







# بالشالخاليان

الله عزوجل نے امت مسلمہ کو جہاں دیگر خصوصیات سے نوازا وہاں خاص طور پراس اعزاز ہے بھی ہمکنار کیا کہ حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم پرایک عالیثان کتاب کو نازل فرمایا جس کی تشریح وتوضیح صحابہ کرام رضوان الله علیہ ماجمعین نے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے میں کراور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کو ملاحظہ کر کے امت مسلمہ تک کما حقہ بہنچایا اور اس میں ہرگز کی بیشی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ یہ دونوں سر جشمے محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا۔ اگر کسی دور میں اسلام دشمن عناصر یا بظاہر اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے دین اسلام کی شکل بدلنا جا ہی ، اس میں من گھڑت احادیث کو داخل کرنا جا ہا تو وہ اپنے اس ندموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوسکے۔

الله عزوجل نے ہردور میں ایسے خلص اور ثقہ اہل علم کا انتظام فر مایا ہے اور قیامت تک فر ما تارہے گا جوا ہے بدد طب نیب ت لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے امت مسلمہ کوآگاہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ انہیں میں سے ایک نام امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ •

ا مام ابن ماجہ نے اس کتاب میں دو باتوں کا اہتمام انتہائی شاندار طریقے پر کیا ہے ایک تو احادیث کو باب وار بغیر تکرار کے کتاب میں بیان کیا ہے اور دوسرا اختصار کا خیال رکھا ہے۔۔ ہم شیخ حافظ ابوزر عدرازی کے ان الفاظ کو اس کتاب کی مقبولیت ظاہر کرنے کے لئے حرف آخر سجھتے ہیں کہ:'' اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو فن حدیث کی اکثر جوامع اور مصنفات برکار ومعطل ہوکررہ جا کیں گئ'

ماضی قریب میں کمپیوٹرنیکنالوجی کی آمداردوتراجم میں معین ثابت ہوئی جس کی وجہ ہے پبلشرز حضرات نے اس سلملہ تراجم میں خوب بڑھ پڑھ کر حصہ لیا اور اکثر پرانے تراجم بی کو کمپیوٹر پر نتقل کیا گیا اور ان کے معیار کو مزید ہے مزید تربہتر بنانے کی سمی نہیں کی گئی مسکتبة المعلم لا بسور (جوعرصہ دراز ہے علوم دینیہ کی اشاعت و ترویج کی خدمت سرانجام دے رہا ہے اور دینی کتب کو بہترین معیار کے ساتھ شائع کرنے میں القد تعالیٰ کے فضل وکرم سے قارئین میں ایک منفرد مقام کا حامل ہے ) نے اس کی کوشدت کے ساتھ محسوس کیا اور اس کی کا از الد کرنے کے لئے برصغیر کے نامور عالم دین حضرت مولانا قاسم امین حفظہ اللہ سے درخواست کی کہ شنن ابن ماجہ شریف کا ایبا ترجمہ کر دیجئے جو دور حاضر کے دین حضرت مولانا قاسم امین حفظہ اللہ سے درخواست کی کہ شنن ابن ماجہ شریف کا ایبا ترجمہ کر دیجئے جو دور حاضر کے

تقاضوں ہے ہم آ ہنگ ہو۔ موصوف نے ہماری اس درخواست کو شرف قبولیت سے نواز تے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس کتاب کا ترجمہ کیا بلکہ اکثر مقامات پرا حادیث کے مفاہیم کو فقہاء کے اقوال کی روشی میں تشریحات کے ذریعے واضح بھی کیا۔ ہم (ارباب مکتبتہ انعلم) نے سنن ابن ماجہ شریف مترجم کی تیاری میں پہلے سے بہت زیادہ جانفثانی اور احتیاط سے کام لیا ہے اور اب یہ کتاب مندرجہ ذیل صفات ہے آراستہ و پیراستہ ہوکر آپ کے سامنے ہے۔

" پرانے تراجم پراعتماد واکتفا کرنے کی بجائے از سرنو ترجمہ کرایا گیا"۔" پرانے نسخوں میں جو کتابت کی اغلاط تھیں ان کا ازالہ کیا گیا"۔" جن مقامات پراحادیث غلطی سے لکھنے سے رہ گئی تھیں یا ان کے نمبر درست نہیں تھے ان کو عربی نسخہ سے تلاش کر کے کتاب میں شامل کیا گیا"۔" کتاب کو مارکیٹ میں موجود سب سے بہتر اردو پروگرام پر شائع کرنے کی کوشش کی گئی"۔" یروف ریڈنگ کے سلسلے میں حتی المقدور انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا"۔

ایک نیا ترجمہ کروانے اوراس پرشرح کھوانے کا کام جتنا مہل نظر آتا ہے حقیقتا اتنا ہی کھن اور دشوار ہے سنن ابنی ماجہ کی شرح کے لئے ہم مولانا ابوعبد الودوداعوان (استاذ الحدیث جامعہ عثانیہ) کے بے حدممون ہیں کہ انہوں نے اپنی تدریسی مصروفیات میں ہے کثیر وقت صرف کر کے اس کی شرح کھی اور جہاں جہاں ضروری ہوا وہاں بڑی تفصیل سے احناف کا کھتہ نظر واضح کیااس کے علاوہ ہم نظر ٹانی کے لئے حضرت استاذ مولانا منظور احمد صاحب (فاضل جامہ اشرفیہ الا ہور و ناظم اعلیٰ اقراء روضتہ الا طفال نرسٹ ) کے از حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ترجمہ اور خلاصتہ الا بواب پہنظر ٹانی کی بلکہ جہاں جہاں ضروری ہوا وہاں مناسب ردو بدل بھی کیا۔ اللہ عزوجل ان تمام حضرات کی سعی کو قبول فرما ہے۔ کاف کی بلکہ جہاں جہاں ضروری ہوا وہاں مناسب ردو بدل بھی کیا۔ اللہ عزوجل ان تمام حضرات کی سعی کو قبول فرما ہے۔ کان سب ان شاب کی کیوزنگ سے لے کر طباعت تک کے مراحل میں بہترین معیار کی خلاش وجبتو کی گئی۔ ان سب احتیاطوں کے باوجود انسان بہر حال لغزش سے مبر انہیں اس وجہ سے اگر کوئی غلطی ہوتو اس کی نشاند ہی ضرور کر یں ، ان شابہ اللہ اس کوفوراا گلے ایڈ یشن میں دور کر دیا جائے گا۔

اس کتاب کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ بندہ کے والدین کو جنہوں نے مجھے قرآن وحدیث کے کام کی طرف نہ صرف رغبت دلائی بلکہ قدم قدم پر رہنمائی بھی فر مائی (جو الحمد الله ہنوز جاری ہے) اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں تعاون کرنے والے تمام احباب پر اللہ تعالی اپنافضل وکرم فر مائے۔ (آمین) دعا ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں تعاون کرنے والے تمام احباب پر اللہ تعالی اپنافضل وکرم فر مائے۔ (آمین) و عاول کا طالب

خالدمقبول



### سنن الحافظ الى عبد التدمجر بن يزيد القرويني

المعروف بير

رم ماجه

۳۰۹ هـ برطابق برطابق ۸۲۴م\_\_\_\_\_۸۸۲

نام ونسب:

محمرنام ٔ ابوعبدالقد کنیت ٔ الربعی القرز و نی نسبت اورا بن ماجه عرف ہے۔ شجر هٔ نسب یہ ہے :

ابوعبدالله بن محمريز يدالربعي مورلاجم بالولاء القرويني الشبير بابن ماجهـ

''ملج''کے بارے میں بخت اختلاف کے بعض اس کودادا کا نام بھتے ہیں جو سیح نہیں' بعض کا قول ہے کہ بیر آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔واللّٰداعلم۔

#### ولادت:

لے معائے کرام نے اس' اختلاف' کے بارے میں بہت کچھکھا' ناچیز کی رائے میں مزید طلق و برید مناسب نہیں۔ مزید تفصیل در کار ہوتو علامہ زبیدتی کی تاج العروس کا مطالعہ مفید مطلب رہے گا۔

اس اعتبار سے اگر بقیدار باب صحاح سته اور امام احمد بن صنبتن اور امام یحی بن معیمن سے آپ کی معاصرت کا حساب اُکا یا جائے تو حسب ذیل ہوتا ہے:

امام کی بن معین المتوفی ۳۳۳ ه نے جب انقال کیا تواس وقت امام ابن مآجئی عمر ۳۳سال تھی امام احمد بن ضبل المتوفی ۱۳۳ هه ۱۳۳ ها المام حمد بن اسمعیل بخاری المتوفی ۲۵۱ هه ۲۵ ها المام محمد بن اسمعیل بخاری المتوفی ۲۵۱ هه ۱۳۳ ها المتحد بن اسمعیل بخاری المتوفی ۲۵۱ ها المتحد بن المتحد بن اسمعیل بخاری المتوفی ۲۵۱ ها المتحد بن المتحد ب

ا مام سلم بن الحجاج التوفى ٢١ ٣ هـ ١

امام ابوداؤ دالتوفی ۲۵۵ه کرولادت آب ہے کسال بہلے ہوئی اور ۲ سال بعد انتقال کیا امام ابوعیسی التر مذی التوفی ۲۵۹ه کی وفات آب ہے ۲ سال بعد ہوئی

امام احمد بن شعیب نسائی التوفی ۳۰۳ ھ مرمیں ۲ سال چھونے ہیں اور آپ ہے ۳۰ سال بعد قضاء کی ۔ مام احمد بن شعیب نسائی التوفی ۳۰۳ ھ

دورطالب علمي:

امام ابن مابیہ کے بجیبن کا زمان علوم وفنون کے لیے باغ و بہار کا زمانہ تھا۔ اُس وقت بنوع باب کا آفا ب البار برتھا اور دود مانِ عباسی کا گل مرسد مامون عباسی سریر آرائے خلافت بغداد تھا۔ عبد مامونی خلافت عباسیہ کے اور بی شباب کا زمانہ کہنا تا ہا ورحقیقت ہے کہ علوم وفنون کی جیسی آ بیاری مامون نے اپنے دور میں کی مسلمان بادشا ہوں میں سے کم بی کسی نے بی بوگ ۔ مامون کی حکومت کا دائرہ مجاز وعراق سے لے کرشام افریقہ ایشیائے کو چک ٹر کستان فراسان ایران افغانستان اور سندھ تک بھیلا ہوا تھا اور ایک ایک شہر بلکہ ایک قصبہ مختلف علوم فنون کے لیے ''اتھارٹی'' کا درجہ رکھت تھا۔ مامون خود بہت بڑا مام اور علیا ، کا قدر شناس تھا۔ خاص طور پرشعروا دب اور فقہ وحدیث میں اُس کا بڑا نام تھا۔ علامہ تاج الدین بکی نے طبقات الشافعیة الکبری میں اس کے علم پرعبور کی بڑی تعریف کی ہے۔

امام ابن مآجئے کی زندگی کے عام حالات بالکل پردہ خفاء میں ہیں اور خاص طور پر بجپین کے متعلق تو کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ تا ہم قیاس جا ہتا ہے کہ عام دستور کے مطابق آ ب نے لڑکین ہی میں تعلیم کی ابتداء کی ہوگی اور شروع میں قرآن باک پڑھا ہوگا' بعد وَن تمیز پر بہنج جانے اور سمجھدار ہو جانے پرحدیث کے ساع پرمتوجہ ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ہم آپ کی ابتدائی تعلیم کا زمانہ عبد مامون اور عبد معتقم ہی کو قرار دیتے ہیں۔

قزوین جس کی نسبت سے قزوین کہا ہے 'ابن ماجہ کا مولد ومسکن تھا۔ جب امام موصوف ؒ نے آ ککھ کھولی ہے تو علم حدیث کی درسگاہ بن چکا تھا اور بڑے بڑے علم حدیث کی تحصیل ہ

آ غاز وطن مالوف ہی ہے کیا ہوگا۔امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں قزو تنی کے جن مشائخ ہےا حادیث روایت کی ہے وہ حسب ذیل جس

علی بن محمداب الحسن طنافسی٬ عمر و بن رافع ابو حجر بجل٬ اسمعیل بن تو به ابوسبل قز وین بارون بن موی بن حیان تمیمی٬ محمد بن ابی خالد ابو بکر قز وینی ۔

### طلب مدیث کے لیے رحلت:

رحلت ہے مراد وہ'' مقدس سفر'' ہے جوعلم دین کی تخصیل کے لیے کیا جائے۔ یہ وہ مبارک عہد تھا کہ اس میں علم نبوی کے لیے گھر جھوڑ نااور دور دراز علاقوں کا سفراختیا رکرنامسلمانوں کاخصوصی شعار بن چکا تھا۔

امام ابن ماجہ یہ بھی جب فن حدیث پر توجہ کی تو اس قاعدہ کے بموجب سب سے پہلے اپنے شہر کے اساتذ و فن کے سامنے زانو کے شاگر دی ت کیااور اکیس بائیس سال کی عمر تک وطن عزیز ہی میں تحسیل علم میں مصروف رہے۔ پھر جب بہاں سے فارغ بولئے تو دوسر مے ممالک کا سفر اختیار کیا۔ آپ کی ''رحلت علمیہ'' کی ضحیح تاریخ تو معلوم نہ ہوسکی مگر علام بصفی الدین خزر آجی فارغ بولئے تو دوسر مے ممالک کا سفر اختیار کیا۔ آپ کی ''رحلت علمیہ'' کی ضحیح تاریخ تو معلوم نہ ہوسکی مگر علام بصفی الدین خزر آجی فارغ بولئے تو دوسر مے کہ ابن ماجہ نے محتاجہ کے خلاصہ تذہب تہذیب تہذیب الکمال میں اسمعیل بن عبد اللہ بن زرارہ ابوالحن الرقی کے ترجمہ میں تصریح کی ہے کہ ابن ماجہ نے محتاجہ کے بعد سفر کیا ہے۔

طلب جدیث کے لیے مدین کمداورکوفد کے سفرا ختیار کیے۔

اور کوفہ کے متعلق امام ابوحنیفہ گئے'' معدن العلم والفقہ'' کا لقب دیا ہے اور سفیان بن عیبینہ جوائمہ حدیث میں شار کیے جاتے بیں کہا کرتے تھے:

''مغازی کے لیے مدینہ مناسک کے لیے مکداور فقہ کے لیے کوفہ ہے۔''

ا مام ابن ماجیہ نے جس زمانہ میں کوفہ کا سفر کیا ہے اس کی علمی رونق بدستور قائم تھی اور بیمحد ثین اور حفاظِ حدیث ہے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہان میں ہے جن حضرات کے سامنے آپ نے زانو ئے شاگر دی تہ کی وہ حسب ذیل ہیں :

حافظ ابو بكربن ابى شيبه شيخ الاسلام اشج ' حافظ كبيرعثان بن ابى شيبه درة العراق حافظ محمر بن عبدالله بن نمير' محدث كوفه ابو كريب' شيخ الكوفيه مناد' حافظ وليدبن شجاع' حافظ ہارون ۔

### مؤلفات:

تخصیل علم اور رحلات کے بعد ابن ماجہ نے تالیفات میں بے حد کام کیا اور انہوں نے الباقیات کے طور پر تمین بڑی کتابیں جھوڑی ہیں:

۱) النفسير ۲) التاريخ اور ۱۳) السنن ( اس كا شار معاح سته مين بوتا ہے اور علما ، کرام نے درجہ كے لحاظ سے جھٹانمبرر كھا ہے۔ )

### سنن ابن ماجه کی امتیازی خصوصیات:

سنن ابن ماجہ کا سب سے بڑاا متیاز دیگر پریہ ہے کہ مؤلف نے متعد دابواب میں وہ احادیث درج کی جیں جو کتب خمسہ مشہورہ میں ناپید ہیں اور'' الزواکد' کے نام ہے مدون بھی جیں۔

سنن ابن ماجہ کے ابواب برغور کیا جائے تو کمال حسن دکھتا ہے جوانفرادیت کا بھی مظہر ہے۔مثلاً امام ابن ماجہ نے اتباع سنت کومقدم رکھا ہے جواُن کی کمال ذبانت و بلاغت کوآ شکارا کرتا ہے۔

### شروح وتعليقات:

سنن ابن ماجہ پرسنن نسائی ہے زیادہ شروح وتعلیقات لکھی گئی ہیں اور بڑے بڑے حفاظ اور اہل فن نے لکھی ہیں۔ ذیل میں ان اکابر کی ایک فہرست نقل کی جاتی ہے جنہوں نے خاص اس کتاب کے متعلق کوئی خدمت انجام دی ہے۔

🖈 ﴿ شرح سنن ابن ماجه ﴾ امام حافظ علاء الدين مغلطا ئي بن قليج بن عبدالله الحنفي التوفي ٦٢ ٧ هـ ـ

🖈 ( شرح سنن ابن ماجه ) ابن رجب زبیری -

🖒 ( ماتمس اليه الحاجة على سنن ابن ماجه ) شيخ سراج الدين عمر بن على بن الملقن المتو في ٨٠٨هـ

🖈 (الدیباجه فی شرح سنن این ماجه ) شخ کمال الدین محمد بن موی دمیری التو فی ۸۰۸ ه۔

🖈 (مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه ) علام جلال الدين سيوطي الهتو في اا ٩ هـ -

🖈 (شرح سنن ابن ملجه ) محدث ابوالحسن محمر بن عبد البادي سندهي حنفي التو في ١٣٨٨ هـ -

🖒 (انجاح الحاجه بشرح سنن ابن ماجه ) شخ عبدالغني بن الى سعيدمجد دى د الوى حنفي التو في ١٣٩٥ ههـ

🖈 ( حاشیه برسنن این ماجه ) مولا نافخر الحن گنگو بی ۔

🖈 (مفتاح الحاجه شرح سنن ابن ماجه ) شخ محمد علوی ۔

سنن ابن ماجہ میں مصنف ؒ کے مقالات بھی درج ہیں جومختلف فوائد پرمشمتل ہیں اور وہ انسنن کے راوی ابوالحسن الطقان نے قتل کیے ہیں ۔

#### وفات:

امام ابن مائی کی وفات خلیفہ المعتمد علی اللہ عب کے عبد میں ہوئی۔ بقیہ صنفین ُ صحاح ستہ نے بھی بجزا مام نسائی کے ای کے دورِخلافت میں وفات پائی ہے۔ حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدی شروط الائمۃ الستہ میں کھتے ہیں کہ:
میں نے قزوین میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کانسخہ دیکھا تھا۔ یہ عہد سحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے لے کران

کے زمانے تک کے رجال اور امصار کے حالات پرمشمل ہے۔اس تاریخ کے آخر میں امام ممروخ کے شاگر دجعفر بن ادریس کے قلم سے حسب ذیل ثبت تھی :

ابوعبدالقد بن بن یزیدا بن ماجہ نے دوشنبہ کے دن انقال فر مایا اور سے شنبہ ۲۴ رمضان المبارک ۲۷۳ ہے کو فن کیے گئے اور میں بند نزودان سے سنا فر ماتے تھے میں ۲۰۹ ہیں بیدا ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ۲۳ سال تھی۔ آپ کے بھائی ابو بھر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے ہردو برادران ابو بھر اور ابوعبداللہ اور آپ کے صاحبز اوے عبداللہ نے آپ کو قبر میں اُتا را اور وفن کیا۔ اناللہ وانا الیدرا جعون۔

\* \* \* \* \*





# ﴿ فهرسن

| ونعر  | محنواه                                                               | صنعر       | عنو ک                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٦.   | فضائل معد بن اني وقانس رضي التدعنه                                   | 74         | كتاب السنق                                                                                                                                       |
| ۷۸    | فضائل عشرهمبشره رضى القدمنهم                                         |            | سنت رسول القدملي الله عليه وسلم كى پيروى كا بيان                                                                                                 |
|       | فضائلِ ابومبیده بن جراح رضی الله عنه                                 | ۲۸         | قرآن ٔ حدیث اورآ ٹارصحا بہ کے تقلید کا ثبوت                                                                                                      |
| 4 ح   | حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے فضائل                          |            | حدیث رسول التدصلی الله علیه وسلم کی تعظیم اور اس کا                                                                                              |
| ۸٠    | حضرت عبأس رضى القدعنه بن عبدالمطلب كے فضائل                          | ۳۱         | مقابلہ کرنے والے برجحق                                                                                                                           |
|       | حضرت ملی کے صاحبز ادوں حسن وحسین رضی القدعنبم                        | 4          | حدیث میں احتیاط اور محافظت کے بیان میں                                                                                                           |
| At    | کے فضائل<br>17.00 M                                                  |            | جناب رسول التدفعلي الله عليه وملم پرعمد أحجبوث بولنے                                                                                             |
| Ar    | حضرت ممارین یاسرر <mark>ضی الل</mark> دعنه کے فضائل                  | ۳۸         | کی شدت کا بیان<br>شخ                                                                                                                             |
|       | حضرت سلمان الى ذر المقداد رضى التدعنها ك                             |            | أس محص كابيان جو جناب رسول التُدصلي التُديليه وسلم                                                                                               |
| ٨٢    | فضائل ب ب ب                                                          |            | کی حدیث مبارک بیان کرے میہ جانتے ہوئے کہ یہ                                                                                                      |
| ۸۳    | حضرت بلال رضى الله عنه کے فضائل<br>سر میں اللہ عنہ کے فضائل          | lesti      | مجھوٹ ہے ۔                                                                                                                                       |
| ۸۵    | حضرت نباب رضی الندعنہ کے فضائل<br>ن                                  | ۱۳۱        | خانیا ، را شدین ( رضی الند عنبم ) کے طریقه کی پیروی<br>حرص                                                                                       |
|       | حضرت ابوذ ررضی الله عنه کے فضائل<br>مناب                             |            | بدعت اور جھئزے ہے بیچنے کا بیان<br>د میں معقل میں اور میں اور میں میں میں اور میں می |
| 7.4   | حضرت سعد بن معا ذِ رضی الله عنه کے فضائل<br>کسی میں نہ               | ۲٦         | ( دین میں )عقل لزانے ہے احتر از کا بیان                                                                                                          |
|       | جریرین عبدالله انتجلی رضی القدعنه کی فضیلت<br>است سروین              | ۳۸         | ایمان کابیان<br>ب                                                                                                                                |
| ٨٧    | اہلِ بدر کے فضائل<br>نہ دیفہ عنہ رسیز کا                             |            | ا تقدیر کے بیان میں<br>ا صل سا سر کا سرا                                                                                                         |
| ۸۸    | انصار( رضی التدعنبم ) کے فضائل<br>نہ عن سریزی                        |            | انسحاب رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ا                                                                                                |
| ٨٩    | عبدالقدین عباس رضی القدعنهما کے فضائل<br>نیاسته بریا                 | 44         | ابارے میں<br>میں کی ماہ صفر میں کیفون                                                                                                            |
|       | خوارخ کابیان<br>جست در سر                                            |            | سید ناا بو مَبرصد بق رضی القدعنه کی فضیلت<br>تروی در منته ترویخ                                                                                  |
| 95    | جہمیہ کے انکار کے بارے میں<br>حب میں میں میں میں                     | 1          | سید نا ممر فاروق رضی القدعنه کے فضائل<br>میرین نفیز صفر میں سے نیریکا                                                                            |
| 1+1   | جس نے احجمایا بُر ارواج وُ الا<br>قریب سکہ دیسے میں ن کون            | ۷٠         | سید نا عثمان عنی رضی اللہ عنہ کے فضائل<br>منا ما الفنر صفر مریا میں میں نامائل                                                                   |
| 1+2   | قرآن عیضے سکھانے کی فضیلت<br>مار دیرین کرنے نوری مربط استعلم نورین   | <u>۲</u> ۲ | سید ناعلی المرتضی رضی اللّٰدعنہ کے فضائل<br>حن بیشر میں میں نیس کا                                                                               |
| Ι•Λ   | علماء ( گرام ) کی فضیلت اورطلب علم بر آبھار نا<br>تبلیغ علر سر نہ کا | ۷۳         | حضرت زبیررضی الله عنه کے فضائل<br>نین کا طلب میں منبی منبی اللہ                                                                                  |
| - 117 | تنبليغ علم كے فضائل                                                  | 4          | فضائل طلحه بن مبيدالقدرضي الله عنه                                                                                                               |

| صفحر  | العنورة                                                                  | صفحه  | محنو (ف                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| ایماا | رائے میں بیٹاب کرنے ہے ممانعت                                            | 111   | تبليغ علم كے فضائل                                     |
| IM    | پاخانہ کے لیے دُ ورجانا                                                  | 110   | لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھانے والے کا ثواب           |
| ساسما | پیٹا ب یا خانہ کے لیےموز وں جگہ تلاش کر ہے ،                             | 111   | ہمراہیوں کو چھچے چلانے کی کراہت کے بارے میں            |
|       | قضاء حاجت کے لیے جمع ہونا اور اس وقت گفتگو کرنا                          | 114   | طلب علم کے بارے میں وصیت                               |
| ۱۳۵   | امنع ہے                                                                  | 171   | علم چھپانے کی برائی میں                                |
|       | تھر ہے ہوئے پانی میں ببیثا ب کرنامنع ہے                                  | 140   | كتاب الطهارة و سننها                                   |
| ١٣٦   | پیشاب کے معالمے میں شدت                                                  |       | وضواور عنسل جنابت کے لیے پانی کی مقدار کے بیان         |
|       | جس کوسلام کیا جائے جبکہوہ پییٹا ب کرر ہا ہو                              |       | میں .                                                  |
| IM    | یانی ہے استنجاء کرنا                                                     | 170   | الله تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فر مات        |
| ١٣٩   | استنجاء کے بعد ہاتھ زمین پرمل کر دھونا                                   |       | نماز کی کنجی طہارت ہے                                  |
| 13.   | برتن ڈ ھانگنا<br>۱ مانگنا                                                | 127   | وضو كاا هتمام                                          |
|       | کتامُنه ژال د ہے تو بر <del>تن دھو</del> نا                              | 174   | وضوجز وایمان ہے                                        |
| 121   | مبلی کے جھوٹے ہے وضوکر نے کی اجازت                                       | ( S   | طبهارت کا ثواب.                                        |
| 101   | عورت کے وضو سے بیچے ہوئے پالی کے جواز میں                                |       | مواک کے بارے میں                                       |
| 124   | اس کی ممانعت                                                             | locti | فطرت کے بیان میں                                       |
| 124   | مرد وعورت کا ایک ہی برتن ہے مسل                                          |       | بیت الخلاءے نگلنے (کے بعد ) کی دُ عا                   |
| 100   | مر داورعورت کا ایک ہی برتن ہے وضوکر نا<br>۔                              | 11-14 | بیت الخلاء میں ذکر اللہ اور انگوشی لے جانے کا حکم      |
|       | نبیذ ہے وضو کرنا<br>·                                                    | ۱۳۵   | کھڑے ہوکر ببیثاب کرنا                                  |
| 127   | سمندری یا نی ہے وضوکر نا                                                 |       | بینه کر بییثاب کرنا                                    |
| 134   | وضومیں سے مد د طلب کرنا اور اُس کا یا ٹی ڈ النا<br>تنہ                   |       | دایاں ہاتھ شرمگاہ کولگانا اور اس سے استنجاء کرنا مکروہ |
|       | جب آ دمی نیند ہے بیدار ہوتو کیا ہاتھ دھونے ہے جبل                        | 124   | <i>-</i>                                               |
| 139   | برتن میں ڈ النے جا ہمیں                                                  |       | یچروں ہے استنجاء کرنااور (استنجاء میں ) گو براور مڈی   |
|       | وضومیں بسم اللہ کہنا                                                     | 12    | (استعال کرنے ) ہے ممانعت                               |
| 141   | . وضومیں دائیں کا خیال رکھنا<br>ایس سے سے سے سے میں میں ان               |       | پیشاب پاخانه کرتے وقت قبله کی طرف مُنه کرنامنع         |
|       | ایک چلو ہے کلی کرنااور ناک میں پائی ڈالنا<br>محصر استرین کی میں کی ایسان | ITA   | <u>-</u>                                               |
|       | خوب انچھی طرح ناک میں پالی ڈ النااور ناک صاف<br>۔                        |       | اں کی رخصت ہے بیت الخلاء میں اور صحراء میں             |
| 175   | کرنا<br>-                                                                | 129   | رخصت نہیں ہے۔ ب                                        |
|       | وضوميں اعضاء تين بار دھونا                                               |       | پیشاب کے بعدخوب صفائی کااہتمام کرنا                    |

| صفحه        | محبو (ھ                                                                                             | صفحر  | معنو (ق                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| ۲۸۱         | وضو کے باو جود وضوکر نا                                                                             | 176   | ونسومیں اعضا وایک بار' دو باراور تمین بار دھونا     |
|             | بغیر حدث کے وضو واجب نہیں                                                                           |       | ونسو میں میا نہ روزی اختیار کرنا اور حد ہے بڑھنے کی |
| 147         | ا پانی کی و ہمقدار جو نا پاکشبیں ہوتی                                                               | 173   | - گرا <b>بت</b><br>- گراب <b>ت</b>                  |
| 1/19        | حوضوں کا بیان                                                                                       | 174   | نو ب انجیمی طرح وضو کرنا                            |
|             | أس لزئے کے بیشاب کے بیان میں جو کھانا نہیں                                                          | AFI   | وا رحمی میں خلال کرنا                               |
|             | کھا تا                                                                                              | 179   | يمر كالمسح                                          |
| 197         | ز مین پر بیشاب لگ جائے تو کیسے دھویا جائے؟                                                          |       | كانول كالمستركيرنا                                  |
| 195         | پاک زمین نا پاک زمین کو پاک کردیتی ہے                                                               | 14+   | کا ن سرمیں داخل ہیں                                 |
|             | جببی کے ساتھ مصافحہ                                                                                 |       | أنكليون مين خلال كرنا                               |
| 19~         | کیڑے کومنی لگ جائے                                                                                  | 141   | ايزياں دھونا                                        |
| 193         | منی کھر جی ڈ النا                                                                                   | 120   | يا ؤن دھونا                                         |
| 197         | اُن کیزوں میں نماز پ <mark>ز صناج</mark> ن میں صحبت کی ہو                                           |       | وضوالندتعالی کے حکم کے موافق کرنا                   |
| 194         | موز ول پرمنځ کړنا                                                                                   |       | ونسوكے بعد (ستر كے مقابل رو مالى بر ) پائى حجيز كنا |
| 197         | موزے کے او پر اور نیچے کامسح کرنا                                                                   | 120   |                                                     |
| 199         | مسح کی مدت مسافراور مقیم کے لیے                                                                     | locti |                                                     |
| ***         | مستح کے لیے مدت مقرر نہ ہونا                                                                        | 144   |                                                     |
| <b>r</b> +1 | جرا بول اور جوتو ل پر <sup>ست</sup>                                                                 |       | نبیزے وضو کا نو نما                                 |
| r•r         | نمامه برب                                                                                           | IΔΛ   |                                                     |
| 7. 1        | ابؤاب التيسم                                                                                        | 149   |                                                     |
|             | سیم کابیان<br>پیر                                                                                   |       | جوآ گ میں پکا ہوا س ہے وضو واجب ہونے کا بیان        |
| r+1~        | ئیم میں ایک مرتبہ ہاتھ مار نا<br>تب                                                                 | 1     | آ گ بر کی جو کی چیز کھا کروضونہ کرنے کا جواز        |
| r•3         | همیم میں دومر تبہ باتھ مار نا<br>خرید                                                               |       |                                                     |
| F• Y        | زخی جبسی ہو جائے اور نہائے میں جان کااندیشہ ہو<br>نئے                                               |       |                                                     |
|             | غسل جنابت<br>نير                                                                                    | 4     | بوسہ کی وجہ ہے وضو کرنا<br>بریر                     |
| r•∠         |                                                                                                     |       | 1                                                   |
| F•A         | 1                                                                                                   |       | •                                                   |
|             | جبی مسل کرے اپنی ہوی ہے ً رمی حاصل کر سکتا ہے  <br>میں میں فور کے اپنی ہوگی ہے گرمی حاصل کر سکتا ہے |       | ہ بنماز کے لیے وضوئر نا اور تمام نمازیں ایک وضو ہے  |
|             | اُس کے مسل کرنے ہے قبل<br>اس کے مسل کرنے ہے قبل                                                     |       | پڙ هنا                                              |

|                   |                                                                                                                    |                                        | <del></del>                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| صنحر              | محنو (١٥                                                                                                           | صفحر                                   | محنو (چ                                                              |
| 777               | نفاس والىعورت كتنے دن بليغهے؟                                                                                      | r• 9                                   | جنبی ای حالت میں سوسکتا ہے پانی کو ہاتھ لگائے بغیر                   |
|                   | جو بحالت ِحیض بیوی ہے صحبت کر ہیضا                                                                                 | l                                      | اس بیان میں کہ جنبی نماز کی طرح وضو کیے بغیر نہ سوئے                 |
| 779               | حا نضیہ کے ساتھ کھا نا                                                                                             |                                        | سب بیو بول سے صحبت کر کے ایک ہی عسل کرنا                             |
|                   | لڑکی جب بالغ ہمِ جائے تو دو پٹہ کے بغیر نماز نہ پڑھے                                                               | 711                                    | جو ہربیوی کے پاس الگ عسل کر ہے                                       |
| rr•               | <i>جا نضہ مبند</i> ی لگا سکتی ہے                                                                                   |                                        | نا پا کی کی حالت میں قر آن پڑھنا                                     |
|                   | ئى برستى                                                                                                           |                                        | ہر بال کے نیچے جنابت ہے                                              |
|                   | لعاب کیٹر ہے کولگ جائے تو؟                                                                                         | ۳۱۳                                    | عورت خواب میں وہ دیکھے جومرد دیکھا ہے                                |
|                   | برتن میں کلی کرنا<br>عزیر میں میں اور                                          |                                        | عورتوں کاعسل جنابت                                                   |
|                   | جس نے عسل جنا بت کرلیا پھر جس میں کوئی جگہ رہ گئی                                                                  |                                        | جبی تھہرے ہوئے یائی میں غوطہ لگائے تو اس کے لیے                      |
| ١٣١               | جباں یائی نہ لگاوہ کیا کرے؟                                                                                        |                                        | یے کائی ہے                                                           |
| +                 | جس نے وضو کیااور مجھ جگہ جھوڑ دی' پائی نہ پہنچایا                                                                  |                                        | جب دو ختنے مل جائیں توعسل واجب ہے                                    |
| +                 | <u>كتاب الصلاق</u>                                                                                                 | riy                                    | خواب دیکھے اور تر کی نہ دیکھے                                        |
| 724               | نماز فجر كاوتت                                                                                                     | $\nearrow$                             | نہاتے وقت پر دہ کرنا                                                 |
| rr2               | انما زِظهر کاونت<br>ما نیا می سامه می اور می | MZ                                     |                                                                      |
|                   | تخت گرمی میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنا ( یعنی ٹھنڈ ہے ا                                                            | - TIA<br>lesti                         | متحاضہ کا حکم جس کی مدت بیاری ہے کبل منعین تھی ۔                     |
| ۲۳۸               | وقت میں ادا کرنا )                                                                                                 |                                        | متحاضه کا خونِ حیض جب مشتبه ہو جائے اور اسے حیض                      |
| r=9               | نما زعصر کاو <b>ت</b><br>ریس                                                                                       | 770                                    | کے دن معلوم نہ ہوں<br>پر دن معلوم نہ ہوں                             |
|                   | نما زعصر کی نگہداشت<br>                                                                                            |                                        | کنواری جب متحاضہ ہونے کی حالت میں بالغ ہویا<br>سرچینہ میں متو        |
| <b>*</b> * *      | نما زِمغرب کاو <b>ت</b>                                                                                            | <b>111</b>                             | اس کے حیض کے دن متعین ہول کیکن اسے یا د ندر ہیں<br>د نہ بر نہ سے سے  |
| +1°1              | رنمازعشاء کاو <b>ت</b><br>ن کے سیار جسک میں گزری                                                                   | 777                                    | حیض کا خون کیز ہے پرلگ جائے<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| 71 <sup>2</sup> 7 | نیند کی وجہ ہے یا بھو لے ہے جس کی نماز روگنی ؟<br>میں مصریر میں زیریں                                              | ۲۲۳                                    | حائضہ نمازوں کی قضاء نہ کرے<br>میں میں میں میں اس سے میں نیز         |
| + rrr             | عذراورمجبوری میں نماز کا وقت<br>برن قبل میں برنا کی منع                                                            |                                        | بیوی اگر حائضہ ہوتو مرد کے لیے کہاں تک عنجائش<br>۔                   |
| ۲۳۵               | عشاء ہے بل سونااورعشاء کے بعد باتیں کرنامنع ہے<br>زندہ دریء کا میں                                                 | 777                                    | ے؟<br>ا                                                              |
| ۲۳۹               | نما زعشاء کوعتمہ کہنے ہے ممانعت<br>میں ملا ملا مال میں شہر ا                                                       | ۲۲۵                                    | حانضہ ہے صحبت منع ہے<br>نہ سے عنساس                                  |
| 174               | كتاب الإذان والسنة فيصا                                                                                            | ى بونغ                                 | جا نضہ کیے عسل کرے؟<br>ان سے ب <del>ہ</del> کے میں رہے تھے۔          |
|                   | ا اذ ان کی ابتداء<br>رین میر - جیع                                                                                 |                                        | جا نضہ کے ساتھ کھا نا اور اس کے بیچے ہوئے کا حکم<br>نہ مربع          |
| r3•               | ا ذان میں ترجیع ·<br>رور پرم نی طب <del>-</del>                                                                    | ************************************** | ا جا نضہ متجد میں نہ جائے<br>ان کا کا عام کو ت                       |
| 134               | اذ ان کامسنون طریقه                                                                                                |                                        | حائضہ پاک ہونے کے بعدزرداور خاکی رنگ دیکھے تو                        |

| صنعر      | محنو (ه                                              | صغعر         | معنو (ق                                               |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| PAP       | نماز میں تعوذ                                        | 733          | مؤذ ن کی اذ ان کا جواب                                |
| M         | نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھنا               | ray          | اذِ ان کی فضیات اوراذِ ان دینے والوں کا تُواب         |
| ra m      | قراءت شروع کرنا                                      | <b>r</b> 32  | کلمات اقامت ایک ایک بارکهنا                           |
| PA 1      | نمازِ فجر میں قراءت                                  |              | جب کوئی مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے تو (نماز         |
| MA        | جمعہ کے دن نمازِ فجر میں قرا ہت                      | 709          | بڑھنے ہے آبل )مسجد ہے باہر نہ نکلے                    |
|           | نطيبرا ورعصر ميل قمرا ،ت                             | 770          | كتاب السيراجد والجماعات                               |
|           | بھی کبھار ظہرِ وعصر کی نماز میں ایک آیت آواز ہے      |              | الله كى رضا ، كے ليے مسجد بنانے والے كى فضيلت         |
| MA        | یر هنا                                               | 741          | مسجد کوآ راسته اور بلند کرنا                          |
| 7/19      | مغرب کی نماز میں قراءت                               | 747          | مبجد کِنس جگه بنا نا جا مَز ہے؟                       |
|           | عشاء کی نماز میں قراءت                               | <br>         | جن جگہوں میں نما زیز ھنا مکروہ ہے                     |
| 190       | امام کے پیچھے قراءت کرنا<br>امام کے پیچھے قراءت کرنا | 444.         | جو کا م مسجد میں مکروہ ہیں                            |
| rgr       | ا مام کے دوسکتوں کے <mark>بارے می</mark> ں           | ٣٩٣          | مسجد میں سو نا                                        |
| 49~       | جب امام قراءت کرے تو خاموش ہو جاؤ                    | 773          | کونسی مسجد پیلے بنا نی گئی؟                           |
| 194       | آ وازے آمین کہنا                                     |              | گھ ول میں مساجد                                       |
|           | رکوخ کرتے وقت اور رکوع سے سر اُنھاتے وقت             | 774          | مساجد کو پاک <mark>صاف رکھنا</mark>                   |
| r99       | باتحد أنخبانا                                        |              | مسجد میں تھو گنا مگر و ہ ہے                           |
| P+ P      | نما زمیں رکوغ                                        | 779          | مسجد میں تم شد ہ چیز بکار کر ڈھونڈ نا                 |
| ۳۰ ۴      | گعننوں برِ ہاتھ رکھنا                                | ۴۷.          | اُونٹو ل اور بَمریوں کے بازے میں نمازیژھنا            |
| ۲۰۵       | ركوئ ہے سراُ تھائے تو كيا ہے؟                        | <b>r</b> ∠1  | مسجد میں داخل ہونے کی ؤ عا                            |
| ۳۰4       | سجد سے کا بیان                                       | 747          | نماز کے لیے چلنا                                      |
| ۳•۸       | ر کو ځ اور حجد ه میں سبیح                            |              | مسجد ہے جو جتنا زیادہ ؤور ہوگا اُس کوا تنا زیادہ تواب |
|           | سجد و میں اعتبدال<br>معبد و میں اعتبدال              | <b>7</b> 2 ~ | ملے گا                                                |
| ۱۳۱۰      | د ونو ں مجدوں کے درمیان کی ؤ عا                      | 720          | با جماعت نماز کی فضیلت                                |
| FII       | تشهد میں بڑھنے کی ؤ عا                               | 744          | ( بلا وجه ) جماعت حجوث جانے پرشد میدوعید              |
| FIF       | نې صلى الله عليه وسلم بر درود پژهنا                  | 741          | عشاءاور فجر باجماعت اداكرنا                           |
| 713       | تشہداور درود کے بعد ؤیا                              | r_ 9         | مبحد میں بیٹھے رہنااورنماز کا انظار کرتے رہنا         |
| FIY       | تشبد میں اشار ہ                                      | 7/1          | <u>ابواب اقامة الصلاق والسنة فيصا</u>                 |
| <b>F1</b> | سلام کا <u>بیا</u> ن                                 |              | نما زشروع کرنے کا بیان                                |

| وبدحر | محنو (ئ                                                | صنحه        | محنو (ئ                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| PTA   | عورتول في شير                                          | 714         | ا يك سلام يجيس نا                                                 |
| rra   | ستونوں کے درمیان صف بنا کرنما زادا کرنا                | FIA         | امام کے سلام کا جواب دینا                                         |
|       | صف کے چھچے اسکیے نماز پڑھنا                            |             | ا ما مصرف اپنے لیے ؤیا نہ کرے                                     |
| mr.   | صف کی دائنیں جا نب کی فضیات                            | 1719        | سلام کے بعد کی و عا                                               |
| ١٣٨١  | قبله كابيان                                            | ۳۲۰         | نماز ہے فارغ ہوکرئس جانب بھرے؟                                    |
| P7P   | جوم بحد میں داخل ہو' نہ بیٹھے حتیٰ کہ دور کعت پڑھ لے   | PE          | جب نماز تیار ہو ( کھڑی ہونے کو )اور کھانا سامنے آجائے             |
|       | جولبسن کھائے تو و ہمسجد کے قریب بھی نہ آئے             | P77         | بارش کی رات میں جماعت                                             |
|       | نمازی کوسلام کیا جائے تو وہ کیسے جواب دے؟              | ~~~         | ستر ے کا بیان                                                     |
| د۳۳   | لاعلمی میں قبلہ کے علاوہ سی اور طرف نماز پڑھنے کا حکم  | ٣٢٨         | نمازی کے سامنے ہے گزرنا                                           |
| ٣٣٩   | نمازی بلغم ٔ س طرف تھو کے ؟                            | [           | جس چیز کے سامنے ہے گزرنے سے نماز نوٹ جاتی                         |
| mr_   | نماز میں کنگر یوں پر ہاتھ بھیم کر برابر کرنا ہے۔ 17. ر | 773         | <u>-</u>                                                          |
| *     | چنائی برنماز بزهنا                                     |             | نمازی کے سامنے سے جو چیز گزرے اس کو جہاں تک                       |
| ۲۳۸   | سردی یا گرمی کی وجہ سے کپڑ ول بر سجدہ کا حکم           | FFY         | ہو سکے رو کے                                                      |
| 44    | نماز میں مرد تبیح کہیں اورعور تیں تالی بجائمیں         |             | جونماز پڑھے جبکہ اس کے اور قبلہ کے درمیان ک <mark>و</mark> ئی چیز |
|       | . جوتو ں سمیت نما زیز هنا                              | 772         | حائل ہوی                                                          |
| ٠٦٠   | ثما زمیں بالوں اور کیڑوں کوسمیننا                      | ۳۲۸         | ا مام ہے بہل رکوع' سجدہ میں جا نامنع ہے                           |
| F31   | ِنماز <b>مِی</b> ن خشوع                                | 779         | نماز ئے مکر و بات                                                 |
| 727   | ٔ ایک کپٹر ایجن کرنماز پڑھنا                           |             | جو شخص کسی جماعت کا مام ہے جبکہ و واسے ناپیند سجھتے۔              |
| r3r   | قرآن کریم کے مجد ب                                     |             | <i>بول</i>                                                        |
| r3r   | جو دِقر آنيه کي تعداد                                  | ١٣٣١        | دوآ دمی جماعت بین                                                 |
| ru    | نما زکو بچ را کرنا                                     |             | امام کے قریب (پہلی صفت میں) کن او کوں کا ہونا                     |
| ۳۵۹   | سفر <b>میں</b> نما ز کا قصر کر نا<br>:                 |             | متعب ہے؟                                                          |
|       | سفر میں نفل پرز ھنا                                    | 444         | امامت کازیاد ہ حقدار کون ہے؟                                      |
|       | جب مسافر نسی شہر میں قیام کرے تو کب تک قصر             | ~~~         | امام پر کیا دا جب ہے؟                                             |
| F 16  | کرے؟                                                   | 444         | جواو ً ون کا امام ہے تو و دہلکی نماز پڑھائے                       |
| r 13  | نماز حجبوڑنے والے کی سزا                               |             | جِبُ وَكُي مَا رَضِهِ بِينِي آجائے تو امام نماز میں شخفیف کر      |
| ٣11   | فرض جمعہ کے بارے میں                                   | 444         | سَلَمَا <u>ب</u> َ                                                |
| F 19  | جمعه کی فضیلت                                          | rr <u>∠</u> | صف اول کی فضیلت                                                   |



| وندح        | منو زی                                                       |             | محنون                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| rar         | جس کی ظہر ہے پہلے ن سنتیں فوت موجا میں                       | <b>r</b> ∠1 | جمعہ کے روزعسل                                        |
|             | جس کی ظہر کے بعد دور تعتیب فوت ہوجا تھیں                     | <b>r</b> 2r | جمعہ کے دن عسل ترک کرنے کی رخصت                       |
| rar         | ظہرے پہلے اور بعد جار جارشتیں پڑھنا                          | <b>727</b>  | جمعہ کے لیے سوہر ہے جانا                              |
|             | دن میں جونو افل مستحب میں                                    | 474         | جمعہ کے دان زیانت کرنا                                |
| ۳۹۳         | مغرب ہے قبل دور کعت                                          | 720         | جمعه كاوقت                                            |
| <b>193</b>  | مغرب کے بعد کی دوستیں                                        | <b>72</b> 4 | جمعه کے دِن خطبہ                                      |
|             | مغرب کے بعد کی سنتوں میں کیا پڑھے؟                           |             | خطبه توجه سے سننااور خطبہ کے وقت خاموش رہنا           |
| ۳۹۲         | مغرب کے بعد چیر کعات                                         |             | جومسجد میں اُس وقت داخل ہو جب امام خطبہ دے رہا        |
| 1 79A       | وتر میں کوئسی سورتیں پڑھی جا نمیں؟                           | <b>7</b> 4  | ?4?                                                   |
| 799         | ا یک راعت وتر کا بیان                                        | r_9         | · ·                                                   |
| (           | وتر میں دعائے قنوت نازلہ 17.00 س                             | ۳۸•         | امام کے منبرے اُتر نے کے بعد کلام کرنا                |
| r•r         | جوقنوت مين باتھ نه أفعا <u>ت</u>                             |             | جمعة المبارك كي نماز مين قراءت                        |
|             | دُ عالمِس ہاتھواُ مُحَا نااور چبرہ پر پھ <mark>ی</mark> ر نا |             | جس تخف کو (امام کے ساتھ ) جمعہ کی ایک رکعت ہی         |
| ۳٠ ١٣       | رکوع ہے قبل اور بعد قنوت                                     | PAI         | عے پیمائے میان                                        |
|             | اخبررات میں وتریز حینا                                       | 162111      | جمعہ کے لیے کتنی دُ ور ہے آ نا جاہیے؟                 |
| ٨٠ ١٠       | جس کے وتر نیندیانسیان کی وجہ سے رہ جا نمیں                   |             | جو با عذر جمعه جھوڑ دے                                |
| د ۱۳۰       | تمین' با یخ' سات او رنو را عات وتریز هنا                     | 777         | جمعہ ہے پہلے کی ستیں                                  |
| l.• A       | سفر میں وتر پیر حسنا                                         |             | جمعہ کے بعد کی ستیں                                   |
|             | وترکے بعد بینے کردور مجتیس پز هنا                            |             | جمعہ کے روزنماز ہے قبل حلقہ بنا کر بینصنا اور جب امام |
|             | وتر کے بعد اور فجر کی سنتوں کے بعد مختصر وقت کے              | 710         | خطبہ دے ربا ہوتو حموث مار کر بیٹھنامنع ہے             |
| 1~•∠        | لیے لیٹ جانا                                                 |             | جمعہ کے روز اذ ان                                     |
| <b>~•</b> ∧ | سواری پر وتر پز هنا                                          | PAT         | جب امام خطبه دی تواس کی طرف منه کرنا                  |
|             | شروع رات میں وتر پڑھنا                                       | <b>F</b> 1  | سنتوں کی بار ہ رکعات                                  |
|             | نما زمیں بھول جا نا                                          |             | فجر سے پہلے دور کعت                                   |
|             | بھول کرظہر کی یا کئے رکعات ہڑ ھنا                            | 1           | فجر کی سنتوں میں کولئی سور تیں پڑھے؟                  |
|             | دورتعتیں پڑھ کر بھولے ہے کھڑا ہونا ( یعنی بہا! قعد ہ         |             | جس کی فجر کی سنتیں فوت ہو جا ئیں تو وہ کب ان کی       |
| 1410        | نه کر _ )                                                    |             | قضا ، کریے .                                          |
|             | نماز میں شک ہوتو یقین کی صورت اختیا رکرنا                    |             | نظیرے قبل جارمنتیں                                    |
|             |                                                              |             |                                                       |

| ومذحر          | محتو ع                                                                                                                        | صنعر       | محنوری                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| (2,12,1        | عید ہے بہلے یا بعد نماز پڑھنا                                                                                                 |            | نماز میں شک ہوتو کوشش ہے جو بچے معلوم ہوا س پر ممل                |
| 000            | نما زِعید کے لیے پیدل جانا                                                                                                    | اایم       | كرنا                                                              |
|                | عیدگاہ کوایک رائے ہے جانا اور دوسر برائے ہے                                                                                   | ۴۱۴        | بھول کر دویا تین رکعات پرسلام بھیرنا                              |
|                | ų ī l                                                                                                                         | ۳۱۳        | سلام ہے جل مجد ہ سہو کرنا                                         |
| المايان ا      | عید کے روز کھیل کو د کر نا اور خوشی منا نا                                                                                    | سالد       | سجدۂ سبوسلام کے بعد کرنا                                          |
| L.L.L.         | عید کے روز برجیمی نکالنا                                                                                                      | دام        | انماز میں صدث ہو جائے تو کس طرح واپس جائے ؟<br>نن                 |
|                | عورتو ل کا عیدین میں نکلنا                                                                                                    | ł          | نَفْلِ نَمَا زِ ( بلا عذر ) ببیٹھ کر پڑھنا                        |
| ר איני         | ا یک دن میں دوغیروں کا جمعہ ہونا                                                                                              |            | بینه کرنماز پڑھنے میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ت                      |
| ∠۲۲ م          | بارش میں نماز عبیر<br>برا میں میں اور                                                     |            | آ دھاتواب ہے                                                      |
|                | عید کے روز ہتھیا رہے لیس ہونا                                                                                                 |            | رسول التد تسلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی                    |
| ት<br>የ         | عیدین کی نماز کاوقت<br>17. COM                                                                                                | کا۳        | نماز ول کابیان<br>مصل ساید که موجه سری                            |
|                | تهجد د و' د ورنعتیس پر' ه <mark>نا</mark>                                                                                     |            | رسول التدنسلي التدنيلية وسلم كالهيئة تسى أمتى كَ جَيْجِيهِ        |
| LLA            | دن اوررات می <i>ن نماز د</i> و ٔ دور کعت پز هنا<br>در سرور در میر                                                             | 7 / /      | نمازیزهنا                                                         |
|                | ما و رمضان کا قیام (تر او تح )                                                                                                |            | امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے<br>مند فرید مقد |
| r31            | رات کا قیام<br>ه ج می اسلام از روز از ا | 108111     | نماز فجر میں قنوت<br>ندوم میں ویک میں                             |
| 224            | رات میں بیوی کو(نماز تنجد کے لیے) جگانا<br>میشید میں میں جیسے                                                                 |            | نماز میں سانپ' کچھوکو مارڈ النا<br>دیں میں میں نہیں میں ع         |
|                | خوش آ وازی ہے قر آن پڑھنا<br>گن ف                                                                                             |            | فجراورعصر کے بعد نمازیز ھناممنوغ ہے<br>زردے کا ساتا               |
| raa            | اگر نبیندگی وجہ ہے رات کا در در ہ جائے<br>سرتن میریق میں خبتری مہت                                                            |            | نماز کے مگروہ اوقات<br>سر میں جب زین کے خو                        |
| 731            | کتنے دن میں قر آ ن ختم کرنامتخب ہے؟<br>رین میں ق                                                                              |            | مکه میں ہروقت نماز کی رخصت<br>نماز خوف                            |
| 72A            | رات کی نماز میں قراءت<br>مصار میں میں میں آگا میں جو ن                                                                        |            |                                                                   |
| 1.24<br>7.40   | جبرات میں بیدار ہوتو کیا دعا پڑھے؟<br>رات کو تہجد کتنی رکعات پڑھے؟                                                            |            | سور نی اور ج <b>یا</b> ندگر بهن کی نما ز<br>نما ز استسقاء         |
| 744            | رات و ہجد فی رفعات پر سے ؛<br>رات کی افضل گھڑی                                                                                |            |                                                                   |
| יין יי<br>אריה | رات ن است کا مرق<br>قیام اللیل کی بجائے جوممل کا فی ہو جائے                                                                   |            | استىقا ومى دُعا<br>عيدين كى <b>نوا</b> ز                          |
| ' ''           | قیام ایس بات بول کا می جو جائے<br>جب نمازی کواونگھ آنے لگے                                                                    |            | خیرین کی <b>کل</b> ار<br>عیدین کی تکبیرات                         |
| 270            | جب ماری واوتھا ہے ہے<br>مغرب وعشاء کے درمیان نمازیر ھنے کی فضیلت                                                              |            | سیرین کی بیرات<br>عیدین کی نماز میں قراءت                         |
|                | سرب و حسا و سے در سیان مار پر سے کی حصیلات<br>گھر میں نفل بڑھنا                                                               | •          | عید بن کا خطبه<br>عید بن کا خطبه                                  |
| 744            | عربین ن بر سا<br>جاشت کی نماز<br>                                                                                             | ריים  <br> | میرین کا حصبہ<br>نماز کے بعد خطبہ کا انتظار کرنا                  |
|                |                                                                                                                               | <u></u>    | 1                                                                 |

| صفحر  | محنو (ف                                                                                                        | صفحه       | محنوان                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~93   | میت کی آئکھیں بند کرنا                                                                                         | 44Z        | نما زِ استخار ه                                                                                                       |
| 197   | میت کا بوسه لین                                                                                                | ۸۲۳        | صلوة الحاجة                                                                                                           |
|       | ميت كونهاا نا                                                                                                  |            | 🛠 مئلہ تو سل اور اس کی تمین صور تمیں                                                                                  |
| ~9A   | مرد کااپنی بیوی کواور بیوی کاخاوند کوشس دینا                                                                   |            | ۱) وسیله کی جبلی صورت                                                                                                 |
|       | ا آنخضرت مسلی الله علیه وسلم کو کیسے مسل دیا گیا؟                                                              |            | ۲) وسیله کی دوسری صورت                                                                                                |
| ~99   | نبی صلی الله علیه وسلم کا <sup>ن</sup> فن<br>ب                                                                 |            | ۳) وسیله کی تیسر می صورت<br>انت                                                                                       |
| ۵۰۰   | مستحب نفن<br>ریزو                                                                                              |            | صلوة السبيح                                                                                                           |
|       | جب میت کو گفن میں لبینا جائے اُس وقت میت کو                                                                    |            | شعبان کی پندر ہویں شب کی فضیلت<br>پر                                                                                  |
| ۱۱۰۵  | د یکھنا( گویا بیآ خری دیدار ہے )                                                                               |            | شکرانے میں نماز اور سجدہ                                                                                              |
|       | موت کی خبر دینے کی ممانعت<br>نبیہ                                                                              |            | نماز گنا ہوں کا کفارہ ہے<br>نیسی نیسی نیسی کا مقارہ ہے                                                                |
|       | جنازوں میں شریک ہونا<br>17. COM                                                                                |            | یا کچ نماز وں کی فرضیت اوران کی نگہدا شت کا بیان<br>مناہقہ میں میں ک                                                  |
| 3.1   | جنازه کے سامنے کیلنا بیاری اور اس میں اس |            | محدحرام اورمسجد نبوی (علی که ) میں نماز کی فضیلت                                                                      |
| 3.4   | جنازے کے ساتھ سوگ کالباس پہننے کی ممانعت<br>یہ                                                                 |            | مجد بیت المقدس میں نماز کی فضیلت                                                                                      |
|       | جب جنازہ آ جائے تو نمازِ جنازہ میں تاخیر نہ کی جائے ا                                                          |            | مبجد قباء میں نماز کی فضیلت                                                                                           |
|       | اور جنازے کے ساتھ آ گئییں ہوئی چاہیے<br>حبید میں میں کا سے                                                     | 0 6 7 7 11 | جامع مسجد میں نماز کی فضیلت<br>                                                                                       |
| 3.4   | جس کا جناز ہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے                                                                        |            | نماز میں لمباقیام کرنا<br>میں بریں                                                                                    |
| 3.3   | میت کی تعریف ٔ سرنا                                                                                            |            | تجدے بہت ہے کرنے کا بیان<br>براہ میں میں میں میں اس میں                                                               |
| 2.4   | نما زِ جنّا ز ہ کے وقت امام کہاں کھڑا ہو'<br>زیر دور مدرقہ                                                     | ۳۸۶        | سب ہے پہلے بندے ہے نماز کا حساب لیا جائے گا<br>نفان میں میں میں فرض میں میں ا                                         |
| . ۵•∠ | نماز جناز ه میں قراءت<br>زیرین میرین                                                                           |            | تفل نما زوہاں نہ پڑھے جہاں فرض پڑھے<br>میں معیر زرد سے ایس کے یہ زب کرد                                               |
| 3-9   | نما زِ جناز ہ میں دُ عا<br>ین کی تکھیے                                                                         | l          | مىجد میں نماز کے لیےا یک جگہ ہمیشہ رکھنا<br>نن سے الدہ ئے کی سے می                                                    |
| ۵۱۰   | جنازے کی جارتمبیریں<br>منازے میں انچ تکسیری                                                                    |            | نماز کے لیے جوتا اُ تارکر کہاں رکھے؟<br>میں نالہ الہ ناہ نا                                                           |
|       | جنازے میں پانچ تلمبیریں<br>بحکیزنہ دند                                                                         |            | <b>کتاب الجنائز</b><br>ملک علیم                                                                                       |
|       | بیچے کی نماز جناز ہ<br>سیار ویاصلی ویا سیلم سریہ احدوں کے مذاہد                                                |            | یمار کی عمیا دت<br>معارف کی معارف                                                                                     |
|       | رسول النّد صلى النّد عليه وسلم كے صاحبز ادے كى و فات ا<br>اور نما زِ جناز و كا ذ <sup>كر</sup>                 |            | بیمار کی عمیا دت کا تو ا ب<br>مرست که در دان مازی در ترک تلقیس که در                                                  |
| 317   | اور نما دِ جباره ۵ د مر<br>شہداء کا جناز ہ پڑھنا اوران کودن کرنا                                               |            | میت کولا الله الآ الله کی تلقین کرنا<br>مهرور کا قریب میران کا در در کرداری کا در |
| عاد ا | l ·                                                                                                            |            | موت کے قریب بیار کے پاس کیابات کی جائے؟<br>مزم کرن و بعن میر و کرنجی میں آجہ دفتہ استاصل                              |
|       | مسجد میں نماز جناز ہ<br>جن اوقات میں میت کا جناز ہنبیں پڑھنا جا ہے اور                                         |            | مؤمن کونز ع تعنی موت کی محتی میں اُ جروثواب حاصل<br>موت سر                                                            |
|       | المن اوقات بيل بيت الا بمارة بيل پر سانو بيرا                                                                  | 1 7 5      | ہوتا ہے                                                                                                               |

نم ت

|       |                                                                 |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| تهذجر | محتو (ہ                                                         | صنعر  | محتو (ئ                                                 |
| 201   | جس کی کامل ساقط ہو جائے؟                                        | داد   | فرنبیں َ رِنا جا ہیے<br>ون بیں َ رِنا جا ہیے            |
| 200   | میت کے گھر کھانا بھیجنا                                         | 217   | البل قبله كاجنازه بيزهن                                 |
| 200   | میت کے گھ والوں کے پاس جمع ہونا اور کھانا تیار کرنا             | عاد   | قبر پرنماز جناز و پرُ حنا                               |
| 202   | جو۔ فر میں مر جائے                                              | 24.   | نجاشی کی نماز جناز ہ                                    |
|       | يَا رَى مِينِ وَ فَا تَ                                         |       | نماز جناز ہ پڑھنے کا ثواب اور دفن بکٹ شریک رہنے کا      |
| 7.4   | میت کی مبری تو زیب کی مما نعت                                   |       | نوا <b>ب</b>                                            |
|       | آ تخضرت سلی القدماییه وسلم کی بیاری کا بیان                     | 212   | جناز ہ کی وجہ ہے گھڑ ہے ہو جا نا                        |
|       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى و فات اور ته فين كا             | arr   | قبرستان میں جانے کی د عا                                |
| 22.   | تذكره                                                           |       | قبرستان میں بیٹھنا .                                    |
| 771   | کتاب الصیام                                                     | عرم   | میت کوقبر میں د اخل کر نا                               |
|       | روز و ل کی فضیلت                                                | 254   | لحد كا او لى بونا                                       |
| 224   | ما و رمضان کی فضیلت                                             | 272   | شق ( صندو تی قبر )                                      |
| 224   | شک کے دان روز ہ                                                 |       | قبر گبری کھود نا                                        |
|       | جعبان کے روز ہے رمضان کے روز ول کے ساتھ ملا                     | STA   | قبر برنشانی رکھنا ہے ۔                                  |
| 229   | وین<br>I Love P                                                 | lesti | قبر برنمارت بنانا اس کو پخته بنانا اس برکتبه لگاناممنوع |
|       | رمضان ہے ایک دن قبل روز ہ رکھنا منع ہے' سوان<br>شد:             |       | <u></u>                                                 |
|       | اُ سلخفی کے جو پہلے ہے کسی دن کا روز و رکھتا ہواور              | · (4) | قبر بيمنى ؤالنا                                         |
| 74.   | و ہی دن رمضان ہے پہلے آجائے<br>سریریا                           |       | قبروں پر چلنااور ہیٹھنامنع ہے                           |
|       | حاندد نیصنے کی گواہی                                            | ا۳۵   | زيارت قبور                                              |
|       | ع ند د کیچهٔ کر روز ه رکفنا اور حیاند د کیچهٔ کر افطار ( حمید ) |       | مشرکوں کی قبروں کی زیارت                                |
| 741   |                                                                 | 256   | عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کر نامنع ہے                |
| 746   | مهینه کبھی اُنتیس دِن کا بھی :وتا ہے                            |       | عورتو ں کا جناز ہ میں جانا                              |
|       | عیر کے د ونو ںمہینوں کا بیان<br>سر                              |       | نو حد کی ممانعت                                         |
| 245   | سفر میں روز ہ رکھنا '                                           |       | چبر ہیننے اور کریبان بھاڑنے کی ممانعت                   |
|       | سفر <b>میں روز ہموقو ف</b> مردینا<br>                           |       | میت پررونے کا بیان                                      |
|       | حاملہ اور دودھ پاانے والی کے لیے روز و موقوف کر                 | 371   | میت پرنو حد کی وجہ ہے اس کو عذاب ہوتا ہے                |
| 746   | وينا ب                                                          | 359   | مضیبت برصبر کرنا                                        |
| 310   | رمضان کی قضاء                                                   |       | جس کا بچیمر جائے اُس کا تواب                            |

|                           |                                        |      | T                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| نوري ومنحر                | 9<br>                                  | صنحر | محنو کئ                                                          |
| ره ادد ا                  | سومواراورجمعرات كاروز                  | 277  | رمضان کاروز ہتو ڑنے کا کفار ہ                                    |
| 2/1                       | اشبرحرام کےروز ب                       | 374  | جھو لیے ہے افطا رکر نا                                           |
| 112                       | روز ہبدان کی زکو <del>ق</del> ہ        |      | روز درارُو قے آ جائے                                             |
|                           | روز و دار کے سامنے کھانا               |      | روز ہ دار کے لیے مسواک کرنا اور سرمہ لگانا                       |
| ت دی جائے تو کیا کرے؟     | روز ہ دارکو کھانے کی دعور              | ٩٢٥  | روز ه دار کو تجینے لگا نا                                        |
| ·                         | روز ه دارگ دعا رونبیس بر               |      | روز ودارے لیے بوسہ لینے کا تحکم                                  |
| نگلنے ہے قبل کچھ کھانا    | عیدالفطر کے روز گھریت<br>ف             | ļ    | روز ہ دار کے لیے بیوی کے ساتھ لیٹنا                              |
| کے ذرمہ مضمان کے روز ب    | جو شخص مرجائے اوراس.                   | اک۵  | روز ه دار کاغییبت اور بے بیود ه گو ہی میں مبتلا ہو نا            |
| ت ندر کھا                 |                                        |      | سحر می کا بیان                                                   |
| وزئے بول اور و وفوت بو    | جس کے ذمہ نڈر کے را                    |      | سحری د میرے کرنا                                                 |
| G 17. C O M               | بائے                                   | 224  | جلدا فطا ركرنا                                                   |
|                           | جو ما ۾ رمضان ميس مسل <mark>مان</mark> |      | ئس چیز ہے روز ہ افطار کرنامتیب ہے؟                               |
|                           | خاوندگی ا جازت کے بغیر                 |      | رات ہےروز ہ کی نیت کرنا اور نفلی روز ہ میں الختیار               |
|                           | مهمان میز بان کی اجاز به               |      | روز ؛ کااراد ہی ہواور صبح کے وقت جنابت کی حال <mark>ت</mark> میں |
| والا روزه رکھ کر صبر کرنے | کھانا کھا کرشکر کرنے                   | ٥٧٥  | الخير المحالية                                                   |
|                           | والے کے برابر ہے                       | 24   | بمیشه روز ه رکینا                                                |
|                           | ليلة القدر                             |      | ېر ما دېمين تين د ان روز ه رځينا                                 |
| را تول کی فضیلت           | ما ۾ رمضان کي آخري دس                  | ۵۷۸  | نبی سکی اللہ عابیہ وسلم کے روزے                                  |
|                           | اعتكاف                                 |      | حضرت داؤ دعلیهالسلام کےروز پ                                     |
| شا .کرنا                  | العتكاف شروع كرنااورقع                 | 269  | ماه شوال میں حچه روز ہے                                          |
|                           | ا يك دن يارات كا الميتكا في            | ۵۸۰  | الله كرائة من ايك روزه                                           |
| کرے<br>کرے                | معتكف متجدين طبكه متعلين               |      | ایا م تشریق میں روز ہ کی مما نعت                                 |
| ب کرن                     | المتجدمين فيمه لكأكراء تكاف            | المد | يوم الفطراوريوم الاضحى كوروز ه ركضے كى ممانعت                    |
| ، عیادت اور جنازے میں     | دورانِ اعتكاف يَار كَى                 |      | جمعه ُ وروز و رکھنا                                              |
|                           | ا ثمر كت                               |      | ہفتہ کے دن روز ہ                                                 |
| · ·                       | معتكف سرد تتوسكتا باور                 |      | ذی الحجہ کے دس دنوں کے روز ہے                                    |
| جد میں اس سے ملاقات کر    |                                        |      | عرفه میں نویں ذی الحجہ کا روز ہ                                  |
|                           | سكتة بين                               | ٥٨٢  | ى شورا . كاروز <u>.                                     </u>     |

نبرست محنواه وسلحه صغحه ز کو ہ وصول کرنے والوں کے احکام 299 711 گھوڑ وں اورلونڈ یوں کی زکو ق کا بیان 411 اموال زكوة YIM 7.. کھیتی اور کھیلوں کی زکو ق 7-1 بحفجورا ورانكور كاتخمينه CIF از کوة میں برا (زدی و ناکارہ) مال نکالنے کی 4.1 ۲۰۴ ممانعت 717 ۲۰۵ شهدگی زکو 🖥 414 صدقه فطر AIF عشر وخرات 7.7 11. وسق سائھ صاغ ہیں ۲۰۷ رشته دار کوصد قه دینا 411 سوال کرنااور مانگنا ناپیند یده ممل ہے ۲۰۹ محتاج نہ ہونے کے باوجود مانگنا 777 110 جن لوگوں کے کیے صدقہ حلال ہے 777 صدقه كي نسيلت

محنوان متحاضها عتكاف كرعمتي ہے اعتكاف كانواب عيدين كي را تو ل ميں قيام كتاب الزكاق ز کو ة کی فرضیت ز کو 5 نہ دینے کی سز ا ز کو ة اداشده مال خزانه بیس سونے ٔ جاندی کی زکو ۃ جس کا مال حاصل ہو جن اموال میں زکو ہواجب ہوتی ہے قبل از وقت زکو ق کی ادا نیگی جب کوئی زکو ۃ نکالے تو وصول کرنے والا بید عادے أوننول كي زكو ة ز کو ق میں واجب ہے کم یا زیاد ہ عمر کا جا نو رلینا گائے' نیل کی زکو ہ بمريوں كى زكو ة

### الم الحالية

#### و صَلَّى اللهُ عَلَى سَيَدِنَا و اله وَ صَحْبِه و مُحبِّيه

### كَنْ عُمْ الْمُعْمَدُ الْكَ

# باب: سنت رسول الله عليه كل يروى كابيان يروى كابيان

### ا : بَابُ إِتِبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ منه والله عنه دمنر

((مَ المَوْ وَكُمْ بِهِ فَلْحُذُوْ هُ )) اس باب میں اتباع سنت (عَلَیْتُهُ ) کا تکم دیا گیا ہے۔ وُ نیاو آخرت کی فلاح و کا میا بی کا دارو مدار حضور صلی الله علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ صحابہ کرامؓ نے زندگی کے بہ شعبہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات کواپی جان' مال واولا دیر ترجیح دی تو الله تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی مقابلہ میں سطوت وغلب نصیب فر مایا۔ آج امت طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ای وجہ ہے ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اتباع چھوٹے بی بڑے ہیں۔ جو کام حضور کے نبیں الله علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دی ہے۔ بدعات' رسوم وروائی اور خرافات کے پیچھے بیل پڑے ہیں۔ جو کام حضور کے نبیس فر مائے اور جو کام آپ نے نبیس کیے اُن نبی کوا پنایا ہے تو الله تعالیٰ کا عذا ب تو آئے گا حالا نکہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر الله میں مشکلہ میں اختلاف ہو جائے تو قر آن وسنت اور اولی الامرکی ہیروی کر ویعنی اس کا حل قر آن وسنت اور اولی الامرک ہیروی کر دیعنی اس کا حل قر آن وسنت اور اولی الامر کے بیروی کر دیعنی اس کا حل قر آن وسنت اور اولی الامر سے تلاش کرو۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ کتاب وسنت کی طرف رجوع کر نے کی دوصور تیں ہیں : ایک یہ کہ کتاب رست کے احکام منصوصہ موجود نہیں ہیں تو ان کے وسنت کی احکام منصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر احکام منصوصہ موجود نہیں ہیں تو ان کے وسنت کے احکام منصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے۔ وار می کام ایک مجتبد ین کی تقلید کر نی پڑے گی ۔ بعض فظائر پر قیاس کر کے رجوع کیا جائے گا اور یہ کام ایم مجتبد ین کی تقلید کر نی پڑے گیں۔ بعض

اوگ تقلید کوا تباع سنت کے منافی قرار دیتے ہیں حالا نکہ تقلید مطلق تو فرض ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: قرآن صدیث اور آثارِ صحابہ سے تقلید کا ثبوت:

﴿ فَسَنَلُوا اهْلُ الذَّكُو أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَكُرتم كومعلومُ بين تو ابل علم عصوال كرو \_ اس آيت مين بيه اصولی مدایت ہے کہ ناواقف آ دمی کو واقف کار کی طرف رجوع کرنا جاہیے۔ پہاں بھی اگر چہ یہ آ یت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن "العبرة بعموم اللفظ" كه اعتبار لفظ كے عموم كا ہوتا ہے كے مطابق اس سے بية اعده اكلا ہے کہ غیر عالم کو عالم کی طرف رجوع کرنا جا ہے اورای کا نام تقلید ہے۔اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت ہے بھی تقلید کا ثبوت ہے اور سور ہ تو بہ کی آیت: ﴿فلو لا نفسر من کل فرقة ﴿ اس آیت مِس بھی یہ بدایت کی تی ہے کہ تمام او گوں کوا تیک ہی کام میں مشغول نہ ہونا جا ہے بلکہ بچھلوگ جہا دکریں اور بچھٹم حاصل کریں پھرعٹم حاصل کرنے والے لوگ پہلیشم کےلوگوں کودین کے مسائل بتائیں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں پہلیشم کےلوگوں پر واجب ہوگا کہ وہ ان لوگوں کی بات مانیں اور یہی تقلید ہے۔ تقلید کا نبوت احادیث ہے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبد سحایہ کرام میں جہاں اجتها د کی بہت می مثالیں ملتی ہیں و ہاں تقلید کی بھی بہت ہی مثالیں موجود ہیں ۔ یعنی جوسحا به کرامٌ برا و را ست قر آن وسنت ے استنباطِ احکام نہ کر سکتے تھے وہ فقہا ،صحابہ کی طرف رجوع کر کے ان مسائل کومعلوم کرلیا کرتے تھے اور فقہا ،صحابہ ّ اُن سوالا ت کے جواب دونوں طرح دیا کرتے تھے بھی دلیل بیان کر کے اور بھی بغیر د<mark>لیل</mark> بیان کیے اور عہد صحابہ میں تقلیدمطلق اورتقلید شخصی د ونو<mark>ں کا رواج تھا۔</mark>تقلیدمطلق کی مثالیں صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں بے ثنار میں کیونکہ ہرفقیہ صحابیً ا بنے اپن<mark>ے حلقہ اثر میں فتو یٰ دیتا تھا اور دوس</mark>ر ہے حضرات اس کی تقلید کرتے تھے۔ اس طرح عبد سحابہ میں تقلید شخصی کی بھی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ بخاری شریف ج ا'ص: ۲۳۷ میں کتاب الحج باب اذا ماضت بعد ما افاضت کے تحت حضرت عکرمہؓ ہے روایت ہے' جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابتؓ کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے۔ ای بناء پر ایک معاملہ میں حضرت ابن عباسؓ جیسے سحالی کا فتو کی قبول نہیں کیا اور ان کے قول کورَ دکرنے کی وجہ بجز اس کے بیان نہیں فر مائی کہان کا قول زیڈ کے فتو ہے کے خلاف تھا اور حضرت ابن عباسؓ نے بھی اُن پریہاعتر اض نہیں کیا کہ تم تقلیہ تخص کر کے گناہ یا شرک کے مرتکب ہور ہے ہو بلکہ انہیں یہ بدایت فر مائی کہ حضرت اُم سلیم سے مسئلہ کی تحقیق کر کے حضرت زید بن ٹابت کی طرف دوہارہ رجوٹ کریں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا اور حضرت زید نے حدیث کی تحقیق فر ما کرا ہے سابقہ فتو کی ہے رجوع فر مالیا جیسا کہ مسلم وغیرہ کی روایت میں تصریح ہے۔ بہر حال پیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل مدینہ حضرت زیدین ٹابت کی تقلید شخصی کرتے تھے۔اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی تقلید کی جاتی تھی اوراس طرت معاذ بن جبل مین کے صرف گورنر ہی نہ تھے بلکہ قاضی اورمفتی بن کر گئے تھے لہٰذااہل یمن کے لیے صرف ان کی تقلید کے سوا کوئی راستنہیں تھا۔ چنا نجہ اہل یمن انہی کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے۔غرض صحابہؓ کے دورِمبارک میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں کے نظائر بکثر ت موجود ہیں کیکن بعد کے علاء نے ایک عظیم انتظامی مصلحت سے تقلید مطلق کے بجائے تقلید شخصی کا التزام کیا۔اصحابِ مُدا ہب خواہ امام ابو صنیفہ ہوں یا امام مالک امام شافعی یا امام احمد ( رحمهم الله ) کسی نے بھی تدوین نداہب اور انتخراج مسائل خلاف شرع نہیں گیے۔ ہرایک امام کے پاس متند دلائل موجود ہیں۔حضرت شاہ ٢ : حَدَّثُنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ قَالَ حَرِيْرٌ عَنِ اللهُ عَمِيْرٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وسلّم ذَرُوبِي مَا تَرَكُتُكُمُ فَانَما رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم ذَرُوبِي مَا تَرَكُتُكُمُ فَانَما هلك من كَانَ قَبُلَكُمُ بسُو الهِمْ و الْحَتِلافِهِمْ على انبيائِهِمُ هلك من كَانَ قَبُلَكُمُ بسُو الهِمْ و الْحَتِلافِهِمْ على انبيائِهِمُ فَاذَا امْرُتُكُمْ بِشَيْءٍ فَلَحُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ فَاذَا امْرُتُكُمْ بِشَيْءٍ فَلَحُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَانْتَهُوا.

": حَدَّثَنَا اَبُو بَكُوبُنُ آبِى شَيْبَة ' ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً وَ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ' عَنُ ابى هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ ابى هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ ابى هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَصَائِسَى فَقَدُ اطاع الله وَ مَنْ عَصَائِسَى فَقَدُ عَصَى الله وَ

﴿ حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُميْرٍ ﴿ ثَنَا زَكْرِيًّا ابْنُ عَدَى ﴾
 عن ابُنِ الْمُبَارَك عَنُ مُحمَّدِ بُن سُوْقة عَنُ ابى جَعُفْرٍ قَالَ :

۲: حضرت ابو ہر بر ہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فر مایا: تم چھوڑ دو جھے ہے وہ چیز (جس کا بیان ہیں نے تم ہیں کیا کیونکہ تم ہے بہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اپنے نہیوں پر سوالات و اختلافات کی کثر ت کے سبب اور جب میں تمہیں کی چیز کا حکم دوں تو اس کو بجالاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہواور چپ کی چیز ہے روکوں تو رک جاؤ۔ سا: حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے فر ما نبر داری کی میری اس نے فر ما نبر داری کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی۔ جس نے نافر مانی کی میری اس نے فر مانی کی اللہ کی۔ جس نے نافر مانی کی اللہ کی۔ جس نے نافر مانی کی میری اس نے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر مولی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر مولی اللہ علیہ وسلم سے کوئی

كَانَ ابْنُ عُمرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهُ عَلِيثُ حَدَيْتًا لَمُ يَعُدُهُ و لم يُقْصَرُ دُوْنَهُ.

٥: حدَّثنا هشام بن عمَّارِ الدِّمشْقيُّ ثنا محمَّدُ ابُنْ عيسنى بُنِ سُمَيْع حَدَّثَنَا إبْرَاهِيم بُنُ سُلَيْمانَ الافْطَسُ عَنِ الوالِيدِ بُن عَبُدِ الرَّحَمْنِ الْجُرَشِيِّ 'عَنْ جُبَيْر بُن نُفَيْر عَنْ ابِينُ الْدُّرُدَاءِ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خرج عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَـحُنُ نَـذُكُرُ الْفَقُر و نَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ ٱللَّهَ قُرَ تَخَافُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُصبَّنَّ عَلَيْكُمُ الذُنْيا صَبًّا حَتَّى لَا يُزِيْغَ قَلُبَ أَحُدِكُمُ إِذَاغَةُ الَّاهِيْهُ وَ ايْمُ اللهِ لَقَدُ تَرَكُتُكُمُ عَلَى مِثُلِ الْبَيْضَاءِ لَيُلُهَا وَ نَهَارُهَا سَوَاءٌ قال ابُو الدُّرُدَاءِ صَدَقَ وَاللهِ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم عليه وسلَّم تَرَكُنا والله على مثل البيضاء ليُلها وَ نهارها سؤاءً.

١: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ جِعُفْرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنُ قُرَّةَ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنَّهَ عَنْ آبِيهِ ' قَالَ : قَالَ ' رسُولُ اللُّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنُ أُمَّتِي مَنْصُورين لا يَضُرُّهُمُ مَنُ خَذَلَهُمُ حَتَّى تَقُوم السّاعَةُ.

٤ : حَدَّثْنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ قَالَ : ثَنا هِشَامُ بُنْ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثْنَا يَـحْيَى بُنْ حَمْزَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بُنْ عَلْقَمَةَ عَنُ عُمَيْر بُن الْأَسُود و كَثِير بُن مُرَّة الْحَضْرِمِي عَنْ اَبِي هُ رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيتُ قَالَ لَا تَرَالُ طَالِفَةٌ مِنُ أُمَّتِي قَوَّامَةً عَلَى آمُر اللَّهِ لا يَضُرُّهَا مَنُ خَالَفَهَا .

١ : حَدَّثَنَا ابُو عَبُدِ اللهِ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيْحٍ ' ثَنَا بَكُرُ بُنُ زُرُعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِنْبَةً الْخَوْلانيُ وَكَانَ قَدُ صَلَّى الْقَبُلَتَيُن معَ رَسُول الله صَلَّى دونول قبلول كي طرف (منه كرك) نماز يرهي بـ وه اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ: سنه من عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فرمار ع تق كم من في رسول الله كوي فرمات بوع

بات سنتے ( تو بیان کرتے وقت ) نہ تو اس ہے بڑھاتے اور نہاں ہے کچھکم کرتے۔

a: حضرت ابوالدر داء ہے مروی ہے کہ تشریف لائے ہمارے یاس رسول اللہ علیہ ورآ نحالیکہ ہم ذکر کر رہے تصحیک دسی کااوراس ہے خوف کرر ہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا: کیاتم فقر سے ڈرر ہے ہوقتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً برسا دی جائے گ تمہارے اوپر دنیا یہاں تک کہ کجی ( میڑھا بن ) ہیدا ہو جائے گی ہر دِل میں تھوڑی بہت ۔ جبکہ اللہ کی قتم میں تم کو ہموارمیدان کی می حالت پر چھوڑ کر جارہا ہوں جس کے دن اوررات برابر ہیں ۔فر مایا ابوالدر داء نے کہ سیج فر مایا تھا اللہ کی قشم رسول اللہ علیہ نے ہم کو جھوڑ االلہ کی قشم الی ہموار حالت پرجس کے دن اور رات برابر تھے۔ ایک گروہ میری اُمت سے ہمیشہ (اللّٰہ کی ) مدد میں رہے گا نہیں نقصان بہنچا سکے گا ان کو وہ تخص جوانہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ 2: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہمیشہ ایک جماعت میری اُمت میں سے ڈٹی رہے گی اللہ کے تحكم پر ان كونقصان نبيس بينجا سكے گا جو ان كى مخالفت کرےگا۔

۸: ہم سے بیان کیا بکر بن زرعہ نے کہ میں نے ابوعد ہے " الخولانی ہے سا ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وسلم يقول لا يَزَالُ اللهُ يَغُرِسُ فَى هَذَا الدِّيُنِ غُرُسًا يَسْتَعُملُهُمْ فِي طَاعَتِهِ.

٩: حدقنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا القاسم بن نافع نافع ثنا الحجائج بن أرطاة عن عمر و بن شعيب غن الفع ثنا الحجائج بن أرطاة عن عمر و بن شعيب غن ابيه قال: قام مُعاوِية رضى الله تعالى عنه خطيبا فقال: اين علماؤكم؟ آين علماؤكم؟ سَمِعت رسُول اللهِ صَلَى الله عليه وسَلَم يَقُولُ لا تَقُومُ السَّاعة إلّا وطائِفة مِن أمّتى ظاهرون على النّاس لا يُبَالُون مَن خَذَلَهُمْ وَ لا مَن نَصَرَهُمْ.

ا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ' ثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ شُعَيْبٍ ثَنَا سعيلُهُ بُنُ بَشِيرٍ ' عَنُ قَتَادَةً ' عَنُ أَبِى قَلابَةَ عَنُ أَبِى اَسْمَاءَ والرَّحْبَيّ ' عَنُ ثَوْبَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لا يَزَالُ والرَّحْبَيّ ' عَنُ ثُوبَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لا يَزَالُ طائفة مِنْ أُمّتِى عَلَى الْحَقِ مَنْصُورِيْنَ ' لا يَضُوهُمُ مَنُ طائفة مِنْ أُمّتِى عَلَى الْحَقِ مَنْصُورِيْنَ ' لا يَضُوهُمُ مَن خَالَفَهُمْ حَتَى يَأْتِى آمُرُ اللهِ 'عَزُوجَلً.

ا ا: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيُدِ (عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدِ) ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَخْمِرُ قَالَ: سَمِعُتُ مُجَالِدًا يَدُكُرُ عَنِ الشَّعْبِي عَنُ جَابِرِ الْاَحْمِرُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النّبي صَلّى بُن عَبُد اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَطَّانًا وَخَطَّ خَطَّيُنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ اللهُ عَلَيْهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَصِينِهِ وَخَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَصِينِهِ وَخَطَّ خَطَّ خَطَيْنِ عَنْ يَصَارِهِ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطَّ اللهُ وُسَطِ فَقَالَ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطَّ الْاوُسَطِ فَقَالَ "هَذَا صِرَاطِي خَطَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطَّ الْاوُسَطِ فَقَالَ "هَذَا صِرَاطِي اللهِ " ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَ أَنْ هَذَا صِرَاطِي مُنَا مِنْ اللهُ اللهِ " ثُمَّ تَلا هَذِهِ الْآيَة : ﴿ وَ أَنْ هَذَا صِرَاطِي مُنَا مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# ٢ : بَابُ تَعْظِيمُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا: حَدَّثنا أَبُو بَكُرِبُنُ آبِى شَيْبَة ' ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَبَابِ عَنُ
 معاوية بن صالح ' حَدَّثنى الْحَسَنُ بُنُ جَابِرٍ ' عَن الْمِقْدَامِ

سنا: ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے بود ہے لگاتے رہیں گے۔
گےجنہیں اپن فر ما نبرداری میں استعال فرما کیں گے۔

9: حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ کھڑ ہے ہوئے حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لئے فرمایا: تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے رسول کہاں ہیں؟ تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ عبیہ کویہ فرمات کے قائم ہونے سنا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے تک ایک جماعت میری امت سے غالب رہے گی لوگوں پر پرواہ نہیں کریں گے اس کی جوان کورسوا کرے یاان کی مدد کرے۔

• ا: ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہمیشہ رہے گا ایک گروہ میری اُمت میں سے حق پر (الله کی طرف ہے) مدد کئے جائیں گے۔ نہیں ضرر بہنچا سکے گا ان کو جو ان کی مخالفت کرے گا بہاں تک کہ الله کا تھم (قیامت) آجائے۔

اا: حفرت جابر بن عبداللہ عمروی ہے کہ ہم رسول اللہ علی کے باس تھے آنجناب علی کے ایک کیر مینی اللہ علی کے بیس تھے آنجناب علی کے بیس مولی دو لکیریں دو لکیریں اس لکیری دائیں جانب اور کھینی دو لکیریں اس لکیری بائیں جانب پھر رکھا اپنا ہاتھ درمیان والی لکیری اور فر مایا: یہ اللہ کا راستہ ہے پھر آپ علی ہے نے یہ آپ میرے راستہ سیدھا پس اتباع کرواس کی اور نہ پیروی کروایس کی دو جدا کر دیں تمہیں اور نہ پیروی کروایسے راستوں کی جو جدا کر دیں تمہیں اس کے راستے ہے۔

ب صدیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تعظیم اوراس کا مقابله کرنے والے برخی ۱۱: مقدام بن معد کرب الکندیؓ فرماتے ہیں که رسول الله فرمایا: قرمایا: قربایا: قربایا: قربایا: قربایا: قربایا: قربایا کے موابی بلنگ

بْنِ مَعْدَيْكُرِبِ الْكُنُدِيُ ١ أَنَّ رَسُولِ ١ لللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلم قال يُوشك الرَّجُلُ مُتَّكِنَا على اريكته يُحَدَّثُ بحديث من حديثني فيقُول : بيننا وَبينكُم كتاب الله عزَّ وَجلَّ ، فَ مَا وَجَدُنَا فِيهِ مِنْ حَلالِ اِسْتَحُلَلْنَا أَهُ وَ مَا وَجَدُنَا فَيُهُ مِنْ حَرام حرَّمْناهُ أَلَا وَ أَنَّ مَا حَرَّمَ رُسُولُ اللَّهُ مَثْلُ مَا حَرَمَ اللَّهُ .

یر بیان کی جائے اس سے میرن باتوں میں سے کوئی بات <sup>ت</sup> وہ کیے گا: ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے جو مجهم بإلمنك اس مين حلال حلال جانين اي كواور جو بجههم یا کمنگے اس میں حرام حرام جانیں گے اس کو۔ خبر دار کہ جو کچھ حرام کیااللہ کے رسول نے اس طرح ہے جیسے حرام کیااللہ نے۔

تشریح اریکہ کی مراد میں بعض محدثین نے فر مایا کہ وہ سریہ ہے کہ جومسبری کے اندر ہواور بعض نے فر مایا کہ اس ہے مراد تکیہ یا فراش یا مندجس برآ دمی ٹیک لگائے یا جلوہ گاہ عروس کا۔ اس زمانہ میں صوفہ یا تکیدیا بیر بھی اس کا مصداق ہوسکتا ہے۔اس حدیث سے اُن لوگوں کی برائی معلوم ہوتی ہے جوفقط قر آ نِ حکیم براعتماد کر کے حدیث رسول اللہ (علیقیہ ) ہے اعراض کرے۔

۱۳: ابورافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: میں تم ١٣: حَدَّثَنا نَصْرُ بُنُ عَلَى الْجَهُضِمِيُ 'ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُييُنَة ولِي بيته أنَّ اسألتُه عن سَالِم أبي النَّضُوثُمُّ مَرَّ فِي الْحديث قَالَ: أَوْ زَيْدِبُنِ اسْلَم ' عَنْ عُبَيْد الله بْن ابِي رافع' عن ابيه ان رسول الله عليه قال لا الفين احدَكُم مُتَكنا على اريُكته ياتيه الامر ممّا امرت به او نهيت عنه فيقُول ، لا أدُرى ما وَجدُنَا فَي كَتَابِ اللهُ اتَّبَعُناهُ.

میں ہے کسی کواس حالت میں نہ یاؤں کہ تکیدلگائے ہوئے این بانگ ایر بیشا ہواسکوکوئی ایسامعاملہ پہنچ جس کا میں نے عظم دیا ہو یا جس ہے <del>میں نے</del> روکا ہوتو وہ یوں کیے: میں نہیں جانتا۔ ہم نے اسکواللہ کی کتاب میں نہیں پایا کہ اسکا اتباع کر کیں۔ ہمیں جو کتاب اللہ میں ملے گابس اسکاا تباع کرینگے۔ ۱۴۰: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے ہمارے دین میں ایسی بات کا اضافہ کیا جواس میں ہمیں تو

م ا : حَدَّثنا اللهِ مَرْوان مُحمَّدُ بَنَّ عُثْمان الْعُثْمَانِي ثَنا ابْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيْم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ابْنِ عَوْفٍ " عن ابيه عن القاسم بن مُحمّد عن عائشة ان رسُول الله عَلَيْكُ قَالَ مِنْ أَحُدَتَ فِي أَمُونَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنُهُ ۚ فَهُو رَدٍّ. ال كَي بات نا قابلِ قبول ہے۔

تشریح 🤝 اس حدیث ہے بدعت کی قباحت اور برائی معلوم ہوئی ۔ بدعت اورا حداث وہ نیا کام جو تین زیانہ مشہور لهها بالمحير ليعني زيانه نبوي اورز مانه خلفاء را شدين اورز مانه تابعين ميں خود بھي موجود نه تھا'نه اس کا مظہر \_اوراس کا م کو او گوں نے دین میں داخل کر دیا۔مثلاً یہ مجھا کہ اس کے بجالانے ہے آخرت میں تواب ہو گایا موجب حصول رضاء الہی ہے یااس سے اجتناب موجب اجرأ خروی ہے۔ غرض جوالیے کام نکالے اس کوآپ نے مردودفر مایا اور فھور ڈ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک بید کہ وہ تحص مر دو در دوسرے بید کہ وہ کا م مر دود ہے اور اس ہے تمام بدعتوں کی جڑ کا فلع فمع ہو گیا۔

لے راقم کہتا ہے کہ بخاری شریف میں بھی اس منہوم کی حدیث آئی میں نے تعلیم تر مذی شریف کے دوران میں حضرت مفتی محمرسید ڈیرویؒ نے خیرالمدارس میں سنا کہ ایک محفص ( غالبًا ) عبداللہ چکڑ الوتی رنگ محل کی ایک مسجد میں مفلوج تکیہ پر لیمّا یہ الفاظ و مراتا تھا ایک نے خیال کیا کہ اے ویکھا جائے۔ چانچے ویکھا کہ کہ رہاتھا حسبنا کتاب اس کو جو ہزرگ ویکھنے گئے تھے انہوں نے کہا آپ کی حالت کا سیح نقشہ بخاری شریف میں آیا ہے تو اس نے خاتم بدبن نے بکواس کی کہ' کھوتا جیسا بخاری' مجمونی حدیثیں گھز گھز کر کہتا تھا تو اس بزرگ نے کہا یہ قول کہ بخاری میں وضع کر دوا جا یث ہے اس ہے ایک ولی کے مراتب تو ہر گز کم نه ہوئے البتہ اس سے حدیث میں جونقشہ کھیٹی گیا تھاوہ بیتہ چلا گیا کہ تمہارے جیسوں کا بی ہے۔ (عبدالرشید )

١١: حدّثنا مُحمَّدُ بُنْ رُمْح بُن الْمُهاجِر الْمَصْرِيُّ الْبَانَا اللُّلِثُ بْنُ سَعْد 'عَنَ ابْنَ شَهَابِ 'عَنْ غُرُوةَ ابْنَ الزُّبِيُّو' انْ عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنه حدَّته: أنَّ رجُلًا من الانتصار حاصب الزبير عبد دسؤل الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرّة الّتي يسقّون بها النّحل فقال الانصاري : سرّ ح الماء يمرُّفابي عليه فالحتصما عند رسُول الله صلى الله عليه وسلَّم فقال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم اسق يا زُبير ثُمّ ارسل الماء الى حارك فغضب الانصاري فقال: يارسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وخه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ربير اسق تُم احبس الماء حتى يرجع الى الجذر قال فقال الزُّبِيرُ: والله انَّى لاخسبُ هذه الآية نزلتُ في ذلك: ه فلا و ربنک لايئومنون ختى يُخكِمُوٰک فيما شجر بينهه ثنة لا يحذوا في انفسهه حرجًا ممّا قضيت و يُسلِّمُوا تسليماه السنادي الما

الرزّاق المعمر عن الرّهري عن النّيسانوري الناعبد الرزّاق المعمر عن الرّهري عن سالم عن الله عمر الرخمر وضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لا تمنعوا اماء الله ال يُصلّين في المسجد فقال ابن له الله الله منعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال الله المنعهن فقال الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقول إنا له منعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتقول إنا

ا: حدّثنا الحدد بن ثابت المجحدري و أبو عمرو و حفط بن عسر عال ثنا عبد الوهاب التقفي ثنا أيوب عن سعيد أبن حبير عن عند الله أبن رضى الله تعالى عنه

 ۵۱: حضرت عبدالله بن زبیر بیان فرمات بین که انسار من سے ایک صاحب نے مفرت زبیر سے تضور ب یاس حرقا کی کھال ( حجیوٹی نہر ) کے بارے میں جھکٹرا آبیا جس ہے وہ حضرات معجور کے باغات کوسیر اب کرتے تھے۔ انساری نے ( 'هنرت زبیرٌ ت ) یوں کو تھا کہ یانی کو کھلا حجوز دوتا کہ وہ چلتا رہے انہوں نے انکار کیا۔ جھكڑا رسول اللَّهُ كَى خدمت ميں پہنچا۔ آپ نے فرمایا زبیر! تم اینے کھیت کوسیراب کرنے کے بعد بقیہ یانی اینے پڑوی کیلئے حچوڑ دیا کرو۔اس بات بروہ انصاری غصہ میں آ گئے اور کئے گئے کداس لئے کہ بیآ پ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ رسول اللہ کے چبرۂ انور کارنگ ( غصہ کی وجہ ہے )متغیر ہو گیا کھرفر مایا: زبیر!اینے باغ وغیر ہ کوسیراب کرداوراس دقت تک یانی رو ئے رکھو جب تک وہ منڈیروں تک بلند نہ ہو جائے۔حضرت زبیر مفرماتے ہیں کہ جمھے یقین ہے کہ بیآیت اس بارے میں نازل ہوئی: ه فلا و ربّک لايوملون حتى يحكموک ... ه

11: حضرت ابن عمرٌت مروی ہے کہ جناب رسول اللہ عنیانی مناز اللہ علی ہندیوں کو مسجد میں نماز برخ سے سے نہ روکو۔ان کے صاحبزاد سے نے کہا کہ ہم تو ان کو ضرور منع کریں گے۔اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما شدید غضب ناک ہو گئے اور فرمایا میں تجھ سے رسول اللہ علیائی کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے رسول اللہ علیائی کا فرمان بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم ضرور منع کریں گے۔

کا: حضرت عبداللہ بن مغفل کے متعلق مروی ہے کہ ان ک پاس ان کا بھیجا جینا ہوا تھ اس نے کنگری بھینگی۔ انہوں نے اے منٹی فرمایا اور فرمایا کہ رسول اللہ منظینے مُعَفَّلِ الله كان جالسًا الى جنبه ابن اخ له فحدف فنها أه و قال قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عنها و قال انها لا تصيله صينه او لا تنكى علواً و انها تكسِر السّن و تفقاء العين قال فعاد ابن أخِيه يخدف فقال: أحَدِثك ان تخذف كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عنها ثم عُدُث تخذف لا أكلمك ابدًا.

نے اس ہے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ اس ہے نہ توشکار کیا جاسکتا ہے اور نہ دشمن کو زخمی کیا جاسکتا ہے ( النا گزر نہ والے کی ) آئکھ پھوڑ سکتا ہے اور دانت تو ڑ سکتا ہے۔ بیتیج نے پھر وہ می حرکت کی ۔ فرمانے لگے میں تجھے بتا تا ہوں کہ رسول اللہ علیقے نے اس ہے منع فرمایا ہے اور تو پھر وہ کام کرتا ہے میں بچھ ہے بہیں کروں گا۔

تضریک یک (حدیث: ۱۵) وہ خفس جو دخترت زبیر کے ساتھ جھٹڑا تھا اس کے نام کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں۔

تاضی فرماتے ہیں کہ داؤ دئی نے نقل کیا ہے کہ وہ منافق تھا اور وہ انصار کے کی قبیلہ سے تعلق کی بنا ، پر انصار کی کہا جات

ہے۔ حوہ : کنگر ملی ریت کو کہتے ہیں اور یہ نام ہے مدینہ منورہ میں ایک جگہ کا ۔ حضور نے جو دو حکم فرمائے دونوں انصاف پہنی تھے۔ پبلا حکم بھی منصفائہ تھ کہ دھنرت زبیر گئیت کو اپنی ضرورت کے موافق سینج لیں اس کے جد انصار بی کے گئیت پر پانی جھوز دیں۔ جب اس نے ، فرمانی کی تو آپ نے فرمایا: تم اپنا حق پورا لے لو کہ منڈ بروں تک پانی ہم جے نے ۔ (حدیث: ۱۲) یہ معلوم ہوا کہ حدیث رسول القد (عظیق ) کے ساست سرشلیم فم جو جانا چاہیے۔ (حدیث: ۱۷)

اس سے یہ بدایت حاصل ہوئی کہ اللہ اور رسول (علیق ) کے نافر مانوں اور فاستوں سے ملا قات ترک کرنا درست ہو کہ ان لوگوں کو جو بدئتیوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو اپنا دوست بنا تے ہیں اور اہل حق ہیں افر ہانوں اور فیستوں سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو اپنا دوست بنا تے ہیں اور اہل حق سے نفر سے کرتے ہیں۔ باتی نما بہب اربعہ حقہ کی تھلید جائز اور مستحسن عمل ہوئی تعلق نہیں۔

1 / حدثنا هشام بن عَمَارِ ثنا يحى ابن حمَزة حدثنى برُ دُبُن سنانِ عَن السحق بن قبيصة عن ابيه ان عبادة بن الصامت الانصارى رضى الله تعالى عنه النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عزا مع معاوية رضى الله تعالى عنه ارض الروم فنظر الى الناس و هم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير و كسر الفضة بالذراهم فقال ياايها الناس انكم تأكلون الربا سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب الا مثلا بمثل لا زيادة بيتهما و لا نظرة فقال له معاوية رضى الله تعالى عنه يا ابا الوليد رضى الله تعالى عنه لا ارى الربائي عنه لا الله عنه لا الربائي هذا الله ما كان من نبطرة فقال غيادة ارى الله ما كان من نبطرة فقال غيادة

۱۱٪ رسول الله کے ساتھی حضرت عبادہ بن صامت انصاری سرز مین روم میں معاویہ کے ساتھ لا ائی میں شریک ہوئے۔
انہوں نے لوگوں کود یکھا کہ وہ سونے کے تکروں کی دیناروں اور چاندی کے تکروں کی درہموں کے بدلخرید وفروخت کر رہموں کے بدلخرید وفروخت کر رہموں نے بی ۔ انہوں نے فر مایا :اے لوگو! تم سود کھا رہے ہو۔
میں نے جناب رسول الله کوفر ماتے ہوئے ساہے : سونے و میں نے جناب رسول الله کوفر ماتے ہوئے ساہے : سونے کو نیاد تی ہواور نہ ادھار۔ معاویہ نے ان سے کہا اے ابوالولید! میں سونہیں الا یہ کہا اے ابوالولید! میں سونہیں الا یہ کہا دھارہو۔ عبادہ فی ابنی میں آپ کورسول الله کی بات بنا تا ہوں اور آپ ابی رائے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے کہا میں کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے رائے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے رائے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے رائے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے رائے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے رائے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے رائے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے رائے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے سے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ اگر الله تعالی نے جھے یہاں سے بیان کے بیان کے

أَحدَثُكَ عَنْ رَسُولِ الله صدَّ عَلَيْهُ وسلَّمُ و تُحدَثُنِي عَنْ رَأَيُكَ لَئِنْ أَخْرَجَنِي الله لا أساكنك بارض لك على فيها إمرة فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ رَضِي الله تعالى عنه مَا الله عَمْد يَا آبا الوليد رضى الله تعالى عنه فقص عليه الله عنه و ما قال مِنْ مُساكنته فقال ازجع يَا ابا الوليد رضى الله تَعَالى عنه إلى أرضك فقح الله أرضا لست وضى الله تَعَالى عنه إلى أرضك فقح الله أرضا لست فيها و امنالك و كتب الى معاوية رضى الله تعالى عنه لا إمرة لك عليه و اخمِل النّاس على ماقال فانة هُو الا أمرة لك عليه و اخمِل النّاس على ماقال فانة هُو

• ٢: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنْ بَشَّارِثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْدِ وَ بَنِ مُرَّة عِنْ ابِي البَحْتَرِيُ عِنْ ابِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَّي عَلْمُ البَّيْ عَلْمُ البَّيْ عَلْمُ البَّهُ وَ الْهَذَاهُ وَ اتْقَاهُ .

۲۲: حدثنا مُحمَدُ بْنُ عبَاد بْنِ آدَم ثنا ابي عن شُغبة عن مُحمَد بْن عَمْرِ و عن أبي سلمة عَن ابي هُويُرة ح و حدثنا

نکلنے کا موقع دیا تو میں آپ کے ساتھ ایک سرز مین میں نہیں کھیروں گا جس کے والی آپ ہوں۔ پھر جب وہ لوٹ تو مدینہ منورہ آئے۔ عمر بن خطابؓ نے ان سے پوچھا اے ابوالولید کس چیز نے آپ کو واپس کیا؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور اپنے تھیر نے کے متعلق اپنے قول کا بھی تذکرہ کیا۔ عمرؓ نے فر مایا: اے ابوالولید! ای سرز مین کی طرف لوٹ جائے القد ایسی زمین کو قبیج کریں جس میں آپ نہ ہوں یا جائے القد ایسی زمین کو قبیج کریں جس میں آپ نہ ہوں یا آپ جسے نہ ہوں اور معاویہ کو لکھا کہ آپ کو ان پرکوئی والایت آپ جسے نہ ہوں اور معاویہ کو لکھا دیں جسیسانہوں نے فر مایا ہے شہیں اوگوں کو ویسا کرنے کا تھی دیں جسیسانہوں نے فر مایا ہے شہیں اور کیا گھی دیں جسیسانہوں نے فر مایا ہے کیونکہ (وین کی کو کی ہوئے۔

19: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که جب میں تمہیں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی جانب ہے کوئی بات بتاؤں تو تم حضور صلی الله علیه وسلم کے متعلق ایسا گمان کیا کر و جوان کے شایان شان مسجح اور پاکیز و ہو۔ (اس متن کو صرف مصنف نے روایت کیا)۔

۲۰: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرماتے ہیں که جب میں تمہیں حضور سلی الله علیه وسلم کی کوئی بات بتاؤں تو تم حضور اقد سلی الله علیه وسلم کے متعلق ایسا گمان کیا کروجوان کے لائق شان درست اور پاکیز ہ ہو۔

۲۱: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علی کے نفر مایا: میں تم میں ہے کی کواس حالت میں نہ یاؤل کہ اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے اور وہ بلنگ پر تکمیہ اکائے ہوئے یوں کے کہ صرف قرآن پڑھو۔ کیونکہ جواجھی بات ہو وہ میری کہی ہوئی ہے۔ بڑھو۔ کیونکہ جواجھی بات ہو وہ میری کہی ہوئی ہے۔ ۲۲: حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ نے ایک آ دمی ہے۔ بیان فر مایا: اے بیتیج! جب میں تم کو حضور صلی اللہ عیان فر مایا: اے بیتیج! جب میں تم کو حضور صلی اللہ

هَادُ مَنْ السَّوَىٰ ثَنَا عَبْدَةُ مَنْ سَلِّيْسَانَ نَنَا مَحْسَدُ اللَّ عَشُرُو ﴿ عَلَيْهِ وَعَلَم كَن كُونَى حَدِيث مِهَاركَه بِيَانَ كَيَا كَرُولَ تُو تَمْ على ابني سلمة أنَّ أبا هُولِيوة قال لرَّجَلَ يَا أَسَ أَحِي أَذَا حدَثْثُك عن رسول الله صليه فلا تضوب له الامثال

> قال أبو الحسن ثنا بحيبي بن عبد الله الْكرابسيُّ تَناعِليُّ بْنُ الْجِعْدِ عَنْ شَعْبِةَ عَنْ عَسُرُو بْنُ مُوَّةَ سُل حديث على رضى الله تعالى عنه .

# ٣: بابُ التَوقَى في الْحديث عنْ رسُول الله ﷺ

٢٣ : حَدَثَنَا أَبُو بِكُولِئُ ابِي شَيْبَةً \* ثَنَا مُعَادُ اللَّهُ عَادُ عَلَى اللَّهِ عون ثنيا مسلم البطيل عن ابراهيم التسمي عن ابيه عن عنصروبس ميسمون قال ما الحطأ في ابل مسعود رضي الله تعالى عنه عشية حميس الا اتيته فيه قال فما سمعته يقول بسَيء قبط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمّا كان ذات عشيّة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكس قال فنظرت الله فهو قانمٌ مُحلِّنة ازرارُقملِصه اقد اغرورقت عيساه و انتفحت اؤداجه قال او داجه قال او ذول ذلك اوفوق ذلك او قريبا من دلك او شبيها

٢٠ : حــدَثنا ابْوْ بِكُوبْنُ ابِي شَيْبِة ثنا مُعادُ بْنُ مُعَادِ عَنِ ابْنَ عون على محسد لين سيرين قال كان الله بل مالك رضى البليه تبعالي عنه اذا حدّث عَنْ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال الركما قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

١٠٥ حدثها المؤ بكر بُنُ الني شيبة ثنا غُدرُ عن شُغبة ح ٢٥ عبدالرحمُن بن الي ليلي فرمات بين كه بم في حضرت وحدثنا محمد بن بشار ' ثناعبد الرَّحمن بن مهدى ' ثنا سُعَنَةُ عَلَى عَمْرُو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَلَد الرَّحْمَلُ لِن اللَّي ليلي قال

(اس ئے مقابعے میں) لوگوں کی یا تمیں (قبل و قال) بيان نه ُنيا کرو ـ

عمر و بن مر ہ ہے بھی حضرت ملی رضی اللہ عنہ کی ی حدیث منقول ہے۔

# بإب: حديث ميں احتياط اور محافظت کے بیان میں

٣١٠ ' حفرت عبدالله بن مسعودٌ كَمتعلق حفرت ممرو بن میمون فرماتے ہیں کہ بلاتخلف ہر جمعرات کی شام کوان کی خدمت میں آتا تھا فر ماتے ہیں کہ میں کے بہتی ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ حضور علیہ نے بوں فر مایا: ایک شام یوں کہہ دیا کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ بھرانہوں نے سر جھکالیامیں نے ان کی طرف دیکھاتو وہ کفرے تھے قمیم کے بنن کھلے ہوئے تھے آئیھیں پھلی ہوئی' گردن کی رئیس پھول چکی تھیں اور یوں کہہ رہے تھے یااس ہے کم فر مایا یااس سے زیادہ یااس کے قریب قریب یااس کےمشا بےفر مایا تھا۔

٢٢٪ محمد بن سيرين رحمة القد مليه فرمات بين كه حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه جب حضورتسلی الله مایه وسلم کی کوئی حدیث بیان فر ماتے تو فارغ ہونے کے بعد او تکما فَالُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ كَالْفَاظُ كُتِّ لِعِنْ يَا جَسَ طرح فرمایارسول الله علی نے۔

زید بن ارقمؓ ہے گز ارش کی کہ جمعیں جناب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى حديث سنائميں \_ انہوں نے فر مايا كه بم

فَلُنا لَزِيْد بْنِ ارْقِم حَدِّثْنا عَنْ رَسُول اللهُ عَلَيْ قَالَ كَبُرُنَا و نسينا والحديث عن رسول الله عنيه شديد.

٢٦: حدَّثنا مُحمَّدُ بُن عبُد اللهِ بُن نُميْرِ ثنا ابُوْ النَّصْرِ عنُ شُغبة عن عبد الله بن ابئ السّفرقال سمِعتُ الشّعبيّ يقولُ حالست ابن عُمر سنة فما سمعته يُحدَث عن رسول الله صاله عصیه شیدا

٢٠: حدَّثنا العبَّاسُ بُنُ عبد العظيم العنبري ثنا عبد الرِّزَّاقِ أَنُبَأْنَا مَعْمِرٌ عَنُ ابْنِ طَاوُسِ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عبّاس يقُولُ انَا كُنّا نخفظ الحديث والحديث يُخفظ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فامَّا إذا ركبتُم الصَّعب و الذُّلُول فهيهات.

٢٨: حَدَثنا الحمدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَادُ بُنُ زَيْد عَنْ مُ جِ الدِّعُن الشَّعْبِيَ عِنْ قِرطَة بُن كَعُب رَضِي اللهُ تعالى عله قال بعثها عمر بن الخطّاب الى الْكُوفة وشيّعنا فمشي معنا الى مَوْضِع يُقالُ لهُ صرارٌ فقالُ أتَــذُرُون لــم مشيُّـتُ مَعكُمْ قَال قُلْنَا لِحَقّ صُحُبة رَسُول الله صبلي الله عليه وسبلم و لبحق الانتصار قال لكني مشيئت معكم لحديث اردت ان أحدَتُكم به فاردُتُ أنَ تلخفظوه لممشايي معكم انكم تفدمُون على قوم للقران في صدرهم هزيرٌ كهزير المرجل فاذا زاؤكم مُدُوا اليُكم أعُناقَهُمْ وَقَالُوا أَصْحَابُ مُسحِمَدِ فَأَقَلُوا الرَّوَايةَ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ أنا شريُكُكُمُ الْحديثُ من أفراد

٢٩: حَدَثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ' ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ ثَنَا حَمَّادُ بن زيد عن يخيى بن سعيد عن السّائب ابن يزيد قال

بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھو لنے لگے ہیں جبکہ رسول الله علی ہے حدیث بیان کرنا امر شدید ہے۔

٢٦: عبدالله بن الي السفر فر ماتے بین كه میں نے شعبی كو یہ فر ماتے ہوئے ساکہ میں ایک سال حضرت ابن ممڑ کے یاس ریا مگربھی انہیں حضورتسلی اللہ ملیہ وسلم کی جانب ہے کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سا۔

ا ١٤٠ طاؤسٌ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم حدیث حفظ کرتے تھے اور رسول الله عليه في بات تو حفظ بي كي جاتي ہے ( تعني آ كے بہنجانے کی نیت ہے ) مگر جبتم شخت اور کمزور اونٹوں برسوار ہونے لگو ( کنایہ ہے عدم احتیاط ہے ) تو بعد اور دوری ہوگئ۔

۲۸: قرظہ بن کعب فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ہمیں کوفیہ کی طرف بھیجا اور ہمارے ساتھ خود بھی صرار نامی جگہ تک آئے۔ پھرفر مایا کہ کیاتم جانتے ہومیں تمہارے ساتھ کیوں جلا؟ ہم نے عرض کی رسول اللہ کے اسحاب اور انصار ہونے کی وجہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ اس لنے چلا تا کہتم ہے ایک بات کہوں اورتم اینے ساتھ میرے چلنے کالحاظ رکھتے ہوئے اُس بات کی حفاظت کرو۔تم الی قوم کے پاس جاؤ گے جن کے سینے قرآن ( کے شوق ) ہے ایسے اہلیں گے جیسے ہنڈیا۔ جب وہمہیں دیکھیں گے تو اپنی گر دنیں تمہاری طرف کمبی کریں گے اور تسكبين كَے محمر كے اسحاب آ كئے ۔ تم لوگ رسول اللہ كى جانب ہے کم ا حادیث بیان کرنا چھر میں تمہارا شریک ہوں گا۔ ( یہ حدیث صرف منصف علیہ الرحمۃ ہے منقول ہے )۔ ٢٩: سائب بن يزيد فرماتے ہيں كەميں مدينه منورہ سے

مکہ معظمہ تک سعد بن مالک کے ساتھ رہا۔ میں نے انہیں

صَحِبُتُ سِعُدَ بُنَ مَالِكِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ الىٰ مِكَّةَ فَمَا سِمِعْتُهُ جِنَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف سے ايك يُحَدَّثُ عَنِ النَّبِيَ عَلِيْنَةٍ بِحَدِيْثٍ وَاحِدٍ.

تضریکے ہے (حدیث نمبر: ۲۳) ان احادیث میں صحابہ کرائم کی احتیاط بیان کی گئی ہے خصوصا حضرت عمر کی ۔ دراصل وہ میہ چاہتے تھے کہ صرف اُن احادیث کی روایت کی جائے جن کے متعلق راوی کو پورااطمینان ہو کہ جواس نے دیکھایا سا ہو دہ بیان کر رہا ہے۔ چنا نچ بعض مرتبہ کوئی حدیث بیان کر کے آپ خاطبین سے کہتے کہ جس نے اس حدیث کو بیان کر رہا ہے۔ چنا نچ بعض مرتبہ کوئی حدیث بیان کر کے آپ خاطبین سے کہتے کہ جس نے اس حدیث کو بیان کرتا چلا جائے۔ بالکل ای طرح حافظ ابن عبد البر آنے آپی کتاب جامع بیان ج ۲ میں ۱۲۲ میں بیان کیا ہے۔ ای طرح دوسر سے حابہ بھی روایت کرنے میں بہت محاط تھے جیسا کہ ابن مسعود گئی حدیث باب میں ہے کہ ان پر انتہائی گھرا ہے اور پر بیٹانی کی حالت طاری ہوگئی اس لیے کہ صحابہ کرائم کے دلوں میں بہت کامل ادب تھا اورخوف وخشیت البی کا غلبہ تھا۔ آج کے دَور میں بہت باحق عور کے احدیث بارے اسلاف کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ بہت باحقیاطی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ضعیف احادیث نا شروع کررکھی ہیں۔ ہمارے اسلاف کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ مارے اصلاف کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ مارے اصلاف کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ مارک کا مظاہرہ کیا جو گئے۔ مارک کا ملکھ ماحفظنا۔

نوٹ کے صحابہ احادیث بیان کرنے کے سلسلے میں کس قد رمخاط تھے اور حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر رضی الله عنهما بالخصوص اس معاملہ میں کتنا سخت رویدر کھتے تھے اگر اس سلسلے میں مزید وضاحت مطلوب ہوتو ''مکتبۃ العلم'' ہی کی شائع کردہ کتاب' جمیت حدیث' مصنف مُنا ظراحسن گیلانی بے حدمفیدر ہے گی۔ (ابو معاز)

﴿ فِياْتِ : جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم پر عمداً جھوٹ بولنے کی شدت کا بیان

رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣: بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي تَعَمُّدِ الْكِذَبِ عَلَى

۳۰: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مجھ پر جھوٹ گھڑاوہ ابنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ل

تشریکے ہے۔ گفت کے اعتبار سے ہر کلام کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں' اقوالِ رسول (علیہ افعالہ۔ آپ کے اقوال اورافعال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بید حدیث متواتر ہے چنا نچہ علماء محدثین نے بیان فر مایا ہے کہ ساٹھ سے زائد صحابہ کرام نے اس کوروایت کیا ہے اورامام نووگ نے فر مایا کہ اس کے راوی صحابہ میں سے تقریباً دوسو ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ ہم ہیں۔ بہر حال نی رحمت علیہ نے اپنی اُمت کو بہت زیادہ تاکید فر مائی کہ میری طرف ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ وبھی ہیں۔ بہر حال نی رحمت علیہ نے اپنی اُمت کو بہت زیادہ تاکید فر مائی کہ میری طرف حجوث کی نبیت نہ کروور نہ دوزخ کا ایندھن ہوگے اور تمہاری نشتیں بجائے جنت میں ہونے کے جہنم میں تیار ہوں گی۔ علم حدیث کتناعظیم علم ہے' اسے یاد کرنا' لوگوں تک پہنچانا' اس پڑمل کرنا باعث نجات اورا خروی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اگر گھڑی ہوئی با تیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائیں گی تو ان کا و بال اور عذا ب بھی بہت بحت ہوگا۔

ا ٣: حدَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ ذُرَارَةَ وَاِسُماعِيُلُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا شَرِيُكُ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ رَبُعِيَ ابُنِ حَرَاشٍ مُوسَى قَالَا ثَنَا شَرِيُكُ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ رَبُعِيَ ابُنِ حَرَاشٍ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلِي لَا تَسْكَذِبُوا علَى فَانَ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلِي لَا تَسْكَذِبُوا علَى فَانَ الْكَذِبَ عَلَى يُولِجُ النَّارَ.

٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ الْمِصْرِى 'ثَنَا اللَّيُثُ بُنُ سعُدِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الله عَل

٣٣: حَدَّثَنَا آبُوْ خَثَيْمَةَ زُهَيُرُ بُنُ حَرُبِ ثَنَا هُشُيُمٌ عَنُ آبِي النَّرِ عَنُ هُشُيُمٌ عَنُ آبِي النَّرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

٣٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بِشُرٍ عَنُ مُحَمَّدُ بُنْ بِشُرٍ عَنُ مُحَمَّد بُنِ عَمْرٍ و عَنْ اَبِى سَلَمَةً عَنْ اَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ مُلَى مُحَمَّد بُنِ عَمْرٍ و عَنْ اَبِى سَلَمَةً عَنْ اَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ مَنْ تَقَوَّلُ عَلَى مَا لَمُ اَقُلُ فَلَيْتَبَوَّا مَقُعَدهُ مِنَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ مَنْ تَقَوَّلُ عَلَى مَا لَمُ اَقُلُ فَلَيْتَبَوَّا مَقُعَدهُ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ مَنْ تَقَوَّلُ عَلَى مَا لَمُ اَقُلُ فَلَيْتَبُوا مَقُعَدهُ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٥: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِئُ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْى بُنُ يَعُلَى التَّيُمِيُ عَنُ أَبِئُ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْى بُنُ يَعُلَى التَّيُمِي عَنُ اَبِئُ قَتَادَةً عَنُ مُحَدَّمَدِ بُنِ اِسْحُقَ عَنْ مَعُبَدِبُنِ كَعُبٍ عَنُ اَبِئُ قَتَادَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ إِيَّاكُمُ وَ كَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِي وَسَلَم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ إِيَّاكُمُ وَ كَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِي فَصَلَى عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ إِيَّاكُمُ وَ كَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِي فَلَى هَا لَمُ فَصَلَ قَالَ عَلَى مَا لَمُ عَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمُ اللهُ وَلَى عَلَى هَا لَهُ عَلَى هَا لَهُ اللهُ فَلَيْتَوْلُ عَلَى هَا لَهُ اللهُ فَلَيْتَوا وَ مَنْ تَقَوَّ لَ عَلَى مَا لَهُ اللهُ فَلَيْتَبَوّا مُقَعَدَةً مِنَ النَّارِ.

٣٦ : حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَامِر بُنِ عَبُدِ شُعْبَةً عَنُ عَامِر بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ رُبَيْرٍ رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بِنَ الْعَوَّامِ مَا لِى لَا ٱسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ مَنْ مَسُعُودٍ وَ قُلانًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَما ٱسْمَعُ بُنَ مَسُعُودٍ وَ قُلانًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَما ٱسْمَعُ بُنَ مَسُعُودٍ وَ قُلانًا

اس: حفرت علی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله علیہ وسلم نے قر مایا: مجھ پرجھوٹ نہ گھڑو کیونکہ مجھ پرجھوٹ گھڑنے کا فعل آگ میں داخل کر دےگا۔
دےگا۔

۳۲: حضرت انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ علیا ہے فرمایا: جس نے مجھ پر جھوٹ بولا (میرا گمان ہے کہ آ ب صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے عمداً بھی ارشاد فرمایا۔راوی) وہ ابنا ٹھکانہ جہم میں بنا لے۔

۳۳ : حضرت جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے جان بولا وہ اپناٹھکا نہ جہنم میں بنالے۔

۳۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : جس نے مجھ پرایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کرلے۔

۳۵: حضرت ابوقاد ہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ علی کوفر ماتے ہوئے سنا اس منبر پر کہ میری جانب سے کثرت کے ساتھ احادیث روایت کرنے سے بچو۔ جوشخص مجھ پر کوئی بات کہے اسے چاہئے کہ سخچ یا بچی بات کہے اسے چاہئے کہ سخچ یا بخی بات کہی جو بچی بات کہ اور جس نے اراد تا مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے این کہی تق وہ ابنا ٹھکا نہ آگ میں بنا لے۔ میں نزییر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد زیر بن العوام سے بو جھا کہ میں نے آپ کورسول اللہ کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود اور فلاں صاحب کرتے ہیں۔ انہوں عبداللہ بن مسعود اور فلاں صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ان سے جدا

قَالَ أَمَّا انِّسَى لَهُ أَفَادِقُهُ مُنَذُ اسْلَمُتُ وَ لَكِنَى سِمِعْتُ مِنْهُ لَمَهِمِي مِوالمَر مِين في ان سے ايک بات من رکھی ہے (جو كَلَمَةُ يَقُولُ مَنْ كَذَب عَلَى مُتَعَمَدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقُعَدهُ مِنَ روايت صديث عالَع م) آب فرمات تع جس في

> ٣٤ : حدَّثنا سُويْدُ بُنْ سعيْدٍ ثنا عَلِي بْنُ مسْهِر عَنْ مُطرُّفٍ عنْ عطيَّة عَنْ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْكُ مِنْ كذب على مُتعمَدُ ا فليتبوَّ أ مقُعدُهُ من النَّارِ.

# صنم اللم محليه ومنر

باب مَنُ حَدَّثَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيْتًا وَ هُوَ يَرِي إِنَّهُ كَذُبُّ

٣٨: حَدَّتُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلَى بُنُ هَاشِمِ عَنِ الن أبئ ليلى عَن الْحَكُم عَنْ عَلِدِ الرَّحْمَن ابْن أبي لَيْلَى عنُ عَلَى عَنِ النَّبِي عَلِيلُهُ قَـالَ مَنُ حَدَّثُ عَنِّي حَدِيْثًا وَ هُوَ ﴿ صَاكُولَى بِاتَ كُم بِيهِ بَحِقَ مُو حَ كُه بِيهِ جَعُوثُ بِ آوَ وَهُ يُرى أَنَهُ كُذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبِينِ،

تشریح 🏠 فنہو احیذ الیکا دبین نیالغظ تثنیه اورجمع دونول طرح مروی ہے۔ ویسے تثنیه زیادہ مشہور ہے۔ مراداس ے مسلمہ کذاب اورا سودعنش میں بیعنی جس طرح بید ونو ں جھوٹے ہیں اسی طرح و چھخص بھی جھوٹا ہے جواپنی طرف ہے ا جا دیث گھڑتا ہے۔اگراس لفظ کو جمع پڑھیں تو مرا دیہ ہوگی کہ وہ جھوٹوں میں ہےا یک جھوٹا ہے۔

نوٹ 🏠 مسلمہ کذا باوراسودعنسی دور رسالت (علیہ کے دو'' کذاب'' یمسلمہ کذاب نے ایک مرتبہ صحابیُ رسول کی آیت پڑھنے کے جواب میں اپنی طرف سے بچھالفاظ گھڑ کر مذیان کی کہ بیتو میں بھی کہدسکتا ہوں اور نیتجنًا آخ تک اُس کے نام کے ساتھ کذا ب کالاحقہ لگا چلا آر باہے اور تا قیامت لگار ہے گا۔ (تفسیر ابن کثیر' سور قیا تحہ )

٣٩: حدَّثنا انوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة قَال ثنا وكِينعٌ ح و ثَنَا ٣٩: حضرت سمره بن جندب رضى الله تعالى عنه عهم وى مُحمَدُ بُنُ بَشَارٍ ثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفرِ قَالَ ثَنَا شُغَبَةُ عَنِ ﴿ هِ كَهِ جِنَابِ رسولَ التَّدْعليه وسلم ارتاد فرمات الُحكَم عَنُ عَبُد الرَّحُمْن بُن آبي ليُلي عَنُ سَمُرَة بُن جُنُدُب عن النّبي عَلِيُّهُ قَالِ مِنْ حِدَثُ عَنَىٰ حَدِيثًا و هُوَ يرى انَّهُ كَذِبٌ فَهُو احَدُ الْكَاذِبِيْنِ.

> • ٣٠ : حدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَن الاغهمش عن التحكم عن عبد الرّحمن ابن آبي ليلي عن ا

مجھ برجھوٹ گھڑا اُس کو جائے کہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے۔ ۳۷: حضرت ابو سعید رضی الله عنه سے مروی ہے که جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جس نے مجھ یر جھوٹی بات گھڑی وہ اپناٹھکا نہ جہنم میں کر لے۔ بِإِنْ أَسْتَحْصَ كَابِيان جوجناب رسول الله علی مدیث بیان کرے بیرجانتے ہوئے کہ بیجھوٹ ہے

۳۸: حضرت علی رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب ہی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے میری جانب حجوثوں میں ہےا یک حموثا ہے۔

ہیں: جس شخص نے میری طرف ہے کوئی بات بیان کی پیہ مستجھتے ہوئے کہ بہجھوٹ ہےتو وہ جھوٹوں میں ہے ایک

۴۰۰: حضرت علی رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے میری عملی عن النَّبِيِّ عَلِيلَةٌ قَالَ مَنْ روى عَنِّي حَدَيْنًا و هُوَ يَرَى ﴿ طَرِفَ ہِ وَكُنَّ بِاتِ روايت كَى يَهِ مُجَهِمَ بُونَ كَهُ بِهِ أنَّهُ كذبٌ فَهُوَ آحَدُ الْكَاذِبِينَ.

> حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدُك انْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُؤسَى الاشيبُ عن شُغبة مثل حديث سمرة بن جُنُدب. ا ٣ : حدَّثنا ابُوْ بَكُر ابْنُ ابِي شَيْبَة ثنا وَكِيْعٌ عَنْ سُفُيانِ عَنْ حَبِيُب بُن ابى ثبابت عَنُ مَيْهُون ابْن ابى شبيُب عن الْمُغَيْرَةُ بْنَ شُغْبِةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنِّي مِنْ حَدَّثَ عَنَّى بحديث و هو يرى انَّهُ كذبٌ فَهُواحُدُ الْكَادَبِيْنِ.

# ٢: بابُ إِيِّبًا ع سُنَّةِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ المَهُدِيَيْنَ

٣٢ : حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ بَشِيْرِ بُنِ ذَكُوانَ الدَّمشُهَى ثَنَا الْوليْدُ بْنُ مُسُلِّم ثَناعَبُدُ اللهَ ابْنُ الْعلاءِ رَيعُني الن زير) حدَّثني يخيى بن ابي المطاع قال سمعت الْعِرْباض بُن سَارِية رضي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَقُولُ قَام فَيُهَا رَسُولُ الله صـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّم ذاتَ يَـوُم فوعَظُنَا مَوْعِظَةً بَلْيُعَةً و جلتُ منها الْقُلُوبُ و ذرفتُ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقَيْلِ يَا رَسُولَ الله صَـلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَـظُنَّا مُوعَظَةٌ مُودَع فاغهذالنا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وَ ان عَبْدًا حَبَشْيًا و سَتَرُون من بَعدي الْحَتِلافَا شَدِيْدًا فعليكم بسنتيى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذَ وَ ايَّاكُمْ وَٱلْاَمُورِ الْمُحْدَثَاتَ فَانَّ كُلُّ بِدُعَةٍ

جھوٹ ہے وہ جھوٹو ال میں سے ایک ہے۔

شعبہ ہے بھی سمرہ بن جندب کی روایت کی محل روایت منقول ہے۔

اسم: مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے میری طرف ہے کوئی بات بیان کی میہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں ہے ایک جھوٹا ہے۔ باب: خلفا ءراشدینؑ کے طریقہ کی پیروی

۲۲: حضرت عرباض بن سارینفر ماتے بیں کہ ایک دن رسول الله علي بمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ایسا جامع وعظ کیا که دل کانپ اٹھے اور آنگھوں ہے آنسو بہ نكلے ـ عرض كيا كيا يا رسول الله ( علي ) آب نے جميس الیی نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا تصیحت کرتا ہے۔ آپ ہم سے کوئی عبد لے لیجئے۔ انہوں نے فر مایا: اللہ کے ڈرکومضبوطی ہے لازم بکڑلو امیر کا تھم سننا اور ماننا لا زم کرلواگر چه و وصبحی غلام ہو۔ عنقریب تم میرے بعد بخت اختلاف دیکھو گے۔ پس تم میری اورمیرے مدایت یا فتہ خلفا ، کی سنت کو لا زم کر لینا ان کے طریقہ کو دانتوں سے بکڑ لینا بدعات سے اپنے آپ کو بیانا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔

تشریخ 🚓 اس حدیث میں حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم کی وصیتیں ندکور میں ۔ اول اللہ ہے ڈرنا جس کا حکم قرآ نِ مجید میں بھی جگہ آیا ہے۔ دوسری وصیت پیفر مائی کہ اللہ کی بات سنواوراس کی فر ما نبر داری کرواوراس کواتنا ضروری اَم سمجھو کہ ایبالمخص تمہارا سر براہ بن جائے جوحبشی غلام ہوتو اس کی بھی فرمانبرداری کرو۔ امیر کی بات سننے اور فر ما نبر داری کرنے پر بی امت کا اجماع موقوف ہے۔ جب اُمت اینے امیر کی فر مانبر داری نہ کرے گی تو آ پس میں بھوٹ پڑ جائے گی۔اس لیے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مانبرداری کی شخت تا کیدفر مائی۔ تیسری وصیت اس حدیث

مبارک میں بیفر مائی کہ میرے بعد اختلا فات بہت بیدا ہوں گے ان اختلا فات ہے بیخے رہنا۔ صراطمتنقیم پر چلنے کی صرف بہی صورت ہے کہ میری سنت اور خلفا ،راشدین کی سنت پر جھےر بنااورالیی مضبوطی ہے اسے بکڑیا جیسے سی چیز کو دا ڑھوں ہےمضبوط بکڑتے ہو۔حضورصلی اللہ عایہ وسلم کے ذیبا ہےتشریف لے جانے کے بعد خلافت را شدہ کے ذور بی میں ( خدیفہ رابع حضرت ملکؓ کے زمانہ خلافت میں ) خارجیوں کا ظہور ہوا' جنہوں نے نئے نئے عقائد ایجا و کے فتنے بڑھتے رہے۔ قدریہ فرقہ نکلا' اس نے تقدیر کا انکار کیا۔ روافض نے علیحدہ دین گھڑ لیا اور اہل بیت (علیهم الرحمہ والرضوان ) کی طرف ایسے نا یاک عقید ہے منسوب کر دیئے ۔معتز لہ نکلے اور اسلام کونی شکل میں تبدیل کر کے محد نا ت الامورا ختیار کیےاوران کے علاوہ بے ثمارفر قے اُٹھے حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی بیو با ، پھیلی ۔اکبر نے نیادین جاری کیا جس کا نام دین اللی رکھا جوحقیقت میں دین شیطانی تھا۔آ گے چل کرنیچری' چکڑ الوی' قادیانی' رضا خانی اور طرح طرح کے فرقے پیدا ہوئے کہ اللہ کی بناہ۔ان سب قدیم اور جدید فتنوں اور پارٹیوں ہے محفوظ رہنے اورخو د کوراہ متعقیم پر جمائے رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے جس کی حضور نے وصیت فر مائی اوروہ بیر کہ میری سنت اور خلفا ،را شدین کی سنت پر جے رہنا جو جماعت اس طریقنہ پرجمی ہوجس کی حضور نے وصیت فر مائی اور جسے ڈاڑھوں سے بکڑنے کوفر مایا بس وہی اور صرف وی صراطِ منتقیم پر ہے' جو یارنی نکلے اس کو ای معیار پر جانچنا ضروری ہے کہ آنخضرت صلی ابتد علیہ وسلم کے اور خلفاءراشدین کے طریقے پر ہے یا نیا طریقہ نکالا ہے؟اگراس طریقہ سے لیٹے ہوئے <mark>بیں</mark> تو اہل باطل ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کوخلفا ءراشدین کی اتباع نصیب فر مائے۔

٣٣ : حـ<mark>دَّثندا اسْمَاعِيْلُ بْنُ بِشُرِ ابْن مُنُصُو</mark>ْد و الْسحقُ بْنُ ابُراهيم السُّواق قبال ثنيا عَبُدُ الرُّحُمن ابْنُ مَهُدَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِح \* عَنْ صَمُرةَابُنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْد الرَّحُمْنِ بُن عَمْرِ و السَّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمَعَ الْعِرُبَاضَ بُنَ سَارِيةَ رَضَى اللهُ عنه يَقُولُ و عَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مَوْعِظَةً ذرفَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ و وجلتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنا يَارَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّ هذه لموعِظَة مُودَع فمَاذَا تعهد النا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كهار هالا يزينغ عَنها بعُدِي إلاّ هالِكُ مَنْ يَعُسْ مِنْكُمْ فَسيَرى الْحَتلافَ كَثِيْرًا فعليْكُمْ بِمَا عَرِفُتُمْ مِنْ سُنَتِي و سُنَة الْخُلْفَاء الرّاشِدِيْن الْمَهُدِيِّيْن عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِدُ و عَلَيْكُمُ بالبطَّاعَةِ و إنْ عَبْدًا حَبِشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْحِملِ الْلانِف صَبْثَى عْلام ہوكيونكه مؤمن تكيل وُ الله اونت كي طرح ہوتا حينهما قَيْدَ انْقَادَ.

٣٣: حضرت عرباض بن سارية فرماتے ہيں كه جناب رسول الله عليه في ميں وعظ فر مايا جس ہے آئکھوں ے آنسو بہ نکلے اور دل کانپ اٹھے۔ ہم نے عوض کی یا رسول الله (عليه ) بيرتو رخص**وت** كرنے والے كى نصيحت ہے۔ آپ ہم سے سی چیز کا عہد لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں تم کوالی صاف ہموار زمین پر چھوڑ ہے جارہا ہوں جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔ اس سے وہ ہے گا جو ہلاک ہونے والا ہو گا۔ جوتم میں سے زندہ رہے ، گاوه عنقریب شدیدا ختلاف دیکھے گا۔تم پرمیراطریقه اور ميرے مدايت يا فتہ خلفاء كاطريقه الازم ہے اس كو دانتو ل ےمضبوط بکڑ لینا اورتم پراطاعت امیر لا زم ہےخواہ وہ ے جیے چلایا جاتا ہے اطاعت کرتا ہے۔

٣٣ : حَدَّثنا يَحْيَى بُنُ حَكِيْمٍ ثنا عَبُدُالْمَلِكِ ابْنُ الصِّبَّاحِ المسمعيُّ ثنا ثؤرُ بُنُ يَزيُدَ عَنُ خَالِدِ بُن معُدانَ عَنُ عُلدالرَّحُمْنِ ابْن عَمْرِو عَن الْعِرْباضِ ابْن سارية قال صلَّى بنا رسُولُ الله عَلِيُّ صَلاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقُبِلَ عَلَيْنَا بُوجُهِهِ فُوعظنًا مُوعظةً بِليْغةً فَذَكَرَهُ نَحُوهُ.

٢: بَابُ إِجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَ الْجَدَل

٥٣ : حَدَّثُنَا سُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ الْحَمَدُ بُنُ ثَابِتِ الْحِحْدَرِيُ قالا ثنا عبد الوهاب التَقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليُهِ وَسَلَّمَ إِذَا حِطِبَ احْمَرَتْ عَيُناهُ و عَلا صَوْتُهُ وَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ كَانَّهُ مُنْذِ رُجَيْش يَقُولُ صَبَّحَكُمُ مسَاكُمُ وَ يَفُولُ بُعُشِتُ أَنَّا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنَ وَيَقُرِنُ بيْنِ اصْبَعَبْ الشَّبَابَةَ الْوُسُطِي ثُمَّ يَقُولُ اَمَّا بِعُدُ فَإِنَّ خير الأمُور كتباب اللهِ وَ حيرُ الله دى هَدَى مُحمَّدِ وَ شَرَّ الْأُمْـوُر مُـحَـدَّثَاتُهَا و كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلالَةٌ و كَانَ يَقُولُ مَنْ تَرك مَا لَا فِلَاهْلِهِ وَ مَنْ تَرَك دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فعليّ و اليّ.

٣٦ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد بْن مَيْمُون الْمَدْنِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ ثنا اللي عن مُحمّد بن جعفر بن ابي كَثِير عن مُوسَى بن عُـقُبَةَ عَنْ ابِـي إِسْـحَقَ عَنُ ابِي الْآحُوصِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قِبَالَ إِنَّهُمَا هُمَا الْمُنْسَانِ الْكَلَامُ وَالْهَدَى فَأَحُسَنُ الْكَلام كَلامُ الله و أَحْسَنُ الْهَدَى هَدَى مُحمَّدِ الأَوَايَّاكُمْ و مُحُدَثَاتِ الْأَمْوُرِ فَإِنَّ شَرُّ الْلَامُورِ مُحْدِثَاتُها وَ كُلَّ مُنحَدَثَةِ بِدُعَةٌ وَ كُلُّ بِدُعَةِ ضَلَالَةٌ آلا لَا يَطُولَنَ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ

سهم: حضرت عربانس بن ساربه رضى الله عنه فرمات بين کہ جناب رسول اللّٰه صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے جمیر صبح کی نماز یر هائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں جامع نصیحت فر مائی ۔ اس کے بعد حضرت عرباض رضی اللہ نے یملی کی مثل روایت ذکر کی ۔

باب: بدعت اورجھگڑ ہے سے بیخے کا بیان ۳۵: جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے جب رسول اللہ خطاب فر ماتے تو آئکھیں سرخ ہو جاتیں'آ واز بلند ہو جاتی اورغصہ تیز ہوجا تا گویا کہ کسی شکر ہے خوف دلار ہے ہوں۔ فرماتے تمہاری صبح ایس ہے تمہاری شام ایس ہے (ایس ہوگی) اور فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کوملاتے ۔ پھر فر ماتے اما بعد! سب سے بہتر اُمراللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقبہ محر (علی ) کاطریقہ بسب سے بدرین کام دین میں تی باتوں کا بیدا کرنا ہے اور ہرنی بات گمراہی ہے اور فرماتے تھے جس تخص نے بعد وفات مال جھوڑ اوہ اسکے در ٹا ء کا ہے اورجس نے قرض یا عیال جھوڑ ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ ٣٦ : حضرت عبدالله بن مسعودٌ عدم وي ہے كه رسول الله نے فرمایا: دو چیزیں میں ایک کلام اور دوسرا طریقہ۔ اپس سب ے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد (علی ) کاطریقہ ہے۔خبردارنی نی باتوں سے بچنا کیونکہ برترین کام دین میں نی چیزیں بیدا کرنا ہے جبکہ ہرنی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دھیان رکھنا کہ طویل طویل اُمیدیں باندھنے نہ لگ جانا مباداتمہارے دل بخت ہو الاملذ فَتَقُسُو قُلُوبُكُمُ الا إنَّ مَا هُوَ آتِ قريْبُ وَ إِنَّمَا سَبِ جوبِيشَ آئے والى بيس ہے۔ آگاه رہو بربخت وہ ہجو البعيد ما ليس بآب آلا انما الشقى من شقى فى بطن أبه والسعيد من وعظ بغيره آلا ان قتال المؤمن كفر و سبائه فسوق و لا يحل لمسلم ان يهخر احاه فوق شلاث الا و ايساكم والكذب فيان الكذب لا يضلخ بالمجد ولا بالهؤل ولا يعد الرَّجل صبيه ثم لا يفى له بالمجد ولا بالهؤل ولا يعد الرَّجل صبيه ثم لا يفى له فان الكذب يهدى إلى الفخور و إن الفخور يهدى الى النّار و ان الصدق يهدى الى البر و إن البر يهدى الى البر و ان الصدق يهدى الى البر و إن البر يهدى الى كذب و فجر آلا و ان العبد يكذب حدد الله كذب و فجر آلا و ان العبد يكذب حتى يُكتب عند الله كذاب

صعیف)

٣٨ : حدَثَنا عَلِى بَنُ الْمُنْذِرِ 'ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَصَيْلِ ح و حدَثْنَا حَوْثَرَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ ' ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ بِشُرِ قَالَا ثَنَا حَدُثُنَا حَوْثَرَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ ' ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ بِشُرِ قَالًا ثَنَا حَدَّى أَبِي الْمَامَةُ قَالَ قَالَ حَدَّا لَهُ اللهُ عَنْ ابِي طَالِبٍ عَنُ ابِي أَمَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ ابِي طَالِبٍ عَنْ ابِي أَمَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا صَلَ قَوْمٌ بعد هُدَى كَانُوا عليه الله أَوْتُو

مال کے پیٹ میں بد بخت ہو گیا اور خوش بخت ہو ہ خص ہو اپنے غیر نے نصیحت حاصل کرے ۔ خبر دارمؤمن مسلمان کے ساتھ قبال کفر ہے اور اس کو گالی دینافسق ہے ۔ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی ہے تین دن ہے زیادہ قبط تعلق کرے آگاہ رہوا ہے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ نہ نہجیدگی کی حالت میں جائز ہے نہلی نداق میں کوئی شخص اپنے بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے کہ بجراسے پورا نہ کرے کیونکہ جھوٹ نافر مانی تک لے جاتا ہے اور نافر مانی جادر سے خص کیا ہا جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور سے خص کیا ہا جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور سے خص کیلئے کہا جاتا ہے کہ اس خصوت بولا اور نافر مانی کی جبر دار بندہ جھوٹ بولتا اور نافر مانی کی جبر دار بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے ۔ یہاں جھوٹ الکے لیا جاتا ہے کہ اس نے بیاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹ الکے لیا جاتا ہے۔

27: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اللہ هو اللہ ی انول علی اللہ علیہ وسلم بر کتاب ناول کی بعض آیات ان میں صلی اللہ علیہ وسلم بر کتاب ناول کی بعض آیات ان میں ہے گامات ہیں وہ ام الکتاب ہیں اور دوسری متثابہات میں 'تلاوت فر مائی اور ارشا دفر مایا اے عائشہ! جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو آیاتِ متشابہات میں جھڑ رہے ہوں تو (سمجھلو) ہے وہی لوگ ہیں جواللہ (عز وجل) نے مراد لئے ہیں ان سے بچنا۔

۳۸: حفرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:
کوئی قوم ہدایت ملنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر وہ جو جھڑ ہے میں مبتلا کئے گئے۔ پھر آپ سلی الله علیه وسلم نے

الُجدلَ ثُمَّ تَلا هَذِهِ اللَّايَةَ : ﴿ بَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾

الرحرف: ٥٨]

٣٩ : حدّثنا ذاؤ د بن سليمان العسكرى ثنا مُحمَّدُ بن علي الموصلي قال حدّثنا مُحمَّدُ بن علي الموصلي قال حدّثنا مُحمَّدُ بن مخصن عن البراهيم بن ابي عبلة عن عبد الله بن الله من عن حدَيفة قال قال رَسُولُ الله عَلَيْتُ لا يَقبلُ الله الله عَلَيْتُ لا يَقبلُ الله عَلَيْك من الإسكام عن حدَيفة قال قال رَسُولُ الله عَلَيْت و لا حجّا وَلا عمرة و لا جهاذا ولا صرفًا ولا عدُلا يخرُج من الإسكام كما تخرُج الشّغرة مِن العَجين .

٥٠ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا بِشُرُ بُنُ مَنْصُورٍ الْحَيَّاطُ عَنْ ابِى أَلْمُعِيْرَةِ عَنْ عَبُد الله بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَنْ ابِى أَلْمُعِيْرَةِ عَنْ عَبُد الله بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةُ ابَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمل صاحب بِدُعَةٍ حَتَى يدع بذعته.

ا ٥: حدّثنا عبد الرّحمن بن إبرهيم الدّمشقي و هرون بن إسخق قالا ثنا ابن ابي فُديك عن سلمة بن و رُدَان بن اسخق قالا ثنا ابن ابي فُديك عن سلمة بن و رُدَان عن اس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب و هو باطل بني له قطر في ربض الجنّة و من ترك المراء و هو من خرف فر من ترك المراء و هو من خرق بني له في وسطها و من خسّ خلقه بني له في

ية يت مباركة الماوت فرمائى : ﴿ بسل هُمْ قَسْوُمُ وَمُومُ خَصَمُونَ ﴾

۳۹: حضرت حذیفه رضی الله تعالی عند سے مروی بے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: صاحب بدعت کا الله تعالی روزه نماز صدقه جج عره جہاد فرض نفل (غرض کوئی بھی نیک عمل) قبول نہیں فرماتے ۔ وہ (بدعتی شخص) اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح بال آئے سے نکل جاتا

۵۰: حضرت عبدالله بن عباس رضی القد عنبما ہے مرون ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله اس وقت تک بدعت کے عمل کوقبول کرنے ہے انکار کرتے ہیں جب تک وہ بدعت نہ جھوڑ ہے۔

10: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص حجوث کو باطل سمجھ کرترک کرد ہے اس کے لئے اطراف جنت میں گل۔ درآ نجالیکہ وہ حق پر ہمواس کے لئے وسط جنت میں گل۔ درآ نجالیکہ وہ حق پر ہمواس کے لئے وسط جنت میں محل بنایا جائے گا اور جو اپنے اخلاق اجھے کرے گا اس کے لئے جنت کے اعلیٰ درجہ میں کل تیارکیا جائے گا۔ کے اعلیٰ درجہ میں کل تیارکیا جائے گا۔

تشریح ہے اس الم میں اس باب کی احادیث میں بدعات اور جدال سے بیچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ بدعات کو بدترین کا م فرمایا۔ بدعت دین میں نی ایجاد کا نام ہے۔ پس ہروہ چیز جو گھڑی گئی ہوگر دین نہ بھی جائے و و بدعت نہیں کہلائے گی اورای طرح وہ بلوسات یا دُنیاوی معاش سے متعلق چیزی (مثلاً کھائے اوزاراور آلات وغیر دہمی) جن سے نہی نہ فرمائی گئی ہو بدعت نہ ہوں گی۔ اس اصطلاحی ندموم سعی کا اطلاق بدعت کی تمام قسموں پر ہوتا ہے۔ اصطلاحی بدعت کی اقسام قبیم اول: اعتقادی بدعت ۔ جیسے شرک کی تمام قسمیں ۔ ۲ قسم دوم آتو کی بدعت ۔ جیسے شرک کی تمام قسمیں ۔ ۲ قسم دوم آتو کی بدعت ۔ جیسے شرک کے تمام قسمیں ۔ ۲ قسم دوم آتو کی بدعت ۔ جیسے شرک کے تمام قسمیں ۔ ۲ قسم دوم آتو کی بدعت ۔ جیسے شرک کے تمام قبیل میں کے دولان کے دولان کی وغیرہ مروجہ گھڑے ہوئے افعال ۔ ۲ قسم چہارم ۔ بدعت فی الشرک ۔ جیسے وہ تمام تو کی اور فعلی سنیں جن وہ ایسواں کری وغیرہ مروجہ گھڑے ہوئے افعال ۔ ۲ قسم چہارم ۔ بدعت فی الشرک ۔ جیسے وہ تمام تو کی اور فعلی سنیں جن

کے ترک (جہوڑ نے) کو دی سمجھ لیا گیا ہواورا کران سنتوں کوستی اور کا ہلی کی وجہ سے تھوڑ دیا گیا : وتو اسے کنا ہ کہتے ہیں اہر ہت نہ کہا ہو ہے نہ کا ۔ ہوعت اعتقادیوں بھن قسمیں تو بالکل کنر ہیں اور اجن قسمیں کو کنر نہیں تا ہم وہ ہر کن ہیں ہو ۔ سے تی کو کا ور اس تھے کہ ہو تھا کہ ہو تھا کہ ہو تھا کہ ہو تھا کہ اللہ ہو تا کہ دو ایا سول والے میں خیال کرتا ہے کہ دو کی کمل نہیں ہے بلکہ میں نے دین کا ل کر دیا۔ بیالتد کی تو فیق ہاور بدعت کرنے والا رسول النہ علیجے کی تنقیص کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیجے نے اس کار خیر کو چھوڑ دیا تھا بالکل اس طرح امام ما لک ، علامہ ابن تیم اور علامہ شاطئی فرمات ہیں کہ مبتدی حضور علیجے کی تنقیص کرتا ہا اور مبتدی (بدعت کرنے والا ایک ہندہ کو حدی دیتیت کرتا ہا اور مبتدی کرتا ہا اور مبتدی دوسری کرنے والا ایک ہندہ موجدی دیتیت ہے۔ سامنے آتا ہے۔ بدعت کے نقصان ہے ثار جیں اور بدعات پیرا ہوتی ہیں من گھڑت روایا تا اور ان جیسی دوسری نمیس ہیں گھڑت ہوں ہیں۔ اس منظم تا تا ہے۔ بدعت کے نقصان ہے ثار جیں اور بدعات پیرا ہوتی ہیں من گھڑت روایا تا اور ان جیسی دوسری نمیس ہوئی کی کا در ایو ہوں سے بہوٹ کو اس کے مباور اس کے مادوہ دوسرے گناہ دیا ہوئی ہیں۔ اس کے طاوہ دوسرے گناہ کی اور اس کے ساتھ جھوٹ اور مسلمان کو گائی ہے۔ اس کی ساتھ جھوٹ اور مسلمان کو گائی ہے۔ اس کی ساتھ قال کرنا ہیں ہیں جس کی خوال دیا ہوں کی طرف لے جاتے والے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں بی نیک کا ذریعہ ہواور اور اس کے ساتھ والی کی تا کیونی میں ہوت کی مقابلہ میں بی نیک کی اور واقعی ایمان میں خلی دیا توسان میں خلی دالنے والی چیز بدعت ہے۔ اس عمل میں ہوت کی کا شرف حاصل نہیں کرتی اور واقعی ایمان میں خلی دیا توسان میں خلی کی تا کیون کر موسات ہوئی کی دیا توسان میں خلی کی دیا توسان میں خلی دیا توسان میں خلی کی دیا توسان کی مقابلہ میں کی کی کو در بعت ہے۔ اس کی جنوبی کی دیا توسان میں خلی کی کو توسان میں کی کی دور ہوئی کی دیا توسان میں خلی کی دیا توسان میں کی کی دور ہوئی کی دور ہوئی کی کی دور ہوئی کی دور ہوئی کی دیا توسان میں کی کی دور کی کی دور ہوئی کی کی دور ہوئی کی دیا توسان میں کی کی دور ہوئی کی دور

# Palestine فی این میں )عقل از انے ہے احتراز کا بیان

۵۲: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
اللہ تعالیٰ علم کو انتزاعاً قبض نہیں فر مائیں گے کہ اسے لوگوں سے چھین لیس بلکہ علما وکو بیض کرنے کے ساتھ علم کو قبض فرمائیں گے جب کسی عالم کواللہ باتی نہیں رکھے گاتو لوگ جبلا ، کو سروالر بنالیس گے ان جبلا ، سے سوالات کئے جائیں گے وہ بغیرعلم فتوی دیں گے خود بھی گراہ بول گئے اور دوسروں کو بھی گراہ برس گے۔

۵۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو بغیر خبوت

# ۸: بَابُ اِجْتِنَابِ اَلْرَاَى وَالْقِيَاسِ

معاوِية وعبد الله بن نمير و مُحمّد بن بشرح و حدّثنا سُويد معاوِية وعبد الله بن نمير و مُحمّد بن بشرح و حدّثنا سُويد بن سَعيد ثنا على بن مُسُهر و مالك بن انس و حفض بن ميسرة و شعيب بن انسخق عن هشام بن غروة عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله سَيَجَةً قال ان الله لا يقبض العلم انتزعه من النّاس و لكن يقبض العلم يقبض العلم علية عالماء فاذا لم يُتَقِ عالما اتّحد النّاس راء وسًا جهالا فسنلوا فافتوا بقير علم فضلُوا و أصلُوا

 الْحَوُلانَى عَنْ ابَى عُتَمان مُسَلِم بُنِ يسار عَنُ آبِى هُريُرة قَالَ قال رَسُولُ اللهُ عَلَيْ مَن أَفْتِى بِفُتِيا غَيْرَ ثَبَتِ فَإِنَّمَا النَّمُةُ عَلَى مَنُ أَفْتَاهُ وَسُولُ اللهُ عَلَى مَن أَفْتِهِ بِفُتِيا غَيْرَ ثَبَتِ فَإِنَّمَا النَّمُ عَلَى مَنُ أَفْتَاهُ مِصَدَّ اللهُ عَلَى مَنُ أَفْتَهُ هُو اللهُ مِنْ وَشُدِينُ مِنْ سَعُدِ وَ جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ آنعُم هُو اللهُ ويُقِي عَنُ بَنْ سَعُدِ وَ جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ آنعُم هُو اللهُ ويُقِي عَنُ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ اللهُ مُنْ اللهُ عَمْ و وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَمْد اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

20: حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ ' سَجَّادَةُ ' ثَنَا يَحَى بُنِ سَعِيْدِ ابْنِ حَسَّانَ عَنُ عُبَادَةَ بُن مَعِيْدِ ابْنِ حَسَّانَ عَنُ عُبَادَةَ بُن مَعِيْدِ ابْنِ حَسَّانَ عَنُ عُبَادَةَ بُن جَبَلِ قَالَ بَسَ نُسَى عَنْ عَبُدِ الرِّحْمَٰ بُنِ غَنْمٍ ثَنَا مُعَاذُ بُن جَبَلِ قَالَ بَسَ نُسَى عَنْ عَبُدِ الرِّحْمَٰ بُنِ غَنْمٍ ثَنَا مُعَاذُ بُن جَبَلِ قَالَ لَى الْمَعْفِينَ وَلا لَمَا بِعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِلَى الْيَمِنِ قَالَ لَا تَقْضِينَ وَلا لَمَا بِعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِلَّى الْيَمِنِ قَالَ لَا تَقْضِينَ وَلا لَمَا بَعُلَمُ وَ إِنُ الشَّكَلَ عَلَيْكَ امْرٌ فَقِف حَتَّى تَشْعَلُ عَلَيْكَ امْرٌ فَقِف حَتَّى تَشْعَلُ عَلَيْكَ امْرٌ فَقِف حَتَّى تُبَاهُ اوْ إِنُ الشَّكَلُ عَلَيْكَ امْرٌ فَقِف حَتَّى تُبَاهُ اللَّهُ فِيهِ.

(هذا المتن مما انفر دبه المصنف)

الرّخ من بن عَمْرِهِ الْاوْزَاعِيّ عَنْ عَبْدَةَ بُنُ ابِي الرّجالِ عَنْ عَبُدَة مِنْ ابِي لَبَابَةَ عَنْ الرّخ من بن عَمْرِهِ الْاوْزَاعِيّ عَنْ عَبْدَة بُنُ ابِي لُبَابَة عَنْ عَبْدَ اللهِ بُن عَمْرِهِ بْنِ العَاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنْهُمَا قَالَ عبد اللهِ بُن عَمْرِهِ بْنِ العَاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَمْ يَوْلُ امْرُ بنى اسْرَائِيلَ سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَمْ يَوْلُ امْرُ بنى اسْرَائِيلَ مُعْتَد لا حتى نشأ فِيهِمُ المُولِدُونَ ابْناءُ سُبَايًا اللهم فَقَالُوا بالرّاى فَصْلُو واصْلُوا.

( و في الزوائد اسناده ضعيف)

کے فتو کی دیا جائے اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو فتو کی دیا۔

۵۴ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے: کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: علم تمین طرح کے بیں جوان کے علاوہ ہے وہ زائد ہے ایک آیت محکم ' دوسرے سنت متناولہ' تمیسرے میراث کے احکام۔

20: حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا: صرف ای کے مطابق فیصلہ کرنا ' جتنا تم جانتے ہو۔ جس چیز میں تمہیں اشکال واقع ہو جائے تو وقوف کرنا ( یعنی تحقیق کرنا ) یہاں تک کہ معاملہ کو واضح کرلویا اس کے بارے میں مجھے لکھ دو۔

۲۵: عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنبها فر ماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوں ہوئے سنا: بنی اسرائیل کا معاملہ درست چلنا رہا۔ یہاں تک کہ ان میں قیدی عور توں کی اولا دکھیل بھول گئی۔ انہوں نے اپنی رائے سے (اس اولا دکھیل معلق) فتو ہے دینا شروع کر دیئے خود بھی گمراہ ہوئے اور وں کو فتو ہوئے اور وں کو

تشریح ہے اس باب میں بغیرعلم کے فتو گ دینے کی فدمت بیان کی گئی ہے ووسری صدیت میں بغیرعلم کے فتو گ دینے کا وہال فتو ک دینے والے پر بیان کیا گیا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بی اسرائیل کے قیاس پر نکیر فر مائی اوراس کو اُن کی گرابی کا سبب قرار دیا ہے مگراس روایت بی میں اس کا جواب موجود ہے۔ ابناء سبایا (لونڈی کی اولا د) سے مراد غیر تربیت یا فتہ اور ناحقیقت شناس لوگ بین جنہیں علمی 'فکری زندگی میں کوئی مقام حاصل نہیں بوتا' اسکے باوجود و و این کم ظرفی سے خود کو غیر معمولی حیثیت و صلاحیت کا مالک تبجینے گئتے بیں۔ ظاہر ہے کہ جب

ا ہے۔ لوگ قیاس کرنے لگیس تو اس کا نتیجہ گمرا ہی کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ ایسے قیاس کے بارہ میں سحا ہے کے اقوال بھی

موجود ہیں۔ چنانچے حضرت ابو بکڑنے ایک موقع پر فرمایا: کونسا آسان مجھے اپنے زیرسا بیر کھے گا اور َون تی زمین مجھے ا ننیائے گی جب میں اللہ کی کتاب میں اپنی رائے ہے کچھ کہوں گا اور حضرت عمرُ کا ارشاد ہے کہ خود کو اسحاب رائے ہے بچاؤ' وہ سنت کے دشمن ہیں' حدیث محفوظ رکھنے سے عاجز ہیں' اس لیے اپنی رائے سے کہتے ہیں۔ اس طرح حضرت علیٰ کا ارشاد ہے کدا گر دین قیاس سے حاصل کیا جاتا تو موزے کے نیچے کے حصے پرمسے کرنا اُوپر کے حصہ پرمسی کرنے ہے زیادہ بہتر ہوتا۔ان ارشادات صحابہ کرائم کا مقصداورغرض قیاس کی مخالفت سےاحتیاط ہے کہ ہر کس و ناکس اس کا مدعی نہ بن جائے۔ کیونکہ ایک قیاس تو شرعی حجت ہے اور اس کے حجت ہونے پرتمام امت کا اتفاق ہے اور قرآن تحکیم ہے بھی ثبوت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار ۔اے تقامندو! قیاس کرواورجدیث ہے بھی ثابت ہے کہ حضور نے جب حضرت معاذ ﷺ اور حضرت ابومویٰ اشعریؓ دونوں کو یمن ئے ایک ایک ایک علاقہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا اور دونوں ہے دریا فت کیا تھا کہ فیصلہ کس طرح کرو گئے تو آ ہے گے استفسار کے جواب میں دونوں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم سنت میں حکم نہ یا نمیں تو ا یک معاملہ کو دوسرے پر قیاس کریں گے اور جو فیصلہ حق سے قریب تر ہوگا اُس پڑھمل کریں گے۔ آپ نے فر مایا جم دونوں کی رائے درست ہے۔اس طرح نسائی ہے روایت ہے کہ ایک شخص کونہانے کی حاجت ہوگئی' اس نے نما زنہیں پڑھی اور آپ کے سامنے اس قصہ کو ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا: تو نے ٹھیک کیا' پھرایک اور کوٹسل کی حاجت ہوگئی' اس نے تیم کر کے نماز پڑھ لی اور آپ علی ہے گوآ گاہ کیا' آپ نے اُس کوبھی یہی فرمایا کہ تونے ٹھیک کیا۔اس سے جوازِ قیاس م ن ظاہر ہے کیونکہ اگر ان کونص کی اطلاح ہوتی تو پھر بعد ازعمل سوال کی ضرورت ہی نہ تھی ۔معلوم ہوا کہ انہوں نے قیات بڑ<mark>مل کر کے اطلاع دی اور آب ہے نے د</mark>ونوں کی تحسین وتصویب فرمائی اور پیربات مسلم ہے کہ تھی امرکوین کرشار ٹ علیہ السلام کا ردّ وا نکار نہ فر مانا بالخصوص تصریح اس امر کی مشر وعیت کا اثبات فر مانا شرعی دلیل ہے اور اس کی صحت پر پیہ نا بت ہوا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں صحابہ کرائم نے قیاس کیااور آپ نے اس کو جائز رکھا۔ ابو داؤ داورنسانی و نعیر و کتب حدیث میں اور بہت می روایات موجود میں جو قیائن کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تعجب ہے بعض او ًیوں پر کہ ا جادیث ہےائمہ مجہتدین کی تقلیداوران کے مقلدین پرطعن کرتے ہیں۔اللہ پاک تعصب سے بچائے۔وکرنہ کل رو نہ تیٰ مت معلوم ہو جائے کہ تقلیدائمہ ومجہتدین کرام کی رحمہم اللّم کم ہے یا جہل؟

تمام ائمہ کرائم کا جماع ہے کہ دلائل حقہ جار ہیں: ا) کتاب القدیم) سنت رسول (علیقیہ) '۳) اجماع اُمت' ۴) قیاس ۔ قیاس شرعی کا انکار کرنا اور مقلدین کومتعصب کہنا کونسی خدمت حدیث ہے۔

بايان كابيان

22: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ایمان کے کچھ او پر ساٹھ یا ستر باب ہیں سب ہے کم تکلیف دہ چیز کا راستہ ہے مثانا اور سب سے زیادہ اورار فع لا إللہ اللہ اللہ اللہ کا کہنا ہے اور حیا ( بھی ) ایمان کا

## 9: بَابُ فِي الْإِيْمَان

20: حَدَّثَنا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسَى 'ثنا وَكُنِعٌ ثَنا سُفُيالُ عَنْ سُهِيُلِ بُن آبِى صَالِحٍ عَنْ عَبْد الله بُن ديُنَادِ عَنُ ابنى صَالِحٍ عَنْ عَبْد الله بُن ديُنَادِ عَنُ أبنى صَالِحٍ عَنْ عَبْد الله بُن ديُنَادِ عَنُ أبنى هُويُ رَة قال قال رسُولُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَنْ الله عَلَيْتُهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله والحياءُ شعبة عن المطريق و المفهما قولُ: لا الله إلّا الله والحياءُ شعبة عن المطريق و المفهما قولُ: لا الله إلّا الله والحياءُ شعبة

مِن الأيمان.

تعہ ہے۔

حدَّثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا أَبُو خَالَدِ الْاحْمَرُ عِن ابْنِ عَجُلانَ. ح وَ حَدَّثنا عَمُرُو بُنُ رَافِعِ ثَنا جرير عن سُهيُلِ جَمِيعًا عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ دَيْنَارِ عَنُ أَبِي صالح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً نَحُوهُ.

۵۸ : حدِّثُنَا سَهُلُ ابْنُ اَبِي سَهُلٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ يَزِيد قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنُ سَالِمٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَمِع النبِي عَلَيْتُهُ رَجُلًا يَعِظُ اَخَاهُ فِي النّحَياءِ فَقَالَ إِنَّ سَمِع النبِي عَلَيْتُهُ رَجُلًا يَعِظُ اَخَاهُ فِي النّحَياءِ فَقَالَ إِنَّ الْحَياء شُعُبةٌ مِن الْإِيْمَان.

29 : حدّثنا سُويُدُ بُنُ سَعِيدٍ فَنا عَلَى بُنُ مُسُهَرٍ عَنِ الْاعْمِثُ مَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ الْعُمْوُنِ الرَّقِي ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُمُونِ الرَّقِي ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمَة عِن الْاعْمَثِ عَنُ إِبْرَاهِيم عَنُ عَلْقَمة عِنْ عَبُدِ اللهِ مَسُلَمَة عِن الْاعْمَثِ عَنُ إِبْرَاهِيم عَنُ عَلْقَمة عِنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرُدُلٍ مِنْ كِبُرٍ وَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنْقَالُ حَبَةٍ مِنْ خَرُدُلٍ مِنْ كِبُرٍ وَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنْقَالُ حَبَةٍ مِنْ خَرُدُلٍ مِنْ إِيْمَان.

عَنْ زِيْدِ بُنِ اسْلَم عَنْ عَطَاءِ بُن يسارٍ عَنْ ابِي سَعِيْدِ
عَنْ زِيْدِ بُنِ اسْلَم عَنْ عَطَاءِ بُن يسارٍ عَنْ ابِي سَعِيْدِ
الْخُدُرِيُّ رضى اللهُ تعَالَى عَنْه قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عليه وسَلَم اذَا خَلَصَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ النَّارِ وَ آمِنُوا
اللهُ عليه وسَلَم اذَا خَلَصَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ النَّارِ وَ آمِنُوا
قما مُجادلةُ احَدِكُمُ لِصَاحِهِ فِي الْحِقِّ يكُونُ لَهُ فِي الدُّنيَا
السَّدَ مُجادلةُ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِهِمُ فِي الْحَوَانِهِمُ اللَّذِينَ الْحَلُوا النَّارِ قال يَقُولُونَ رَبَّنَا الْحُونُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنا وَ يُحَجُّونَ مَعَنا وَ يُحَجُّونَ مَعَنا فَادُحلَتَهُمُ
الْحَلُوا النَّارِ قال يَقُولُونَ رَبَّنَا الْحُونُنَا كَانُوا يُصلُونَ مَعَنا وَ يُحَجُّونَ مَعَنا فَادُحلَتَهُمُ
السَّارِ فِيقُولُ اذْهَبُوا فَاخُرِجُوا مَنْ عَرَفُتُمُ مِنْهُمُ فَيَاتُونَهُمُ
السَّارِ فِيقُولُ اذْهَبُوا فَا خَرِجُوا مَنْ عَرَفُتُمُ مِنْهُمُ فَيَاتُونَهُمُ
السَّارِ فِيقُولُ اذْهَبُوا فَا خَرِجُوا مَنْ عَرَفُتُمُ مِنْهُمُ فَيَاتُونَهُمُ مَنْ احْذَتُهُ الْيَارُ صُورَهُمُ فَمَا الْخَذَةُ الْيُ

ای طرح کی روایت ابو بکر بن ابی شیبہ کی سند سے بھی منقول ہے۔

۵۸: حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جوا ہے بھا کی کو حیا کے ترک کی تقییحت کر رہا تھا۔ آپ نے فر مایا: حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔

29: حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت میں وہ مخض داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر موجود ہے اور جہنم میں وہ مخض بھی دانے برابر بھی تکبر موجود ہے اور جہنم میں وہ مخض بھی (ہرگز) داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔

۱۹: ابوسعید فدرئ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: جب اللہ مؤمنین کوآگ ہے خلاصی دے گا اور وہ مامون ہوجا کیئے تو تم میں ہے کوئی دنیا میں اس طرح اپنے ساتھی کیلے حق کے بارے میں اس طرح نہ جھڑا ہوگا جس طرح مؤمنین اپنی پروردگار ہے اپنے ان بھا ئیوں کے بارے میں جھڑ ہیں گے جو آگ میں داخل کئے جا چکے ہو نگے۔ نبی کریم نے فر مایا: وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہمارے بھائی ہمارے لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روز ہوردگار! ہمارے بھائی ہمارے نے انکوجہنم میں داخل فر مادیا ہے۔ اللہ تعالی فر مائیں گے جاؤ اور جن کوتم ان میں سے بہیا نے ہونکال لو۔ وہ اسکے پاس اور جن کوتم ان میں سے بہیا نے ہونکال لو۔ وہ اسکے پاس اور جن کوتم ان میں سے بہیا نے ہونکال لو۔ وہ اسکے پاس اور جن کوتم ان میں سے بہیا نے ہونکال لو۔ وہ اسکے پاس اور جن کوتم ان میں سے بہیا نے ہونکال لو۔ وہ اسکے پاس

كغيبه في خُرِجُونَهُم 'فَيَقُولُونَ رَبَّنا الحُرِجْنا مَنُ قَدُ آمَرُتَنَا فَهُ يَقُولُ آخُرِجُنا مَنُ قَدُ آمَرُتَنَا فَهُ يَقُولُ آخُرِجُوا مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ وزُنُ دَيْنارِ فَمَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وزُنُ نصف دِيْنَارِ فُمَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وزُنُ نصف دِيْنَارِ فُمَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنْ فَلْبِهِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَنْ فَلَهِ مَنْ فَلَهِ مَنْ فَلَهِ مَنْ فَلَهِ مَنْ فَلَهِ مَنْ فَلَهُ مَنْ اللهَ لا يَظُلمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ لَمُ يُصَدِقُ هَذَا فَلْيَقرأ: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَظُلمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ لَهُ يُصَدِقُ هَذَا فَلْيَقرأ: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَظُلمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ وَانْ تَكُ حَسَنَةً يُصَاعِفُهَا وَ يُونِ مِنْ لَدُنهُ آجُرًا عَظِيْمًا. ﴾

النساء: ١٠٠]

ا ٢: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ نَجِيْحٍ وَكَانَ بْقَةً عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوُنِى عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ وَكَانَ بْقَةً عَنْ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوُنِى عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِي عَلِي عَلَيْهُ وَ نَبُحُنُ فِتُيَانٌ حَزَاوِرَ قُ فَتَعَلَّمُنَا فَاللَّهُ مَا لَكُنَا مَعَ النَّبِي عَلِي عَلَيْهُ وَ نَبُحُنُ فِتُيَانٌ حَزَاوِرَ قُ فَتَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَتَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَتَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَارُدُدُنَا بِهِ اللهِي مَانَ قَبُلُ آنُ فَتَعَلَّمُ الْقُرُانَ ثُمَّ تَعَلَّمُنا الْقُرُانَ فَارُدُدُنَا بِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

٢ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضِيلٍ ثَنَا عَلِى اللهِ عَدْ اللهُ فَضَيلٍ ثَنَا عَلِى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَلْ

١٣: حَدَّ ثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ تنا وَكِيعٌ عَنُ كَهُمَسِ ابُنِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ يَحْيَى بُنُ يَعُمَر 'عَنِ اللهِ بُنِ بُرِيُدَةَ عَنُ يَحْيَى بُنُ يَعُمَر 'عَنِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنُ عُمر رَضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَنْهُ وَسَلَّم عَلَيهِ وَسَلَّم فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسُنَد رُحُد قَالَ فَجَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسُنَد رُحُبتهُ إلى وُحَبَه وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسُنَد رُحُبتهُ إلى وُحَبَه وَ اللهِ يَعُرِفُهُ مِنَا احد قَالَ فَجَلَى إلى وُحَبَه وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسُنَد رُحُبتهُ إلى وُحَبَه وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسُنَد رُحُبتهُ إلى وُحَبَه وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسُنَدَ رُحُبتهُ إلى وُحَبَه وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسُنَدَ رُحُبتهُ إلى وُحَبَه وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسُنَدَ رُحُبتهُ إلى وُحَبَه وَالله وَحَلْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاسُنَدَ رُحُبتهُ إلى وُحَبَه وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللّه واللّه والله واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والله واللّه والل

۲۲: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس امت کے دوگر و ہول کے لئے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے ایک مرجیہ دوسرے قدریہ۔

ہے ہم ایمان میں بڑھ گئے۔

۱۲: حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آ دمی انتہائی سفید کپڑوں اور خوب سیاہ بالوں والا آیا۔ اس پرسفر کا بچھ الرمحسوں نہیں ہوتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا۔ عمر فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضور کے باس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹے رسول اللہ کے گھٹوں سے ملادیئے اور آپنے ہاتھ زانوں پر رکھ لئے۔ پھر کہنے لگا: اے محمد (علیقہ) اور آپنے ہاتھ زانوں پر رکھ لئے۔ پھر کہنے لگا: اے محمد (علیقہ) اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لا اللہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لا اللہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی

وضع يديه فَجِذَيهِ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَا أَلْإِسُلَامِ؟قَالَ: "شَهَادَة ' أَنُ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَ انَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَ إِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَ صوُمُ رَمَضَانَ وَ حَبُّ الْبَيْتِ قَالَ صَدَقُتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسُنالُهُ وَ يُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدً! ( صَلَّى اللهُ عَليُه وسَلَم) مَا ٱلإيْمَانُ؟ قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَ مَلْتِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ كُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَ الْقَدُرِ خَيْرِهِ وَ شَرَّهِ " قَالَ صَدَقُتَ فَعَجُينَا مِنْهُ يَسُنَالُهُ وَ يُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَالُإحُسَانُ ؟ قَالَ أَنُ تَعُبُدَ اللهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَاتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَاالُمَسُنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمْ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَ مَا اَمَارَتُهَا قَالَ اَنَّ تَلِدَ الْآمَةُ رَبَّتِهَا (قَال وَكِيُعٌ يَعْنِي تِلدُ الْعَجَمُ الْعَرَبِ) وَ أَنْ تَرَى الجُفَاةِ الْعَالَةَ رِعَاءِ الشَّاةِ يَسَطَاوَ لُونَ فِي البِنَاءِ " قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلَقِينِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعُد ثَلاَثِ فَقَالَ اتَدُرى مَن الرَّجُلُ ؟ " قُلْتُ اللهُ وَ رَسُولَهُ آعُلَمُ قَالَ ذَاكَ جَبُرِيْلُ آتَاكُمُ يَعَلِّمُكُمُ مَعَالِمَ دِيْنِكُم.

٣٠ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَلَيَّةَ
 عَنُ اَبِى خَيَّانَ عَنُ اَبِى زُرُعَةَ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى
 عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَنلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَارِذُا
 اللتَّاسِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَارِذُا
 اللتَّاسِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گواہی دینا'نماز قائم کرنا' ز کو ۃ ادا کرنا' رمضان ئےروز ہے ركهنا بيت الله كالحج كرنا-الشخص في كبا: آب في كبا-عمر فرماتے ہیں کہ میں اس ہے تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ چھراس نے کہا:اے محمد ( علی ) ایمان کیا ہے؟ آ ی نے جواب دیا ہے کہ تو اللہ یر اسکے فرشتوں بر اسکی نازل کردہ کتابوں بر اسکے رسولوں بر ا آخرت کے دن براور اچھی بری تقدیر برایمان لائے۔اس تحض نے کہا: آ یا نے سیج فرمایا۔حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی خود كرتا ب\_ بهراس نے كها: اعمداً حسان كيا بي؟ آب نے فرمایا: توالله کی عبادت اس طرح کرے گویا که تواہے و کھے رہا ہے(اوراس ہے کم درجہ پیہے) کہاگرتوائے ہیں دیکھر ہاوہ تو تحقی د مکھرہا ہے۔اس نے سوال کیا۔ قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ نے فرمایا: جس ہے سوال کیا گیاوہ سوال کرنے والے ے زیادہ ہیں جانتا۔ اس نے کہا اسکی علامات کیا ہیں؟ آب نے جواب دیا: یہ کہلونڈی اینے سردار کو جنے (وکیٹے کہتے ہیں مرادیہ ہے کہ مجمی باندیاں عربوں کی اولا دجنیں) اور یہ کہ تو د کھے ننگےجسم ننگے یاؤں جرواہوں کو کہ وہ تفاخر کریں بڑے بڑے محلات بنانے میں عمر فرماتے ہیں کہ پھرآ ب مجھے تین دن کے بعد ملے اور فرمایا: کیاتم جانتے ہوکہ بیآ دمی کون تھا؟ میں نے عرض کی: الله اوراسکارسول بہتر جانتے ہیں۔ آ یا نے فرمایا: وہ جبرئیل تھےتم کوتمہارے دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ ۲۲: ابو ہر ریر اُٹ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ایک دن لوگوں میں بیٹے ہوئے تھے ایکے پاس ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ تو الله تعالی اسکے فر شتوں اسکی کتابوں اسکے رسولوں اور (موت مَا ٱلإَيْمَانَ ؟ قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مُلاتِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رَسُلُهِ و لقَانه و تُوْ من بالبغث الآخِرر قال يَا رَسُول الله ما الإسُلامُ قال" أَنْ تَعُبُدُ الله و لا تُشُرك به شيئًا و تُقيم الصّلوة والمُمكتوبة و تودِّي الزكوة المفروضة و تصوم رمضان" قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الاحْسَانُ ؟ قَالَ "أَنُ تَعْبُدُ اللهِ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تراهُ فَانَّهُ يَرَاك " قَالَ يَارِسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتى السَّاعَةُ؟ قَالَ " ما الْمَسْنُولُ عَنْهَا باعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنُ سَأَحَدَثُكَ عَنُ اشْرَاطِهَا اذَا وَلَدُتِ الْأُمَةُ رَبُّتُهَا فَذَٰلِكَ مِن اشراطِهَا وَ اذَا تطاول رعاءَ الْغنم فِي الْبُنْيَان فَذَلِكَ مِنُ اشْراطِهَا فِي خَمْس لا يُعَلَّمُهُنَّ إِلَّا اللهُ فَتَلا رَسُولُ اللهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ و يُنزِّلُ الْغَيْثِ و يعُلُمُ ما في الارْحَام و مَا تَدُرى نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَدُاوَ مَساتِدُرِى نَفُسِسُ بِسَاكَ أَرِضٍ تَمُوُّتُ انَّ اللهَ عَلَيْمٌ

ا نَفْسُ: ٢٤

٣٤: حدّثنا سَهُلَ بَنُ آبِي سَهُلِ و مُحَمَّدُ بَنُ اسْمَاعِيْلَ قَالا ثَنَا عَبَى بُنُ لَنَا عَبَى بُنُ لَنَا عَبَى بُنُ مُنَا عَبَى بُنُ مُنَا عَبَى بُنُ مُنَا عَبَى بُنُ مُنَا عَبَى بُنُ الْهَدُوى ثَنَا عَلَى بُنُ مُوسَى الرّضَاءَ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَعَفُر بُنِ مُحَمَّدِ عَنَ آبِيهِ عَنُ عَلَى بُنِ آبِى طالب قَالَ قَالَ عَلَى بُنِ آبِى طالب قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ بُنِ الْعَمَانُ مَعُرِفَةً. بِالْقَلْبِ و قُولٌ بِاللِّسَانِ و مِنْ لَا لِلسَانِ و عَملً بِالْاكانِ قَالَ ابو الصَّلْتِ لَوْ قُولِيء هذا الاسْنادُ على عملً بِالْاكانِ قَالَ ابو الصَّلْتِ لَوْ قُولِيء هذا الاسْنادُ على مَجُنُونِ لِبراً ( اسناده ضيف بضعف ابي الصلت)

٢١: حَدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَا ثَنَا لَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَا ثَنَا لَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَا ثَنَا لَمُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْ قَادة يُحدِثُ عن اللهُ عَنْهُ انْ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ لا الله عَنْهُ انْ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ لا الله عَنْهُ انْ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ لا

كے بعد) اسكى ملاقات يرايمان لائے اور قيامت كے دن زندہ ہونے برایمان لائے۔اس نے عرض کی: یارسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ آ یہ نے ارشاد فرمایا: بید کہ تو اللہ کی عبادت کرے ادرا سکے ساتھ کسی کوشریک ندھنبرائے فرض نماز کو قائم کرے فرض کی گئی زکو 🖥 کوادا کرے اور رمضان کے روز ہے ر کھے۔اس نے عرض کی :یارسول اللہ! احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیر کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کو یا تو أے د کمیر باہےاوراگرتو اے نبیس دیکھر ہاتو وہ تو تحقیے دیکھر ہاہے۔ اس نے عرض کی: یارسول اللہ! قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا: یو جھے جانے والے کو یو چھنے والے سے زیادہ معلوم منہیں۔لیکن میں تم سے اسکی علامات بیان کر دیتا ہوں جب لونڈی این سیدہ کو جن<mark>ے تو بی</mark>اس ( قیامت ) کی علامات میں ے ہارتوں میں تفاخر كرنے لكيس تو بيراس علامات ميں سے ہے ( قيامت كے وقوع كاعكم ) ان يانج چيزوں ميں سے ہے جن كوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے بیر آیات تلاوت قرماكين: ﴿إِنَّ الله عنده عِلْمُ السَّاعَة و يُنزَلْ ... ﴾

10: حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ایمان معرفت قلب کا نام ہے زبان سے کہنے اور اعضا ہے عمل کرنے کا نام ہے۔

ا پوالصلت رحمة الله تعالیٰ علیه سند کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر بیہ سند مجنون پر پڑھی جائے تو وہ تندرست ہو جائے۔

۲۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله علی نے فر مایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہ اینے

یُوْمِنُ اَحَدُ کُمْ حَتَّی یُجِبُّ لِاَحِیْهِ ( اَوُقَالَ لِجَارِه) مَا یُجِبُ بِهِ اَی کیلئے (راوی کہتے ہیں یا فرمایا اپنے پڑوی کیلئے) لِنَفُسِهِ .

١٤: حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ' وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْفَ " لَا يُومِنُ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْفَ " لَا يُومِنُ مَا لِكِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَ وَالِدِهِ وَالنَّاسِ الْحَدُكُمُ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَ اللهِ مِنْ وَلَدِهِ وَ وَالِدِهِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ.

١٨: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيغٌ وَ اَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ ' عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ ' عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَدُخُلُو الْجَنَّة حَتَّى تُوْمِئُوا وَ لَا اللهِ مَلَى شَىءٍ إِذَا فَعَلَتُمُولُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَكُمْ عَلَى شَىءٍ إِذَا فَعَلَتُمُولُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ

٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَقَانُ ثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْاَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ' ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُ مَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ آبِى وَائِلٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الرّبِيعِ ابْنِ انْسٍ عَنُ انسِ ابْنِ مَالِكِ حَعْفَدٍ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

( في الزوائد : هذا اسناد ضعيف)

قَسَالَ أَنْسَسٌ وَ هُوَ دِيُنٌ اللهِ الَّذِي جَمَاءَ تُ بِهِ

بھائی کیلئے (راوی کہتے ہیں یا فرمایا اپنے پڑوی کیلئے)
جمی وہ ہی پہندنہ کرے جواپنے لئے پہند کرتا ہے۔
14: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں
سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والانہیں ہوسکتا جب
تک کہ میں اس کے نز دیک اس کے بیچ والد اور تمام
لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

۱۸ : حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آ و اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آ پس میں محبت نہ کرنے لگوتو کیا میں تم کوایس چیز پر دلالت نہ کر دوں کہ جب تم اسکو کرو گے آ پس میں محبوب ہوجاؤ گے۔اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔

19: حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کوگالی دینا گناہ اور اس کے ساتھ لڑنا کفر

20: حضرت انس بن مالک ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ نے فر مایا: جود نیا ہے اس حال میں جدا ہو کہ ایک اللہ کے لئے اخلاص کرنے والا اور اس کا شریک کھیرائے بغیر اس کی عبادت کرنے والا ہواور نماز قائم کرنے اور زکو قادا کرنے پر دنیا ہے جدا ہوا ہوتو وہ اس حال میں مراکہ اللہ اس ہوں گے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: وہ الله کا دین ہے جس کو رسول الله لے کر آئے اور اپنے الرسُلُ و بلَغُوٰهُ عَنْ رَبِّهِم قَبُل هَرُج الاحاديث واحتلاف يروردگار كي طرف سے اس كو پہنچا ديا باتوں كے پھيل ألاهواء.

> و تَـصُـدِينَ ذالِكَ فِي كَتَابِ الله فِي آخِرِما نَـزَلَ يَـقُـوُلُ اللهُ ﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾ قَالَ خَلْعُ الاوُثانِ وَ عَبَادَتُهَا ﴿ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ آتُوالزُّكُوةَ ﴾

التولة: ٥ [

و قَسَالَ فِي آيَة أُخُرِي ﴿ فَانُ تَنَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوة و آتوا الزَّكُوة فاخُوانُكُمُ فِي الدِّين ﴾

[التوبة : ١١]

حَدَّثَنَا اَبُوُ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى الْعَبْسَيُّ ثَنَا اَبُوُ جَعْفُو الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بُنُ آنَسٍ مِثْلَهُ . (ضعيف) ا ٤: حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ الأَزْهَرِ \* ثَنَا أَبُو النَّصْرِ ثَنَا أَبُو جَعُفَر عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُزِيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةُ أُمرُتُ أَنُ أُقَالَى النَّاسَ حَتَّى يَشْهِدُ أَنَ لَا إِلَٰهِ الَّهِ اللهُ ' وَ ابِّى رَسُولُ اللهِ وَ يُعَيِّمُوا الصَّلُوة و يُؤْتُو الزَّكُوة '' (هرج الاحاديث) كثر تها وا ختلاطها

٢ ٤: حَدَثنا احُمَدُ بُنُ الْأَزُهِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ يُؤسُفَ ثَنَا عَبُدُ الحَميْد بْنُ بِهْرَام عَنْ شَهْر بُن حوشَب عنْ عبد الرَّحُمْن بْنُ غَنَمٍ عَنْ مُعادَ بْنِ جَبَلِ قال قالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ مُعادَ بْنِ جَبَلِ قال قالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أُمرُتُ أَنُ أُفَاتِهِ لَا اللهُ اللهُ وَتَسَى يَشْهَدُوا أَنُ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَ أَبَّى رسُولُ الله و يُقِيمُوا الصَّلاة ويُؤْتُوا الزَّكوة"

٣٥: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ اسْمَاعِيلَ الرَّازِيُّ ' الْبانا يُؤنُّسُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ اللَّيْثِيُّ ثِنَا نَزَازُ بِنُ حَيَّانَ عَنْ عكرمة عن ابن عَبَّاس و عن جَابِر بن عبد الله قالا قال رسُولُ اللهُ عَلِينَةُ " صِنْهُ فَان مِنْ أُمَّتِي لَيس لِهُما فِي الإنسلام ﴿ السِّي مِين جَن كَ لِحَهُ اسلام مِن كُو بَي حَتَهُ بَهِما ايك الل نصيبُ أَهُلُ الإرْجاءِ وَ أَهُلُ الْقَدَرِ "

جانے اورخواہشات کے مختلف ہو جانے سے پہلے۔

اوراسکی تصدیق کتاب اللہ کے اس حصہ میں ہے جوآ خرمی نازل ہوا۔اللہ فرماتے میں: ﴿فَان تَابُوا ﴾ (حضرت السَّ فرماتے ہیں کہ مراد بتوں اوران کی عبادت کا

حِيورُ تا ٢): ﴿ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَ آتُوا الزَّكُوة ... ﴾ دوسری آیت میں فر مایا که اگر وہ تو به کر کیس اورنماز قائم کریں اور ز کو ۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دین بھائی ہیں۔

ابو حاتم فر ماتے ہیں کہ حضرت رہیج بن انس کے واسطہ ہے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے۔ ا): حضرت ابو ہر رہ وضى الله عنه سے مروى ہے كه

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: مجھے تھم ديا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے قبال کروں یباں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اورز کو ۃ ا دا کریں۔

۲۷: حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میر ہے رسول ہونے کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اورز کو ۃ ا دا کریں۔

۳۷: حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت جابر بن · عبدالله رضی الله عنما ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری اُمت کے دو گروہ ارجا (مرجم ) دوسرے اہل قدر (قدریه) ٣٠: حَدَّثْنا اللهِ عُشُمَانَ الْبُخَارِئَ سَعِيْدُ بُنُ سَعُدِ قَالَ ثَنَا الْهِيُسُمُ بُنُ خَارِجَةَ ثَنَا السُمَاعِيُلُ يَعُنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنُ الْهِيُسُمُ بُنُ خَارِجَةَ ثَنَا السُمَاعِيُلُ يَعُنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنُ عَبُدالُوهَابِ بُنِ مُجَاهِدٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَبُدالُوهَابِ بُنِ مُجَاهِدٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْايُمَانُ يَزِيْدُ و ينْقُصُ .

س کے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔

### (فی الزواند اسناده هذ الحدیث ضعیف) یومدیث ضعیف ہے۔

22: حضرت ابوالدر دا رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ ایمان بڑھتااور کم ہوتا ہے۔

۵ : حَدِّثَنَا اللهُ عُثْمَانَ اللّبُحارِيُ ثَنَا الْهَثِيمُ ثَنَا السّمَاعِيلُ
 عَنْ جَرِيْرٍ بُنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ اَظَنَّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبى
 الدَّرُدَاءِ قَالَ الْإِيْمَانُ يَزُدَادُ وَ ينقُصُ.

تشریح اینان کی ایمان کوایمان اس لیے کہتے ہیں کہ مؤمن اینے ایمان کی وجہ ہے اینے آپ کو دوزخ ے امن دیتا ہے۔ ایمان کامعنی یقین کے ہیں۔ ایمان کے سانھ پاسٹر سے زیادہ دروازے ہیں۔ بسطع کے مختلف معانی ہیں:۱) تین سے لے کر دس تک کے درمیان عدداس کا مصداق ہیں<sup>' ۲</sup>) شروع ہے دس تک ' <sup>۳</sup> ) شروع ہے نو تک' م) دو ہے دس تک ۵) اس کا مصداق سات ہے اور بیآ خری قول راجح ہے کیونکہ بعض روایات میں سبع وسبعون بھی آیا ہے۔ پھر علامہ بینی کی تحقیق کے مطابق ان شعبوں کی تفصیل یوں ہے کہ یہ شعبے کچھ دِل سے متعلق ہیں۔ پچھ زبان سے کھے جوارح اور اعضاء ہے متعلق ہیں ۔ دِل ہے متعلق شعبے تمیں ہیں:۱) ایمان' بذات الله وصفاته لیعنی الله کی ذات اور اس کی صفات پرایمان لا نا'۲) عالم کے حدود پرایمان'۳) ملائکہ پرایمان لا نا'۳) کتابوں پرایمان لا نا'۵) رسولوں پر ا یمان لا نا'۲) تقدر برایمان لا نا' ۷) قیامت برایمان لا نا' ۸) ایمان بالجنة' ۹) جنهم برایمان لا نا' ۱۰) القد تعالى سے محبت'اا) الله ہی کے لیے محبت اور بغض رکھنا' ۱۲) نبی سے محبت رکھنا' ۱۳) الاخلاص' ۱۲) تو یہ ۱۵) خوف'۱۲) أميد' ۱۷) ما یوی کا حجموز نا ۱۸) شکر ۱۹) وعده بورا کرنا ۲۰) صبر ۲۱) تو اضع ۲۲) رحمت و شفقت ۲۳) رضا برقضا ، مینی الله تعالیٰ کی طرف ہے جو پیش آئے اُس پر راضی رہنا' ۲۲) تو کل'۲۵) خود بنی اورخود پیندی کوجھوڑ نا'۲۲) حسد کوجھوڑ نا' ۲۷) حسد یعنی دِ لی دشمنی کوچھوڑ نا' ۲۸) ہر نا جا ئزعمل کوچھوڑ نا'۲۹) بدظنی کوتر ک کرنا' ۳۰) حب جاہ و حب مال یعنی مال کی محبت اورشبرت کی محبت کو حجھوز نا۔ زبان ہے متعلق شعبے سات ہیں:۱) حکم تو حیدیز ہے رہنا'۲) تلاوتِ قرآن یا ک' ٣) علم دين حاصل كرنا '٣) علم دين دوسرل كو پڙهانا' ۵) دعا مانگنا '٢) التد تعالیٰ کا ذکر كرنا' ۷) لغواور فضوليات ہے زبان کو بیانا۔ جوارح سے متعلق شعبے۔ ان کی پھر تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اپنی ذات کے متعلق: ا) طہارتِ بدنیهٔ ۲) نماز قائم کرنا ۳۰) الله کے راسته میں خرچ کرنا ۴ م) روز و'۵) حج اور عمر و'۱۲) اعتکاف کرنا ' ۷) کیلیة القدر تلاش کرنا ' ۸ ) نذریوری کرنا' ۹ )قتم کی حفاظت کرنا تا که نه تو نے' ۱۰ ) کفار و ادا کرناقتم کا ہویا روز ہ تو زینے کا یائسی اورقتم کا ہو' ۱۱) سترعورت'۱۲) قریانی کرنا' ۱۳) جنازه کی نماز اور جبیز وتکفین کرنا' ۱۴) قر ضه ادا کرنا'۱۵) معاملات میں سیج اور دیانت کا ہونا' ۱۱) گوابی ادا کرنا' ۱۷) دوسری قتم جوساتھ رہنے والے ہیں' ان سے متعلق ایمان کے شعبے: ۱) نکاح کے ذریعے یا کدامنی حاصل کرنا'۲) بال'بچوں اور خادموں کے حقوق ادا کرنا'۳) ماں' باپ کی خدمت کرنا' ہم) اولا د کی احجی

تربیت کا خیال کرنا کہ وہ مضبوطی ہے دین پر قائم رہے اور برے ماحول کی وجہ ہے گزنہ جائے '۵) صلہ رحمی' ۲) مولیٰ موالا ة اورمولی عقاقه کے حقوق ادا کرنا۔ تیسری قتم عوام ہے متعلق: ۱) الله تعالیٰ بادشاہ یا حکام بنا دیں تو اس کا انتظام عدل وانصاف ہے کرنا'۲) اجماعی معاملات میں جماعت مسلمین کا اتباع کرنا'۳) اولی الامر کی اطاعت۔اولی الامر میں حکام اور فقہاء دونوں آجاتے ہیں' ہم) لوگوں میں آپس میں اصلاح کا خیال رکھنا اورضرورت پڑنے پر باغیوں ہے لرُ نا ۵ ) نیکی پرمسلمان کی امداد کرنا ۴ ) امر بالمعروف اورنہی عن المنکر ' ۷ ) حدو دِشرعیه کو قائم کرنا ' ۸ ) جہاد فی سبیل اللہ' 9) امانت ما لک کوادا کرنا' ۱۰) کسی کو قرضِ حسنه دینا'۱۱) ہمسائے کی عزت کرنا' ۱۲) ہرایک ہے احجھا سلوک کرنا' ۱۳) فضول خرچی حجوز نا' ۱۲) کوئی سلام کرے تو اُس کا جواب دینا' ۱۵) کوئی جھینک مارے اور الحمد للہ کہے تو اس کو رحمک الله کہنا'۱۲) راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ بیسب قسمیں ملا کرستنز شعبے ہوجاتے ہیں اور حیا ،تو ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ نیز ایمان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے اور اعمالِ حسنہ سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور اعمالِ سینہ سے ایمان میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے۔( حدیث: ۲۳) ہے حدیث جبرئیل کے نام ہے مشہور ہے الا بیتمام عبادات ظاہراور باطنی پرمشتمل ہے۔شریعت کے تمام علوم کو جاوی ہے جس طرح سورۂ فاتحہ کوامّ القرآن کہتے ہیں اس طرح اس جدیث کو ام الحدیث کہنازیا ہے۔ بسااو قات حضرات صحابہ کرامؓ در بار رسالت کے رعب کی وجہ سے بچھ دریا فت نہیں کر سکتے تھے اور بیرجا ہا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آ جائے اور وہ بچھ دریافت کرلے تو ہم کوبھی علم دین سے وا تفیت ہو جائے۔ای رُعب کو دُ ورکر نے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو بھیجا تا کہ وہ اپنے حال سے بھی تعلیمٌ دیں اور سوال ہے بھی ۔ <mark>حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰ ۃ والسلام</mark> کے سوالات میں ہے ایک سوال احسان کے بارے میں ہے کہ احسان کیا ہے؟ تو سیّد عالمٌ نے فر مایا: الله تعالیٰ کی اس طرح عباوت کروجیہےتم اس کود کیور ہے ہو'اگریہ مرتبہتم کو حاصل نہیں تو تم از کم یہ بمجھ کرتو ضرور ہی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ابیا تصور کرنے سے عبادت سیح سیح سیح ادا ہوگی۔اس کے بعداس سائل نے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تواس کے جواب میں آپ نے فر مایا: اس سلسلہ میں مَیں اورتم برابر ہیں۔اُس نے دوبارہ سوال کیا کہاس کی نشانیاں ہی بتاد ہجئے ۔آپؑ نے نشانیاں بتادیں۔اوّل بیر کہ عورتیں الیمی لڑ کیاں جنے لگیں جوا بنی ماؤں برسر داری کریں' یعنی ایسی اولا دیبیرا ہونے لگے جن کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہوں اور جو تہذیب ہے بہت وُ ور ہوں ۔ لڑکی کا ذکر بطور مثال کے ہے ور نہ لڑکی اور لڑکے دونوں مراد ہیں۔ ان تبلید الامة ربتها کے اور معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔

# • ١: بابُ فِي الْقَدُرِ

٢٥: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ فُضيُلٍ وَ أَبُو مُعَاوِيَة ح وَ حَدَّثُنَا عَلِى بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِى ثَنَا اَبُو مُعَاوِية وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيْدٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ مُعَاوِية وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيْدٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ مُعَاوِية وَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنه حَدَّثَنا وَسُولُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنه حَدَّثَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوق رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوق

# باب: تقریر کے بیان میں

۲۷: عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ رسول اللہ گئے ہم سے بیان فر مایا اور وہ سے اور تصدیق کئے گئے ہیں کہتم میں سے ہرایک کا مادہ تخلیق مال کے پیٹ میں چالیس دن تک رکھا جاتا ہے پھر جے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے اس مدت تک پھر اللہ مدت تک پھر اللہ مدت تک پھر اللہ

إِنَّهُ يُجُمَعُ خَلُقُ آحُدِكُمْ فِينَ بَطُنِ أُمَّةِ آرُبَعِيُنَ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونَ مُضْغَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبُعَتُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ اكُتُبُ عَسمَلَهُ وَ اَجلَهُ وَ رِزُقَهُ وَ شَقِيٌّ أَمُ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحُدَكُمُ لَيَعُمَلُ بِعَمَلِ أَهُلَ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَينَهُ وَ بَيُنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسُبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعُمَلُ بِعَمَلِ آهُلَ النَّارِ فَيَدُخُلُهَا وَأَنَّ أَحُدَكُمُ يَتَعُمَلُ بِعَمِلِ آهُلَ النَّارِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِراعٌ فَيسُسِقُ عَلَيْهِ الْكِتابِ فَيعُمَلُ بِعَمِلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَدُخُلُهَا .

2 : حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِسُحْقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا سِنَانِ عَنُ وَهُبِ بُنِ خَالِدٍ الْحَمُصِيّ عَنِ ابُن الدُّيُلَمِيَّ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِيُ شَيءٌ مِنْ هَذَا الْقَدُر خَشِيتُ اَنُ يُفْسِدَ عَلَىَّ دِيْنِي وَ اَمُرِى فَاتَيْتُ اُبَي<mark>َّ بُنُ كَعُبِ رَضِي اللهُ</mark> تَعَالَى عَنُهُ فَقُلُتُ آبَا الْمُنْوِرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ إِنَّهُ قَدُ وَقَع فِي نَفْسِي شَيءٌ مِنْ هَذَا الْقَدُر فَخَشِيتُ عَلَى دِيني وَ اَمُرِي فَحَدَّ تَنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ لَعَلَّ اللهُ أَنُ يَنُفَعَنِي بِهِ فَقَالَ لَوُ أَنَّ اللَّهَ عَلَّباَهُ لَ سَماواتِهِ. وَ أَهُلَ أَرُضِهِ لَعَذَبَهُمُ وَ هُوَعَيْرٌ ظَالِم لَهُمْ وَلُوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتُ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اعْمَالِهِمْ وَ لَوُكَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحْدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثُلُ جَبَلِ أُحْدِ تُنُفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ فَتَعُلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَم يَكُنُ لِيُخُطِئَكَ وَ أَنَّ مَاأَخُطَاكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبُكَ وَ إِنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِهَذَا دَخَلْتَ النَّارِ وَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَاتِيَ أَخِي عَبُدَ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ فَتَسُالَهُ فَاتَيْتُ عَبُدَ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى فَسِالْتُهُ فَذَكَرَ مِثُلَ مَا قَالَ أَبِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه و قَالَ مصيبت تجهر على كل عن وه تجفي يبنيخ والى نهيس تهي - اكرتواس

الكى طرف ايك فرشت كوتصيح بين جس كوجار باتون كاحكم ديا جاتا ہے۔اللہ فرماتے ہیں کہ اسکاعمل عمر رزق اور بدبخت ہونا یا خوش بخت ہونا لکھ دو۔قتم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کوئی اہل جنت کے ہے مل کرتا ہے یہاں تک كداسكاور جنت كے درميان ايك ہاتھ كا فاصله رہ جاتا ہے تو لکھا ہوا اس پر سبقت کر جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا ساعمل کر بیٹھتا ہے اور اس میں واخل ہوجاتا ہے اور کوئی اہل جہنم کے یے لل كرتار بتائ يبال تك كداسكاورجهنم كدرميان ايك ہاتھ كا فاصلده جاتا ہے و لکھا ہوااس پر سبقت کرجاتا ہے اور وہ اہل جنت کا ساعمل کر لیتا ہے (نیتجنًا) جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ے : حضرت ابن دیلی فرماتے ہیں کہ میرے جی میں تقدیر کے بارے میں کچھشہات بیدا ہوئے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھ پرمیرادین اورمعامله به خیالات بگاژنه دیں۔ میں الی بن کعب ٌ کے پاس آیا اور عرض کی :اے ابو المنذ ر! میرے ول میں تقدر کے بارے میں کچھشہات بیدا ہوئے ہیں مجھےایے دین اور معاملہ (کے خراب ہونے کا) ڈر ہوا ہے مجھے تقدیر کے متعلق کوئی حدیث بیان سیجئے ممکن ہے اللہ مجھے اس سے نفع دے۔انہوں نے فر مایا: اگر اللہ اہل ساوارض کوعذاب دینا جاہیں تو عذاب دے سکتے ہیں تب بھی وہ ان برظلم کرنے والے نہیں ہوں گے اور اگران پر رحم کرنا جا ہیں تو اسکی رحمت ان کیلئے ان کے مملوں سے بہتر ہوگی اور اگر تیرے یاس مثل احدیماڑ کے سونا ہو یامثل احدیماڑ کے مال ہواورتو اے اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیتو وہ تیری طرف ہے قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہتو تقدیر برایمان لے آئے۔ پس جان کے کہ جومصیبت تھے جینی جھ سے ملنے والی نہیں تھی اور جو لِيُ وَلاَ عَلَيْكَ أَنَّ تَاتِي حُذَيْفَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَٱتَيْتُ حُذَيْفَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَسَالُتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ وَقَالَ اثُتِ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَاسْأَلُهُ فَاتَيْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَوُ أَنَّ اللهُ عَذَّبَ آهُلَ سَسَمُوتِهِ وَأَهُلَ أَرُضِهِ لَعَدَّبَهُم وَهُو غَيْرُ ظَالِمِ لَهُمْ وَ لَوُ رَحِمَهُمُ لَكَانَتُ رَحُمَةٌ خَيْرٌ لَهُمُ مِنُ اعْمَالِهِمُ وَ لُو كَانَ لَكَ مِثُلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوُ مِثْلٌ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبَا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيُلِ اللهِ مَا قَبَلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ فَتَعُلَمَ أَنَّ ما أصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُخُطِئَكَ وَمَا أَخُطَاكَ لَمْ يَكُنِ لِيُصِيْبُكُ وَ آنَكُ إِنْ مُتَ عَلَى غَيْرِ هَٰذَا دَخَلُتَ النَّارِ.

بھی وہ ان برظلم کرنے والے نہیں ہوں گے اور اگر ان بررحم کرنا جا ہیں تو اسکی رحمت ان کیلئے اینے عملوں ہے بہتر ہوگی اور اگر تیرے پاس اُ حدیماڑ کے برابرسونا یا اُ حدیمہاڑ کے مثل مال ہواورتو اس کوالٹد کے راستہ میں خرج کر دے وہ تیزی جانب سے قبول نہی<mark>ں کیا جائے گاحتیٰ کہ تو مکمل تقدیر</mark> پرایمان لائے۔ جان لے کہ جومصیبت تحقیمے پنجی وہ تجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی اور جومصیبت تجھ ہے ٹل گئی و ہ تجھے بہنچنے والی نہیں تھی اورا گرتو اسکے علا وہ کسی عقید ہ پرمر گیا تو جہنم میں داخل ہو گا۔

٨٧: حَدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَثِ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ السُّلَمِي عَنُ عَلِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيدِهِ عُودٌ فَسَكَتَ فِي الْارُضِ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَقَالَ " مَا مِنْكُمُ مِنُ آحَدٍ إِلَّا وَ قَدْ كَتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْبَحِنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ' قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! (صَلَّى اللهُ عَسَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ ) أَفَلا نَتَّكِلُ ؟ قَسَالَ لَا اعْمَلُوا وَلَا تَتَّكِلُوا فَكِلَّ مُيَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ :﴿فَامًا مَنُ أَعْطُى وَ اتَّقَلَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسُنَىٰ فَسُنِّيَتِ رُهُ الله ويا اور الله سے ڈرا اور اجھائی کی تھریق کی تو

یقین کے علاوہ کسی اور یقین پر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ تجھ برکوئی حرج نہیں کہ تو میرے بھائی عبداللہ بن مسعود کے یاس جائے اور ان سے سوال کرے۔ میں عبداللہ بن مسعود ً کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا۔ انہوں نے الی بن کعب ا کی طرح فرمایا اور مجھ ہے کہا کہ کوئی حرج نہیں کہتم حذیفہ " کے پاس جاؤ اورسوال کرو۔ میں حذیفہ کے پاس آیا اور ان ے سوال کیا انہوں نے اس طرح کہا جیے عبداللہ نے کہا تھا اور فرمایا کہ زید بن ثابت کے پاس جاؤ۔ میں زید بن ثابت کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: اگر اللہ اہل آسان و زمین کوعذاب دینا چاہیں تو وہ انکوعذاب دے سکتے ہیں تب

۸۷: حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم جناب رسول الله کے یاس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس ہے آ یے زمین کریدر ہے تھے۔ پھر آپ نے سرمبارک اٹھایا اور فرمایا: تم میں سے ہرایک کا جنت یا جہنم میں ٹھکا نہ لکھا جا چکا۔ عرض کیا گیا یا رسول الله! ہم اسی پر تکبیہ نہ کر لیس (اورعمل جھوڑ دیں) آپ " نے فر مایا :نہیں' بلکہ عمل کرتے رہواور تکیہ کر کے نہ بیٹھے ر ہو ہرایک کے لئے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھرآپٹے نے پڑھا: مگرجس نے لِلْيُسُرى وَ أَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغْنَى وَ كَذَّب بِالْحُسْنِي آسَان كردي كے ہم اس كو واسطے آسانی كے اورجس

فَسَنُيْسَرُهُ لِلْعُسُرِي. ﴾

| النيل: ٥ ـ ١٠١

9 >: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيَّ بُنْ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيْسَ عَن رَبِيْعَةَ بن عُثُمانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيِي بُنُ حَبَّانَ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْكُمُ الْمُؤْمِنُ الْقَوَىٰ خَيْرٌ وَاحَبُ اِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيُفِ وَ فِي كُلِّ خَيْرٌ اَحُرِصُ عَلَى مَا يُنْفَعُكَ وَ اسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَ لا تَحْجِزُ فَإِنْ اَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تُنقُلُ لَوُ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَاوَ كَذَا وَ لَكِنُ قُلُ قَدَّرَ اللهُ وَ مَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوُ تَفُتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

• ٨: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ وَ يَعُقُوبُ بُنُ حَمِيْدِ بُن كَاسِبِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانَ بُنْ عُيْنَةَ عَنْ عَمُر و بُن دِيْنَارِ سَمِعَ طَاوْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ يُخْبِرُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّ اَدَمُ وَ مُوسَى فَقَالَ لَـهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ ٱبُونَا خَيِّبُتَنَا وَ أَخُرَجُتنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ آذَمُ يَا مُؤسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلامِهِ وَ خَطَّ لَكَ التَّوُرَاةِ بِيَدِهِ اتُـكُومُنِي عَلَى امْر قَدَّرهُ اللهُ عَلَىَّ قَبُلَ انْ يَخُلُقَنِي بَارُبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى" ثَلاَ ثُا.

ا ٨: حَدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ ابُنِ زُرَارَةً ' ثَنَا شَرِيُكُ عَنُ منْ صُور عَنْ رَبْعِي عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ اللهِ اللهِ وَحُدهُ لا يُولُمن عَبُدٌ حَتَّى يُولُمِنَ بِأَرْبَعِ بِاللهِ وَ حُدهُ لا شَرِيْكَ لَـهُ وَانِّـى رَسُولُ اللهِ وَ بِالْبَعْثِ بَعُدَ الْمَوْتِ وَ الُقَدُر"

٨٢: حَدَّثَنَاأَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا ٨٢: ام المؤمنين حضرت عا كثرٌ فرماتي بي كه جناب

نے بخل کیا اور لا برواہی برتی اوراحیمائی کی تکذیب کی تو آ سان کردیں گے ہم اس کومشکلات کے لئے۔

9 ے: حضرت ابو ہر رہے اُ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله عليه في فرمايا: ايك تندرست مؤمن الله ك نز دیک کمزورمؤمن ہے زیادہ پبندیدہ اور بہتر ہے ہر چیز میں بھلائی طلب کر جو تجھے تفع دے اس میں رغبت کر اوراللہ ہے مدد ما تگ اور دل نہ ہاراگر تھے کوئی مصیبت ہنچے تو یوں نہ کہدا گر میں اس اس طرح کر لیتا۔ بلکہ بیہ کہہ کہ جواللہ نے مقدر کر دیا اور جواس نے جا ہا کیا۔ کیونکہ'' اگر''شیطان کا کام شروع کرا دیتا ہے۔

٠٨: حضرت ابو ہر رہے واللہ سے خبر دیتے ہوئے فرماتے بیں کہرسول اللہ بنے فر مایا: آ دم اور موی علیجا السلام میں بات ہوئی ۔موی نے فرمایا: اے آدم! آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے ہمیں رسوا کر دیا اور اپنے گناہ کی وجہ سے جنت ہے نكال ديا-آ دم نے ان سے فرمایا: اے موی ! اللہ نے آپ كو اینے کلام کیلئے منتخب فر مایا اور اینے دست قدرت ہے آپ کیلئے تورات تحریر کی تم مجھے ایسے معاملہ پر ملامت کرتے ہوجو اللہ نے میری تخلیق سے جاکیس سال قبل میرے لئے مقدر فرما دیا تھا۔ (ای طرح) آ دم مویٰ می غالب آ گئے۔ آ دم موی یرغالب آ گئے۔آ دم موی یی عالب آ گئے۔

۸۱: حضرت علیؓ ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللہ علیہ نے فر مایا: کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والانہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ ایمان لائے چار چیزوں پر اللہ وحدہ لاشریک پر اور میرے رسول ہونے پر' موت کے بعد زندہ ہونے پراور تقدیریر۔

وكِيعٌ ثنا طَلُحةً بنُ يَحْيَى بنُ طَلُحةً بنُ عُبيْد اللهِ عَنْ عَمْتِهِ عَائشة بِئْت طَلُحةً عَنْ عَائشة أُمّ الْمُؤْمنيْن رضى اللهُ تَعَالَى عَنْه قَالَتُ دُعِى رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَم اللهُ عَنْه قَالَتُ دُعِى رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ جَنَازَةِ عُلامٍ مِنَ الانصارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم طُوبنى بهذا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَا فِيْر الْجَنَّة لَمُ يَعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ السُّنُوءَ وَلَمْ يُهُ لُو كُه قَالَ اوْغَيْرَ ذَلَك يَا عَائِسَة ؟ إنَّ اللهُ حَلَق لَمُ يَعْمَلِ اللهُ حَلَق لَمْ عَمْ اللهِ عَائِسَة ؟ إنَّ اللهُ حَلَق لَمُ يَعْمَلُ اللهُ حَلَق لَمْ اللهِ عَائِسَة ؟ إنَّ اللهُ حَلَق لَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَق لَمُ اللهِ اللهِ عَلَى اصلابِ اللهُ حَلَق لِللهُ اللهُ عَلَق لِمُ اللهُ عَلَق لِللهُ اللهُ عَلَق لَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٨٣: حَدُّنَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيَّةُ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدِ قَالَا وَكِيْعٌ فَنَا سُفَيَانُ التُوْرِئُ عَنْ زِيَادَ بَنِ اسْمَاعِلُ الْمَحْزُومِيُ عَنْ زِيَادَ بَنِ اسْمَاعِلُ الْمَحْزُومِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَعُفَدٍ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ جَاءَ مَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَعُفَدٍ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوا قُريُشِ يُخَاصِمُونَ النَّبِي عَيَالِيَّةً فِي الْقَدْرِ فَنَزَلَتُ مَنْ الْقَدْرِ فَنَوْلَا النَّبِي عَلَيْهُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا هَنْ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدْرِ ﴾ [النمر: ١٩١٤] مَنْ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيءٍ خَلَقَنهُ بِقَدْرٍ ﴾ [النمر: ١٩٠٤] مَنْ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيءٍ فَلَا يَعُي مُنْ الْمِي شَيبَة قِالَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ السَمَاعِيلُ قَنَا يَحْيَى بُنُ عُمْمَانُ مَوْلَى آبِي شَيْبَة قِالَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ السَمَاعِيلُ قَنَا يَحْيَى بُنُ عُمْمَانُ مَوْلَى آبِي مَكْرٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَمْمَانُ مَوْلَى آبِي مَكُولِ قَنَا يَحْيَى بُنُ عَلَى عَائِشَةً فَذَكُرَ السَّمَاعِيلُ قَنَا يَحْيَى بُنُ عُمْمَانُ مَوْلَى آبِي مَكُولً عَلَى عَائِشَةً فَذَكَرَ السَّهُ اللهُ عَنْ مَنْ الْقَدُرِ فَقَالَت سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْقَيْمَةِ وَ مَنْ لَمُ مَنْ لَكُمْ فَى شَيءٍ مِنَ الْقَدُرِ شَقِلُ مَنْ عَنْ مُنْ فَعُمْ الْمُعَلَّةُ وَمَنْ لَمُ مَنْ لَكُمْ فَى شَيءٍ مِنَ الْقَدُر سُئِلَ عَنْهُ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَ مَنْ لَمُ لَمُ مَنْ لَكُمْ مَنْ مَنْ الْقَدُر سُئِلَ عَنْهُ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَ مَنْ لَمُ

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ حَازِمُ بُنَ سِنَانٍ ثَنَا يَحْيَىٰ بُنُ عُثُمَانَ فَذَكُره نَحْوَهُ.

يَتَكُلُّمَ فِيهِ لَمُ يُسْالُ عَنْهُ.

(فى الزوائد اسناده هذ الحديث ضعيف) ٨٥: حَدَّثُنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعاوِيَةَ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ أبِى هِنَدِ عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ آبِى هِنَدِ عَنْ جَدِهِ قَالَ

رسول اللہ کو انسار کے ایک لڑکے کے جنازہ پر باایا گیا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! جنت کی چڑیوں میں ہے اس چڑیا کے لیے خوشخری ہے کہ اس نے براکام منیس کیا اور نہ اس سے گناہ ہوا۔ آ پ نے فرمایا: اس کے علاوہ کچھ کہو عائشہ اللہ نے جنت کے لئے اہل تخلیق فرما لئے ہیں جن کو اس نے جنت کے لئے بیدا فرمایا ہے۔ جس وقت کہ وہ اپنے باپوں کی چشوں میں شھا ور آ گ کے لئے بیدا فرمایا ہے۔ جس بھی اہل پیدا فرمائے ہیں جن کو اس نے اس وقت جہنم کے لئے پیدا فرمایا تھا۔ کہ حضرت ابو ہریہ وہ اپنے باپوں کی چشوں میں شھے۔ کے پیدا فرمایا تھاجب وہ اپنے باپوں کی چشوں میں تھے۔ کہ قریش کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے گئے آ ئے۔ تو یہ آ بت نازل مسئلہ میں جھڑ ہے کے لئے آ ئے۔ تو یہ آ بت نازل ہوگی: جس دن وہ آ گ میں ڈالے جا کیں گے اپنے ، مسئلہ میں جھڑ کو انداز ہوگی نہیں اور کے بل ہے چھوجہنم کا لمس۔ ہم نے ہر چیز کو انداز ہوگی انداز مایا۔

۸۴: حضرت ابوملیکہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے تقدیر کے متعلق کچھ اشکال ذکر کیا۔ انہوں نے فر مایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسنا۔ آپ فر مار ہے تھے: جس نے تقدیر میں کی قشم کا کلام کیا اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور جس نے اس کسی قشم کا کلام نہیں کیا اس سے متعلق نہیں یو چھا جائے گا۔

ا بوالحسین القطان اس کے مثل کی بن عثان نقل کرتے ہیں۔

۸۵: حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد کے واسطہ سے ان کے دادا ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے

خرج رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَصْحَابِهِ وَ هُمُ مِنُ وَجُهِهِ هُمُ مِنُ وَمُ وَلَى الْقَدْرِ فَكَانَمَا يُفْقَافِى وَجُهِهِ حَبَ الرَّمَّانِ مِنَ الْعَصبِ فَقَالَ: " بِهذَا أُمِرُتُمُ اَوُ لِهذَا خُلِقُتُمْ تَضُرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَعة بِبَعْضِ بِهذَا هَلَكَتِ خُلِقَتُمْ تَضُرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَعة بِبَعْضِ بِهذَا هَلَكتِ خُلِقَتُم تَضُرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَعة بِبَعْضِ بِهذَا هَلَكتِ اللهِ مُن مَمُولِ مَا عَبَطُتُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمَطُتُ نَفُسِى بِذَلِكَ الْمَجُلِسُ وَ تَخَلَّفِي وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمَطُتُ نَفُسِى بِذَلِكَ الْمَجُلِسُ وَ تَخَلَّفِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمَطُتُ نَفُسِى بِذَلِكَ الْمَجُلِسُ وَ تَخَلُّفِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمَطُتُ نَفُسِى بِذَلِكَ الْمَجُلِسُ وَ تَخَلُّفِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمَطُتُ نَفُسِى بِذَلِكَ الْمَجُلِسُ وَ تَخَلُّفِى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَا عَمَالَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَا عَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَا عَمَالَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَا عَمَالَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ مَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ مَا عَمَا عَمَا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَا عَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(فِي الزوائد هذا اسناد صحيح 'رجاله ثقات)

۱۹ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ

حَدَّثَنَاوَ كِيْعٌ ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي حَيَّةَ أَبُو حَنَابِ الْكَلْبِي عَنُ اللهُ عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهَ قَالَ وَاللهُ وَاللهِ صَلّى اللهُ عَنْهَ قَالَ وَاللهُ وَاللهِ صَلّى اللهِ عَنْهَ قَالَ وَاللهُ وَاللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهَ قَالَ وَاللهُ وَاللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ و

(في زوالدهذا اسناد ضعيف)

٨٠: حَدَّثَنَا عَلِى بُنِ أَبِى الْمُسَاوِرِ عَنُ الشَّعْبِى قَالَ لَمَّاقَدِمَ عَنُ عَبْدِ الْآعُلَى بُنِ أَبِى الْمُسَاوِرِ عَنُ الشَّعْبِى قَالَ لَمَّاقَدِمَ عَدَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه بُنُ حاتِمِ الْكُوفَة اَتَيْنَاهُ فِى نَفَرِ عَدَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه بُنُ حاتِمِ الْكُوفَة اَتَيْنَاهُ فِى نَفَرِ مِنْ فَقَهَاءِ اَهْلِ الْكُوفَة فَقُلْنَا لَهُ حَدِيثًا مَا سَمِعتُ مِنْ رَسُولِ مِنْ فَقَهَاءِ اَهْلِ الْكُوفَة فَقُلْنَا لَهُ حَدِيثًا مَا سَمِعتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَيْتُ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَيْتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَيْتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَشْهَدُ انْ لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَشْهَدُ انْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَ سَلِم اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ سُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بِالْاقِيدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ ال

اصحاب کے پاس آئے۔ وہ تقدیر کے متعلق جھڑ رہے تھے۔
عصد کی وجہ سے یوں محسوس ہوا کہ آپ کے چبرے میں انار
کے دانے نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ فرمایا: کیا تمہیں اسکا حکم دیا
گیایا تم اس چیز کیلئے پیدا کئے گئے ہو؟ تم قرآن کے ایک
حصے کو دوسرے جھے کے مقابلہ میں بیان کوتے ہو۔ ای کام
کے سبب تم ہے پہلی اُمتیں ہلاک ہو کیں۔ راوی کہتے ہیں کہ
عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ میں نے کی مجلس کے بارے
میں اتنانہیں چاہا کہ میں اس سے بچار ہوں جتنااس مجلس کے
متعلق چاہا(تاکہ بی علیہ کی ناراضگی سے بچتا)۔
متعلق چاہا(تاکہ بی علیہ کی ناراضگی سے بچتا)۔

۲۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: چھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک بدوی فخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا' یا رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کیا آ ب کومعلوم ہے کہ جس اونٹ کو خارش گی ہووہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے۔ آ ب نے فر مایا یہ تقدیر ہے ورنہ پہلے کوئس نے خارش لگائی؟

۱۹۵۰: حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ عدی ہن حاتم کوفہ آئے۔ ہم اہل کوفہ کے فقہا کی جماعت ہیں ایکے پاس آئے اور کہا کہ ہم سے ایسی حدیث بیان فرمائے جو آپ نے حضور اقدی سے نی ہو۔ انہوں نے فرمایا: اے عدی بن میں نبی کے پاس آیا۔ انہوں نے فرمایا: اے عدی بن حاتم! اسلام قبول کر لے مامون ہو جائے گا۔ ہم نے فرمایا: تو شہادت دے لا الدالا اللہ اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تو ایمان لائے ہرسم کی تقدیر پرخواہ انہی رسول ہوں اور تو ایمان لائے ہرسم کی تقدیر پرخواہ انہی

(في زوائد هذا اسناد ضعيف)

٨٨: حدثنا مُحمَدُ بنُ عَبُد الله بن نُمنِ ثنا اساطُ بنُ مُحمَدِ ثنا الساطُ بنُ مُحمَدِ ثنا الاعْمَشُ عَنُ يزِيُدَ الرَّقَاشِى عَنْ غَنيم بن قيسِ مُحمَدِ ثنا الاعْمَشُ عَنْ يزِيدَ الرَّقَاشِى عَنْ غَنيم بن قيسٍ عَنْ ابنى مُؤسى الْاشْعَرِى قال قال رَسُولُ الله عَنْ مثل الْقَلْب مثلُ الرياحَ بقلاةٍ.

A 9: حدِّثَنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدِ ثَنَا خَالِي يعلى عن الآغمش عَنْ سَالَم بُن آبِي الْجَعدِعَنُ جَابِرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه عَنْ سَالَم بُن آبِي الْجَعدِعَنُ جَابِرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه قَالَ جَاءَ رجُلٌ من الْآنسَصَارِ إلَى النّبي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ انّ عَلَيْهِ وسلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عليْه وسلّمَ ان عَلَيْهِ وسلّمَ قَالَ " سيَأْتِيُها مَا قُدَرَ لَهَا فَاتَاهُ لِي جَارِيةٌ اعْزِلُ عنها ؟ قَالَ " سيَأْتِيُها مَا قُدَرَ لَهَا فَاتَاهُ بِعُد ذَالِكَ فَقَالَ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ مَا قُدَرَ لِنَفْس شيءٌ إلاّ هي كَانَةٌ "

• 9: حدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفَيَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ ابِى الْجَعُدِ عن ثوبانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ بَنِ ابِى الْجَعُدِ عن ثوبانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم الله يَزِيدُ فَى الْعُمُرِ اللهِ الْبِرُ وسلّم الله يَزِيدُ فَى الْعُمُرِ اللهِ الْبِرُ وسلّم اللهُ عَلَيْهِ وسلّم اللهُ عَلَيْهِ وسلّم اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللل

ا 9: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَطَاءُ بُنُ مُسُلم الْحَفَاف ثَنَا الْاعْمِشُ عَنُ مُجَاهِدِ عَن سُرَاقَة بُنِ جُعْشمِ رضى اللهُ تعالى عَنه قَالَ قُلْتُ يَا رسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَّم الْعَمَلُ فِيمَا حَفَّ بِهِ الْمَقَاوِيْرُ امْ فَى امْرٍ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْمَقَاوِيْرُ امْ فَى امْرٍ مُسْتَقَبْلِ ؟قَالَ بَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجِدتُ بِهِ الْمُقَادِيرُ وَ مُسْتَقَبْلٍ ؟قَالَ بَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجِدتُ بِهِ الْمُقَادِيرُ وَ مُسْتَقَبْلٍ ؟قَالَ بَلُ فِيمَا جَفَ بِهِ الْقَلَمُ وَجِدتُ بِهِ الْمُقَادِيرُ وَ كُلُّ مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

( في الزوائد في اسناده مقال)

ع: حَدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحَسْصِيُّ ثَنَا نَقَيْهُ بُنْ ١٩٠: حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه سے مروى سے

ہویا بری بسندیدہ ہویا نا بسندیدہ۔

۸۸: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول القد صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قلب کی مثال پرکی طرح ہے جس کو ہوائیں کسی میدان میں الٹ پلیٹ کرتی ہوں۔

۸۹: حضرت جابرض القدعنہ ہے مروی ہے کہ انصار میں ہے ایک صاحب نبی اکرم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول القد (صلی القد علیہ وسلم) میری ایک لونڈی ہے کیا میں اس ہے عزل کر لول؟ آپ نے فرمایا: اس (لونڈی) کو وہی کچھ پیش آئے گا جواس کے لئے مقدر ہو چکا۔ تھوڑ ہے میں اکرم نے فرمایا: نفس کے لئے جو چیز حالمہ ہوگئ ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا: نفس کے لئے جو چیز مقدر کی گئی ہے وہ بی واقع ہوتی ہے۔

90: حضرت توبان رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بھلائی عمر کوزیادہ کر دی ہے اور تقدیر کوسوائے دعاکے کوئی چیز نہیں لوٹاتی اور آدی رزق ہے اپنی اس خطاکی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کووہ کر دیا جاتا ہے جس کووہ کر بیٹھتا ہے۔

ا؟ : حضرت سراقہ بن بعثم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: یا
رسول اللہ! عمل اس بازے میں بوتا ہے جس کے متعلق
قلم خشکہ ہو چکا اور اندازے کئے جا چکے یا ایسے امر کے
متعلق عمل ہوتا ہے جو آئندہ آنے والا ہے؟ آپ نے
فرمایا: (عمل) اس بارے میں ہوتا ہے جس کے متعلق قلم
خشکہ ہو چکا اور اندازے کئے جا چکے اور ہرایک کو مہولت
دی گئی ہے اس کام کے لئے جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا۔

کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس اُمت کے مجوی وہ ہیں جواللہ کی تقدیر کو جمٹلانے والے ہیں اگروہ بیار ہوجا کیں تو ان کی عیادت نہ کرو' اگروہ مر جا کیں تو ان کے جنازوں پر نہ جاؤ اور اگرتم ان سے ملوتو سلام نہ کرو۔

( حدیث: ۲۷ ) تقدیر برحق ہے اس پرانمان لا نا فرض ہے جو تقدیر پرانمان نہ لائے برگز مؤمن اور سلمنہیں ہوسکتا۔ بیا بمان رکھنا ضروری ہے کہتما م احوال اور وا قعات حق تعالیٰ شانہ کی قضاء وقد رہے ہوتے ہیں۔ بیہ خیر وشر' نفع ونقصان تقدیر کے ماتحت ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کو پوراحق اوراختیار ہے'اس برکسی کواعتر اض کی مجال نہیں ہے جو کہ تقدیر کا مسئلہ ہر صخص کی سمجھ میں نہیں آتا' اس لیے بعض روایات میں اس کے متعلق گفتگو کرنے کی ممانعت آئی ہے' چنانچارشاد ہے: من تسكيلم في شبيء من القدر فسئل عنه يوم القيامة - جو تخص تقرير كے متعلق ذراى بم كيات كرے گااس سے قيامت كے روزيو چھ ہوگى (يعنى ايسى بات جس سے شك وا نكار ظاہر ہو) حديث ميں جو ہے كہتم ميں کوئی شخص جنت کے عمل کرتار ہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو کتاب آ کے برج جاتی ہے اور دوزخ کے عمل کر کے دوزخ میں داخل ہوجا تا ہے۔اس سے چند با تیں نکلتی ہیں: ا) قطعی طور پراس و نیا میں کسی کے جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ۲) اپنے عمل یہ بھروسہ کر کے خود کوجنتی نہ سمجھ لینا جا ہے اور عمل پر ا تر انا در<mark>ست نبیں کیونکہ خاتمہ کا پیت</mark>نبیں <mark>۔ ۳</mark> )ا عمال کا مدار خاتموں پر ہےلبذا برخخص کو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے حسن خاتمہ کی د عاکر تارہے۔ ہم) موت تک مؤمن کوچین ہے نبیس بیٹھنا جا ہے بلکہ سوء خاتمہ ہے ڈرتے رہنا جا ہے نہ معلوم خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا کفریر۔ (حدیث: ۷۷) اس ہے معلوم ہوا کہ اولا دِ آ دم کے اعمال کے سبب خداوند تعالیٰ کارحمت کرنا بندوں پر واجب نہیں اور ضروری نہیں اگر عذاب دینا جا ہے اپنی ساری مخلوق کو دے سکتا ہے۔تصرف ہرفتم کے کرنے کا اُسے اختیار ہے' وہ ظالم نہیں ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر اعمالِ صالحہ قبول نہیں ہوتے۔ ( حدیث: ۷۸ ) اس حدیث ہے معلوم ہوا ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہیں بینصنا جا ہے'ا عمال صالحہ کرتا رہے کیونکہ عمل سعادت اور شقاوت کی علامت ہیں۔جس کے اعمال اچھے ہیں' امید کی جاتی ہے کہ وہ سعادت مند اور جس کے ممل برے ہیں اس کے تقی اور بدبخت ہونے کا خوف ہے۔ (حدیث: ۷۹) جومؤمن عقیدے اور عمل کے لحاظ ہے تو ی ہووہ اللّٰہ تعالیٰ کومجبوب اور پسند ہے' اُس ایمان والے ہے جوضعیف اور کمز ورعقید ہے اورعمل والا ہے۔ فان لو ..... اگر مگر نہ كرو\_اس سے شيطان شكوك وشبهات كا درواز و كھولتا ہے۔ (حديث: ٨٠) حضرت موىٰ عليه السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا مکالمہ کیا ہوا؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں: ۱) حضرت آ دم علیہ السلام کوزندہ کر کےمویٰ علیہ السلام کی زندگی میں بات چیت ہوئی '۲) عالم برزخ میں بات ہوئی ۔محدثینٌ نے لکھا ہے کہ بیسارا واقعہ عالم ارواح کا ہے عالم د نیا کانہیں ۔لہٰذاا بُ وَئی آ دمی تقدیر کا بہانہ نہیں کرسکتا۔ (حدیث:۸۲)اس حدیث میں چند باتمیں ہیں:۱)طونیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حبثی زبان کا لفظ ہے' اس میں جنت کوطونیٰ کہتے ہیں یعنی اس کے لیے جنت ہے۔

۲) طو بیٰ جنت کے ایک خاص در خت کا نا م ہے' ۳ ) طو بیٰ کامعنی مسر ت' فرحت' خوشی ۲۰ ) د وسری بات یہ او غیر ذالک کے بارے میں'ا) ہمزواستفہام ہے'واؤ حالیہ ہے۔مطلب سے ہے کہتم سے کہدر ہی ہوکہ سے بچے جنتی ہے' درست بات اس کے علاوہ ہے'۲) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ او غیر ذلک او بل کے معنی میں ہے۔ یہ ماقبل سے اعراض کرنے کے لیے ہے۔حضرت عائشہ نے ایک اجنبی بچہ کے بارہ میں فر مایا کہ بیجنتی ہےتو حضور یے ٹوک دیا اور فر مایا کہ ایسانہیں کہتے۔ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے بچوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور یے فر مایا: وہ اپنے آ باء واجداد کے ساتھ ہوں گے۔ (حدیث: ۸۷) عدویٰ کہتے ہیں ایک کی بیاری دوسرے کولگ جائے۔ اہل عرب کا جا ہلیت میں بیعقیدہ تھا کہ خارش وغیرہ امراض ایک دوسرے کولگ جاتے ہیں ۔حضور نے اس عقیدہ کو باطل قرار دیا اور فر ما یا کہ یہ تقدیر ہے ہے کہ جیسے پہلے اونٹ کوکسی کی خارش نہیں لگی بلکہ تقدیرِ الٰہی ہے' اسی طرح اور أونٹوں کو بھی لگی۔ طیرۃ: بدفالی کو کہتے ہیں۔طیرہ پرندہ اُڑانے کو کہتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانہ میں گھر سے باہر نکلتے تو اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا ہوا ملا کہ سفرمبارک ہوگا اور اگر بائیں جانب اڑتا توسمجھتے کہ سفر تیجیجے نہ ہوگا۔ جیسے گھرے نکلے' بنی سامنے آگئی یا کسی نے چھینک دیا تو بیٹھ گئے'اگراب گئے تو کا منہیں ہوگا۔اس کوبھی باطل فر مایا اور منجملہ شرک قرار دیا۔ ہامہ:ایک جانور ہے جیسے اتو کہا جاتا ہے۔عرب اس سے بدفالی لیتے تھے اور بعض عرب نے پیمجھ رکھا تھا کہ میت کی مڈیاں سرم کرا آبو بن جاتی ہیں۔حضورؑ نے ان باطل عقائد کی اصلاح فر مائی اور خیر وشر کا مرجع تقدیر الٰہی کوقر ار دیا اور ایمان والے کا یہی عقیدہ ہونا را ہے۔(حدیث: ۸۸) اِس مبارک ارشاد ہے بھی یہی ٹابت ہوا کہ جوتقد پرالٰہی میں فیصلہ ہو چکا ہےا ہے کوئی بدل نہیں سکتا۔اولا <mark>دوغیرہ صرف اللہ تعال</mark>یٰ کے اختیار میں ہے نہ کہ کسی پیروپیغمبر کے اختیار میں۔ (حدیث: ۹۰)اس کوبعض محد ثین حقیقت پرمحمول کرتے ہیں کہ حقیقتا عمر بر صابی ہے جیسے ارشا دِالٰہی ہے کہ: ﴿الله ما یشاء و یشت ﴾ ( سور ہُ رعد ) بعض تا ویل فر ماتے ہیں کہ نیکی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے وہ ضائع ہونے ہے محفوظ رہتی ہے یا مطلب پیا ہے کہ سونے کے بعد بھی نیکی کا ثواب ملتار ہتا ہے۔ وہ مصائب اور بلتا ت جن ہے آ دمی ڈرتا ہے' دعا کرنے کی برکت ہے رَ و ہو جاتی ہے اور مجاز اُ ان کو تفتر پر کہا اور مراد تفتر برمعکق ہے۔ بزرگانِ دین اور والدین کی دعا کی برکت ہے مصائب سے انسان نے جاتا ہے۔تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ (حدیث:۹۴) منکرین تقدیر کو مجوس سے تثبیہ دی ہے۔ یہ دوخداما نتے ہیں۔ایک خیر کا' دوسرا شرکا۔ نام ان کےا ھرمن اوریز دان رکھتے ہیں۔

کیا ہے: اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بارے میں سیّد نا ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کی فضیلت

۹۳: حضرت عبداللہ علیہ مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میں ہر دوست کی دوست ہے ہیزار موں اللہ علیہ موں اگر میں کسی کو (اللہ کے سوا) دوست بناتا تو ابد بکر اللہ کے سوا) دوست بناتا تو ابد بکر اللہ کے سوا

ا ا: بابُ فِی فَضَائِلِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَنَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْزِ هَــُـنُــاُنِيَ وَ رَضِي وَاللَّهِ عَلِيهِ وَمَنْزِ

فَضُلُ آبِى بَكُرِ الصَّدِيُقِ ضَيَّتُهُ

٩٣ : حَدَّثَنَا عَلِی بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِیْعٌ ثَنَا الْاعُمشُ عَنُ عَبُد اللهِ قَالَ قَالَ عَلُ عَبُد اللهِ قَالَ قَالَ وَاللهِ اللهِ قَالَ قَالَ وَاللهِ اللهِ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَلَوُ رَسُولُ اللهِ: اللهِ اللهِ عَنْ عَبُد اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ: اللهِ عَنْ خَلَتِهِ وَلَوُ رَسُولُ اللهِ: اللهِ عَلَيْهِ وَلَوُ رَسُولُ اللهِ: اللهِ عَنْ خَلَتِهِ وَلَوُ رَسُولُ اللهِ: اللهِ عَلَيْهِ وَلَوُ مَا مُؤْلُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خُلَتِهِ وَلَوُ

كُنْتُ مُتَجِدًا خَلِيُلا لَاتَّخَذُتُ أَبَا بَكُمِ خَلِينًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ صَدَلِقَ كُو بِنَا تَا \_ تمهارا سأتكى الله كا دوست ہے۔ وكيع خَلِيْلُ اللهِ قَالَ وَكَيْعٌ يَعُنِي نَفُسَهُ.

> ٩٣: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِبُنُ اَبِي شَيْبَةُ وَ عَلِيّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثنا الْاعْمَثُ عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ مَا نَفَعُنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ آبِي بَكُر قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُر وَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلُ أَنَا وَ مَالِي اللَّا لَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ.

فرماتے میں کہ انہوں نے اپنے متعلق فرمایا۔

۹۴ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول التدسلي الله عليه وسلم نے فرمایا: مجھے کسي کے مال نے اتنا تفع نہیں دیا جتنا ابو بمررضی اللہ عنہ کے مال نے ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول الله! میں اور میرا مال آپ ہی کے لئے تو ہیں۔

تشریح 🏠 h نضائل جمع فضیلت کی ۔فضیلت اس خصلت کو کہتے ہیں جس کی دجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ او نیجا ہوجاتا ہے۔اصحاب جمع صاحب کی ہے۔صاحب رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہوا ورایمان کی حالت میں انتقال بھی ہوا ہو' و یکھنا ضروری نہیں کیونکہ بہت ہے صحابہ کرامؓ نا بینا تھے۔ حلیل ایسا دوست جس کی دوستی سودائے قلب میں موجود ہو یعنی بہت گہراد وست ۔حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس چالیس <del>ہزار در ہ</del>م تھے۔سب اسلام کی خدمت میں وقف کر دیئے اور سات اشخاص جوقر لیش کے غلام تھے'انہیں خرید کوآ زاد کر دیا اور بہت ہےلوگ ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے اورانہیں صحا<mark>لی بننے کا شرف حاصل ہوا۔</mark>

90 : حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب ٩٥: حَدَّثْنا هشامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ابو بكر اور عمر ابل عُمَارَةَ عِنْ فِراسِ عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ جنت میں ہے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ پہلے اور پچھلوں قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ " أَبُو بَكُرِ وَ عُمَرُ سَيَّدًا كُهُولِ أَهُلِ د ونوں میں سوائے انبیاء اور رسولوں کے اے علیؓ! جب الْبَعَنَةِ مِن الْاوَلِيْنَ وَالْاحِرِيْنَ اللَّا النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ لَا تک و ه زند ه بین ان کوخبرمت دینا ـ تُخُبرُهُمَا يَا عَلِي مَا حَيِّيْنِ.

تشریح 🌣 کھول: جمع کھٹ کی ہےاورکہل مردوں میں اُس کو کہتے ہیں جس کی عمرتمیں سال ہے متجاوز ہوگئی ہو۔ مرادیہ ہے کہ جن مسلمانوں کی وفات تمیں سال سے زائد عمر میں ہوئی ۔حضرت ابو بکر اور حضرت عمرٌ اُن کے سر دار ہوں گے۔اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ غیرنبی' نبی کے درجہ کونہیں پہنچ سکتا اورا نبیا علیہم السلام کے بعدیہ دونو ں حضرات سیحین سب ہےافضل ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کومنع کیا کہ جب تک بید دونو ں زندہ رہیں' ان کو نہ بتا نا تا کہ عجب بیدا نہ ہو۔ اس ہے ان دونوں حضرات کی خلافت راشدہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جوجنتیوں کے سر دار ہوں تھے وہ دنیا میں بھی سر دار ہوں ہے۔

۹۲: حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ جناب ٩١: حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُوبُنُ عَبُداللهِ قَالَا ثَنَا رسول الله علي نے فرمایا: (جنت میں) اونجے وَكِيْعٌ ثَنا الْاعْمَاشُ عَنْ عَطِيَّة بُن سَعْدٍ ' عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُذرى رضى اللهُ عنه قال قال رَسُولُ اللهُ عَلِيَّ " إِنَّ اهُلَ الدّرجات العُلى يراهُمُ من اسْفَل مِنْهُمْ كما يُرى الْكُوْكُبُ الطَّالِعُ فِي الْأَفْقِ مِنْ آفاقِ السَّمَاءِ و انَّ ابا بكُر و عُمَر منهُمُ وَ ٱلْعَمَا "

٩٤: حدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح و حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشَارِ ثَسَامُ وُمَّلُ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ \* عَنْ عَبْد الْملكِ بُن عُميْرِ عَنْ مَوْلَى لِرَبُعِي بُنِ حَرَاشِ عَنُ رَبُعِي بْن حراش عَنْ حُـذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانَ \* قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ \* ابِّي لا أَدُرِيُ مَا قَدُرُبَقَائِي فِيْكُمُ فَاقْتَدُوا بِاللَّذِيْنَ مِنْ بِعُدَى " و اشَارِ إِلَى ابِیٰ بَکُرِ وَ عُمَرَ.

درجات والول كو ان ے نچلے درجات والے يوں دیکھیں گے جس طرح آسان کے کنارے پر طلون ہونے والا ستارہ دکھائی دیتا ہے۔ ابو بکر وعمر انہی میں ہے ہیں اور اچھی زندگی میں ہوں گے۔

94 : حفرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ہے مروی ے کہ جنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نہیں جانتا کہ کس قدر میری بقیہ زندگی تمہار ہے درمیان ہے۔تم میرے بعد والوں کی اقتداء کرنا اور آپ سلی الله عليه وسلم نے ابو بكر وعمر رضى الله تعالیٰ عنبما كى طرف اشاره کیا۔

تشریکے 🦙 اس حدیث سے شخین کی خلافت کی تصریح ہے۔ نیزیہ بات معلوم ہوئی کہ شخین کا حکم ماننا اور تقلید کرنا گو یا حضورصلی الله علیه وسلم کا تھم ماننا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عمرؓ نے جومیس تر اویکے پڑھنے کا تھم دیا' وہ سنت ہے۔ آ پ کی اقتداء کو یاحضور صلی اللہ ملیہ وسلم کی اقتاء ہے اور جو نہ مانے حکم حضرت عمر کا اور اپنی خواہش پر چلے و واس حدیث کا <mark>تارک ہوا۔مقلدین کتنے اچھے لوگ ہیں</mark> کہ صحابہ کرام اورائمہ مجہتدین کی اتباع کرتے ہیں۔حضور کے اُمتی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔

٩٨: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يِحْيِي بُنُ آدَمَ ثَنَا بُنُ الْمُبَارِكِ عَنْ عُمَرَ بُن سَعِيُدِبُنِ أَبِي حُسيْنِ عَنِ ابُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ 'قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسَ رَضِي اللهُ تَعالَى عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا وُضِع عُمَرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَلَى سريُرِهِ اكْتَنْفَهُ السَّاسُ يدُعُونَ وَ يُصَلُّونَ أَوُ قَالَ يُثُنُّونَ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبُلَ انْ يُسرُفَعَ وَ أَنَا فِيهِمْ فَلَمُ يَرُعُنِي إِلَّا رَجُلٌ قَدْ رَحَمَنيُ وَ أَخَذَ بَهُنُكِبِي فَٱلْتَفَتُ فَإِذَا عَلِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنْ آبِي طَالِبِ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَلَّفُتُ أَحَدًا أَحَبُّ إِلَى أَنْ أَلْقَى اللهُ بِمِثْلُ عَمِلِهِ مِنْكَ وَ ایسمُ الله إِنْ كُنْتُ لَاظَنْ لَيْجُعَلَنَّكَ اللهُ عَزْوَجَلَّ كَعَلاوه اوركى كمتعلق نهيں جا ہاكہ ميں الله سے اس مع صاحبيك و ذالك انَّى كُنتُ أكثر انَّ اسمع رَسُولَ

۹۸: حضرت ابن الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كوفر ماتے ہوئے ساكه جب عمر رضی اللہ عنہ ( کے جسد مبارک ) کو جاریا کی برر کھا گیا تو ان کولوگوں نے گھیرے میں لے لیا وہ ان کے لئے رحمت کی دعا کر رہے تھے یا یوں فرمایا کہ وہ ان کی تعریف اوران کے لئے دعا کر رہے تھے۔ جنازہ کے اٹھائے جانے سے پہلے۔ میں ان میں شامل تھا۔

میں متوجہ ہوا و وعلیٌ بن ابی طالب تھے۔انہوں نے عمر کے لئے رحمت کی دعا کی بھر فر مایا: میں نے آ پ کے جیسے کمل کے ساتھ ملوں اور اللہ کی قتم! میں بمیشہ گمان کرتا تھا کہ اللہ عزوجل آپ کوضر ور اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کریں گے اور بیگان اس وجہ سے تھا کہ میں نی کو کثر ت سے بیفر ماتے ہوئے سنتا تھا کہ میں اور ابو بکر و عمر آئے اس لئے میں گمان کرتا تھا کہ اللہ آپ کو ضرورا ہے دونوں ساتھیوں سے ملادیں گے۔

تشریح کے اللہ اس حدیث مبار کہ سے حضرت عمر کی فضیلت ثابت ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تما م صحابہ کرام کوان سے محبت خالص تھی اور حضرت علی کے دِل میں شیخین کے بارے میں خلش اور ناراضگی قطعاً نہ تھی جیسا کہ روافض کا باطل خیال ہے۔اللہ تعالیٰ نے شیخین کو دُنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور نشست و برخاست اور تمام حالات میں ان خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ خانہ اپنے کی معیت نصیب کی اور بعد و فات بھی تاقیامت تمیوں ایک ہی مکان میں دفن ہوئے اور حشر میں حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل ہے ایسا کرے گا۔

9 9: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِى ' ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ الرَّقِى ' ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ الرَّقِى ' عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ عَنُ السَّمَاعِيُلَ بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ الْفِع ' عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ ابِسَى بَكُو وَ عُمَرَ فَقَالَ "هَكَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ ابِسَى بَكُو وَ عُمَرَ فَقَالَ "هَكَذَا لَهُ عَلَيْهِ مَا وَعَيْف )

• • ١ : حَدَّ ثَنَا اللهُ شُعَيُبٍ ' صَالِحُ بَنُ الْهَيُشَمِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَلِدُ اللهُ يُشَمِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَلِدُ اللهُ يَعْوَلٍ عَنُ عَلَى اللهِ عَلَيْتُهِ اللهِ عَلَيْتُهُ " اَبُو عَوْنِ بُنِ اَبِي جُحَيُفَة عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ " اَبُو عَوْنِ بُنِ اَبِي جُحَيُفَة عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ " اَبُو عَوْنِ بُنِ اَبِي جُحَيُفَة عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ " اَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ سَيِدَ الْكَهُولِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ اللهُ النَّيِينَ وَالْمُرْسَلِينَ.

ا • ا : حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً وَالْحُمَدُنُ بُنُ الْحَمَدِ عَنُ الْمَعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانُ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ قَالَ ثَنَا اللهُ عَنُهُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ! صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ انْسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ! صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَى النَّاسِ اَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ " عَائِشَةٌ وَيُلَ مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ " عَائِشَةٌ وَيُلَ مِنَ الرِّجَالِ ؟ قَالَ " اَبُوهَا ".

۱۰۰: حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) پہلے اور جعد میں آنے والے اہلِ جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں۔ سوائے انبیاء اور رسولوں کے۔

۱۰۱: حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا۔ یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) لوگوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کے نز دیک کون ہے؟ فرمایا: ''عائشہ (رضی الله عنہا) عرض کیا گیا: مردوں میں کون ہے؟ فرمایا ان کے والد۔

فنسیات سیّد نا ابو بکر سدیق مین که اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق مصور علی ہے بہت زیادہ محبوب سے اور جواللہ کے رسول (علیہ کے بہت زیادہ محبوب سے اور جواللہ کے رسول (علیہ کے ) کامحبوب ہے وہ اللہ جل شانہ کا بھی محبوب ہے۔

# فَضُلُ عُمَرَ رَضِيْهُنه

١٠٢: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا آبُو أُسَامَةَ آخُبرَنِي الْجُويُرِيُّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيُقِ قَالَ قُلْتُ لِعَانِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا أَيُّ أَصْحَابِهِ كَانَ أَحَبُّ اللَّهِ قَالَتُ أَبُو بَكُر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قُلُتُ ثُمَّ أَيُّهُمُ قَالَتُ عُمَرُ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَ قُلُتُ ثُمَّ أَيُّهُمُ قَالَتُ أَبُوْ عُبَيْدَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ

سیّد ناعمر فاروق رضی اللّٰدعنه کے فضائل ۱۰۲: حضرت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عا نشد رضی الله عنها ہے عرض کی کہ سحابہ میں ہے کون رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نز دیک محبوب تھا؟ انہوں نے فر مایا: ابو بکر۔ میں نے عرض کی ان کے بعد کون تھا؟ انہوں نے فر مایا :عمر۔ میں نے عرض کیا ایکے بعد كون تها؟ فريايا ابوعبيده رضوان التعليهم الجمعين \_

معلوم ہوا کہ محبت کی وجوہ مختلف ہوتی ہیں کہ حضرات شیخین ﷺ ہے محبت مدد اسلام' نصرت اسلام اور اعلائے دین اور زیادہ علم اور شریعت کی حفاظت کے سبب سے تھی اور حضرت عائشہؓ سے محبت بیوی ہونے اور تفقہ فی الدین اور اعلیٰ درجہ کے فہم و فراست کے سبب سے تھی اور حضرت بی بی فاطمۃ زہرا " سے بیٹی ہونے اور عابدہ 'زاہدہ ہونے کی بناء پراور حضرت ابوعبید ہؓ ہے اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر بڑی فتو حات ہونی تھیں اور ان کو در بارِ رسالت ہے المين الامت كالقب عطا موا\_

> ١٠٢: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلُحِيِّ. ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ خِرَاشِ الْحَوْشَبِيُّ عَنِ الْعَوَامِ بُنِ حُوشَبِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا ٱسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبُرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبُشَرَ اهُلُ السَّمَاءِ بِالْاسْلامِ عُمَرَ.

﴿ فِي الزَّوْائِـدُ اسْنَادُهُ ضَعِيفُ لاتَّقَافُهُمْ عَلَى ضَعَفُ عبد الله بن خراش الا ان ابن حبان ذكره فيالثقات و اخرج هذا الهديث من طريقه في صحيحة.)

٣٠١: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الطَّلُحِيُّ ٱنْبَأْنَا دَوُدُ بُنُ عَطَاءِ الْمَدِيْنِي عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبَى بُنِ كَعُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنُ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ وَ اَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ اَوَّلُ مَن يَاحُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ

١٠٣: حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: جب عمر رضی الله عنه اسلام لائے تو جبر کیل عليه السلام نازل ہوئے اور فرمایا: اے محمد! (صلی الله عليه وسلم ) آسان والعيم ( رضي الله تعالیٰ عنه ) کے اسلام سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ ( اور خوشی ہی کی وجہ ہے آسان فرشتوں کے اللہ اکبر کی آواز ہے گونج أثھا)\_

۴۰: حضرت الی بن کعب رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا: سب ہے یہلے جس سے حق تعالیٰ مصافحہ فر مائیں گے وہ عمرٌ ہیں اور وہ سب سے پہلے محض ہیں جن کوحق تعالی سلام فرمائیں کے اور سب سے پہلے مخص جن کے ہاتھ کوحق تعالی کیڑیں گے اور جنت میں داخل فر ماکمیں گے۔

تشريح 🏠 سجان الله! کيسي شان حضرت عمر فاروق رضي الله عنه کونصيب ہو گی ۔

٥٠١: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَدِيْنِي ثَنَا عَبُدُ المَلِكِ بُنُ الْمَاجَشُونَ حَدَّثَنِي الزَّنْجِيُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ هشام بُن عُرُوةَ عَنْ اَبِيْه عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُول الله " اللَّهُمَّ اعزَ الإسكامَ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ خَاصَةً.

١٠١: حَدَّثْنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعُبَة عَنْ عَمُرو بُنِ مُرْمة ' عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن سَلِمَة ' قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ حَيْرُ النَّاسَ بَعُدُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ٱبُوْبَكُرُ وَ خَيْرُ النَّاسَ بَعُدُ ابی بگر و عُمَر .

٤٠ ١: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمَصْرِى أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنِى عَقَيُلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ٱخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كُنَّا جملوسًا عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رانيتُ نِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَنَا بِأَمْرَأَةٍ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَنْبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لَمِنُ هِذَ الْقَصُرُ فَقَالَتُ لِعُمَرَ فَذَكَرُ تُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدُسِرًا ۚ قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فَبِكَى عُمَرُ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَهُ لَ أَعَلَيْكَ بِأَبِي وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَغَارُ؟.

١٠٨: حَدَّثَنَا ٱبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بُنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبُدُ ٱلْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحْقَ 'عَنْ مَكُحُولِ عَنْ غُضَيُفِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِي ذَرٌّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اَبِي ذَرٌّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي إِنَّ اللَّهُ وَ صَعَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ' يَقُولَ بِهِ "

۱۰۵: حضرت عا نشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے اللہ! اسلام کوعمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ذریعے غالب فرمائے۔

١٠١: حضرت عبدالله بن سلمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کے بعدلوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعدسب سے بہتر عمر ہیں۔رضوان اللّٰہ علیم الجمعین ۔ ۱۰۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے باس بیٹھے ہوئے تھے۔آ یے نے فر مایا: دریں اثنا کہ میں سویا ہوا تھا۔ میں نے اینے آپ کو جنت میں دیکھا' وہیں ایک محل کے پہلو میں ایک عورت وضو کر رہی تھی میں نے یو چھا کہ بیکل كس كا ہے؟ اس نے كہا عمر كا۔ ميں نے عمر كى غيرت كو یاد کیااور چھےلوٹ آیا۔ابو ہرریٰ فرماتے ہیں کہمر (یہ ین کر) رو بڑے اور عرض کرنے لگے : کیا آپ پر جن پر کے میرے ماں باپ فدا ہوں میں غیرت کروں گا۔

۱۰۸: حضرت ابو ذررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے ساكه الله تعالیٰ نے حق کوعمر کی زبان پرر کھ دیا ہے وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔

فضیلت عمر فاروق ﷺ ﴿ وحدیث: ۱۰۵) الله تعالیٰ کی ذات پاک اور بے نیاز ہے۔ایک آ دمی گھرے تو برے ارا دے سے نکلتا ہے لیکن اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے بلکہ ایسی استعدا دوصلاحیت نصیب ہوتی ہے کہ جواس کا دِل تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اے قرآن مجید کی شکل میں قلب نبی پر نازل فر مادیتے ہیں۔ یہ سب مجھ حضرت عمر رضی الله عنه کو ملاتو حضورصلی الله علیه وسلم کی د عا کاثمر ہ ہے۔ (حدیث: ۱۰۶) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جمیع امت محمدیہ ہے افضل حضرت ابو بکڑ ہیں اور ان کے بعد عمر فاروق ؑ۔( صدیث: ۱۰۷) نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور اس ے عمر کا جنتی ہونا ٹابت ہوا۔ ( حدیث: ۱۰۸) صحیحین ( بخاری ومسلم ) میں فاروقِ اعظم کا بیقول منقول ہے کہ انہوں

نے فر مایا: میں نے موافقت کی اپنے ربّ کے ساتھ تمین چیز وں میں ۔ایک بیا کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم ت عرض کیا کہ مقام ابراہیم کواپنی جائے نماز بنائیں۔اس پرالقد تعالی نے بیآیت نازل فرمانی: ﴿وَاتَّسِحَلُوا مِنُ صَفّامِ ابُسرَاهِیْسَمَ مصْلیٰ ﴾ اور میں نے آتخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے میے حض کیا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی از واتِ مطہرات کے سامنے ہرنیک وبدانسان آتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پر د ہ کرائیں'اس پر آیت حجا ب نازل ہوگئی اور جب از واج مطہرات میں باہمی غیرت ورشک بڑھنے لگا تو میں نے اُن ہے کہا کہا گررسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دی تو بعید نہیں کہ اللہ جل شانۂ آپ (علیقہ) کوتم ہے بہتر از واج عطا فر ما دیں۔ چنانچہ ٹھیک ان ہی الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہو گیا۔ ہیج فرمایا ایسادق والمصدق الامین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے حق کو حضرت عمر رضی الله عنه کی زبان پرر کھ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق ہی کہا کرتے ہیں۔

# فضل عُثُمَانَ ضَيَّانَهُ

٩ • ١ : حَدَّثنا ابُوْ مَرُوانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمانِ الْعُثُمَانِيُّ ثَنَا أَبِي عُشْمَانُ ابْنُ حَالِدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ ابِي الزِّنادِ عَنْ اَبِيهِ عَن الْاعْرَجِ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ انَّ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ فَالَ لَكُلَّ نَبِيًّ رَفِيْقٌ فِي الْحَنَّةِ وَ رَفِيُقِي فِيُهَا عُثْمَانُ بُنُ عَفَّان (في الزوائد اسناده ضعیف فیه عثمان بن خالد و هو ضعیف باتفاقهم )

• ١ ١ : حَدَّثَنَا أَبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بُنَّ عُثِمانِ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا آبِي عُشْمَانُ بْنُ خَالِدٍ 'عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي الرُّنَادِ عَنْ اَبِي الرَّنَادِ عَن عِن الْاعْرَج عَنُ ابى هُريُرة أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ لَقِيَ عُشْمَانَ عِسْدَ بِابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عُشُمانُ هَذَا جِبُرِيُلُ ٱخُبَرَنِي أَنَّ اللهَ قَدُ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلُئُوم بِمِثْل صَدَاق رُقَيَّةَ عَلَى مِثْلِ صُحِبتَهَا ." (ضعيف)

ا ١ ا : حَدَّثَنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِذْرِيْسَ عَنْ هِشَام بُن حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنُ سَيْرِيْنَ عَنُ كَعُب بُن عُهُرَةَ قَالَ ذَكُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَهَا فَرَّ رَجُلٌ فُقَنَّحٌ رَاسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ هَذَا ' يَـوُمَنِذٍ عَلَى الْهُدَى فُوتُبُتُ فَاحَذُتُ بِصَبُعَى غُثُمانَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم فَقُلْتُ ﴿ جِنَابِ رَسُولِ اللهُ عَلَيْكُ كَ إِي اور عَرْضَ كَي : بيه

# ستیدنا عثمان عنی رضی الله عنه کے فضائل

١٠٩: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں ہرنبی کا ایک ساتھی ہو گا اور میرے ساتھی جنت می*ں حضر ت ع<mark>ثان</mark> بن ع*فان ( رضی الله تعالیٰ عنه) ہول گے۔

الله عند سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان ہے معجد کے دروازے کے پاس ملے اور فرمایا: اے عثان! یہ جرئیل ہیں انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے آپ کا نکاح ام کلثوم ہے حضرت رقیہ کے مہر کی مثل اور انہی جیسی مصاحبت بر کر دیا ہے۔

ااا: حضرت کعب بن عجر ہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله علي نايك فتنه كاذكركيا قريبي زماني مين \_أى وفت ایک آ دمی اینے سر کو ڈھانے ہوئے گزرا۔ رسول الله علي نے فر مایا: سخص أس دن مدایت پر ہوگا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور حضرت عنمان کو بکڑ لیا۔ پھر میں

هذا قالَ هٰذَا "

المن عَدَّنَ الْفَرَجُ اللهِ مُحَمَّدٍ ثَنَا اللهِ مُعَاوِيَة ثَنَا الْفَرَجُ اللهِ فَصَالَةَ عَنُ رَبِيعَة المِن يَزِيدَ السَّمَشُهِ عَيْ عَنِ النَّعُمَانِ اللهِ الشَّمَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولَ اللهِ الشَّيْرِعَنُ عَائِشَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " يَا عُمُمَانُ إِنَّ وَلَاكَ اللهُ هذا اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " يَا عُمُمَانُ إِنَّ وَلَاكَ اللهُ هذا اللهُ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " يَا عُمُمَانُ إِنَّ وَلَاكَ اللهُ هذا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا ذَلِكَ ثَلاَتُ مَرَّاتٍ قَالَ اللهُ عَمَانُ فَقُلُتُ لِعَائِشَة مَا مَنَعَكِ اللهُ تُعَلِمِي النَّاسَ بِهِذَا اللهُ اللهُ

11 : حَدَّثِنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ وَعَلِى ابْنُ اللهِ مُن قَالِدٍ عَنْ قَيْسِ مُحَمَّدٍ قَالا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ ابِي خَالِدٍ عَنْ قَالْتُ قَالَ بُسَ ابِي حَازِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا وَاللهُ قَالَ بُسَولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ وَدِدْتُ اَنَّ عِنْدِي بَعْضَ اصْحَابِي قُلْنَا يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الله فَحُولُكَ ابنا بَعْمُ فَجَاءَ فَجَلا بِهِ فَجَعَلَ النّبِي سَكُم فَكَ قُلْنَا آلا نَدْعُولُكَ عُمَرَ فَسَكَتَ قُلْنَا آلا لَهُ عُولُكَ عُمَرَ فَسَكَتَ قُلْنَا آلا لَهُ عُولُكَ عُمْرَ فَسَكَتَ قُلْنَا آلا لَهُ عُولُكَ عُمْرَ فَسَكَتَ قُلْنَا آلا لَهُ عُولُكَ عُمْرَ فَسَكَتَ قُلْنَا آلا لَهُ عُلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ وَوَجُهُ عُمْمَانَ يَتَعَيِّرُ قَالَ قَيْسٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ وَوَجُهُ عُمْمَانَ يَتَعَيِّرُ قَالَ قَيْسٌ ضَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ وَوَجُهُ عُمْمَانَ يَتَعَيِّرُ قَالَ قَيْسٌ فَحَدُ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلِمُهُ وَوَجُهُ عُمْمَانَ يَتَعَيِّرُ قَالَ قَيْسٌ فَحَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللهُ عَمْدًا فَانَا صَائِرٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ الل

وَ قَالَ عَلِي فِي حَدِيثِهِ وَ أَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ ' قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يُعرَوُنَهُ ذَلِكَ الْيَوُمُ (في الزوائد اسناده صهيح بحاله ثقات)

فضیلت عثمان غین کی (حدیث: ۱۰۹) و پسے تو جمع صحابہ حضور کے رفیق بیں اس تخصیص سے انکی رفعت وعلومنزلت مراد ہے۔ (حدیث: ۱۰۱) حضور صلی الله علیہ وسلم کی بید دونوں بنات طاهرات پہلے ابولہب کے بیٹوں عتبہ اور عتبہہ کے نکاح میں تھیں۔ ابولہب کے کہنے پر اُن دونوں (ملعونوں) نے طلاقیں دے دیں تو القد تعالیٰ نے اپنے حبیب (علیقہ) کوخبر دی کہ آپ (علیقہ) کی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمانِ غنی ہے کر دیا۔ ای وجہ سے حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی

والے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! یہ۔

الله: عائشهد يقة مروى ہے كدر سول الله نها ہے كہ ميراكوكى مرض الموت ميں فر مايا: ميرا جی چاہتا ہے كہ ميراكوكى ساتھی مير ہے پاس ہو۔ ہم نے عرض كی يارسول الله! كيا ہم آپ كيلئے ابو بكر كو بلاليس؟ آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے كہا: كيا ہم قمركو بلاليس؟ آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے كہا: كيا ہم آپ كيلئے عثان كو بلاليس؟ آپ نے اس فر مایا: ہاں۔ عثان تشريف لائے۔ آپ (ان كود كيكر) فر مایا: ہاں۔ عثان تشريف لائے۔ آپ (ان كود كيكر) كيل اس دوران عثان كا چرو متغير ہوتا رہا۔ قيس فر ماتے ہيں اس دوران عثان بن عفان كے غلام ابوسہلة نے بيان كيا كہ مجھ سے عثان بن عفان كے غلام ابوسہلة نے بيان كيا كيا ہم اس كو پوراكرونگا۔ حضرت على ابنی میں اس كو پوراكرونگا۔ حضرت على ابنی میں اس كو پوراكرونگا۔ حضرت على ابنی میں اس پر صبر كروں گا۔ قیس دوایت میں فر ماتے ہیں كہ میں اس پر صبر كروں گا۔ قیس دوایت میں فر ماتے ہیں كہ میں اس پر صبر كروں گا۔ قیس دوایت میں فر ماتے ہیں كہ میں اس پر صبر كروں گا۔ قیس دوایت میں فر ماتے ہیں كہ میں اس پر صبر كروں گا۔ قیس درات ہیں كہ لوگ ان كواس دن ایساد كيور ہے تھے۔

الله تعالی عنه کا لقب ذوالنورین ہوگیا۔ (حدیث: ۱۱۱) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثان کے مخالفین اور بلوہ کرنے والے آپ کوشہید کرنے والے فتنہ پرداز گراہ تھاور جو اِس وقت امام مظلوم کا مخالف اور دشمن ہوہ کہی گراہ ہے۔ (حدیث: ۱۱۲) تیص سے مراد خلعت خلافت ہے۔ حضرت عثان نے حضور کے ارشاد کی تعمیل کی۔ (حدیث: ۱۱۳) یوم السدار: گھر کا دن۔ مرادوہ دن ہے جب حضرت امیر المؤمنین عثان کے گھر کا منافقوں اور باغیوں نے محاصرہ کیا تھا اور آپ گھر کا حریف برچ ھرانی فضیلت بیان فرمار ہے تھے اور لوگوں سے حقیقت حال بیان کررہے تھے۔ آپ اپنے گھر کی حجیت پرچ ھرکرا بی فضیلت بیان فرمارہ ہو اور لوگوں سے حقیقت حال بیان کررہے تھے۔

فَضُلُ عَلِي ضِيْكُنه بُنِ أَبِي طَالِب

الله بن نسمير عن الاعتمار تَنَا وَكِيْعٌ و ابُو مُعاوِية وَ عَبُدُ الله بُن نُسمير عن الاعتمار عَن عَدِي بن ثابت عَن زَرِبُن حُبَيْشٍ عَنْ عَلِي بن ثابت عَن زَرِبُن حُبَيْشٍ عَنْ عَلِي قَالَ عَهِدَ الله النّبِي الله مَن عَلِي قَالَ عَهِدَ اللّه النّبِي الله مَن عَلِي قَالَ عَهِدَ اللّه مُنَافِق.
يُحْبَيْنُ إِلّا مُؤْمِنٌ وَلا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِق.

١١٥ عَنْ سَعْد بُنِ اِبُرْهِيُمْ قَالَ سَمِعْتُ اِبُرْهِيُمْ بُن سَعْدِ بُنِ آبِي عَنْ سَعْد بُنِ ابْرُهِيُم بَن سَعْدِ بُنِ آبِي عَنْ سَعْد بُنِ ابْرُهِيُم بَن سَعْد بُنِ آبِي عَنْ النّبِي عَلِي اللّهِ عَنِ النّبِي عَلِي اللّهِ عَنِ النّبِي عَلِي اللّهِ اللّهُ قَالَ لَعَلِي آلا تَوْضَى اَن تَكُون مِنَى بِمَنْزِلَةِ هَرُون مِنْ مُوسَى "

٢ ١١: حَدَثْنَا عَلِي بُن مُحَمَّد ثَنَا أَبُو الْحَسِينِ آخُبَرَنِي اللّهِ حَمَّد ثِنَا أَبُو الْحَسِينِ آخُبَرَنِي اللّهِ حَمَّد بُن جَدْعَان عَنْ عَدِي بُنِ حَمَّد بُن جَدْعَان عَنْ عَدِي بُنِ اللّهَ عَنْ عَدِي بُنِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَمَّادُ بُنُ سلمةَ عَنْ عَلِي بُنِ زَيُدِ بُنِ جَدْعَان عَنْ عَدِي بُنِ فَابِتِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجْتِهِ الَّتِي حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجْتِهِ الَّتِي حَجَّ فَعَرَ الصَّلَاةَ جَامِعةً فَاخَذَ بِيَدِ عَلِيًّ فَنَزَلَ بَعُض الطَّرِيْقِ فَامَرَ الصَّلَاةَ جَامِعةً فَاخَذَ بِيدِ عَلِيًّ فَنَزَلَ بَعُض الطَّرِيْقِ فَامَرَ الصَّلَاةَ جَامِعةً فَاخَذَ بِيدِ عَلِيًّ فَقَالَ اللهِ فَالْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

١١: حَدَّثَنَا عُثُمانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وكينٌ ثَنَا ابْنُ آبِى لَيْلَى \* قَالَ لَيْلَى ثَنَا الْمُنْ أَبِى لَيْلَى \* قَالَ لَيْلَى ثَنَا الْمُنْ بُنِ آبِى لَيْلَى \* قَالَ كَانَ آبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِي فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابِ الصَّيْفِ
 كَانَ آبُو لَيُلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِي فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابِ الصَّيْفِ

سیّد ناعلی مرتضٰی رضی اللّه عنه کے فضائل ۱۱۴: حضرت علی مرتضٰی رضی اللّه تعالیٰ عنه بیان فر ماتے بین که نبی ا می صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ مجھ سے مؤمن ہی محبت کر ہے گا اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔

110: حفرت ابو و قاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت علی رضی اللہ عنہ سے فر مایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہو کہتم میر سے نز دیک ایسے ہی ہو جسے حضرت ہارون حضرت موگ کے نز دیک ۔

الا : براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم اس فج میں ہو
رسول اللہ نے کیا اُنظے ساتھ آئے۔ آپ راسے میں کی
جگہ اُر نے نماز کا حکم دیا بھرعلیٰ کا ہاتھ بھڑ ااور فرمایا: کیا
میں ایمان والوں کے نزدیک انکی جانوں سے زیادہ
مجبوب نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں ۔ فرمایا:
کیا میں ہرمؤمن کے نزدیک اسکی جان سے زیادہ محبوب
نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں ۔ فرمایا: یہ
نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں ۔ فرمایا: یہ
(علی) ہراس محف کے دوست ہیں جو مجھے دوست رکھتا ہے۔
اے اللہ! تو اُسکودوست رکھ جوعلی کودوست رکھتا ہے۔
ماا:عبدالرحمٰن بن الی لیل فرماتے ہیں کہ ابولیل علیٰ کے ساتھ
رات کو گفتگو کررہے تھے اور علی گرمیوں والے کیڑے سردیوں
میں بہنے تھے اور سردیوں والے گرمیوں میں۔ ہم نے کہا کہ

فِي الشِّتَاءِ وَ ثِيَابِ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوُ سَالُتَهُ فَقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَثَ إِلَىَّ وَ أَنَا اَرُمَـدُ الْعَيْنِ يَوُمَ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رِسُولَ اللهِ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرُمَدُ الْعَيْنِ فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ " اَللَّهُمَّ اذُهِبُ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرُدُ ' قَالَ فَمَا وَجَدُتُ حَرًّا وَ لَا بَرُدًا بَعْدَ يَوُمئِذٍ وَقَالَ لَا بَعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَ رَسُولُهُ (صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَيْسَ بِفَرَّارِ " فَتَشَرُّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ إلَى عَلِيَ فَأَعُطَاهَا إِيَّاهٌ.

١١٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُؤْمِلِي الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْمُعَلِّي بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ثَنَا بُنُ آبِي ذِئْبِ عَنْ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيّدًا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا."

المعلى بُن عَبد الرحمن كالواسطى والمعلى اعترف بوضع متين حديثًا في فضل على قاله ابن معين فالاسناد ضعيف واصله في الترمذي والنسائي من حديث حذيفة بغير زيادة و ابوهما خير

٩ ١ ١ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُر بُن اَبِي شَيْبَةَ وَ سَوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ وَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوسِنِي ' قَالُوا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي اِسْحَقَ عَنْ حُبُشِي بُن جَنَادَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةُ يَقُولُ عَلِيُ مِنَّىٰ وَأَنَا مِنْهُ وَ لَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ

• ۲ ا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّاذِيُ ثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ ۱۲۰ : عباد بن عبدالله على رضى

آپ (ابولیل) ان سے پوچیس علیؓ نے فرمایا کہ نی نے مجھے خیبر کے دن بلا بھیجامیری آئکھیں دُ کھر ہیں تھیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ! میری آئم محصوں میں تکلیف ہے۔ آ ب نے میری آنکھوں میں ابنالعاب لگایا بھر فر مایا: اے اللہ! اس ے گرمی اور سردی کو دُور فر ماد ہے کئے علی فر ماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے سردی اور گرمی کومحسوس نہیں کیا اور نبی نے فرمایا: میں ایسے خص کو بلاؤں گا جواللہ اور اسکے رسول کومجوب رکھتا ہے اور اللہ اور اسکا رسول بھی اُسکومحبوب رکھتے ہیں وہ لزائی سے بھا گنے والانہیں ہے۔ لوگ اشتیاق سے انتظار كرنے لگے۔آپ نے علی كوبلا بھيجااور جھنڈا أ نكوعطا فرمايا۔ ۱۱۸: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: حسن اور

معلیٰ بن عبدالرحمٰن واسطی کی طرح ہے۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ معلیٰ نے علیٰ کی فضیلت میں ساٹھ حدیثیں گھڑنے کااعتراف کیا۔ بیسندضعیف ہےاوراس کی اصل تر مذی اور نسائی میں حضرت حذیفہ کی حدیث ے ہو' آبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا ' كَ بغير ہـ ۔

حسین اہلِ جنت کے نوجوا نول کے سر دار ہیں اور ان

کے والڈ ان دونوں ہے بہتر ہیں۔

۱۱۹: حبثی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا کہ علی ( رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) مجھ ہے ہیں اور میں علی ہے ہوں ۔

مُوْسني أَنْبَانَا الْعَلاءُ بْنُ صَالِح عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ اللّٰدَتِعالَىٰ عنه نے بیان فرمایا: میں اللّٰد کا بندہ اور اس کے لے ایک توبیرحدیث ہی ضعیف ہے دوسرے جنت میں تو تمام ہی جنتی جوان ہوں محےخواہ پیغیبر ہوں یا اُمتی توحسنٌ حسینُ کے سرداروالی روایت'' چیمعنی دارد''۔اگر مزية تفصيل اورتشفي مقصود موتو مولا نا قامنسي محمد يونس انورصاحب مدخله كي مترجم تقص القرآن (حصه بنجم) شائع كرده' مكتبة العلم' بي ندكوره موضوع يتفصيلي بحث ملا حظه کریں۔ان شاءاللہ تشنگان علم کی بیاس کافی حد تک بچھ جائے گی۔ (ابومعانیہ)

عَبِد اللهِ قَالَ قَالَ عَلِى آنَا عَبُدُ اللهِ وَ آخُوُ رَسُولِهِ عَلِيْ وَ آنَا اللهِ وَ آنَا اللهِ عَلَيْ وَ آنَا اللهِ عَلَيْ وَ آنَا اللهِ عَلَيْ وَ أَنَا اللهِ عَلَيْ وَ عَلَيْ وَ عَبَادُ ضَعَيف ) النَّاسِ لِسَبُع سِنِيْنَ. "(باطل و عباد ضعيف)

(فى الزوائد هذا اسناد صحيح رجاله ثقات) رواه الحاكم فى المستلرك عن المنهال و قال صحيح على شرط الشيخين) ١٢١: حَدَّشَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو مُعاوِية ثَنَا مُوسَى بُنُ مُسلِم 'غنِ ابُنِ سَابِطٍ وَ هُوَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعُدِ بُنِ ابِي مُسلِم 'غنِ ابُنِ سَابِطٍ وَ هُوَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعُدِ بُنِ ابِي مُسلِم 'غنِ ابُنِ سَابِطٍ وَ هُوَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعُدِ بُنِ ابِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ قَدِمَ مُعَاوِية رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه فِى بَعُضِ حَجَّاتِه فَدَحَلَ عَلَيْهِ سَعُدٌ فَذَكُرُوا عَلِيًا فَنَالَ مِنُهُ فَى بَعُضِ حَجَّاتِه فَدَحَلَ عَلَيْهِ سَعُدٌ فَذَكُرُوا عَلِيًا فَنَالَ مِنْهُ فَقُولُ هَذَا لِرَجُلِ سَمِعْتُ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا لِرَجُلِ سَمِعْتُ مُولَاهُ وَسَلِمَ مَنُ لِمَنْ لِللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ كُنتُ مَولًاهُ وَلَا مَنْ كُنتُ مَولًاهُ فَعَلِي وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كُنتُ مَولًاهُ فَعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كُنتُ مَولًاهُ مُنْ مُؤلِدُهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْ فَولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه

رسول صلی الله علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ میں سب سے بڑھ کر سچا ہوں اس بات کو میر سے بعد سوائے جھوٹے کے کوئی نہیں کہے گا۔ میں نے اور لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی۔ (یعنی میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں)۔

الا: عبدالرحمٰن بن سباط سعد بن ابی وقاص کے واسط ہے فرماتے ہیں کہ معاویہ کسی جج کے موقع پر تشریف لائے۔ سعد انکے پاس آئے۔ انہوں نے علی کا تذکرہ کیا۔ معاویہ نے انکے بارے میں بچھ کہا۔ سعد غضے میں آگے اور فرمایا: تم اس مخص کے متعلق کہتے ہو۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے ساکہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اسکے فرماتے ہوئے ساکہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اسکے ذوست ہیں اور یہ کہتم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے نووست ہیں اور میں کہ میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے مارون موئی کے۔ مگریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس اور میں کورون گاجواللہ اور میں کورون گاجواللہ اور میں کے میر سے ہوئے ساکہ میں آج جھنڈ ااس شخص کورون گاجواللہ اور اسکے رسول کو مجوب رکھتا ہے۔

فضیلت حضرت علی المرتضی ہے (حدیث: ۱۱۳) حضرت امیر المؤمنین خلیفہ رائع حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عنہ ہے مجت میں ایمان ہے اور بغض رکھنا آپ ہے منافقت کی نشانی ہے۔ (حدیث: ۱۱۵) اس حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ (حدیث: ۱۱۵) مدینہ سے شام کی طرف آٹھ منزل پرخیبر ہے جہاں یہودیوں کے قلع کھیتیاں اور کشرت سے مجبوروں کے باغات ہیں۔ کے میں بیعلاقہ فتح ہوا۔ حضرت علی نے بہت شجاعت اور دلیری سے جہا دفر مایا تو اللہ تعالی نے اپنی مد دونصرت سے کامل فتح نصیب فر مائی۔ اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مولی کامعنی دوست ہے۔ اس باب کی تمام احادیث سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی فضیلت و منقبت ثابت ہوئی۔

### حضرت زبیررضی اللّٰدعنہ کے فضائل

۱۲۲: حضرت جابرؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم قریظہ کے موقع پر فر مایا: کون ہمیں قو م (مشرکین) کے متعلق خبر دے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ

## فَضُلُ الزُّبَيْرِ نَظِيُّكُمْ لَهُ

١٢١: حَدَّثْنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ المُنكَدِرِ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْنَظَةً " مَنُ يَاتِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْنَظَةً " مَنُ يَاتِينَا

بِخَبِرِ الْقَوْمِ " فَقَالَ الزُّبِيْرُ رَضِى اللهُ تَعالَى عنه انا فقالَ مَنُ يَاتِينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبِيُرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه أنا ثلاَثًا فقال النَّبِيُ صلَى اللهُ عليه وسلَّم لكل نبي حوارى و إنَّ خوارى الزُّبِيْرُ."

١٢٣ : حدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابُو مُعاوِيَة ثَنا هشامُ بُنُ عُرُوةٍ عَن الزَّبِيْرِ قالَ لَقَدُ عُرُوةٍ عَن الزَّبِيْرِ عن الزَّبِيْرِ قالَ لَقَدُ جَمَع لِي رَسُولُ اللهِ عَلِي يَوْمَ أُحُدٍ.

١٢٣: حدَّثنا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ هَدِيَّة بُنُ عَبْدِ الْوهابِ قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُينَنَة عَنْ هِ شَامِ ابْنِ عُزُوة عَنْ ابيهِ قَالَ قَالَتُ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُينَنَة عَنْ هِ شَامِ ابْنِ عُزُوة عَنْ ابيهِ قَالَ قَالَتُ لِي عَائِشَة رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا عُرُوة كَانَ ابُواك مِنَ لِي عَائِشَة رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا عُرُوة كَانَ ابُواك مِن اللهُ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِما أَصَابَهُمُ وَالْذِينَ السَّتَ جَابُوا اللهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ [ آل عمران: ١٧٢] آبُو بَكُو وَالزُّبِيرُ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا .

عنہ نے کہا میں۔ پھر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کون ہمیں قوم کے متعلق خبر دے گا؟ حضرت زبیر نے کہا میں۔اییا تین مرتبہ ہوا۔ پھر نبی کریم علی نے فر مایا ہر نبی کا حو<del>ہ ر</del>ی ہوتا ہے اور میر سے حواری زبیر ہیں۔

الله عنه فرماتے میں کہ جناب رسول الله عنه فرماتے میں کہ جناب رسول الله علی الله عنه فرماتے میں کہ جناب رسول الله علی الله علیه وسلم نے میرے لئے ( دعا میں ) این والدین کوجمع فرمایا احد کے موقع پر۔

۱۲۴: حضرت عروة اپنو والد کے واسطہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے فرمایا: اے عروہ! تمہار بے باپ (دادا اور نانا) ان لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے تکلیف اٹھانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول علیقے کی پکار کا جواب دیا (اُصد کے موقع پر) یعنی الو بکرا ورز ہیں۔ رضی اللہ عنہما۔

تشریح مین حواری خاص اور در کارلوگوں کو کہتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی القدعنا نے فروہ احزاب میں بہت بزی خدمت انجام دی تھی۔ انشدتعالی نے ان پرفسل واحسان کیا کہ ان کوسر دی نہ گل اور کفار وہ شرکین کی خبر نی کریم کے پاس معاقعہ پر جناب محمد رسول الله نے ارشاد فر مایا: اے زبیر! تم پر میر ب ماں باپ قربان بول۔ یہ بخاری کا بیان ہا اور غراہ الله عند بہت شجائ اور بہا در سے اور غروہ احد کے دن بھی فر مایا تھا یعنی دو مرتبہ حضور نے فر مایا۔ حضر نت زبیر رضی الله عند بہت شجائ اور بہا در سے ۔ ایک دفعہ ان کو خبر لی کی مشرکین نے حضور صلی الله علیہ وہ کم گرفتار کر لیا تو گوار لے کر مجمع چیر تے ہوئے آسانہ اقد من پر حاضر ہوئے۔ رسول الله نے ذریکھا تو فر مایا: زبیر! یہ کیا؟ عرض کی: مجھے معلوم ہوا تھا کہ خدا نخو استه حضور صلی الله علیہ وہ کم گرفتار کر لیا تو گوار لیا کہ خدا نخو استه حضور صلی الله بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا خبر فر مائی۔ انگر سیر نے نکھا ہے کہ یہ پہلی گلوار تھی جوراہ فدوت و جانگاری ایک بیے بہت خوش ہوئے اور آن کے لیے دعا خبر فر مائی۔ انگر سیر نے نکھا ہے کہ یہ پہلی گلوار تھی جوراہ فدوت و جانگاری ایک بید کی مور ہوئے 'جرت بھی کی اور نیز ہوئے اور فروہ کے معا دو تا ہم میں ہوئی اور بیغیبرانہ جاہ و جانال کے تھے میں اس کے عمل ہوئی جہاں ہے آتھ میں الله اللہ طرح طرح کے مصائب و شدائد ہر داشت کر نے کے ساتھ اس میں نور اس میں خور آئی ہوئے اس کے تھے اس سے چھوٹا کے ساتھ اس میں فور آئی ہی میں خور آئی میں شرکری وہ تھے۔ دھرت زبیراس کے علم ہر دار تھے۔ اس کے بعد جنگ طاکف اور توک کی فوج کشی میں شرکری ہوئے۔ اس کے بعد جنگ طاکف اور توک کی فوج کشی میں شرکری ہوئے۔ اس کے بعد جنگ طاکف اور توک کی فوج کشی میں شرکری ہوئے۔ اس کے بعد جنگ طاکف اور توک کی فرح کر می دیتے رہے۔

### فَضُلَ طَلَحَةً بُن عُبَيْدِ اللهِ رَضَى فَكِيُّهُ

١٢٥ : حدَّثنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَ عُمَرُ و بُنْ عَبْد اللهِ اللهِ اللهِ وَيُ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الصَّلْتُ الْآزُدِيُّ ثَنَا ابُوْ نَصْرَةً ' عَنُ جَابِر أَنْ طَلُحَةً مَرَّعَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ "شهيدٌ يَمُشِي عَلَى ونجه ألارض."

١٢٧ : حدَّثنا أَحْمَدُ بُنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثُمَانَ ثَنَا زُهْيُسرُ بُسُ مُعَاوِيَةَ حَـدَّثَنِيُ اِسُحْقُ بُنُ يِحْيِي بُن طَلُحَة عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ ابِي سُفُيَانَ قَالَ نَظَرَ النِّبِي عَلِيُّ الْي طَلَحَةَ فَقَالَ " هٰذَا مِمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ ".

١٢٧ : حَدَّثُنا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ أَنْبَأَنَا السخق عَنْ مُوسْمي بُن طَلْحَة قَالَ كُنَّا عَنْد مُعَاوِيَة فَقَالَ أَسُهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَّمَ تَقُولُ "طَلُحْةُ مِمْنُ قَضَى نَحْبَهُ "

١٢٨: خَدُنُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِثَنَا وَكِيْعٌ 'عَنْ اسْمَاعِيْلَ عَنْ

قَيْس ' قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلُحَة شَكَّاءُ وَ قَى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةُ

فَضُلُ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَاصِ صَيْطُهُ

١٢٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جِعُفَرِ ثَنَا شُعَبَةً عَنُ سَعُدِ بُن إِبُرهِيْمَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن شَدَّادٍ عَنْ عَلَى قَالَ مَا

فضائل طلحه بن عبيد التُدرضي التُدعنه

۱۲۵: حفرت جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضرت طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: یہ ایسے شہید ہیں جوز مین پر چل پھرر ہے ہیں۔

۱۲۷: حضرت معاویه بن انی سفیان رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: بیان لوگوں میں ہے ہے جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کردی۔

۱۳۷: حضرت موی بن طلحہ فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت معاوییّا کے پاس سے ۔ انہوں نے فر مایا کہ میں گواہی دیا ہوں کہ میں نے جناب رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپناؤمتہ بورا کردیا۔ ١٢٨: حفرت قيس فرمات بي كه ميس في حضرت طلحه كيشل ہاتھ کو دیکھا ہے جس کے ساتھ انہوں نے احد کے موقع پر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حفاظت كي هي \_

فضیلت حضرت طلحہٌ 🏠 🕏 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی (علی 🗗 🚅 چوہیں' بچیس برس قبل ہیدا ہوئے' ان کو بچپین ہے تجارتی مشاغل میںمصروف ہونا اورعفوان شاب میں بھی ؤور درازمما لک میں سفر کا اتفاق ہوا۔ایک بارستر ہ' ا ٹھارہ برس کی عمرتھی' تجارتی اغراض ہے بھریٰ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے حضرت سرورِ کا مُنات کے مبعوث ہونے کی بشارت دی۔ جب مکہ مکر مدمیں واپس آئے تو حضرت ابو بکرصدیق مسکی صحبت اوران کے مخلصا نہ وعظ و پند نے تمام شکوک وشبہات ذور کر دیئے۔ چنانچے ایک روز صدیق اکبڑ کی وساطت ہے در بار رسالت میں حاضر ہوئے اورخلعت ایمان ہے مشرف ہو کرواپس ہوئے ۔اس طرح حضرت طلحہ اُن آٹھ افراد میں ہے ہیں جوابتدا ،ا سلام میں مجم صداقت کی پرتو ضیاء ہے ہدایت یا ب ہوئے اور آخر کارخود بھی آسانِ اسلاف کے روثن ستارہ بن کر چیکے۔

فضائل سعدین ایی و قاص رضی اللّٰدعنه

۱۲۹: حضرت علی فر ماتے ہیں کہ میں نے سوائے سعد کے كى كے لئے رسول اللہ عليہ كو (دعا ميس) اين رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَمَعَ اَبَوَيُهِ لا حَدِغَيْرِ سَعُدِ بُنِ مَالِكِ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْم أُحُدِ" إِرُم سَعْدُ فِذَاكَ اَبِي وَ أُمِّي.

سَهُدُ بُنَ ابِي وَقَاصِ يَقُولُ إِنِّى لَا وَلُ الْعَرْبِ رَمِى بِسَهُمٍ فَى الْمُنا اللَّهِ الْمُن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٣٢: حَدَّثَنَا مَسُرُوق بُنُ الْمَرُزُبَانِ يَحَيَى بُنُ آبِى زَائِدَةَ عَنْ هَاشِم بُنِ هَاشِم قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْد بُنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ عَنْ هَاشِم بُنِ هَاشِم قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْد بُنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ قَالَ سَعْدُ بُنُ آبِى وَقَاصٍ رَضِى الله عنه ما آسَلُم آحَدٌ فِي قَالَ سَعْدُ بُنُ آبِى وَقَاصٍ رَضِى الله عنه ما آسَلُم آحَدٌ فِي الله الله عنه ما آسَلُم أحدٌ فِي الله الله مَنْ فِيهِ وَ لَقَدْ مَكَفَتُ سَبُعَةَ آيَّام وَ إِنِي لَعُلْتُ الْإِسُلَام.

والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان سے آپ علی اللہ نے احد کے موقع پر فر مایا: تیر پھینکو سعد۔ میرے ماں باپتم پر قربان۔

۱۳۰: حضرت سعد بن البی وقاص رضی الله عند کوفر مات ہوئے حضرت سعد بن البی وقاص رضی الله عند کوفر مات ہوئے سنا کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے احد کے موقع پرمیر ہے لئے (وعامیں) اپنو والدین کوجع فر مایا اور فر مایا: تیر پھینکوسعدتم پرمیر ہے ماں باپ قر بان ۔ ۱۳۱: حضرت قیس فر ماتے ہیں کہ میں نے سعد بن الله تعالی عند کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں بہااعرب ہوں جس نے الله (عز وجل) کے راستہ میں بہالاعرب ہوں جس نے الله (عز وجل) کے راستہ میں تیر پھینکا۔

اسعید استیب کوفر ماتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت سعد بن الی وقاص نے فر مایا: اس دن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا جس دن میں نے اسلام قبول کیا میں سات دن تک تفہرا اور یہ کہ میں اسلام کا تہائی ہوں۔

فضیلت حفرت سعد بن ابی وقاص من (حدیث: ۱۳۰) یه حفرت علی رضی الله تعالی عندا پنجم کے مطابق فر مار ہے ہیں اور نہ زیر گئے متعلق بھی حضور کے بہی فر مایا تھا۔ (حدیث: ۱۳۱) ممکن ہے کہ ان سے پہلے کی نے تیر جلایا ہولیکن الله کی راہ میں 'حضور کے ان کو بتایا تھا کہتم ہی پہلے آ دمی ہوا ورغز وہ بدر سے پہلے کھ جنگیں ہوئی تھیں۔ (حدیث: ۱۳۳۱) یہ دو بھے سے پہلے مسلمان ہوئے اور یہ تیسرے تھے۔ ان کوا پی والدہ سے بہت محبت تھی۔ جب یہ سلمان ہوئے تو والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گئ نہ پئوں گئ نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے ۔ حضور نے فر مایا: استقامت اختیار کرو۔ والدہ کی منت ساجت کرتے کہ کھانا کھالیں۔ والدہ نے کہا کہ نہ باسلام چھوڑ دو۔ فر مایا نہیں نہ بہب اسلام نہیں چھوڑ سکتا تو الله عن نہ کرنے کا فران استقامت کچھالی پہند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لیے معصیت اللی میں والدین کی اطاعت نہ کرنے کا قانونِ عام بنادیا۔

#### فضائل العَشَرَةِ رَضِ (الله عَبْر

١٣٣: حدَّثنا هشام بُنُ عبمًا رثنا عيسى بُنُ يُؤنِّس ثنا صدقة بنن المُشَى ابو المُشَى النُّحَعيُ عن حده رياح بن الْحَارِثِ سمع سعيد بُن زَيْدِ بُن عَمُرو بْن نُفيل يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلِهِ عَاشِرَ عَشُرَةٍ فَقَالَ ابُوْ بِكُرِ فِي الْجِنَّةِ وَ عُمرُ في الجنَّة و عُثُمانُ فِي الْجَنَّةِ و عليٌّ في الْجَنَّةِ و طَلْحَةً فِي الْجِنَّةِ وِالزُّبِيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَ سَعُدٌ فِي الْجِنَّةِ وَ عَبُدُ

١٣٣ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا بْنُ ابِي عَدَيَّ عَنُ شُعْبَةً عَنُ حُسَيُن 'عنُ هَلال بُن يَسَافِ عنْ عبْد الله بن ظَالِم عَنْ سَعِيد بِن زِيدٍ قَالَ اَشُهَدُ عَلَى رَسُولَ اللهُ عَلِيدٍ أَنَّى سمِعْتُهُ يَقُولُ " اثْبُتُ حراءُ فَما عَلَيْك الانبِيّ اوْ صَدَّيْقُ أَوْ شَهِينَةً وَ عَدُّهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ وَ الْبُو بِلَكُرُ وَ عُمَرٍ وَ وَ عُثْمَانُ و عَلِي و طلَحة و الزُّبَيْرُ و صَعْدٌ و ابْنُ عَوْفٍ و وَعَثْمَانُ و ابْنُ عَوْفٍ و سعيد بن زيد.

الرَّحْمَنُ فِي الْجِنَّةِ فَقِيلِ لَهُ مَنِ التَّاسِعُ قَالِ انا.

مِيں ۔ يو حِما گيا: نو سِتخص کون مِيں؟ فرمايا: مِيں ۔ ۱۳۳ : سعید بن زید رضی الله عنه فر ماتے ہیں میں رسول التُدصلي التُدعليه وسلم پراس بات کی گوا ہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سا: احد تھبر جا۔ تبجھ پرسوائے نبی یا صدیق یا شہید کے (اس وقت ) کوئی نہیں ۔ مرادان ے رسول الله صلی الله علیه وسلم' ابو بکر' عمر' عثمان' علی' طلحه' زبیر' سعد' ابن عوف اور سعید بن زید ( رضی الله تعالی عنهم ) ہیں ۔

فضائل عشره مبشرة رضى التدعنهم

۱۳۳: ریاح بن حارث فر ماتے ہیں کہ انہوں نے سعید

بن زید کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جنا ب رسول التد سکی اللہ

علیہ وسلم دس کے دسویں تھے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ابو بكر جنت میں ہیں عمر جنت میں ہیں عمان

جنت میں ہیں' علی جنت میں ہیں' طلحہ جنت میں ہیں' زبیر

جنت میں ہیں' سعد جنت میں ہیں' عبدالرحمٰن جنت میں

فضائل عشر ومبشرةً ۞ (حديث:١٣٣) دموي حضرت ابومبيده بن الجراح فرمات بين بيه بثارت صرف ايك مجلس میں فر مانی تھی ویسے سب صحابہ جنتی ہیں ۔حرا ، پیا ایک پہاڑے ۔حضور اور صحابہ اس برموجود تھے کہ کانپنے لگا۔محد ثینً فر ماتے ہیں کہ پیغظیم کے لیے تھا اور خوشی کے مارے کا نینے لگا تھا ۔اس حدیث میں ان حضرات کے لیے بشارت اور ببیشین گوئی ہے۔ چنانچید حفزت عمر' حضرت عثمان' حضرت علی' حضرت زبیراور حضرت طلحہ رضی اللہ عنبما مقتول ہوئے اور شبادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوئے اور دھنرت سعد بن الی وقائس کا ذاکر شہیدوں میں تفصیلا آیا ہے۔ ہوا یہ کہ آپ نے سب کوشہید کہاا ورحضرت سعد کی موت ایس نیا ری میں ہوئی جس کا اجرشہا دی کے برابر ہے۔

فضائل ابوعبید ہ بن جرا ځ

۱۳۵ : حضرت حذیفه رضی الله عنه سے مروی ہے که جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ماما : اہل نج ان

فَضَل أبى عُبَيُدَةً بُن الْجَرَّاح مَيْ

١٣٥ : حِبدُ ثنا على بن مُحَمّدٍ ثنَا وَكَنِعٌ عن سُفيان ح و حَدْثَنَا مُحمَدُ بُنُ بِشَارِ ثِنَا مُحمَدُ بُنْ جِعْفِرِ ثِنَا شُعْبِةُ جِمِيعًا عن اب السحق عن صلة بُن زُفَرَ عَنُ حُذَيْفة ان اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عُلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى صلَّى اللهُ عليه وَسلَّم قبالَ لِأَهْلِ نَهُ إِنَّ سانعتُ مَعَكُمُ ﴿ يُورِي طُرِحَ امانت دار ہے۔ راوی كتِّ، ميں لوگ انتظار رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ قَالَ فَتَشَّرُفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثُ إِبَا عُبَيْدَةً ﴿ كُرِ فَي لِكُمَّ بِصلى الله عليه وسلم في الوعبيده رضى الله بن الُجرَّاح.

> ١٣١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ ادْمَ ثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِى السَّحْقَ عَنْ صِلَّةَ بُنِ زُفَرَ عَنْ عَبُدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِينَةُ قَالَ اللهِ عُبِيدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ هِذَا آمِينُ هِذِهِ الْأُمَّةِ. فرمايا: يداس امت كامين بيل ـ

عنه کو بھیجا ۔ ۱۳۶ : حفرت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے کہ

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ابوعبيد ہ رضي التُدعنه سے

فضیلت حضرت ابوعبیدہ بن الجراح 🛣 🖈 🕆 حضرت ابوعبیدہ کا نام عامر ہے۔ گو والد کا نام عبدالقہ تھا کیکن دا دا کی طرف منسوب ہوکرا بن الجراح کے نام ہے مشہور ہوئے اور سرور دو عالم صلی القد علیہ وسلم کی طرف ہے امین الامت کا لقب عطا ہوا۔حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ عنہ کی تبلیغ و دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے ۔اس وقت تک رسول اللّٰہ راقم کے مکان میں پناہ گزیں تہیں ہوئے ۔تمام غزوات میں شریک ہوئے ۔حضرت عمرؓ کے دورِخلافت میں طاعون کی بیاری میں مبتلا ہوئے ۔اس میں وفات ہوئی ۔حضرت معاذ بن جبل کوا بنا جاتشین مقرر کیا ۔انہوں نے تجہیر وتکفین کا ابتظام کیا ۔ حضرت معاذین جبل فرماتے ہیں اللہ کی قتم! میں نے ان سے زیادہ صاف دل بے کینہ سیر چشم' باحیاءاور خیرخواہ خلق بھی

فَضَلَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُو دِ فَهُ

١٣٧: حَدُّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ' ثَنَا وَكِيْعٌ ' ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِى السَّحْقُ عَنِ الْحُرِثِ عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ كُتِنْتُ مُسْتَخَلِفًا أَحَدًا عَنْ عَيْرِ مَشُورَةٍ لَا سُتخُلَفُتُ ابْنَ أُمَّ عَبُدٍ.

١٣٨ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَحْيَى بُنْ آدَمَ ثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ زَرٍّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مسْعُوْدٍ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ بَشِّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ مَنُ اَحْبُ اَنُ يَقُرَأُ الْقُرُانَ غَضًا كَمَا أُنُولَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِدَائَةِ ابْنِ أُمُّ عَبُدٍ.

١٣٩ : حَـدَّثَـنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ اِدُرِيْسَ عَنِ الْحَسَن بُن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِسْرَهِيْمَ بُن سُويُدٍ عَنْ عَبُد الرَّحْمَٰنِ ابْنِ يَزِيُدَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ إِذْنَكَ عَلَىَّ أَنُ تَرُفَعَ الْحِجَابَ وَ أَنُ تَسْمَعَ سَوَادِي حَتَّى

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي فضائل ۱۳۷: حضرت علی رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اگر میں کسی کو بغیر مثورہ کے ذمتہ دار بناتا تو ابن ام عبد ( عبداللہ بن مسعود ) کوذمته داربنا تا ـ

۱۳۸: حضرت عبدالله بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت ابو بكر اور حضرت عمر نے ان كو بشارت دى كه جناب رسول الله عليه في فرمايا: جو من بندكر تا ب كه قرآن کو بالکل ای طرح پڑھے جس طرح وہ نازل کیا گیا تو اے جاہے کہ اس کو ابن ام عبد کی قراأت پر بڑھے۔ ۱۳۹: حضرت عبدالله رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہيں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا إذن (میرے) گھر میں آنے کے لئے اتنا ہی ہے کہ بردہ اٹھاؤ اور میری آواز سنواور علے آؤجب

انُهاك.

کے متہبیں میں منع نہ کروں ۔

فضیلیت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ 🖈 👚 بغیرمشور ہ کے خلیفہ بنانے سے مراد خلافت را شدہ نہیں بلکہ کسی کشکر کا امیر بنانا ہے۔اس کیے کہ حضور نے فرمایا: الائمة من قریش ریعنی خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔بعض نے بیفر مایا کہ حضورصلی الله علیه وسلم کی مرا دیدیه که ایک خلیفه کی تمام صفات ان میں موجود میں لیکن خلیفه نبیس بن سکتے ۔ اس لیے که خلیفه تو قریشی ہونا جا ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعودً قرآن کریم جواصل اصول اسلام ہے کے سب سے بڑے عالم تھے۔فرماتے ہیں کہ ستر سور تیں میں نے خاص حضور سلی الله عليه وسلم ہے سن کریا در کھی تھیں ۔ان کا دعویٰ تھا کہ قرآ نِ مجید میں کوئی آیت ایسی نبیں جس کی نسبت میں نہ جا نتا ہوں که کب کہاں اور کس بارہ میں نازل ہوئی ۔حضرت ابن مسعودؓ کے یاس عہد نبوت کا جمع کیا ہواایک مصحف بھی تھا جس کو و ہنہایت عزیز رکھتے تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوقر آن دانی کی سندعطا کی ۔ایک موقعہ پرلوگوں کوارشا دفر مایا كة آن جارآ دميول ہے سيكھو: عبدالله بن مسعود سالم معاذ اوراني بن كعب (رضى الله عنهم ) ـ قرآ نِ كريم كي تفسير ميس خاص مہارت رکھو۔ فقہ کےمؤسس اور بانی سمجھے جاتے ہیں۔خصوصاً فقہ حنی کی عمارت تمام تر حضرت ابن مسعودٌ ہی کے سنگ ا ساس برتغمیر ہوئی ۔

فضیلت حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب 🎋 💎 اس ہے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی <mark>محبت</mark> ایمان کی نشانی ہے۔ جامعہ تر نہ کی میں ہے کہ انہوں نے بار گا و نبوت میں شکایت کی کہ قریش جب باہم ملتے ہیں تو ان کے چبروں پر تا زگی وشلفتگی برستی ہے لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو بشاشت کی بجائے برہمی کے آ ٹارنمایاں ہوتے ہیں۔ آنخضرت یہ س کرغضبنا ک ہوئے اور فرمایا بشم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو تحض القداور رسول (علی ہے کے لیے تم ہے محبت نہ کرے گا اس کے ول میں نو را بمان نہ ہوگا' چچا باپ کا قائم مقام ہے۔

> فَضُلُ الْعَبَّاسِ نَضِيُّةُنهُ بُن عَبُدِ الْمُطَّلِب

٠ ١٠ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيْفٍ ' ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلِ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنُ آبِي سَبُرَةَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدَ بُنِ كَعُبِ الْقُرْطَى عَنَ الْعَبَّاسِ بُن عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِي اللهُ عَنْهَ قَالَ كُنَّا سُلْفَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشِ وَ هُمْ يِتَحَدَّثُونَ فَيَقُطَعُونَ حَدِيْثَهُمُ فَذَكُرُنَا ذَلِكَ لِرسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِا بِالُ أَقُوام يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَآءَ وَا الرَّجُلُ مِنُ آهُلَ بَيْتِى فَطَعُوا حَدِيْنَهُمْ وَاللهِ لَا يَدُخُلُ قَلْب رَجُلِ الإِيْمَانُ ابِي بات كُوفَتْم كردية بير ـ الله كل قتم إكسى فخص ك حَتَّى يُحِبُّهُمُ لِلَّهِ وَلِقَرابَتِهِمُ مِنِّي.

# حضرت عباس رضى اللدعنه بن عبد المطلب کے فضائل

۱۳۰ : حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب فرماتے بیں کہ ہم قریش کی کسی جماعت کو ملتے تھے تو وہ باتیں کرتے کرتے خاموش ہو جاتے تھے ( اپنی بات کوختم کر دیتے تھے ) ہم نے اس کا ذکر رسول اللہ علیہ ہے کیا۔ آپ علیہ نے فر مایا: لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ باتیں کرر ہے ہوتے ہیں جب وہ میرے اہلِ خاندان میں ہے کسی کو دیکھتے ہی تو دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک وہ ان کومحبوب

محمد بن كعب عن العباس مرسلة)

١٣١ : حَدَّثنا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ الضَّحَاكِ ثَنَا اسْمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشِ عَنْ صَفُوانَ ابُن عَمُرو عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُن جُبَيْر بُن نُفير عن كثير ابُن مُرَّةَ الْحَضرميُّ عَن عبد الله بن عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ اللَّهُ اتَّبَحَـدُنِي حَلَيْلًا كَمَا اتَخَذَ ابْرِاهِيمُ خَلِيلًا فَمَنْزِلِي وَ مَنْزِلُ ابْرَهِيْمَ فِي الْجَنَّةِ يوْم الْقِيَامَةِ تُجاهَيُن والْعَبَّاسُ بَيْننا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيْلَيْن .

( فسى الزوائد : رجال اسناده ثقات الا انه قبل رواية بتمين ركھ الله كے لئے اور مجھ سے ان كى قرابت كى وجه

الا: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام كوخليل بنايا تھا۔ ميرا اور ابراہيم عليه السلام كا مرتبه قیامت کے دن آ منے سامنے ہو گا اور عباس ہمارے درمیان دودوستوں کے درمیان مؤمن کی طرح ہوں گے۔

(في الزوائد: اسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب بل قال فيه ابو داؤد يضع الحديث و قال الحاكم روى احاديث موضوعة و شيخه اسماعيل اختلط بأخُرةٍ و قالَ ابُن رجب انفرد به المصنف و هو موضوع فانه من بلايا عبد الوهاب و قال فيه ابو داؤد ضعيف الحديث.)

# فَضُلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيُنِ ابْنَى عَلِيّ (رضى (الله عنهر) بن أبي طَالِب

١٣٢: حدَّثْنا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً . ثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنُ عُبيُدِ اللهَ بُسَ ابِئَ يَسَرَيْدَ عَنْ نَافِع بُن جُبَيْرِ عَنُ اَبِئُ هُرَيْرَةَ رضى اللهُ تعالى عنه أنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ قَالَ للُحَسِنِ اللَّهُمَّ انَّى أُحِبُّهُ فَاحِبَّهُ وَ احِبُّ مِنْ يُحِبُّهُ قَالِ وَ ضمّة الى صدره.

١٣٢ حدَثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ 'عَنْ سُفُيَانَ عَنْ دَاؤُدَ بُن ابِي عَوُف أَبِي الْجَحَّافِ ، وَكَانَ مَرِيْضِيًّا عَنُ ابِي حَازِم عَنْ ابِئُ هُرِيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلِيلَةٍ مَنُ احبُّ الُحَسن والْحُسَيُن فَقَدُ أَحَبّني وَ مَنْ ابْعَضَهُمَا فَقَدُ ابْغَضَني .

( في الزوائد: اسناده صحيح و رجاله ثقات)

٣٣ : حدَّثنا يعُقُوبُ بُنْ حُميْدِ بُن كَاسِب ثَنَا يَحْيى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبُد اللهِ بُنِ عُثْمَانَ ابْنِ خُتَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ ابِي

# حضرت علیؓ کے صاحبز ادوں حسن وحسین رضی اللّٰہ عنہما کے فضائل

۱۳۲: حضرت ابو ہر رہے ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله علي في خرت حسن عفر مايا: العالمة! من اس ے محبت کرتا ہوں آ ہے بھی ان ہے محبت سیجئے اور جوان ہے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھنے ۔ راوی کہتے ہیں كه آب علي في خرت سن وين عن الأيار

۱۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو حسن وحسین ( رضی الله عنهما ) ہے محبت رکھے اس نے مجھ ہے محبت رکھی اور جوان ہے بغض رکھے اس نے مجھ ہے بغض رکھا۔

۱۳۴: حضرت سعید بن راشد ہے مروی ہے بعلی بن مر ۃ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کے

رَاشِدِ: انَّ يعلى بُنُ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ انَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ الى طَعام دُعُوا لَهُ فَإِذَا حُسَيْلٌ يِلْعَبُ فِي السِّكَّةِ قَالَ فَتَقَدُّم النَّبِي عَلَيْكُ امَامَ الْقَوْم و بسط يديه فَجَعَلَ الْغُلامُ يَـفِرُ هَهُنا و هَهُنا وَ يُضاحِكُهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ حَتَّى احَذَهُ فَجَعَلَ إحُدَى يديبهِ تَحْتَ ذَقَنِهِ وَالْأَحُرَى فِي فَاس رَاسِه فَقَبَّلَهُ وَ قَسَالَ حُسَيْنٌ مِنْهُ وَ أَنْسَا مِنْ حُسَيْنِ احَبُّ اللَّهُ مَنْ أَحَبُّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبُطَ مِنَ الْاسْبَاطِ حَدَّثنا علِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ مِثْلَةً.

(في الزوائد اسناده حسن رجاله ثقات)

١٣٥ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْحَلَّالُ وَ عَلِيٍّ بُنُ الْمُنُذِرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ثَنَا أَسُبَاطُ بُنْ نَصْرِ عَنِ السُّدِي عَنْ صُبَيْع 'مُولِي أُمُّ سِلَمَةَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لِعَلِي وَ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَ الْحُسِيْنِ أَنَا سِلُمْ لَمِنُ سَالَمُتُم وَ خَرَبٌ لِمَنْ جَادَبَتُهُ

دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیا فر مایا :حسین مجھ ہے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں جو حسین سے محبت رکھا ہے حسین بیٹانی ہیں بیٹانیوں میں ۔۔ (سفیان نے اسکی مثل بیان کیا ہے) ۱۳۵: حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے علی فاطمه وحسن اور حسین رضی الله عنهم سے فر مایا: میں اس کے لئے سلامتی ہوں جس کے لئے تم لوگ سلامتی ہوں اور لڑائی ہوں جس کے لئے تم لڑائی ہو۔

ساتھ ایک دعوت طعام کے لئے نکلے ۔حسین رضی اللہ عنہ

کلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی لوگوں ہے آ گے بڑھ گئے

اور اینے ہاتھ بھیلا دیئے (حضرت حسینٌ) ادھر اُدھر

بھا گئے لگے۔ نبی ان کو ہنیاتے رہے یہاں تک کہ ان کو

کم لیا۔ آپ نے ایک ہاتھ ان کی مفور ی کے نیچے اور

فضلیت مضرت حسن اور مضرت حسین رضی التعنها الله سبط: نواے کو کہتے ہیں۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے گلی میں کھیلنا جائز ہے۔ دعوت قبول کرنامسنون ہے۔ جھوٹے بچوں کے ساتھ بیار کرنا یہ سب باتیں سنت نبوی (ملایقه ) میں۔

#### فَضُلَ عَمَّارِ بُنِ يَاسِر ضَيَّعَتْهُ

١٣١ : حَدَّثُنَا عُشُمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثَنَا وَ كِيْتُ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي اِسُحْق عَنْ هَانِيءِ بُن هَانِيءٍ عَنْ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي عَلِيلَةٍ فَاسْتَاذُنَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِر فَقَالَ النَّبِي عَلِيلَةُ اللَّهُ مُرُحَبًا بالطُّيّب الْمُطَيّبُ •

١٣٧ : حدثنا نَصْرُ بَنُ عَلِيَ الْجَهُضَميُ ثنا عُثَامُ ابْنُ عَلِي ٤٠٠ : حضرت باتى بن باتى سے مروى ہے كه حضرت ممار أ عن الْاعْمَش عَنُ ابئ اسْخِقَ عَنُ هانِيءِ بُن هانِيءِ قَالَ ذَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِيَّ فَقَالَ مَرُحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيُّبِ

حضرت عماربن بإسررضي الله عنه کے فضائل ۱۳۶: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بیضا ہوا تھا۔ حضرت عمار بن یاسرنے (آنے کی) اجازت طلب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کو اجازت دوخوش آ مدیدیا کیز افطرت مخص کے لئے۔

على رضى الله عنه كے ياس آئے - حضرت على في فرمايا: خوش آمدید یا کیزہ فطرت مخص کے لئے۔ میں نے رسول

سبمغتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَا إِنَّ عَمَارٌ إِيْمَانًا إِلَى

١٣٨ : حَدُثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوْسَى ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ \* وَ عَمُرُو ابْنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَمَّارٌ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ آمُوَانِ اِلَّاخْتَارَ الْاَرْشَدُ مِنْهُمَا.

جَمِيْعًا: ثَنَا وَكِيْعٌ عَن عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِي ثَابِتِ عَنُ عَطَاءَ بُنِ يَسَادِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولَ

حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه کی فضیلت 🌣 شان : ہٹریوں کے جوڑ۔مثلاً گھٹے 'کہنی' شانے کے جوڑ۔مطلب یہ ہے کہ ایمان ان کے دِل میں رچ بس گیا ہے۔ پھر وہاں سے ایمان کے انوار و برکات سارے جسم میں پھیل گئے۔ رگوں اور ہڑیوں میں منتشر ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایمان کا اثر جوڑوں تک پہنچ گیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کامل ایمان کی بشارت ہے۔( حدیث: ۱۳۸) یعنی ایساا مراختیار کیا جوخودان کے اور متبعین کے لیے نافع اور مفید ہو یہی سلف وصالحین کا طریقہ ہے۔

### فَضَلَ سَلَمَانَ وَ أَبِى ذُرٍّ وَ الْمِقَدَادِ رضي (الله عنها

٩ ٣ ا : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُؤسَى وَ سُوَيُدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُرِيْكٌ عَنُ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ رَضِي اللهُ عَنُهُ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِحُبُّ أَرْبَعَةٍ وَ أَخُبَرَنِي إِنَّهُ يُحِبُّهُمُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمُ ؟ قَالَ عَلِيٌّ مِنْهُمُ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثًا وَ أَبُو ذَرٍّ وَ سَلُمَانُ وَالْمِقُدَادُ.

• ٥ ١ : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ سَعِيُدِ الدَّارِمِي ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بَكُر ثَنَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةً عَنْ عَاصِم بُنِ أَبِي النَّجُور عَنُ زَرِّ بُنَ حُبَيْش عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عنه قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنُ اَظُهَرَ اِسُلَامَة سَبْعَةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبُو بَكُر وَ عَمَّارٌ وَ أُمُّهُ سُمَيَّةً وَ صُهَيْبٌ وَ بَلالٌ والْمَقُذَادُ فَامَّا رَسُولُ اللهِ صَيلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَمَنْعُهُ اللهُ

الله صلى الله عليه وسلم كوفر مانتے ہوئے سنا كەعمار يورے کے بورے ایمان ہے بھرے ہوئے ہیں۔

١٣٨ : امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنہا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمار رضی اللہ تعالی عنہ برِ جب بھی دو اَمر پیش کئے گئے انہوں نے زیادہ ڈرست (اَمر) کو اختياركيابه

حضرت سلمان' ا بی ذرّ' مقدا درضی اللّه عنهما کے فضائل

۱۴۹ : حفرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله علي في الله الله الله الله علي الشخاص ع محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ وہ خودان ہے محبت رکھتا ہے۔عرض کیا گیا یا رسول اللہ ( علیہ ) وہ کون ہیں؟ فر مایاعلی'ان میں ہے ہیں اور فر ماتے ہیں وہ تمین پیر ہیں ۔ابوذ ر' سلمان اورمقدا درضی التعنہم ۔ • ۱۵: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ پہلے پہل جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ سات ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم' ابو بکر' عمار' ان کی والده سمتيه صهيب ' بلال' مقداد \_ رسول الله كي الله نے ان کے جیا ابو طالب کے ساتھ حفاظت فر مائی اور ابو بکر کی حفاظت اللہ نے ان کی قوم کے ذریعہ فرمائی ۔ مگر باقی

بعبته ابئ طالب و امّا ابوبكر فمنعه الله بقومه و أمّا سَائِرُ هُمُ فَاخَذَهُمُ الْمُشُرِكُون وَ الْبَسُوهُمُ ادْرَاع الْحدِيْدِ وصهرُوهُمُ فِي الشَّمْسِ فما مِنْهُمْ مِنْ احدِ الَّا و قد و اتاهُمُ على مَا ارادُو اللّا بَلالًا فَانّهُ هَانُت عليه نفَّسُهُ فِي الله وَ هَانَ على مَا ارادُو اللّا بَلالًا فَانّهُ هَانُت عليه نفَّسُهُ فِي الله وَ هَانَ على قَومِه فاحذُوهُ الْعَلَوْهُ الُولُدان فجعلُوا يَطُوفُون به فِي عَلَى قومِه فاحذُوهُ فَاعُطوهُ الُولُدان فجعلُوا يَطُوفُون به فِي شَعاب مَكّة و هُو يَقُولُ احدُ آحد.

( في الزوائيد : اسناده ثقات و رواه ابن حبان في صحيحيه و الحاكم في المستدرك من طريق عاصم بن ابي النجود به)

ا ١٥١: حَدَّثْنَا عَلِى لِمُنْ مُحَمَّدِثْنَا وَكِيْعٌ عَنُ حَمَّادِ لِمِنْ مَلَكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ مَلْكَمةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالَكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالَكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَ مَا يُؤْذَى احَدٌ وَ لَقَدُ أُخِفُتُ اللهِ عَنْ اللهِ وَ مَا يُؤْذَى احَدٌ وَ لَقَدُ أُخِفُتُ فِى اللهِ وَ مَا يُخَافُ أَوْ ذِيتُ عَلَى ثَالِئَةٌ وَ مَالِي وَ فِي اللهِ وَ مَا يُخَافُ أَوْ كِبُدُ الله مَا وَارَى ابطُ بِالله .

( اخرجه الترمذي في او اخر باب الزهد و قال هذا حديث حسن صحيح)

حضرات کومشرکین نے پکڑلیا اور انہیں لو ہے کی زر بیں بہنا کر دھوپ میں پکھلا دیا سوکوئی ان میں ایبانہ تھا جس نے مشرکوں کے ارادہ کی موافقت نہ کی یعنی براہ تقیہ ان کے موافق نہ ہوگیا۔ گر بلال رضی اللہ عنہ کہ ان کانفس ان کی نظر میں ذلیل ہوگیا اللہ کی عظمت کے آگے ذلیل ہو گئے وہ اپنی قوم کے آگئ سودے دیا مشرکوں نے ہوگئے وہ اپنی قوم کے آگئ سودے دیا مشرکوں نے اپنے تیک لڑکوں کو سووہ لئے بھرتے تھے ان کو مکہ کی گھا نیوں میں اور وہ کہتے تھے :اللہ سجانہ و تعالی اکیلا ہے۔

101: حفرت انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میں اللہ کے معاملہ میں جتنا ستایا گیا اور اللہ کے معاملہ میں جتنا خوف زوہ کیا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں کیا گیا۔ مجھ پر جتنا خوف زوہ کیا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں کیا گیا۔ مجھ پر تمین دن ایسے گزر ہے ہیں کہ میر ہال کے لئے مین دن ایسے گزر ہے ہیں کہ میر ہال کے لئے ایسا کھا نانہیں تھا جس کوکوئی شخص کھا تا ہے گرصرف وہی جس کو بلال کی بغل ڈھا نے ہوئے ہوئی تھی۔

فضیات حضرت سلمان ابوؤ رمقداو نیم ان احادیث سے ان حضرات کا تقدم اسلام اور سبقت ایمان اور استقامت نا بت قدمی بزی بزی از بیتی اور تکالیف برداشت کیس لیکن اسلام وایمان کومضبوطی سے تھا ہے رکھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تو حید پراستقامت بھی کمال کی تھی اور یہ بات بھی نا بت ہوئی۔ اگر جان کے کمف ہو نے کا وُر ہوتو کفر کا اظہارا ہی طرح برہوکہ دل سے مؤمن ہوا ورکفر سے بیزار ہوتو بھر جائز ہے اور اگر تکالیف بر صبر کرے اور کفر کا اظہار نہ کرے تو بہت او نجی شان ملتی ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلند شان ملی ۔

حضرت بلال رضى اللّه عنه كے فضائل

۱۵۲: سالم سے مروی ہے کہ ایک شاعر نے بلال بن عبداللہ کی تعریف کی اور کہا کہ بلال بن عبداللہ سے کہ ایک شاعر نے بلال بن عبداللہ سب بلالوں سے بہتر ہیں۔عبداللہ بن عمر نے فرمایا: تو نے غلط کہا بلکہ رسول اللہ ہیں۔ اللہ کے بلال ہیں۔

فَضَائِلُ بِلالٍ فَيْ عَلَيْهُ

١٥٢: حَدَّثَنا عَلَى بُنُ مُحمَّدٍ ثَنَا آبُو أَسَامَةً عَنْ عُمرَ بُنِ حَمْرة عَنْ عُمر بُنِ حَمْرة عَنْ سالم انَ شَاعر مَدَح بلال بُن عَبْدِالله فَقَال : ربلال بَن عَبْد الله حَيْرُ بلال) فقال بُن عُمر كَذَبت لا بَلُ ربلال رسُول الله صلى الله عليه وسَلَم حَيْرُ بلالٍ.

#### فضائل خباب ضيحنه

١٥٣ : حَدَّثُنَا عَلَى بَنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرُو بُنُ عَبْد اللهِ قَالَا ثَنَا وكيُعٌ ثنا سُفْيَانُ ، عن ابي اسْحَقَ عن ابي ليلي الْكُنُديُ قال: جاء حَبَّابُ الَّى عُمرَ فَقال أَذُنُ فِما آحدٌ احَقَّ بهذا المبحلس مِنْك إلا عَمَارٌ فَجعل حَبَابٌ يُرِيْه آثَارُا بظهره ممَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونِ.

#### (في الزوائد اسناده صحيح)

١٥٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي ثَنَا عَبُدُ الْوِهَابُ ابْنُ عَبْد المجيد ثنها خَالدُ الْحَدَّاءُ عَنُ أَبِي قَلابَة عَنُ انس بُس مالِكِ رضِي اللهُ تعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم قَالَ أَرْحُمُ أُمَّتِي بِأُمْتِي أَبُو بَكُرِرضِي اللهُ تعالَى عنه و اشتهه في دين الله عُمرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَهُ و اصْدَقُهُمْ حِياءَ عُثُمَانُ رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ و اقْضَاهُمْ علِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ و اقْضَاهُمْ علِي رضى الله تعالى عنه بن أبي طَالب وَ أَقُروُهُمْ لَكِتاب الله أبيُّ بْنُ كَعْب رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اعْلَمُهُمُ بِالْحَلال والْحَرامِ مُعادُ بُنُ جَبِلِ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَافْرَضُهُمْ زِيْدُ بُنُ ثَابِتِ رضى اللهُ تعَالَى عنه آلا و انَ لكُلَ أُمَّةِ امينًا و أميُنُ هَذَه الْأُمَّة ابُو عُبَيُدَة بْنُ الْجَرَّاحِ رضى اللهُ تَعَالَى

١٥٥: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ خالب الدخذاء عَنُ ابئ قِلابَةَ مِثْلَة عِنُدَبُن قُذَامَةَ غَيْر أَنَّهُ يقُولُ في حقّ زيّد و اعْلَمُهُمُ بِالْفُرَائِضِ.

# فَضُلُ أَبِي ذَرَ صَالِحُنه

١٥١: حدَّثنا عَلَيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُميْرِ ثَنَا ١٥٦: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما عروى ب

#### حضرت خباب رضى الله عنه كے فضائل

۱۵۳: ابولیلی الکندی فریاتے ہیں کہ حضرت خباب رضی الله عنه حضرت عمرٌ کے یاس آئے۔ انہوں نے فر مایا: قریب ہو جاؤ۔ اس نشست کا آپ سے زیادہ سوائے عمارے اور کوئی مصحق نہیں۔حضرت خباب انہیں اپنی بشت کے نشانات دکھانے لگے جومشرکین کے تکلیفیں دینے کی وجہ سے بنے تھے۔

۱۵۴: حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : میری امت پرمیری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر میں اور ان میں ہے اللہ کے دین کے بارے میں سب ے زیادہ مخت عمر ہیں۔ میا کے اعتبارے سب سے سیج عثان ہیں اور علی بن ابی طالب ان میں سے سب سے اچھے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ان میں اللہ کی کتاب کو سب سے عمد ہ پڑھنے والے الی بن کعب ہیں۔سب سے زیادہ حلال وحرام ہے واقف معاذ بن جبل ہیں اور فرائض ہے سب ہے زیادہ واقف زید بن ٹابت ہیں۔ خبردار ہر أمت كيلئے ايك امين ہوتا ہے اور اس أمت کے امین ابوعبیدہ بن الجراح ہیں۔ (رضی التّعنبم)

ا ابو قلابہ ہے اس کے مثل روایت ہے۔ ابن قدامہ کے نزد یک سوائے اس بات کے جوآ یے نے زید بن ثابت کے حق میں فرمائی وہ یہ کیلم الفرائض کوسب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

فنسلیت حضرت خیاب 🖈 اس ہے معلوم ہوا کہ اہل نضل وعلم کومجلس میں متاز رکھنا جا ہیے۔امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ا فاصل سحابہ کوا ہے پاس مقام دیتے تھے۔حضرت خبابؑ نے بہت تکالیف بر داشت کیس .

حضرت ابوذ ررضي الله عنه کے فضائل

الْاعْمَى شَنْ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الاسود الديلمي عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو قال سمِعْتُ رسُول اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَا الْفَلْتِ الْعَبْراءُ و لا أَظَلَّتِ الْحَضْرَاءُ مِنُ رَجُلِ اَصْدَقَ لَهُجَةً مِنُ اَبِي ذَرِّ.

#### فَضُلُ سَعُدِ بُنِ مُعَادِ ضَيْطُهُ اللهُ

١٥٧ : حَدَّثُنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِي ثِنَا أَبُوُ الْأَخُوَصِ عَنُ آبِي اسْخَقَ عَن الْبَرَاءِ بُن عَاذِب. قَالَ أُهْدِي لِرَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ الْقَوْمِ يَتَذَا وَلُوْنَهَا بَيْنَهُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجَبُونَ مِنْ هَذَا فَقَالُوا لَهُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ ! لَمَنَادِيُلُ سَعُدِ بُن مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنُ

كه من نے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوارشاد فرماتے ہوئے سنا: زمین نے کسی کو ندا تھایا اور آسان نے کسی برسایہ نہ کیا جو بات میں ابوذ ررضی اللہ عنہ ہے زياده مجاهو ـ

حضرت سعدبن معاذرضي اللهءنه كے فضائل ا ا عضرت براء بن عازب فرماتے ہیں که رسول الله علي كوريشم مدية يا تولوكوں نے آپس ميں اس كو کر کر کر و مکنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: کیاتم اس کی وجہ سے حیران ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ نے فر مایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے بہتر ہیں۔

تشریح 🌣 اس ہے کئی اُمور ٹابت ہوئے: ۱) ہدیہ لینا سنت ہے'۲) جنت میں رومال بھی ہوں گے'۳) حضرت سعد بن معاذ ر<mark>ضی الله عنه کاجنتی ہو تامعلوم ہوا' ہم )</mark> جنت کی اونیٰ چیز بھی و نیا کی اعلیٰ چیز وں بلکہ وُ نیا کی ساری چیز وں ہے افضل ہاں لیے کہ ؤنیا و مافیہا فانی ہے اور آخرت کی چیزیں ہی باقی رہنے والی اور ابدی ہیں ۔بعض کتابوں میں ہے کہ جس کپڑے کوصحابہ کرام د کھے کر تعجب کرتے تھے وہ قباءتھی۔

١٥٨: حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ ١٥٨: حضرت جابر رضى الله عند عروى ب كه جناب عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اهْتَزُّ عَرُشُ الرَّحْمَٰنِ عَزُّوجَلُّ لِمَوْتِ سَعُد ابْن مُعَاذٍ.

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: سعد بن معاذ كى موت ہے رحمٰن عز وجل کا عرش حرکت میں آ گیا۔

تشریح 🤝 🔻 سعد بن معاذ رضی الله عنه کی و فات پرالله کا عرِش ہل گیا۔ وجہ پیھی کے سعد رضی الله عنه کی روح عرش پر بینجی تو خوشی کے مارے ملنے لگا۔بعض حضرات نے فر ما یا کہ "الھئے۔۔ یا "کامعنی ہلنائبیں بلکہ کا نبینا ہوگا کہ عرش الرحمٰن غمز دہ ہوکر کا پننے لگا۔وجہ یہ ہے کہ حضرت سعدؓ کے جوا عمالِ صالحۃ عرش تک جاتے تھے اب وہ نہیں جائیں گے۔

جربرين عبدالله المجلي رضي اللهءعنه فَضَلَ جَرِيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ إ كى فضيلت

١٥٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيُرٍ. ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ ادُرِيْسِ عَنُ اِسْمَاعِيُلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيس بْنِ أَبِي حَازِم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے رسول اللہ نے

الْبَجَلِيّ نَضِيُّهُ

ا 109: حضرت جربر بن عبداللہ النجلیؓ ہے مروی ہے کہ

عَنْ جَرِيْر بُنِ عَبُد اللهِ البَجَلِيّ قَالَ مَا حَجَبَني رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُدُّ اسْلَمْتُ وَ لَا زَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي ا وَجُهِى . وَ لَقَدُ شَكَرُتُ إِلَيْهِ آتِي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَرَب بِيدِهِ فِي صَدُرِئ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًا

جب بھی مجھے دیکھام سراتے ہوئے چبرے کے ساتھ و یکھا۔ میں نے ان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں محوزے ریھبرنہیں سکتا۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ یرِ مارااورفر مایا: اے اللہ! ان کو ثبات عطا فر مااور ہادی و

تشریح 🌣 حضرت جریر کوحضورصلی الله علیه وسلم دیکھ کرمسکرا دیتے تھے کیونکہ بہت خوبصورت اور کیے قدیے تھے۔ بلکہ جو بھی دیکھتا تھا تو شکل وصورت دیکھ کرمسکرا دیتا۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کے لیے ثبات اور ہادی ومبدی ہونے کی

## فَضُلُ اَهُلِ بَدُرِ رَضِيَ (اللهُ عَنْهُم

١٦٠ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَاسُفُيَانُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَةَ عَنُ جَدِّهِ رالِع بُنِ خَدِيْج رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ جَاءَ جِبُرِيْلُ أَوُ مَلَكٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا فِيُكُمُ قَالُوا حِيَارَنَا قَالَ كَذَٰلِكَ هُمُ عِنْدَنَا خِيَارُ

١ ٢ ١ : حَـدُّثُنَا مُـحَـمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ' ثَنَا جَرِيْرٌ حِ وَحَدُّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَـمِيْعًا عَنِ الْاعْمَشِ ' عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ﴿ لَا تُسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنْ أَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدُرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمُ وَ لَا نَصِيْفُهُ.

#### (في الزوائد اسناده صحيح)

١ ٢٢ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمْرُو بُنُ عَبُد اللهِ قَالَا: ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ نُسَيْرِ ابْنِ زُعْلُوقِ قَالَ كَانَ بُنُ عُهُمَرَ يَفُولُ لَا تَهُبُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدِ عَلِيلًا فَلَهُ قَامُ مَت كَبُولِ ان مِن سے ایک كا ایک گھڑی كھڑے ہوناتم أَحَدِهُمْ سَاعَةً ' خَيْرُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ.

#### اہل بدر کے فضائل

١٦٠: حطرت رافع بن خدیج " فر ماتے ہیں کہ جبرئیل یا کوئی اور فرشتہ نی عظی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ لوگ بدر میں حاضر ہونے والوں کو کیسا شار کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا: ہم میں سب سے زیادہ پندیدہ۔ اس نے کہا ای طرح (بدر میں حاضر ہونے والے فرشتے ) ہمارے نز دیک سب سے زیادہ ببندیدہ ہیں۔ ١٢١ : حضرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے ساتھیوں کو برا مت کہو۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قصہ میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی احد کے برابرسونا خرچ کردے (تب بھی)ان میں ہے ایک کے (خرچ کیے گئے) مُدیا اس کے نصف کو بھی ) نہیں ماسکتا۔

۱۶۲: نُسیر بن زعلوق ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمروٌ فر ماتے تھے محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا میں ہے کسی کی عمر بھر کی نیکی ہے بہتر ہے۔

فضیلت اہل بدر (رضی اللہ عنہم) ہے۔ اس حدیث سے جہاد کی فضیلت ٹابت ہوئی' جہاد کی برکت سے ان ان بیا فرشتوں کو بھی بیٹر ف حاصل ہوااور آئی ہا ب کی حدیث میں سحابہ کو خطاب کیا کہ میر سے سحابہ کو برامت کہو کیونکہ انہوں نے جواسلام کی خدمت کی' بڑی بڑی تکالیف برداشت کیں' مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ویا' اپنی جان و مال' اولاد کی قربانی دی بعدوالے لوگ جتنی قربانیاں بھی بیش کریں ان کے درجہ کونہیں پہنچ کتے۔

### فَضُلُ الْأَنْصَارِ رَضِ (للله عَلَمْ

١١٢ : حدَّثُنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبْرِهَيْمِ ثَنَا بُنُ اَبِي فَدَيُكِ عَنْ عَبُد الْمُهَيْمِنِ بُنِ عَبَّاسٍ بُنِ سَهُل بِن سَعْدِ عَنْ ابِيهِ عَنُ جَدِهِ \* أَنَّ رَسُول الله عَلِي قَالَ الله نصارُ شعارٌ والنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْ أَنَّ النَّاسِ اسْتَقْبَلُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا واسْتَقْبَلَتِ الْاَنْصَارُ وادِيًا لَسَلَكُتُ وادِى الانصارِ . وَلَوْ لا الهجرةُ لَكُنْتُ امْرَأُ من الانصار.

( في الزوائد: اسناده ضعيف والافة من عبد المهيمن و باقى رجاله ثقات)

١٦٥ : حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِى شيبة ثنا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثنى كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَمْرِو بْن عَوْفِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدْهِ قَال كَثِيرُ بُنْ عَبْدِ الله عَلَيْتُهُ رَحم الله الانصار و أبناء ألانصار و أبناء ألانصار و ابناء ألانصار و ابناء ألناء الناء ألناء المناء ال

(في الزوائد اسناده ضعيف)

اولا دیر۔

انصار (رضی التعنبم) کے فضائل

الما: حفرت براء بن عازب ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوانصار ہے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اس کومجوب رکھتے ہیں اور جوانصار ہے بخض رکھتا ہواللہ اس کومجوب رکھتے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں بغض رکھتا ہواللہ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے عدی ہے کہا : کیا آپ نے اس کو برائر بن عازب سے سا ہے؟ انہوں نے فر مایا: مجھ ہی ہے تو عازب سے سا ہے؟ انہوں نے فر مایا: مجھ ہی ہے تو انہوں نے بیان کیا ہے۔

۱۹۴: سبیل بن سعد رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے بیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:
انصار (رضی الله تعالی عنهم) بہترین انتخاب بیں اور ابقیه لوگ چھان بیں اور اگر (دگیر) لوگ کسی (ایک) وادی یا گھائی بیں چلیں اور انصار (رضی الله تعالی عنهم) کسی اور وادی یا گھائی بیں چلیں اور انصار (رضی الله تعالی عنهم) کی وادی وادی میں جائیں تو میں انصار (رضی الله عنهم) کی وادی میں جلوں گا اور اگر ہجرت نه ہوتی تو میں انصار کا ایک مرد ہوتا۔

140: کثیر بن عبداللہ اپنے والد کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ انصار (رضی اللہ عنہم) پررحم فر مائے اور انصار کی اولا دیر اور ان کی اولا دکی

فضیلت انصار استان انتخار' جسم ہے لگا ہوا کیڑا' جس کو استر کہتے ہیں۔'' دٹار' او پروالے کیڑے کو کہتے ہیں۔ان احادیث میں حضرات انصار کی فضیلت بیان فر مائی۔اللہ پاک سب صحابہ خواہ انصار ہوں یا مہاجرین (رضی اللہ عنہم ) سب صحابه خواه انصار ہوں یا مہاجرین رضی النّعنہم سب کی محبت نصیب فر مائے ۔

### فَضُلُ ابُنِ عَبَّاسِ صَيَّاتُهُ

١٦١ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى و آبُو بَكُر بُنْ خَلَادٍ الْبَاهِلَيُّ. قَالَا ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابُن عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنى رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ الْيُهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الْحَكُمة وَتَاوِيْلَ الْكِتَابِ

### ٢ ١: بَابُ فِي ذِكْرِ الْخُوَارِجِ

١ ٢٤ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن سِيْرِيْنَ عَنْ غُبَيْدَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عُنُهُ عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بُنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ وَ ذَكُر الُخَوَادِ جَ فَفَالَ فِيُهِمُ دَجُلٌ مُخُدَجٌ الْيَدِ أَوُ مُوَدُنُ الْيَدِ أَوُ مَثْدُونَ الْيَدِ وَ لَوُ لَا أَنْ تَبُطُرُوا ٱلْحَدُّثُتُكُمْ بِمَا وَعُدَ اللهُ الَّذِيْنَ يَقُتَلُونَهُمْ عَلَى لِسان مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ عَيْكُ ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلاث مرَّاتِ.

١٦٨ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُن زُرَارَةً قَالًا ثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ رِرٍّ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ فِي اجْرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحُدَاتُ الْاسْسَانِ سُفَهَاءُ الْاحْكَامِ يَقُولُونَ مِنْ حَيْرِ قُول السَّاس يَقُرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيُهُمُ يَمُرُقُونَ مِن الاسلام كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنُ لَقِيَهُمْ فَلَيْقُتُلُّهُمْ فَانَّ قَتَلَهُمُ آجُرٌ عِنْدَ اللهِ لَمِنْ قَتَلَهُمْ.

### عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كے فض س

١٦٦: حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهم .يان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا ساتھ ملالیا اور فرمایا: اے اللہ! اس کو حکمت اور تاویل کتاب کاعلم سکھا دیجئے ۔

فضیلت حضرت ابن عباس رضی الله عنهما 🏠 الله تعالیٰ جل شایهٔ نے حضورصلی الله علیه وسلم کی دعا قبول فر مائی که این عباس رضی الند تعالیٰ عنہما کوتفسیر میں بہت مہارت حاصل ہوئی۔ بہت عجائب تفسیر اور غرائب تاویل ان ہے روایت کیے

#### خوارج كابيان

112: حفرت عبيدة رضى الله عنه سے مروى سے كه حضرت علیؓ نے خوارج کا ذکر کیا اور فر مایا: ان میں ایک تخصمثل ( نقصان د ه ) ہاتھ والا یا اوراگریپه خدشه نه ہوتا كەتم فخر میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میں ضرور بیان كرتا جواللہ تعالیٰ نے ان لوگوں ہے لڑنے والوں سے وعدہ کیا ہے محمد علیہ کی زبان پر۔راوی کتے ہیں میں نے عرض کیا کیا: آب نے خودمحمر علیہ ہے یہ بات می ہے؟ انہوں نے فر مایا: ہاں ربّ کعبہ کی قتم ایسا تمن مرتبہ فر مایا۔

۱۷۸: حفزت عبدالله بن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ رسول الله عَلِينَةُ نِے فر مایا: آخر زمانہ میں کچھلوگ نکلیں گے جو نو جوان ہوں گے بے وتو ف ہوں گے ۔ لوگوں میں سب ہے بہتر یا تیں کریں گے قرآن پڑھیں گے جوا کے حلقوم سے نیچنبیں اتر سے گا۔اسلام سے ای طرح بے فیض رہ جا میں گے جس طرح تیر شکار سے بے نشان گزر جاتا ے۔ جوان ہے ملے ان ہے قبال کرے کیونکہ انگونل کرنا قتل کرنے والے کیلئے اللہ کے ماں اجر کا باعث ہے۔

المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

140 : حَدُّثُنَا أَبُوْ بَكُسِرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا آبُواْسَامَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيْرَةَ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ هِلالِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِى ذَرَّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ بَعُدى مِنْ أُمَّتِى اَوْ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اَنْ بَعُدى مِنْ أُمِّتِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ بَعُدى مِنْ أُمِّتِى اللهُ يَعُومُ يَقُومُ يَقُومُ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالل

قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ صَامِتَ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِرَافِعِ بُنِ عَمْرٍ وَ آخِى الْحَكَمِ بُنِ عَمْرٍ وَ الْغِفَارِئُ فَقَالَ وَ أَنَا آيُضًا قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ا ١ ا : حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرَ بُنُ آبِى شَيْبَةً وَ سُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو اللَّحُوصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابُنِ عَبَّاسٍ ثَنَا ابُو اللَّحُوصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ لَهُ لَيَقُرَآنَ الْقُرُآنَ نَاسٌ مِنُ أُمَّتَى يَمُرُقُونَ مَنَ الرَّمِيَّةِ. مِنَ الرَّمِيَّةِ.

( في الزوائد هذا اسناده ضعيف)

١٢٩: ابوسلمه فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدری سے عرض کی کیا آپ نے رسول اللہ کوحروریہ کے بارے میں مجھوذ کر کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے فر مایا: میں نے ان کوالیی قوم کا ذکر کرتے ہوئے سنا جوخوب عبادت کریں گے۔تم میں سے ہرکوئی اپنی نماز کوان کی نماز کے مقالبے میں کم تر جانے گا اور اپنے روز ہے کوا نکے روز سے ہے کم تر مستمجے گاوہ دین ہے ای طرح بے فیض رہ جا کمنگے جس طرح تیرشکار میں ہے بےنشان گزرجا تا ہے (شکاری) اینے تیر کو پکڑتا ہے اس کے پھل کور کھتا ہے کوئی نشان نہیں دیکھتا۔ • کا: حضرت ابو ذررضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: میرے بعد میری أمت میں سے یا یوں فر مایا کے عنقریب میرے بعد میری امت میں سے مجھ لوگ ہوں گے جوقر آن کو پڑھیں گے محکران کے حکق ہے تجاوز نہیں کرے گا۔ دین ہے ای طرح بے قیض رہ جائیں ہے۔ جس طرح تیرشکار ہے بے نشان گزر جاتا ہے۔ پھر وہ دین میں لوٹ کرنہیں آئیں گے و وفخلوق میں سے بدترین ہوں گے۔

عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے یہ صدیث تھم بن عمروغفاری کی رافع بن عمرو سے ذکر کی تو انہوں نے بیاں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

ا کا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں سے چندلوگ قرآن کو پڑھیس گے اسلام سے ای طرح بے نشان رہ جا کمیں گے جس طرح تیرشکار ہے ۔

ای طرح بے نشان رہ جا کمیں گے جس طرح تیرشکار ہے ۔
بے نشان رہ جاتا ہے۔

١٤٢: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةً ' عَنُ أَبِسَىٰ السَرُّ بَيْسِ عَن جَابِر بُن عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ النَّبُرَ وَ الْغَنَائِمَ وَ هُوَ فِي حِجْرِ بِلَالِ فَقَالَ رَجُلٌ اعْدِلُ يَا مُحَمَّدُ ! فَإِنَّكَ لَمُ تَعُدِلُ فَقَالَ وَ يَهْلَكَ وَ مَنْ يَعْدِلُ بَحُرِى إِذَا لَمْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرَ دَعْنِي يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّى أَضُوبَ عُنُقَ هَٰذَا الْمُنَافِق. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَـٰذَا فِي أَصْحَابِ أَوُ أُصَيْحَابِ لَـهُ يَقُرَوْنَ الْقُرُآنَ لَا يُسجَاوِزُ تَرَاقِيهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدَّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرُّمِيَّةُ.

١٤٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحَقُ الْأَرُزَقُ عَن الْاعْمَاشِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْخَوَادِ جُ كَلابُ النَّادِ.

٣ ١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمُزَةَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ نَالِمِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنُشَأَنَتُ مُ يَقُرَءُ وَنَ الْقُرُآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ كُلُّمَا خَرَجَ قَرُنٌ قُطِعَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ كُلُّمَا خَرَجَ قَرُنٌ قُطِعَ ٱكْثَوَ مِنُ عِشْرِيْنَ مَرَّةً حَتَّى يَخُرُجُ فِي عِرَاضِهِمُ الدُجَّالُ.

١٤٥: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ أَبُو بِشُرِ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُورُجُ كَاسَ امت مِن الكِي قوم نَكِلِي جوقر آن يرْحين على قَوْمٌ فِينَ آجِر السزَّمَانَ ؛ أو فِي هذه الأمَّةِ يَقُرَءُ وْنَ يَعِرْ آن ان كَرْخر على يون فرمايا كمطل ع تجاوز

۱۷۲ حضرت جابر بن عبداللهٌ فرماتے ہیں که رسول اللهُ ہر انہ میں تھے اور غنیمت کا مال تقسیم فر ما رہے تھے اور ایک مخض نے کہا: اے محد! عدل سیجئے ۔ آپ نے انصاف سے کامنہیں لیا۔ آپ نے فرمایا: تیرے لئے ہلاکت ہو جب میں عدل نہیں کروں گاتو میرے بعد کون عدل كرے گا۔ حضرت عمرٌ نے عرض كيا: يا رسول الله! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں ۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیہ ان لوگوں میں ہوگا جوقر آن پڑھیں کے جوا کے حلق ہے آ کے نہیں بڑھے گادین سے اس طرح بے نشان رہ جائیں مے جس طرح تیرشکارے بےنشان گزرجا تا ہے۔

۳۷۱: حضرت ابن ابی او فی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: خوارج جہم کے کتے ہیں۔

س کا: حضرت عبداللہ بن عمر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: ایک قوم پیدا ہو گی جوقر آن کو پڑھیں کے اور قرآن ایکے زخرے ہے تجاوز نہیں کرے گا۔ جب بھی وہ أبجریں گے كاٹ دیئے جائیں گے۔حضرت عبداللہ بن عر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کوفرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی وہ انجریں سے کاٹ دیتے جائیں مے (اورابیا) ہیں مرتبہ ہے زیادہ ہوگا یہاں تک کہان کی جماعت میں ہے د جال خروج کرےگا۔

۵۷ : حضرت انس بن مالک ہے مروی ہے کہ جناب · رسول الله علي في فرمايا: آخرز مانه من يا يون في بايا الْعَصْرُآن لا يُجَاوِزُ تَراقِيُهُمُ أَوُ حُلُوقَهُمُ سيُماهُمُ التَّحْلِيُ قَهُمُ سيُماهُمُ التَّيَحُلِيُ فَهُمُ الْ إِذَا لَقَيْتُمُوهُمُ التَّيَحُلِيُ فَا وَاذَا لَقَيْتُمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُم.

١٤١: حَدَّثَنا سَهُلُ بُنُ أَبِى سَهُلِ ثَنَا سُفُيانُ ابْنُ غَيَئَةَ عَنُ ابِى عَالِبِ عَنُ أَبِى أَمَامَةً يَقُولُ شَرُّ قَتُلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوا وَكَلابُ آهُلِ النَّارِ. قَدُ كَانَ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوا وَكَلابُ آهُلِ النَّارِ. قَدُ كَانَ هُولًا عِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا قُلُتُ يَاآبًا أَمَامَةً! هَذَا شَىءٌ هُولًا إِنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تَعَلَّوُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

نہیں کرے گا ان کی علامت سرکے بال منڈانا ہوگی جب تم ان کو دیکھویا یوں فرمایا کہ جب تم ان سے ملو (جنگ میں) تو ان کوتل کرڈ الو۔

۲ کا: حضرت ابوا مامہ فرماتے ہیں کہ بدترین مقول جو
آ سان تلے تل کئے گئے اور بہترین مقول وہ ہیں جنہوں
نے جہنم کے کوں کوئل کیا۔ بیمسلمان ہوں گے جو کفر
افتیار کرلیں گے۔ ابوغالب کہتے ہیں ہیں نے کہاا ہے ابو
امامہ! یہ بات آ ب کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: بلکہ میں
نے تواس کو جناب رسول اللہ علی ہے۔ من رکھا ہے۔

تشریح 🌣 خوارج 'جمع ہے خارجہ کی اس ہے مراد وہ گروہ ہے جوا المہ نت والجماعة ہے نکل گیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دَ ور میں بیلوگ زیا دہ بھیل گئے ۔حضرت غثانِ غنی رضی الله عنہ کے دَ و رِ خلافت میں بھی بیلوگ موجود تھے۔قر آ ن کی حلاوت بہت کرتے تھے' عبادت گزار تھے ان کوقر اء کہا جاتا تھا۔حضرت عثان رض<mark>ی اللہ عنہ</mark> کے بارے میں برے خیال ر کھتے تھے اور ان کونہیں مانتے تھے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے بعد میں انہوں نے خروج کیا۔حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی تکفیر ک<mark>رتے ہتھے۔امیر</mark>المؤمنین نے ان کی فہمائش کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ ان میں ہے اکثر تائب ہوئے کچھلوگ تو خارجی رہے تو ان کے قبل کا ارادہ کیا۔ مقام نہروان میں ان میں بہت قبل ہوئے۔ بیفرقہ مرتکب بیرہ کو کا فرکہتا ہے۔ایک فرقہ ان کامحصن کے رجم کا منکر ہےاور چور کا ہاتھ بغل ہے کا منے تھے۔ حائض' ہرحالت میں نماز کی فرضیت کے قائل ہوتے تھے۔حضورصکی الله علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ یہ اوگ پہلے اُنھیں گئے ان کود با دیا جائے گا پھراُ تھیں گے تو اہل حق غالب آجائیں گے اور بیسلسلہ جاری رہے گا۔مُنځسدَ نے الْیَدِ: ناقص ہاتھ ہے۔ آ خری ز مانہ ہے مرادخلافت راشدہ کا آخری ز مانہ کیونکہ تمیں سال خلاف راشدہ کے ہیں جب اٹھائیس سال ختم ہوئے تو اس وقت بیلوگ نکلے تھے۔حرورہ: کوفیہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جوابی کا مرکز تھا۔اس لیےان کوحروریۃ کہتے ہیں۔ یملے ان کو قراء کہتے تھے۔ بیقر آن بہت بڑھتے تھے لیکن قرآنِ کریم ان کے گلوں سے پنچے نہ گزرتا۔مطلب بیر کہ قرآن کا اثر ان کے دِلوں پرنہیں ہوتا ہے۔( حدیث:۱۲۹) تیر کےمختلف جصے ہوتے ہیں:۱) کچل'اس کورصاف کہتے ہیں'ویسے رصاف جمع ہے رصفہ ہے۔ ۲) قدم نیر کالکڑی والا حصہ جس پر ابھی پھل لگایا گیا ہو۔ ۳) قذ و جمع ہے قذہ کی۔ تیر کے بروں کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ خوارج دین ہے ایسے نکلیں گے جیسے طاقتور آ دمی تیر بھینکے اور وہ اتنی قوت کے ساتھ شکارکو لگے کہا سکے یا رہو جائے اورخون اس پر نہ لگے۔ای طرح بیلوگ دین سے نکلیں گے کہان کو دین کا پچھ حصہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ (حدیث: ۱۷۲) جعرانہ مکہ ہے آٹھ میل پرایک مقام ہے جہاں حنین کی غنائم تقتیم فر مائے۔ان احادیث میں آ خوارج کی چندعلامات بیان فرمائی گئی ہیں۔سرمونڈ نا جائز ہے اس لیے بعض مواقع میں سرمونڈ نا مسنون ہے۔ بیچے کی بیدائش کےسات دن بعد جج اور قمرہ کے بعد۔جمہورا ہلسنّت والجماعت کےخوارج کا فرنہیں بلکہ بدعتی فرقہ ہے۔

#### ١٣: بَابُ فِيُمَا أَنُكُرَتِ الْجَهُمِيَّةُ

٧٧ : حـدَّثنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن نُمَيْرِ ثَنَا ابي وَ وَكِيْعٌ ح وَ حَدَثْنَا عَلِيُّ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَالَىٰ يَعُلَى وَوَكَيْعٌ وَ أَبُو مُعَاوِيَة قِالُوُا ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ ابِي خَالِدٍ عَنْ قَيْس بُن أَبِي حازم عَنْ جريْر بُن عَبُد اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَقَالَ كُنَّا جُلُوسًا عَنُدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَر لِيلَةَ الْبَدَرِ قَالَ انْكُمُ سَتَرَوُنَ رَبُّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ هَذَا الْقَمَر لا تُضامُونَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعُتُمُ أَنُ لَّا تُغَلِّوا عَلَى صَلابة قبُل طُلُوع الشَّمُس وَ قَبُلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبُل الْغُرُوبِ ﴿ إِنَّ ٢٩]

# جممیہ کےانکارئے بارے میں

ے کا: جریرین عبداللّٰہ فر ماتے ہیں کہ ہم جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے تھے آپ نے چودھویں رات کے جاند کی طرف دیکھا (اور) فرمایا کہ عنقریب تم اپنے برور دگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو د کھتے ہو کہ تم کوا ہے د کھنے میں کسی قتم کی دشواری نبیس ہوتی۔ اگرتم طاقت رکھتے ہو ( تو کرد) کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے نماز ہے مغلوب نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے بیر آیت پڑھی: اور یا کی بیان سیجئے اپنے پر ور دگار کی حمد کے ساتھ طلوع شمس اورغروبِ شمل ہے ہیلے''۔ O M

تشریح 🛠 جمیہ: یہ بھی ایک فرقہ گز را ہے۔جہم بن صفوان کی طرف منسوب ۔ یہ رؤیت باری تعالی اور صفات باری تعالیٰ کا منکر ہے جبکہ اہل سنت مے نزویک قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔

> ١٤٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بَنِ نُمَيْرِ ثَنَا يَهُنِي بُنُ عِيُسى الرَّمُلَى عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُضَامُّونَ فَي رُؤْيَةِ الْقَمِرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ ؟ قَالُوا لَا ' قَالَ فَكَذَالِكَ لا تُضَامُّونَ فَي رُوْيَةٍ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

١ ١ ٤ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ الْهَمُذَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُن إذريْسَ عن الْاعْمش عَنْ أبِي صَالِح السَّمَّان عَنُ أبي سَعِيُدٍ رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنرى ربُّنا؟ قَالَ تُصامُّون فِي رُوْية الشَّمُس فِي الظَّهِيْرَةِ فِي غَيْر سَحَابٍ ؟ قُلْنَا: لَا قَالَ فَتضارُونَ فِي رُوْٰيَةِ الْقَسَمِ لَيُلَةُ الْبَدُرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟ قَالُوُا لَا قَالَ المُكُمُ لا تسطارُ وُن فسي رُويته الله كما تصارُون في نبيس فرمايا: جس طرح تم الحكه و يكف ميس كوئي يكي نبيس

۱۷۸: حضرت ابو ہر رہ اُ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله عليه في فرمايا: كياجود موي رات من حيا ندكود ميض میں کوئی دشواری یاتے ہو۔ صحابہؓ نے عرض کی کہنہیں۔ آپ علی نے فرمایا: قیامت کے دن ای طرح اینے یرور د گارکود کیمنے میں کسی تشم کی دشواری نہ یا وُ گے۔ ا ابوسعید سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کی یا رسول الله الله اليا بم اين ربّ كو ديكھيں كے؟ فرمايا: كياتم دوپېر کے وقت بادل نہ ہونے کی صورت میں سورج دیکھنے میں کوئی دشواری یاتے ہو؟ ہم نے عرض کی نبیس۔آپ نے فر مایا: کیاتم چودھویں رات بادل نہ ہونے کی صورت میں جاند کے و مکھنے میں کسی قتم کا ضرر یاتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: یاتے تواس (رتِ ) کے دیکھنے میں بھی کوئی ضرر نہیں یاؤ گے۔

١٨٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ أَنَا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعُلَى ابُنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بُنِ حُدُسِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِيْنِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَنَرَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَا آيَةً ذَالِكَ فِي خَلْقِهِ ؟ قَالَ يَا أَبَا رَزِيُنِ ٱلْيُسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخُلِيًا بِهِ ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَاللهُ أَعْظَمُ وَ ذَالِكَ ايَةٌ فِي

ا ١٨ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوُنَ ٱنبَأْنَا حَمَّادُ بُنْ سَلَمَةَ عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بُنِ حُدُس عَنُ عَمِّهِ آبِى رَزِيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً ضَحِكَ رَبُّنَا مِنُ قُنُوط عِبَادِهِ وَقُرُبِ غَيْرِهِ) قَالَ قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَوُ يَضَحَكُ الرَّبُ قَالَ نَعَمْ قُلُتُ لَنُ نَعُدِمَ مِنُ رَّبٌ يَضْحَكُ خَيْرًا.

( في الزوائد: وكيع ذكره ابن حبان في التقات و باقى رجاله احتج بهم مسلم)

• ۱۸: حضرت ابورزین فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول الله! کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے اور اسكى مخلوق ميس (اس عالم ميس) اسكى علامت كيا ہے؟ آپ نے فرمایا: اے ابور زین! کیاتم سب جاند کو بغیر کسی رکاوٹ کے نہیں و کھتے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔آ پ نے فر مایا: اللہ تو بہت بڑے ہیں اور پیر( جاند کی روئیت )اسکی مخلوق میں (اسکی روئیت کی ) نشانی ہے۔ ۱۸۱: ابورزین رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول النَّدْ عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: ہنسا پر ور دگار ہارا اینے بندوں کے نا اُمید ہو جانے سے اور عذاب کے قریب ہونے ہے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول الله! (صلى الله عليه وسلم) كيا بنستا ٢-رب هارا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: ہاں۔ میں نے عرض کی کہ ہر گزمحروم نہ رہیں گے ہم ایسے رت کی خبر ہے جو

تشریح 🌣 🖯 اس باب میں وہ احادیث لائی گئی ہیں جن میں رؤیت باری تعالیٰ اور صفاتِ باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ''تُنظَامُونَ "اصل مِن تَسطَامُونَ تَعادِمطلب بيه على الله تعالى كود يكف مِن كوئى مشقت ندا تُعانى يزع كيداس حديث میں فجر اورعصر کی نماز وں کی فضیلت اور اہمیت بیان فر مائی ۔محد ثین فر ماتے ہیں کہ فجر اورعصر کو دیدار الہی میں بڑا دخل ہے۔(حدیث:۱۸۱) ''فُنُوط'': نا اُمید ہوا۔مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مایوس ہوکر ہتھیارڈ ال دیتا ہے نا اُمید ہوجا تا ہے۔'' کُنُ نَعُدِمَ ": اس ربّ کی خیر ہے ہم محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔

١٨٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالًا ثَنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنْبَأْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعُلَى بُنِ عَطَاءِ عَنُ وَكِيْعِ بُنِ حُدُسٍ عَنُ عَمِّهِ أَبِي رَزِيْنِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُنَ كَانَ رَبُّنَا قَبُلَ أَنْ يَخُلُقَ خَلُقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَــمَـاءِ مَـا تَحْتَهُ هَوَآءٌ وَ مَا فَوُقَهُ هُوآءٌ وَ مَاء ثُمَّ خَلَقَ عَرُشُهُ ﴿ كَاوِيرِ بُوااور يَاكُن تَعَا يَكِراس نَـ ايْنَاعُرش يَاكُ يُرِكُلِيقَ علَى الماآءِ.

۱۸۲: ابوزرین رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی که یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) که جهارا رب مخلوق کو تخلیق کرنے ہے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اندھیرے میں تھا اس کے نیچے ہوا ( خلا ) اور اس

" 'أَيْنَ كَانَ رَبُنَا": مطلب بدكه أَيْنَ كَانَ عَرُسُ رَبُنَا بميں بيداكرنے سے پہلے ربّ كاعرش كہاں تھا؟ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے عرش بادل میں تھا۔ بیرحدیث صفات میں سے ہادراس کامضمون متشابہات میں ہے ہے: اس کیے سکوت (خاموثی) اختیار کی جائے میزیادہ محفوظ ہے۔ ٹئم میلفظ ٹٹم نہیں بلکہ ٹنم ہے۔اسم اشارہ برائے مکان اور خلق تہیں بلکہ خلق مخلوق ۔مطلب حدیث کا یہ ہے کہ وہاں کوئی مخلوق نہیں تھی تو مکان اور جگہ کیسے ہوگی اور عبر شبہ علیٰ المآء: الك جمله بكدالله تعالى كاعرش يانى برتها

> ١٨٣: حَدَّثُنا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُجُرِزِ المَازِنِي قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا وَهُوَيَ طُوُفَ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابُنَ عُمَر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَيُفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُنِى النَّبِجُوٰى قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُدُنِّى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ثُمُّ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ هِلُ تَعُرِفُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَعُرِفُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنُ يَبُلُغَ قَالَ إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا و أَنَا أَغُفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمُّ يُعْطِي صَحِيْفَةٌ حَسَنَاتِهِ أَوْ كِتَابُهُ بِيَجِينِهِ قَالَ وَ أَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُ وس الْاشْهَادِ قَالَ خَالِدٌ فِي الْاَشْهَادِ شَيٌّ ءٌ مِن انُقَطَاع.

﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَلَّهُ اللَّهِ عَلَى رَبِّهُمُ الا لَعُنَّةُ اللهِ عَلَى الطَّالِمِينَ. ﴾

۱۸۳:صفوان بن محرز مازنی فرماتے ہیں کہ دریں اثنا کہ جم عبدالله بن عمرٌ کے ساتھ تھے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔اچا تک ایک آ دمی ان سے ملا اور کہنے لگا اے ابن عمر! آپ نے جناب رسول اللہ کوسر کوشی کے متعلق کس طرح فر ماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے سا کہ مؤمن کو قیامت کے دن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ (بروردگار) اس کو یردے میں کرے گا پھراس کواس کے گناہ یاد دلائے گا پھر اس ہے کہے گا کہ کیاتم مانتے ہو؟ وہ کہے گا:اے میرے رتِ! مِس اعتر اف کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ جہاں تک اللہ پہنچ کر جا ہے گا کہ میں نے و نیا میں تیرے گنا ہوں کی تجھ سے یردہ یوشی کی تھی اور میں آج تیرے گناہ بخش دوں گا۔آپ نے فر مایا کہ پھراس کی نیکیوں کاصحیفہ یا کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی۔ آپ نے فر مایا: کا فر اور منافق کوسب لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا۔ خالد بن حارث فرماتے میں یہی ہیں جنہوں نے این [ هود: ۱۸ ] پروردگار پر جموث بولاخبر دارالله کی لعنت ہے ظالموں بر۔

تشریح 🌣 ننجوی : لغت میں سرگوشی کو کہتے ہیں۔ پُندنی : قریب کیا جائے گا۔ کَنف : پردہ۔ ابن الجوزی رحمة الله علیہ نے اس روایت کوموضوعات میں شار کیا ہے اور چوہیں روایت میں ہے ایک پیجھی ہے ۔اس کی وجہ الفضل الرقاشی ہیں۔اس کے بارہ میں ابن الجوزی فرماتے ہیں: رجل سوء کہروایت صدیث میں برا آ دمی ہےالبتہ ابن الجوزی کے علاوہ محدثینٌ نے اس کوموضوع نہیں بلکہ ضعیف قرار دیا ہے۔

١٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ۱۸۴: حضرت جابر بن عبدالله سے مروی ہے کہ رسول

ثنا ابْو عاصم الْعَبَادَانِيُ ثَنَا الْفَضُلُ الرَّقَاشِي عَنْ مُحْمَد بْن الْمُسُكَدر عَنْ جابر بُن عَبُد الله رضى الله تعالى عنه قال قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَليه وَسلَّم بينا اهلُ الجنَّة فِي تعيسمهمُ إِزُ سطح لَهُمُ نُورٌ فَرَفَعُوا رَبُّ وَسَهُمُ فَاذَا الرَّبُّ قَدْ اشرف عليهم مِنْ فَوقِهم فقال السّلام عليكم يا اهل الْسَجَنَّة قَسَالَ وَ ذَالِكَ قَوْلُ اللهُ : ﴿ سَلَّامٌ قَوْلًا مِنْ رَّبِّ الرَّحيم 🏚

ابىن: ۸ە]

قال فينظر اليهم و ينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيئ، من النَّعيُم مَا دَامُوُا يِنْظُرُونَ اللَّهِ حتَّى يَحْتَجِب عَنْهُمُ و يَبْقَى نُورُهُ وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْهِمُ فَي ديارِهِمُ.

١٨٥ : حدَّثْنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عن الاعمش عَنْ خُينُ مَةَ عَنْ عَدِى رضِي اللهُ تعالى عَنْهَ بُن حاتم قال قَالَ رسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سيُكُلُّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيِنَهُ تُرُجُمَانٌ فَيَنْظُرُ مِنْ عَنْ السمن منه فلا يرى الا شيئًا قَدَمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ مِنْ عِنْ ايْمَنَ مَنُهُ فَلَا يَرِى الَّا شَيئًا قَدَمَهُ ثُمْ يَنْظُرُ امَامَهُ فَتَسْتَقْبُلُهُ النَّارُ فَمِن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَقَى النَّارِ و لَوْ بِسْقَ تَمُرَةٍ

١٨١: حدَثَنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَنَا ابُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنْ عِبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا آبُو عِمْرَانَ الْجُوْنِي عَنْ ابي بكر بْن عَبْد الله بْن قَيْس الْاشْعَرِي عَنْ ابيَّه قال قال رسُولُ الله وَ اللَّهُ جنتان من فضَّةِ انبِتُهُمَا و ما فيهما و جنّتان من ذَهبِ انیتهٔ ما و ما فیهِ ما و ما بین القوم و بین آن پنظرُوا إلى الوگون! اور این پروردگارکی طرف و یکھنے کے درمیان ربھہ تبارک و تعالی الار داء الکبریاء علی و جھہ فی صرف برائی کی جادران کے چہرے پر ہوگی جنت عدن

الله نے ارشاد فرمایا: جس وقت اہل جنت ابی نعمتوں میں (مشغول) ہو نگے جب ان کیلئے ایک نور ظاہر ہو گا وه اینے سراٹھا کمنگے انکار تِ ایکے اوپر انکی طرف متوجہ ہوگا۔وہ کہےگا:اے جنت والوتم پرسلامتی ہو۔آپ نے فرمایا: وه الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ملامتی ہو۔ مہربان رت کی طرف سے ارشاد ہے : ﴿ سلامٌ قَولًا مِنْ رَبّ السرَّحِيْمِ﴾ آپ نے فرمایا وہ (اب)انکی طرف دیکھے گا اوروہ اس کی طرف دیکھتے ہوں گے وہ نعمتوں میں ہے کسی چیز کی طرف متوجه تبین ہوں گے۔ جب تک وہ اسکی طرف دیکھیں گے یہاں تک کہوہان ہے بردہ کرے گااورا کا نوراور برکت ان برانکی جگہوں میں باقی رہ جائے ۔

۱۸۵: حضرت عدی بینوحاتم رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم میں ہے ہرایک کے ساتھ اس کارب اس طرح کلام کرے گا کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا وہ ا بنی داهنی جانب دیکھے گا۔ پھروہ اینے سامنے دیکھے گاتو آ گ اس کے سامنے آئے گی جوتم میں ہے استطاعت رکھتا ہے کہ آگ ہے نج جانے اگر چہ تھجور کے ایک ککڑے کے ساتھ ہوتو و ہ ایسا کرے۔

۱۸۶:قیس اشعری ہے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: دوجنتیں ہیں جن کے برتن اور جو کچھان میں ہے جاندی کا ہے اور دوجنتیں ہیں جن کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سونے کا ہے۔

١٨٨: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ثَنَا ٱلاعْمَشُ عَنُ عَنُ عَرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَن عَائِشَةَ رَضِى عَنُ عَلَيْ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعٌ سَمُعُهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعٌ سَمُعُهُ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ اللهُ عَمُدُ لِلَّهِ اللّهِ عَلَي وَسِعٌ سَمُعُهُ اللهُ تَعَالِي النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آنَا فِي نَاحِيةِ البَيْتِ تَشُكُوا زَوْجَهَا وَ مَا اَسْمَعُ مَا وَسَلَّمَ وَ آنَا فِي نَاحِيةِ البَيْتِ تَشُكُوا زَوْجَهَا وَ مَا اَسْمَعُ مَا تَقُولُ الّهِ يَعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ قُولُ الّهِ يَعْدَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا. ﴾

[المحادلة: ١] مين مجاوله كررى تقى"\_ (الاية)

المان صهیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہے آیت تلاوت فرمائی: "ان لوگوں کیلے جنہوں نے بھلائی کی بھلائی اور زیادت ہے ۔... اور فرمایا: جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جا کمنگے تو ایک پکار نے والا پکارے گا:اے جنت والو! تمبارے گئاتہ کے بال ایک وعدہ ہے وہ ارادہ کرتا جنت والو! تمبارے لئے اللہ کے بال ایک وعدہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ اسکوتم ہے پورا کر دے۔ وہ کہیں گوہ وہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے تر از ووں کووزنی نہیں کیا اور ہمیں آگ سے نے ہمارے تر از ووں کووزنی نہیں کیا اور ہمیں آگ ہے جا تنہیں دی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر دہ ہنادی نگے وہ نجات نہیں دی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو کئی چیز انکواس نظر یعنی اسکی طرف دیکھیں گے اللہ کی تم اللہ نے وئی چیز انکواس نظر یعنی ایک جا نہیں کی ہوگی اور نہ اس اپنی جانب نظر سے زیادہ پہند یدہ عطانہیں کی ہوگی اور نہ اس سے زیادہ آئی جانب نظر سے زیادہ پہند یدہ عطانہیں کی ہوگی اور نہ اس

۱۸۸: حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس کا آ وازوں کوسناا بی وسعت رکھتا ہے نبی کریم کے پاس جھڑا آیا درآ نحالکیہ میں گھر کے ایک گوشہ میں تھی وہ (عورت) اپنے خاوند کے متعلق ایک گوشہ میں تھی اور میں اس کی بات کونہیں من رہی تھی اللہ تعالی نے (قرآن) نازل کیا ''اللہ نے من کی بات کونہیں من رہی تھی اللہ تعالی نے (قرآن) نازل کیا ''اللہ نے من کی بات کی اسلہ اس کی جوآ ہے ہے اپنے خاوند کے سلسلہ اس (عورت) کی جوآ ہے ہے اپنے خاوند کے سلسلہ اس (عورت) کی جوآ ہے ہے اپنے خاوند کے سلسلہ

تضریح کے ایک مرتبدان کے شوہر نے ان کو بلایا۔ انہوں نے عذر کیا' وہ ناراض ہوگے اور کہد دیاتم میر ہا او پرائی ہوجیسی میری میں ۔ ایک مرتبدان کے شوہر نے ان کو بلایا۔ انہوں نے عذر کیا' وہ ناراض ہو گئے اور کہد دیاتم میر ہا او پرائی ہوجیسی میری مال کی پیٹے۔ اس کو ظہار کہتے ہیں۔ پھروہ نا دم ہوئے۔ زمانہ جا بلیت میں ظہار طلاق کا حکم رکھتا تھا۔ یہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عاکشہ رضی اللّٰہ عنہا آپ علیہ کا سرمبارک دھور ہی تھیں۔ انہوں نے کہا: یارسول اللّٰہ اللّٰ میرے شو ہر نے جب میر ہاتھ تکاح کیا تو میں جوان اور مالدار تھی پھر جب اس نے میرا مال کھا لیا' میری جوانی مٹ گئی اور میر ہوئی و قارب چھوٹ گئے تو مجھ سے ظہار کیا۔ اب وہ پشیمان ہے اپنے کے پر۔ اب کو کی صورت الی ہے کہ میں اور وہ ل جا کیں۔ حضرت علیہ نے نے فرمایا کہتم اس پر حرام ہوگئی لیکن وہ بار بار اپنا عرض حال اور اصر ارکر نے لگیں۔ اس پر بیہ آیات ( کودلہ ) نازل ہو کمیں۔

• ١ ٩ : حَدَّثَنا إِبُرَاهِيُمْ بُنُ الْمُنَذِرِ الْحَزَامِيُّ ويحيى بُنُ حبيب بن عَرَبي قَالَا ثَنا مُؤسى بن أبرهيم بن كَثير الانصاريُ البحزامِيُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحة بن حراش قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه يَقُولُ لَمَّا قُتِلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرو بُن حَرَام رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ يَوُمَ أُحُدِ لَقِيَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَا جَابِرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَلا أُخْبِرُكَ مَا قَالِ اللهُ لَابِيُكَ؟ وَ قَالَ يَحُينَى فِي حَدِيْتِهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ مَالِي ادَاكُ مُنْكَسِرًا؟ قَالَ: قُلُتُ يُبَا رُسُولَ اللهِ صِلَّى اللهُ عَليْهِ وسِلَّمُ اسْتُشُهِدَ ابى و ترك عِيالًا و دَيْنًا قَالَ اَفَلاَ أَبَشِرُك بِمَا لَقِي اللهُ به أباك؟ قبالَ بَلْي : يَارَسُوْلَ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَا كُلُّمَ اللهُ أَحَدُ قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَآء حجاب وَ كُلَّمَ ابَاكُ كَفَاحًا فَقَالَ يَا عَبُدِئُ تَمَنَّ عَلَى أَعُطِكَ قَالَ يَا رَبُّ تُحْيِبُني فَأَقْتَلُ فِيُكَ ثَانِيَةً فَقَالِ الرَّبُ سُبْحَانَهُ إنَّهُ سبق مِنْنَى انَهُمْ الْيُهَا لا يَرْجِعُونَ قَالَ يا رَبِّ فَٱبُلِعُ مِنْ وَرَائِي قِالَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِين وَتُسِلُوا فِسَى سبيُلِ اللهِ المُواتَّا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ. ﴾ [آل عمران: ١٦٩]

۱۸۹: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہار بے بروردگار نے مخلوق کی تخلیق ہے بہلے اپ آ پ برا پ ہاتھ سے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضہ ہے آ گے ہے۔

۱۹۰: طلحہ بن خراش کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللّٰہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب (ان کے والد) عبداللہ بن عمر وبن حرام جنگ ا حد کے دن مقتول ہوئے تو رسول الله مجے ہے'،اورفر مایا:اے جابر! کیا میں تم کو نہ بتلا وُں جوتمہارے والد ہے اللہ تعالیٰ نے کہا' ( یجیٰ بن حبیب ا بی صدیث میں یوں کہتے ہیں ) کہ آپ نے فر مایا: اے جابر! میں مهمیں شکته دل کیوں دیکھ رہا ہوں؟ جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے والد شہید ہو گئے اور عیال وقرض جھوڑ گئے ۔حضور نے فر مایا: کیا میں تمہیں خوشخری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کے ساتھ کیے ملاقات کی (بعنی کیا معاملہ فرمایا؟) عرض کیا:ضروراے اللہ کے رسول! فرمایا:اللہ نے بھی سن سے بغیر حجاب کے گفتگو نہ فر مائی اور تمہارے والد سے بلا حجاب کلام کیا اور فرمایا: اے میرے بندے میرے سامنے آرز وظا ہر کروتا کہ میں تنہیں عطا کروں۔ عرض کیا اے میرے پرور دگار مجھے زندگی عطا فر ما دیجئے تا كەد دوبارە آپ كى خاطرقىل (شېيد ) كيا جاۇل تواللە یاک نے فرمایا: بہتو ہماری طرب سے پہلے طے ہو چکا

نے کہ لوگوں کو دوبارہ و نیا میں نہ بھیجا جائے گا۔عرض کیا: کچرمیرے پیچھے والوں کو بیغام پہنچا دیجئے (ہمارا حال بتا دیجئے) رسول اللّٰہ نے فر مایا: اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی:''اور نہ خیال کروان لوگوں کو جوثل کردئے جائیں را ہِ خدا میں مُز وہ بلکہ زندہ ہیں اپنے ربّ کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں''۔

ا 19: حَدَّ ثَنَا ابُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ آبِى هُوَيُرَةَ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ عَنُهَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ يَخُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ يَخُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

١٩٢ : حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى وَ يُؤنُسُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابُن شِهَاب حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يَـقُبِـضُ اللهُ ٱلْارُضَ يَـوُمَ الْقِيَامَةِ وَ يَطُوىُ السَّمَاءِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيُنَ مُلُوكُ الْأَرُضِ. ١٩٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ أَبِي ثُور الْهَمَدَانِي عَنُ سِمَاكِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبِيْرَةَ عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسِ عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ بُن عَبُدِ المُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِي عَصَابَةٍ وَ فِيُهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتُ بِهِ سَحَابَةٌ فَنَظُرَ اللَّهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ ؟ قَالُوا : السَّحَابَ قَالَ وَالْمُزُنُ . قَالُوا : وَالْمُزُنُ قَالَ وَ الْعَنَانُ قَالَ اَبِوُ بَكُر : قَالُوا: وَالْعَنَانُ قَالَ كُمْ تَرَوُنَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ قَالُوا: لَا نَــُدُرِى : قَـالَ فَـاِنَّ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهَا اِمَّا وَّاحِدًا اَوُ اِثْنَيُن اَوُ ثَلاَثُما وَ سَبُعِيُنَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ فَوُقَهَا كَذَالِكَ حَتَّى عَدَّ سَبُعَ سَمُواتِ ثُمَّ فَوُقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحُرٌ بَيْنَ اَعُلاهُ وَاسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءِ اللَّي سَمَاءِ ثُمَّ فَوُقَ ذَالِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْ عَالَ بَيْنَا آظُلَافِهِنَّ وَرُكْبِهِنَّ كَما بَيُن سَمَاءِ اللَّى سَمَاءِ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِ هِنَّ الْعَرُشُ بَيْنَ اَعْكَاهُ وَ أَسْفَلِهِ كُمَّا بَيْنَ سَمَّاءِ إِلَى سَمَاءِ ثُمَّ اللهُ فَوْقَ ذَالِكَ

191: حفرت ابو ہریے قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی فرمایا: اللہ تعلق کی وہ فی فول کیا ایکن دونوں جنتے ہیں جن میں ایک نے دوسرے کوئل کیا لیکن دونوں جنت میں داخل ہوئے ایک اللہ کے رائے میں لڑتے لڑتے شہید ہوگیا پھر اللہ کی رحمت قاتل کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ کے رہے میں لڑتے لڑتے شہید ہوگیا۔ قبول کیا۔ پھر اللہ کے رہے میں لڑتے لڑتے شہید ہوگیا۔ 191: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالی زمین کو ابی میں لے لیس کے اور آسان کو اللہ تعالی زمین کو ابی میں لیس کے پھر فرما کیں گے میں ایپ دا کیں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ کو کو کو کھر کی کو کھا کہاں ہیں ذمین کے بادشاہ۔ کہاں ہیں ذمین کی کو کھا کہاں ہیں ذمین کے بادشاہ۔ کو کھر کو کھر کو کھیں کو کو کھر کی کو کھر کو کھا کو کھر کی کو کھر کو ک

۱۹۳: عبال بن عبدالمطلب فرماتے بیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ بطحاء میں تھا ان میں رسول اللہ بھی تھے وہاں سے باول گزرا تو رسول الله في فرمايا جم اے كيا نام ديتے ہو؟ عرض کیا: سحاب فر مایا: اور مزن بھی؟ لوگوں نے عرض کیا: اور مزن بھی۔فر مایا: اور عنان بھی؟ عرض کیا: عنان بھی کتے ہیں۔ فرمایا: تمہارے خیال میں کتنا فاصلہ ہے آسان وزمین کے درمیان؟ عرض کیا:معلوم نہیں فر مایا:تمہارے اور آسان کے درمیان اکہتریا بہتریا تہتر سال کا فاصلہ ہے اور اس ہے اوبروالا آسان بھی اتنابی ہے جی کہ آب نے ساتویں آگائ شارکئے پھرساتویں آسان کے اوبر سمندر ہے جس کی سطح اور تہد کے درمیان اتنائی فاصلہ ہے جتنا دوآ سانوں کے درمیان بھراسکے اوپر آٹھ فرشتے ہیں پہاڑی بکروں کی مانندائے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دو آ سانوں کے درمیان پھران پشتوں برعرش ہےجسکے زیریں اور بالائی حصہ کے درمیان اتناہی فاصلہ ہے جتنا دوآ سانوں

تبارك وتعالى

٩ ٩ : حدَّثْنا يَعَقُولُ بُنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ ثَنَا شُفْيَانُ بُنُ غُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو بُن دينار عَنْ عِكْرَمة عَنْ ابي هُريْرَة رضِي اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ إِذَا قَضِي اللهُ أمرًا فِي السَّمَاءِ ضَرَبتِ الْمَلْئِكَةُ أَجْنِحتها حِضْعانًا لِقُولِهِ كَانَّهُ سِلْسِلةٌ عَلَى صَفُوان ﴿إِذَا فُرَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قِبَالِ رَبُّكُمُ قَالُوا الْحَقُّ وَ هُو الْعَلِيُّ الْكِيْرُ ﴾ [سباء: ٢٣] قَالَ فَيَسْمَعُها مُسْترقُوا السَّمْع بَعُضُهُمْ فؤق بَعُض فَيَسْمَعُ الْكَلِمةَ فَيُلْقِيها إلى مَنْ تَحْتَهُ فَرُبَّمَا أَدْرِكُهُ الشِّهَابُ قَبُل أَنْ يُلْقِيُها الى اللَّذي تلحمه فيلقِيها على لسان الكاهن او السَّاحر فَرُبَّمَا لَمُ يُدُرَك حَتَى يُلْقيها فيكَذِبُ مَعْها مِائَةَ كَذُبَةِ فَتَصُدُقُ تِلُكَ الْكلِمةِ الَّتِي سَمِعتُ مِن السَّمَآءِ.

١٩٥ : حَدَثُنا عَلِي بُنُ مُحمّدٍ ثَنَا أَبُو مُعاوِيةً عَنَ ٱلاعُمش عَنُ عَمْرِو بُن مُرَّةَ عَنُ أَبِي عُبَيِّدَةَ عَنْ ابِي مُؤسى رضى اللهُ تعَالَى عنه قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ بنحمس كلِمَاتِ فَقَالَ إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ و لا يُنْبَعِي لَهُ ان يُنَامَ يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النَّهَارِ و عملُ النَّهَارِ قَبُلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لُوِّ كَشَفَة لاخرقت سُبُحات وَجُههِ ما انتهى إليه بَصرُهُ مِن خُلُقه.

پھروہ اس کے ساتھ سوجھوٹ ملاتا ہے اور ایک وہی بات جو آسان سے بن تھی تجی ہوتی ہے۔

١٩١: حدَّثْنَا عَلِي بُنْ مُحمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا المسْعُودِي عَنْ عــمُــرو بُـن مُــرَّـةَ عَـنُ ابِي عُبيْدَةَ عنُ ابِي مُوْسِي رضي اللهٰ الله تعالىٰ سوتے نبيس اورسوتا ان كے شايان نبيس تر از وكو تعالى عنه قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ اللهُ لا ينامُ و لا ينبغي لَهُ ان ينام يَخْفِضُ الْقِسْط و يرُفعُهُ حِجابُهُ

کے درمیان پھراسکے اوپر ہیں اللہ برکت والے اور بلند۔

۱۹۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب الله تعالیٰ آسان میں سن أمر كافيصله فرماتے ہيں تو فرشتے اس كے احترام ميں پُر بچھا دیتے ہیں (اور مزول حکم کے وقت الی آ واز ہوتی ہے) گویا کوئی جنان پر پھر مارر ہا ہو پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ زائل ہوتی ہے تو کہتے ہیں (ایک دوسرے ہے ) کیا کہاتمہارے رب نے وہ جواب دیتے میں کہ حق فرمایا اور اللہ بلند اور بڑے ہیں۔ آ ب نے فرمایا که پھراس فیصلہ کو بات جرانے والے (جن ) سننے کی کوشش کرتے بیں ایک دوسرے پر چڑھ کر ہیں ایک آ دھ بات سن کراویر والا نیچے والے کو بتا دیتا بہت مرتبہ اس کے پنچے والے کو بتانے ہے بل شعلہ آلیتا ہے کہ کا بن یا ساحر کونہ بتائے اور بھی شعلہ نہیں لگتا تو وہ آگے بتا دیتا ہے۔

190: حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ نبی نے (ایک بار) ہم میں کھڑے ہوکریانچ باتیں ارشاد فرمائیں: فرمایا اللہ سوتانبیں اور سونا اسکے شایان شان نہیں' اللّٰہ تر از وکو جھاتے اوراد مراشاتے ہیں یعنی کسی کارزق زیادہ کسی کا کم کردیتے میں۔ دن کے اعمال رات کو (انسان کے )عمل کرنے ہے قبل انکی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں اور رات کے اعمال دن کے مل کرنے ہے بل۔ان کا حجاب نور ہے اگراہے ہٹا دیں تو ایکے چېره کی روشنیاں تا حدنگاه اسکی مخلوق کوجلا دیں۔ ١٩٦: حضرت ابوموسى فرماتے بيں كەرسول الله نے فرمايا: جھکاتے اوراٹھاتے ہیں۔ان کا حجاب نور ہےاگراس کو ہٹا دیں تو انکے چہرے کی روشنیاں ہراس چیز کوجلا ڈ الیس

النُّوْرُ لَوُ كَشَفْهَا لاَحْرَقَتْ سُبُهَاتُ وَجُهه كُلُّ شَيْءَ ادْرَكَهُ بِصَرُهُ ثُمُ قراء ابُوا عُبَيُدة : ﴿ إِنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّارِ و مَنْ حَوْلَهَا وَ سُبُحَانَ الله رَبِّ الْعالِمِينَ ﴾

[سورة النمال: ٢٦]

البانا مُحمَدُ بُنُ السَحق عن ابى الزّنادِ عن الاغرج عن ابى البانا مُحمَدُ بُنُ السَحق عن ابى الزّنادِ عن الاغرج عن ابى فريرة رضى الله تعالى عنهعن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال يمينُ الله مُلاى لا يَغِيضُها شيءٌ سَحَاءٌ اللَّيُلُ والنّهارُ و بيده الاخرى الميزان يَرُفعُ الْقِسُطُ و يَخفض قال ادايت الفق مُنذُ حلق الله السَموات الارض فائة ينقض مما في يديه شيئًا.

19 ا: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَارٍ و مُحمَّدُ بُنُ الصَبَاحِ قَالَ ثَنا عَبُدُ العَرِيْرِ بُنُ آبِي حَارَم حَدَّثَنَى آبِي عَنْ غَبَيدِ اللهِ بُنِ عُمرَ اللهِ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ مَقْسِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عُمرَ اللهِ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ مَقْسِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عُمرَ اللهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ فَعَلَى الْمَنْبُر يَقُولُ يَأْخُذُ الْجَبَارُ سَمَاوِاتِه وَ اللهَ بَيْدِه و قبض بِيدِه فَجَعَلَ يَقْبِطُهَا وَ يَبُسُطُهَا ثُمَّ يَقُولُ اللهُ عَنْ يَسَارِه حَتَى نَظِرْتَ الْي الْمُتَكَبِّرُونَ؟ قال و يَتَميَّلُ رَسُولُ اللهِ عَنْ الله عَنْ يَسَارِه حَتَى نَظِرْتَ الْي الْمَنْ عَنْ يَسَارِه حَتَى نَظِرْتَ الْي الْمَنْ بَرَي الْمُنْ اللهِ عَنْ يَسَارِه حَتَى نَظِرْتَ الْي الْمَنْ بَلُ مَنْ اللهُ عَنْ يَسَارِه حَتَى نَظِرْتَ الْي الْمَنْبُر يَتَحرَّ كُ مِنْ السَفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَى إِنِّي الْقُولُ اساقِطُ هُوَ بِرسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

9 9 1: حدَّثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةً بُنُ خَالِدٍ ثَنَا بُنُ جَالِدٍ ثَنَا بُنُ حَالِدٍ ثَنَا بُنُ جَابِرٍ قَالَ سَمَعَتُ ابَسَرَ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ سَمَعَتُ ابَا اذْرِيْسَ الْحُولُلانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي النَّوَاسُ بُنُ سَمْعَانَ اذْرِيْسَ الْحُولُلانِيَّ يَقُولُ مَا مَنْ قَلْبِ اللهِ الْكَلابِيَّ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ الله عَلَيْنَ يَقُولُ مَا مَنْ قَلْبِ اللَّا اللهِ عَلَيْنَ مَنُ اصَابِعَ الرَّحُمَانَ . إِنْ شَنَا آقَامَهُ وَ انْ شَاء بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنُ اصَابِعَ الرَّحُمانَ . إِنْ شَنَا آقَامَهُ وَ انْ شَاء أَزَاعَهُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يَقُولُ يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِتُ أَزَاعَهُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يَقُولُ يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِتُ الْمُؤْلِبِ ثَبِتَ الْقُلُوبِ ثَبِتَ الْقُلُوبِ ثَبِتَ الْقُلُوبِ ثَبِتَ الْقَلُوبِ ثَبِتَ الْقُلُوبِ ثَبِتَ الْعَلَادِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِتَ الْمُؤْلِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

جہاں ان کی نگاہ پنچے۔ اس کے بعد ابو موی کے شاگر دابو عبدہ (نے بطوراسد لال) ہے آیت پڑھی: ﴿انْ بُودِ ک مِن النّارِ ... ﴾ ''بابر کت ہے جوآگ میں ہا ور جو اسکے گرد ہے پاک ہا اللہ پالنے والا تمام جہانوں کا''۔ اللہ عظیا نے والا تمام جہانوں کا''۔ اللہ عظیا نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کا دست راست بھرا ہوا ہوا ہے کوئی چیز اے کم نہیں کر ستی۔ رات دن برستا ہاور ان کے دوسر نے ہاتھ میں تر از و ہے بلند کرتے ہیں تول کر اور جھکاتے ہیں۔ فر مایا دیکھو جب ہے آسان و کر اور جھکاتے ہیں۔ فر مایا دیکھو جب سے آسان و زمین بیدا فر مائے کتنا خرج کیا لیکن اس سے اللہ کے نہوئی۔ باتھوں میں جو بچھ ہے اس میں ذرا بھی کی نہوئی۔

19۸: حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہافر ماتے بیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر بیفر ماتے سنا: اللہ جبارا ہے آ سان و زمین کو ہاتھ میں لے لیس گے اور مضی بندگی اور اسے کھو لنے لگے بھر فر مائیس گے: میں جبار ہوں' کہاں ہیں حکبر کرنے والے? موں' کہاں ہیں حکبر کرنے والے؟ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائیس بائیس جھک رہے تھے حتیٰ کہ میں نے و یکھا منبر نیج تک بائر رہا ہے جھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں بیگر نہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔

199: حضرت نواس بن سمعان کلا بی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیه فرماتے سنا: ہر دل الله کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جا ہیں تو اے اسے سیدھا فرمادیں اور جا ہیں تو شیڑھا کر دیں اور رسول الله سلی الله علیه وسلم بیدعا ما نگا کرتے تھے۔ اے رسول الله سلی الله علیه وسلم بیدعا ما نگا کرتے تھے۔ اے دلوں کو جمانے والے ہمارے دلوں کوایے دین پر ثابت

قُلُوْبَنا على دِيُنِكَ قَالَ والْمِيُزانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يرُفَعُ اقُواماً وَ يَخْفَضُ احْرِيْنَ الَّي يَوُمِ الْقَيَامَةِ.

٢٠٠ : حدَّ ثنا أبُو كُريب مُحَمَّدُ بنُ الْعلاء ثنا عَبُدُ اللهِ بنُ السَمْعِيلُ عن أبُو سعيُد السَمْعِيلُ عن أبي سعيُد السَمْعِيلُ عن أبي سعيُد السَمْعِيلُ عن أبي سعيُد السَحْدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَمَ إنَّ اللهَ لَيْ خَدُري قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَمَ إنَّ اللهَ لَيْ خَدُر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الصَّلاة و للرَّ جُلِ يُصَلِّى لَيْ الصَّلاة و للرَّ جُلِ يُصَلِّى في الصَلاة و للرَّ جُلِ يُصَلِّى فِي الصَّلاة و للرَّ جُلِ يُصَلِّى فِي الصَّلاة و للرَّ جُلِ يُصَلِّى فِي الصَّلاة و للرَّ جُلِ يُصَلِّى في الصَّلاة و للرَّ جُلِ يُصَلِّى أَلَا تَهُ اللهِ عَلَى جَوُ ف اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ا ٢٠: حدَّ ثَنَا مُحَمَّد بُنُ يحيى ثنا عبُدُ الله بُنِ رجَاءِ ثَنا السُرَائيُ لُ عنُ عُثُمَانَ يَعْنِى بُنَ المُغِيْرَةِ التَّقْفِي عَنُ سَالِم بُنِ السُرَائيُ لُ عنُ عُثُمَانَ يَعْنِى بُنَ المُغِيْرَةِ التَّقْفِي عَنُ سَالِم بُنِ اللهِ قَالَ كانَ رسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ كانَ رسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ كانَ رسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ قَالَ كانَ رسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ قَالَ كانَ رسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

٢٠٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْوِذِيْرُ بُنُ صَبَيْحٍ ثَنَا يُوذِيْرُ بُنُ صَبَيْحٍ ثَنَا يُونُسُ بُنُ عَنَ أُمِّ الدَّرُدَاءِ عَنَ ابنَ الدَّرُدَاءِ عَنِ اللَّرُدَاءِ عَنِ اللَّرُدَاءِ عَنِ اللَّرُدَاءِ عَنِ اللَّرُدَاءِ عَنِ اللَّرُدَاءِ عَنِ اللَّرُدَاءِ عَنِ اللَّرَحَةِ فَي شَانِ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ عَنَا اللَّهُ عَنْ عَنَا اللْهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَا عَلَا ع

(في الزوائد اسناده حسن)

### ٣ ا : مَنُ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً اَوُ سَيَّئَةً

٢٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنُ ابَى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ثَنَا عَبُدُ الْمَلَكِ بُنُ عُمَيْرِ عِنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَبِيرِ رضى اللهُ تعَالَى عنه عَنُ آبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَرْبُرِ رضى اللهُ تعالَى عنه عَنُ آبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ سَنَّ اللهُ تَعَالَى عَنه عَنُ آبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ سَنَّ اللهُ الجُرُها وَ مِثْلُ الجُرِهِ مَنْ عَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ الجُرُها وَ مِثْلُ الْجُرِهِمُ شَيْنًا وَ مَنْ سَنَّ الْجُورِهِمُ شَيْنًا وَ مَنْ سَنَّ الْجُورِهِمُ شَيْنًا وَ مَنْ سَنَّ الْجُورِهِمُ شَيْنًا وَ مَنْ سَنَّ

فر ما دے اور فر مایا تر از و رحمٰن کے ہاتھوں میں ہے وہ قیامت تک قوموں کوزیر وزبر کرتے رہیں گے۔

۲۰۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ تین چیزوں سے خوش ہوتے ہیں نماز کی صف سے اور اس آ دمی سے جو درمیان شب نماز پڑھے اور اس شخص سے جو قبل کرے خالبًا فرمایا لشکر کے پیچھے (یعنی لشکر بھاگ جانے کے بعد بھی )۔

۲۰۱: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم موسم حج میں ایٹ آ پ کولوگول کے سامنے کرتے اور فرماتے: کوئی ایسا مَر دنہیں جو مجھے اپنی قوم میر) لے جائے۔ اس لئے کر قریش نے مجھے اپنی قوم میر) کے جائے۔ اس لئے کہ قریش نے مجھے اپنی قوم میر) کے جائے۔ اس لئے کہ قریش نے مجھے اپنی و میں کہ قریش نے مجھے اپنی دب کا کلام پہنچانے سے روک

۲۰۲: حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ فِی شَانِ ﴾ کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ الله عز وجل کی ایک شان بیه (بھی) ہے کہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور مصیبت کو زائل فرماتے ہیں اور دوسری قوم فرماتے ہیں اور دوسری قوم کو بلند کرتے ہیں اور دوسری قوم کو زیر کرتے ہیں۔

باب: جس نے اچھایا برارواج ڈالا ۱۲۰۳: حضرت جریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے نے فرمایا: جس نے اچھا طریقہ جاری کر کے خود بھی اس بڑمل فرمایا: جس نے اچھا طریقہ جاری کر کے خود بھی اس بڑمل کرنے کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور دوسرے ممل کرنے والوں کے اجر میں بچھ کی کئے بغیر ان کے برابر بھی اجر ملے گا اور جس نے براطریقہ جاری کیا اور اس بڑمل کیا تو ملے گا اور جس نے براطریقہ جاری کیا اور اس بڑمل کیا تو

سُنَةُ سيَنة فَعُمِل بِهَا كَانَ عَليْهِ وَزُرُهَا وَ وَزُرُ مَنْ عَمِل بِهَا لا يَنقُصُ مِن اوْزَارِهِمُ شَيْنًا.

٢٠٣٠ حدّثنا عبُد الوَارِثِ بُنُ عبُد الصّمد بن عبد الوَارِث حدد ثنى ابنى عن أيُوب عن مُحمَد ابن سيرين عن ابنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم نحت عليه فقال رجل عندى كذا وكذا قال فما بقى فى المُخلس رجل الا تصدق عليه بما قل أو كنر فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من استن حيرًا فاستن به كان له آجره كاملا و مِن أجور من استن به و لا ينقص من أجورهم شيئا و من استن سنة سينة فاستن به ولا ينقص من اؤزار الذين استن به ولا ينقص من

#### (في الزوائد اسناده صحيح)

٢٠٥ : حدَّثنا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِى أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنْ سَعْدِ عَنْ يَرِيْدَ بُنِ آبِى حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بُنِ سَنَانِ عَنْ أَنْسِ بَنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْ رَسُول الله صلّى اللهُ عَلْه وسلّم انّهُ قَالَ أَيُما ذَاعٍ دَعَا الّى صَلالَةِ فَاتَبِعُ فَإِنَ لَهُ مَثْل اوْزَارِهِمُ شَيْنًا وَ أَيُما دَاعٍ دَعَا الّى صَلالَةِ فَاتَبِعُ فَإِنَ لَهُ مَثْل اوْزَارِهِمُ شَيْنًا وَ أَيُما دَاعٍ دَعَا الّى صَلالَةِ فَاتَبِعُ فَإِنَ لَهُ مَثْل اوْزَارِهِمُ شَيْنًا وَ أَيُما دَاعٍ دَعَا الْمَا أَجُورُ مَن اتّبَعَهُ وَ لا يَنْقُصُ مِنْ اوْزَارِهِمُ شَيْنًا وَ أَيُما دَاعٍ دَعَا الْمَا أَجُورُ مَن اتّبَعَهُ وَ لا يَنْقُصُ مِنْ اوْزَارِهِمُ شَيْنًا وَ أَيُما يَنْ لَهُ مِثْل أَجُورُ مَن اتّبَعَهُ وَ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورُ مِن اتّبَعِهُ وَ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورُ مِن اتّبَعَهُ وَ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورُ مِن اتّبَعِهُ وَ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورُ مِن اتّبَعَهُ وَ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورُ مِن اتّبَعَهُ وَ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورُ مِن اتّبَعَهُ وَ لا يَنْقُولُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الْعُورُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### (اسناده ضعیف)

٢٠١ حدث البؤ مَرُوان مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَنَا عَبْدُ الْعَثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَثْمَانِيُ ثَنَا عَبْدُ الْعَرْيُرِ بُنُ آبِي حَازِمِ عَنِ الْعَلاءِ ابنِ عبدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ ابنِ عبدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ ابنِ عبدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ ابنِ عبدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ ابنِه عَنْ آبنِ هُوَيُرَةً آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ مَنْ دَعَا إلى اللهِ عَنْ آبنِهُ لا يَنْقُصُ ذَلِك هُذَى كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ مِثْلَ الْجُورِ مِن اتَبْعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِك مِنْ الْجُورِهِ مِنْ الْجُورِهِ مِنْ اللهُ مِثْلَ الْجُورِهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

اس کواس کا گناہ ہو گااور دوسر ہے ممل کرنے والوں کا گناہ ہجی ہوگاان کے گنا ہوں میں بھی کمی نہ ہو گی۔

۲۰۴ : حفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے اس پر (صدقہ کرنے کی) ہوغیب دی تو ایک شخص نے کہا : میرا پاس اتنا اتنا مال ہے (بیعنی میں اتنا صدقہ کروں گا) حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھرمجلس میں موجود ہر شخص نے اس پر تھوڑ ایا بہت صدقہ کیا تو رسول اللہ نے فر مایا : جس نے اچھا طریقہ اختیار کیا پھر اس کی پیروی کی گئی تو اس کو اپنا بھی پورا اجر ملے گا اور پیروی کرنے والوں کو اجر میں کی کے بغیران کا اجر بھی اور پیروی کرنے والوں کو اجر میں کی کے بغیران کا اجر بھی ملے گا ور جس نے براطریقہ اختیار کیا پھراس کی پیروی کی والوں کو اجر میں کی کے بغیران کا اجر بھی والوں کی بیروی کی اور اس کو بال بھی پورا ہوگا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو بال بھی پورا ہوگا اور اسکی پیروی کی گئی تو اس براس کا و بال بھی پورا ہوگا اور اسکی پیروی کرنے والوں کے و بال میں کی کے بغیران کا و بال بھی طے گا۔

والوں کے وبال میں کمی کے بغیران کا وبال بھی ملےگا۔

۲۰۵: حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس دعوت و یے والے نے بھی گمرا بی کی دعوت دی اور اس کی پیروی کی گئی تو اس کو پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہو گا پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہو گا پیروی کرنے والوں کے بغیر اور جس دعوت کرنے والوں کے گناہ میں کمی کئے بغیر اور جس دعوت دیے والے نے ہدایت کی طرف بلایا بھراس کی پیروی کی گئی تو اس کو پیروی کی جرابر اجر ملے گا اور بیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور بیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور بیروی کرنے والے کے اجر میں بچھی کی نہیں کی جائے گی۔

بیروی کرنے والے کے اجر میں بچھی کی نہیں کی جائے گی۔

بیروی کرنے والے کے اجر میں بچھی کی نہیں کی جائے گی۔

اثام مَن اتَّبِعهُ لا ينقُصُ ذالك من اثامهم

٢٠٠ : حدّ تنها مُحَمَّدُ بُلْ يحيى ثنا ابُوْ نَعِيم ثنا اسُرائيلُ عن الْحَكَم عَنُ ابِي جُحيْفة قال: قال رسُولُ الله عَلَيْه مِنْ الْحَرَة و مثلُ سنَ سُنَة حسنة فَعُمل بها بعُدة كان له اجراة و مثلُ الْحُورهم مَنْ عُيُر آنُ يَنْقُص مِنْ الْجُورهم شَيْنًا و مِنْ سنَ الْحُورهم مَنْ الْحُرارهم مَنْ الْحُرارهم مَنْ الْحُرارهم مَنْ الْحُرارهم مَنْ الْحَرَارهم مَنْ الْحُرارهم مَنْ الْحَرَارهم مَنْ الْحَرَارهم مَنْ الْحَرَارهم مَنْ الْحُرارهم مَنْ الْحَرَارهم مَنْ الْحَرارهم مَنْ اللّه الْحَرارهم مَنْ الْحَرارهم مَنْ الْحَرارهم مَنْ الْحَرارهم مَنْ الْحَرارهم مَنْ الْحَرارهم مَنْ الْحَرار الْحَرار مِنْ عَلَيْدُ الْحَرارة مَنْ الْحَرارهم مَنْ الْحَرارة مُنْ الْحَرارة مَنْ الْحَرارة مَنْ الْحَرارة مَنْ الْحَرارة مَنْ الْحَرارة مِنْ الْحَرارة مِنْ الْحَرارة مِنْ الْحَرارة مُنْ الْحَرارة مِنْ الْحَرارة مِنْ الْحَرارة مِنْ الْحَرارة مُنْ الْحَرارة مِنْ الْحَرارة والْحَرارة والْحَرارة

#### (هذا الاسناد ضعيف)

٢٠٨: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعاوِية عَنْ لَيُتِ عَنْ بَشْيَر بُس نَهِيُكِ عَنْ ابِي هُرِيْرة رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ عَيْنَ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُوا الى شيءِ الله وقف يـوم الـقيامة لازمًا لدغوتِه مَا دَعَا الله و أن دعا رجُلٌ رجُلاً

۲۰۸: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے فرما نے فرمایا: جو بھی دعوت دینے والا کسی چیز کی طرف بلائے اے روز قیامت کھڑا کیا جائے گا۔ لازم ہوگی اس کو جوابد ہی اپنے بلانے کی جس طرح اس نے بلایا اس کو جوابد ہی اپنے بلانے کی جس طرح اس نے بلایا اگر چہا یک مرد نے ایک مردکوہی بلایا ہو۔

۲۰۷۰ دیفنرت ابوجیفه سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

تشریح بین (حدیث: ۲۰۳) اگر کوئی آدی ایک ایجھے کام کی بنیادر کھتا ہے تو اے ایجھے کام کا تو اب متاربتا ہے اور جو
الوگ قیامت تک اس ایجھے کام میں ہوت رہتے ہیں اس آدی کو برابران تمام لوگوں کا تو اب بھی منے گا اوران لوگوں کے
تو اب میں ذرابرابر کی نہ ہوگی۔ اس طرت جو آدی س گناہ کے کام کی بنیادر کھتا ہے اس کا بھی بھی حال ہے۔ بہی وجہ ہے
کہ دنیا میں جو کوئی بھی قبل کرتا ہے اس کا گناہ مضرت آدم علیہ السلام کے بینے قابیل کو بھی ہوتا ہے کیونکہ قبل کی بنیادا ہی نیادا س نے
رکھی ہے۔ (حدیث: ۲۰۱۳) نصف : ترغیب دی لوگول کو کہ ان کی مدد کریں۔ جو آدمی آیا تھا وہ مفلس اور نا دار تھا تو حضور
صلی القد علیہ وسلم نے ترغیب دی تو ایک آدمی حذ ابوا اور اُس نے بہا: میں اتنا اتنا مال دوں گا۔ چنا نچے بہت سا مال جمع ہوگیا
اور کوئی بھی ایسا نہ رہا جس نے صدقہ نہ دیا ہو۔

## 10: مَنُ أَحُيا سُنَّةً قَدُ أُمينتُ لِي إِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا

٢٠٩: حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةً ثَنَا رَيْدُ بُنَ الْحِبَابِ ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ عَبْد الله بُنِ عَمُرو بُنِ عَوْفِ الْمُرْنَى رضى الله تعالى عنه دَّثْنَى أَبِي عَنْ جَدِّى انَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ الحيا سُنَة مَنْ سُنتَى فعمل بها النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثُلُ الْجُورِهِمُ عَمَل بها النَّاسُ عَمَل لِهَا لا ينقُصُ مِنْ الْجُورِهِمُ كَانَ لَهُ مِثُلُ الْجُورِهِمُ مَنْ عَمِل بها لا ينقُصُ مِنْ الْجُورِهِمُ

۲۰۹: حضرت عمرو بن عوف مزنی سے روایت ہے کہ رسول القد علی نے فر مایا: جو میری سنتوں میں ہے ایک سنت بھی زندہ کر سے پھرلوگ اس بیمل کرنے لگیس تو اس کومل کرنے والوں کے برابراجر ملے گا اور ان کے اجر میں کچھ بھی کی نہ کی جائے گی اور جس نے بدعت ایجاد کی پھراس

شین و من ائتدع بدعة فغمل بها کان علیه او زار پیمل کیا گیا تواس پران ممل کرنے والوں کے برابر وبال من عمل بها لا ینقص من اورار من عمل بهاشینا بوگا اوران کے وبال میں کچھی کی جائے گی۔

تشریح الله جوست کوزندہ کرے الیں سنت جومتر وک ہو چکی ہواوراس کے مقابلہ میں بدعت رائج ہو چکی ہوالیں متر وک سنت کوزندہ کرے تو اس کواجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا دی جومتر و کہ سنت کوزندہ کرتے ہیں۔ لیکن ایس سنت جس کے مقابلہ میں بدعت نہیں بلکہ سنت ہے جیسے رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا اور آمین بالحجر یا بالسر و نیم و تو اس کو زندہ کرنے برا جرنہ ملے گا۔

مدتن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده قال سمغت مسؤل الله صلّى الله عن ابيه عن جده قال سمغت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول من أخيا سنة من سنتى قد أميت بغدى فإن له من ألاجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور النّاس شيئا و من ابتدع بدعة لا يرضاها الله و رسوله فان عليه مثل أثيم من عمل بها من النّاس لا ينقص من أثام النّاس شيئا.

٢ : فَضُلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَ عَلَّمَهُ

ا ٢١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سِعِيْدِ الْقَطَّانُ ثَنَا شُعْبَةً وَ سُفْيَانُ عَنُ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرُثَد عَنُ سَعُدِبُنِ عُبَيْدَةً عَنُ السُّلُمَى عَنْ عُثْمَانَ بُن عَقَّانَ قَالَ قَالَ اللهُ عَبُد عَنْ مُثَمَّانَ بُن عَقَّانَ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ السُّلُمَةِ عَيْرُكُمْ وَقَالَ سُفْيَانُ اَفُصَلُكُمُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ شُعْبَةً خَيْرُكُمْ وَقَالَ سُفْيَانُ اَفُصَلُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ.

٢١٢: حَدَّثْنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَى السُّلمي عَنُ عُثُمَانَ عَلَمُ السُّلمي عَنُ عُثُمَانَ بُن عَفَّا اللهُ عَلَيْتُ السُّلمي عَنُ عُثُمَانَ بُن عَفَّانَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَلِيْتُ اَفْضَلْکُمُ مَنْ تَعَلَّمَ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ ال

٢ ١٣: حَدَّثْنَا اَزُهَرُ بُنُ مَرُوانَ ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ نِهُانَ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بُهَانَ ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ نِهُانَ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بُهُدَلَةً عَنُ آبِيُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ حَيَارُكُمُ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرُانَ وَ عَلَمَهُ قَالَ وَ احَذَ بِيَدِئُ فَاقْعَدْنِي مَقْعَدى مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرُانَ وَ عَلَمَهُ قَالَ وَ احَذَ بِيَدِئُ فَاقْعَدْنِي مَقْعَدى

نده کیا جو بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سا جس نے میری سنتوں میں ہے کسی الی سنت کو زندہ کیا جو میر ہے بعد مُر دہ ہو چکی ہوتو اسکواس پڑمل کرنے والے لوگوں کے برابراجر ملیگا 'انکے اجر میں کی بھی نہ ہوگی اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی جس کو اللہ ہ ہ سکے رسول پند نہ کرتے ہوں تو اس بدعت کو اختیار کرنے والوں کے برابراسکو بھی گناہ ہوگا اور انکے گناہ میں پچھی کی خہوگی۔ برابراسکو بھی گناہ ہوگا اور انکے گناہ میں پچھی کی خہوگی۔

۲۱۱: حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:تم میں سے بہتر یاتم میں سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیھا اور سکھایا۔ (یعنی پہلے خود قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعدلوگوں میں اشاعت کی )۔

۲۱۲: حضرت عثمان رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیھے اور سکھائے۔ (یعنی قرآن فہمی کو عام کرنے کی سعی کرے)۔

۲۱۳: حضرت بہدلۃ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے بہترین وہ ہیں جوقر آن سیکھیں اور سکھائیں۔ عاصم کہتے ہیں کہ انہوں نے نبرا

هٰذَا أُقْرِىءُ.

٣٠٠: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ ثَنَا يَخْفِى بُنُ سَعِيْدِ عَنُ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عِنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ الْبِي مُؤسَى الْاَشْعَرِي عَنِ النَّبِي عَيَّظَةً قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عَنُ النَّبِي عَيَّظَةً قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ النَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْاَثْرِجَّةِ طَعْمُهَا طَيّبٌ وَ رِيُحُهَا طَيّبٌ وَ مِيُحُهَا طَيّبٌ وَ مَثْلُ الْمُنافِق النَّمُرَةِ طَعْمُهَا طَيّبٌ وَ مَثْلُ الْمُنافِق الْذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ التَّمُرَةِ طَعْمُهَا طَيّبٌ وَ طَعُمُها مُرِّ وَ مَثْلُ الْمُنافِق الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْرَيْحَانَةِ رِيُحُهَا طَيّبٌ وَ طَعُمُها مُرِّ وَ مَثْلُ الْمُنافِق الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُرِّ وَ مَثْلُ الْمُنافِق الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُرِّ وَ مَثْلُ الْمُنافِق الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُرِّ وَ مَثْلُ الْمُنافِق الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُرِّ وَ مَثَلُ الْمُنافِق الَّذِي لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعُمُها مُرِّ وَ مَثَلُ لا رَبِح لَهَا.

٢١٥: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ اَبُوْبِشُرِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مُهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ بُدَيُلٍ عَنُ ابيُهِ عَنُ انْسِ بُنِ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ بُدَيُلٍ عَنُ ابيهِ عَنُ انْسِ بُنِ مَهُ لِكِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّاسِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّاسِ قَالَ هُمْ اهْلُ اللهِ اهْلُ اللهِ وَ قَالَ هُمْ اهْلُ اللهِ اللهِ وَ عَالَ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ وَ عَالَ هُمْ اهْلُ اللهِ اللهِ وَ عَالَ اللهِ وَ عَالَ اللهِ وَ عَالَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (في الزوائد:اسناده صحيح)

٢١٦: حدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثَمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْر بُنِ دِيْنَادِ اللّهِ مُصِى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ عَنُ آبِى عُمَر عَنُ كَثِيْر بُنِ اللّهِ مُصِى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٌ عَنُ آبِى عُمَر عَنُ كَثِيْر بُنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِع بُنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِتِي بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى ذَاذَانَ عَنْ عَاصِع بُنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِتِي بْنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرَأَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرَأَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرَأَ اللّهُ اللهُ عَنْهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

٢١٥: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللهِ الْآوُدِيُ ثَنَا اَبُو اُسامَةَ عَنُ
 عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْمَقْبَرِيَ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى آبِئ
 أَحُمَدَ عَن آبِئ آحُمَدَ عَنُ آبِئ هُرَيُرَة رَضى اللهُ تَعَالَى عَنه
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم تَعلَّمُوا الْقُرُانَ

ماتھ بکڑ کراس جگہ بٹھایا تا کہ قر آن پڑھاؤں۔

۳۱۳: حضرت الوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن برخ سے والے مؤمن کی مثال ترنج کی سی ہے اس کا ذاکقہ بھی عمدہ ہے اور خوشبو بھی نفیس اور قرآن نہ بڑھنے والے مؤمن کی مثال تھجور کی سے کہ اس کا ذاکقہ عمدہ ہے لیکن خوشبو نہیں ہے اور قرآن برخ سے والے منافق کی مثال ریحان کی سے کہ بوتو اچھی ہے لیکن ذاکقہ سلخ مثال ریحان کی سی ہے کہ بوتو اچھی ہے لیکن ذاکقہ سلخ ہے اور قرآن نہ برخ سے والے منافق کی مثال اندرائن کی سے کہ اور قرآن نہ برخ سے والے منافق کی مثال اندرائن کی سے کہ اور بوبالکل نہیں۔

۲۱۵: خضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کچھلوگ الله والے ہیں ۔صحابہ (رضی الله عنهم) نے عرض کیا: اے الله کے رسول! وہ کون ہیں؟ فرمایا: وہ قرآن والے ہیں اہل الله اور الله (عزوجل) کے خاص تعلق والے ۔

۲۱۷: حفرت علی بن افی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن پڑھااور اس کو یاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما ئیں گے اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد کے متعلق اس کی سفارش قبول فرما ئیں گے جو (ابنی بدا ممالیوں کی وجہ ہے) دوز خ اپنے او پرواجب کر چکے ہوں گے۔ 211: حضرت ابو ہریر افرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا: قرآن سیکھواور اس کو پڑھواور سو جاو (یعنی مثال اور اس کے کہ قرآن کی مثال اور اس می مثال اور اس می مثال اور اس کے کہ قرآن سیکھا بھر اس کو رات میں مثال اور اس کے کہ قرآن سیکھا بھر اس کو رات میں مثال جس نے قرآن سیکھا بھر اس کو رات میں مثال جس نے قرآن سیکھا بھر اس کو رات میں

و افْرَأُوهُ و ارْقُـدُوا فَانَ مِسْلُ الْقُـرُانِ وَ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَمُولُ وَ مَثَلُ حَرَابٍ مَحُشُو مِسْكًا يَفُو حُ رِيْحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَ مَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَ هُو فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ اَوْكِي عَلَى مَسْكِ.

٢١٨ : حَدَّثَنَا اَبُوُ مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بَنُ عُنَمَانَ الْعُنْمَانِيُّ ثَنَا الْمُرْهِيُمُ بِنُ سَعُدِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ عَامِر بُن وَاثِلَةَ ابئ الطَّفَيْلِ و آنَ! نَسافِع بُن عَبُدِ الْحَسارِثِ لَقَى عُمَرَ بُنَ الشَّعَلَابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ بِعُسُفَانَ وَ كَان عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهَ بِعُسُفَانَ وَ كَان عُمَرُ رَضِى اللهُ تعالَى عَنْهُ اسْتَعُملَةُ على مَكَةً فَقَالَ عُمرُ رضِى اللهُ تعالَى عَنْهُ اسْتَعُملَةُ على مَكَةً فَقَالَ عُمرُ رضِى اللهُ تعالَى عنه مَنُ اسْتَحُلَفَتَ عَلَى آهلِ الوادِي قَالَ اللهُ تعالى عنه آسُتحُلَفُتُ اللهُ تَعَالَى عنه آسُتحُلَفُتُ وَ مَن ابنُ ابْزى قَالَ وَ مَن ابنُ ابْزى قَالَ رَجْلُ مِنْ مَوَالِينَا قَالَ عُمرُ رضى اللهُ تَعَالَى عنه آسُتحُلَفُتَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا قَالَ إِنَّهُ قَارِدٌ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آسُلُوكَابِ اللهِ تَعَالَى عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ مُولِنَى قَالَ إِنَّ اللهُ عَمْرُ رضى اللهُ تَعَالَى عنه آسُتحُلَفُتَ عَلَيْهِمُ مَوْلَى قَالَ إِنَّ عَمْرُ رضى اللهُ تَعَالَى عنه آسُتحُلَفُتَ عَلَيْهِمُ مَوْلَى قَالَ إِنَّ عَمْرُ آمَا إِنَّ نَبِيكُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

9 ا 7: حَدَثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زِيَادِ الْبَحُرانِيَ عَنُ عَلِي بُنِ فَالِبِ الْعَبَّادَانِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زِيَادِ الْبَحُرانِي عَنُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى زَرِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِى زَرِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِى زَرِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِى زَرِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ اللهِ خَيْرٌ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مِائَةَ رَكُعَةٍ وَ لَانُ تَعْدُوا فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلُ خَيْرٌ مِنُ أَنْ تُصَلِّى اللهَ رَكُعَةٍ .

(قَالَ المنذرى: اسناده حسن)

پڑھااس تھیلی کی ہے جو کستوری سے جری ہو۔ جس کی مہک ہر سوچھیل رہی ہو اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھااور سینے میں رکھ کرسور ہااس تھیلی کی ہی ہے جس کو کستوری سے بھر کراو پر سے باندھ دیا گیا ہو۔

۲۱۸: حضرت نافع بن عبدالحارث وضرت عمر بن خطاب رضی الله عند ہے ' عسفان' میں ملے ۔ حضرت عمر رضی الله عند نے ان کو مکنہ کا عامل مقرر فر مایا تھا۔ حضرت عمر وضی نے فر مایا: تم نے '' اہلِ وادی' کا عگران کے بنایا؟ عرض کیا: ابن ابزی کو میں نے ان کا عگران بنایا۔ فر مایا: ابن ابزی کو میں نے ان کا عگران بنایا۔ فر مایا: حضرت عمر نے فر مایا: تو تم نے ایک غلام کوان کا تگران بنایا؟ عرض کیا وہ کتاب الله کو (سمجھ کر) بڑھے والا اور بنایا؟ عرض کیا وہ کتاب الله کو (سمجھ کر) بڑھے والا اور عضرت عمر نے فر مایا: سنو! تمبارے نبی (علیہ ہے۔ حضرت عمر نے فر مایا: سنو! تمبارے نبی (علیہ ہے) نے فر مایا تھا: الله تعالی اس کتاب (قرآن) کی وجہ ہے کچھ فر مایا تھا: الله تعالی اس کتاب (قرآن) کی وجہ ہے کچھ فر مایا تھا: الله تعالی اس کتاب (قرآن) کی وجہ ہے کچھ فر مایا تھا: الله تعالی اس کتاب (قرآن) کی وجہ ہے کچھ فر مایا تھا: الله تعالی اس کتاب (قرآن) کی وجہ ہے کچھ لوگوں کو فعت بخشیں گے اور پچھ کو رُسوا فر ما کیں گے۔

۲۱۹: حضرت ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشا دفرمایا: توضیح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے یہ تیرے لئے سور کعت نماز ہے بہتر (افضل) ہے اور توضیح جا کرعلم کا ایک باب سیکھے خواہ اس پر (اسی وقت) عمل کرے یا نہ کرے یا نہ کرے یہ تیرے لئے ہزار رکعت پڑھنے ہے بہتر (افضل) ہے۔ (افضل) ہے۔

تشریح ﷺ (حدیث: ۲۱۱) یعنی الله تعالیٰ کا کلام جب سب کلاموں سے افضل ہاس لیے سکھنے والا اور سکھانے والا اور سب سے بہتر ہے۔ (حدیث: ۲۱۳) عاصم قرآ، کے امام بیں اور تمام و نیا میں ان کی قراء ت مشہور ہے۔ (حدیث: ۲۱۳) مؤمن قرآن پڑھنے والے کا کلام شیریں بیں اس لیے کہ لوگ اُس سے سکھتے ہیں' اس لیے اس کوتر نج سے تشبید دی ہے کہ اس کی خوشبو وُ در تک جاتی ہا ور وہ مؤمن جوقر آن نہیں بڑھتا اس کا فعل متعدی نہیں اس لیے گویا

خوشبونبیں۔اس کی مثال کھجور کی ہے اور من فق کا عقیدہ خراب اور سیرت بھی گندی ہے تو باطن تلخ 'اس لیے یہ دومثالیں دی بیں۔(حدیث:۲۱۲) سبحان اللہ! کتنی شان ہے حافظ قرآن کی۔جس طرح و نیا میں ایم۔این۔اے کا کو نہ مقرر ہوتا ہے کہ استے آ دمیوں کو ملازم کرواسکتا ہے اس طرح حافظ قرآن بشر طیکہ عامل ہو کو دس آ دمیوں کا کو نہ ملے گا۔اللہ تع کی جم سب کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت بٹھائے۔

راب علماء (کرام) کی فضیلت اور طلب علم بر اُبھارنا ۲۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں بصیرت عطا فرمادے ہیں۔

تشریکے ہیں۔ القدتعالی جس کے ساتھ خاص بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس کودین کی بجھ عطافر مادیتے ہیں۔ دین کا محمط ماصل ہو جانا اوردین کی سمجھ ہو جھ کامل جانا نے دونوں بالکل الگ الگ چیز ہیں۔ کتابوں یا اساتذہ ہے چند معلومات کو حافظ میں جع کر لینے والا ضروری نہیں کے دین کی صبحے سمجھ بھی رکھتا ہو۔ دراصل ہر کام میں آدی جب ایک عرصہ دراز تک مسلسل لگار ہتا ہا اور شب وروز اس کا مضغلہ وہی کی مربتا ہا اور گویاوی اس کا اور ھنا بچھونا بن جاتا ہے تو اساس کا مربتا ہا اور گویاوی اس کا اور ھنا بچھونا بن جاتا ہے تو اساس کا مربتا ہا اور مسلسل لگار ہتا ہا اور شب وروز اس کا مضغلہ وہی کی مربتا ہا اور گی اس کا مربتا ہے اور گویاوی اس کے دل وہ ماٹ میں رہتے ہیں جاتے ہیں اور آدی مزائ شریعت ہے آگاہ ہو جاتا ہے دل وہ ماٹ میں رہتی ہی روشن بھی آفا ہے نبوت (علیقیہ ) سے نہیں جاتا ہے اور نہن ایک لائن پر پڑ جاتا ہے کہ اگر سی معاطے میں کوئی علمی روشن بھی آفا ہے نبوت (علیقیہ ) سے نہیں طلح تب بھی ہو خص وہی کرے گا جو شریعت کا منشا ، ومقتضی ہا اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ناہمن انسانی نئی نئی راہوں میں بھی سمجھی راستہ نکال لینے کے قابل ہوجاتا ہے جس کو اصطلاح فقہ میں مقام اجتہاد کہتے ہیں۔

ا ٢٢: حدثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ ابُنُ مُسُلِمٍ مرُوَانُ بُنُ جَنَاحٍ عَنُ يُؤننَى بُن ميسَرَةَ بُنِ حلْبَشِ انَّهُ حدَثهُ قال سُمِعَتُ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفُيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رسُولِ اللهِ عَيْنَ اللهُ اللهِ عَيْنَ اللهُ اللهِ عَيْنَ اللهُ اللهُ عَيْرًا اللهُ عَيْرًا اللهُ عَيْرًا اللهُ اللهُ

٢٢٢: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلَمِ ثَنَا روحُ بُنُ جَنَاحٍ أَبُو سَعِيُدٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلًا فَقَيْدُ وَاحِدٌ اَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنُ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيلًا فَقَيْدٌ وَّاجِدٌ اَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنُ اللهِ

۲۲۱: حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بھلائی عادت ہے اور شرکسی مجبوری سے ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائیں اسے دینی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔

۲۲۲ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : ایک فقیه شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری

تشريح 🛠 كيونكه عابد كے زہروور ع ہے خوداس كى ذات كوفائدہ پنچاہے اور فقيه حرام وحلال اور ديگرمسائل كى تعليم دے کر ہزاروں کو فائدہ بہنچا تا ہے۔ نیز عابد کی عبادت بلا بصیرت ہوتی ہے اس لیے شیطان پر بہت آسان ہے کہ وواس کو گمرای کے گڑھے میں دھکیل دے اور شکوک وشبہات کے جال میں پھنسادے۔ تگر فقیہ مسائل جاننے کی وجہ ہے اکثر اوقات گمراہی ہے بچ جاتا ہےاور چیزوں کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر فقباء مسائل میں تیمج طور بررا ہنمائی نہ فر مائیں تو شیطان کالشکرانسانوں کو خلط راستہ ہرڈ ال دیتااور گمراہی کے گڑھے میں لا کھڑا کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان جس قد رفقیہ ہے گھبرا تا ہے' عبادت گز ار ہے نہیں گھبرا تا۔

> ٢٢٣: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاؤِدْ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ رَجَاءِ بُنِ حَيُوَةً عَنْ دَاؤُدَ بُنَ جَمِيْلِ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ قَيْسِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِندَ أَبِي الدُّرُ دَاءِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَي مَسْجِد دِمَشُقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدُّرُدَاء رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ أَتَيْتُكَ مِن الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيْتِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكُ تِجَارَةٌ قَالَ لا قَالَ وَ لَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ فَابِنِي سَعِمُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنُ سَلَكَ طَرِيُقًا يَلُتَمِسُ فِيُهِ عِلْمًا سَهُلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلابْكَةُ تَنضَعُ آجُنِحِتِهَا رِضَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمَ يَسْتَغُفِرُلَهُ مَنُ فِي السَّمَاءِ وَ الْآرُصِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِي المَمَاءِ وَإِنَّ فَعُسلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكُواكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَهُ الْانْبِيَاءَ إِنَّ الْانْبِيَاءَ لَمُ يُورَّثُوا دِيُنَارًا وَ لَادِرُهُمًا إِنَّمَا وَ رُتُوا الْعَلْمَ فَمَنُ أَخَذَهُ أَخَذَ

٣٢٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا حَفُصُ ابُنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا كَثِيْـرُ بُنُ شِنُظِيْرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ كُلَّ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِم وَوَاضِعُ الْعِلْم عِنْدَ غَيْر اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْر

٢٢٣٠: كثير بن قيس كہتے ہيں ميں دمشق كى مسجد ميں ابوالدر داءً کے پاس بیٹاتھا۔ایک صاحب اسکے پاس آئے اور کہا:اے ابودرداء! میں آپ کے پاس مدینة الرسول سے آ یا ہوں ایک حدیث کی خاطر۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول الله الله الما المه )روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: تم کسی تجارت كيلية (بھى) آئے ہو؟ كہا بہيں فرمايا اوركوئى بھى كام نه تھا؟ عرض كيا: نبيس \_ فرمايا بلاشبه ميس في رسول الله كو يه فر ماتے سنا: جوطلب علم کی خاطر کوئی راستہ چلا' اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت کاراستہ آسان فرمادیتے ہیں اور فرشتے طالبعلم پرخوشی کی وجہ ہے اینے پُرسمیٹ لیتے ہیں اور آسان وز مین ك مخلوق طالب علم كيلي بخشش طلب كرتي بين حتى كه محصليان یائی میں اور عالم کی فضیلت عابد کے مقابلہ میں ایسی ہے جیے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ بلاشبه علماء انبیاء کے وارث ہیں۔انبیاء دنیا و درہم کا وارث نہیں بناتے و وصرف علم کا دارث بناتے ہیں اسلئے جس نے علم حاصل کیا بڑا حصہ

٢٢٣: حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فهما تح بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: طلب علم ہر مسلمان برِفرض ہے اور نا اہل کوعلم دینے والا سوروں کی گردن میں جواہر' موتی اور سونے بہنانے والے کی طرح ہے۔

الْجُوْهُرَ وَ اللُّوْلُوُ وَالذَّهَبَ.

قال ثنا أبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ آبِي صَلَيه وَ عَلَىٰ بُنُ مُحمَدِ قَالَ ثَنا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ آبِي صالحِ عَنُ ابى هُمَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةً مِنْ كُرب الدُّنَيٰ اللهُ عَلَيْه وَمَنْ كُرب يُوم الْقيَامة وَ مَنْ كُرب يُوم الْقيَّمةِ وَمَنُ ستر مُسُلِمًا سَترَ اللهُ عَلَيْه فِي الدُّنيا والاجرة ومَنْ يَشَر على مُعْسِرِ يَشَرَ اللهُ عَلَيْه فِي الدُّنيا والاجرة ومَنْ يَشَر على مُعْسِر يَشَرَ اللهُ عَلَيْه فِي الدُّنيا والاجرة ومَنْ يَشَر اللهُ عَلَيْه فِي الدُّنيا والاجرة ومَنْ يَشَر اللهُ عَلَيْه فِي الدُّنيا والاجرة ومَنْ اللهُ في عَوْن الحَيْه وَ مَنْ العَبْدُ في عَوْن الحَيْه وَ مَنْ اللهُ اللهُ لِلهُ عَوْنَ الحَيْه وَ مَنْ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ

۱۲۵ ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہ نج کے فرمایا جو سی مسلمان کی ایک دنیوی تکلیف دورکریگا اللہ تعالی قیامت کے دن مصیبت ورفرما کینگے اور جو کسی مسلمان کی پردہ بوشی کرے گا اللہ تعالی دنیا آخرت میں اسکی پردہ بوشی فرما کینگے اور جو کسی مسلمان کی پردہ بوشی کرے گا اللہ تعالی دنیا آخرت میں اس کیلئے آسانی فرما کینگے اور اللہ تعالی بندے کی مدد میں موادر جو کوئی میں اس کیلئے آسانی فرما کینگے اور اللہ تعالی بندے کی مدد میں موادر جو کوئی موسی علم (دین) کی طلب میں کوئی راستہ جلے تو اسکے بدلہ اللہ تعالی میں اس کیلئے از است آسان فرما دیتے ہیں اور جب بھی علم (دین) کی طلب میں کوئی راستہ جلے تو اسکے بدلہ اللہ تعالی اللہ تعالی میں کوئی راستہ جلے تو اسکے بدلہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میں کی طاب میں جمع موکر کتاب اللہ کی حادث کریں اور آپسی میں کتاب اللہ تجھیں سمجھا کیں تو آنہیں فرشتے گھیر لیتے گیر لیتے ہیں اور اپنی ہوادر ان پرسکین نازل ہوتی ہے دھت اکوڈ ھانپ لیتی ہوادر اللہ اللہ انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اور جسکا اللہ انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اور جسکا اللہ انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اور جسکا اللہ انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اور جسکا اللہ انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اور جسکا اللہ انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اور جسکا اللہ انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اور جسکا اللہ انکا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں فرماتے ہیں اور جسکا

عمل اے بیجے کردے اسکانب اے آئیس برھاسکتا۔

تشریح آی (حدیث: ۲۲۳) علم دین کی تااش و حصول کے لیے جوہمی قدم اضے گا خواہ کوئی دُور دراز کا سفر ہو یا چند قدم بے خان ہو سب اس فضیلت میں آئے گا علم خواہ ایک مسئداور دین کی ایک بات کا ہو یا پورے علوم شرعیہ واسلام کا حاصل کرنا مقصود ہو سب طلب علم ہا اور ہرا یک پر حسب مرا تب اجر و ثو اب طے گا۔ نیز اس حدیث سے اخلاص کی اہمیت واضح ہوئی کہ اخلاص کی بدولت طالب علم کامیا بہمی : و تا ہے اور اجر و ثو اب کامشخی ہمی ۔ (حدیث ۲۲۳۰) مسائل نے وریہ کا موالی کیا ہوئی کہ اخلاص کی بدولت طالب علم کامیا بہمی ، و تا ہے اور اجر اثواب کامشخی ہمی ۔ (حدیث ۲۲۳۰) مسائل نے وریہ کا کو خیاہ کے مسائل کا جانا اور تا جر کوخر ید و فرو خت کے مسائل نمازی کو نماز کے مسائل کا جانا اور تا جر کوخر ید و فرو خت کے مسائل نمازی کو نماز کے مسائل پر وا تفیت کے مسائل نمازی کو نماز کے حسائل کی جانا ہو ہو گئی اور مردر ہو کہ و صفح کی ہو گئی ہی ہو گئی ہی ہو گئی ہو

٢٢٦: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيني ثَنَا عَبُدُ الوَزَاقِ الْبِأَنَا مَعْمَوْ ٢٢٨: حضرت زربن كُبِيش فرمات بين كه مِن حضرت

عَنْ عَاصِم بُنِ أَبِي النجُودِ عَنْ زَرِّ بُنِ حُبَيْشِ قَالَ أَتَيْتُ صفُوان بُنَ عَسَال المُرَادِئ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ٱنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَانِينَى سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِج خرج من بيت في طلب العِلْم اللَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَالِكَةُ أُجْنِحتها رضًا بما يصنعُ.

٢٢٧: حَدَّثُنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ ابُنُ اِسْمَعِيْلَ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ صَخُر عَنِ الْمَقْبَرِي عَنْ اَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ سَبِعِتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةً يَقُولُ مَنْ جَاءَ مَسُجِدِى هَذَا لَمُ يَاتِهِ إِلَّا لِنَحْيُسِ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمِنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَ مَنْ جَاء لِغَيُر ذَالِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُنظُرُ الى متاع غيره.

٢٢٨: حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِثَنَا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثَمَانُ بُسُ ابِئ عَاتِكَةَ عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمُ عَنُ ابِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ لَهُ بِهِ ذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبُضُهُ انُ يُسرُفعُ و جسمع بين اصبَعَيْهِ الْوُسُطِي وَالَّتِي تَلَي ٱلْابُهَامَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيْكَانَ فِي الْآجُرِ وَ لَا خَيُر فِي سَائِرِ النَّاسِ

٢٢٩: حدَّثنا بِشُرُ بُنُ هِلالِ الصَّوَّافُ ثَنَا دَاؤُدُ بُنُ الزبُر قَانَ عَنْ بِكُرِ بُنِ خُنَيْسِ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُس يَسزيُسَدَ عَسُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُم مِنْ بَعُض حُجَرِه فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتِين إحُذَاهُمَا يَقُرَأُونَ الْقُرُانَ وَ يَدْعُونَ اللهَ وَالْلُخُرِي يَتَعَلَّمُونَ وَ يُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَلَى خير هو الاع يَقُرَأُونَ الْقُرُانَ وَ يَدُعُونَ اللهَ فَإِنْ شَآءَ اعْطَاهُمْ وَ انْ شَاءَ

صفوان بن عسال مرا دی کی خدمت میں حاضر ہوا۔فر مایا كيے آئے ؟ عرض كياعلم حاصل كرنے كے لئے فر مايا ميں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا: جو مخص بھی ( دینی ) علم کی طلب میں اینے گھر سے نکلے فرشتے اس کے ممل کو بند كرنے كى وجہ ہے اس كے لئے ير پھيلا ليتے ہيں۔ ۲۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے سنا: جومیری اس معجد میں صرف اس لئے آئے کہ بھلائی کی بات سیجھے یا سکھائے وہ راہِ خدا میں لڑنے والے کے برابر نے اور جواس کے علاوہ کسی اورغرض ہے آئے تو وہ اس مخص کی ما نند ہے جود وسر ہے کے سامان پر نظرر کھے۔ 17

۲۲۸: حضرت ابوامامة فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس دین علم کوضرور حاصل کر لوقبل ازیں کہ یہ چھین لیا جائے اور اس علم کا چھن جانا یہ ہے کہ ا ہے اٹھا لیا جائے اور رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی اور شهادت کی اُنگلی ملا کر فر مایا: عالم اور طالب علم أجر ميں شريك ہيں اور باقى لوگوں ميں كوئى خيرنہيں ۔ ۲۲۹: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبما فریات ہیں کہ ا یک دن رسول الله تسلی الله علیه وسلم اینے نسی حجر ہ ہے مجد میں آئے۔ آپ نے دیکھا کہ دو طقے ہیں ایک قرآن کی حلاوت کر رہا ہے اور دعا ما تگ رہا ہے اور دوسرا حلقه علم سکھنے سکھانے میں مشغول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دونوں بھلائی پر میں بیقر آن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے ما تگ رہے ہیں۔ اللہ جا ہیں تو ان کوعطا فر ما نمیں اور جا ہیں تو نہ دیں اور پیلم دین سیکھ سکھا منعَهُمْ وَ هنوُلاءِ يَسَعِلْمُوْنَ وَ يُعلِّمُونَ وَ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعلِّمًا ﴿ رَبِّ بِينِ اور مجصة تومعلم بنا كربجيجا كيا ب چنانچه آب حلقة علم میں تشریف فر ما ہوئے۔

# بِابِ تبليغ علم كفضائل

۲۳۰: حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ خوش وخرم رکھیں اس مخص کو جس نے ہماری بات بن کرآ گے بہنچائی کیونکہ بہت سے فقہ یا در کھنے والے خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے فقہ والے ایسے مخص تک بہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ فقیہ ہو۔ حضرت علی بن محمد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ تین چیزوں سے مسلمان کو جی نہیں جرانا جا ہے عمل خالص اللہ کیلئے کرنا ائمہ مسلمین کی خیر خواتی اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بختہ وابستگی۔ خواتی اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بختہ وابستگی۔

١٨: بَابُ مَنُ بَلَّغَ عِلْمًا

مَحمَد قالا ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فَصِيْلِ ثَنَا لَيْتُ بُنُ ابنى سليم عَن مُحمَد قالا ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فَصِيْلِ ثَنَا لَيْتُ بُنُ ابنى سليم عَن يَحْدى بُن عَبَادٍ آبِئ هُبَيْرَةَ الْانْصَارِي عَنْ ابيه عن زَيْد بُنِ ثَابِب رضى الله تعالى عَنْه قال قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نصَّر الله إمراً سَمِع مَقَالَتِي فَبلَغها فَرُبَّ عَاصِل فَقْهِ عَيْرُ فَقِيْهِ وَ رُبَّ حَامِلِ نِقْهِ اللّى من هُو اَفْقهُ مِنهُ وَاد فِيه على بُنُ مُحَمَّد ثلاث لا يَعِلُ عليهنَ قلب امرى مُسلم اخلاص العمل لله وَالنَّصْع لِائِمَة الْمُسلمين وَ مُسلم اخلاص العمل لله وَالنَّصْع لِائِمَة الْمُسلمين وَ مُسلم اخلاص العمل لله وَالنَّصْع لِائِمَة الْمُسلمين وَ لَوْمُ جَمَاعتِهم .

نشریکی ہے۔ بعض علم و دین کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ہے لوگ انہیں خود تو نہیں کر سکتے لیکن دوسرول سے کرا کئتے ہیں یا مشور ہے و سے سکتے ہیں یا مشور ہے و سے سکتے ہیں اور کسی طرق سے تعاون کر سکتے ہیں تواس حدیث میں قرآن وحدیث اور علم فقہ کی تعلیم و تبلغ کی بشارت برصحابہ کرائم کے بعد بھی بہت سارے لوگ دین میں تفقہ اور تمصن اور تحقیق پیدا کریں گے اور قرآن و حدیث سے ادکام مستبط کریں گے۔ بیمحد ثین اور ائمہ مجتبدین اور فقہا ،اور علیا ،رحمہم اللہ کی جماعت ہے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وُ عائے خیر فر مائی اور ان شا ،اللہ یہ معاملہ قیا مت تک جاری رہے گا۔

ا ٢٣١: حدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن نُميْرِ ثناابِي عَنُ مُحمَّدِ مُحمَّد بُن اسْحَقَ عَنُ عَبُد السَّلام عَنِ الزُّهُرِى عَنْ مُحمَّدِ مُن جُبِيْر بُنِ مُطْعِمٍ عَن ابيهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ ابيهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ ابيهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ هُو الْقَهُ وَرُبُ حَامِلٍ فِقُه الله مِنْ هُو الْقَهُ وَرُبُ حَامِلٍ فِقُه الله مِنْ هُو الْقَهُ مَنْ هُو اللهُ هُو اللهُ مِنْ هُو اللهُ هُو اللّهُ هُو اللهُ هُو اللّهُ هُو اللّهُ هُو اللّهُ هُو اللّهُ هُو اللّهُ هُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

حدَّثْنَا عَلِی بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا حَالِی یَعْلَی حَ وَ حَدَّثَنَا کِمَی بُرُ هِ هِ شَامُ بُنُ عَمَّدُ بُنُ عَمَّدُ بُنُ یعیدی قالا ثنا مُحمَّدُ بُنُ اسْعِیدُ بُنُ یعیدی قالا ثنا مُحمَّدُ بُنُ اسْعِیدُ بُنُ یعیدی قالا ثنا مُحمَّد بُن جبیر بن مُطْعمِ عنُ ابیهِ ہے۔ اسْحق عن الزُّهْرِي عَنُ مُحمَّد بُن جبیر بن مُطْعمِ عنُ ابیهِ ہے۔ عن النَّبِی عَلَیْ بنَحُوهِ.

۲۳۱: حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم منی میں خیف میں خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا: الله تعالیٰ خوش وخرم رکھیں اس شخص کو جو ہماری بات من کر آ گے بہنچائے کیونکہ بہت سے فقہ کو یا د کرنے والے (اعلیٰ درجہ کے ) فقیہ بیں ہوتے اور بہت سے فقہ والے ایسے شخص تک بہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی بڑھ کرفقیہ ہوتا ہے۔

د وسری سند ہے بھی یبی مضمون مروی

٢٣٢: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بشَّارٍ و مُحمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جِعْفِر ثَنَا شُغِبَةً عَنْ سِماكِ عَنْ عَبُد الرَّحْمِن بُن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ نَصَّر اللهُ امْرا سمِع منَّا حَدِيثًا فَبَلَّعَهُ فَرُبُّ مُبَلِّع احْفَظُ مِنْ

٢٣٣: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بشَارِ ثنَا يِحَى بنُ سعيدِ الْقَطَّان الْمَلَاهُ عَلَيْنَا ثَنَا قُرَّةُبُنُ حَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيُرِيُن عَنْ عَبُد الرَّحْمَن بن ابئ بكرة عن أبيه و عن رجُل احر هُو افْضلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبُدالرَّحْمَنِ عَنُ ابِي بَكُرَةَ قال خطب رسُولُ اللهِ عَلِيُّكُ يَوْمَ النَّحُرِ فَقَالَ لَيُبلُّغُ الشَّاهِدُ الْعَانِبِ فَإِنَّهُ رُبُّ مُلِكَعِ يُبَلِّعُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ.

٢٣٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو أَسَامَةً ح و حَدَّثَنَا اِسْحَقُّ بُنْ مَنْصُور انْبَأْنَا النَّصْرُ بُنْ شُمِيلِ عَنْ بَهُرْ بُن حَكيْم عَنُ ابيهِ عَنْ جَدُهِ مُعَاوِية الْقُشَيْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةُ أَلَا يَيْبُلُغُ الشَّاهِدُ الْعَائِبِ.

٢٣٥: حدَّثنا أَحُمَدُ بْنُ عَبُدَةَ أَنْبِأَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدّراورُدِي حدَّثنيي قُدامَة بُنُ مُوسَى عَنْ مُحمّد بن الْحُسيْنِ التَّمِيْمِيُ عِنُ اَبِي عَلْقَمةُ مَوْلَى بْنِ عِبَاسِ عَنُ يُسار مَوُلَى ابُن عُمَرَ عَن ابُنِ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ ليُبَلِّغ شاهدُ غانبَكُمُ.

٢٣٦: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَهِيمَ الدَّمشُقِيُّ ثَنَا مُبشَرُ بُنُ إسْماعِيْلَ الْحَلْبِيُ عَنْ مِعَانَ بُنِ ابْنِ رَفَاعَةً عَنْ عَبْدَ الْوَهَابِ بُن بُخُتِ الْمَكِيّ عَنُ انس بن مالِكِ قال قال رسُولُ الله عَلِيْكُ نَـضَـرَ اللهُ عَبُـدًا سـمـع مَقَالَتِي فَوعَاهَا ثُمَّ لَلْغَهَا عَنَّىٰ فَرْبَ حامِلِ فَقْهِ غَيْرُ فَقِيهِ وَرُبَ حَامِلِ فِقْهِ إلى مَنْ هُوَ أَفْقه مِوتَ اور بهت عفدوالے ایستخص تک پہنچاتے ہیں

۲۳۲: حضرت عبدالله رضی الله عنه ہے روایت ہے که نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالى خوش وخرم رتھيں اس شخص کو جو ہم ہے بات سن کر آ گے پہنچائے کیونکہ بہت سے حدیث بہنجانے والے سنے والے سے بھی زیادہ یا در کھنےوالے ہوتے ہیں۔

۲۳۳: حضرت ابو بكرة رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے بیں کہ بوم نح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا: حاضر غائب تک بہنچا دے کیونکہ بہت ہے لوگ جنہیں بات پہنچے سننے والے کی بہ نسبت زیادہ (بہتر طریقے ہے) یا در کھنے والے ہوتے

۲۳۴ : حضرت معاويه قشري رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنو حاضر غائب تک پہنچا دے۔ (یعنی جو میرا پیغام سنے اُ ہے غیر حاضر لوگوں تک پہنچادیا کرے )۔

۲۳۵: حضرت ابن عمر رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علي نفر ماياتم حاضرين غائبين تك بهنجادو\_ (بعینہ وہی صدیت ہے جواویر بیان ہوئی مقصدیہ ہے کہ شاید سننے والے ہے بھی آ گے دوسرا تحض زیادہ اہلیت کا حامل ہونے کی وجہ ہے بات کے مفہوم کو بہتر سمجھ جاتا ہے۔ ) ٢٣٦: حضرت انس بن ما لك فرمات بين كه رسول الله كم نے فرمایا: الله تعالی اس بندے کوخوش وخرم رکھیں جس نے میری بات س کریا در کھی پھرمیری طرف ہے آ گے بہنجا دی کیونکہ بہت ہے فقہ کی بات ماد رکھنے والے خود فقہ نہیں جواس بہنجانے والے کی بنسبت زیاد وفقیہ ہوں۔

#### ١ ا: مَنُ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْحَيْرِ

٢٣٧: حدَّثنا الْحُسَيُنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوزِيُّ الْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي حُمَيْدٍ ثنا حَفْصُ بُنُ عُبَيْدٍ الله بُن انس عَنْ أنَس بُن مَالِكِ قَالَ قال رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ انَّ مِن النَّاسِ مَفَاتِيُحٌ للُحيُرِ مَعَاليُقَ لِلشَّرَ \* و ان منَ النَّاسِ مَفَاتِينَ للشَّرَ مَعَالِيْقَ لِلْحَيْرِ فَطُوبِي لِمَنْ جَعَلِ اللهُ مَفَاتِيْح الْخَيْر عَلْي يَديُهِ وَوَيُلٌ لِّمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفاتيخ الشَّرّ عَلى

٢٣٨: حدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدٍ ٱلاَيْلِيُّ أَبُو جَعْفِرِ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ أَخُبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ ابْنُ زَيْد بْنِ أَسُلَم عَنُ أَبِي حازم عَن سَهُل بُن سَعُدِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْحَيْرُ خَزَائِنُ وَ لِتِلْكِ الْخَزَائِنِ مُفاتِيحُ فَطُوبِي لِعِبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مَغَلَاقًا لِلشَّرِّ و ويُلُّ لِعَبُدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَ مِغَلَاقًا للْحَيْرِ.

> ٠٠: بَابُ ثُوَابٍ مُعَلِّم النَّاسِ الْخَيْرَ

٢٣٩ : حدَّثَنَا هشَامُ بُنُ عَمَّاد ثَنَا حَفُصٌ بُنُ عُمرَ عَنُ عُشْمَانَ بُن عَطَاء عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي الدَّرُدَاء رضى اللهُ تعالى عنه قَالَ سمِعْتُ رسُولِ اللهُ عَلِيلَةُ يقُولُ اللهُ لِيسْتَغْفُرُ للْعَالِمِ من في السَموتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ حَسَى الْحَيْسَانِ فِي

اورشرف فبولیت عطافر مائے۔

• ٣٠: حدَّثنا الحمدُ بُنُ عيْسى الْمِصْرِيُ ثناعبُدُ اللهِ بُنْ وهُب عَنُ يَحِي بُن أَيُّوبَ عَنُ سَهُل بُن مُعاذ بُن انس عَنُ

باب أستحص كے بيان ميں جو بھلائى كى تتجى ہو ٢٣٧: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه بيان فرمات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' بعض لوگ بھلائی کی کنجی ہوتے ہیں اور برائی کے لئے تالہ اوربعض لوگ برائی کے لئے تنجی ٹابت ہوتے ہیں اور بھلائی کیلئے تالہ۔ سومبارک ہواس مخص کوجس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی تنجیاں رکھ دیں اور ہریا دی ہو اس تخص کیلئے جسکے ہاتھوں میں شرکی تنجیاں دیں۔''

٢٣٨: حضرت سبيل بن سعد سے روايت ہے كه رسول الله عَلِي عَلِي إِن ارشاد فرمايا: '' بھلائی کے بھی خزانے ہیں اوران خزانوں کی بھی تنجیاں ہیں ۔ سومبارک ہواس شخص کو جسے اللہ تعالیٰ خیر کیلئے تنجی اور شرکیلئے تالہ بنا دیں اور برا ہواس مخص کا جسے ( اس کی بدا عمالیوں کی بدولت اس کے اختیار ہے ) شرکی تنجی اور خیر کیلئے تالہ بنا دیں۔''

باب الوكول كو بھلائى كى باتيس سكھانے والے کا تواب

۲۳۹: حضرت ابو در دا ، رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشادیہ فرماتے ہوئے سنا:''عالم (باعمل) کے لئے تمام زمین و آ سان والے بخشش کی د عا کرتے ہیں حتیٰ کے سمندر میں محصلال بھی۔''

تشريح 🦙 اس حديث ميں امر بالمعروف اور نبی عن المنكر والے لوگوں اور علماء کی فضیلت بیان فرمائی تعنی تدریس اور دین علوم کی نشر وا شاعت جس طریقه پر بھی ہویہ نصیلت حاصل ہو جاتی ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے

۲۲۰۰: حضرت معاذبن انس رضی الله عنه ہے روایت ہے كه رسول عليه في في مايا: " جس في لوكون كوعكم سكها يا أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ مَنُ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ آجُرُ مَنُ عَمِلَ بِهِ الْمُعَافِلَةُ الْجُرُ مَنُ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنُ آجُرِ الْعَامِلِ.

٢٣١: حَدَّلَنَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ آبِى كَرِيْمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ آبِي كَرِيْمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِى زَيُدُ بُنُ آبِي عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنِى زَيُدُ بُنُ آبِي مَعُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنِى زَيُدُ بُنُ آبِي اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيْهِ أَنْهُ مَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيْهِ أَنْهُ مَنْ رَيْدِ بُنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبُدُ مَا يُحَلِّفُ الرَّجُلُ مِن بَعْدِهِ قَالَ وَاللهِ عَلَى مَنْ بَعْدِهِ عَنْ عَبُدُ مَا يُحَلِّفُ الرَّجُلُ مَن بَعْدِه عَلَى مَنْ بَعُدِه اللهِ عَنْ مَنْ بَعُدِه اللهِ عَنْ عَبُدُ اللهِ عَنْ بَعُدِه اللهِ عَنْ مَنْ بَعُدِه اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ بَعُدِه اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِيْ اللهِ ال

قَالَ أَبُوالُحَسَنِ وَ حَدَّثَنَاأَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيُدَ

بُنِ سِنَانِ الرَّهَاوِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ سِنَانٍ يَعْنِى اَبَاهُ حَدَّثَنِى زَيْدُ بُنِ اسْلَمَ عَنُ عَبُدِ اللهِ الْبِي النَّيْسَةَ عَنُ فَلَيْحِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اسْلَمَ عَنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَةً فَذَكَرَ نَحُوهُ. بُنِ ابِي قَتَادَةَ عَن اَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيكَةً فَذَكَرَ نَحُوهُ. بُنِ ابِي قَتَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُلٍ بُنِ عَمِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُلٍ بُنِ عَلَيْهَ فَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم ثَنَامُرُزُوقٌ بُنُ ابِي اللهَذَيلِ حَدَّثَنِى اللهَ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَعَبُدِ اللهِ الْاعَرُ عَنُ ابِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ اللهِ عَلَيْهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَ مَسْعِدًا الْبُنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابُنِ السَّيِلُ بِنَاهُ أَوْ مَسْعِدًا اَبُنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابُنِ السَّيِلُ بِنَاهُ أَوْ مُسْعِدًا أَبُنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابُنِ السَّيِلُ بِنَاهُ أَوْ مُسْعِدًا أَبُورَ جَهَا مِنْ مَا لِهِ فِي صَجْتِهِ وَحَيَاتِهِ فَيُ الْجَوْلُهُ مِنْ بَعُدِ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فَهُ مِنْ بَعُدِ مَوْتِهِ وَ حَيَاتِهِ فَوْلَ قَالًا فَالُ الْمُؤْمِنُ مِنْ بَعُدِ مَوْتِهِ وَ حَيَاتِهِ فَيْ مَوْتِهِ وَ حَيَاتِهِ وَمُولَةً مُنْ بَعُدِ مَوْتِهِ .

رفى الزوائد:اسناده غريب ومرزوق مختلف فيه رواه ابن خزيمة في صحيحه عن الذهلي)

٢٣٣: حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي كَاسِبِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي السُحْقُ بُنُ إِبُرْهِيُمْ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ صَلَيْمٍ عَنْ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُرِيُّ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَ اللهِ بُنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُرِيُّ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَ اللهِ بُنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُرِيُّ عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَ السَّعَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الْمُسْلِمُ السَّمِي عَلَيْكُ قَالَ الصَدَالَةِ اللهُ مَدَّةِ اَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرُءُ الْمُسْلِمُ السَّابِي عَلَيْكُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الصَدَقَةِ اَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرُءُ الْمُسْلِمُ السَّدِي عَلَيْكُ الْمُدُوءُ الْمُسْلِمُ السَّالِي السَّعَالَةُ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ الْمُدُوءُ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ الْمُدُوءُ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ الْمُسْلِمُ الْمُوءُ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ السَّمَالَةُ السَّعَالَةُ السَّعَلَةُ السَّعَالَةُ السُمْلُومُ السَّمَالَةُ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ الْمُسْلِمُ السَّعِيْلَةُ الْمُسْلِمُ الْمُعُمُ الْمُسْلِمُ السَّمِي عَلَيْكُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ السَّعَالَةُ الْمُسْلِمُ السَّمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُعْمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِ

اسکواس برعمل کرنے والوں کا تواب ملے گا اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے تواب میں بچھ کی نہ ہوگی۔'

الائ حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:''آ وی اپنے بیچھے (وُنیا میں) جو چھوڑ جائے اس میں بہترین چیزیں تین ہیں :۱) نیک اولا دجواس کے لئے دعائے خیر کرتی رہے تین ہیں :۱) محدقہ جاریہ جس کا اجراس کو ملتارہے' ۳) علم جس پراس کے بعد عمل ہوتارہے۔

حضرت قمادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک اور سند ہے بھی (بعینہ اس مفہوم کا) یہ مضمون منقول کیا گیا ہے۔
گیا ہے۔

۲۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''مومن کے مرنے کے بعد بھی جن اعمال اور نیکیوں کا تو اب اے ملتار ہتا ہے ان میں سے چندا عمال یہ ہیں: علم جولوگوں کو سکھا کر پھیلایا (اس میں تدریس وعظ تصنیف وافقاء وغیرہ سب داخل ہیں) اور جو صالح اولا د چھوڑی اور قرآن کریم (مصحف) جو میراث میں چھوڑایا کوئی مسجد بنائی یا مسافر خانہ بنایا یا کوئی نہر جاری کی یا جیتے جاگتے صحت و تندرستی میں اپنی کوئی نہر جاری کی یا جیتے جاگتے صحت و تندرستی میں اپنی کمائی ہے کھے صدقہ کر دیا ان سب کا اجرائے مرنے کے بعد ملتار ہے گا۔ ''

۲۲۳ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
'' بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان شخص علم حاصل کر کے اپنے مسلمان جون کی پہلے خود علم ایٹ مسلمان جون کی کے خود علم ایٹ مسلمان جون کی کو سکھا دے۔'' (یعنی پہلے خود علم ایک مسلمان جون کی کو سکھا دے۔'' (یعنی پہلے خود علم ایک مسلمان جون کی کو سکھا دے۔'' (یعنی پہلے خود علم ایک مسلمان جون کی کے دو مسلمان جون کی کو سکھا دے۔'' (یعنی پہلے خود علم کی کے دو مسلمان جون کی کے دو مسلمان کی کے دو

عَلْمًا ثُمَّ يُعلَّمُهُ احاةُ الْمُسْلِمُ

ر استناده ضعیف لیضعف استحاق و یعفوب والحسن یسمع من ابی هریرة)

### ٢١: مَنُ كَرِهَ أَنُ يُوطًا عَقيَاهُ

٢٣٣ : حدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ أَبُنُ آبِي شَيْبة ثَنَا سُويُدُ بُنُ عَمْرِ وَ عَنُ حَمَّد اللهُ بُن عَمْرِ وَ عَنُ آبِيهِ قَال مَا رُبِي رَسُولُ اللهُ عَنِيْنَة يَاكُلُ مُتَكنًا قَطَّ وَلا يَطَأُ عَقَبَيْه رَجُلان.

قال ابُو الْحَسنِ وَ حَدَثنا حارَمُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا ابْرَهِيْمُ بُنُ الْحَجَاجِ الشَّامِيُّ ثَنَا حَمَادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ ابُو الْحَسَنِ وَ حَدَّثَنَا ابْرَهِيْمُ بُنُ نَصُرِ الْهَمدانِيُّ صَاحِبُ الْقَفَيْزِ الْحَسَنِ وَ حَدَّثَنَا ابْرَهِيْمُ بُنُ نَصُرِ الْهمدانِيُّ صَاحِبُ الْقَفَيْزِ الْعَمدانِيُّ صَاحبُ الْقَفَيْزِ الْعَمدانِيُّ صَاحبُ الْقَفَيْزِ الله مَدَادُ بُنُ سِلمة الله عَلَى اللهُ الله عَلَى ال

٢٣٥ : حدثنا مُحمَد بُنُ يخيى ثَنَا ابُو الْمُعْنِرة ثَنَا مُعَانُ بُنُ رَفِيهِ وَالْمُعْنِرة ثَنَا مُعَانُ بُنُ رَفِيهِ وَالَ سَمَعُتُ الْقَاسَمَ بُن عَبُدِ الْرَّحُمِن يُحَدِّثُ عَنُ آبِي أُمَامَةَ قَالَ مَرَ النَّبِي عَنِيلِهِ فَي يوم الرَّحُمِن يُحَدِّثُ عَنُ آبِي أُمَامَةً قَالَ مَرَ النَّبِي عَنِيلِهِ فَي يوم الرَّحُو بقيع الْعَرْقِدِ وَكَانَ النَّاسُ يَمُشُونَ حَلْفَهُ سَدِيدِ الْحَرِ نَحُو بقيع الْعَرْقِدِ وَكَانَ النَّاسُ يَمُشُونَ حَلْفَهُ فَلَمُ المَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالَ وَقَرَ ذَالِكَ فَى نَفْسِهِ فَجَلَسَ فَلَمُ المَامَةُ لَنَا لا يَقَعَ فَى نَفْسِه شَيْءٌ مِنَ الْكَبَر.

٢٣٦: حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَن اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ كُن مُحمَّدِ بُن عَبُدِ اللهُ قَالَ كَان النَّبِي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصْحَابُهُ امامَهُ وَتَر كُوا ظَهُرهُ للمَلاكة.

تشریح جن (حدیث: ۲۳۳) معلم کا ئنات مرور عالم علی کا کیات میں کیسی دانائی اور بھلائی کی ایک ایک بات میں کیسی دانائی اور بھلائی کی بات میں کیسی دانائی اور بھلائی کی بات میں کیسی دانائی اور بھلائی کی بات میں کیوشیدہ ہیں کدامت وَتَكَبَر سے بچنااز حدضروری ہے۔ اس لیے مؤمن وَتَكبَر سے بچنااز حدضروری ہے۔ کیونکہ یہتمام نیکیاں جوانی ن مریا تا ہے یہ ربّ ذوالجلال والا کرام کا کرم ہے نہ کدانسان کی کوئی اپنی بڑائی یا کارنامہ۔

حاصل کرے جا ہے ایک حدیث مبارکہ کا بی ہواور اس کو ، گیر لوگوں تک بہنچا دے پیعلم کا پہنچانا بھی صدقہ جاربہ ہے )۔

# باب: ہمراہیوں کو پیچھے پیچھے جلانے کی کراہت کے بارے میں

۲۳۳: حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ نے فر مایا ۔
"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور دو اشخاص بھی آ ب کے بیجھے ہیں۔ "
پیچھے نہیں چلتے تھے۔ "

یجی مضمون ان را و بوں ہے بھی مروی ہے۔

۲۳۵: حفرت ابو أمامةً نے فر مایا: "ایک مرتبہ مخت گری کے دن رسول اللہ علیہ بقیع غرقد کی طرف جارے تھے کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جب آپ کو جوتوں کی آ واز سائی دی تو آپ نے اے محسوں کیا چنا نجیہ آپ میٹھ گئے یہاں تک کہ لوگ آپ ہے آگ نکل گئے تا کہ آپ کے دل میں ذراسا تکبر بھی بیدا نہ ہو۔ نکل گئے تا کہ آپ کے دل میں ذراسا تکبر بھی بیدا نہ ہو۔ نکل گئے تا کہ آپ کے دل میں ذراسا تکبر بھی بیدا نہ ہو۔ اللہ علیہ فیلے تو صحابہ (آپ کی منشا کے مطابق) آپ کہ اللہ علیہ فیلے تو صحابہ (آپ کی منشا کے مطابق) آپ کہ اللہ علیہ کے قبور کے اللہ تا کہ کیلئے جھوڑ دیے والے اور آپ کی بیشت ملائکہ کیلئے جھوڑ دیے والے دیے کے جھوڑ کہ کے کے جھوڑ کے جو کہ کی کھوڑ کے جھوڑ کے جھوڑ کے جھوڑ کے جھوڑ کے جس کے در کی کھوڑ کے جھوڑ کے جھوڑ کے جھوڑ کے جھوڑ کے جس کے در کی کھوڑ کے جس کے در کے جس کے در کی کھوڑ کے جس کے در کے جس کے در کی کھوڑ کے جس کے در کی کھوڑ کے جس کے در کے در کی کے در کی کھوڑ کے در کے در کی کھوڑ کے در کے در کی کھوڑ کے در کے در کے در کی کھوڑ کے در کی کھوڑ کے در کی کھوڑ کے در ک

## ٢٢: بَابُ الوَصَاةِ بطَلَبَةِ الْعِلْم

٢٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ بُن رَاشِدِ الْمَصْرِئُ ثَنَا الْحِكُمُ بُنُ عَبُدة عَنُ أَبِي هَارُؤُنَ الْعَبُدِي عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَ سَيَاتِيكُمُ أَقُوامٌ يَطُلُبُونَ الْعَلْمَ فاذا رأيتموهم فقولولهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله عليه واقْتُوهُم.

قُلُتُ لِلْحَكِمِ مَا اقْنُوهُمْ ؟ قَالَ عَلِمُوهُمْ.

۲۳۷ : حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه رسول الله عليه ہے روایت کرتے ہیں ''عقریب تمہارے یاس بہت سے لوگ علم کی تلاش میں آئیں گےتم جب انہیں دیکھوتو اللہ کے رسول علی کی وصیت کے مطابق ان کو کہنا خوش آیدید' خوش آیدید اور ان کوخوب علم

باب: طلب علم کے بارے میں وصیت

تنتے میکے جبر ان احادیث کامضمون داخلے ہے کہ ملوم دینیہ کے طالب جب کی علم اوراستاذ کے پاس آئیمیں تو مرحبا اور خوش آمدید لہنا جاہیے۔مطلب بیہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت ونرمی ہے چیش آنا جا ہے اور دین علوم ان کوسکھانے جا ہنیں ۔ حضرت حسن بھری اپنے زمانہ کے بچھ علما ، کی شکایت کرتے ہیں کہ و وطلبا ، کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتے ۔ اس لیے ہمیں بھی ان احادیث سے را ہنمائی حاصل کرنی جا ہیے اور اپنی اصلاح کی ہرد م کوشش کرنی جا ہے۔

> ٢٣٨: حَدَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلالِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ دَخِلْنَا عَلَى الْحَيْنِ نَعُودُهُ حَتَّى مَلانا الْبَيْتَ فَقَبِض رَجُلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى ابِي هُرَيْرَةَ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَعُودُهُ حتى ملانًا الْبَيْتَ فَقَبْضَ رَجُلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلُنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَلَانَا الْبَيْتَ وَ هُو مُضْطَجعٌ لِجَبِّهِ فَلَمَّا رَآنَا قَبَضَ رَجُلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ سَيَاتِيُكُمُ اقْوَامٌ مِنُ بَعُدِى يَطُلُبُونَ الْعَلْمَ فَرَجِّبُوا بهم و خَيُوهُمْ و عَلَمُوهُمْ.

> قَـالَ فَادُرِكُنَا وَاللَّهُ أَقُوامًا مَا رَحَّبُوا بِنَا وَ لا حَيُّونَا وَ لَا عَلَّمُونَا إِلَّا بَعُدَ أَنْ كُنَّا نَذُهَبُ إِلَيْهِمْ فَيَجُفُونَا .

۲۳۸: اساعیل کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن کی عیادت کے لئے گئے گھر عیادت کرنے والوں سے بھر گیا تو انہوں نے اپنے یاؤں سمیٹ لئے اور فر مایا: ہم ابو ہرریہ کی عیادت کیلئے گئے حتی کہ گھر بھر گیا تو انہوں نے اپنے یا وُں سمیٹ لئے اور فر مایا کہ ہم رسول اللہ کے درا قدس یر حاضر ہوئے حتی کہ گھر بھر گیا آپ کروٹ لئے لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے ہمیں دیکھا تو اینے یاؤں سمیٹ لئے اور فر مایا کہ میرے بعد تمہارے پاس بہت ی اقوام عالم علم کی تلاش میں آئیں گی ان کوخوش آیہ ید کہنا' مبار کباد دینا اور انہیں علوم سکھا نا۔حضرت حسن نے

فر ما یا که بخدا ہم نے تو ایسےلوگ بھی و کچھ لئے جو نہ ہمیں خوش آید ید کہتے نہ مبار کباد ویتے ہیں نظم سکھاتے ہیں الآیہ کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں تو ( اگر چیلم کی باتیں بتادیں کیکن ) لا پرواہی برتے ہیں۔''

٢٣٩: حَدَثْنَا عِلَيْ بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا عِمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ الْعَلْقَرْئُ ٢٣٩: حفرت بارون عبدي كيتے بيں كه بهم جب حضرت ٱنْسِأْنِيا سُنفُيَيانُ عَنُ آبِي هَارُونَ الْعَبُدِي قَالَ كُنَّا إِذَالتَيْنَا آبَا سعيد المحدري رضى الله تعالى عنه قال مرحبا بوصية

ابوسعید خدریؓ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ ہمیں خوش آمدید کہتے رسول اللہ علی کی وصیت کے موافق (اور رسُول اللهِ صَـلَى اللهُ عَـليْهِ وَسَلَّمَ اذَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ و انَّهُمْ سَيَاتُونَكُمُ مَنُ أَقُطَارِ ٱلْأَرُضِ يَتَفَقَّهُ وَنَ فِي الدِّيْنِ فِإِذَا جَاءُ وَكُمُ فَاسْتُوصُوا بِهِمُ خَيْرًا.

٢٣: بَابُ الْإِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

٢٥٠: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُن أَبِي شَيْبةَ ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَر عَن ابُن عَـجُلان عَنُ سَعِيْدِ بُن ابسى سعيْدِ عَنُ آبى مُ هُرِيْرَةَ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُودُبك مِنْ عَلْمِ لَا يَنْفَعُ وَ مِنْ دُعَاءِ لَّا يُسْمَعُ وَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ و مِنْ نَفْسِ لَا

ا ٢٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنِ نُسمَيْرِ عَنُ مُوْسَى بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّد بُن ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمُتَنِي وَ عَلِمُنِي مَا يَنْفَعْنِي وَ زِدْنِي عِلْمًا وِ الْحَمْدُ لِلَهِ عَلَى كُلَّ

٢٥٢: خَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثِنَا يُؤنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سُرَيْحُ بُنُ النَّعُمَانَ قَالَا ثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلِيْمَانَ عَنْ عَبُدِ اللهُ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ مَعْمَرِ أَبِي طُوَالَةَ عَنُ سَعِيد بْنِ يَسَارِ عَنُ أبى هُرَيْرة قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ تَعَلَّمَ عِلْمَا مِمَّا يُسْتَعَى بِهِ وَجُهُ اللهِ لا يَتَعَلَّمُهُ اللَّا لِيُصِيب بِهِ مرضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَعُنِي رِيْحَهَا.

قَالَ أَبُوالُحَسَنِ أَنْبَأَنَا ابُوْ حَاتِمٍ ثَنَا سَعِيُدُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا فَلَيْحُ بُنْ سُلَيْمَانَ فَذَكُرَ نَحُوهُ.

٢٥٣: حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبُد الرَّحُمَٰن ثَنَا ٢٥٣: حَرْت ابن عَرُّ رسول الله عَلِيلَة ي روايت.

فرماتے) کہ رسول اللہ علیہ نے ہم سے فر مایا تھا کہ لوگ تمہاری پیروی کریں گے اور اکناف عالم سے تمہارے دین کی گہری سمجھ (اور فقہ ) حاصل کرنے آئیں گے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت میری طرف ہے قبول کرو۔'' باب علم سے نفع اُٹھا نا اور اس کے مطابق عمل کرنا ۲۵۰: ابو ہرریہٌ فر ماتے ہیں که رسول اللہ کی ایک وُ عابیہ بھی ہے: اے اللہ میں آپ سے بناہ مانگما ہوں علم غیر ناقع ہے (لیعنی جسکے مطابق عمل نہ کرے) اور اس دیا ہے جو (کسی برحملی کی وجہ ہے آپ کی بارگاہ میں )ئ (اور قبول) نہ (کی) جائے اور اس دل ہے جس میں (آپ کا)خوف نہ ہواورا ہے نفس سے جوبھی بھی سیر نہ ہو۔''

ا ٢٥: حضرت ابو ہر بر یَّ فر ماتے ہیں که رسول الله عَلَیْتُ بیہ دعامانگا كرتے تھے: ''اے اللہ! جوعلم آب نے مجھے عطا فر مایا اس نفع بھی دیجئے اور مجھے ( مزید ) ایسے علوم ے نواز دیجئے جو میرے لئے نافع اور مفید ہوں اور میرے علم میں خوب اضافہ فر مادیجئے اور ہر حال میں تمام تعریقیں آپ ہی کے لئے ہیں۔''

۲۵۲: حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: '' جس نے کوئی ایساعلم جس سے رضائے البی کا حصول مقصود ہونا جا ہے اس کئے حاصل کیا تا کہ کچھونیا ( کا ساز وسامان یا عزت و جاہ) ملے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکےگا۔"

ایک اور روایت ہے بھی پیمضمون ایسے ہی مروی ہے۔

أَبُو كُرِبِ الْآزُدِئُ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صلى الله الله الله وسلم قَالَ مَنُ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِى بِهِ السُّفَهَآءُ الله الله الله الله الله الله الله وسلم قَالَ مَنُ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِى بِهِ السُّفَهَآءُ الله الله الله العُلْمَاءَ أَوُ لِيَصُرِفُ وُجُوهَ النَّاسِ إلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

٢٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا ابُنُ أَبِى مَرُيَمَ أَنَانَا يَحَى بُنُ النُّهِ أَنِي مَرُيَمَ أَنَانَا يَحَى بُنُ آيُّوبَ عَنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ بُنُ آيُّوبَ أَيْ وَبَالِهُ مَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَن جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ إِنَّ النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لُتَبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَآءَ وَ اللهِ إِنَّ النَّهِ الْعُلَمَ أَنَاهُوا بِهِ الْعُلَمَآءَ وَ لَا يُعَلَّمُوا الْعِلْمَ لُتَبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَآءَ وَ لَا يَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لُتَبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَآءَ وَ لَا يَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لُتَبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَآءَ وَ لَا يَعَلَّمُوا الْعِلْمَ الْتَبَاهُوا بِهِ الْمُحَالِسَ فَمَنُ فَعَلَ لَا يُتَحَدِّرُوا بِهِ الْمُحَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَالنَّارِ النَّارُ.

٢٥٥: حَدَّفَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ اَنْبَأَنَا الْوَلِيُدُ ابُنُ مُسُلِمٍ عَنْ يَعْنَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي عَنْ يَعْنَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ البِّي عَنْ النَّبِي اللَّهُ وَ يَقُولُونَ نَاتِي الْا مُرَاءَ المَّنَ عَنْ اللَّهُ وَ يَقُولُونَ نَاتِي الْا مُرَاءَ المَّنْ وَ يَقُولُونَ نَاتِي الْا المَنْ وَ يَقُولُونَ نَاتِي الْا المَنْ وَ يَقُولُونَ فَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوكُ كَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّولُ كَ كَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ اللَّا الشَّولُ كَ كَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ اللَّهُ المُنْ وَيُعْمَلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعَالِي الْمُنْ الْمُعَالِي الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي السَّلِي الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُعُولِ الْمُنْ ال

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ كَانَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا.

٢٥١: حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا فَسَا عَبُدُ الرَّحُمِنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِى ثَنَا عَمَّارُ بُنُ سَيُفٍ عَنُ اَبِى مُعَاذِ الْبَصْرِى ح وَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَنُ اَبِى مُعَاذِ الْبَصْرِى ح وَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اللهِ عَنْ اَبِى مُعَاذٍ عَنِ ابُنِ اللهِ اللهِ عَنْ اَبِى مُعَاذٍ عَنِ ابُنِ سَيْفٍ عَنُ اَبِى مُعَاذٍ عَنِ ابُنِ سِيْدِ يُنَ عَنُ ابِى مُعَاذٍ عَنِ ابُنِ سَيْفٍ عَنُ ابِى مُعَاذٍ عَنِ ابُنِ سِيْدِ يُنَ عَنُ ابِى مُعَاذٍ وَ اللهِ عَلَيْكُ تَعَوَّذُوا بِاللهِ سِيْرِينَ عَنُ ابِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِ الْحُزُنِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَا جُبُ الْحُزُنِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَا جُبُ الْحُزُنِ قَالُوا وَ مَنْ يَنَعُوذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمِ اَرُبَعَمِائَةٍ مَرَّةٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَنْ يَنَعُوذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمِ اَرُبَعَمِائَةٍ مَرَّةٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَنْ يَنَعُوذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمِ ارْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَنْ يَنَعُوذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمِ ارْبَعَمِائَةٍ مَرَّةٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَنْ يَنَعُوذُ مِنْهُ جَهَنَّمَ كُلَّ يَوْمِ ارْبَعَمِائَةٍ مَرَّةٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَ مَنْ يَنَعُونُ أَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

کرتے ہیں: جس نے اس لئے علم حاصل کرنا چاہا کہ بے وتو فول سے تکرار کرے یا علم والوں کے سامنے اپنے بڑائی ظاہر کرے یا عوام کے قلوب اپنی طرف مائل کرے وہ دوزخ میں جائے گا۔

۲۵۴: حضرت جابر بن عبدالله الله علی کا به ارشادنقل کرتے ہیں: ' علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ علاء کے سامنے فخر کرویا جا ہلوں سے تکرار کرواور نہ بی علم سے (دنیوی جاہ کی) مجالس تلاش کرو جو ایبا کرے گا تو آگ ہے آگ (یعنی وہ دوزخ کا مستحق ہے)۔

۲۵۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "ممبرے مجھ امتی دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قر آن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تا کہ ہمیں ان ہے دنیامل جائے اور ہم اپنا دین ان ہے بچا لیں گے حالانکہ ایبانہیں ہوسکتا جیسے ببول کے درخت ے کا نٹوں کے سوائیجھ نہیں ملتا اس طرح ان حکمرانوں کے قریب ہونے ہے سوائے خطاؤں کے بچھنہیں ملتا۔'' ۲۵۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مایا:'' اللہ سے بناہ مانگو جُب الْحُرُن (عم كَ كُوي ) \_ \_ ' صحابه نے عرض كيا: يا رسول الله! " فقم كا كنوال " كيا هج؟ آب في فرمایا:''جہنم میں ایک وادی ( کا نام ) ہے جس ہے جہنم بھی روزانہ جا رسو بار پناہ مانگتی ہے۔''صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اس میں کون جا نیں گے فرمایا: بیران قاربوں کے لئے تیار کی گئی ہے جواینے اعمال میں ریا کارہوں اور اللہ کوسب سے ناپیند قاریوں

الْأَمُراءَ قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجَورَةِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنَ حَدَثنا حَارَهُ بَنُ يَخِيى ثنا أَبُو بِكُر بِينَ (وَيَمَا كَى عَاطَمِ) بُنُ اللهِ شَا بُنُ نَمِيْرِ عَلَى مُعَاوِيَة بَنُ مُحَمَّدُ بُنُ نُمِيْرِ قَالَا ثَنَا بَنُ نَمِيْرِ عَنْ مُعَاوِيَة بَنُ مُحَمَّدُ بُنُ نُمِيْرِ قَالًا ثَنَا بَنُ نَمِيْرِ عَنْ مُعَاوِيَة بَنُ مُحَمَّدُ بُنُ نُمُوهُ بالناده. النَّصُرى و كَان ثِقَةً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثُ نَحُوهُ بالناده.

قَالَ أَبُو الْحَسنِ حَدَّثَنَا حَازِهُ بُنُ يَحْبِى ثَنَا ابُو بَكُرِ اللهُ بُن نُمِيْرِ قَالا ثَنَا بُنُ نُمِيْرِ عَنُ مُعَاوِيَة النَّصُرِيّ وَ كَانَ ثِقَة ثُمْ ذكر الْحَدِيْثُ نحوه باسنادِه. مُعاوِية النَّصُرِيّ وَ كَانَ ثِقَة ثُمْ ذكر الْحَدِيْثُ نحوه باسنادِه. ٢٥٨: حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَخْرَم وَ أَبُوبَدْرِ عَبَادُ بْنُ الُولِيْدِ قَالَا ثَنَا مُلَى بُنُ الْمُبارِكِ الْهُنائِيُّ عَنُ مُحَمِّدُ بُنُ عَبَادٍ الْهَنائِيُّ عَنُ مَا عَلَى بُنُ الْمُبارِكِ الْهُنائِيُّ عَنُ أَنُولِبِ السِّخُتِيَانِي عَن خَالِد بُنِ دُرَيْكِ عِن بْن عُمَرَ آنَ النَّهُ وَاللهُ بُن دُرَيْكِ عِن بْن عُمَرَ آنَ النَّهُ وَاللهُ بُن دُرَيْكِ عِن بْن عُمَرَ آنَ النَّهُ وَاللهُ اللهُ الْ اللهُ الْ اللهُ الْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْ اللهُ الْ اللهُ عَيْر اللهِ فَيُو اللهِ فَيْر اللهِ اللهُ الْ اللهُ عَيْر اللهِ فَيْر اللهِ الْعَلْمُ لَعَيْر اللهُ الْ اللهُ الْمُ اللهُ الله

٢٥٩: حَدَّثَنا أَحْمَدُ لِنَ عَاصِمِ الْعَبَادَانَى ثَنَا لِشَيْرُ لِنَ مَيْمُونِ قَالَ سَمِعْتُ اشْعَتُ لِن سَوَّارِ عَن الن سَيْرِيْن عَنُ مَيْمُونِ قَالَ سَمِعْتُ اشْعَتُ لِن سَوَّارِ عَن الن سَيْرِيْن عَن خَدْيُفة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْنِيَّةً يَـقُولُ لا تَعَلَمُوا الْعَلْمَ

میں سے ایک وہ ہیں جو ظالم حکمرانوں کے پاس جاتے

یمی حدیث ایک اور سند ہے مروی ہے۔

ای حدیث کی ایک اورسند به

۲۵۷: حضرت ابن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں: "اگر علم کی حفاظت کریں اور ان لوگوں کوعلم دیں جواس کے اہل ہیں تو وہ اہل زمانہ کے سردار بن جائیں لیکن انہوں نے بیعلم دنیا داروں کو دیا تا کہ ان سے چھودنیا بھی حاصل کرلیں اس لئے وہ لوگوں کے سامنے بہ وقعت ہو گئے میں نے تمہارے نبی صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے تمہارے نبی صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا: "جوانی تمام فکروں کوایک فکر آخرت کی فکر بنا لیے۔ الله تعالی دنیوی پریشانیوں اور فکروں کے فرماتے میں فرماتے ہوئے مالیہ فرماتے ہوئے میں ہائے جی اور جس کودینوی حالات کی فکر بینا گئے الله تعالی دنیوی کوئی پریشانیوں اور فکروں کی فکر بینا گئے الله تعالی دنیوی کوئی پریشانیوں اور فکروں کی فکر بینا گئے رہیں تو الله کوچھی کوئی پرواہ نبیں کہ وہ دنیا میں کہا کہ بوگا۔

۲۵۸: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ: '' جس نے غیر الله کے لئے علم حاصل کیا یا علم سے مقصود الله (کی رضا) کے علاوہ کسی اور چیز کو مفہرایا ۔ تو وہ ا بنا ٹھکانہ دوز نے میں بنا لے۔''

۲۵۹: حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں ہیں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیر فرماتے ہوئے شا: '' علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرویا جاہلوں

لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوُ لِتُعَارُوا بِهِ السُّفَهَاء اوُ لِتصُرفُوا وجُوْهَ النَّاسِ اللُّكُمُ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ.

٢١٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيُلَ أَنْبَأْنَا وَهُبِ ابْنُ اسْمِعِيل الْاسِدِيُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةٌ مَنْ تَعَلَّم الْعَلْمَ ليُبَاهِي بِهِ الْعُلْمَاءَ وَ يُجارِئُ بِهِ السُّفَهَاء وَ يَصُرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ الَّذِهِ أَدُخِلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ.

ہے بحث وتکرار کرویا لوگوں کواپی طرف ماکل کرواس لئے کہ جوابیا کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔''

۲۶۰: حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جس نے علم اس کئے حاصل کیا تا کہ ملاء کے سامنے فخر کرے اور ب وقو فوں ہے بختیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف ماکل کرے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل فر مائمیں گے۔''

خلاصیة الراب به الله و دولت اوراس کی نعمتیں کوئی نا جائز وحرام نہیں اور نداس حدیث کا بیمطلب ہے کہ وہ حاصل ندگی جائیں بلکہ مقصد ہے کہ وہ علم جورضا ءالنبی کا ذریعہ تھا اسے اس مقصد کے لیے استعال کرنا اور وہ بھی اس طرح کے سوائے دنیا کمانے کے کوئی دوسری غرض ہی اس علم ہے نہ ہوئیہ غلط ہے۔ آ دمی ؤنیا کمائے ان طریقوں ہے جود نیا کمانے کے جائز طریقے ہیں اور دین کو حاصل کرے ان ذرائع ہے جواللہ تعالیٰ نے اُس کے لیے مقرر کئے ہیں۔حضرت جسن بھریؒ نے ایک نٹ (مداری) کو دیکھا گی رہتی پر چل کرلوگوں کو کرتب دکھار ہ<mark>ا ہے اور</mark> پیسے مانگ رہا ہے فر مایا کہ بیہ سخص اُن لوگوں ہے بہتر ہے جو دین کے ذریعے ذنیا کماتے ہیں۔اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی **فر مانی ک**ے عوام کے ساتھ مقابلہ اور جھگڑ اکرنے کی غرض ہے علم دین حاصل نہ کرنا جا ہے۔

٢٣ : بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ Lave Pales فَكَتَمَهُ عِلْمِ فَكَيْرِائَى مِين

ا ٢٦: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُن أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِر ثَنَا عَمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ ثَنَا عَلِي بُنُ الْحَكَمِ ثَنَا عَطَاءٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ قَالَ مَا مِنْ رَجُل يَحْفَظُ عِلْمًا فِيكُتُمُهُ إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلْجَامِ مِنَ النَّارِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَى الْقَطَّانِ وَحَدَّثْنَا أَبُو حَاتِم ثَنَا أَبُوُ الْوَلِيُدِ ثَنَا عِمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ فَذَكَرَ نَحُوهُ.

٢٦٢: حَدَّثَنَا أَبُو مَرُوانَ الْعُثُمَانِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ ثَنَا إبرهيم بن سعد عن الزهرى عَن عَبد الرَّحْمن هُرْمُز ٱلْاَعْرِجِ ٱنَّـٰهُ سِمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ وَ الله لو لا ايسًان في كتباب الله تعالى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ ( يَعْنِي ﴿ رُوايت نَهُ كَا اوروه آيتي بي بين ﴿ انّ الَّه فِينَ يَكُتُمُونَ

٢٦١: حضرت ابو بريره رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں: '' جسٹخص کے پاس کوئی علم محفوظ ہواور وہ اے جھیائے رکھے قیامت کے دن اے دوزخی آگ کی لگام ڈال کرلایا جائے گا۔'' دوسری سند ہے بھی (بعینہ) اس طرت کی

روایت ہے۔

٢٦٢: عبدالرحمن برمز الاعرج يروايت بي كدانهول في حضرت ابو ہر ہر ہُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا '' اگر کتاب اللہ میں دوآ یتیں نہ ہوتی تو میں مجھی کوئی حدیث رسول اللہ سے عَن النَّبِيّ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّمَ ) شيئًا ابذا لَوُ لَا قَوْلُ الله مَا انْزَلَ اللَّهُ ... ﴾ " بي جو كه إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكَتَابِ إِلَى اجِرِ هِم نَهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

لعنت کرتا ہے اللہ اورلعنت کرتے ہیں ان پرلعنت کرنے والے مگر جنہوں نے تو بہ کی اور درست کیا اپنے کلام کواور بیان کردیا حق بات کوتو ان کومعاف کرتا ہوں اور میں بڑامعاف کرنے والانہایت مہر بان ہوں۔''

٢٦٣: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ آبِى السَّرِى الْعَسُقَلانِيُّ ثَنَا خَلُفُ بُنُ تَمِيْمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السِّرِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ خَلُفُ بُنُ تَمِيْمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السِّرِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السِّرِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّرِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّرِي عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ السُّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا لَعَنَ آخِرُ اللهُ عَنْ حَدِيثًا فَقَدُ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللهُ.

٢٦٣: حَدَّثَنِى عَمْرُو بَنُ سَلِيْمٍ ثَنَا يُوسُفُ بُنُ اِبْرَهِمَ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بَنُ سَلِيْمٍ ثَنَا يُوسُفُ بُنُ اِبْرَهِمَ قَالَ سَمِعْتُ السَّعِثُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنُ السَّعِثُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنُ السَّعِثُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنُ السَّمَ عَنُ عَلَمٍ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجامِ مِنْ نَارٍ. سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجامِ مِنْ نَارٍ. ٢١٥ : حَدَّقَنَا السَّمَاعِيُ لُ بُنُ حَبَّان بُنِ وَاقدِ الثَّقَفِيُّ اَبُولُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

السُّحْقَ الْوَاسِطِى ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ دَابٍ عَنْ صَفُّوانَ بُنِ سُلِيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِى سَعِيْدِ النَّحُدُرِي قَالَ وَالرَّصُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّحُدُرِي قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّحُدُرِي قَالَ وَالنَّاسِ اَمْرِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ كَتَمَ عِلْمَا مِمَا يَنْفَعُ اللهُ بِهِ فِي آمرِ النَّاسِ اَمْرِ الدِيْنِ النَّهِ عَلَيْهُ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَامَةِ بِلِجَامِ مِنَ النَّارِ.

٢٦٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ هِشَام بُن زَيْدِ بُنِ أَنَسِ بُن مَالِكِ ثَنَا اَبُو إِبْرَاهِيْمَ السَّعْيِلُ بُنُ اِبْرَاهِيْم الْكُرَابِيْسِيُ عُنِ ابْنِ الْمِيْم الْكُرَابِيْسِيُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ مَن ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَهُ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَهُ فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارِ.

۲۲۳: حضرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس اُ مت کے بعد والے لوگ پہلے والوں کولعنت کرنے لگیس اس وقت جوشخص کوئی حدیث جھیائے تو وہ اس چیز کو چھیائے گاجواللہ تعالی نے نازل فر مائی۔ ۲۲۳: حضرت انس بن مالک فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشا وفر ماتے ہیں کہ میں نے سے کوئی علم کی بات ہوچی جائے اور وہ چھیا لے تو اس کو قیامت کے دن آگی کی لگام دی جائے گا۔''

۲۲۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں که درجس نے کوئی الی علمی بات (جان بوجھ کرد گرمسلمان بھائیوں سے) جھپائی جس سے لوگوں کا دینی فائدہ وابستہ ہو۔اس کواللہ تعالیٰ قیامت کے روز آگ کی لگام لگائیں گے۔''

۲۲۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں: ''جس سے کوئی علمی بات بوچھی گئی جوا ہے معلوم بھی تھی پھر بھی آئ کوئی علمی بات بوچھی گئی جوا ہے معلوم بھی تھی پھر بھی آئ کی لگام دی فی چھپالی تو قیامت کے دن اس کوآ گ کی لگام دی جائے گی۔''

ضلاصة الراب مل جمل جمل مل حالله تعالى نے انسان كى جسمانی ضرور يات پانی موااور آگ وغيره كو بالكل عام ركھا ہے اس طرح الله تعالى الله عام ركھا ہے اس طرح الله تعالى اس بات كوبھى پسندنبيں كرتے كه انسان كى روحانی ضرور يات علم وہدايت پركوئى پابندى لگائے اور دوسروں تك نه پنجنے دے۔ اس ليے مختلف طريقوں سے اسے عام كرنے كى ترغيب دى گئى اور اسے روكنے والوں كو

طرح طرح کی وعیدیں سائی کئیں ہیں۔ قرآ نِ پاک میں سور ہُ بقر ہ گی آیات: ۱۵۵ میں بخت وعید سائی گئی ہے کہ جولوگ کتا ہو چھپاتے ہیں اور یہ بری حرکت کر کےلوگوں ہے قلیل مال وصول کرتے ہیں اللہ تعالی ان پر نظر رحمت نہیں فر ما نمیں گئی ہے نہیں فر ما نمیں گئی ہے نہیں کریں گے اور ان کو جمکلا می کا شرف نصیب نہیں کریں گے اور خت ور د تاک عذا ب اُن کو ہوگا۔ ان آیا ت اور احادیث وابوب وغیر بائے اُن لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا جا ہے کہ جوا پنے مریدوں اور مقتدیوں کو مسئلہ تو حید نہیں بتاتے اور بدعات سے نہیں روکتے بلکہ بدعات اور دوسری خرافات میں ان کے ساتھ'' ہم نوالہ و ہم پالہ'' ہوتے ہیں۔

اللہ عزوجل کا کلام تو سراسر سیائی ہی سیائی ہے پھر نزول کتاب کے بعداس کواپنے تک محدود رکھنا اور آ گے پہنچنے ہے دو کنے کی کوشش کرتا۔ آج اپنے معاشر ہے کوغور ہے دیکھئے کہ وہ کوئی جگہ ہے جہاں ہے اختلافی آواز نہیں اُٹھتی؟ یہ سب اسی چیز کا کیا دھرا ہے کہ لوگوں تک علم پہنچانے کی راہوں کو دن بدن تاریک سے تاریک کیا جارہا ہے اُن کے راسے میں دیواریں کھڑی کی جارہی جی ۔ سورہ بقرہ کی ان آیات اور ذکر کی گئی احادیث کوصرف علاء کرام پر ہی منطبق نہیں کرنا چاہیے بلکہ جہاں جہاں ہے تھی ایس کوششیں ہوں جوعلم کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کریں اُن کی حوصلہ تھئی کرنی چاہیے۔ اللہ سیجھی کو فیق عطافر مائے۔

# كِيْنَابُ الطَّهَارُقُ وَ سُنْدُمُ الطَّهَارِ وَالثَّلِيَّ بیابواب ہیں طہارتوں کے اور اِن کی سنتوں کے بیان میں

# ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقَدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٢٧٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبُرَاهِيْمَ عَن أَبِي رَيْحَانَةَ عَنُ سَفِيْنَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

٢٦٨ : حَدِّثُنَا أَبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةً عَنُ عَائِشَةً قالت كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَتَوَضَّأُ بِالْمَدِ وَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

٢٦٩: حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الرَّبِيُعُ بُنُ بِدُرِ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَسَوَضَا بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

٢٥٠: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤمِّلِ بُنِ الصَّبَّاحِ وَعَبَّادُ بُنُ الْـوَلِيْدِ قَالَا ثَنَا بَكُرُ بُنُ يَحَيَّى بُنِ زَبَّانَ ثَنَا حِبَّانُ بُنُ عَلِيٌّ عَنْ يَزِيُدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيْلِ بُنِ أَبِى طَالِب عَنُ أَبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ يُجْزِئُ مِنَ الْـوُصُـوِّءِ مُدٌّ وَ مِنَ الْغُسُل صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ لَا يُجْزِئُنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَن هُوَ خَيْرٌ مِنْكُ وَ اكْثَرُ شَعَرًا ' فَخْصِيت لِعِنْ نِي كريم صلى الله عليه وسلم كوتو كافي مو يَعُنِيُ النَّبِي عَلِينَ النَّهِ .

دِانِ وضواور عسل جنابت کے لئے پانی کی مقدار کے بیان میں

٢٦٧: حضرت سفينه رضي الله عنه فرماتے ہيں: '' رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك مدے وضوا ورايك صاع ہے عنسل كرليتے تھے۔''

٢٦٨: حضرت عا تشهرضي الله عنها فرماتي بين: " رسول التُدصلي الله عليه وملم ايك مدلسے وضو اور ايك صاع َ ے عمل کر لیتے تھے۔"

٢٦٩: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ: '' رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك مرسے وضو اور ايك صاع ہے عسل کر لیتے تھے۔''

• ٢٥ حضرت عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وضو کے لئے ایک مداور عسل کے لئے ایک صاع کافی ہے۔ایک مخص نے کہا کہ جمیں تو اتنا کافی نہیں ہوتا تو فر مایا: کہتم ہے بہتر اور افضل اورتم ہے زیادہ بالوں والی

حاتاتھا۔

<u>خلاصة الراب يه الما مرام گرامي مران - بير سول اكرم كے خادم تھے - كسى دن انہوں نے غير معمولى بوجھ أثماليا تھا</u> اس لیےان کالقب'' سفینہ''مشہور ہوگیا۔اس بات پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ وضوءا ورعسل کے لیے یانی کی کوئی خاص مقدارشرعاً مقررنہیں بلکہ اسراف سے بچتے ہوئے جتنایانی کافی ہوجائے اس کا استعال جائز ہے۔ نیز اس پربھی اتفاق ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ایک مُد ہے وضو کرنے اور ایک صاع سے عسل کرنے کا تھا۔ یہ اَ مرجھی متنفق علیہ ہے كه ايك صاع جارمه كا بهوتا ہے۔ اختلاف ' 'مد' ' كى مقدار ميں ہے اورامام شافعی اورامام مالك اہلِ حجاز اورامام احمر كى ايك روایت یہ ہے کہ ایک مدایک رطل اور ایک ثلث رطل یعنی ایک سیح ایک بٹا تمین رطل کا ہوتا ہے ۳/ارطل کا ہوتا ہے۔اس کے برخلاف امام ابوحنیفیّه، امام محمّرٌ اہل عراق اور ایک روایت کے مطابق امام احمرُ کا غد ہب یہ ہے کہ ایک مد دورطل کا اور ایک صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے۔حنیفہ کے دلائل طحاوی شریف' نسائی شریف' منداحمہ میں مروی ہیں۔

# بِغَيْرِ طَهُوُر

ا ٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ آبُو بِشُرٍ خَتَنُ الْمُقُرِى تُنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْمَلِيُحِ بُنِ أسامَة عَنْ آبِيْهِ أَسَامَة بُنِ عُمَيْرِ الْهُذَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَكُ لَا يَـقُبُلُ اللهُ صَلُّوةَ إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنُ غُـلُـوُلِ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ وَ شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ عَنُ شُعُبَةَ نَحُوَهُ.

٢٧٢: حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنُ سِمَاكِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيني ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ مَصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يُقْبَلُ اللهُ صَلَاةُ إِلَّا بِطُهُورٍ وَ لَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

٢٥٣: حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ آبِيُ سَهُلِ ثَنَا أَبُو زُهَيْرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحٰقَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ اَبِى حَبِيُبِ عَن سِنَان بُنِ سَعُدٍ عَنُ أنَب بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَوةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَ لَا صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ.

# ٢ : بَابُ لَا يَقُبَلُ اللهُ صَلْوة بِي اللهُ صَلَوة بِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله قبول نہیں فر ماتے

ا ٢٤: حضرت أسامه بن عمير مذلي رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہرسو<mark>ل اللہ</mark> وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ بغیرطہارت کے کوئی نما زمھی قبول نہیں فریاتے اور چوری (خیانت) کے مال سے صدقہ (بھی) قبول نہیں فرماتے۔

دوسری سند سے بھی بعینہ یہی مضمون مروی

۲۷۲: حضرت ابن عمر رضى الله تعالیٰ عنهما رسول الله صلی الله عليه وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں: الله تعالی طہارت کے بغیر نما زقبول نہیں فرماتے اور نہ چوری کے مال سے صدقہ ۔ ( تعنی میصرف ظاہری نیکیاں ہی ہوں گی باطن میں ان کا کوئی اَ جرنہیں )۔

۲۷۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوں فر ماتے سنا: الله تعالی بغیر طہارت کے نماز اور چوری کے مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتے ۔

٢٧٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُقَيْلِ ثَنَا الْخَلِيْلُ بُنُ ذَكَرِيًّا ثَنَا مِنْ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَوْةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ وَ لَا صَدَقَتُمِنُ عُلُوُلٍ.

۳۵۲: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الله تعالی بغیر طہارت کے نماز اور چوری کے مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتے۔

خ*ال بسیة الیاب نیزی تو*ل کے دومعنی ہیں:۱) قبولِ اصابت (صحت) ۲) قبولِ اجابت: جمہورعلاء کے نز دیک یہاں قبول اصابت ہےمراد ہے یعنی نماز بغیرطہارت کے تیج اورمعتبر نہیں اور نا جائز آمدنی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔

# ٣: بَابُ مِفْتَاحُ الصَّلُوةَ الطُّهُورِ فِي الصَّلُوةَ الطُّهُورِ فِي الصَّلُوةِ الطُّهُورِ فِي الصَّلُوةِ الطَّهُورِ

اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ مِفْتَ احُ السَّلُوةِ الطُّهُورَ وَتَحْرِيمُهَا

٢٥٥: حَدَّثْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ التَّكْبِيرُ و تخلِيلُهَا التَّسُلِيُمُ.

٢٤٢: حَدَّتُ اللَّوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مِسُهِر عَنُ أَبِي سُفَيانَ طَرِيْفِ السَّعْدِي ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بُنْ الُعلاءِ ثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً عَنُ آبِي سُفْيَانَ السَّعُدِي عَنُ أبي نَصْرَةَ عَنُ أَبِي سَعِيدِ النُحُدُرِي عَنِ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلُوةِ الطُّهُورَ وَ تَحُرِيُمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحُلِيلُهَا التَّسُلِيُمُ.

۲۷۵: حضرت حنفیه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: نما زکی تنجی طبارت ہے اور اس کا احرام تکبیر او کی ہے اور اس کی تحلیل سلام

٢٤٦: حضرت الوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ: ۱) نماز کی تمنجی طہارت ہے اور ۲) اس کا احرام بہلی تکبیر ہے اور ۳) اس کی تحلیل سلام بھیرنا

خلاصة الباب الله محد بن حنفیه حضرت علی رضی الله عنه کے صاحبز ادے ہیں اوراپنی والدہ کی طرف منسوب ہیں' با تفاق ثقه ہیں۔طہارة: سےنماز کا درواز وکھل جاتا ہےاور تکبیرتح نیمہ سےنماز کے منافی کام حرام ہوجاتے ہیں اور سلام سے منافی صلوٰ ۃ سار ہے کا م حلال ہوجاتے ہیں۔

#### دِلْبِ:وضوكااہتمام

۲۷۷: حضرت تُوبانٌّ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ا نے فرمایا: (عقائد واعمال میں حق یر) ثابت قدم رہواورتم تمام نیکیوں کا احاط نہیں کر سکتے اور خوب مجھ لوتمہار اسب سے الضل عمل نماز ہےاور وضوء کا اہتمام ایمان دار ہی کرتا ہے۔ ۲۷۱: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (حق بر)

# ٣: بَابُ الْمُحَافِظَةِ عَلَى الْوُضَوْءِ

٢٧٧: حَدَّثَنَا عَلِينُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجِعْدِ عَنْ تُوبِانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عليه إستقيموا ولن تحصوا واغلموا ال حير اعمالِكم الصَّلُوةُ وَ لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوَصُّوءَ الَّا مُومَلِّ

٢٧٨: حَدَّثُنَا اِسْحَقُ لِنَّ الرهيمُ بَن حِبْب ثَنَا الْمُعْتِمِر بُنُ سَلَيْهُ مَانَ عَنْ لَيْتِ عَلَى مِحاهِدِ عَلَى عَبْدُ اللهُ بِنَ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِسْتَ قِيْمُ وَا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنُ اَفْضَل اَعْمَالِكُمُ الصَّلاةَ وَ لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ اللَّهُ

٢٤٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنَا بُنُ أَبِي مَرُيَمَ ثَنَا يَحْيَ بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي اِسْحَقُ بُنُ أَسِيدٍ عَنُ أَبِي حَفْصِ الدِّمَشُقِي عَنُ أَبِي أُمَامَةَ يَرُفَعُ الْحَدِيْثَ قَالَ اسْتَقِيْمُوا وَ نِعِمًا إِن اسْتَقَمْتُمْ وَ خَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلْوةَ وَ لَا يُحَافِظُ عَلَى الُوْضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

ثابت قدم رہواورتم تمام اعمال کا احاطہبیں کر کتے یہ جان لو کہ تمہارے افضل ترین اعمال میں ہے ایک عمل نماز ہے اور وضو کی تگہداشت مؤمن ہی کرتا ہے۔

كماب الطبهارة وسننبا

٢٤٩: حضرت ابو امامه رضى الله تعالى عنه سے مرفوعاً روایت ہے ۔ فر مایا : (حق پر ) استقامت اختیار کرو اور کیا ہی خوب ہے اگرتم ثابت قدم رہو اور تمہارا افضل ترین عمل نماز ہے اور وضو کا اہتمام نہیں کرتا عمرمؤمن ـ

#### (إسناده ضعيف لضعف التابع)

خلاصة الباب شهر وضوى گلهداشت اوراس كے اہتمام میں ہرعضوكوا چھی طرح آ داب ومستحباب كی رعايت كرتے ہوئے دھونا بھی شامل ہے اور اکثر اوقات باوضور ہنا بھی وضو کے اہتمام میں داخل ہے اور ظاہر ہے کہ بدن کی پاکی کا ا ہتما م و بی کرسکتا ہے جس کی روح مجھی یا ک اورنو را بمان ہے منور ہو۔

#### ٥: بَابُ الْوُضُوءُ شَطُرُ الْإِيْمَان

٢٨٠: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُسنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْب بُن شَابُورَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلام عَن آجِيُهِ أَنَّهُ ٱخُبَرَهُ عَن جَدِّهِ آبِي سَلامٍ عَنْ عَبُدِ الرُّحُمْنِ بُنِ غَنَم عَنُ أَبِي مَالِكِ ٱلْأَشْعَرِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسُبَاعَ الُوُضُوءِ شَـطُـرُ ٱلإيْمَـان وَالْحَـمُـدُ لِلَّهِ مِلْاً الْمِيُـزَان وَالتَّمْسِينِحُ وَالتَّكَبِيْرُ مَلًا السَّمَواتِ وَٱلْاَرُضِ وَالصَّلُوةُ نُورٌ وَالزُّكَلةُ بُرُهَانٌ وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرُانُ حُجَّةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغُدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ

# ٢: بَابُ ثَوَابِ الطُّهُوُر

١٨١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُسرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اَبِئ صَالِحٍ عَنُ اَبِئ هُوَيُوَةَ وَضِى اللهُ

#### دیان: وضوجزوایمان ہے

• ۲۸: حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول الله فرمايا: بورى طرح وضوكرنا ايمان كاحمد إورالحمد لله تراز وكو ( تواب ے ) مجردي ہے اور سجان اللہ اور اللہ ا کبرے آسان اور زمین بھر جاتے ہیں اور نماز نور ہے اور زكوة (ايمان كى) دليل ہے اور صبر (ول كيليے) روشنى ہے اور قرآن جحت ہے تیرے حق میں (مطابق عمل کرے) یا تیرے خلاف (اگر عقیدے یاعمل سے مخالفت کرے) ہر مخص صبح کواپےنفس کو بیچیا ( کسی کام میں مشغول ہوتا ) ہے کوئی اے (اچھے اعمال کر کے دوزخ ہے) آزاد کرا لیتا ہاک کرلیتا ہے۔

#### بِأَبِ: طہارت كا تُوابِ

ا ١٨١: حفرت ابو بريرة عدروايت م كدرسول الله في فرمايا: جبتم میں ہے کوئی وضو کرے اور خوب عمر گی ہے (آ داب کی

تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا تَوَضَّأَفَاحُسَنَ الُوضُوءَ ثُمَّ اتَى الْمَسْجَدَ لا ينهَزُهُ إِلَّا الصَّلُوةُ لَمْ يَخُطُ خُطُوةً الَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطَيْنَةً حَتَّى يَدُخُلَ الْمَسُجدَ.

٢٨٢: حَدَّلَنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثِني خَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنُ عَطَاءٍ بُن يسار عَنْ عَبُدِ اللهِ الصُّنابِجِيّ عنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّاءُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ حَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَٱنْفِهِ فَإِذَا غَسلَ وَجُهَة خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُهم حَتّى يَخُرُج مِنُ تَحُبِ الشُّفَارِ عَيُنيُه فَاذَا غَسَلَ يَدَيُهِ حرجت خطاياه مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا مسح برأسِه خَرَجَتُ خَطَايَسَاهُ مِنْ رَاسِهِ حَتَّى تَخُرُهِ مِنْ أُذْنَيُهِ فَاِذَا غَسَلَ رجُلَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رجُلَيْهِ حَتَّى تُخُرُجَ مِنْ تَحُتِ اظْفار رَجُلَيْهِ وَكَانَتْ صَلُوتُهُ و مَثْيَهُ الَّى الْمَسْجِدِ

٢٨٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالًا ثَنَا غُنُدُرٌ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر عَنُ شُعْبَةَ عِنْ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ يزِيُد بُنِ طَلُقِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْبَيْلُمَانِيَ عَنْ عَمُرِو بُن عَبْسَةَ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْسَعَبُدُ إِذَا تَسَوَضَا أَفَعَسُلَ يَدُيُهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا غَسَل ذِراعَيْهِ وَ مَسَحَ برَاسِه خَزَتُ خَطَايَاهُ مِنُ ذِرَاعَيُهِ وَ مَسح فَاِذَا غَسلَ رِجُلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَجَلَيْهِ.

٣٨٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِي النَّيْسَابُوْرِيُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ ٣٨٠: حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا (ایک مرتبہ)

رعایت کرتے ہوئے ) وضوکرے پھرمسجد میں آئے اورا ہے نماز ہی مسجد میں تھینچ لائی (نماز کے علاوہ اور کوئی دنیوی مقصد نه هوللبذا كوئي دين مقصد مثلاً بطلب علم ياتعليم علاوت التبيح وغیرہ ہوتو وہ ان فضائل کےحصول میں رکاوٹ نبیں ) تو ( راستہ میں )ہرقدم برالتدتعالیٰ اسکاایک درجہ بلندفر مادیتے ہیں اور ایک خطامعاف فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ ۲۸۲: حضرت عبدالله صنابحی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا : جس نے وضو (شروع ) کیا اور کلی کی ناک میں یانی ڈالا تو اس کی خطائیں اس کے منہ اور ناک سے دھل گئی حتیٰ کہ آئکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی اور جب ہاتھ دھوئے تو اس کی خطا کیں اس کے ہاتھوں سے دھل گئیں اور جب سر کامسح کیا تو اس کی خطائیں سرے دھل گئیں حتیٰ کہ اس کے کا نوں ہے بھی دھل گئیں اور جب یا کاں دھوئے تو اس کی خطا تمیں یاؤں سے بھی دھل گئیں حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے ہے بھی دھل گئیں اور اس کی نماز اور مبحدی طرف چل کر جانا زائد تواب کی چیز ہے۔

۲۸۳ حضرت عمر بن عبسه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جب بندہ وضو کرتا ہے اور اینے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی خطائمیں ہاتھوں ہے جھر جاتی ہیں اور جب اپنا چبرہ دھوتا ہے تو اس کی خطائیں چبرے ہے جھڑ جاتی ہیں اور جب اپنے بازو دھوتا ہے اور سر کامسح کرتا ہے تو خطائیں باز ووں اور سرے جھڑ جانی ہیں اور جب پیر دھوتا ہے تو خطائیں پیروں سے جھڑ جانی ہیں۔

هِ شَامُ بُنُ عَبُد الْمَلِكِ ثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ زَرِّ بُنِ خَبِيشٍ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُن مسْعُوْدٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ! كَيُفَ خَبِيشٍ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُن مسْعُوْدٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ! كَيُفَ تَعُرِفَ مَنُ لَمُ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ عُرُّ مُعَجَّلُونَ يُلُقَ مِنْ اثَارِ لَعُرِفَ مَنُ لَمُ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ عُرُّ مُعَجَّلُونَ يُلُقَ مِنْ اثَارِ الْعَرفَ مَنْ لَمُ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ عُرُّ مُعَجَّلُونَ يُلُق مِنْ اثَارِ اللهِ طُلُونَ يُلُق مِنْ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا ابُو حَاتِمٍ ثَنَا ابُولُ اللهِ اللهِ فَذَكُم مِثْلَهُ.

ته الاوزاعي ثنا يخى بن ابرهيم ثنا الواليد بن مُسلِم المرهيم تنا الوزاعي ثنا يخى بن ابرهيم حَدَّثني مُحَمَّد بن المرهيم حَدَّثني شَعِيتُ بن سلَمَة حَدَّثني حُمُران مَولى المرهيم حَدَّثني شَعِيتُ بن سلَمَة حَدَّثني حُمُران مَولى المرهيم حَدَّثني شَعِيتُ بن سلَمَة حَدَّثني حُمُران مَولى الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله ع

لوگوں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ (قیامت کے روز) اپنے ان اُمتوں کو کیسے پہیا نیں گے جن کو آپ نے دیکھا بھی نہ ہوگا فرمایا: وہ سفید روشن پیشانی والے روشن جیکتے ہوئے ہاتھ یاؤں والے چپت کبرے ہوں گے وضو کے اثرات کی وجہ ہے۔

۲۸۵: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مقاعد (عثمان کے گھر کے پاس دُکانوں کو مقاعد کہتے تھے) میں بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے پانی متاعد کہتے تھے) میں بیٹھے ہوئے دیکھا انہوں نے پانی منگا یا اور وضو کر کے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی جگہ دیکھا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا میں سے میرے اس وضو کی طرح ۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اس کے فرمایا: جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہونا۔

ضلاصة الهابي الله الله الله على نصف اورآ دھے كے بین - مطلب بیہ ہے كہ طبارت اور پا كیزگی ایمان كا خاص جزو اور اہم شعبه اور حصہ ہے۔ بید حدیث رسول سلی الله علیہ وسلم كا ایک خطبہ ہے جس میں آپ نے دین كے بہت ہے حقائق بیان فر مائے ہیں۔ اس میں طہار ق كی اہمیت بیان فر مانے كے بعد آپ سلی الله علیہ وسلم نے الله تعالیٰ كی تبیح وتحمید كا اُجرو تواب اور اس كی نضیلت بیان فر مائی۔

سجان اللہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور اس کی شہادت ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کی مقد س ذات برأس بات ہے پاک اور برتر ہے جواس کی شانِ الوجیت کے مناسب نہ ہو۔ الحمد للہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات جن کی بناء پرکسی کی حمد وثناء کی جاعتی ہے صرف اللہ تعالیٰ بی کی ذات میں ہیں اس لیے ساری حمد وستائش بس اس کے لیے ہاس کے بعد صدقہ کا بربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا بندہ مؤمن و مسلم ہے۔ اگر دِل میں ایمان نہ ہوتو اپنی کمائی کا صدقہ کرنا آسان نہیں اور آخرت میں اس خصوصیت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ صدقہ کرنے والے مخلص بندہ کے صدقہ کواس کے ایمان ناور اس کی خدا پرتی کی الیل اور نشانی مان کراس کو انعامات سے نواز اجائے گا۔ نیز وضو گنا ہوں کی صفائی اور معائی کا ذراجہ ہے۔

#### ك: بَابُ السِّواكِ

٢٨٧: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهُ بُنُ نُمَيْرِ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً وَ " ابني عن الاغمش ح وحدثنا علِي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عنُ مَنْصُور و خَصَيُنٌ عَن ابِي وَابِل عَنْ حُذَيْفَة قال كَان رَسُولُ الله عَنِينَةُ إِذَا قَامِ مِنِ اللَّيُلِ يَتَهَجَّدُ يُشُوُّ صُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ. ٢٨٧: حدَّثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَ عَبُدُ اللهِ بُنُ نُسَيْرِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُن عُمَرَ عَنُ سعِيْد بُن ابي سَعِيْدٍ الْمُ قُبُرِي عَنْ ابَى هُرَيْرِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ لُولَاانَّ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَامَرُتُهُمُ بِالسَّوَاكِ عِنْد كُلَّ صَلُوةٍ

٢٨٨: حَدَّثَنَا سُفُيانُ بُنُ وَكِيْعِ ثَنا عَثَّامُ بُنُ عَلِيّ عَن الاعْمَاش عَنْ حَبِيْب بُن آبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدَبُن جُبِيْر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُصَلِّي بِاللَّيُلِ رَكُعَتِيْن لُمْ يَنْصُرِفْ فَيَسْتَاكُ.

٢٨٩: حَدِّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ شُعَيْبِ ثَنَا عُشُمَانُ ابْنُ ابْيُ الْعَاتِكَةَ عَنُ عَلِيّ ابْنِ يَزِيُدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ ابى أمَامة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكِ مُطَهِّرةٌ للْفُمِّ مَرْضَاةٌ للرَّب مَا جَاءَ نِي جِبُرِيُلِ اللَّا أَوْصَانِي بِالسُّواكِ حَتَّى لَـقــدُ خَشُيُــتُ أَنُ يُـفُـرَضَ عَـلَــيَ وعَـلــي أُمْتِي وَلَوْكَا أَنِّي أَحَافُ أَنْ أَشْقٌ عَلَى أُمَّتِي لَفَرُضَتُهُ لَهُمْ وَ إِنِّي لَا سُسَاكُ حَتَّى لَقَدُ خَشِيْتُ انْ أَحْفِي مَقَادِمَ

• ٢٩: حدَّثنا الله بكر بنُ ابي شيبة ثنا شريكٌ عَن المعقدام بن شريع بن هابيء عن ابيه عن عائشة قالت الله عنها سي كها بما سي رسول المدسلي الله عليه وسلم جب فَلْتُ اخْبِرِيْنِي بِايَ شَيء كَانَ النَّبِي عَلَيْتُ يِبْداءُ اذَا ذَحل آ بُ كَ ياس آ تَے تو سب سے پہلے كيا كام كرتے؟ عَلَيْكَ؟ قَالَتْ كَانَ اذَا دَحَلَ يَبُدأُ بِالسُّواكِ.

#### باب: مسواک کے بارے میں

٢٨٦: حضرت حذیفه رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لئے انھے تواینے و اس مسواک سے ملتے۔ (لیعنی سب سے بہلا کام دانتوں کی صفائی کرتے )۔

۲۸۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله على الله عليه وسلم نے فر مایا: اگر مجھے اپنی أمت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواك كاحكم ديتايه

۲۸۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے: رسول التُدصلي التُدعليه وسلم رات كو د و ركعت يز ه كرسلام بھیرتے اورمسواک کرتے (اس طرح ہر دورکعت کے بعدفر ماتے )۔

۲۸۹: حضرت ابوامامهٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: مسواک کیا کرو اس لئے کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور یروردگار کو راضی کرنے والی ہے۔ جب بھی میرے یاس جرئیل آئے مجھے مسواک کا کہا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ مسواک مجھے پر اور میری اُمت ہرِ فرض ہو جائے گی اور اگر مجھے اپنی امت ہر مشقت کا خوف نه ہوتا تو میں مسواک کواپنی امت پر فرض کردیتااور میں اتنامسواک کرتا ہوں کہ مجھے خطرہ ہونے الگتاہے کہیں میرے مسوڑ ھے چھل نہ جائیں۔

۲۹۰ شریح بن بانی کہتے ہیں میں نے حضرت عا نشدرضی فر مایا: داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے۔ ١٩١: حَتْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا مُسُلِّم بْنُ إِبْرَاهِيْمِ ثَنَا بِحُرُ ١٩٠ : حضرت على بن الى طالب بضى القد عنه نے فر مایا : بن کینے عن عُنْمَان ابْنِ سَاج عَنْ سَعِیدِ بُنِ جُبَیُرِ عَنْ عَلیّ بُنِ تَمهارے منه قرآن کے راستے ہیں انہیں مسواک کے ابى طالبِ قبال أنَّ أَفُواهَكُمُ طُرُقَ لِلْقُرُانِ فَطَيْبُوُهَا بِالسَّواكِ. ﴿ وَرَبِيعِ بِإِكْ صَاف رَحَا كرو\_

خلاصیة المایب 🛠 لفظ مسواک آله اور فعل دونول کے لیے استعال ہوتا ہے۔مسواک کے بے شارے فائدے ہیں۔ علامه ابن عابدین شافی فرماتے میں کہ مسواک کے ستر سے زائد فوائد میں۔ سب سے مَمتر ورجہ یہ ہے کہ مُنه کی صفائی ہوتی ہے اور سب سے بڑا درجہ بیہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت یا در ہتا ہے۔

#### ٨: بَابُ الْفِطُرَةِ

٢٩٢ حدد شاالو بكر بن ابى شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهُ رِي عِنْ سعيد بن الْمُسيَّب عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال قَال رسُولُ الله عَلَيْ الْفِطْرَةُ حَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحَتَانُ والإستخدادُ وَ تُقُلِيْمُ الْاَظُفَارِ وَ نَتْفُ الْإِبطِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ. ٢٩٣: حَدِّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعِب بُن شَيْبَةَ عَنْ طَلْق بُنِ حَبِيْبٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عنُ عَانِسُهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةَ قَصُ الشَّارِب و اعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالبِّواكُ وَالْإسْتِنْشَاق بِالْمَاء وَ قَصُ الاظْفَارِ وَ غَسُلُ الْبَرَاجِمِ وَ نَتُفُ الْإِبطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ التقاص الماء يغنى الإستنجاء قال زكريًا قال مضعب و نسيت العاشرة الا أن تَكُون المَضمَضة.

٣٩٨: حدَّثنا سَهُلُ بُنُ أَبِي سَهُلِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي قَالَا ثنا أبُوالُولِيدِ ثَنا حمَّادٌ عَنُ عَلِي بُن زِيْدٍ عن سَلَمَة بن مُحمَّد بن عَمَّاد بن ياسِر عن عمَّاد بن ياسِر أَنَّ رَسُولُ الله عَلِينَةُ قَالَ مِنَ الْفَطُرِيةِ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتَنْشَاقُ والسَواك و قَصُّ الشَّارِب و تَقْلِيُمُ الْاَظْفار و نَتْفُ الْابط والاستبخداد وغسل البراجم والانتفاخ والانحتان حدثنا جغفر بُنُ احْمَدَ بُنِ عُمرَ ثَنَا عَفَان بُنُ مُسُلِم ثَنَا حَمَادُ بِنُ ﴿ فَيَحْرَكُنَا ( اینے از ار پر وساوس کو رقع کرنے کے سلمة عن على ابن ريد مثلة.

#### باب: فطرت کے بیان میں

۲۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنه فریاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: یا نچ چیزیں فطرت میں ے ہیں: ختنہ کرنا' زیرِناف بال صاف کرنا' ناخن کا ثا' بغل کے بال اکھیزنا' موجھیں کتر نا۔ 0 مرب م

۲۹۳: حضرت عا تشه رضي الله عنها فرماتي مين رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: دس چیزیں فطرت میں سے میں موجیحیں کتر نا' ڈ اڑھی بڑھا نا' مسواک کرنا' ناک میں یانی ڈال کر صاف کرنا' ناخن کا ٹنا' انگلیوں وغیرہ کے جوڑ دھونا' بغل کے بال اکھاڑ نا' زیر ناف بال مونڈ نا' استنجاء کرنا۔ زکریا (راوی) کہتے ہیں (میرے استاذ) مصعب نے کہا دسویں بھول گیا ہوں شاید کلی کرنا ہو۔

۲۹۴: حضرت عمارین یا سررضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فر مایا' یہ أ مور فطرت میں ہے ہیں : کلی کرنا' تاك ميں يانى ۋال كرصاف كرنا مواك كرنا ' مو تجھیں کا ٹنا' ناخن تراشنا' بغل کے بال اکھیرنا' زیریاف بال مونڈیا' انگلیوں کے جوڑ دھوتا' بانی لئے )' ختنہ کرنا ۔

٢٩٥: حدّثنا بشر بُنُ هلال الصّوّاف ثنا جعفر بُنُ سُلِيهُان عن ابي عِمْرَان الْجوْني عن أنس بن مالكِ قال وُقّت لسا في قص الشّارب و حلق العانة و نتف الإبط وتَقَلِيْمِ الْاظْفَارِ أَنْ لَا نَتُرْكِ اكْثِرِ مِنْ ارْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

۲۹۵: حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے: ہمارے کے موجیس کترنے زریان بال مونڈنے بغل کے بال اکھاڑنے اور ناخن تراشنے کے لئے یہ وقت مقرر کیا

خ*لاصة البایب الله به العض شارحین کی رائے می* ہے کہ الفطرة سے مرادیبال سنت انبیا ، یعنی پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ ا نبیا ء کے طریقہ کو فطرۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ فطرت نے مین مطابق ہوتا ہے۔اس تشریح کی بناء برحدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیا بلیم السلام نے جس طریقہ پرخود زندگی گزاری اوراپنی اپنی اُمتوں کوجس پر چلنے کی ہدایت کی اس میں ہے دس با تیں شامل ہیں۔بعض شارحین نے الفطرۃ ہے دین فطرت یعنی اسلام مرا دلیا ہے۔قر آ نِ مجید میں دین کوفطرت کہا گیا ہے اوربعض شارحین نے الفطرۃ ہے انسان کی انسل فطرۃ اور جبلت بھی مراد کی ہے۔

٩: بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلِ إِذَا دَخُلُ الْخَلاءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاقْلَ مُوتَ وَتَ كَيا كَم ٢٩١: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفْرِ وَعَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي قَالَ ثَنَا شُعُبةً عَنْ قتادة عن النَّضُر بُن انسس عن زيد بُن ارُقَم قال قال رسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشُ مُعْجَنَضَرَةٌ فَاذَا دُخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ ابِّي

أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. حدَّثنا جَمِيلُ ابْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكَى ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ ابِي عَرُوبة عَنُ قَتَادَةً ح و حدّثنا هارُوُن بُنُ اسْحَق ثنا عبُدةً قال ثنا سعيدٌ عن

قَتادة عن الْقاسِم ابْنِ عُوف الشَّيْبَانِيَ عَن زيد بْنِ ارْقَم أَنَّ

رَسُول اللهِ عَلِيهِ قَالَ فَذَكُر الْحَدِيث.

٢٩٧: حدَّث مُ حَمَّدُ بِنُ حَمِيْدِ ثَنَا الْحَكَمُ بِنُ بِشِيرٍ بُنِ سلَّمَن ثنا خَلَّادُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِي عَنْ ابي السحق عن ابئ جُحيُفة عن على قالَ قال رسُولُ الله عَلِيَّةُ ستُـرُ مـا بين البحنّ وعورات بني ادم اذا دخل الكنيُف أنّ يَقُولُ بسُم الله.

٢٩٨ حدث عا عند أو لذرافع ثنا السماعيل بن غلية عن ٢٩٨ منزت انس بن مالك فرمات بين رسول الله

۲۹۲: حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: یہ بیت الخلاء جنات کے حاضر ہونے کے مقام ہیں جبتم میں ے کوئی ان میں داخل ہونے لگے تو بیدد عایز ھے:

والخبانِثِ).

" اے اللہ! میں آپ کی بناہ میں آتا ہوں نا پاک جنوں اور نا پاک جندیوں ہے'۔

دوسری سند سے بھی ایہا ہی مضمون مروی

((اللهُمُ انسى اعُودُ بك من الخست

۲۹۷: حضرت علی رمنی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الند عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جنات اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان آٹر اور بردہ یہ ہے کہ (جب كوئى) بيت الخلاء مين داخل ہونے لَكے تو كيے: ''لبم الله''۔

عبُد الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ انْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْخَبُثِ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْخُبُثِ وَالْخَبُثِ وَالْحَبَائِثِ .

• ا: بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ
• ٣٠: حَدَّنَا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا يَحَى بُنُ ابِي بُكِرٍ ثَنَا السرائيلُ ثَنَا يُوسُفُ بُنُ ابِي بُرُدَةَ سَمِعْتُ ابِي يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةَ إِذَا خَرَجَ مَن الْعَانط قَالَ عُفُرَانكَ قَالَ ابْوُ الْحَسَن بُنُ سَلَمَةً وَ اَخْبَرَنَا ابْوُ حَاتِم ثِنَا ابُو عَسَانَ النَّهُدِئُ ثَنَا اِسُرَائِيلُ نَحُوهُ.

ا ٣٠٠ حدد ثنا هارُون بُنُ إسْحق ثنا عَبُدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَادِبِي عَنُ إسْمَاعِيُلَ بُنِ مُسُلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ قَتَادَةَ عَنَ الْمُحَادِبِي عَنُ إسْمَاعِيُلَ بُنِ مُسُلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ قَتَادَةَ عَنَ النَّهِ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السِّرِ بُن مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خرج مِنَ الْحَلاءِ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اذْهَبَ عَبَى الْاَذَى وَعَافَانِي.

علی الله می داخل ہونے لکتے تو یہ دعا ما نگتے اور الحو فر فربالله من المخبث و المخبان ) ' میں الله کی بناہ ما نگر ہوں نا پاک جنوں اور نا پاک جنوں سے '۔

انگرا ہوں نا پاک جنوں اور نا پاک جنوں سے '۔

199: حضرت ابو امامہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگر تو یہ کہنے سے عاجز و بے بس نہ ہو (یعنی سستی نہ برتے) :

((اللّٰ الله مَّ الله الله عَلَیْ الله مِیْ الله میْ الله میْ الله میک الله می الله میک ال

داب: بیت الخلاء سے نکلنے (کے بعد) کی دعا موسی: حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ فرمار ہی تھیں: رسول اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرمات: ((غُفُرَانَکَ))''اے اللہ! آپ کی بخشش جا ہے''۔

G17.COM (17.00)

ضاصة الراب الله الله المحمد على الكه كوطبارة ونظافت اورذكرالله اورذكر وعبادت كے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہیں ان كا جى لگتا ہے اى طرح شیاطین میں خبیث مخلوقات كوگند گیوں اور گند سے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہی ان كے مراكز اور دلچیں كے مقامات ہیں اى ليے حضور صلى الله عليه وسلم نے امت كوية تعليم دى كه قضاء حاجت كی مجبوری سے جب كى كوان گند سے مقامات میں جانا ہوتو پہلے وہاں رہنے والے جنوں اور جننیوں كے شرسے الله كى بناه منظم الله عليه وہاں قدم ركھے اور قضاء حاجت سے فارغ ہونے كے بعد آپ سلى الله عليه وسلم مغفرت طلب كرتے تھے۔

مطلب یہ ہے کہانسان کے بیٹ میں جو گندہ فضلہ ہوتا ہے وہ برانسان کے لیے ایک قتم کے انقباض اور گرانی کا باعث ہوتا ہے۔اگروہ بروقت خارج نہ ہوتو اس ہے طرح طرح کی تکلیفیں اور بیاریاں بیدا ہوجاتی ہیں اورا گرطبعی نقاضے کے مطابق پوری طرح خارج ہو جائے تو آ دمی ایک ہلکا بن اور ایک خاص قشم کا انشراح محسوس کرتا ہے اور اس کا تجربہ ہرا نسان کو ہوتا ہے'اس کیے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا حکم ہے۔

# ا ١: بَابُ ذِكُوِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ عَلَى الْخَلاءِ ﴿ إِنِّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاللَّهُ الرَّاللَّةُ اوراللَّوْصَ وَ الْخَاتِمِ فِي الْخَلاءِ

٣٠٢: حَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ الْبَهْيَ عَنُ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَذُكُرُ اللهِ عَلَى كُلَّ أَحُيَانِهِ. ٣٠٣: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا ٱبُوْ بَكُرِ الْحَنَفِيُ ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِينَ كَانَ إِذَا دُخَلَ الْحُلاءِ وضع خَاتَمَهُ.

٢ ١: بَابُ كُرَاهِيَةِ الْبَوُلِ فِي الْمَغْتَسَلَ ٣٠٣: حدِّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ انْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَن أَشْعَتِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ عَن عَبْدِ اللهُ بْن مُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ عَلِيلَةَ لَا يَبُولَنَّ آحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمَّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ قَالَ أَبُوْعَبِدِ اللهِ بُنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِي بُنِ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِي يَقُولُ إِنَّمَا هَلَا فِي الْحَفِيْرَةَ فَامَّا الْيَوْمَ فَلا فَمُغْتَسلا تُهُم الْجصَّ وَالصَّارُو لَمْ وَالْقِيْرُ فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءِ لَا باس به. بار عمل عــ

لے جانے کا حکم

۳۰۳: حضرت عا نشه رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت ہے: رسول الندصلي النُّدعليه وسلَّم ہر وقت النَّد ( عز وجل ) كويا د ر کھتے تھے۔

۳۰۳: حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم جب بيت الخلاء ميں داخل ہونے لگتے توانی انگوشی اتار دیتے۔

ولوب: عسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے م ۲۳۰: حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه ہے روایت ے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں کوئی بھی عسل خانے میں پیٹاب نہ کرے اس لئے کہ اکثر وساوس اس وجہ ہے ہوتے ہیں۔مؤلف رحمہ اللہ محمد بن یزید کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ علی بن محمد طناقسی نے فر مایا: بیممانعت کیچ گڑھوں والے عسل خانوں کے

جگہ میں ہی بیٹنا ب کرے اور پھر وہیں عسل بھی کرے یا وضو کرے۔ ایسا کرنے کا برا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے بیٹنا ب کی جھینئوں کی وجہ سے دساوس ہیدا ہو جاتے ہیں ۔اس آخری جملہ ہے ریجی معلوم ہوگیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تعلق ای صورت ہے ہے جب عسل خانہ میں پیٹا ب کے بعد عسل یا وضو کرنے ہے نا پاک جگہ کی چھینٹو ل کےاپئے او پریزنے کا اندیشہ ہو۔وگر نہ جیسے آج کل عسل خانے ہی میں ذراسا ہن کر قضائے حاجت کی جگہ بنی ہوتی ہے تو اس میں ا کوئی شرعی قیاحت نہیں ۔

# ١٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوُلِ قَائِمًا

٣٠٥: حَدَثْنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا شُرِيْكٌ و هُشَيْمٌ و وكِيْتٌ عَنِ الْاعْمَاشِ عَنُ ابِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عليه أتى سُبَاطة قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا.

٣٠١: حدد ثنا اسْحَقُ بُنُ منْصُوْرِ ثَنَا ٱبُوُدَاوُد ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عاصب عن ابنى وائبل عن السُغيرة بن شُغبَة انّ رَسُولَ الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عل يؤمنذ وهذا الأعمش يرويه عن ابى وائل عن حُذيفة و ما

#### ٣ ا : بَابُ فِي الْبَوُلِ قَاعِدًا

٢٠٠: حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَوَ سُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ وَاسْمَاعِيْلُ بُنُ مُوسْى السُّدِّئُ ' قَالُوا ثَنَا شريْكُ عَن الْمَقُدَامِ بُنِ شُرَيْح بُنِ هَانِي عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ مِنْ حدَثك انَّ رسُول الله عَيْنَ بِالْ قَائِمًا فلا تُصدَقُّهُ أَنَا رأَيْتُهُ يبؤل قاعدا.

٣٠٨: حدَّثْمَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيى ثَنَا عِبُدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا بُنُ جُريُج عَنُ عَبُد الْكَرِيْمِ ابْنِ آبِي أُمَيَّةُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْن عُمرَ عَنْ عُمَر قَالَ رَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ وَ أَنَا اَبُولُ قَائمًا فَقَالَ يَا عُمرُ ! لَا تَبُلُ قَائمًا فَما بُلُتُ قَائمًا بَعُدُ.

٣٠٩: حـدَّثنا يَحْيَى بُنُ الْفَصْلِ ثَنَا أَبُو عَامِرِ ثَنَا عَدَى بُنُ الْفَصْل عَنْ عَلَى بُنِ الْحَكَم عَن أبئ نَصْرَةَعَنْ جَابِر بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُن ينزيد ابا عبد الله يقُولُ سَمِعَتُ أَحُمَد بُن عَبْد الرَّحْمَن الْمَخُورُومِي يَقُولُ قال سُفْيَانُ التَّوْرِيُ فِي حَديث عَائِشَةَ أَنَا راُيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا \* قَالَ الرَّجُلُ اَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا قَالَ احْمَدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ وَ كَانَ مِنْ شَانَ الْعَرَبِ الْبُولُ قَائمًا الآ

#### باب: کھڑے ہوکر بیٹاب کرنا

۳۰۵: حضرت حدیفہ ہے روایت ہے: رسول اللہ علی ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر گئے اور ( کسی مجبوری کی وجہ ہے ) و ہاں کھڑ ہے ہو کر ببیثاب کیا۔

٣٠٦: حضرت مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو م کے گھورے ( کوڑے کے ڈھیر ) پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہوکر ببیٹا ب کیا۔

حَفِظَهُ فَسَأَلُتُ عَنَّهُ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنَيْهِ عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ النَّي سُباطةً قَوْمٍ فَبَالَ قَانَمًا.

#### باب: بيغه كربييثاب كرنا

٢٠٠٤: حضرت عا تشرضي الله تعالى عنها فرماتي بين: جو حمہیں یہ کبےرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پیٹاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا ( اس کو سیا مت ستجھنا) میں نے یہی دیکھا کہ آپ بیٹھ کر پیٹاب کیا کرتے تھے۔

۳۰۸: حفرت عمرٌ فرماتے ہیں (ایک مرتبہ ) مجھے رسول الله علي في كور بيثاب كرتے ہوئے ويكھا۔ فرمایا: اے عمر کھڑے ہوکر پیٹا ب مت کروچنانچہ اس کے بعدے میں نے بھی کھڑے ہو کر بیٹا بہیں کیا۔

۳۰۹: حضرت جابر بن عبدالله عند روایت ہے کہ رسول النَّهُ على اللَّهُ عليه وسلَّم نے کھڑے ہوکر ببیثا ب کرنے ہے منع فرمایا۔ سفیان توری فرماتے میں کہ حضرت عائشہ نے جوفر مایا کہ میں نے ان کو بیٹھ کر ہی بیٹا ب کرتے دیکھاتو اس بات کومرد ان سے زیادہ جانتے ہیں۔احمہ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ عربوں میں عام رواج کھڑ ہے ہو کر ببیثاب کرنے کا تھا دیکھوعبدالرحمٰن بن حسنہ کی تراہ فی حدیث غبد الرَّحمن ابن حسنة یفُول قعد یَبُول مدیث میں ہے ( کہ یہودی نے ) کہا بیٹھ کیا بیٹا ب کرنے جیسے عور تمیں بیشا ب کرتی ہیں۔ كما تبول المرأةُ

خلاصة الماب الله المحرّب ہوكر ببیثاب كرنے كے باروميں فقہا ، كاتھوزا سااختلاف ہے۔ دھنرت سعيد بن المسيّب عروة بن الزبيرٌ اورامام احمَدٌ وغيره على الإطلاق اسے جائز كہتے ہيں اس كے برعكس بعض امل ظاہراس كى حرمت كے قائل میں ۔امام مالکؓ کے نز دیک اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ حصینے آڑنے کا اندیشہ نہ ہوورنہ مکروہ ہے۔جمہور کا مسلک پیہ ے کہ بغیر عذر کے ایبا کرنا مکر و ہے تنزیمی ہے کیونکہ نہی گی کوئی روایت سیجی سند سے ٹابت نہیں اور حضرت ما نشہ کی حدیث اگر چەقابل استدلال بےلیکن اس میں آپ سکی الله علیہ وسلم کی عادت کا بیان ہے نہ کہ ممانعت کا۔البیتہ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: چونکہ ہمارے زمانہ میں یہ غیرمسلموں کا شعار بن چکا ہے اس کیے اس کی شناعت اور قباحت اور بڑھ کنی جیسا کہ صدیث میں ہے: ((من تشبه بقوم فہو منهم)) (الموت)

آخ کل جو ہمارے ہاں پلک متامات تھیل کود کے متامات بچوں کی تفریح گا ہوں وغیرہ جیسی جگہوں ہر کھڑ ۔ ہو کر پیٹا ب کرنے کے لیے مخصوص جنگہیں بی ہوتی ہیں اُن سے بہرصورت اجتناب کرنا جا ہے کیونکہ ایک تو اس لیے کہ نہ و باں ( مغرب میں جن کی بیانقالی کی گئی ہے ) اور نہ یبال ہمارے باں یا کتان میں کوئی آڑ وغیرہ ہوتی ہیں اور نہ ہی طبيارت كاكوني انتظام \_ (ابومعاذ)

# 10: بَابُ كَرَاهَةٍ مَسَّ الذِّكُرِ بِالْيَمِيُنِ وَالْإِسْتِنُجَأَبِالْيَمِيْنِ وَالْإِسْتِنُجَأَبِالْيَمِيْنِ

• ١٣: حَدَّثْنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْد بُنُ حَبِيْب بُنِ أبعي الْعشريْنَ ثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنُ يَحَىٰ بُنِ ابي كَثِير حَدَّثَنِي عَبُدُ الله بنُ أبى قَتَادَةَ أَخُبَرَنَى آبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ إِذَا بَالَ أَحَـٰدُكُمُ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَ لا يَسْتَنْج بِيَمِينِهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِن بْنُ ابْرَهِيْم ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسُلِم ثِنَا اللَّاوِزَاعِيُّ بِالسِّنادِهِ. ١ ٣١١: حَدَّثنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكينٌ ثَنَا الصَّلُتُ بُنُ دِيْسَارِ عَن عُقْبَة بُن صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ يَقُولُ مَا تَفَنَّيْتُ وَلا تَعنَّيْتُ وَلا مُسَسِّتُ ذَكُرى بِيمِينِي اللَّهُ وَلا مُسَسِّتُ ذَكُرى بِيمِينِي مُنذُ بِايَعْتُ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ

٣ ١ ٣: حَـدُثْنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُن كاسب ثَنا الْمُغِيْرةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن وَ عَبَّنَا اللهِ بُنُ رجاءِ المكيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عِبْلان عِنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكَيْمٍ عِن ابِي صَالِح عَنْ ابِي

باب: دایاں ہاتھ شرمگاہ کولگا نااوراس سے استنجا کرنامکروہ ہے

٣١٠: حضرت ابوقيّا د ہ رضي اللّٰه تعالىٰ تعالىٰ عنه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه ارشاد بيان فرمات ہوئے سنا کہ: جبتم میں ہے کوئی بیٹاب کرے تو اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگائے اور نہ ہی اس ( دا ہنے ہاتھ ) ہے استنجا کرے۔

ااس حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نے فر مایا : میں نے نہ گانا گایا نہ جھوٹ بولانہ دایاں ہاتھ شرمگاہ کولگایا جب سے ان باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت گی۔

٣١٢: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم میں کوئی استنجا کرنے لگے تو اینے دائیں ہاتھ سے

هُ رَيْسُوهَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اسْتَطَابِ احَدُكُمُ ﴿ بِرَّلَزَ ﴾ التّنجا نه كرے بلكه بائيس باتھ ہے استنجا فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله.

<u>خلاصیة الیاب ۴۴ داہنا ہاتھ تو الجھی جگہ یا الجھی چیز بکڑنے کا آلہ ہے۔ خصوصا جو ہاتھ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہ</u> مبارک کولگا ہواستنجاء کے لیے استعال کرنا کاروہ ہے۔

# ١ ١ : بَابُ الإِسْتِنَجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهُى عَن الرَّوُثِ وَالرَّمَّةِ

٣١٣ حَدَثْنَامُ حَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ أَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيُنَة عَن ابْنِ عَبْ لِللَّهُ عَنِ الْمُعَقَّاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ ابِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا أَنَا لَكُمُ مِثْلُ الْوَالِدِ لولده أعَلَمُكُمُ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَانِطُ فَلا تَسْتَغُبِلُوا الْقِبُلَةَ وكا تستسذبسروهساق أمسر بثلاثة الحبجسار ونهلى عَسن السِرَّوْث وَالسرَّمَّة وَ أَنْهَى انْ يَسْتَطِيُبُ الرَّجُلُ

٣١٣: حـدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنْ زُهْيُرِ عَنْ ابِي اسْحِقَ قَالَ لَيْسِ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنُ عَبُـدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ الْاَسُودِ عَنِ الْاَسُودِ ' عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُوْدِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ أَتَى الْخَلاءَ فَقَالَ اتُتِنِيَ بِئلا ثَةِ احْجَارِ فَأَتَيْتُهُ بِحَجِرَيْنِ وَ رَوُثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجْرِيْنِ وَ ٱلْقَي الرَّوْثَةَ وَ قَالَ هِي رِجُسٌ.

٣١٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ عَنْ عُمارَةَ بُن خُزيْمةً عَنْ خُزيْمةَ عَنُ خُسِرَيْهِ مَن ثَابِت ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ فِي الاستنجاء ثلاً ثَهُ احجار لَيْسَ فِيُهَا رَجِيعٌ.

٣١٣: حـدُثنا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَاوَ كِنْعٌ عَنُ ٱلاعُمَش ح و ٣١٣: حضرت سلمان رضى الله عنه كوايك مشرك نے بطور

باب پھروں ہےاستنجا کرنااور(استنجامیں) گوہر اور ہڑی (استعال کرنے) ہے ممانعت

٣١٣: حضرت ابو ہر رہِ ؓ فمر ماتے میں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میں تمہارے لئے ایبا بی (شفیق اور مربی) ہوں جیسا باپ اینے بیٹے کے لئے میں حمہیں (ازراہ شفقت تمام أمور کے متعلق) تعلیم دیتا ہوں (مثلاً) جبتم قضاء حاجت کے لئے جاؤ تو کلبلہ کی طرف منہ یا بیٹے مت کرو اور (خوب صفائی کے لئے) تمن بچر استعال کرنے کا حکم دیا اور گوبر اور مڈی استعال کرنے ے اور دائیں ہاتھ ہے استنجا کرنے ہے منع فر مایا۔

۱۳۱۳: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت کے کئے تشریف لے جانے گئے تو فر مایا: مجھے تین بچھر لا دوتو میں دو پھرادرایک گو بر کا فکڑا لے گیا (اس لئے کہ اور 'پھر تلاش کے باوجو دنہیں مل سکا ) تو آ پٹے نے گو ہر کا مکڑا مجینک کرفر مایایہ نا پاک ہے۔

۳۱۵: حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نر مایا: استنجاء میں تین بچھر ہونے جاہئیں جن میں گو ہرنہ ہو۔ ( یعنی گو ہر کو استنجاء کے لیے کسی صورت بھی استعال نەكياجائ)\_

حدَّثنا مُحمَد بُنُ بشَارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَن ثنا سُفَيَانُ عَنْ منصور والاغمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عنُ سُلُمَنَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْمَ قَالَ قَالَ لَهُ بُعِضُ المشركين وهم يستهزء ونبه إنى ارى صاحبكم يعلم كُم كُلَّ شيئي حتَّى النحرائة قال اجل امرنا أن لا نستقبل القِبلة و لا نستنجى بأيماننا و لا نكتفى بدون ثلاثة الحجارِ ليُسَ فِيُها رجيعٌ وَ لاعظُمْ

استہزاء کہا مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے سردار (نبی کریم نسکی الله عليه وسلم ) حمهين هر هر بات سكهات بين حتى كه بيت الخلاء میں جانا بھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہمیں انہوں نے بیتھم دیا کہ ہم (بیثاب یا یا خانہ کے وقت) قبلہ کی طرف منہ نہ کریں نہ دائیں ہاتھ ہے استنجا کریں اور تبین پھروں ہے کم پر اکتفانہ کریں جن ( تین ) میں گو برہونہ ہڈی۔

خلاصیة الهاب الله الله علیه وسلم نے به ہدایت دی ہے که اعتبے میں صفائی کے لیے کم ہے کم تین پھر استعال ِ کرنے جاہئیں کیونکہ عام حال یہی ہے کہ تمین ہے کم میں بوری صفائی نہیں ہوتی ۔ ٹیکن اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کو صفائی کے لیے تین سے زیادہ بیھروں یا ذھیلوں کے استعال کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعال کرے۔ میکھی ملحوظ رہے کہ احادیث میں استنجاء کے لیے خاص پھر کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ عرب میں پھر کے عمر ہے ہی اس مقصد کے لیےاستعال ہوتے تھے'ورنہ پھر کی کوئی خصوصیت نہیں' من<mark>ی کے ز</mark>ھیلےاورا ی طرح ہرائیی پاک چیز ہے بیکا م لیا جا سکتا ہے جس ہے صفائی کا مقصد حاصل ہوسکتا ہواوراس کا استعال نا مناسب نہ ہو۔

 ١ : بَابُ النَّهُى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ ١٠ إِلْنِ: پيتابِ پاخانه كرتے وقت قبله كى طرف وَالْبَوُل

> ٢١٥: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحُ الْمِصْرِيِّ أَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ يرَيْد بُنِ ابِي حَبِيْبِ أَنَّهُ سَمِع عَبُد الله بْن الْحارِثِ بْن حِزْءِ الزُّبَيْدِي لِقُولُ انَا اوَلُ مِنْ سَمِعَ النَّبِيِّ مَنْ يَقُولُ لَا يبُولنَ آحَدُكُمُ مُسْتَقُبلَ الْقِبُلَةِ وَ اللَّا أَوَّلُ مِنْ حَدَثَ النَّاسِ بذالك.

> ٣١٨: حَدَّثُنَا أَبُوالطَّاهِرِ أَحُمَدُ بُنُ عَمُرِو بْنِ السَّرُحِ أَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ أَخُبَرنِي يُؤنُّسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنُ عَطَاءِ بُن ينزيُندَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوُبَ أَلَانُصَادِيَّ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللهُ عَلِيلُهُ أَنْ يَسْسَقُهِ لَ الَّذِي يَذُهَبُ إِلَى الْعَانِطِ الْقَبْلَةَ وَقَالَ شرَقُوا وَ غَرَبُوا.

٣١٩: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بَنُ مَخْلَدِ عَنْ ١٩٥٠: حضرت معقل بن معقل اسدى رضى الله تعالى عنه

۲۱۷: حصوت عبدالله بن حارث بن جزاز بیدی قرماتے میں ۔ میں نے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سناتم میں ہے کوئی بھی قبلہ کی طرف منہ کرکے بیبیٹاب نہ کرے اور میں نے ہی سب ہے پہلے لوگول کو بیرحدیث سائی۔

٣١٨: حضرت ابوايوب انصاري رضي الله تعالى عنه نے بیان فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قضاء حاجت کے لئے جانے والے کو قبلہ کی طرف منہ کرنے ہے منع فر مایا اور ارشاد فر مایا کهمشرق یا مغرب کی طرف کر لیا

سُلِيْمَان بُن بِلال حَدَّثني عَمْرُو بْنُ يَحْيِي الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدِ مَولَى التَّعُلَبِيِّينَ عَنُ مَعُقلِ بْنِ ابِي مَعُقِلِ الْاَسَدِيّ وَ قَدُ صحب النبئ عليه قبال نهى رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنُ نَسْتَقُبُلُ الْقِبُلتين بغانط او ببولِ

• ٣٠: حَدَّثْنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمّد ثَنا بُنُ لَهِيْعة عَنُ ابِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرِ بُنِ عَبُد اللهِ حَدَّثَنَى أَبُو سَعِيدِ الْحُدرِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ انَّهُ نَهِى انْ نَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةَ بِعَانَطِ أَوْ بِبُولِ.

١ ٣٢: قَالَ أَبُو الْحَسن بُنُ سَلَمَةً وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعُدٍ عُمَيُرَ بُنُ مِرْداسِ الدُّوْنَقِيُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمِ أَبُو يَحْيِي الْبَصْرِيُّ ثَنَا بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سعِيْدِ الْحُدْرِي يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ نَهَانِي أَنُ اَشُرِب قَائِمًا و أَنُ أَبُولَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ.

بینے کر کے بیٹھنا ہےا د بی اور گنوار بن سمجھتا ہے۔

# ١١: بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَالِكَ فِي الْكَنِيُفِ وَ إِبَاحَتِهِ دُوُنَ الصَّحَارِيٰ

٣٢٢: حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ حَبِيبٍ ثَنَا الْاوْزَاعِيُّ حَدَّثني أينحي بن سَعِيد اللانصاري ح و حَدَّثنا ابو بِكُرِ بُنُ خَلَادٍ و مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى قَالًا ثَنايَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ انا يحيى بن سَعيْدِ أَنَّ مُحمَّدَ بُنَ يَحْنِي بُن حَبَّانَ أَخْبرهُ أَنَّ عَمَّهُ واسعَ بْنَ حَبَّانَ الْحُبَرَةُ اَنَّ عَبُدَ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ يَقُولُ أَنَاسٌ اذا قَعَدُتَ لَلْغَانِطِ فَلاَ تَسْتَقُبِلِ الْقِبُلَةَ وَ لَقَدُ ظَهَرُتُ ذَاتَ يَوُم بِيهِ عَصِر من الايّام عَلَى ظهر بَيْتِنا فرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ قَاعِدًا عَلَى لَبَنتَيْنَ

جو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے صحابی ہیں بیان فر مات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشاب یا خانہ کرتے وقت دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے ہے منع فرمایا۔

·۳۲۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه اس بات کی گوای ویتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیثاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے ہے منع فر مایا به

٣٢١: حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه نے بیان فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے کھڑے ہوکریانی ہینے ہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیثاب كرنے (يارفع حاجت كرنے) ہے منع فرمايا۔ (يعني ان کاموں ہے اجتناب کرنے کا حکم فر مایا )۔

خلاصیة الراب بہر مندرجہ بالا احادیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بدایات دی ہیں۔ان میں سے یہ ہے کہ یا خانہ بیٹا ب کے لیے اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلہ کی طرف نہ مُنہ ہونہ پیٹھ یہ قبلہ کے ادب واحتر ام کا تقاضا ہے ہر مبذب آ دمی جس کولطیف اورروحاتی حقیقتوں کا میچھ شعوروا حساس ہو' پییٹا ب پا خانہ کے وقت سی مقدس اور محترم چیز کی طرف مُنہ یا

## باب: اس کی رخصت ہے بیت الخلاء میں اور صحرا میں رخصت نہیں

۳۲۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما نے بیان فر مایا كەلوگ كہتے ہیں كہ جب قضاء حاجت كے لئے بیضے لگو . تو قبله کی طرف منه نه کرواور میں ایک دن اپنے گھر کی حصت پر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اینوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے جا ہومنہ کرلو۔

مُسْتَقُبل بينت المقدس هذا حديث يزيد بن هارون.

٣٢٣ حدث المحمّد بن يخى ثنا غبيد الله بن مؤسى عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كنيفه مستقبل القبلة قال عيسى فقلت ذالك للشّغبي فقال صدق بن عمر و صدق ابو هريرة رضى الله تعالى عنه اما قول ابني هريرة رضى الله تعالى عنه الله قول ابني هريرة رضى الله تعالى عنه فقال في الصّحراء لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها و اما قول بن عمر رضى الله تعالى عنه الله المتفبل فيه قبلة الستقبل فيه تعلى فيه تنا عبه ما ما فان الكنيف ليس فيه قبلة الستقبل فيه حدثنا أبو حاتم شاعبيد الله بن مؤسى فذكر نحوة.

٣٢٥: حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ بِشَارٍ ثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيْرٍ ثَنَا ابِي ٣٢٥ فَا ابِي صَالِحٍ عَنُ قَالَ اللهِ عَنْ ابَانَ ابْنَ صَالِحٍ عَنُ مُحاهِدٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ انْ نَسْتَقُبِلَ مُحاهِدٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ نَسْتَقُبِلَ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ نَسْتَقُبِلَ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ نَسْتَقُبِلَ اللهِ عَلَيْكَ انْ نَسْتَقُبِلَ انْ يُقْبَض بِعَامٍ يَسْتَقُبِلُها.

الله علی الله عرف ابن عرف نے فرمایا : میں نے رسول الله علی کو بیت الخلاء میں قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے دیکھا۔ راوی عیسیٰ کہتے ہیں میں نے امام شعمی رحمہ الله سے اس کے متعلق اشکال ظاہر کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابن عرف نے بھی سے فر مایا اور ابو ہریرہ رضی الله عنہ کی حدیث کا بھی سے فر مایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کی حدیث کا مطلب ہے کہ جنگل میں ہوتو قبلہ کی طرف منہ یا بیٹے نہ کرو اور حضرت ابن عمر رضی الله عنہ کی حدیث الله عنہ کرو متعلق ہے کہ جنگل میں ہوتو قبلہ کی طرف منہ یا جیٹے نہ کرو متعلق ہے کہ جنگل میں ہوتو قبلہ کی طرف منہ یا جیٹے نہ کرو متعلق ہے کہ جنگل میں الله عنہ کی حدیث بیت الخلاء میں کوئی قبلہ ہیں جس طرف متعلق ہے کیونکہ بیت الخلاء میں کوئی قبلہ ہیں جس طرف

۳۲۴: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک (الی) جماعت کا ذکر ہوا جوا بی شرمگا ہوں کو قبلہ کی طرف (کرنا) نابیند کرتے تھے۔ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد) فرمایا: میرا خیال ہے کہ واقعتا وہ ایبا ہی کرتے ہیں۔ میر ہے ہیضنے کی جگہ کا رخ قبلہ کی طرف کردو۔

۳۲۵: حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ پھر میں نے وفات سے ایک سال قبل دیکھا کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے ہیں۔

خلاصة الراب جلا سیاحادیث امام شافی کے مسلک کی دلیل ہیں۔ احناف کے نزویک قضاء حاجت کے وقت مُنہ اور چیئے آبادی اور میدان دونوں میں قبد کی ہمر ف کرنا مکروہ ہے۔ احناف کی دلیل حدیث ابوابوب انصاری ہے جو تر ندی ' بخاری مسلم' ابوداؤ د'نسائی اور مؤطا امام مالک میں فدکور ہے۔ تر فدی کے الفاظ یہ ہیں: ((اذا اتبتیہ السفان طاف لا تستد بروها ولکن شرقوا وغربوا)) یعنی قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف مُنہ نہ کرواور نہ چئے کرو۔ یہ حدیث راج ہے تمام راویات پر۔ وجہ تر جی یہ ہے کہ: ا) یہ حدیث با تفاق محدثین سند کے اعتبار سے اصح مانی الباب ہے۔

r ) قانو نِ کلی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ۳ ) حضرت ابوا یوب انصاریؑ کی روایت قولی ہےاورمخالف روایات فعلی میں اور قاعد ہ ہے کہ تعارض کے وقت بالا تفاق قولی احادیث کوتر جی ہوتی ہے۔ ہم) حضرت ابوا یو ب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث او فق بالقواء ن ہے یعنی قرآنِ کریم کے بہت موافق ہے کیؤنکہ قرآنِ کریم کی گئی آیات تعظیم شعائر اللہ کی اہمیت پر دلانت کرتی

### ٩ ا: بَابُ الْإِسْتِبُرَاءِ بَعُدَ الْبَوْلِ

بُنْ يَـحُيني ثَنا أَبُو نُعيُمٍ قَالَ ثَنَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنُ عِيْسَى بُنِ يرُ دادَ الْسِمَانِي عِنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْضَةَ اذَا بَالَ احدُكُمُ فَلَيْنُثُرُ ذَكُرهُ ثَلاَتُ مرَّاتٍ قَالَ أَبُوُ الْحسنِ ابْنُ سلَمَةَ حدَّثْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا ٱبُو نُعَيْمٍ ثَنَا زَمُعَةً فَذَكَرْ نَحُوهُ.

٣٢٧: حدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

٢٠ : بَابُ مَنْ بَالَ وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءُ

٣٢٧: حدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عِبُدِ الله بُن يَـحيني التَّوُأُم عَنِ ابْن أبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَن عَائِشَةَ رضى اللهُ <mark>تُعالى عَنُهَا قَالَتُ انْطُلَقَ النَّبِئُ</mark> صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَٱتَّبَعَهُ عُمَرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمَاءٍ فَقَالَ مَا هَـٰذَا يَا عُمرُ ! قَالَ مَاءٌ قَالَ مَا أُمِرُتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنُ ٱتَوَضَّأُ وَ لو فعلتُ لَكَانَتُ سُنَّة.

باب عیر اب کے بعد خوب صفائی کا اہتمام کرنا ٣٢٦: حضرت يزداد يماني سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں ہے کوئی پیٹاب کرے تو جاہئے کہ جھاڑے اپنا ذکر تین

### دوسری سند ہے جھی یہی مضمون مروی ہے۔ باب: بیشاب کرنے کے بعد وضونہ کرنا

٣٢٧: حضرت عا تُشهِ فر ماتى مين كه رسول الله عليه بيثاب كرنے كے لئے گئة و حفرت عمراً ب كے ساتھ يانى كے م این اے عمر اید کیا ہے؟ عرض کیا : یانی ۔ فرمایا: جب بھی میں بیٹا ب کروں تو مجھے وضو کرنے کا (وجو لی) علم نہیں ہے اور اگر میں ایسا کروں ( کہ جب بھی پیثاب کروں تو ساتھ ہی وضو بھی کروں ) تو پیسنت بن جائے۔

خلاصیة الهاب الله بیانِ جواز کے لیے حضور میالیہ نے وضو نہیں کیا۔ ویسے عام عادتِ مبار کہ بیٹا ب کے بعد وضوء

# باب:رائے میں بیٹاب کرنے سےممانعت

۳۲۸: حضرت ابوسعید حمیری فر ماتے ہیں کہ حضرت معاذ (اہتمام ہے)الیں احادیث بیان فر مایا کرتے تھے جواور صحابہؓ نے نہ تن ہوں اور جوا حادیث اور صحابہؓ نے بھی سی ہوں تو وہ (اس اہتمام سے ) نہیں ساتے تھے۔ جب عبدالله بن عمر وكووه احاديث معلوم موتيس تو فرمايا: بخدا!

# ١٦: بَابُ النَّهِي عَنِ الْخَلاءِ عَلَى قَارِعَةِ

٣٢٨: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يسخيني ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ أَخْبَوَنِي نِافِعُ بُنْ يَزِيدُ عَنْ حَيُوةَ بُنِ شُرَيْحِ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ الْحِيمُيْرِي حَدَّثَهُ قَالَ كَان مُعَاذُ بُنُ جَبَلَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يتَحَدَّث بِمَا لَمُ يَسُمَعُ اَصُحَابَ رَسُوُلِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْكُتُ عَمَّا سَبِعُوا فَبَلَعَ عَبُدَ اللهِ بُن عَمْرِ و ما يتحدُّث به فقال والله ما سمعت رسُول الله صلى الله عليه وسلّم يقُولُ هذا و اوشك مُعادُّ رضى الله تعالى عنه الله يفتنكم في الخلاء فبلغ ذالك مُعادُ رضى الله تعالى عنه ها فقال مُعادُرضى الله تعالى عنه يا عبد الله بُن عُمْرِ و انَّ التَّكٰذِيب بحديث عن رسُول الله صلّى الله عَلَيه وسلّم نفاق و انّما اثمه على مَن قاله لقد سمعت رسُول الله صلّى الله عَليه وسلّم يقُولُ اتَقُوا لملاعن الثلاث البراز في المحوارد والطّل و قارعة الطريق.

میں نے تو رسول التہ علیہ کے بارے میں آزمائش نہیں کہ معاذ تہہیں قضاء حاجت کے بارے میں آزمائش میں ڈال دیں (اور مشقت میں مبتلا کردیں) حضرت معاذ کواس کی اطلاع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمروں صدیث کو اور کہا: اے عبداللہ! رسول اللہ علیہ کے موں حدیث کو جھٹانا نفاق ہے اور اسکا گناہ (جھوٹ بولنے کی صورت میں) روایت کرنے والے کوئی ہوتا ہے۔ (یعنی بغیر کسی دلیل کے جھٹلانا نفاق ہے اگر واقعی وہ جھوٹی حدیث ہوتا ہے۔ (یعنی بغیر کسی دلیل کے جھٹلانا نفاق ہے اگر واقعی وہ جھوٹی حدیث ہوتا ہے۔ (یعنی بغیر کسی دلیل کے جھٹلانا نفاق ہے اگر واقعی وہ جھوٹی حدیث ہوتا ہے۔ البتدا گر دلائل سے ثابت ہو

کہ پیجھوٹ بول رہا ہے اور حدیث گھڑ کر سنار ہا ہے تو لوگوں کو بتا نا ضروری ہے ) میں نے رسول اللہ علیہ کے کو یوں فرماتے سنا کہ لعن<mark>ت کی تین باتوں ہے بچو: مسافروں کے اُتر نے</mark> کی جگہ یا خانہ کرنا' سائے اور رائے می<mark>ں ب</mark>ا خانہ کرنا۔ 6 17 ، C O M

٣٢٩: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَنَا عَمْرُ و بُنُ ابى سَلَمَةَ عَنُ زُهِيْرِ قَالَ قَالَ سَالَمُ سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ ثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيِّيْتُهُ إِيَّاكُمُ وَالتَّعْرِيْسَ عَلَى جَوَّادِ اللهُ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَيِّيْتُهُ إِيَّاكُمُ وَالتَّعْرِيْسَ عَلَى جَوَّادِ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْتُهُا فَانَهَا مَأُوى الْحَيَّاتِ والسَبَاعِ وَ الطَّرِيْقِ وَالصَّلُوةَ عَلَيْهَا فَانَهَا مَأُوى الْحَيَّاتِ والسَبَاعِ وَ الطَّرِيْقِ وَالصَّلُوة عَلَيْهَا فَانَهَا مَنْ الْمَلاعِنَ .

ريان بيها. ٢٢: بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازَ فِي الْفِضَاءِ

٣٣١: حدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثنا اِسْمِعَيْلُ ابُنُ عُلَيَّة عن مُحمَد بْنِ عَمرِو عَن ابى سَلْمة عن الْمُغَيْرةِ بْنِ شُغْبة قال كان النَّبِي عَلَيْتُهُ اذا ذَهِب الْمَذْهِب ابْعد

٣٣٢: حدد ثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهَ بَن نُمَيْر ثنا عَمُرُ و بُنُ عُبِدِ اللهِ بَن نُمَيْر ثنا عَمُرُ و بُنُ عُبيدِ عَن مُحمَّدِ بُن المُثنَى عَن عطاء الْحراساني عَن انسِ

۳۲۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بچوتم رائے ک چ میں رات کو تھبر نے سے اور وہاں نماز پڑھنے سے اس لئے کہ وہ سانپوں اور درندوں کی جگہ ہے اور وہاں قضا، حاجت ہے اس لئے کہ پہلعنت کا سبب ہے۔

۳۳۰: حفرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:
رسول الله سلی الله علیه وسلم نے رہتے کے درمیان میں
نماز بڑھنے سے اور ببیٹاب پاخانہ کرنے سے منع
فریایا

بِابِ: بإخانه کے لئے دُورجانا

۳۳۱: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے دور تشریف لے جاتے۔

۳۳۳: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: ایک مفر میں میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ قضا،

قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبَى عَلِينَ فَيُ فَي سَفَرٍ فَتَنَجَّى لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَآءَ فَلَاعَا بِوْضُوءٍ فَتَوضَاءَ (اسناده ضعيف)

٣٣٣ حدَّثْ اللَّهُ عُلُوبُ بُنُ حُميْد بُنِ كَاسِبِ ثَنَا يحيى بُنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْن خُفَيْمٍ عَنْ يُؤنُس بُنِ خَبَّابِ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهَ النَّهِ النَّهَ النَّهِ النَّهَ النَّهِ النَّهَ النَّهُ النِهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّامُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّامُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِ

٣٣٣ حدَّثنا أبُو بكر بُنُ أبئ شَيْبَةً وَ مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارِ قَالَ ثَسَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنْ ابئ جَعْفَرِ الْخَطْمِي (قَالَ أَبُو بَكُر بَنُ ابئ شَيْبَة والسَّمَّة عُميْرُ بُنُ يَزِيْد ) عَنْ عُمارة أَبُو بَكُر بَنُ ابئ شَيْبَة والسَّمَّة عُميْرُ بُنُ يَزِيْد ) عَنْ عُمارة بُن خُريْمة والْحَارِثُ بُنُ فُضَيُلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابئ فُرَادِ قَالَ حَجَجْتُ معَ النَّبِي عَنَّا اللَّهِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابئ فَرَادِ قَالَ حَجَجْتُ معَ النَّبِي عَنَّا اللَّهِ اللَّهُ ابْنُ مُوسى قُرادِ قَالَ حَجَجْتُ معَ النَّبِي عَنَّا اللهِ عَنْ ابئ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ابئ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ابئ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ابئ اللهِ عَنْ ابئ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢ ٣٣٠ حدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِى ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْعَبْدُ حَرَّا الْعَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ابيهِ عَنْ جَدَه عنه عه روا عن بلال بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُ انَّ رسُول اللهِ عَلَيْكَ كَانَ اذَا قَصَاء حاجمة الله المُحَاجِة ابْعد ( فِي اسناده كثير بن عبد الله ضعيف) حات تھے۔

اللهُ عَلَيْكُ لا يَأْتِي البَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبُ فَلا يُرى.

٢٣: بَابُ الْإِرْتِيَادُ لِلْغَائِطِ وَالْبَوُل

٣٣٧: حَدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثنا عَبُدُ المَلكِ بُنُ الصَّبَاحِ ثنا تَوْدُ بُنُ يَدِيْدُ عَنْ ابْنُ سَعِيْدِ الْحَيْرِ عَنْ ابْنُ سَعِيْدِ الْحَيْرِ عَنْ ابْنُ سَعِيْدِ الْحَيْرِ عَنْ ابْنُ هَرِيْرة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ أَنْ

عاجت کے لئے ایک طرف تشریف لے گئے واپس آ کر یانی منگوایا اور وضو کیا۔

۳۳۳: حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، حاجت کے لئے دور تشریف لے جاتے۔

۳۳۳: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی قراد رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جج کیا۔ آ ب صلی الله علیہ وسلم قضاء حاجت کے ساتھ جج کیا۔ آ ب صلی الله علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے دُ ورتشریف لے جاتے تھے۔ (یعنی کوشش کرتے کہ نظروں سے اوجھل ہو جا کیں )۔

۳۳۵: حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے: ہم
ایک سفر میں رسول الله علی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو
آ پ اس وقت تک قضاء حاجت نه فرماتے جب تک
نگاہوں سے اوجھل نہ ہوجاتے۔

٣٣٦: حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے (ہم سے) دور تشریف لے

ضلصة الراب الله تعالى نے انسان كى فطرت ميں شرم دحياء وشرافت كا جو ماد دود بعت كرركھا ہے اس كا تقاضا ہے كدانسان اس كى كوشش كر ہے كدا ہى اس قتم كى بشرى ضرور تيں اس طرح بورى كرے كدكوئى آئكھاس كوند ديھے اگر جداس كے ليے اس كوؤ در ہے ذور جانے كى تكليف أنھانى بڑے۔ يہى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعمل تھا اور يہى آپ سلى الله عليه وسلم كى تعليم تھى ۔

دِلْبِ: ببیناب یا خانہ کیلئے موزون جگہ تلاش کرنا ۱۳۳۷: حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ۔ جو ذھیلے ہے استنجا کرے تو جا ہے کہ طاق عدد لے۔ جو کرے تو اچھا ہے اور جو نہ کرے تو کوئی حرق

عليه وسلم قال من استجمر فليؤتر من فعل دالك فقذ احسن و من لا فلا حرج و من تحلّل فلينعظ و من لأك فليبتلع من فعل ذاك فقد الحسن ومن لا فلا حرج و من الحلاء فليستتر فان له يجدُ الاكثيبًا من رمل فليمُدُدُهُ عليه فان الشيطان يلعب بمقاعد بن ادم من فعل فقد اخسن و من لا فلا حرج.

مبیں اور جو خلال کرے تو (دانتوں سے جو کچھ نکلے) جائے کہا ہے بھینک دے اور جوزبان کی حرکت سے نکلے تواے نگل لے جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نبیس اور جو قضا ، حاجت کے لئے جائے تو (لوگوں سے دور ہونے کے باوجود) آ ڑ بنا لے اگر کوئی صورت نه ہواور ریت کا ڈیچر ہوتو اس کو ( ریت

ڈال کر) زیادہ کر لے اس لئے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ ہے کھیلتا ہے ( اس لئے انسانوں سے بردہ کے ساتھ ساتھ شیاطین ہے بھی حتیٰ الا مکان پر د ہ بہتر ہے ) جوابیا کر لےتو بہت اچھااور نہ کر ہےتو کوئی حرج بھی نہیں ۔

> ٣٣٨: حدَّثنا عبد الرخيمي بن غمر ثنا عبد الملك بْنُ الْصَنَاحِ بِإِسْنَادَةِ نَحُوهُ وَ زَادَ فَيْهِ وَ مَنَ اكْتَحَلَ فَلَيُوْكُرُ من فعل فقد الحسن و مَنْ لا فلا حرج و من لاك

> ٢٣٩: حيدتنا على بن مُحَمّد ثنا وكيعٌ عن الاعمش عن المنهال بن عشرو عن يعلى ابن مرَّة عن ابله قال كُنتُ معَ النبي عَلَيْ فَي سفر فَارَاد أَنْ يَقْضى حَاجِتَهُ فَقَالَ لِي النَّتِ تلك الاشارء تين قال وكيع يغنى النحل الصّغار فقل لهما أن رسول الله عليه يامر كما أن يختمعا فالجتمعا فاستتربهما فقضى حاجته ثُمِّ قال لي التهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما الى مكانها فقلت لهما فرجعتا

الترمذى • ٣٨٠: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا ابُو النَّعْمَانِ ثَنَا مَهُدَى بُنُ مَيْمُونَ ثِنَا مُحَمَّدُ بَنَ ابِي يَعُقُوبِ عِنِ الْحِسنِ بُنِ سَعْدٍ عن عبد الله بن جعفوقال كان احب ما استربه النبي ملي استربه النبي عليه الله عنديده آرز من كا ثيله يا تعجور ك ورفتول كالمجند لحاجته هدف او حائش نخل

له شاهد من حديث انس و ابن عُمر رواهما

٣٣ حدث المحمّد من عقيل بن خوبلد حدثني حفض ١٣٦٠ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان

۳۳۸: د وسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے اور اس میں یاضا فہ بھی ہے کہ جوسر مدلگائے تو طاق عدد کا خیال ر کھے جو کر لے تو اچھا ہے اور نہ کر لے تو حی تنہیں اور جو ز بان کی حرکت ہے نکا <mark>لے تو وہ نگل لینا جا ہے</mark>۔

mrq: بعلی بن مرہ سے روایت ہے ان کے والد نے فر مایا که میں ایک سفر میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم ک ساتھ تھا آپ قضاء حاجت کرنا جاہتے تھے مجھے فر مایا: ان دو تھجور کے درختوں کے پاس جا کران ہے کہو کہ رسول الله عليه مهمين ايك جگه ہو جانے كا حكم ديتے ہيں (میں نے ایسای کیا) تو وہ ایک جگہ ہو گئے آپ نے ان کی آ زمیں قضا، حاجت کی ۔ بھر مجھ سے فر مایا: ان سے جا کرکہوکہ ہرایک اپنی سابقہ جگہ پر واپس ہو جائے میں نے ان سے کہددیا تو و وواپس ( اپنی جگہ یر ) آ گئے۔ ۳۳۰: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنه ہے روایت ہے: قضاء حاجت کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی سب

بُنُ عَبُد الله حدَّثَنى إبْرَهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ مُحمَّدِ بُنِ ذَكُوانَ عَنْ يَعْلَى بُن حَكيم عَنْ سَعِيدٍ بُن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ عَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى الشَّعْبِ فَبَالَ حَتَّى آ ر باتھا۔ انَىٰ اوى لَهُ مِنْ فَكَ و رِكْيَهِ حِيْنَ بَالَ.

فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک محماتی کی طرف مڑے اور بیٹاب کیا اور مجھے بیٹاب کے وقت آپ سلی الله علیہ وسلم کے یا وُں کشادہ ہونے پر رحم

خلاصة الباب الله الك زبان سے وئی چيز دانتوں سے نكالنا كيونكه خلال كى وجه سے دانتوں سے خون بھى نكل سكتا ہے۔ هٰذَف: ٹیلد۔ خانش جمنڈ۔ان حادیث مبارکہ میں طاق مرتبہ کا مسنون ہونا بیان کیا گیا ہے اور قضاءِ حاجت کے . وقت پر دہ اورستر کا ضروری ہونا ٹابت ہوتا ہے۔

# ٢٣: بَابُ النَّهِي عَنِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى الْخَلاءِ وَالُجَدِيُثِ عِنْدَهُ

٣٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيِي ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ رِجَاءٍ ٱنْبَأَنَا عكرمة بُنُ عَمَّارِعَنُ يَحْيَ بُنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ هَلالِ بُنِ عياض عَنُ أبئ سعيد المُحدُري أنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِي قَالَ لا يتناج اثنان عَلَى غَائِطِهِما ينظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما الى عَوْرَةِ صاحِبهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُقُتُ عَلَى ذَالِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا سَلُمْ بُنُ ابْرَاهِيْمَ الْوَرَّاقَ ثَنَا عَكُرِمَةُ عَنُ يَحْيَى بُن اسى كَثِيرِ عَنُ عِيَاضِ بُنِ هِلالِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يحيى وَ هُ و الصَّوَابُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ آبِي بَكُرٍ عَنْ سُفْيَانِ الثَّوْرِي عَنْ عِكْرَمَةَ بُنِ عَمَّادِ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِيُ كثير عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْد اللهِ نَحُوهُ

# ٢٥: بَابُ النَّهِي عَنِ الْبَوُلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٣٣٣: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِي الرُّبَيْسِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ نِهِي أَنْ يُبَالَ فِي الماء الرُّاكِدِ.

٣٣٣: حدَّثُنَا أَبُو بَكُر بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ غَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

# باب: قضاء حاجت کے لئے جمع ہونا اور اس وفت تفتكوكر نامنع ہے

المهم عضربت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه س روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو مخص بھی قضا ، حاجت کے درمیان باتیں نہ کریں کہ ان میں ہے ہر ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دیچه سکتا ہو۔ اس لئے کہ بیہ چیز اللہ تعالیٰ کوغمہ دلانے والی ہے۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔ (ایک دوسرے کے سامنے قضاءِ حاجت کرنا شرم وحیاء کے خلاف ہے جیا ،تو ایمان کامستقل حصہ ہے نیز قضاء حاجت کے وقت باتیں کرنامھی ممنوع ہے۔) باب تقبرے ہوئے یانی میں بیٹاب کرنامنع ہے

٣٣٣: حضرت جابر رضي الله عنه فريات بين: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تضہرے ہوئے یائی میں بیشاب کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

۱۳۲۳: حضرت ابو برریره رضی الله عنه فرماتے بیں که رسول الله على الله عليه وسلم نے فر مایا: تفہر ہے ہوئے یانی میں ہرگز کو ئی ہیثا ب نہ کرے۔

عَلِينَهُ لَا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرّاكد.

٣٣٥: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يِحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُبارِكِ ثَنَا ينخيني ابُنْ حَمْمُزَةَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فَرُوةَ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمْرَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عليه وسلم نے قرمایا: ہر گز کوئی بھی تھبر ت قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةَ لَا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فَي الْمَاءِ النَّاقِعِ. ﴿ هُولِتَ بِإِنَّى مِن بِيثًا بِ نَهُ كُر عِهِ

خلاصة الهاب الله المجس بون كروج على الله على المجمى الماك كروع كاتوياني كالمقصد فوت بوجائ كارياني تو الله تعالیٰ کی بہت بڑی نصیحت ہے۔اس کو یا ک صاف رکھنے کا حکم ہے۔

#### ٢٦: بَابُ التَّشُدِيْدُ فِي الْبَوُل

٣٣٦: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثنا ابُو مُعَاويَةَ عَن الاغمش عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بُن حَسَنَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ وَ فِي يَدِهِ الدَّرقَةُ فَوضَعَها ثُمَّ جلس فَبَالَ اللَّهَا فَقَالَ بَعُضُهُمُ أَنْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُحَكُ أَمَا عَلِمُتَ مَا أَصَابُ صَاحِبَ بَنِعَى إِسُرَائِيلَ كَانُوْا اذا اصَابَهُمُ الْبَوُلُ قَرْضُوهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَا هُمْ عَنْ ذَالَكَ فَعُذَبَ فِي قَبُرِهِ قَالَ أَبُو الْحَسَن بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو حاتم ثنا غَبِيدُ اللهِ بُنُ مُؤْسَى أَنْبَأْنَا لِاعْمَثْلُ فَذَكُرُ نَحُوهُ.

٣٣٧: حَدَّثُنَا ٱبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُوْ مُعَاوِيَةَ وَكِيُعٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسِ عِن ابْنِ عِبَاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ بِـقَبُرَيْنَ جَدِيدَيْنَ فَقالِ انَّهُمَا لِيُعَدُّبَانِ وَ مَا لِعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ أَمَّا أَحَدُهُما فَكَانَ لَا يَسْتَنْزُهُ مِنْ بَوْلِهِ وَ أَمَّا الْاخَرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ.

٣٣٨: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنا عَفَانُ ثِنا اَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرِيْرة قال قَالَ رَسُولُ الله عَيْثُ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبُولِ.

#### واب: ببیتاب کے معاملے میں شدت

۳۴۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں که رسول

٣٣٦: حضرت عبدالرحمٰن بن حسنهٌ فرماتے ہیں: رسول الله علي مارے ياس تشريف لائے اور آ ب كے ہاتھ میں ڈھال تھی آیے نے اس کور کھا پھر (اس کی آڑ میں) بیٹھے اور بیٹاب کی<mark>ا۔ایک مخص ( کافر) نے کہا اس کو</mark> د مجھوعورتوں کی طرح بیثاب کررہا ہے۔ نبی علیہ نے اس کی پیه بات سنی ۔ فر مایا: تیراستیا ناس ہو تخصے پیتنہیں بی اسرائیل کے ایک مخص کو کیا سز املی ۔ بی اسرائیل میں جب سی کپڑے کو بیٹاب لگ جاتا تو اس کوقینجیوں ہے کاٹ دیتے تھے ایک شخص نے ایبا کرنے ہے ان کومنع کیا تواس منع کرنے والے کوتبر میں عذاب ہوا۔

٣٨٧: حضرت ابن عباس رضي الله عنبما فرمات بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم دونني قبروں کے قریب ہے گزرے تو فرمایا: ان دونوں کوعذاب ہور ہاہے اوران کوکسی مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا۔ ایک تو ببیثاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ ۳۲۸: حضرت ابو برره رضى الله عنه فرماتے بیل كه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نے فر مایا : اکثر عذاب ِقبر

٣٣٩: حَدَّثَنَا ٱبُوْ بِكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعُ ثِنَا ٱلْأَسْوَدُ بُنُ ١٣٣٩: حضرت ابوبكره رضى الله عند فرمات بين كدرسول الله

بیٹاب (ے نہ بینے ) کی دجہ ہے ہوتا ہے۔

شيبَانَ حَدَّثَنِي بَحُرُ بُنُ مَرَّادٍ عَنُ جَدِّهِ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِي عَلِيَّة بِقَبُرِيُنَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدُّبَانِ وَ مَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيُر أَمَّا أَحَلُهُمَا فَيُعَذُّبُ فِي الْبَوْلِ وَ أَمَّا ٱلْاَخَرُ فَيُعَذُّبُ فِي

صلی الله علیه وسلم دوقبروں کے پاس سے گزر سے اور فرمایا: ان کوعذاب ہور ہا ہے اور کسی مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہاہے بلکہ ایک کو ببیثاب سے نہ بیخے کی وجہ ہے اور دوسرے کوغیبت کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے۔

*خلاصیة الیا ہے 🏗 – ان احادیث میں رسول الت*صلی التدعلیہ وسلم نے ان دونوں آ دمیوں کے عذا ب کا اور ان کے دو خاص گنا ہوں کو بتایا ہے۔ایک کے متعلق بتایا کہ وہ چغلی کرتا بھرتا تھا جو تھین اخلاقی جرم ہے اور قر آ نِ مجید میں بھی ایک جگہاس کا ذکرایک کا فرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کہا گیا ہے اور دوسرے کے مغراب کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بتایا کہ وہ پییٹا ب کی گندگی ہے بچاؤ اور پاک وصاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بینا ب کی گندگی ہے بچنا یعنی اپنے جسم اورا پنے کیڑوں کومحفوظ رکھنے کی کوشیش کرنا اللہ تعالیٰ کے اہم احکام میں سے ہے اور اس میں کوتا ہی اور ہےا حتیاطی ایسی مصیبت ہے جس کی سزا آ دمی کوقبر میں بھٹکتنی پڑتی ہے۔

٣٥٠: حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحمَّدِ الطَّلُحِيُّ وَ أَحْمَدُ بُنُ

سعيب الدَّارميُّ قَالًا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ حُصَيُنِ بُنِ الْمُنْذَرِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ وَعُلَةً أبئي سَاسَانِ الرَّقَاشِي عَنِ الْمُهَاجِرِبُنِ قُنُفُذِ ابُن عُمَيُر بُن جُـ ذُعَانَ قَالَ آتَيُتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَهُوَ يَتُوضًا فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى السَّلَامَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوبُهِ قَالَ انَّهُ لَمُ يَـمُنعُنِي مِنْ انْ ارْدُ اللّهُ اللّهُ الَّذِي كُنتُ عَلَى غَيْرٍ وْضُوّع قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةً ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا الْانْصارِي عَنُ سَعِيْدِ بُنِ ابِي عَرُوْبَةَ فَذَكَرَ نَحُوَهُ.

ا ٣٥: حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مَسُلَمَةُ بُنُ عَلِيَّ ثَنَا ٱلْأُوْزَاعِي عَنْ يَسْحَى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ ٱلْآضُ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ رَدُّ

٣٥٢: حَدَّتُنَا مُسُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يؤنُس عَنْ ٤٣٥٢: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه سے روایت

٢٠: بَابُ الرَّجُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَبُولُ ﴿ إِنْ الْبِ جَس كُوسُلام كياجائ جَبَده بيتاب كرر بابو • ۳۵: حضرت مها<mark>جر بن ت</mark>نفذ بن عمير بن جذ عان رضي الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رے تھے میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا جب وضو ہے فارغ ہوئے تو ارشا دفر مایا: سلام کا جواب دینے ہے ہیے مانع ہوا کہ میں بے وضوتھا۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی

ا ۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: ایک تشخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس ہے گز رے آپ بیٹاب کررہے تھے انہوں نے سلام کر دیا۔ آپ نے سلام کا جواب نہ دیا اور جب فارغ ہوئے تو زمین پر دونوں ہاتھ مار کرتیم کیا پھرسلام کا جواب دیا۔

هَاشِم بُنِ الْبَرِيُدِ عَنْ عَبُد الله بُن مُحمَّد بُن عَقَيْلٍ عَنُ جَابِرِ بُن عَبِدِ اللهِ عَلَى النّبِي عَلَيْتُهُ وهُ و يَبُولُ فَسَلّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إذا رايت على على مِثُلِ هَذِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إذا رايت على على مِثُلِ هَذِه النّحالَةِ فَلا تُسَلّم عَلَى فَانَ فَعلْت ذالك لَمُ ارُدً عَلَيْكَ فَانُ فَعلْت ذالك لَمُ ارُدً عَلَيْكَ .

٣٥٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بُنُ سعيْدِ والْحُسيْنُ بْنُ ابِي السُّرى الْعَسْقَلانِيُّ قَالَا ثَنَا آبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيان عَن الضَّحَاكِ بُنِ عُشَمَانَ عَنُ نَافِعِ عَن ابُنِ عُمَر قَالَ مَرْ رَجُلٌ على النَّبِي عَلِيلَةً وَهُو يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْه.

ہے: ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
سے گزرے جبکہ آپ بیٹا ب کررہ سے تھے۔ انہوں نے
سلام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا:
جب تم مجھے اس حالت میں دیکھوتو سلام مت کیا کروا ً سر
ایسا کر دیگے تو میں (سلام کا) جواب نہ دوں گا۔

۳۵۳: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں: ایک صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ بیشاب کررہے تھے انہوں نے سلام کر دیا۔ آپ نے جواب نہ دیا۔

خلاصة الراب جن مواقع ميں سلام كرنے كى ممانعت ہان ميں بيثاب با خانه كا موقع بھى ہے۔ دوسرا مئد يہ ہے كہ بغير طبارت كے ذكر كرنا اور سلام كا جواب دينا كيما ہے۔ احاديث الباب ہے بعض حضرات نے استدلال كيا ہے كہ بغير وضو كے ذكر اور سلام كا جواب درست نہيں۔ جمہور علاء فرماتے ہيں كہ بيا حاديث منسوخ ہيں يا ضعيف ہيں اس ليے تابل استدلال نہيں۔

#### ٢٨: بَابُ الْإِسْتِنْجاءِ بِالْمَاءِ

٣٥٣: حَدَّثنا هَنَادُ بُنُ السَّرِى ثَنَا ابْوُ الْاحْوص عَنُ مَنْطُورٍ عَنْ الْمُولَ عَنْ مَنْطُورٍ عَنْ الْمُولَ عَنْ الْمُولَ عَنْ الْمُسُود عَنْ عَانشة قالتُ ما رأيتُ رَسُولَ الله عَنْ عَانشة قالتُ ما رأيتُ رَسُولَ الله عَنْ عَانِطِ قطُّ الله مسَّ ماء.

ده ٣٥٠ حدَّثنا هشام بن عمار ثنا صدقة ابن خالد ثنا عُتبة بن ابئ ابئ حكيم حدَّثنى طلحة ابن نافع ابؤ سفيان قال حدَّثنى ابؤ أيول الانصاري و جابز بن عبد الله و آنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم ان هده الاية نزلت: ﴿ فِيهِ مِسَالًا يُعجبُونَ أَن يَسَطَهُ رُوا والله يُحجبُ المُطَهِّرِينَ ﴾ مغشر الانصار أن الله قد اثنى عليكه في الطّهؤر فما مغشر الانصار أن الله قد اثنى عليكه في الطّهؤر فما طهؤركم قالوا نتوضا للصلوة و تغتسل من الجنابة و منتجى بالماء قال فهو ذاك فعليكمؤه

#### بانی سے استخاکرنا

م ۳۵٪ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے و کھا کہ رسول اللہ علیہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر استنجا میں ) یانی ضروری استعال فرماتے ہیں۔

۳۵۵: حضرت ابوایوب انساری جابر بن عبدالتد انس بن ما لک رضی الله عنم فر ماتے بیل کرآیت : ﴿ وجال یُحبُون ان یَنطهٔ رُوا .... ﴾ (التوبد ۱۰۸۱) اُتری تورسول الله تعالی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے گروه انسار الله تعالی نے طہارت کی وجہ ہے تمہاری تعریف فر مائی ہے تو تم طہارت کیے حاصل کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا نماز کے لئے وضو کرتے ہیں۔ جنابت ہو جائے تو عسل کرتے ہیں اور یانی ہے استنجا کرتے ہیں۔ فر مایا: بس کرتے ہیں اور یانی ہے استنجا کرتے ہیں۔ فر مایا: بس

٣٥٦: حَدَّنْنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَن شَرِيْكِ عَنْ جَابِرِ عَنُ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنُ آبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ يَغُسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلاَ ثَا قَالَ ابْنُ عُمَر فَعَلْنَاهُ فَوَجَـٰدُنَاهُ دُوَاءٌ وَ طُهُورًا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَ إِبُرَاهِيُمُ بُنُ سُلَيُمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالًا ثَنَا اَبُو نُعَيُمِ ثَنَا شريُک نَحُوَهُ.

٣٥٧: حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ عَنُ يُؤنُسِ بُنِ الْحَارِبُ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُ رَيُ رَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لَهُ لَا لَهُ عَلِيْكُ نَـزَلَتُ فِي آهُلِ قُبَاءٍ: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ [التوبه: ١٠٨] قَالَ كَانُوا يَسْتَنُجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتُ فِيُهِمُ

٠ ٣٥٦: حضرت عا نَشه رضي الله عنها ہے روایت ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم (قضاء حاجت کے بعد) مقعد تین بار دھوتے تھے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ ہم نے ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ بیر (بیاریوں بواسیر وغیرہ کا) علاج بھی ہے اور یا کیزگی بھی۔ دوسری سند سے یہی

۳۵۷: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اہل قباء کے بارے میں بیآ یت مبارکہ نازل ہوئی:﴿ فِنِهِ رِجَالٌ يُحِبُّوُنَ أَنُ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ ﴾ فرمایا: وہ یانی سے استنجا کرتے تھے تو ان کے بارے میں بیآ یت اتری۔

<u>خلاصہۃ الیاب ﷺ عرب کے بہت ہے لوگ صرف ڈ صلے' پتھر ہے استنجاء کرنے پراکتفاء کرتے تھے اور حضرت علی رضی</u> الله عنه ہے <mark>روایت ہے کہ ( مونی جھونی غذا ا</mark>ور ہاضمہ کی درستی کی وجہ ہے ) ان لوگوں کی ا جابت اُ ونٹ کی مینگنیوں کی طرح خٹک ہوتی تھی' اس لیے استنجاء میں ان کو پانی کے استعال کی خاص ضرورت بھی ہوتی تھی اور وہ صرف پھر کے استعال پر ا کتفاء کر لیتے تھے کیکن انصار کی عادت یانی کے استعال کی بھی تھی۔قر آن مجید میں ان کی یا کیزگی کی تحسین وتعریف نازل ہوئی اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فر مائی کہ وہ اس کوا پنے أو پر لا زم کرلیں اورخود آپ صلی الله علیہ وسلم کا طر زعمل تو پیتھا ہی۔ نیزمٹی میں ہاتھ ملنے سے بد بووغیرہ زائل ہوجاتی ہے اس لیے ہاتھ زمین پر ملے۔ (عَتَوَبی).

آج کل صابن چونکه عام دستیاب ہےاور بیرچیزیں صابن اور یانی کی غیرموجودگی میں مستحب ہیں۔ (ابوم*واز*) جاب: استنجاكے بعد ہاتھ زمین ٢٩: بَابُ مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَضِ بَعُدَ

> يرممل كردهونا الإستنجاء

۳۵۸: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ٣٥٨: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت وَكِيْعٌ عَنُ شُوِيُكِ عَنُ إِبُواهِيْمَ بُنِ جَوِيُرِعَنُ آبِيُ زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو کی ۔ پھرلوٹے سے استنجا کیا۔ پھر زمین پرا پنا ہاتھ ملا۔ ابُن جَرِيُو عَن اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ النَّبِيُّ قَبِضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنُجِي (بغرض صفائی)۔ مِنُ تَـوُرِثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرُضِ قَالَ أَبُو الْحَمَنِ بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِم ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ عَنُ شَرِيْكِ نَحُوفَ.

٣٥٩: حـدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يَحَى ثنا ابُوْ نُعيْمِ ثنا ابَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثُنِي إِبُرَهِيْمُ بُنُ جَرِيُرِ عَنْ ابِيْهِ انَ النَّبِيَّ اللهِ عَلَيْكُمُ دَخُلُ الْغَيْضَةَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَأَتَاهُ جِرِيْرٌ بِادَاوَةِ مِنْ مَّاءِ فَاسْتَنْجِي مُنْهَا وَ مُسَحِّ يَدَهُ بِالتَّرَابِ.

#### • ٣: تَغُطِيَةُ الْإِنَاء

٣١٠: حَدَثَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبُدُ الملك بنُ أبي سُلَيْمَانَ عَنُ أبي الزُّبير عن جابر قَالَ أمَرَ النُّبِي عَلَيْكُ أَنْ نُوكِيَ اَسْقِيَتِنَا وَ نُغُطَى آنيتنا.

١ ٣١: حَدَثْنَا عِصْمَةُ بُنُ الْفَصْلِ وَ يَحْيَى بُنُ حَكِيْمٍ قَالَ ثَنَا خرمِي بُنُ عُمَارَةَ بُن آبى حَفْصَة ثَنَا حَرِيْشٌ بْنُ الْجِرّيْتِ آنَا ابُنُ أبي مُلْيُكَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كُنْتُ اصْنَعُ لِرَسُول اللهِ عَلَيْكُ ثَلاَثَةَ انِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُنحَمَّرةَ اناءً لطُّهُوْرِهِ وَ إِنَاءً لسواكه و إناءً لشرابه.

( في الزوائد ضعيف لا تفاقهم على ضعف

حريش بن الخريت)

٣١٣: حَدَثَنَا أَبُو بَدُرِ عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيدِ ثنا مُطَهَّرُ بُنُ الْهَيُثَمَ ثَنَا عَلْقَ مَةُ بُنُ اَبِي جَمُرَةَ الطُّبَعِيُّ عَنُ ابيه ابي جَمُرةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَكُلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ وَ لا صَدَقَتُهُ الَّتِي يَتَصَدَّقَ بِهَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتُولًا هَا بِنَفُسِهِ. ( في الزوائد اسناده ضعيف لضعف مطهر بن الهيثم)

خلاصیة الهاب الله حضورصلی القدمایه وسلم کے برفعل عمل میں اُ مت کے لیے را بنمانی ہے۔ آب اینے کا م خود سرانجا م

دیتے ۔حتیٰ الوسع کسی دوسرے سے مدد نہ لیتے ۔لیکن کوئی دوسرا بخوشی کا م کرد ہے تو یہ بھی جا ئز ہے۔ ا ٣: بَابُ غَسُلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُو عَ الْكُلُبِ

٣١٣: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْاعْمَش عَنُ اَبِي رَزِينَ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرِيْرَةَ يضُرِبُ جَبُهَتَهُ بيده وَ يَقُولُ يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ أَ أَنْتُمْ تَزَعُمُونَ أَنَّى أَكُذِبُ

۳۵۹: حضرت جریر رضی القدعنه سے روایت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك جهاري ميس كئے أور قضا . طاجت كركة آئے تو جرب<sub>ر</sub>ياني كى جيما گل لے گئے۔ آپ نے استنجا کیا اورمٹی سے ہاتھ ملا۔ بإب: برتن وُ ها نكنا

٣٦٠: حضرت جابر رضى الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مشکیز ہے باند ھنے اور برتن ڈ ھانپنے کا تھم دیا۔ (پیتھم دن رات ہر وقت ہے کیکن رات کو خصوصی اہتمام کرنا جا ہے )۔

٣٦١: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں میں رات کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے تین برتن ڈھانپ کررکھ دیا کرتی تھی۔ ایک برتن آ پ صلی الله علیه وسلم کے وضو کے لئے' ایک برتن آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے لئے اور ایک (آپ عَلَيْكُ كِي اللَّهِ مِنْ كُلُّ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ ا

٣٦٢: حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این طہارت میں کی ہے مددنہ لیتے تھے اور نہ صدقہ میں جوبطور خيرات دية تھے بلکہ په کام بذات خود کیا کرتے تھے۔

بــاً ب: کتامُنه وْ ال د بــ تو برتن دهو نا

٣١٣: حفرت ابورزين ليت بين من نے حفرت ابو ہربر ہ کو دیکھا کہ سریر ہاتھ مارکر فرمانے لگے: اے عراق والو!تم تنجهته موكه مين رسول الله يرجهوث بإنده

عَلَى رَسُول اللهِ عَلِيْكُ لَيَكُونَ لَكُمُ الْمَهُنَأُ وَ عَلَىَّ ٱلْإِثْمُ اَشُهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ" إِذَا وَلَغَ الْكَلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مِرَّاتٍ.

٣١٣: حَدَّثْنا مُحَمَّدُ بُنُ يَـحِيى ثَنا رَوْحُ بُنُ عَبَادَةَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ ۗ قَالَ : " إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَلْيَغُسِلُهُ سَبُعَ مَرَّاتٍ."

٣٦٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شِبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أبى التَيَاحِ قَالَ سَمِعُتُ مُطُرَفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِبُدِاللهِ بُنِ المُفَقَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ قَالَ : اذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي ٱلْإِنَاءِ فَاغْسِلُوٰهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ عَفَرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ.

٣ ٢ ٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يِحِيٰ ثَنَا بُنُ اَبِي مِرْيَمَ اَنْبَأْنَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ " إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُم فَلْيَغُسِلُهُ سَبُعَ مَرَّاتِ. منه وُ ال وي تواس كوجائ كرسات باربرتن دهولي.

٣٦٥: حفرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه سے ر دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب کتا برتن میں منہ ڈال دیتو اس کوسات مرتبہ دھولواور آ ٹھویں مرتبہ مٹی ہے مانجھو۔ G17.COM

ر ماہوں تا کہ تمہارے لئے آسانی رہے میں نے رسول

الله علي كوية فرماتے ساجب كتاتم ميں ہے كسى كے

برتن میں منہ ذال دیتو وہ اس کوسات مرتبہ دھولے۔

٣٦٣: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب كتا

تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو سات بار

۳۲۷ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله نے فر مایا: جب کتائم میں ہے کسی کے برتن میں

خلاصة الراب كلا كتاكسى برتن مين منه والعاب لك جائة توسوائه امام ما لك ك باقى ائمة برتن اورياني دونوں کو نایاک کہتے ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ کے نز دیک تین مرتبہ دھونے سے یاک ہوجائے گا کیونکہ باقی نجاشیں تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ کتے کا جھوٹا بول و براز 'گو بروغیرہ سے ملکا ہے۔مندرجہ بالا احادیث کا جواب یہ ہے کہ بیچکم پہلے تھا جب کتوں کے بارہ میں سخت حکم تھا اس لیے عبداللہ بن مغفل راوی حدیث اپنی روایت کے خلاف تین مرتبه دھونے کا فتویٰ دیتے تھے۔

# ٣٢: بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَ الرُّحُصَةِ فِي ذَالِكَ

٣١٧: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ آخُبَرنَى اِسُحْقُ ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلُحَةَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبُشَةَ بِنُتِ كَعُبِ وَ كَانَتُ تَحْتَ بَعُضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا الرقآاد ه رضى الله عند نے برتن جھكا ديا ميں ان كى طرف صبَّتُ لِآبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّا بِهِ فَجَانتُ هِرَّةٌ تَشُرَبُ ( تَعِب سے ) و يَصِيكُ و مايا: ميرى هِيجي تهميں تعجب مو

# باب بلی کے جھوٹے سے وضو کرنے کی اجازت

٣١٧: حضرت كبشه بنت كعب جوحضرت ابوقمارةً كي بهو تھیں ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوقیا د ہ کے کئے وضو کا یا نی برتن میں ڈ الا ۔ بلی آ کریمنے گئی تو حضرت فَاصْغَى لَهَا الْانَاءَ فَهَعَلُتُ أَنْظُرُ الله فقال يا ابْنَةَ آخِي اَتَعْجَبُينَ؟قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ أَنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجْسَ هِي مِنَ الطُّوَّافِينَ او الطُّوَّافات

٣٦٨: حَدِدُ ثَنَا عَمُرُو بُنُ رَافِعٍ وَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ تَوْبَةً قَالًا ثَنَا يَحْيَى بُنُ ذكريًا بُنِ أَبِي زَائِدَةً عَنُ حارثة عن عُمُرةً عَنْ غَائِشَةَ قَالَتُ كُنُتُ أَتَوَضَّأُ أَبَا وَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلَةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدُ اصابتُ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبُلَ ذَالِكَ.

٣١٩: حَدَّثْنَا مُحْمَدُ بْنُ بِشَارٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللهَ بْنُ عِبْد الْمَجِيْدِ يَعْنِي أَبَا بِكُو الْحَنَفِي ثَنَاعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ ابِي الزُّنَادِ عَنُ أَبِيُهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ ابِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْهِرَّةُ لَا تَفْطَعُ الصَّلَاةَ لِلْنَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

ر ہا ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: په ناپاک نہیں یہ تو تمہارے گھروں میں گھو منے بھرنے والی ہے۔ ٣٦٨: حضرت عا نَشْهِ رضي الله عنها فر ماتي بين: مين اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک ہی برتن میں سے وضو کر لیا کرتے تھے جس میں سے بلی یانی بی چکی ہوتی تھی۔

٣٦٩: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بلى نماز کونہیں تو زتی کیونکہ وہ گھر کی چیزوں میں ہے ہی

خلاصة الهاب ته جمهورائمة كيزويك بأن كا جوثها ياك بي بياحاديث أن كي دليل بين - امام صاحبٌ فرمات ہیں کہ بنی کا جوٹھا نا پاک ہونا <mark>جا ہیے کیونکہ اس</mark> کا گوشت حرام ہے اور اس کا دود ہے بھی حرام ہے کیکن احادیث کی وجہ سے تخفیف ہوگئی که مروہ ہے۔

# ٣٣: بَابُ الرُّخْصَةِ بِفُصُل وُضُوءٍ

• ٣٤٠: حَــَدُثُمُنَـا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْاحُوصِ عَنْ سِمَاكِ بُن حَرَّبٍ عَنْ عَكُرمَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ اعْتَسِلَ بَعُضَ أَزُوَاجِ النَّبِي سَلِيَّةٍ فِي جُفُنَةٍ فَجَاءَ النَّبِي عَلِينَا لَهُ لِيغُتسلَ أَوْ يَتَوَضَّافَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنتُ جُنبًا فَقَالَ الْمَاءُ يُجنِبُ.

ا ٣٤: حَدَّثُنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَاوَ كَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنُ سِمَاكِ عَنْ عَكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَّ امْرَأَةً مِنْ أَزُوَاجِ النَّبِي عَيْنَةَ اغْتَسَلَتُ مِنْ جِنَابَةِ فَتُوصَّا واغتسل النَّبِي عَيْنَة كَما يُحرني صلى الله عليه وسلم في ان كے يج بوئے ياتى منُ فَضُل وُضُوبُهَا.

# داب عورت کے وضوے نے ہوئے یالی کے

• ٣٧٤: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں: رسول اللہ علیہ کی ایک زوجہ مطہرہ نے بڑے برتن میں سے (یانی لے کر) عسل کیا۔ پھررسول الله عسل یا وضو کے لئے تشریف لائے توانہوں نے عرض کیا کہ میں حالت جنابت میں تھی۔فر مایا: یانی کو جنابت نہیں لگتی ( یعنی وہ نایا کے نہیں ہوتا )

ا ١٣٤: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما ہے روایت ہے: نبی صلی الله علیه وسلم کی ایک زوجه مطهره نے عسل جنابت ہے وضوعسل کیا۔

٣٤٢: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنِّي وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي وَ ٣٤٢: حضرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي زوجه مطهره

اِسُح في بُنُ منطُورٍ قَالُوا ثَنَا أَبُو دَاؤُدَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي بيس كه نبي سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن منمؤلة زَوْج حريم صلى التدعليه وسلم في ان كيمسل جنابت سے بيح النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ تُوصًّا بِفَضُلِ عُسُلِهَا مِنَ الْجَنَابَة. موت يانى سے وضوكيا۔

خ*لاصة الهابي المحسنة المرائمة كوز ديك عورت كابيا مواياني مرد استعال كرسكتا ہے اور مرد كابيا مواياني عورت* استعال کرسکتی ہے'خواہ دونوں اکٹھےاستعال کریں یا کیے بعد دیگر ہے۔احادیث باب جمہور کی دلیل ہیں۔

#### ٣٣: بَابُ النَّهِي عَنُ ذَالِكَ

٣٧٣: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا أَبُو دَاوْدَ ثَنَا شُعُبَةً عَنْ عَاصِمِ الْاحُولِ عَنُ آبِي حَاجِبِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِوَ أَنَّ رسُولَ الله عليه منهى أنْ يَسَوَحُسَأُ الرَّجُلُ بِفَصُل وُضُوءٍ

٣٧٣: حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ اسْدِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرَ بُنُ الْمُخْتَارِ ثَنَاعَاصِمُ الْأَحُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَرُجَ س قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ مَالِيَةِ أَنْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِهَ ضُلِ وُضُوء المَرُأَةِ وَالْمَرُأَةُ بِفَضْلِ الرُّجُلِ وَلَكِنُ يشرعان جميعًا.

قَسَالَ أَبُوعَبُدِ ابْنِ مَسَاجَةَ الصَّحِيْحِ هُوَ الْآوَّلُ والثَّانِيُ وَ هُمَّ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَ أَبُو عُثْمَانَ المُحَارِبِي قَالَا ثَنَا الْمُعَلِّي بْنُ اَسَدِ نَحُوهُ.

٣٤٥: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنُ ابِي السُحْقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ وَ أَهُلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ لَا يَغْتَسِلُ أَحَلُهُما بِفَضُل

خلاصیة الما ب امام احمداوراتحق رحمهما الله کا مسلک بیرے که عورت کا بیا ہوایا بی مرد کے لیے مکروہ ہے۔ بیا جادیث 'ن کا متدل ہیں۔ جمہور کی طرف ہے گئی جوابات ویئے گئے ہیں۔ حضرت علامہ انو رشاہ کشمیریٌ فر ماتے ہیں' یہ نہی اور

#### باب:اس کی ممانعت

۳۷۳: حفرت تکم بن عمر ورضی الله عنه ہے روایت ہے: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس سے منع فرمایا که مرد وضو میں عورت کے وضو سے بیا ہوا یانی استعال

۳۷۳ : حضرت عبدالله بن سرجس فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منع فر مایا که مرد' عورت کے وضو سے بچے ہوئے یانی سے وضوکرے یا عورت مرد کے وضوے بچے ہوئے پانی ہے وضوکرے بلکہ دونوں ایک ساتھ شروع کریں۔

امام ابن ماجہ فر ماتے ہیں ۔ پہلی بات ہی صحیح ہے اور دوسری بات میں وہم ہو گیا ہے۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی

۵ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم کے اہل خانہ ایک ہی برتن سے عسل کرتے تھے اور کوئی ایک دوسرے کے بیچے ہوئے یانی سے عسل نہ ممانعت معاشرت سے متعلق ہے۔ چونکہ عورت مرد کے مقابلہ میں (اکثر) نظافت اور طبارت ویا کیزگ کا اہتمام کرتی ہاں لیےاس کے بچے ہوئے سے مرد ( شوہر ) کو تکلیف ہو عتی ہاور یہ چیز زوجین کے درمیان سوءمعا شرت کا سبب ہو علی ہے'اس کیےاس سے منع کیا گیا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہان احادیث میں ممانعت تشریعی نبیں بلکہ ارشاد کے لیے ہے۔

٣٥: بَابُ الرَّجُلِ وَ الْمَرُأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنُ إِنَاءٍ إِلَى مِرْدُوعُورت كاايك، ي

٣٤٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ح وَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كُنُتُ أَغْتُمِـلُ أَنَا وَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّكُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

٣٧٧: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ غَــمُــرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنُ خَالَتِهِ مَيْ مُولَنَّةً قَالَتُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنُ إِنَاءٍ

٣٧٨: حَدَّقَنَا أَبُو عَامِرِ الْاَشْعَرِيُ 'عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ ثَنا يَسُحَى بُنُ أَبِى بُكُيُرٍ ثَنَا إِبُرَهِيُمُ بُنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيُح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِي أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ اغْتَسَلَ وَ مَيْمُونَةُ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثُرُ الْعَجِيْنِ.

٣٤٩: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْاسَدِى ثَنَا شَرِيُكٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيْلٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ غَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ وَازُوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (في الزوائد هٰذَا اسناده حسن)

• ٣٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوائِيَ عَنْ يَحْي بُن أَبِي كَثِيرِ عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَة عَنُ أُمَّ سَلَمَة أَنَّهَا كَانَتُ وَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلان مِنْ إِنَاءٍ مطهرات اور آبيصلى الله عليه وسلم كي ذات بإبركات واجد.

# برتن ہے مسل

٢ ٢٣٤: حضرت عا نشه رضي الله عنهما فرماتي مين : مين اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك بى برتن عصل كيا کرتے تھے۔

٣٤٧: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ابني خاله حضرت میوندرضی الله تعالی عنها سے تقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک ہی برتن سے عسل کر لیتے تھے۔

٣٧٨: حضرت ام ماني رضي الله عنها فرماتي بين: رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت ميمونه رضى الله عنها نے ایک ہی برتن سے عسل کیا۔ جس میں گندھے ہوئے آئے کے اثرات تھے۔

9 سے: حضرت جابر ہن عبداللہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں: رسول الله صلى الله عليه وسلم اورآ پ صلى الله عليه وسلم كي ازواج مطہرات ایک ہی برتن سے عسل کر لیا کرتی

• ٣٨: حضرت امّ سلمه رضي الله تعالى عنها فر ماتي ہيں : و ه اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك برتن ہے عسل كر ليا کرتے تھے۔ (یعنی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی از واج ایک ہی برتن ہے عسل فر مالیا کرتے تھے )۔

# ٣٦: بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ يَتَوَضَّانِ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ا ٣٨: حدَّثَنا هشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كان الرِّجَالُ وَالنِسَآءُ يتوضَّوُون عَلَى عَهُد رَسُول اللهِ عَلِي عَهُد رَسُول اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَهُد رَسُول اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى ع

٣٨٢: حَدُّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبُرَهِيْمَ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا اَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ ثَنَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ اَبِي النَّعُمَانَ و هُو ابُنُ سَرُح عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَةَ قَالَتُ رُبَّمَا الْحَتَلَفْتَ يَدِى وَ يَدُ رسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

قَالَ اَبُوْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَاجَةَ سَمِعُتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ أُمِّ صُبَيَّةَ هِى خَوْلَةُ بِنُتُ قَيْسٍ فَذَكَرْتُ لِابِي زُرْعَة فَقَالَ صَدَق.

٣٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَىٰ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ ثَنَا حَبِيْبُ بُنُ الْحَبِيْبُ بُنُ الْحَبِيْبُ بُنُ الْمِنْ اللَّهِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّبِي عَنْ عَمْرُو بُنِ هَرَمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ النَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّان جَمِيْعًا لِلصَّلُوةِ .

#### ٣٤: بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيُذِ

٣٨٣: حَدَّثُنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بَنُ مُحَمَّدِ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَن ابنِهِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ يَحَيٰى ثَنَا عَبُدَ السَّرِزَاقِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ اَبِي فُوَارَةَ الْعَبْسِيِّ عَنُ اَبِي ذَيْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ مَوْلَى عَمرو بُنِ حُرَيثٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ مَوْلَى عَمرو بُنِ حُرَيثٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بُنِ حُرَيثٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بُنِ حُرَيثٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَسْعُودٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٣٨٥: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا مَرُّوَانُ بُنُ مُسَحَمَّدِ ثَنَا الْمُرْوَانُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ خَنَشِ مُسَحَمَّدِ ثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ ثَنَا قَيْسُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ خَنَشِ مُسَحَمَّدِ ثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ ثَنَا قَيْسُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَنْ خَنَشِ اللهِ عَلَيْكَةً قَالَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

#### باب: مرداورعورت کاایک برتن سے وضوکرنا

۳۸۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے: رسول الله صلی الله عالیہ وسلم کے زیانے میں مرداورعور تیں ایک برتن سے وضو کرلیا کرتے تھے۔

۳۸۲: حفزت ام صبیہ جبنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ بسااوقات ایک برتن سے وضوکر نے میں میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک دوسرے سے نگرا گیا۔

ابن ماجه فرماتے ہیں کہ میں نے محد کو یہ کہتے سنا کہ ام صبیہ خولہ بنت قیس ہیں میں نے ابوز رعہ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ سے کہا۔

۳۸۳: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں: وہ دونوں نماز کے لئے اسمھے وضوکر تے تھے۔

#### باب: نبیزے وضوکرنا

۳۸۳: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کولیلہ الجن (جس رات میں جنوں کو دعظ کے لیے مکہ ہے باہر تخریف لے گئے تھے ) میں ارشاد فر مایا: تمہمارے پاس وضو کا پانی ہے؟ عرض کیا: کچھ بیں سوائے تھوڑی ہے نبیذ وضو کا پانی ہے؟ عرض کیا: کچھ بیں سوائے تھوڑی ہے نبیذ کے جھاگل میں۔ارشاد فر مایا: پاک مجبوریں پاک کرنے والا یانی اور وضو کرلیا۔

۳۸۵: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لیلۃ الجن میں حضرت ابن مسعود سے فرمایا: تمہارے پاس پانی

لابُن مَسْعُوْدٍ لِيُلَة الْحِنِّ مَعَكَ مَاءٌ قَالَ لا الا نَبِيُذَا فِي سَطِيْحةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَة تَمُرةٌ طَيّبةٌ و مَا طَهُوْرٌ صَبَ عَلَى قَالَ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَبِه (حديث ابن عباس تفرديه المصنف)

ہے؟ عرض کیا نہیں گر نبیذ مشکیز ہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تھجور پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ۔ میرے او پر پانی ڈ الو میں نے ڈ الا اور آ پ نے وضو کیا۔

#### خلاصة الراب الله بيذكي تين قسميل بي:

- ا) غیر مطبوخ غیر مسکو عیر ملور قیق : یعنی نه پهایا گیا نه نشه آوراور میشها مواور نه بتلا موراس سے با تفاق وضو حائزے۔
- ۲) مطبوخ مسکو غلیظ : لیعنی جو پکایا گیا' نشه آوراور گاڑھاتھا۔ جس کی رفت اور سیاا ن ختم ہو گیا ہو۔ اس ہے با تفاق وضوجا ئز ہے۔
- ۳) حلو دقیق غیر مطبوح غیر مسکو : یعنی پینها پتلائد پکایا گیااور نشد آور۔ اس کے بارہ میں اختلاف ہاور تیم فراہب ہیں۔ ا: جمہورا تکہ اور احناف میں ہام ابو یوسف کے نزد کیک وضو جائز نہیں۔ ۲: وضو متعین ہاور تیم ناجائز ہے۔ دھٹرت سفیان تورگ اور امام ابو صنفہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ ۳: وضو واجب ہے اور اس کے بعد تیم مستحب ہے۔ یہ ند جہ امام اسلام ہے کہ اگر دوسرا پانی موجود ند جوتو پہلے اس مستحب ہے۔ یہ ند جہ بیا میں تیم بھی کر ہے۔ امام ابو صنفہ کی ایک روایت بھی یہی ہے۔ علامہ کا سانی نے بدائع میں نقل نبیذ سے وضو کے باجائز میں جمہور کے ند جب کی طرف رجوع فرمالیا تھا۔ البذا اب نبیذ سے وضو کے ناجائز ہونے پرائمہ اربوٹ کا اتفاق ہے۔ حفیہ میں جمہور کے ند جب کی طرف رجوع فرمالیا تھا۔ البذا اب نبیذ سے وضو کے ناجائز ہونے پرائمہ اربوٹ کا اتفاق ہے۔ حفیہ میں ہے امام طحاوی علامہ ابن نجیم مصری اور قاضی خان نے اس کو اختیار کیا ہے۔

#### ٣٨: بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحُرِ فِي وَلَى الْمُوسُوءِ بِمَاءِ الْبَحُرِ فُوكَرنا

٣٨٦: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنسٍ حَدُّقَنِي صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ سَلَمةَ هُو مِنُ الِ ابْنِ الْكُورَةِ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بُنَ اَبِي بُرُدَةَ وَ هُوَ مِنُ بَنِي عَبُدِ الدَّارِ الْاَزُرَةِ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بُنَ اَبِي بُرُدَةَ وَ هُوَ مِنُ بَنِي عَبُدِ الدَّارِ الْاَزُرَةِ اَنَّ المُعْفِيرَةَ بُنَ اَبِي بُرُدَةً وَ هُو مِنُ بَنِي عَبُدِ الدَّارِ حَدَّنَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ وَيُرَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ جَآءَ وَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسلَم اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وسلَم اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وسلَم اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وسلَم اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وسلَم اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسلَم اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وسلَم اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسلَم اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ والله اللهِ الله اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٨٧: حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ أَبِى سَهُلٍ ثَنَا يَتَى بُنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنِى السَّلِ بَنَ بُكَيْرِ حَدَّثَنِى السَّلِينَ بَكْرِ بُن سَوَادَةَ عَن السَّلِينَ بَنُ سَعُدٍ عَنُ جَفَرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنُ بِكُرِ بُن سَوَادَةَ عَن السَّلِينَ بَنُ سَعُودَ عَن ابْنِ الْفَرَاسِى قَالَ كُنْتُ إصِيلُهُ وَ مُسْلِعٍ بُنِ مَسْلِعٍ بُنِ مَسْلِعٍ بُنِ مَسْلِعٍ بُنِ مَسْلِعٍ بُنِ مَسْلِعٍ بُنِ الْفَرَاسِى قَالَ كُنْتُ إصِيلُهُ وَ

۱۳۸۱: حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں: ایک تحض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول ابہ ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا ساپانی بھی لے لیتے ہیں اگر ہم اس سے وضو بھی کریں تو بیا ہے رہ جا کیں تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر لیا کریں ؟ فر مایا: اس کا پانی پاک کرنے والا ہاور اس کا مردار (خود بخو دمر جانے والی مجھلی ) حلال ہے۔ اس کا مردار (خود بخو دمر جانے والی مجھلی ) حلال ہے۔ ۱س کا مردار کو دبخو دمر جانے والی محلی کی عند فر ماتے ہیں: میں شکار کیا کرتا تھا اور میر اایک مشکیزہ تھا جس میں پانی رکھتا تھا اور میں نے سمندری پانی سے وضو کیا اور پانی رکھتا تھا اور میں نے سمندری پانی سے وضو کیا اور

كَانَتُ لِي قِرُبَةٌ اَجُعَلُ فِيُهَا مَاءٌ وَ إِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَدْكُرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْنَتَهُ (رجال هذا الحديث ثقات)

٣٨٨: حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحِيى ثَنَا أَحُمَدُ بُنُ حَنْبَلِ ثَنَا أَبُوُ الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي السَّحَقُّ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ هُو بُنُ مِقْسَمٍ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ سُئِلَ عَن مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُ وَ الطُّهُورُ مَاءُ هُ الْحِلُّ مَيْتَهُ قَالَ ابُوْ الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَا عَلِيٌّ بُنُ الْحسَنِ الْهَسْتَجَانِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنْ حَنبَلِ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مردار طال - \_ بُنُ ابِى الزِّنادِ ثَنِي اِسْحَقُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ مِفُسِمِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَذَكُرَ نَحُولُهُ.

رسول الله عليه وسلم سے اس كا ذكر كيا۔ ارشاد فرمایا: سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار طلال ہے۔

۳۸۸: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندری یانی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: سمندر کا بانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی

خلاصة الهاب الله مائل نے كہا كه بم دريائي سفركرتے بين مينها ياني بمارے ياس بہت كم بوتا ہے۔ كيا سمندر ك کھاری یانی سے وضوکرنا جائز ہے؟ تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشا دفر مایا: سمندر کا کھاری پانی پاک ہے اور سمندر میں مدوجز رکی وجہ ہے جو چھلی دریا ہے با ہر مرجائے وہ بھی حلال ہے۔

یہاں پروریائی جانوروں کی حلت وحرمت کا مسئلہ فقہاء کرائم کے مابین زیر بحث ہے۔امام مالک کے نز دیک خزیر بحری کے علاوہ تمام جانورحرام ہیں اور طافی مجھلی بھی حلت ہے۔ امام شافعیؒ کے اس بارہ میں جارا قوال

> ہم یبال پراحناف کے دلائل ذکر کرتے ہیں جن سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ احناف کے دلائل ا

- قَرْ آن مجيد كي آيت: ﴿ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثِ ﴾ [سورة اعراف إمطلب بيه ہے كه نبي الله عليه وسلم لوگوں کے سامنے خبیث اشیاء کی حرمت بیان کرتے ہیں۔اس آیت ہے استدلال اس طرح ہے کہ خبائث ہے مراد وہ مخلوقات ہیں جن سے طبیعت انسانی تھن کرتی ہے۔ لہذا تجھلی کے علاوہ دوسرے تمام سمندری جانورا یسے ہیں جن سے طبیعت انسانی گھن کرتی ہےتو سمک ( مجھلی ) کے علاوہ دوسر ہے سمندری اور دریائی جانور خبائث میں داخل ہو کرحرام ہو کتے ۔
- ۲) ابوداؤ د' دارفطنی' بیمی وغیره میںمشہور ومرفوع روایت ہے کہ نبی کریم نے فر مایا: ہمارے لیے د ومر دارا ور د وخون حلال کر دیئے گئے ہیں۔سومر دارتو مچھلی اور نڈی ہےاور دوخون جگراور تلی ہیں ۔ بیحدیث عبار ۃ النص ہےاور جب تعارض آ ئے تو عبارہ النص کوتر جیح ہوتی ہے۔
- ۳) سب سے اہم بات رہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیاتِ طیبہ میں آپ سے اور آپ کے بعد صحابہ کرامٌ ے ایک مرتبہ بھی ممک (محچلی ) کے علاوہ کسی اور دریائی جانور کا کھایا جانا ٹابت نہیں ۔اگریہ جانور حلال ہوتے تو مجھی نہ بھی بیان جواز کے لیے بی سہی' ضرور تناول فر ماتے ۔

### ٣٩: بَابُ الرَّجُلُ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُونِهِ فَيَصُبُ عَلَيْهِ

٣٨٩ حدّثناهِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بُنُ يُونُس ثنا الْاعْمَشُ عَنْ مُسُلِمٍ بُنِ صُبِيْحٍ عَنُ مَسُرُوْقِ عَنِ الْمُعْيْرَة بُن شُعْبة رضى الله تعالى عنه قال خَرَجَ النّبي صلّى الله عليه وسلّم لبغض حَاجته فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَيْتُهُ مِالاَدَاوةِ فَصَبَبُتُ وَسلّم لبغض حَاجته فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَيْتُهُ مِالاَدَاوةِ فَصَبَبُتُ عَليه فَعَسَلَ يَدِينه ثُمَّ غَسَلَ وَجُهه ثُمَّ ذَهب يغسلُ فِراعيه فَعَسَلَ يَدَيْه ثُمَّ عَسَلَ وَجُهه ثُمَّ ذَهب يغسلُ فِراعيه فَصَاقَتِ الْجُبَةُ فَاخُرِجَهُ مَا مَنْ تَحْتَ الْجُبّة فَاخُرِجَهُ مَا مَنْ تَحْتَ الْجُبّة فَاخُرِجَهُ مَا مَنْ تَحْتَ الْجُبّة فَا خُرِجَهُ مَا مَنْ تَحْتَ الْجُبّة فَا خُرِجَهُ مَا مَنْ تَحْتَ الْجُبّة فَا خُرِجَهُ مَا مَنْ تَحْتَ الْجُبّة فَعَسَلُهُمَا وَ مَسَحَ خُقَيْه ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

٣٩٠ حدَّ ثَنَا اللهِ بُن مُحَمَّدُ بُنْ يَحْيَى ثَنَا اللهِ يُشَهُ بُنُ جَمِيُلِ ثَنَا شَرِيْكُ عَنُ عَبُد اللهِ بُن مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بِنُتِ شَرِيْكُ عَنُ عَبُد اللهِ بُن مُحَمَّدٍ بُن عَقِيْلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنُتِ مُعَوِّذَ قَالسُكِيلُ فَسَكَبْتُ مُعَوِّذَ قَالَتَ اتَيْتَ النَّبِي عَلِي مَاللَّهُ بِمِينُ ضَاةٍ فقااسُكِيلُ فَسَكَبْتُ مُعَوِّذَ قَالَتَ اتَّ النَّبِي عَلِي اللهِ بَعِينَ اللهِ مُلَا تَا مُلا ثَا وَ خَدَا فَمَسِع بِهِ رَاسَهُ مُقدّمة وَ مُؤخِّرَة وَ خَسِلَ قَدَمَيْهِ ثَلا ثَا ثَلا ثَا اللهُ ثَا

ا ٣٩: حدَثَنَا بِشُرُ بُنُ آدَمَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَى الْعُبَابِ حَدَّثَنَى الْعُبَابِ حَدَّثَنَى الْعُلَادِ وَى عَنْ صَفُوان ابُن الْولِيدُ بُنُ عُقِبَةً حَدَّثَنَى حُذَيْفَةُ الْآزُدِى عَنْ صَفُوان ابُن عَسَالٍ قَالَ صَبَبُتُ عَلَى النَّبِي عَلِيهِ الْمَاءَ فَى السَفُر وَالْحَضُر فِى الْوُضُوءِ.

٣٩٢: حدَّثَ اكُرُ دُوسُ بُنُ آبِي عَبْدِ اللهُ الْواسطى تَناعبُدُ الْكَرِيْمِ بُنُ رَوِّحِ بُنُ عَنْبَسَةَ بُنِ آبِي عَيَّاشٍ الْكَرِيْمِ بُنُ رَوِّحِ ثَنا آبِي رَوِّحِ بُنُ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ مَولَى عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ عَنْ آبِيهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمُ آبِيهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ آبِيهِ أُمْ يَنِي سَعيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ آبِيهِ أُمْ يَنِي سَعيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ آبِيهِ أَمْ يَنِي سَعيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ آبِيهِ أَمْ يَنِي سَعِيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ آبِيهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ آبِيهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ أَبِيهِ عَنْبَسَةَ بُنِ سَعيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ آبِيهِ عَنْبَسَةً وَسُولِ اللهِ عَيْنِهِ أَمْ أَبِيهِ عَنْبَسَةً وَسُولِ اللهِ عَيْنِهِ عَنْبَسَةً وَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ أَنَا قَائِمَةً وَ هُو قَاعِدٌ .

(في الزوائد: اسناده مجهول)

باب: وضومیس کسی ہے مدد طلب کرنا اوراُس کا یانی ڈالنا

۳۸۹: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے جب واپس آرہے ہتھے تو میں چھاگل لے کر حاضر ہوا میں نے پانی ڈالا ۔ آپ نے ہاتھ دھوئے پھر چبرہ دھویا پھر کہیوں (سمیت ہاتھوں) کو دھونے گئے توجہ (آسین) کو دھونے گئے توجہ از و نکا لے اور ان کو دھویا اور موزوں یرمسے کیا پھر ہمیں نمازیر ھائی۔

۱۳۹۰: ربیع بنت معوذ رضی الله عنها فرماتی بین که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس لوٹا لے کر آئی ۔فرمایا: پانی ڈالو میں نے پانی ڈالاتو آپ نے چبرہ بازودھوئے اور نیا پانی لے کرسر کے اسکے بچھلے جھے کامسے کیا اور دونوں یا وُں دھوئے تین تین بار۔

ا ۱۳۹۱: حضرت صفوان بن عسال رضی الله عنه کہتے ہیں: میں نے سفر حضر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وضو کروایا ۔ (میں بانی ڈالتا تھا آپ صلی الله علیه وسلم اعضاء ملتے تھے)۔

۳۹۲: رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صاحبز ادى حضرت رقيه رضى الله تعالى عنها كى با ندى ام عياش رضى الله تعالى عنها بيان فر ما تى جيس كه بيس كه بيس كه بيس كه ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كو وضوكر وا ديا كرتى تقى \_ بيس كه شرى بهوتى تقى اور آ ب صلى الله عليه وسلم بيضے بهوتے \_ (يعنی نسبتا أو نجائی سے بانی الله عليه وسلم بيضے بهوتے \_ (يعنی نسبتا أو نجائی سے بانی الله عليه وسلم بيضے بهوتے \_ (يعنی نسبتا أو نجائی سے بانی الله عليه وسلم بيشے بهوتے \_ (يعنی نسبتا أو نجائی سے بانی الله عليه وسلم بيشے بهوتے \_ (يعنی نسبتا أو نجائی سے بانی سرتا

<u>خلاصیة الهاب</u> ﷺ بیانِ بُواز کے لیے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے وضومیں دوسر مے مخص سے استعانت لی ہے۔ ( • آون

# ٠ ٣٠: بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيُقِظُ مِنُ مَنَامِهِ هَلَ يُدُخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبُلَ اَنُ يَغُسِلَهَا

٣٩٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرُّحُمَٰنِ بُنُ إِبُرَٰهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الُوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا ٱلْاوُزَاعِي حَلَّثِني الزُّهِرِّي عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ أَبِي سَلَمة بُنِ عَبُد الرَّحْمَنِ آنَّهُمَا حَدَّثَاهُ آنَّ آبَا هُرِيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ لَا يَكُرِى فِيمَا بَاتَتُ يَدُهُ. ٣٩٣: حَدَّثُنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَسَحَيَى ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ وَهُبِ أَخُبَرَنِي ابُنُ لَهِيُعَةً وَ جَابِرُ بُنُ السَّمَعِيْلَ عَنْ عَقِيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيْسِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ إِذَا اسْتَيْفَظَ اَحَـدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغُسِلُهَا . ( في الزوائد اسناده على شرط مسلم) ٣٩٥: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ تَوُبَةَ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَكَائِيُّ عَنْ عَبُدِ الْملِكِ بُنِ أَبِي سُلِيُمنَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ﴿ إِذَا قَامَ أَهَدَكُمُ مِنَ النَّوْمِ فَارَادَ أَنْ يَتَوَضَّأُ فَلاَ يُدُجِلُ يَدَهُ فِي وُضُوْءِ هِ حَتَّى يَغُسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ وَ لَا غَلَى مَا وَضَعَهَا.

٣٩٦: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ ابِي اِسُحْقَ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ دَعَا عَلِيٌّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيُهِ قَبُلَ أَنُ يُدُخِلَهُمَا ٱلْإِنَاءَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ صَنعَ

معاشرت ہے۔

ا ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ ٣٩٧: حَدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاء ثَنَا زَيْدُ بُنُ النحباب ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِيُّ ح و حدَّثَنَا احْمَدُ بُنُ مَبِيع ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبِيْرِي قَالُوا ثَنَا

باب: جب آ دمی نیندے بیدار ہوتو کیا ہاتھ دھونے ہے بل برتن میں ڈ النے جاہئیں

٣٩٣: حضرت ابو ہريره رضى الله عنه فرماتے تھے كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جبتم نيند سے بیدار ہوتو اےمعلوم نبیل ہوتا کدرات کو ہاتھ کہاں کہاں لگا۔

۳۹۳: حضرت سالم اپنے والد نے عل کرتے ہیں گہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم نیند ے بیدار ہو جاؤ تو ہاتھ دھوئے بغیر کسی برتن میں نہ ڈالا كرو ـ (ليعنى اتن ستى يالا يرواى نه برتو 'أسى برتن سے یاتی نکال کر ہاتھ دھولو)۔

۳۹۵: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم نیندے بیدار ہوکر وضوکرنا جا ہوتو ہاتھ دھوئے بغیریانی میں نہ ڈالو کیونکہ معلوم نہیں ہاتھ رات کو کہاں کہاں لگااور مس چیز بررکھا۔

٣٩٦: حضرت حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہد نے یانی منگایا اور برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل ان کو دھویا پھر فرمایا: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ایسے ہی کرتے ویکھا۔

خلاصیة الراب ﷺ سوکر اُٹھنے کے بعد ہاتھوں کو بغیر پاک کیے پانی میں ڈالنامنع ہے۔ سجان اللہ! کیسی پاکیزہ

### باب: وضومين بسم الله كهنا

۳۹۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو وضو میں الله كاتام نه لے اس كا وضونبيس \_ كَثِيْرُ بْنُ زِيْدِ عَنْ رُبَيْحِ بُن عَبْد الرَّحْمَٰن بْن ابني سعيْدِ عَنْ أبيهِ عَنْ ابني سعِيْدِ أَنَّ النّبي عَيْكِ قال لا وُضُوء لمن له يذكر اسْمُ الله عليه

٣٩٨: حدثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْخَلَالُ ثنا يَزِيدُ بُنُ عِياضِ ثنا ابُو ثقال عَنُ رَبَاح بُنِ عَبُدِ الرَّحْسَ بْنِ ابِي سُفْيَانِ انَّهُ سَمِع جدته بِنُتَ سَعيْدِ بْنِ زَيْدٍ تَذُكُرُ انَهَا سَمِعْتُ ابَاهَا سَمِع جدته بِنُتَ سَعيْدِ بْنِ زَيْدٍ تَذُكُرُ انَهَا سَمِعْتُ ابَاهَا سَمِع جدته بِنُتَ سَعيْدِ بْنِ زَيْدٍ تَذُكُرُ انَهَا سَمِعْتُ ابَاهَا سَمِع جدته بِنُتَ سَعيْدِ بْنِ زَيْدٍ تَذُكُرُ انّهَا سَمِعْتُ ابَاهَا سَعِيْد بْنِ زَيْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيهِ لا صَلَوة لِمَن لَمُ يَذُكُرِ السَمُ الله عَلَيْهِ. لا وَضُوء لِمِنْ لَمُ يَذُكُرِ السَمُ الله عَلَيْهِ.

٣٩٩ : حدَثنا ابُو كُرَيْبٍ و عبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ ابْرِهِيْم قالا ثَنا ابْنُ ابِي عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنُ مُوسى بْنِ ابِي عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْدُ اللهِ عَنْ يَعْدُ اللهِ عَنْ ابْنُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يعْفُ وَسِي بُنِ ابْنُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ يعْفُ وَبِي مُعْمُدُ ابْنُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ لَا صَعْقِ قَلِمِنْ لَا وُصُوء له و لا وُصُوء لِمن لَمْ يَدَكُو اللهُ عَلَيْهِ.

(قال البؤ التحسن لمن سَلَمة حدَثنا المؤ حاتم ثَنَا عِيْسَى (غَبَيْسُ) لمنُ مرُخُوم الْعَطَّار ثنا عبُدُ الْمُهَيِّمنِ بُنُ عَبَّاسَ فَذَكُر نَحُوهُ.

۳۹۸: حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کا دضونه ہواس کی نما زنہیں ( مینی بغیر وضویا بوجه عدم دستیا بی بانی تیم نه کیا ہو) اور جو وضوییں الله کا نام نه لے اس کا وضونہیں۔

۳۹۹: حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کا وضونہ ہواس کی نما زنبیں اور جو وضو میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضونہیں۔

617. COM

موم : حضرت مبل بن سعید الساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جس کا وضوفہ ہواس کی نماز نہیں اور جو وضو میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضونہ یں اور جو مجھ پر در و دشریف نہ پڑھے اس کی نماز نہیں اور جو انصار سے محبت نہ کرے اس کا در و دشر میں بھی نہیں ۔

ہوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی \_

خلاصة الراب المحروم ابتداء من تسميه يعنى القد تعالى كانام لينامسنون ب- ائمدار بعد رحمهم الله من حوجوب تسميه كاكونى قائل نبيس مندرجه بالا احاديث نعيف بين كيونكه امام ترفدى رحمة الله عليه في هذه الباب حديثا له اسناذ جيد" كه من اس مئله من كوئى اليما كي حديث بس كي مندعمه ه به بين با الماء

# ٣٢: بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ

ا ٣٠٠ : حَدَّثَنَا هَنَا أَبُنُ السَّرِى ثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنَ الشُعثُ بُنِ أَبِى الشَّعُثَاءِ ح وَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابُنُ وَكِيْعٍ ثَنَا عَمُرُو بُنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ عَنُ اَشْعَثُ ابْنُ أَبِى الشَّعُثَاءِ عَمُرُو بُنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُ عَنُ اَشْعَثُ ابْنُ أَبِى الشَّعُثَاءِ عَمُ الشَّعثُ ابْنُ ابِي الشَّعثَةَ عَنُ الشَّعثُ ابْنُ اللهِ عَلِيدٍ كَانَ عَنْ اللهِ عَلِيدٍ كَانَ عَنْ اللهِ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيدٍ كَانَ يَعِبُ التَّيمُنِ فِي الطَّهُورِ إِذَا تَطَهُرَ و فِي ترَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلُهُ وَ فِي ترَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلُهُ وَ فِي ترَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلُهُ وَ فِي الطَّهُورِ إِذَا تَطَهُرَ و فِي ترَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلُهُ وَ فِي التَّهُ اللهِ إِذَا تَرَجَّلُهُ وَ فِي التَّهُ اللهِ إِذَا تَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٣٠٢: حَدُّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُو جَعُفَرِ النَّضَيُلِيُّ ثَنَا وَهُ جَعُفَرِ النَّضَيُلِيُّ ثَنَا وَهُ جَعُفَرِ النَّضَيُلِيُّ ثَنَا وَهُ بَنُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ وَمُولُ اللهِ إِذَا تَوَضَّأَتُمُ فَابُدَءُ وُا بِمَيَامِئِكُمُ.

قَالَ آبُوُ الْحَسَنِ بُنِ سَلَمَةَ ثَنَا آبُو حَاتِمٍ ثَنَا يَـحُينَى بُنُ صَالِحٍ وَابُنُ صَالِحٍ وَابْنُ نُفَيْلٍ وَ غَيْرُهُمَا قَالُوُا ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا زُهَيُرٌ فَذَكَرَ نَحُوهُ.

٣٣: بَا**بُ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ مِنُ كَفٍّ** وَاحِدٍ

٣٠٠٠ حدَّث عَبُدُ اللهِ بُنُ الْجَوَّاحِ وَابُوْ بَكُو بُنُ خَلَادِ اللهِ بُنُ خَلَادِ اللهِ بُنُ اللهَ عَنُ الباهبلي ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ذِيْدِ بُنِ السُلَمَ عَنُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُساسٍ انَّ دَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَصْمَصَ وَ السَّنَدُ شَقَ مِنُ عُرُفَةٍ وَاحِدَةٍ.

٣٠٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكَ عَنُ عَلَى اللهِ تَعَلَى اللهُ عَنْ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه

٥٠٥: حَدُّنَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِثَنَا اَبُوُ الْحُسَيْنِ الْعُكَلِّى عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ خَالَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَن يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَن يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ يَن يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَن يَحْيَى عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَانَا رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَتَانَا رَسُولُ اللهُ عَنْهُ فَمَا عَنْهُ فَمَا عَلَيْهُ فَمَا لَا اللهُ عَلَيْهُ فَمَا لَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

# بِإِبِ: وضومين دائمين كاخيال ركهنا

ا ۱۳۰ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سے ابتداء کو ببند فرماتے ہتھے۔ وضوکر تے وقت وضو میں کنگھی کرتے وقت بختا ہوتا کینے وقت جوتا کنگھی کرتے وقت بھی اور جوتا پہننے وقت جوتا بہننے میں۔ (بعنی ہر اچھے کام میں دائیں سے ابتداء مسنون ہے)۔

۳۰۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم وضو کروتو ہے دائیں اعضاء دھویا کرو۔

دوسری سند سے بھی کہی مضمون مروی

# چاہ : ایک چلو سے کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈالنا

۳۰۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے میں کہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈ الا۔

۳۰ ۳۰ : حضرت علی کرم الله و جہه ہے روایت ہے : رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا اور ایک چلو ہے تین بار کلی کی ۔

۳۰۵: حضرت عبدالله بن یزیدانصاری رضی الله عنه سے روایت ہے۔ فر مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے آپ نے وضو کا یانی طلب فر مایا۔ میں یانی لے کر آیا تو آپ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور

ناك ميں يائي ڈالا \_

مِنُ كُفُّ وَاحِدٍ.

خلاصة الراب الله عن مَضْمَضه : لغت من تحريك الماء في الفم العن مُنه مين ياني كوركت وينا استنشاق : لغت میں اد خال المهاء فی الاقف تعنی ناک میں پانی داخل کرنا ' تھنچنا۔وضومیں کلی اورناک میں پانی ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے اس کیے کہ بعض اوقات انسان کے مُنہ اور ناک میں جومیل کچیل اور کدورت پیدا ہوجاتی ہے مَنظُمَضهٔ اور اسْتَنْشَاق ہے اس کا از الہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مُنہ اور ناک ہے جو گناہ انسان سے صادر ہو جاتے ہیں بمقتصائے حدیث کلی کرنے اور ناک میں پائی ڈالنے سے وہ بھی بہہ جاتے میں۔ باقی رہایہ سئلہ کہ مضمضہ اور اسْتَنْشَاق دونوں ایک چلو ہے ہوں گے یا ہر ا یک کے لیے الگ چلومیں یانی لے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ ایک ہی چلوسے مَضْمَضهٔ اور اسْتَنْشَاق كوجمع كرناافضل ہے۔ان كى دليل مندرجه بالااحاديث بيں جن ميں ((مِنْ كفِّ وَاحدِ)) كالفاظ بيں۔احناف كا ند ہب یہ ہے کہ ہرایک الگ الگ چلو ہے کیے جائمیں' بیافضل ہے۔ دلیل بید بیتے ہیں کہ ناک اور مُنہ ایک مستقل عضو ہیں ۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہرعضو کے لیے جدیدیانی لیا جائے۔اس میں کسی کواختلا ف نہیں اوراس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مُنہ کے لیے علیحد ہ ماء جدید لیا جائے اور ناک کے لیے بھی نیا یانی لیا جائے۔ نیز نسائی کی روایت میں صراحنا پیہ ندکور ہے کہ وضو کرنے والا جب مَضْمَضهُ كُرتا ہے تو اس كے مُنہ كے تمام خطايا بہہ جاتے ہيں اور جب ناك ميں ي<mark>ا فی</mark> ڈالتا ہے تو ناك كے گنا ہ جھڑ جاتے میں ۔اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دونو ں اعضاء ایک دوسرے سے <del>علیحد ہ</del> ہیں اس طرح ان کی طہارت کا تھم بھی یہی ہے کہ دونوں کے لیے علیحدہ علیحد و ی<mark>ا</mark>نی لیا جائے۔

> ٣ م: بَابُ الْمُبَالِغَةَ فِي الْإِسْتِنْشَاق والإستنشار

٢ • ٣ : حَدَّتُنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَا حَمَّادُ بُنْ زَيْدٍ عَنُ مَنُصُورٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْبُوْ الْآخُوصِ عَنُ مَبُصُورٍ عَنُ هِلَالِ ابْنِ يَسَافٍ عَنْ سلمة بْنِ قَيْسِ قَالَ قَسَالَ لِنَي رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ إِذَا تَسَوَضَاتَ فَسَانُشُرُ وَ إِذَا اسْتَجُمَرُتَ فَأَوْتِرُ.

٧٠٣: حَدَّقَتَ الْبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحُيَ ابُنُ سَلِيْمٍ الطَّائِفِيُّ عنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ كَثِيْرِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ لَقِيُطٍ بُنِ صَبُرَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ٱخْبِرُنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ أَسُبِعَ الْوُصُوءَ وَ بَالِغُ فِي ٱلْإِسْتِنْشَاقِ الَّا أَنْ تَكُونَ الْحِيمِ طرح وضوكرو اور روزه نه بوتو خوب الحجي طرح

٠٠٨: حَدَّثُنَا اَبُو بَكُو بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا السُحْقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ٢٠٨: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بس كه

# دِاْ ب: خوب الحِيم طرح ناك ميں يانی ڈ النااور ناك صاف كرنا

۲ ۲۰۰۰ : حضرت سلمه بن قبیس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: جبتم وضو کروتو ناک صاف کرلواور جب استنجا میں ڈھیلے استعال کروتو طاق عد دلو۔

۷۰۷: حفرت لقیط بن صبر ہ رضی اللّٰہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے وضو کے بارے میں بتائے۔ ارشاد فرمایا: خوب ناک صاف کرو۔

ح وَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنِ ابُنِ آبِى ذِئْبٍ عَنْ فَارِظِ بُنِ شَيْبَةَ عَنُ آبِى غَطَفَانَ الْمُرِّيِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِسُتَنُثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ اوُ ثَلاَثًا.

٩ - ٣: حَدَّ ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا زَيُدُبُنُ النُحبَابِ
 وَدَاؤُدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا مَالِکُ بُنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 عَنُ اَبِى الدِيْسَ الْحَولَلانِي عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللهِ عَلَيْتَ مَنْ تَوَضَّا فَلْيَسْتَنْفِرُ وَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرُ.

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: دو تین بار اچھی طرح ناک صاف کیا کرو۔

9 - ۳۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو وضو کرے تو ناک صاف کر لے اور جو استنجا کرتے وقت ڈھیلے استعال کر ہے قطاق عدد لے۔

ضلاصة الراب ﷺ ﷺ يہاں دوالفاظ ہيں: نئسرُ – اِسْتَنْشِر '۔ یعنیٰ ناک کے ایک حصہ کو بند کر کے دوسرے حصے کوخالی کرنا۔ سائل کا سوال مختصرتھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتا بورے وضو کا طریقہ بیان فرمادیا۔

### ٣٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

ا ٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيُكُ بُنُ
 عَبُدِ اللهِ النّ النّ اللهِ النّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

چاپ: وضومیں اعضاء کا ایک ایک بار دھونا

• اس : حضرت ثابت بن البی صفیه تمالی کہتے ہیں۔ میں نے ابوجعفر سے بو چھا: آب کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک باراعضاء وضودھوئے؟ فر مایا: جی۔ میں نے بو چھااور دودومر تبداور تین تین مرتبہ (کی روایت بھی ملی؟) فر مایا: جی۔

<u> خلاصة الراب</u> ﷺ حضورصلی الله علیه وسلم نے بیانِ جواز کے لیے ایک مرتبہ اعضائے وضودھوئے یا یا نی کی کی وجہ سے یا جلدی تھی اس وجہ سے اعضاءِ وضوا یک مرتبہ دھوئے۔

ا ا ٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنِ خَلَادِ الْبَاهِلِي ثَنَا يَحْىَ بُنُ سَعِيْدِ الْفَطَّانُ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنِ اللهِ عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ تَوَضَّأَ غُرُفَةً غُرُفَةً.

٢ ا ٣: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا رِشُدَيْنِ بُنُ سَعُدِ أَنَا الطَّحَاكُ بُنُ شَعُدِ أَنَا الطَّحَاكُ بُنُ شُعُرِ أَنَا الطَّحَاكُ بُنُ شُعُرِ عَنْ خَمَرَ قَالَ رَأَيْتُ بُنُ شُرُحَبِيْلٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَن آبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي غَزُوةِ تُبُوكَ تَوَطَّأُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً.

#### ٣٦: بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلاَ ثُا ثَلاَ ثَا

٣١٣: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ خَالِدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَاالُوَلِيْدُ بُنُ مَالِدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَاالُوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمِ الدِّمَشُقِيُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبُدَةَ بُنِ ابِي لُبَابَة عَنُ

۱۱۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ایک ایک بار (اعضاء دھوکر) وضوکرتے دیکھا۔

۳۱۲: حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کوغز وہ تبوک میں ایک ایک بار (اعضاء دھوکر) وضوکرتے دیکھا۔

بِاْبِ : وضومیں اعضاء تین باردھونا ہے: وضومیں اعضاء تین باردھونا ۱۳۳ : حضرت شفیق بن سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنه حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنه اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنه

شَفَيُ قِ بُن سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَ عَلَيًّا يتوضَّآنِ ثَلاَثًا ويقُولُان هَكذَا كَانَ وُضُوءً رَسُولَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَةً عَلَيْهِ اللهِ عَيْنَةً عَلَيْهِ عَلَيْنَا اللهِ عَيْنَةً عَلَيْهِ عَلَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُولُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَي

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بُنِ سَلَمَةَ حَدَّثُنَاهُ ابُو حَاتِمٍ ثَنَا ابُو نَعْيُمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ بُنُ ثَابِتِ ابْنِ ثُوبَانِ فَذَكَرَ نَحُوهُ. ابُو نُعْيَم الدِّمَشُقِيُ ثَنَا اللَّا نَعْبُدُ الرَّحْمَٰ بُنُ إِبْرَهِيُم الدِّمَشُقِيُ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٌ ثَنَا الْاوُزَاعِيُ عَنِ الْمُطَلِبِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٌ ثَنَا الْآوُزَاعِي عَنِ الْمُطَلِبِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٌ ثَنَا الْآوُزَاعِي عَنِ الْمُطَلِبِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ تَوَضَّا ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا وَ وَفَعَ بُنِ اللهِ اللهِ عَنِ البُنِ عَمْمَ اللهُ تَوضَا ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا وَ وَفَعَ اللهُ ال

٣١٥: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ عَنُ سَالِمٍ أَبِي اللهِ أَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَائِشة و اللهُ هُرَيْرَةَ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشة و اللهُ هُرَيْرَةَ النَّبِي عَلِيلَةً تَوَطَّأُ ثَلاَ ثًا ثَلاَ ثًا.

٢ ١٣: حَدَّفَنَا سُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعٍ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ عَنُ قَالِدٍ أَبِى الْمُؤنُونَ ابى قَالِدٍ أَبِى الْمَوْرُقَاءِ بُنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْد اللهِ بُنِ ابى أَوْفَى قَالَ وَأَيْتُ وَسُؤلَ اللهِ عَيْنَ قَالَ ثَلا ثَا ثَلا ثَا ثَلا ثَا وَ مَسْحَ وَأُسَهُ مَرَّةً.

ا ٣ : خد ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثنا مُحمَّدُ بَنْ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْيُ مَالِك سُفْيَانَ عَنْ الْيُسِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبَ عِنْ ابْيُ مَالِك اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

٨ ٣ ١ ٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِى بَنْ مُحمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بَنْتِ مُعَوَّذٍ بُنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ تَوضَا ثلاثًا ثلاثًا.

٢٦: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ مَرَّةً وَ مَرَّتَيُنِ وَ
 ثلاً ثَا

٩ ١٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُ حَدَّثنيُ مَرُحُومُ بُنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنيُ عَبُدُ الرَّحِيْمِ الْنُ زِيْدِ الْعَمِيُ عَنُ اللهِ عن مُعَاوِيةَ بُن قُرَّةَ عَنِ ابْن عُمَرَ قَال توضَأ رَسُولُ

کو دیکھا کہ وضو میں اعضاء تین بار دھوئے اور دونوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضواییا ہی تھا۔

ایک اور سند سے یہی مضمون مروی ہے۔

۱۳ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے بارے میں

مروی ہے: انہوں نے تین تین بار (اعضاء دھوکر)

وضو کیا اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
منسوب کیا۔

۱۵ الا: حضرت عا کشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار (اعضا، دھوکر) وضوکیا۔

موکر) وضوکیا۔

۳۱۸: حضرت عبدالله بن ابی او فی بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے دسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضو میں باقی اعضاء تین تین بار دھوئے اور سر کامسح ایک بار کیا۔

۱۳۱۷: حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عنه فر ماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم اعضاء وضو تین تین بار دھوتے تھے۔

۳۱۸: حضرت ربیع بنت معو ذین عفران رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اعضان وضوتین تین بار دهوئے۔

# باردوبار : وضومیں اعضاء ایک بار دوبار : سر استان کا ان دوبار : سر استان کا دوبار کا دو

۱۹۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اعضاء وضو ایک ایک بار دھوکر فر مایا: اس وضو کے بغیر الله تعالیٰ نماز قبول نہیں فر ماتے اللهِ عَلَيْكُ وَاحِـنَـةً وَاحِدَةً فَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنُ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْـهُ صَلاةً إِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ هَذَا وُضُوُّءُ الْقَدُرِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ تَوَضَّأُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَ قَالَ هَذَا اَسُبَعُ الْوُضُوْءِ وَهُو وُضُولِي وَوُضُوءٌ خَلِيْلِ اللهُ إِبُرَاهِيْمَ وَ مَنْ تَوَضَّا هَٰكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ ٱشْهَدُ ٱنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ ا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ فُتحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ ابُوَاب الُجَنَّةِ يَدُخُلُ مِنُ ايِّهَا شَاءَ.

٠ ٣٢٠: حَدَّثَنَا جِعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قَعْنَبِ أَبُو بِشُرِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنُ زَيْد بُنِ الْحَوَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيهِ وَعَا بِمَاءٍ فَتَوضًّا مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هَذَا وَظِيْفَةُ الْوُضُوءِ أَوْ قَالَ وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّاهُ لَمْ يَقُبِلُ اللهُ لَهُ صَلادةً ثُمَّ تَوَضَّأُ مَرَّتَيُنِ مَرَّتِيُنِ ثُمَّ قَالَ هِذَا وُضُوءُ مَن تُوضَّأُهُ اَعْطَاهُ اللهُ كِفُلَيُنِ مِنَ الْآجُرِ ثُمَّ تَوضًا ثَلاَثًا ثَلاَثًا فَقَالَ هَذَا وُضُونِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِيْنَ مِنْ قَبْلَيْ. فَيُلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور دو دو مرتبه اعضاء وضو دھوئے اور فر مایا پیرمناسب درجہ کا دضو ہے اور تنین تنین بارا عضا ء دھوئے اور فر مایا یہ کامل ترین وضو ہےاور بیمبرااورابراہیم طلیل اللہ کا وضو ہے جواس طرح وضوكر كے كے: ((اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْهَ اِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ اعْبُدُهُ وَ رَسُولُهُ) تُواس كے لئے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں جس ے جا ہے داخل ہو۔

۳۲۰: حضرت الى بن كعب رضى الله عنه فر ماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پانی منگایا اور ایک ایک بار اعضاء وضو دھو کر فر مایا: پیمقرر وضو ہے ( کہ اس کے بغیر نمازنہیں ہوتی ) یا فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نبیس فر ماتے۔ پھر دو او مرتبہ اعضاء وضو دھوکر فر مایا پیا ایسا وضو ہے۔جس پر اللہ تعالیٰ دو ہرا اُ جرعطا فر ماتے ہیں۔ پھر تین تین باراعضاء وضودھوئے اور فر مایا

خلاصة الهاب 🖈 امام ابن ماجهٌ نے تین ابواب قائم کیے ہیں ؟ جن کا مقصد اعضا معسولہ کی تعدادِ عسل کو بیان کرنا ہے۔ یہلے باب میں ایک مرتبہ دھونے کا ذکرتھا۔ان ابواب میں تمن تمین اور دو' دومر تبہ دھونے کا۔تمام صورتمیں بالا تفاق جائز ہیں بشرطیکہ اعضاء کا احتیعاب ہوجائے۔البتہ چونکہ آپ کامعمول تین بار دھونے کا تھااس لیے مثلیث مسنون ہے۔ جنت اللّٰہ کی رحمت کی جگہ ہے' جہنم غضب کی جگہ ہے۔ رحمت وسیع ہے اس لیے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جبکہ جہنم کے سات

# باب: وضومیں میاندروی اختیار کرنے اور حد ہے بڑھنے کی کراہت

٢٦٠: حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام وَ لہان ہے لہذا

### ٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكِرَاهِيَةِ التَّعَدِّيُ فِيُهِ

١ ٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوُ دَاؤُدَ ثَنَا خَارِجَةُ بُنُ مصْعَبِ عَنْ يُونِّسَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسنِ عَنْ عُبِّي بُنِ ضَمْرَةَ السُّعْدِي عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّ الْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَ لَهَانُ فَاتَّقُو اوَسُواسَ يَا فَي مِن وسوسول ع بيور ( كيونكه و واس كي كوشش مِن الماء. (قَال الترمذي ليس اسناده بالقوى عنذ اهل الحبيث)

٣٢٢: حَدَّ ثَنَاعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يعلى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنُ عَمْرِو بُن شُعيبِ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعُرابِي (رَضِي اللهُ تَعالَى عنه) إلى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ الْوُضُوءَ فَارَاهُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هَنْذَا الْوُضُوءِ فَمِنْ زَادَ عَلَى هَذَافِقَدُ اساء اوْ تَعَدَّى أوُظلَمَ.

٣٢٣: حَدَّثَنَا أَبُو إِسُحِقَ الشَّافِعِيُّ إِبُرِهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُن العَبَّاسِ ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُولُ سَمِعْتُ بُنُ عَبَاسِ يَقُولُ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونِهَ فَقَامِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأُ مِنْ شَنَّةٍ وَضُوءً يُقَلِّلُهُ فَقُمْتُ كَمَا

٣٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُل عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَالِم عَنِ ابْن عُمرَ قَالَ رَاى رسُولُ اللهِ عَلِي وَجُلا يَتُوصًا فَقَالَ لَا تُسُرِفُ لا تُسُرِفُ لا تُسُرِفُ.

(في الزوائد اسناده ضعيف)

٣٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحُيني ثَنَا قُتَيْبَةُ ثِنَا ابْنُ لَهِيُعَةُ عَنُ حُيّ بُن عَبُدِ اللهِ المُعَافري عَنُ أَبِي عَبُد الرّحُمْنِ الْحُبُلِيّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْمُعَافِرِي عَنْ أَبِي عَبُد الرَّحْمِنِ الْحُبُلِيّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَمُرِو رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يتوضَّأُ فقالَ مَا هَذَا الشرُفْ فَقَالَ افِي الْوُضُوءِ إِسْرَافَ قال نعمُ و انْ كُنْتُ على نهر جَارِ.

﴿ فِي الزَّوَالَّذِ اسْنَادُهُ صَعِيفٌ ﴾

رہتاہے)۔

۲۲۲: حضرت عمر وبن شعیب اینے والد سے وہ دادا ہے روایت کرتے ہیں: ایک دیہات کے رہے والے صاحب رسول الله عليه كل خدمت مين حاضر موئ اور وضو کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے ان کو تمن تمن باروضوكر كے دكھايا۔ پھرفر مايا: يه پورا وضو ہے جس نے اس پراضا فہ کیااس نے بُر اکیا اور زیادتی کی اورظلم کیا۔ ۳۲۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں: میں اپی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یاس رات کو تھبرا تو نبی صلی الله علیہ وسلم رات کواشھے اور ایک برانے ہے مشكيزے مختصرسا وضوكيا۔ من بھى أنھا جيسے آ ب نے

٣٢٣: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخص کو وضو كرتے ديكھا تو ارشاد فر مايا: اسراف نه كرو' اسراف نه

کیا (ویسے ہی میں نے بھی کیا )۔

٣٢٥: حضرت عبدالله بن عمرةٌ فرمات بين كه رسول الله علیہ حضرت سعد کے پاس سے گزرے۔ وہ وضو کر رے تھے آپ علی نے فرمایا: یہ کیا اسراف ہے۔ حضرت سعد ؓ نے عرض کیا: وضومیں بھی اسراف ہوتا ہے؟ (حالانکہ یہ ایک نیک کام میں خرچ کرتا ہے)۔ فرمایا: جی ااگر چہتم جاری نہر پر (پر وضو کر رہے) ہو ( کیونکہ اگر چہ یانی تو ضائع نہیں ہو رہا کیکن وقت تو ضائع ہور ماہے )۔

، ، خاصیة الباب ﷺ تین مرتبہ سے زائد دھونا اسراف ہے۔ بی تعدی اورظلم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ساتھ ہ

### ٩ ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي اِسْبَاعُ الْوُضُوءِ

٣٢٦: حَدُّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَاحَمًا دُ بُنُ زَيْدٍ ثَنَا مُؤسَى بُنُ سَالِمِ أَبُو جَهُضَمِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ امرنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ بِاسْبَاعِ الْوُصُوءِ.

٣٢٧: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَ بُنُ اَبِي بُكُيْرِ ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن مُحَمَّدِ بُن عَقِيْلِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسيَّبِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ أَنَّهُ سِمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم قَالَ آلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفَّرَ اللهُ بِهِ الْحَطَايَا وَ يَزِيُدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اِسْبَاعُ الْوُصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَ كَثُرَةُ النَّحْطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَ إِنْتِظَارُ الصَّلُوةِ بَعُدَ الصَّلُوةِ.

٣٢٨ حَدَّثُنَا يَعْقُونُ بِنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حَمْزَةً عَنُ كَثِيْرٍ بُنِ زَيْدٍ عِنِ الْوَلِيْدِ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ أَبِي هُ رَيُرِهَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ كَفَّارَاتُ الْخَطَايَا اسْبَاعُ النؤطوء على المكاره و إغمال الإقدام إلى المساجد

وَإِنْتِظَارُ الصَّلُوةِ بَعُدَ الصَّلُوةِ.

إسباغ كيمن درج بن

- - اگر-تلیث عسل اعضا ءمراد ہے تو بیسنت ہے۔ **(r**
- اگر اطاله الغرّة والتحجيل مراد بيتويمتنجب بـــ ( "

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو ہے فارغ ہوتے تو اپنی بیشانی مبارک پریائی بہائے۔

٥٠: بَابُ مَا جَآءَ فِي تَخُلِيل اللَّحُيَةِ

٣٢٩: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ الْمَذَنِيُ ثَنَاسُفْيَانُ عَنْ ٢٦٩: حضرت عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه

# دِياب: خوب الجھي طرح وضوكرنا

٢ ٣٣ : حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما في فرمايا: ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خوب الحجیمی طرح وضوكرنے كاتھم ديا۔

٣٢٧: حفزت ابومعيد خدريٌّ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا: کیا میں تہیں ایا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ خطائمیں معاف فر ما دیں اور نیکیوں (کے اجر) میں اضافہ فر ما دیں۔ صحابه نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ فر مایا: خلاف طبع اُمور کے باو جو دخوب الجھی طرح وضوکر نا اورمسجد کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔

۴۲۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے فرمایا: خطاؤں كومٹانے والے اعمال خلاف طبع أمور کے باوجودخوب احیمی طرح وضوکرتا' مسجد کی طرف قدم اٹھا تا اور ایک نماز کے بعد اگلی نما ز کا انتظار کرنا ہیں ۔

خ*لاصة الباب ﷺ الشب*اغ :کسی چیز کے اتمام اور مکمل کرنے کو کہتے ہیں۔مقصدیہ ہے کہ جب بھی وضو کیا جائے این کو تمام فرائض وسنن مستحبات کے ساتھ یورا کیا جائے۔

اگر پھیل عضو ہے تو فرض ہے یعنی عضو کواپیا دھویا جائے کہ بال برابر جگہ خالی نہ رہے۔

بِإِبِ: وُارْهَى مِين خلال كرنا

عَبْد الْكريْمِ أَبِى أُمَيَّةَ عَنُ حَسَّانِ بُن بلالِ عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَاسِرٍ حِ وَ حَدُّثَنَا بُنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيانُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ يَاسِرٍ حِ وَ حَدُّثَنَا بُنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيانُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِى عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمَّادِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَالِلٍ عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَالِي عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَالِلٍ عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَالِلٍ عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَالِي وَاللّهُ عَلَيْكَ لَهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْكَ لِللّهُ عَلَيْكَ لِلّهُ عَلَيْكَ لِللّهُ عَلَيْكَ لِلْ لَى مُعَلّقُ لَلْ مَا لَاللّهُ عَلَيْكَ لِللّهُ عَلَيْكَ لِلللّهُ عَلَيْكَ لِلللّهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ لِللْ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْكُ لِلْ لَكُولُ لَنَا لَهُ عَلَى مَا لَاللّهُ عَلَيْكُ لَكُولُهُ عَلَيْكُ لِللْ عَلَى مَا لَاللّهُ عَلَيْكُ لِللْ عَلَى مَا عَلَالْ مَا لَا عَلَى مَا لَعَلَمُ عَلَيْكُ لِلللْ عَلَيْكُ لِلللْهُ عَلَيْكُ لِلللْهُ عَلَيْكُ لِلللْهُ عَلَيْكُ لِلللْهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِلّهُ عَلَيْكُ لِللْهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُ لِلللْهُ عَلَيْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا لَا عَلَى عَلَى مَا عَلَا عَلَى مِنْ عَلَيْكُ فَلَا عَلَى مَا عَلَالْهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَالْهُ عَلَيْكُ لِلللْهُ عَلَالِهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى مَالْمُ عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَي

وَالْلِ عَنْ الْسُرَائِيلَ عَنْ عَامِرِ بَنِ شَقِيْقِ الْاسدِي عَنْ اَبِي الْمَرْائِيلَ عَنْ عَامِرِ بَنِ شَقِيْقِ الْاسدِي عَنْ اَبِي اللهِ وَالْلِ عَنْ عُشْمَانَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً تُوضًا فَحَلَّلَ لِحُيْتَةً. وَاللّهِ عَنْ عُشْمَانَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً تُوضًا فَحَلَّلَ لِحُيْتَةً. وَاللّهِ عَنْ عُشْمَانَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً لَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

٣٣٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الْمَحِيْد بُنُ حَبِيْبٍ ثَنَا الْمُحَدِّد بُنُ حَبِيْبٍ ثَنَا الْأُوزَاعِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ الْأُوزَاعِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمْمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً إِذَا تَوضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ عَمْمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً إِذَا تَوضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرُكِ ثُمَّ شَبَكَ لِحُيَنَة بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا.

٣٣٣: حَدُّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَى حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَبِيْعَة الْكِلَابِي ثَنَا وَاصِلُ ابْنُ السَّائبِ الرَّقَاشِي عَنُ ابْنُ الْمُعَالِقِي قَال رأَيْتُ رَسُولَ اللهُ عَلِيدٍ وَمَّا فَخَلَّلَ لِحُيَتِهِ .

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (وضو میں) داڑھی کا خلال کرتے ہوئے دیکھا۔ (اور دورانِ وضو داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے۔)

۳۳۰: حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو میں ڈاڑھی کا خلال کیا۔

ا ۱۳۳۰ : حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب وضو کرتے تو اپنی ڈاڑھی میں خلال کرتے اور اپنی انگلیاں دوبار کھو لتے (یعنی آب صلی الله علیه وسلم اپنی داڑھی میں خلال کرتے)۔

۳۳۲: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے:
رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے
رخیاروں کو کچھ ملتے پھر ڈاڑھی کے پنچ سے الگیوں
سے ڈاڑھی کا خلال کرتے۔

۳۳۳: حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دورانِ وضو ڈاڑھی میں خلال کرتے دیکھا۔ (جو که مستحب ہے)۔

خلاصة الراب كم ملك برمنطبق موسكى بير ويكمتحن ب-احاديث بابسب كے مسلك برمنطبق موسكى بير -اس ميں تو صرف انا بے كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے خلال فرمايا۔ باقی اس خلال كی حیثیت كیا ہے؟ اس كی تقریح حدیث میں نہیں ہے۔ حیثیت كاتعین ائمه مجتهدین نے اپنے اجتہاد ہے كیا ہے۔

باب:سرکامسح

۳۳۳: حضرت عمرو بن یکی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن زید جوعمر بن یکی کے دادا ہیں

ا ۵: بَابُ مَا جَآءَ فِي مَسْحِ الرَّاسِ

٣٣٣: حَدَّثَنَا الرَّبِيُعُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَ حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحَيَى قَالَا الْجَبَرْنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيْسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ انْبَانَا مَالِكُ بُنُ

أَنَىسٍ عَنْ عَمُرِو بُنِ يَحَىٰ عَنُ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمُرِو بُنِ يَحْيَىٰ هَلُ تَسْتَطِيُعُ أَن تُرِيَنِي كَيُفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَصَّأُ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ نَعْمُ فَدَعَا بِوُضُوءٍ فَأَفْرَ غَ عَلَى يَدَيُهِ فَغَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ إِلَى الْمِرُ فَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاقْبَلَ بِهِ مَا وَ اَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدُّهُ مَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأُ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ

٣٣٥: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ حَجَّاجِ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ تَوَصَّأَ فَمَسَحَ رَاسَهُ مَرُّةً.

٣٣٧: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ ثَنَا ٱبُوالْآحُوَصِ عَنُ ٱبِي اِسْحْقَ عَنُ أَبِي حَيَّةَ عَنُ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي مَسَحَ زأْسَهُ مَرَّةً.

٣٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا يَحَى بُنُ رَاشِدِ الْبَصُرِيُّ عَنُ يَزِيُدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوع قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.

٣٣٨: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَدٍ قَالَا ثَنَا وَ كِيُعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوَّذِ بُنِ عَفَرَاءَ قَالَتُ تَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ فَمَسْحَ رَاسَهُ مَرَتَيُنِ.

٥٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي مَسْحِ الْأَذْنَيْنِ

٣٣٩: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذُرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادِ غَن ابُن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْسَةُ مَسَعَ أُذُنيُهِ ذَاخِلُهُ مَا بِالسَّبَابَتَيْنِ وَ خَالَفَ إِبُهَامَيُهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَّيُهِ لِيَسْتَ يَرِيكِهِ لِلَهِ آ فَمَسَحَ ظَاهِرُ هُمَا وَ بَاطِنَهُمَا.

ے کہا: کیا آ ب مجھے دکھا سکتے ہیں کہرسول اللہ وضو کیے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا جی۔ پھر انہوں نے وضو کا یانی منگایا اور ہاتھوں پریانی ڈال کر دو دو مرتبه دونول باز و کہنیو ل سمیت دھوئے پھر دونوں ہاتھوں ہے سر کامسے کیا ہاتھوں کو آ گے رکھا اور بیچھے لے گئے سر کے سامنے کے جھے ہے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے پھر ہاتھوں کو واپس وہیں لے آئے جہاں ہے سے شروع کیا تھا پھر دونوں یا وُں دھوئے۔

۳۳۵: حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے وضو 

۲ ۳۳ : حضرت علی کرم الله و جهه سے روایت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے (وضو میں) ایک بارسر برمسح

٢٣٥ : حضرت سلمه بن اكوع رضى الله عنه فر مات بين : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضوکیا اورایک بارسر کامسح کیا۔

۳۳۸ : حضرت ربیع بنت معو ذین عفراء رضی الله تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوكيا اور دوبارسر برمسح كيابه

# دياب: کانوں کاسے کرنا

و ۱۳۹ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے (وضو میں) كانوں كامسح کیا اندر کا شہادت کی انگلی ہے اور انگو تھے کانوں کی بیجھے دونوں طرف ہے سے کیا۔ • ٣٨ : حدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةً و عَلَى بُنُ مُحمَّدٍ قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ عِنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَبُدِ اللهُ بُن مُحمَّدِبُنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُسِ مُعَوَّذِ بُنِ عَفَراء قالتُ تَوضًا النَّبِي عَلَيْتُهُ فَادُخُلَ اِصْبَعَيْهِ فِي حُجَرَى أُذُنِّهِ.

١ ٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بَنُ مُحمَّدٍ قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ عَنُ عَبُدِ الله بُن مُحمَّد بُنِ عَقِيُ لِ عَنِ العِرْبَيْعِ بِنُتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفَراء قالتُ تُوضَّأُ النَّبِي عَلِينَا ﴾ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيُهِ فِي حُجْرَى أُذُنَيْهِ.

٣٣٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا حَرِيْزُ بُنُ عُشُمَانَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مُعُدِيْكُرِبُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةُ تَوَضَّأَ فَمَسِحَ بِرَاسِهِ وَ ٱذُنَيْهِ ظَاهِرَ هُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

٥٣: بَابُ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّاسِ

٣٣٣: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْىَ بُنُ زَكُرِيًّا بُنِ آبِي زَائِلُهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاد بُن تَميْمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ ٱلْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. ٣٣٣: حَـدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ سِنَان بُنِ رَبِيُعَةَ عَن شَهُرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ اَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ عَالَ الْادُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَ كَانَ يَمُسِحُ وَأَسَهُ مَرَّةً وَ كَانَ يَمُسَحُ الْمَاقَيُنِ.

٣٣٥: خَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِي ثَنَا عَمْرُ و بُنُ الْحَصَيْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عُلاثَةً عَنْ عَبُدِ الْكريْمِ الْجَزرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيكُ الْادُنَانِ مِنَ الرَّاسِ.

٥٣: بَابُ تَخُلِيلُ الْأَصَابِعِ

٣٣٦: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّي الْحَمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ ٣٣٦: حضرت مستوربن شدا ورضى الله عنه فرمات بين

٠٣٠٠: حضرت ربيع بنت معوذ بن عفراء رضى الله تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپن الگیوں کو کانوں کے سوراخ ميں ڈالا ۔

اسم ، ربیع نے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا کا نوں کے باہراورا ندر۔

٣٣٢: حضرت مقدام بن معد يكرب رضى الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا اور سر کامسح کیا اور کانوں کے اندر باہر کا

#### د چاپ: کان سر میں داخل ہیں

۳۳۳: حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه فر ماتے ہیں: رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا: كان سر ميں داخل

۱۳۲۲ : حضرت ابو امامه رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کان سرمیں داخل میں اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارسر کا مسح کرتے تھے۔

۳۳۵: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کان سر کا حصہ بیں۔ (یعنی ایکے مسے کیلئے علیحدہ یانی لینے کی ضرورت نبیں سر کے سے کیلئے ترکیا ہوا ہاتھ کا فی ہے ) ا بيا ب: أنكليون مين خلال كرنا

بُنُ حَمْيَرَ عَنِ ابُنِ لَهِيُعَةَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بُنُ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيُّ عَنُ آبِى عَبدِ الرَّحُمٰنِ الْمُحبُلِيِّ عَنِ الْمُسُتُوْرِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ رأيتُ رَسُولَ اللهِ تَوَصَّاً فَحَلَّلَ اَصَابِعَ رِجُلَيْهِ بِخَنْصَرِهِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحَىٰ الْحُلُوانِيُ ثَنَا قَتَيْبَةُ ثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ نَحُوهُ.

٣٣٠ : حَدُّثُنَا إِبُرهِيُمُ بُنُ سَعِيْدِ الْجَوُهَرِئُ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبُدِ الْجَوُهَرِئُ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبُدِ الْجَوُهَرِئُ ثَنَا سَعُدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعُفَرِ عَنِ ابْنِ اَبِى الزَّنَادِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُبُدِ الْحَمْدُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ عُلَمَةً عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلُوةِ فَاسْبَعِ الْوُضُوءَ وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلُوةِ فَاسْبَعِ الْوُضُوءَ وَ الْجُعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ اصَابِع يَدَيُكَ وَ رَجُلَيْكَ.

٣٣٨: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحَى بْنُ سَلِيْمِ السَّلِيْمِ السَّلِيْمِ السَّمَاعِيْلِ بُنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ لَقِيْطٍ بُنِ السَّمَاعِيْلِ بُنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ لَقِيْطٍ بُنِ صَبَرةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ اَسْبِعِ الْوُضُوءَ وَ صَبَرةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ اَسْبِعِ الْوُضُوءَ وَ صَبَرةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ السِّبِعِ الْوُضُوءَ وَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَابِع.

9 ٣٣٠: حَدَّثَنَا عَبُدِ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا مُغَمَّرُ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا مُغَمَّرُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا أَبِي عَنْ عُبَيدِ اللهِ بُنِ اللهِ بَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا تَوضَأَ اللهِ عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا تَوضَأَ اللهِ عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا تَوضَأَ عَرَّكَ خَاتَمَهُ.

الْمَعَافِرِی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی شَدُادِ قَالَ اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی شَدُادِ قَالَ اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو دونوں پاؤں کی اُلگیوں میں مُضرہ . چھنگلیا سے خلال کیا۔

دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی

ے۔

٣٣٧: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم نماز کے لئے اٹھوتو خوب اچھی طرح وضو کرواور اپنے ہاتھ باؤں کی انگلیوں کے اندر تک پانی پہنجاؤ۔

۳۳۸: حضرت لقیط بن صبرة رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: خوب الجھی طرح وضو کرواور انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔

۳۴۹ : حضرت ابو رافع رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب وضو کرتے تو اپنی انگشتری کو ہلانے کا مقصد یہ تھا کہ یانی اس کے نیچ بھی چلا جائے )۔

ضلاصة الراب المنظم المرامَّ نے اس حدیث سے استباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ با کمیں ہاتھ کی خضر سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے۔ طریقہ بیہ ہے کہ دا کمیں پاؤں کی خضر سے شروع کرے کہ استجاب قیاس پر بھی عمل ہوجائے اور باکمیں پاؤں کی خضر سے شروع کرے کہ استجاب قیاس پر بھی عمل ہوجائے اور باکمیں پاؤں کی خضر پر ختم کرے۔ باتی رہا ہاتھوں کی اُلگیوں کا خلال تو اس میں تشبیک تصفیق اور تطبیق تینوں طریقے منقول اور جائز ہیں۔

#### دِيان: اير يان دهونا

۰۵۰ جفرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں: رسول الله علیہ الله علیہ سے بھاکہ وضور کے ہیں اور ان کی ایر یاں کے بھاکہ وضوکر کے ہیں اور ان کی ایر یاں جبک رہی ہیں (یعنی خشک رہنے کی وجہ سے نمایاں طور پر

#### ٥٥: بَابُ غُسُلِ الْعَرَاقِيُبِ

٣٥٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَ عَلِى أَبُنُ مُحَمَّدٍ
 قَالَا ثنا وَكِيْبٌعْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلالِ ابْنِ
 يساف عَن ابِى يَحَيْى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ رَاى

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا يَتَوَصَّنُونَ وَ اعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ وَيُلَّ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوء.

ا ٣٥ : قَالَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا آبُوُ حَاتِمٍ ثَنَا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ عَلِي اللهُ عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ عَلِي قَنَا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ عَرُبٍ عَنُ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ اللهِ عَنْ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ ابِيهِ عَنُ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ ابِيهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْضَةً وَيُلٌ لِكُلاعُقَابِ مِنَ النَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْضَةً وَيُلٌ لِكُلاعُقَابِ مِنَ النَّادِ.

٣٥٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ رَجَاءِ الْمَكِيُّ عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ ح وَحَدَّثَنَا آبُو بِكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ الْمَكِيُّ عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ ح وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة فَنَا يَحْمَلُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ فَنَا يَحْمَلُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيدٍ الْاَحْمِلُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيدٍ الْاَحْمِلُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيْهِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَتُ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَتُ مَنْ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ قَالَتُ السَّعِ عَنْ آبِي سَلَمَةً قَالَتُ آسِعِ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِي سَلَمَةً قَالَتُ آسِعِ اللهِ عَنْ آبِي سَلَمَةً وَلَى وَيُلُولُ وَيُلُ وَلُولُ وَيُلُ وَيُلُ اللهِ عَنْ النّارِ.

٣٥٣: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُن أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنُ آبِيُ الشَّوَارِبِ فَنَا عَبُدُ الْمُعَنِيْدِ بُنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُوَ أَبِي عَنُ آبِي هُوَ النَّارِ. هُرَيُرَةَ عَنِ النَّارِ.

٣٥٨: حَدَّفَنَا الْبُو بَكُو بَنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الاحُوصُ عَنُ اَبِي كَرَيْبٍ عَنْ جَابِر بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ فَيْ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ جَابِر بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ فَيْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَل

معلوم ہور ہاہے) تو فر مایا: ہلا کت ہوان ایر بوں کے لئے دوزخ کی خوب اچھی طرح وضو کیا کرو۔

ا ٣٥٠: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (وضو میں ختک رہ جانے والی) ایزیوں کے لئے ہلاکت ہے دوز خ کی آگ کی۔

۲۵۲: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے (اپ بھائی) حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے دیکھا تو فر مایا: خوب اچھی طرح وضو کرواس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے سا: دوزخ کی آگ کی ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لئے۔ (جو ایڑیاں وضو کے درمیان بے احتیاطی یا لئے۔ (جو ایڑیاں وضو کے درمیان بے احتیاطی یا لا پروائی کی وجہ سے خشک رہ جا کمیں)۔

۳۵۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان ایر یوں کے لئے تباہی ہے دوز خ کی آگ کی۔

۳۵۳: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیدفر ماتے سنا: دوزخ کی آگ کی ہلاکت ہان ایز یوں کے لئے۔

۳۵۵: حضرت خالد بن ولید یزید بن ابی سفیان شرهبیل بن حسنه اور عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنبم سب (صحابه کرام ) نے سنا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وضو بوری طرح کرو ہلاکت ہے ان ایزیوں (یعنی ایزیوں کے اوپر کے بیٹھے عرقوب) کے لئے دوز خ کی آ گ ہے۔

ملاصة الراب الله الرائي كے اوپر اور پاؤل كے بيجھے ايك رَك ہوتی ہے اس كوعر قوب كہتے ہيں اور اس كى جمع عراقيب اُلَى ہے۔ جہال پانی نه پہنچے وہ جگہ خشك ہونے كی دجہ ہے جہكتی ہے' اس ليے حضور کنے فر مایا: ((وَ يُلَ لِلاعْقَابِ مِنَ النَّادِ)).

#### ٥٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسُلِ الْقَدَمَيُنِ

٣٥٧: حَـدُّثُنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا ٱبُو ٱلْاحُوَصِ عَنُ اَبِيُ السُحْقَ عَنُ اَبِي حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضًّا فَغَسَلَ قَدَمَيْسِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَرَدُتُ اَنُ أُرِيَكُمُ طُهُورَ نَيْكُمْ عَلِيْكُ .

٣٥٧: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا حَرِيْزُ بُنُ عُشُمَانَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِيْكُرِبَ انَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْ تَوَضَّا فَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلاَ ثَا ثَلاَثًا.

٣٥٨: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنُ رَوُح بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيّعِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ اَتَانِيُ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا فَسَأَلَنِي عَنُ هَذَا الْحَدِيْثِ يَعُنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ تَوَضَّا وَعَسَلَ رَجُلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ النَّاسَ ابَوُا إِلَّا الْغَسُلَ وَ لَا اَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا الْمَسْخِ.

چاپ ياؤن دهونا

۲۵۷: حفرت ابوحیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم الله وجہہ کو دیکھا آپ نے وضوکیا تو دونوں یا وُں مُخنوں سمیت دھوئے۔ بھرفر مایا: میں نے جاہا کہ مہیں نی کریم صلی الله علیه وسلم کا وضو د کھا وُں ۔

٣٥٧: حضرت مقدام بن معد يكرب رضى الله عنه كهتي بن : رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وضو کيا تو دونوں یا وُں تمین تمین بار دھو ئے۔

۸۵۸: حضرت رہیج " فر ماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس اُ میرے ہاں تخریف لائے اور مجھ سے اس مدیث مبارکہ کے بارے میں دریا فت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے وضو کیا تو اینے دونوں یا وُں دھوئے پھر ابن عباسؓ نے فرمایا: لوگ وضومیں یاؤں کو دھونے کے علاوہ کسی اور حکم کونبیں مانتے اور مجھے اللہ کی کتاب میں مسح کے علاوه اور چھیں ملیا۔

خلاصة الباب الله الله الله الله المسح كرنے كا تائيد ہوتى ہے جو يہ كہتے ہيں كہ وضو ميں يا وُل يرمسح كرنے كا حكم ہے یا وَل دھونے کانہیں کیکن پیرحضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا فدہب تھا جس سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ پھر صحابہ کا ا جماع اس کے خلاف پر ہے نیز بے شارا حادیث میں پاؤں انجھی طرح دھونے کا حکم ہے نہ کہ دھونے پر وعید ہے۔اس لئے اہل سنت والجماعت ای کے قائل ہیں کہ پاؤں دھوئے جائمیں گے مسح تب جائز ہے جب موزے بہنے ہوں )۔ (مترجم) ٥٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ إِلَى: وضوالتَّدتَعَالَى كَظُم كَ

موافق كرنا اللهُ تَعَالَى

 ٩٥٩: حضرت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس نے اللہ تعالی کے حکم کے موافق بوری طرح وضو کیا تو کفارہ ہیں۔

٣٥٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ أَبِي صَبْحُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمُرَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرُدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ مَنُ أَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرُهُ اللهُ فَرْضُ ثمازي ورمياني اوقات ( كَ كَنابُول) كے لئے فَالصَّلُوهُ المُكُتُوبَاتُ كَفَّارَاتُ لِمَابَيْنَهُنَّ.

٣١٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحِيى ثَنَا حَجَّاجٌ ثِنَا هَمَّامٌ ثَنَا السُحٰقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى طَلُحَةَ حَدَّثَنِى على بُنْ يَحَى بُن حَلَّادِ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَمَه دِفَاعَة بُنِ رَافع انَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتِمُ صَلُوةٌ لِاحدِ حتَى يُسْبِغَ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَتِمُ صَلُوةٌ لِاحدٍ حتَى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا آمَرَهُ اللهُ تَعَالَى يَغْسِلُ وجُهَةً و يَذَيْهِ إِلَى الْحُونُ وَ يَمُسَلُح بِرَاسِهِ وَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْحَعْبَيْن.
 الْمِرُفَقَيْنِ وَ يَمُسَلُح بِرَاسِهِ وَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْحَعْبَيْن.

# ۵۸: بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّصُحِ بَعُدَ الْوُضُوءِ

ا ٣٦ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ آبِى زَائِدَةَ قَالَ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ الْحَكَم بُنِ سُفَيَانَ النَّقَفِيّ رَاى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ تَوَضَّا ثُمَّ اَحَذَ كَفًا مِنُ مَّاءٍ فَنضَحَ بِهِ فَرُجَهُ.

٣١٢: حَدَّثَنَا ابُرْهِيْمَ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَرْيَابِيُّ ثَنَا حَسَّا بُنُ عَبِيدِ الله ثَنَا ابُنُ لَهِيُعَةَ عَنُ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ عُرُوةَ عَبْدِ الله ثُنَا ابُنُ لَهِيُعَةَ عَنُ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِى عَنُ عُرُوةَ قَالَ حَدَثْنَا أَسَامَةُ بُنُ زِيُدِ بُنِ حَارِثَة قَالَ قَالَ رَسُولُ قَالَ حَدَثْنَا أُسَامَةُ بُنُ زِيُدِ بُنِ حَارِثَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

۱۲۹۰: حضرت رفاعہ بن رافع کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: کسی کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالی کے حکم کے مطابق خوب اچھی طرح وضونہ کرلے کہ چبرہ دھوئے اور سرکا دھوئے اور سرکا مسے کرے اور دونوں بازو کہنوں سمیت دھوئے۔ مسے کرے اور دونوں باؤں نخنوں سمیت دھوئے۔ بیک رہے اور دونوں باؤں نخنوں سمیت دھوئے۔ بیک رہے اور دونوں بائی جیمٹر کنا بی اپنی جیمٹر کنا بی کی بیکٹر کنا

۱۲ ۳ : علم بن سفیان تقفی رضی الله عنه سے مروی ہے:
انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کودیکھا۔ آپ صلی
الله علیه وسلم نے وضو کیا پھر چلو بھر پانی لے کرستر کے
مقابل جھڑکا۔

۳۹۲ : حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : مجھے جر کیل علیہ السلام نے وضو سکھایا اور مجھے تھم دیا کہ وضو کے بعد کیڑوں کے بیچے چھیئے ڈالوں بیشاب کے قطروں کی وجہ ہے۔

قَالَ الْحَسَنُ بُنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُو حَاتِمٍ حَوْ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُؤسُفَ التَّبَيْسِيُ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣١٣: حدَّنَا الْحَسَيْنُ بُنُ سَلَمَة الْيَحْمَدِى ثَنَا سَلَمُ بُنُ قُتَيْبَة لَا عَرِج لِمُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْهَاشِمِي عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآغر ج عن ابئ هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ إِذَا توضَّأَت فَانْتَضِعُ. ٣١٣: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عاصِمُ بُنُ عَلِى ثَنَا عاصِمُ بُنُ عَلِى ثَنَا عاصِمُ بُنُ عَلِى ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلَى ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلَى ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِى ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلَى ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلَى ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِى ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلَى ثَنَا عَاصِمُ فَيْ فَيْ عَنْ الْمُنَا عِلَى ثَنَا عَلَى ثَنَا عَاصِمُ فَا لَا لَمُنْ عَلَى لَنَا عَاصِمُ فَيْ خَلِى ثَنَا عَلَى مُنْ عَلَى الْمُ اللّهُ عَنْ أَنِي الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُنَا عَلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّه

۳۱۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: جب وضوکر وتو پانی حجیڑک لو۔

۳۱۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا پھر ستر کے مقابل پانی حجر کا۔

ضلاصة الراب ہے ۔ وضو کے بعد شرمگاہ کے اردگر دپانی کے جیسنے مارنا ایک تو اس ہے وسور دُ ور ہوجاتا ہے۔ دوسرایہ کہ قطرات بول اس شفند کے پانی کی وجہ ہے زک جاتے ہیں سیطنی فائدہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کی ایک اورلطیف حکمت بیان فر مائی ہے کہ وضو ہے اصل مقصود طہارتِ باطنی ہے کیئن عملا اس میں صرف ظاہری اعضاء کو دھویا جاتا ہے 'جس سے طہارتِ ظاہری عاصل ہوجاتی ہے کیئن اس سے فراغت کے بعد دوا یے عمل ستحبات قرار دیئے گئے ہیں جس سے طہارتِ باطنی کا استحضار بیدا کرنامقصود ہے۔ ایک وضو کے بیچے ہوئے پانی کو بینا 'دوسرے نسخت المفوج یعنی ستر کی جگہ پر چھینے مارنا۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ انسان کے تمام گنا ہوں کا منبع اور سر چشمہ اس کے جسم میں دو بی چیزیں ہیں: ا) منہ '۴) شرمگاہ۔ بین کی شہوت کے اثر ات زائل کرنے کے لیے بیچ ہوئے پانی کو بینا مشروع کیا گیا ہے اور شہوتِ فرج کے انساد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نسخت علی الازاد کو شروع کیا گیا ہے۔ یہ اس بیان فضیلت کے لیے ہے 'وجوب کے لین ہیں۔ اس متحق کی تمام احاد بیٹ سندا ضعیف ہیں۔ چنا نچے حدیث بین علی الہائمی کی وجہ سے ضعیف قرار دی گئی ہے لیکن تعد و طریق کی بنا ء برجموعہ کو فقل کیا گیا ہے۔۔

#### ٥٩: بَابُ الْمِنُدِيْلِ بَعُدَ الْوُضُوءِ وَ بَعُدَ الْغُسُلِ

٣١٥: حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدِ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي هِنْدِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى بُنِ أَبِي هِنْدِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عُنِ أَبِي هِنْدِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ هَانِي بِنُتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّهُ لَمَّا عَقِيلٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى غُسُلِهِ فَسَتَرَتُ كَانَ عَامُ الْفَتْحِ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى غُسُلِهِ فَسَتَرَتُ عَلَيْهِ فَاطْمَةُ ثُمُ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ.

٢ ٣ ٢ : حَدَّلَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَنَا وَكِيْعٌ فَنَا ابْنُ ابِي لَيْلَى عَنُ مُحَمَّدِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَعُدٍ بُنِ ذُرَارَةً عَنُ مُحَمَّدِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَعْدٍ بُنِ ذُرَارَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَا بُنِ شَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَا بُنِ شَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَا أَنَا النَّبِي عَلِي اللهُ عَنَ قَلْمُ اللهُ مَاءً فَاعُتَسَلَ ثُمَّ اتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرَضَعُنَا لَهُ مَاءً فَاعُتَسَلَ ثُمَّ اتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرَضِعُنَا لَهُ مَاءً فَاعُتُسَلَ ثُمَّ اتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرَضِعُنَا لَهُ مَاءً فَاعُتُسَلَ ثُمُ اللهُ الله

٣١٧ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا اللهُ فَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اللهُ مَثْ عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعُدِ عَنْ كُرَيْبٍ ثَنَا الْهُ عَنْ اللهُ مَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتُ اَتَيْتُ رَسُولَ ثَنا الْبُنُ عَبَّاسٍ عَنُ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتُ اَتَيْتُ رَسُولَ

# باپ: وضواور عسل کے بعد تولیہ کااستعال کا

٣٦٥ : حضرت أمّ ہائی بنت ابی طالب رضی الله عنہا فرماتی ہیں : فتح مکه کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نہانے کے لئے کھڑے ہوئے اور حضرت فاطمه رضی الله عنہا ان پر پردہ کئے ہوئے تھیں پھر آ ب نے کپڑ الیا اور اس میں لیٹ گئے۔

 یانی جھاڑنے گئے۔

اللهِ عَلَيْهِ بِشَوْبِ حِيْنَ اغْتَمَ لَ مِنَ الْجَهَابَةِ فَرَدُهُ وَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم نے وہ واپس كرويا اور (ہاتھ سے) يَنْقُصُ الْمَاءَ.

> ٣٢٨: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ وَ أَحْمَدُ بُنُ الْازْهَرِ قَالَا ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَزُيْدُ بُنُ السَّمُطِ ثَنَا الْوَضِيْنُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحُفُوظِ بُنِ عَلُقَمَةَ عَنُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَوَضَّأُ فَقَلَّبَ جُبَّةَ صُوْفٍ كَانَتُ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ. جَرِه لِو نجه ليا-

٣٦٨: حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنه فرمات ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اون کا جبہ جو بہنا ہوا تھا اُلٹ کر ای سے (اپنا چبرہ مبارک)

خ*لاصة الباب الله المحينة وليه كااستعال بعض حفرات كے نز*د يك مكروہ ہے ليكن جمہورائمه محينز ديك مباح ہے۔ ا حادیث با ب ان کی دلیل ہیں ۔اگر چہضعیف ہیں ۔لیکن تعد دِطریق کی وجہ ہے قابلِ استدلال ہیں ۔حضرت میمونہ کی بخاری والی حدیث کی تو جیہ یہ ہے کہ بیانِ اولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑ اوا پس فر مادیا تھا۔

#### ٠ ٢: بَابُ مَا يُقَالُ بَعُدَ الْوُضُوءِ

٣ ٢٩: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ وَ زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا آبُو نُعَيْم قَالُوا ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن وَهُب اَبُو سُلَيْمَانَ النَّخِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ الْعَمِي عَنُ أَنْس بُن مَالِكِ عَن النَّبِي عَلِيهِ قَالَ مَنُ تَوَضَّأُ فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلاَّتُ مَرَّاتٍ اَشُهَدُ اَنُ لَا إِلَّهَ الَّهِ اللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِكَّ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابَ الْجَنَّةِ مِنْ أَي شَآءَ دَخَلَ.

قَالَ أَبُوُ الْحَمَنِ بُنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانِ ثَنَا إِبُرَاهِمُمُ بُنُ نَصَرِ آبُو نُعَيُمٍ بِنَحُومٍ.

• ٣٤٠: حَـدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بُنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ آبِي اِسُحٰقَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَطَاءِ الْبَجَلِيِّ عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِرِ الْحُهَنِيِّ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ مَا مِنُ مُسلِمٍ يَتُوضَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَفُولُ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَدْحَلُ مِنْ أَيِّهَا درواز عَكُول ويَّ جات بي جس سے جا ہے واخل

#### چاہے:وضو کے بعد کی دُعا

١٩٣٨: حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه س روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوخوب عمرگی ہے وضوکر ہے پھر تین باریپکلمات

((ٱشْهَدُ ٱنُ لَا اِللَّهُ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شُرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)

تو اس محض کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس ( درواز ہے ) ہے جاہے داخل ہو۔

• ٧٤٠ : حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جومسلمان الحجی طرح (آ داب ومستحبات تک کا خیال رکھ کر) وضو کرے بِهِربِيكُمَات كِيهِ: ((أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُي اس کے لئے جنت کے آٹھوں خلاصة الراب الم الم الم الم الله على الله عليه فرمات بي وضوبنا في والے كے ليے مناسب ہے كه كلمه شهادت برا هے اور اس كے ساتھ برا هسكتا ہے جوامام نسائى رحمه الله تعالى اس كے ساتھ برا هسكتا ہے جوامام نسائى رحمه الله تعالى عليہ في عسل الميوم و الليله ميں نقل كى ہے۔ يه دعائيں اگر چه احادیث سے تابت نہيں تا ہم آ تا رصالحين (رحم الله ) سے منقول بيں۔

### ا ٢: بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفُرِ

ا ٣٤ : حَدُّثُنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيُزِ بُنِ الْمَاجِشُونَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحيىٰ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ اَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَا حُرَجُنَا لَهُ مَاءً مِنْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَطَّأً

٣٤٢: حَدَّثْنَا يَعَقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرُدِى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ بُنِ عَمْدَ عَنُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحْشِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحْشٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ اللهِ بُنِ جَحْشٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٣٤٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةً وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ الْبُو عِنُ اَبِى شَيْبَةً وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شَرِيْكِ عَنُ اِبُواهِيْمَ ابْنِ جَرِيْرٍ عَنُ اَبِى ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الْبِي هُوَيْرَةَ اَنَ النَّبِي عَلَيْكٍ ذَرُعَة بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيْرٍ عَن اَبِى هُوَيْرَةَ اَنَ النَّبِي عَلَيْكٍ ذَرُعَة بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيْرٍ عَن اَبِى هُوَيْرَةَ اَنَ النَّبِي عَلَيْكٍ تَوْر.

# ٢٢: بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

٣٧٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا فَنَا وَكِيْعٌ فَنَا الْآعُمَ شَنُ اِبُراهِمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَائِشَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنُفَحَ ثُمْ يَقُومُ فَيُصَلِّى وَ لَا يَتَوَصَّا قَالَ الطَّنَافِيسَى قَالَ وَكِيْعٌ تَعْنِى وَ هُوَ وَلَا يَتَوَصَّا قَالَ الطَّنَافِيسِى قَالَ وَكِيْعٌ تَعْنِى وَ هُوَ سَاحَدُ

#### باہ: پیتل کے برتن میں وضوکرنا

ا کے جی ای رسول مخرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے ہم نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیتل کے برتن سے بانی نکالا آ ب نے اس سے وضوکر پیتل کے برتن سے بانی نکالا آ ب نے اس سے وضوکر

۲۷۲: حضرت زینب بن جیش رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که ہماری ایک پیتل کی گئن (طشت) تھی میں اس سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سرمبارک میں مستعمل میں کرتی تھی۔ (یعنی پیتل کے برتن گھر میں مستعمل ہے)۔

۳۷۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں (سے پانی لے لے کر) وضو کیا۔ (شاید وہ برتن پیتل کا ہو)۔

#### باب: نیندے وضوکا تو منا

٣٤٥: حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنُ عَامِرٍ بُنُ زُرَارَةَ ثَنَا يَحُى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ أبِي زَائِلَةَ عَنُ حَجِّلِ عَنُ فُضَيُلِ بُنِ عَمُرِو عَنُ إِبْرَهِيْمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَامَ حَتَّى فَفَحُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. ٣٤٦: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ عَنِ ابُنِ اَبِي زَائِدَةَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ اَبِي مَطْرِ عَن يَحْىَ بْنِ عَبَّادٍ اَبِي هُبَيْرَةَ الْانْصَارِي عَنُ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ نُوْمُهُ ذَالِكَ وَ هُوَ جَالِسٌ يَعْنِي النَّبِيُّ عَلَيْكُم .

٣٤٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُصَفِّى الْحِمُصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الُوَضِيْن بُن عَطَاءٍ عَنُ مَحْفُوظِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُ مِن بُنِ عَائِدُ الْاَزُدِيِّ عَنُ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ قَالَ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنُ نَامَ فَلْيَتَوَصَّأُ. ٣٧٨: حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرِبُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ

عَنْ عَاصِم عَنْ ذَرِّ عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيكَ يَامُرْنَا أَنُ لَا نَنُزَعَ خِفَافَنَا ثَلاَ

خلاصة الباب يه النيزك ناقض وضوء هونے اور نه هونے كے مختصراً تين اقوال ہيں:

- نيندمطلق ناقض وضوء نہيں ۔
  - مطلق ناقض ہے۔
- غالب نیندنافض ہے اور غیرغالب نہیں۔ بیند ہب جمہور اور چاروں اماموں کا ہے۔

٣٣: بَابُ الْوُضُوءِ مِنُ مَسَ الذَّكُرِ.

٣٤٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن نُمَيْرِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيْسَ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَمِ عَنُ بُسُرَةَ بِنُتِ صَفُوانَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ ذَكَرُهُ فَلُيْتُوضًا.

• ٣٨: حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْهُ بُنُ الْمُنُذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيُمني ح و حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيُمُ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا

۵ ۲۷: حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: رسول الله صلی الله علیه وسلم سوئے حتیٰ که خرائے لئے پھراٹھے اورنماز پڑھی۔

٢ ٢٥: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسونا (جس كے بعد وضو كئے بغير نماز پڑھ ليتے تھے) بيٹھے بيٹھے ہوتا

ے ہے : حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آنکھ بندھن ہے دہر کا۔ جو سو جائے تو وضو

٨ ١٨ : حضرت صفوان بن عسال رضى الله عنه فرمات ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے رکھی تھی کہ تین دن تک موزے نہ اتاریں مگر جنابت ہوتو اُ تاردیں کیکن پیٹا ب' یا خانداور نیند سے ندا تاریں۔

باب: شرمگاه کوجھونے سے وضوٹو شا

9 ۲۷٪ حضرت بسر ه بنت صفوان رضی الله عنها فر ماتی ہیں كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کوئی اپنی شرمگاہ کو جھوئے تو اس کو جا ہے کہ وضو

• ۴۸: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں ہے کوئی اپنی شرمگاہ کوجھوئے تو اس پر عَبُدُ اللهِ إِن نَافِع جَمِيعًا عَنُ آبِي ذِئْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْدَمْنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ وصَولًا زم ہے۔ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا مَسَ آحَدُكُمْ ذَكَرُهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

مَنْصُورٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَشِيرٍ بُنِ زَكُوانَ

١ ٣٨: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُوبُنُ اَبِي شِيْبَةَ ثَنَا الْمُهْعِلِيُّ بُنِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ حَمِيْدٍ

شرمگاہ کوچھوئے تو اس کو جاہئے کہ وضوکر لے۔ ثَنَا الْعَلاءُ بُنُ الْحَارِثِ عَنُ مَكْحُولٍ عَنُ عَنُبَسَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ عَنُ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرُجُهُ فَلْيَتُوطَّأَ.

> ٣٨٢: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيْعِ ثَنَا عَبُدُ السَّلِامِ بُنِ حَرُّبٍ عَنُ اِسُــحٰقَ بُنِ اَبِى فَرُوَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبُدِ الْقَارِيِّ عَنُ أَبِى أَيُّوُبَ قَالِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ مَسَّ فَرُجَهُ فَلُيَعَوضًا.

٢٣: بَابُ الرُّخَصَةِ فِي ذَالِكَ ٣٨٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ قَالَ سَمِعَتُ قَيْسَ بُنَ طَلَقَ الْحَنَفِي عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي صَبِلَ عَنْ مَسِ الذَّكرِ فَقَالَ لَيُسَ فِيُهِ وُضُوعٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ.

٣٨٣: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنُ جَعُفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ

۲۸۲ : حضرت ابو ابوب رضی الله عنه سے وہی مضمون مروی ہوا ہے اس کی سند میں اسحاق بن ابی فروہ ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے۔

١٨٨: حضرت أم حبيبه رضى الله عنها فرماتي بين مين في

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوية فرمات موئ سنا: جوابني

جاب: ذکر چھونے کی رخصت کے بیان میں · ۳۸۳ : طلق رضی الله عنه نے جوتبیلہ بنی حنیف سے ہے۔ انہوں نے سا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نے یو چھا کہ ذکر کے چھونے ہے وضو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں' و ہتو تیراایک نکڑا ہے۔ ۳۸ / ۱ بی ا ما مه رضی الله تعالیٰ عنه سے وہی مضمون مروی

عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ أَمِى أَمَامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنُ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جِذْيَةٌ مِنْكَ.

خلاصیة الهاب الله میں اور اصل شرمگاہ کو چھونے سے وضو کے ٹوٹنے کے متعلق دلائل متعارض ہیں اور ایسے ہی مواقع برکسی مجتهد کا دامن تھا منے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔امام شافعیؒ نے حضرت بسبر کی حدیث کواس لیے اختیار کیا کہ اس کی تائید بہت سارے صحابہ کرام گی روایات ہے ہوتی ہے۔ان میں سے اکثر کی سندیں اگر چہضعیف ہیں اور مختلف فیہ ہیں لیکن اُن کے

احناف كي طرف حضرت طلق بن على كي حديث كي مؤيد حضرت ابواً مامةً ،حضرت عا يُشةٌ ،حضرت عصمه بن ما لك تعلمي اور حضرت جرکی کی روایات ہیں۔اگر چہان میں بھی کلام کیا گیا ہے لیکن دوسری وجوہ کی بناء پرامام ابوحنیفُہ ؒنے حضرت طلق بن عليٰ کي روايت کوتر جيح دي \_

#### ٦٥: بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارِ

٣٨٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيانِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنُ مُحمَّدِ بُن عَمُرو بُن عَلُقَمَةَ عَنْ ابي سَلَمَة بُن عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضُّوا مِمَّا غَيْرُتِ النَّارُ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا اَتَوَضَّأُ مِنِ الْحَمِيْمِ فَقَالَ لَهُ يَسَابُنَ اَحِيى إِذَا سَمِعْتَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صِيلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتًا فَلاَ تَضُرِبُ لَهُ الْاَمْثَالَ.

٣٨٦: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةَ بُنُ يَحْيِي ثَنَا ابْنُ وَهُبِ انَا يُؤنِّسُ بُنُ يَرِيُدُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي تَوَضُّوا مِمَّا مُسْتِ النَّارِ.

٣٨٧: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْآرُزَقْ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدُ بُنُ أَهِي مَالِكِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَنْسِ بُن مَالِكِ قَالَ كَانَ يَعْسَعُ يَدَيُهِ عَلَى أَذُنَيْهِ وَ يَقُولُ صُمُّتَا إِنْ لَمُ آكُنُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةَ يَقُولُ تَوَضُّوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

> ٢٢: بَابُ الرُّخُصَةِ في ذالِكَ

٨٨٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُو الْاحُوَصِ عَن سِمَاكِ بُن حَرُبِ عَنْ عِكْرَمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ اكْلَ النَّبِي عَلَيْكُ كَتِفًا ثُمَّ مَسْعَ يَدَيْهِ بِمَسْحِ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلُوةِ فَصَلَّى.

٣٨٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَخُبَرَنَا سُفْيانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ٣٨٩: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان

## بِ بِ بِ جِوا ٓ گ میں یکا ہواس سے وضو واجب ہونے کا بیان

۴۸۵: حضرت ابو ہرریہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا: آگ پر کی ہوئی چیز کھالوتو وضوکرلیا کروتو ابن عباسً نے کہا: کیا ہم گرم یانی کی وجہ ہے بھی وضوکریں ( کیونکہ وہ بمجی آگئ پرگرم ہوتا ہے تو کیا اس سے بھی وضوٹوٹ جاتا ہے حالا نکہ بھی ہم وضو کیلئے گرم یانی استعال کرتے ہیں ) تو ابو ہرری ہے ان ہے کہا بھتیج جب تم رسول اللہ کی بات سنو تواسكےمقابلہ میں باتیںمت بنایا کرو۔

۲۸۶ : حفرت عا نشه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آگ بريكي ہوئي چیز کے استعال سے وضوکیا کرو۔

۸۸۷ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه اینے کا نو ل یر ہاتھ رکھ کرفر مایا کرتے تھے کہ یہ بہرے ہوجا کیں اگر میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے نه سنا ہو۔ آ گ بر کمی ہوئی چیز استعال کروتو وضوکر لیا کرو۔

ظاصة الراب الله النا حاديث معلوم موتا بكرة كست كى موئى چيز كھانے سے وضونو ث جاتا ہے۔علاء نے ان احادیث کے متعلق ایک طریقہ میا ختیا رکیا ہے کہ وہ روایات جو مِسمَّا مُسَّبِ النَّادُ ہے وضویہ دلالت کرتی ہیں'منسوخ ہیں۔ باتی تھم اوّل تھا بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔

#### باب: آگ بر کی ہوئی چیز کھا کروضو نه کرنے کا جواز

۸۸۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے شانہ کا موشت تناول فر مایا پھر جو كراآب كے نيج تھا اس سے ہاتھ يونچھ كر كھڑ ۔ ہوئے اور نماز پڑھی۔

عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ وَ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ وَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ اَكُلَ النَّبِيُّ مُحَمَّدِ بُنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ اَكُلَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٍ اللهِ قَالَ اَكُلَ النَّبِيُّ مَعْدُ بُزًا اَوْ لَحُمَّا وَ لَمْ يَتَوَضَّوُا.

• ٩٩: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبُرْهِيْمَ الدِّمَشُقِیُ فَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ فَنَا الْأَوْزَاعِیُ فَنَا الزُّهُوِیُ قَالَ حَضَرُتُ الْوَلِيدِ اَوْ عَبُدَ الْمَلِكِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلُوةَ عَشَاءَ الْوَلِيدِ اَوْ عَبُدَ الْمَلِكِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلُوةَ فَشَاءَ الْوَلِيدِ اَوْ عَبُدَ الْمَلِكِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلُوةَ فَشَاءَ الْوَلِيدِ اَوْ عَبُدَ الْمَلِكِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلُوةَ فَمَدُ بَنُ عَمْرٍ و بُنِ أُمَيَّةَ اَشُهَدُ عَلَى اَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله

وَ قَالَ عَلِي بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُاسٍ وَ آنَا اَشُهَدُ عَلَى اَبِي بِمِثُلِ ذَالِكَ.

ا ٣٩: حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسُمَاعِيْلَ مَنْ خَفْفِرِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتُ أَتِى رَسُولُ زَيْسَتِ أُمْ سَلَمَةً عَنْ أُمْ سَلَمَةً قَالَتُ أَتِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَمَسُ مَاءً.

٣٩٢: حَدُّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ يَسُعُ بَنُ مُسُهِرٍ عَنُ يَسُعُ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ بُنُ النَّعُمَانِ يَسَعَادٍ أَنَا سُويُدُ بُنُ النَّعُمَانِ اللَّهِ عَلَيْهُ بُنُ النَّعُمَانِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى خَيْبَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالطَّعِمَةِ فَلَمُ حَتَى إِذَا كَانُو ا بِالصِّهُبَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالطَّعِمَةِ فَلَمُ يُوا وَ شَرِبُوا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ يُولُ اللَّهُ عُربَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعُلِلَ اللَّهُ اللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٩٣: حَدُّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنِ الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَلِيْ بَنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيُلٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيُلٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے روٹی یا محوشت کھایا اور وضونہ کیا۔

۱۹۹۰: حضرت ابن شہاب زہریؓ فرماتے ہیں کہ میں رات کے کھانے میں ولید یا عبدالملک کے ساتھ شریک تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو میں وضو کے لئے اٹھا تو جعفر بن عمرو بن امیہ فرمانے گئے میں گوائی و بتا ہوں کہ میر کے والد نے یہ گوائی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر پکا ہوا کھا نا تناول فرمایا پھر وضو کئے بغیر ہی نماز اوا فرمائی اور علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں بھی اور فرمائی اور علی بن عبداللہ بنا ہوں ہوں ہے اللہ بن عبداللہ بن عبدال

۳۹۱ : حضرت الله سلمه رضى الله عنها فرماتی بین كه رسول الله صلى الله عنها فرماتی بین كه رسول الله صلى الله علیه وسلم كی خدمت میں بحری كا شانه بیش كیا همیا-آب نے اسے تناول فرمایا اور نماز پڑھنے لگے پانی کوچھوا تک نہیں۔

۳۹۲: حضرت سوید بن نعمان انساری رضی الله عنه فرماتے بین کہ صحابہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کو نظلے۔ مقام صہباء پہنچ کر آ ب نے نماز عصر ادا فرمائی۔ کی کھانا طلب فرمایا سوائے ستو کے بچھ نہ آیا۔ سب نے ستو کھانا طلب فرمایا ہوائے ستو کے بچھ نہ آیا۔ سب نے ستو کھانا ہائی بیا بھر آ ب نے کلی کی اور کھڑے ہو کر جمیں منازِ مغرب بڑھائی۔

۳۹۳: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری کا شانہ تناول فرما کر کلی کی ہاتھ دھوئے اور نمازیڑھی۔

ضلاصة الراب ألى الله عند المرى كے باز وكا كوشت عبدالملك وليد كے والد تصاور خليفہ تھے۔ عَنَات الله عانا۔ باز وكا كوشت عبدالملك وليد كے والد تصاور خليفہ تھے۔ عَنَات الله عليه باز وكا كوشت حضور صلى الله عليه وسلم كو بہت زيادہ بہند تھا كيونكہ يہ جلدى بك جاتا ہے اور لذيذ بھى ہوتا ہے۔ بالصِفه بَاء : خيبر كے باش ایک جگہ كانام ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے كہ آگ كى بكى ہوئى چيز كھانے سے وضو نہيں تو قاريدا حاديث الله علام ہوتا ہے كہ آگ كى بكى ہوئى چيز كھانے سے وضو نہيں تو قاريدا حاديث ناسخ سے ياس ایک جگہ كانام ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے كہ آگ كى بكى ہوئى چيز كھانے سے وضو نہيں تو قاريدا حاديث ناسخ

میں پہلی مکررہ احادیث کے لیے کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کاآ خری عمل وضونہ کرنے کا تھا۔

الْإِبِلِ مَا جَاءَ فِي الْوُصُوءِ مِنُ لُحُومِ الْإِبِلِ ١٩٣ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى لَيلَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الله

٣٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِتَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ مَهُدِي فَنَا زَائِدَةُ وَ إِسْرَائِيلُ عَنُ اَشْعَتْ بُنِ اَبِى الشَّعْنَاءِ عَنْ جَعُفَرِ بُنِ اَبِى الشَّعْنَاءِ عَنْ جَعُفَرِ بُنِ اَمُونَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُنِ اَبِى قُمُرَةً قَالَ آمَرِنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُنِ اَبِى قُمُرَةً قَالَ آمَرِنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بُنِ اَبِيلٍ وَ لَا نَتَوَضًا مِنْ لَحُومِ الْعَنَمِ.

١ ٢ ٣ ٣ : حَدَّثَنَا آبُو إِسُحْقَ الْهَرُويُ اِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ

٣٩٠: حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بَنُ عَبُدِ رَبِّهِ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيْدَ بَنِ عُمَرَ بُنِ هُبَيُرَةَ الْفَرَادِئُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَادِبَ بُنِ دِثَادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُدَ الشَّهِ بُنِ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْتَ يَقُولُ تَوَضَّوا الله عَلَيْتَ يَقُولُ تَوَضَّوا مِن لَهُ عَلَيْتَ يَقُولُ تَوَضَّوا مِن لَهُوم الْعَنَم و تَوَضَّوا مِن النَّهُ عَلَيْتُ وَصَلُوا فِي مَرَاحِ النَّهُ الْمِيلِ وَ لَا تَوَضَّوا مِن الْبَانِ الْعَنَم و صَلُوا فِي مَرَاحِ الْفَنَم و لَا تَوَضَّوا مِن الْبَانِ الْعَنَم و صَلُوا فِي مَرَاحِ الْفَنَم و لَا تَوَضَّوا مِن الْإِبِلِ وَ لَا تَوَضَّوا مِن الْإِبِلِ وَ لَا تَوَضَّوا مِن الْإِبِلِ الْعَنَم و صَلُوا فِي مَرَاحِ الْفَنَم و لَا تَصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ

باب: اونك كا كوشت كها كروضوكرنا

۳۹۳: حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند فرمات بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا گیا اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ ہے وضوکرنے کے متعلق ۔ تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: اس کی وجہ سے وضوکر لیا کرو۔

۳۹۵: حضرت توربن ثمره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ اونٹ کا موشت کی وجہ کھانے کی وجہ سے وضوکریں اور بکری کے گوشت کی وجہ سے وضونہ کریں۔

۳۹۷: حبزت اسید بن حفیر رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بکری کے دودھ کی وجہ سے وضونہ کرواوراؤنٹی کے دودھ کی وجہ سے وضونہ کرواوراؤنٹی کے دودھ کی وجہ سے وضوکرو۔

ضلاصة الراب بي الم احمد بن عنبل كا مسلك يهى ب كداً ونث كا كوشت كھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ بيا حاديث ان كا استدلال بيں جمہور ائمة اور كبار صحابه كا مذہب بيہ ب كد ناقض وضوئيں۔ ما غيرت النار سے وضو كے فائدے بيہ بين: ا) حافظ ابن قيمٌ فرماتے ہيں كہ چونكہ شيطان كى بيدائش آگ سے ہوئى ہے تو جو چيز آگ سے بكے گي تو اس ميں لامحاله

کچھنہ کچھاٹرات آگ کے ہوں گے تو وضو کے ذریعے ازالہ کیا گیا تا کہ مشابہت ندر ہے۔ ۲) شاہ ولی اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ آ گ ہر کی ہوئی چیز کھانے کے بعدانسان کوانتفاع کامل ہوتے ہیں۔اس دجہ ہے وہ فرشتوں ہے وُ ور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کھاتے پیتے نہیں تو اس موقعہ پر شریعت نے وضو کا تکم دیا تا کہ فرشتوں ہے جومشا بہت کٹ گئ ہے وہ واپس آ جائے۔ ما غیرت النامہ سے وضو کی حکمتیں ہیں تب بھی جب وا جب اور غیرمنسوخ تھا اور اب بھی جب مستحب ہے۔

#### ٢٨: بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرُبِ اللَّبَنِ بِأَبِ اللَّبَنِ الْمَابُ ووده في كَرَكُل كُرنا

٩٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُسَنِ بُنُ ابُرَجِيْمَ الدِّمَشُقِئُ ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمِ ثَنَا الْآوَزَاعِيُ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِى عَلِيتُ قَالَ مَضْمِضُوا مِنَ اللَّهَنِ فَإِنَّ لَهُ وَسُمًّا.

٩ ٩ ٣: حَدِّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَحُلَدٍ عَنُ مُوسَى بُنَ يَعُقُوبَ حَدَّثَنِي ٱبُو عُبَيُدَةَ ابْنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَمُعَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكُ إِذَا شَرَبُتُمُ اللَّبَنِ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ وَسُمًّا.

> • ٥٠: حَدَّثَنَا أَبُو مَصْعَبِ ثَنَا عَبُدُ الْمُهَيْمِنِ ابْنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّيهِ عَلَيْكُ قَالَ مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.

> ١ • ٥ : حَدُّثُنَا اِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ السُّوَّاقُ ثَنَا الصَّحَاكُ بُنُ مَخُلَدٍ ثَنَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَلَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ شَاةٌ وَ شَرِبَ مِنُ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

#### ٢٩: بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبُلَةِ

٥٠٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ حَبِيْبٍ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَبَّلَ بَعُضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَصَّأُ قُلُتُ مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ لَي كُاور وضونه كيا - مِن في كها: آب بي مول كي؟

٥٠٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْل ٥٠٣: حفرت زينب سهميه روايت كرتى بين حفرت

۳۹۸ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: وووھ بی کر کلی کرلیا کرو کیونکه اس ( دود هه) میں چکنا ہٹ ہوتی

٩٩٧: أم المؤمنين حضرت أم سلمه رضى الله عنها سے يبى مضمون مروی ہے۔

۰۰۰: حضرت سعد ساعدی رضی الله عنه ہے روایت ہے كەرسول التُدصلی التُدعليه وسلم نے فر مایا: دودھ بی كركلی كرليا كرواس لئے كداس ميں چكنا ہث ہوتى ہے۔

ا • ۵ : حفرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دود ھەدوە كرپيا كچرپائى منگا كركلى كى اورارشادفرمايا: اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔

#### چاہے: بوسد کی وجہ سے وضو کرنا

۵۰۲ : حفرت عروه بن زبیر رضی الله عنه حفرت عا نشه رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپن ایک اہلیہ کا بوسد لیا پھر نماز کے لئے تشریف تو و همکرا دیں۔

عَنْ حَجَّاجِ عَنْ عَمُوو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ زَيْنَبِ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَاكَثه رضى الله عنها عدى كم ني صلى الله عليه وسلم وضوكر ك عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ كَانَ يَتُوضًّا ثُمَّ يُقَبِّلُ وَ يُصَلِّى وَ لَا يُتَوَضَّأُ وَ رُبُّمَا فَعَلَهُ بِي.

بوسہ لیتے اور پھر دوبارہ وضو کئے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے اور بسااوقات میرے ساتھ بھی ایبا ہی کیا۔

خ*لاصة الباب هم امام شافعی کے نز* دیکے عورت کو حجھو نامطلق ناقض الوضوء ہے۔ امام مالک کے نز دیک مس بشہو ۃ ناقض <u>ے اور مس بغیر شہوت ناقض نہیں ہے۔امام اعظم ابو حنیفةٌ،امام ابو یوسف ٌ صحابہ میں حضرت علی ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهم</u> اور تابعین میں عطائے اور طاؤس کا مذہب بیہ ہے کہ نافض وضونہیں ۔احناف فر ماتے ہیں کہمں اولمس قر آ نِ پاک میں جماع پر بولا گیا ہے۔لہٰدا حدیث میں بھی جماع مرا د ہے۔ بخاری شریف کی قوی روایت سے ٹابت ہے کہ چھونا ناقض وضونہیں ۔

#### • 2: بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذِّي

٥٠٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ أبِيُ زِيَادِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيلَى عَنْ عَلِيَّ قَالَ سُئِلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةً عَن الْمَذَى فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَ فِي الُمَنِيّ الُغُسُلُ.

٥٠٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا عُثُمَّانُ بُنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنُ سَالِمٍ أَبِي النَّصُرِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بُنِ الْاسُودِ أَنَّهُ سَئَلَ النَّبِي عَلَيْكُ عَنِ الرَّجُلِ يَذُنُوا مِنِ امْرَاتِهِ فَلاَ يُنْزِلُ ؟ قَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ ذَالِكَ فَلْيَنُضَحُ فَرُجَهُ يَعْنِي لِيَغْسِلُهُ وَيَتَوَضَّأُ

٧ - ٥: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ وَعَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحْقَ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُبَيْدِبُنُ السَّبَّاقِ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ سَهُلِ بُنُ حُنَيْفٍ قَالَ كُنُتُ القلى مِنَ الْمَذِي شِئَةُ فَاكُثَرُ مِنْهُ الْإِغْتِسَالَ فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يُجْزِيُكَ مَنْ ذَالِكَ الْوُضُوءُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثُوبِي قَالَ إِنَّمَا يَكُفِيُكَ كُفُّ مِنُ مَاءٍ تَنْضِحُ بِهِ مِنْ ثُوْبِكَ حَيْثُ تُرَى

٥٠٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ بِشُر ثَنَا ٤٠٥: حضرت ابن عبالٌ فرمات بي كه وه حضرت عمرٌ

#### چاہے: ندی نکلنے کی وجہ سے وضو

۵۰۴: حضرت علی رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مذی کے متعلق دریا فت کیا گیا تو فرمایا: اس کی وجہ ہے وضوثوث جاتا ہے اور منی نکلنے کی وجہ سے عسل واجب ہوتا ہے۔

۵۰۵ : حضرت مقدا دبن اسود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ مرو اپنی بیوی کے قریب ہواور انزال نہ ہوتو کیا تھم ہے۔ فرمایا: جبتم میں ہے کسی کے ساتھ الی صورت بیش آئے تو شرم گاہ کو دھولے اور وضو کرلے۔

٥٠١ : حضرت سهل بن صنيف رضى الله تعالى عنه فرمات ہیں کہ میری ندی بکٹرت خارج ہوتی تھی اس لئے میں بہت نہایا کرتا تھا۔ میں نے (اس سلسلہ میں) رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ فرمایا: اس میں تمہارے لئے وضوی کافی ہے۔ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول ! جو میرے کپڑے کو لگ جائے تو؟ فر مایا کیڑوں میں جہاں گی ہوئی نظر آئے یانی کے چلو ہے دھولو \_

مِسْعَرُ عَنْ مَصْعَبِ بُنِ شَيْبَةَ عَنُ أَبِى حَبِيْبِ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُنْيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَتْى أَبَى بُنَ كَعْبِ وَ مَعَهُ عُمَرَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدُتُ مَذْيًا فَغَسَلُتُ ذَكُرِى وَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ أَوْيُجُزِئُ ذَالِكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَسُمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ نَعَمُ.

#### ا 2: بَابُ وُضُوءِ النَّوْم

٥٠٨: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَـقُولُ لِزَائِدَةَ بُنِ قُدَامَةَ يَا اَبَا الصُّلُتِ هَلُ سَمِعْتُ فِي هٰذَا شَيْسًا فَقَالَ ثَنَا سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَامَ مِنَ اللَّيلِ فَدَخَلَ الْخَلاءَ فَقَصْى حَاجَتَهُ

ثُمُّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ.

ف الله المحمد مونے ہے بل وضو کرنامتحب ہے۔

#### ٢٤: بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلُوةٍ وَالصَّلُواتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ

٩ • ٥ : حَـدُّنَنَا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شَرِيْكُ عَنُ عَمْرِو بُنِ عَامِرِ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَشَوَضُا لِكُلِ صَلَوةٍ وَكُنَّا نَحُنُ نُصَلِّي الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا بُوضُوءِ وُاحِدٍ.

• ١٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ عَنُ سُلَيْمَانِ بُنِ ا بُرَيْدَةَ عَنُ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ يَتُوضًا لِكُلِّ صَلَّاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوُمُ فَتْح مَكَّةَ صَلَّى الصَّلُوتِ كُلَّهَا بِوُضُوءِ الوَّاحِدِ ا ١٥: حَـدُّثَنَا اِسْـمْعِيُـلُ بُنُ تَـوُبَةَ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُد اللهِ ثَسَا الْفَضُلُ بُنُ مُبَشِّرِ قَالَ رَأْيتُ جَابِرَ ابْنَ عَبُدِ اللهِ رَضِي

کے ساتھ حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس مكئے ۔ وہ با ہرتشریف لائے فرمانے لگے مجھے مذی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا بستر دھولیا اور وضو کرلیا۔حضرت عمر نے بوجھا کیا یہ کافی ہے؟ فرمایا: جی ! بوجھا: کیا آ ب نے رسول الله علية علية عندية مناهج؟ فرمايا: جي ـ

#### دياب: سوتے وقت ہاتھ مُنہ دھونا

۰۸ ۵: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کواٹھ کر بیت الخلاء تشریف لے گئے۔قضاء حاجت کے بعد چبرہ اور ہاتھ دھوکر پھرسو گئے۔

دوسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

حَدَّلَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيِّ ثَنَا يَحْيِي بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةَ أَنَا سَلَمَةَ بُنُ كُهَيُلِ أَنَا بُكَيْرٌ عَنْ كُرَيْبِ قَالَ فَلَقِيْتُ كُرَيْبًا فَحَدُّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَذَكَرَ نَحُوهُ.

#### باب: ہرنماز کے لئے وضوکر نااور تمام نمازیں ایک وضوے پڑھنا

٥٠٩ : حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو فرماتے اور ہم سب نمازیں ایک ہی وضوے پڑھ لیا

۵۱۰ : مضرت بریده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی حتلی الله علیه وسلم ہرنماز کے لئے وضوفر مایا کرتے تھے اور فتح مکہ کے دن آپ نے تمام نمازیں ایک ہی وضو ہے ادافزمائيں۔

اا ۵: حضرت فضل بن مبشر فر ماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کوتمام نمازیں ایک ہی وضو اللهُ تَعَالَى عَنُهَ يُصَلِّى الصَّلْوَاتِ بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ فَقُلُتُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللَّاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلَالَةُ وَالْعُلُولُ وَالْ

سے پڑھتے دیکھا تو عرض کیا ہے کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپیا کرتے دیکھا تو میں اس طرح کرتا ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

ضلاصة الراب ملى الله الله الله على منسوخ ہوگیا۔ امام نوویٌ وغیرہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے کہ بغیرہ یہ منسوخ ہوگیا۔ امام نوویؓ وغیرہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے کہ بغیرہ یہ کے وضووا جب ہمیں ہوتا' صرف بعض صحابہؓ ہے منقول ہے۔ اذا قسمت السی المصلوۃ سے استدلال کرتے ہوئے وضوکے وضوکرنا باعث نواب ہے۔

#### ٣٧: بَابُ الْوُضُوْءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

المُقُرِئُ ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ زِيَادٍ عَنُ أَبِى غُطَيُفٍ اللهِ بَنُ يَزِيُدَ اللهُ فَرِئُ ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ زِيَادٍ عَنُ أَبِى غُطَيُفٍ اللهُ المُقَرِئُ ثَنَا عَبُدَ اللهِ بُنِ عُمَرَ ابُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ فِى مَجْلِسِهِ فِى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُقَ مَ فَتَوَضَّا وَ صَلَّى ثُمَّ عَادَ الى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا وَصَلَى ثُمَّ عَادَ الى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُقَ مَ فَتَوَضَّا وَ صَلَّى ثُمَّ عَادَ الى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُق اللهُ فَتَوَضَّا وَ صَلَّى ثُمَّ عَادَ الى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ الى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ اللهُ مَجْلِسِهِ فَلَمَّا وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ اللهِ مَجْلِسِهِ فَلَمَّا وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ اللهِ مَجْلِسِهِ فَلَمَّا وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ اللهُ مَسْرَتِ الْمُعَرِبُ اللهُ وَصَلَى اللهُ الْوَيُ وَطَلَّى اللهُ الْوَيُ وَالِى هَذَا اللهُ مَسْرَتِ الْمُعْلِيبِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِ طُهُ وِ فَلَهُ عَشَرُ حَسَنَاتٍ وَ النَّمَا وَعَبُتُ فِي الْحَسْنَاتِ وَ النَّمَا وَعَبُتُ فِي المُعْلِق عَشَرُ حَسَنَاتٍ وَ النَّمَا وَعَبُتُ فِي اللهُ عَشَرُ حَسَنَاتٍ وَ النَّمَا وَعَبُتُ فِي اللهُ عَشَرُ حَسَنَاتٍ وَ النَّمَا وَعَبُتُ فِي اللهُ عَشَرُ حَسَنَاتٍ وَ النَّمَا وَعَبُتُ فِي الْحَسْنَاتِ.

#### ٣٧: بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

۵۱۳: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَاحِ قَالَ أَنْبَأْنَا سُفْيَانُ بُنُ عُمِّهِ عُنُ عَمِّهِ عُنُ عَنْ سَعِيْدٍ وَ عَبَّادُ بُنُ تَمِيْمٍ عَنُ عَمِّهِ عُنُ عَمِّهِ عَنُ عَمِّهِ عَنُ عَمْ سَعِيْدٍ وَ عَبَّادُ بُنُ تَمِيْمٍ عَنُ عَمِّهِ عَنُ عَمِّهِ قَالَ شُحِي إلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ قَالَ شُحِي إلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ قَالَ شُحِي إلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ

#### ھاہے: وضوکے باوجودوضوکرنا

میں عبداللہ بن عمر بن خطاب کی مجلس میں تھا۔ نماز کا وقت میں عبداللہ بن عمر بن خطاب کی مجلس میں تھا۔ نماز کا وقت موا تو وہ اٹھے وضو کر نے نماز اداکی پھر مجلس میں آگئے عصر کا وقت ہوا تو آپ اٹھے وضو کیا نماز پڑھی اور پھر مجلس قائم ہوگئی۔ مغرب کا وقت ہوا تو پھر آپ اٹھے وضو کیا نماز پڑھی اور اپنی جگہ آگئے۔ میں نے عرض کیا: کر کے نماز پڑھی اور اپنی جگہ آگئے۔ میں نے عرض کیا: کر کے نماز پڑھی اور اپنی جگہ آگئے۔ میں نے عرض کیا: کر وقت وضو کرنا فرض ہے یا سنت؟ فرمانے گئے کہ ہر نماز کے وقت وضو کیا فرض تو نہیں ہے اس لئے اگر میں نماز صح کے لئے وضو کر وں تو تمام نماز میں اس وضو سے اداکر لوں جب قب کے میرا وضو نہ ٹو نے لیکن میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے فرماتے ساجو ہر مرتبہ پاکی کے باوجود وضو کرے اسے درس نیکیاں ملیں تو مجھے نیکیوں کی رغبت ہے۔

باپ بغیر حدث کے وضو واجب نہیں ۱۵۳ دفترت عباد بن تمیم اپنے بچپا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے بی علیہ کی خدمت میں شکایت کی کہ نماز میں گڑ برسی محسوس ہوتی ہے۔ آ یہ نے فرمایا

الشَّىٰءَ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ لَا حَتَى يَجِدَ رِيْحًا أَوْ يَسْمَعُ ﴿ يَجُهُ فَيِالَ نَهُ رَبِي يَهِال تَك كَمِحُوس كرے بد بويا آواز

٣ ١ ٥: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَعْمَرِ بُنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهُومِ ٱنْسَانَا سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِى سَعِيْدِ الْحُدُرِي قَالَ سُنِلَ النَّبِي عَلِيلَةً مَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لا يَنْصَرِفُ حَتَى يَسُمَعُ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيْحًا.

٥١٥: حَـدُثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتِ أَوْ رِيْحٍ.

٧ ١ ٥: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِئَ شَيْبَةَثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشِ عَن عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرو بُنِ عَطَاءٍ قَالَ رَأْيُتُ السَّائِبِ ابْنَ يَزِيْدَ يَشُمُّ ثَوْبَهُ فَقُلُتُ مِمَّ ذَالِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةُ يَقُولُ لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ رِيْحِ أَوْ سَمَاعٍ.

سے ( یعنی جب وضوٹو شنے کا یقین ہو جائے )

۵۱۴: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم سے نماز میں اشتباہ کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایا: واپس نہاوئے یہاں تک کہ آواز سے یا بومحسوس کرے۔

۵۱۵: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنه فریاتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا : وضو واجب نہیں عمر آ واز سے یا بو سے۔ (لیعنی ان دونوں چیزوں سے صدث محسوں کر مے محض وہم پیمتر د د نہ ہو )۔

۵۱۷: حفرت محمر بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن بزیدرضی الله عنه کو دیکھا که اپنا کپڑا سونگھ رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويي فرياتے سنا كه وضو واجب نہیں ہوتا مگر ہوے یا آ واز سننے ہے۔

خلاصیة الیاب ﷺ شک کی بناء پر وضونہیں ٹو ثما جب تک وضوٹو شنے کا یقین حاصل نہ ہوا وریقین کے حاصل ہونے کے ظا مرى د واسباب بين: ١) آ وازسننا ٢) بومعلوم مونا ـ

امام خطائی فرماتے ہیں کہ آواز کا سننا اور بومحسوس کرنا مراد تیقن ہے کیونکہ بہرا آ دمی تو آواز نہیں سنتا اور جس کی قوتِ شامہ ( سو جھنے کی حس ) ختم ہو چکی ہو۔مطلق ریح کا نکلنا آ واز سے یا بغیر آ واز سے ناقض الوضوء ہے۔ان احادیث میں إلَّا مِنْ صَوْبَ أَوْ رِيْحِ بِي مِ مِ مِ مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

د پائی کی وہ مقدار جونا یا کئیس ہوتی ۵۱۷ : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بیان فر ماتے میں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایسی نے آپ ہے بوچھا کہ پائی کھلے میدان میں ہواور چو یائے اور ورندے یاتی برآئیں تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب یانی دو منکے ہوتو اس کوکوئی چیز تایاک

20: بَابُ مِقُدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَنجُسُ

٤١٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ ٱنْبَانًا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الْاَرُض وَ مَا يَنُوبُهُ مِنَ الدُّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ

کرتی۔

اللهِ عَلَيْكُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتِيْنِ لَمُ يُنَجِسُهُ شَيْءٌ.

حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ نَافِعِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحٰقَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعُفَرِ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ نَحُوَهُ.

٨ ١ ٥: حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادٌ ابُنُ سَـلَمَةَ عَنُ عَاصِمِ ابُنِ الْمُنْذِرِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسَةً إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتِينَ أَوُ ثَلاَثًا لَمُ يُنَجِّسُهُ شَيُّةً.

أَبُو الْوَلِيْدِ وَ أَبُو سَلَمَةَ وَابُنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِي قَالُو حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَّمَةً فَذَكَرَ نَحُوهُ.

قَالَ أَبُوُ الْحَسَنِ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

١٨٥ : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان

فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

جب یانی دو یا تنین ملکے ہوتو اس کو کوئی چیز نا یا ک نہیں

جو جاری کے تھم میں ہو۔ داؤ د ظاہریؓ اورموجودہ دور کے بعض غیرمقلدین کا مسلک بیے ہے کہ پانی خواہ قلیل ہویا کثیراس میں جس قدرنج<mark>ا ست گرجائے یا ک رہے گا اور یا</mark> ک کرنے والا بھی رہے گا جب تک اس کا سیلان' رفت اور ماہیت ختم نہیں ہو جاتی 'خواہ وتوع نجاست ہے اس کے اوصاف ٹلا ٹامتغیر ہو گئے ہوں۔

جمہوراہل سنت کا مسلک میہ ہے کہ اگر وتوع نجاست سے قلیل یانی نا پاک ہوجا تا ہے جا ہے اس کے اوصاف میں کوئی ایک متغیر ہویا نہ ہواور کثیریانی نایا کئہیں ہوتا جب تک احدالا وصاف میں تغیر نہ ہوالبتہ ماء کثیر اور ماءلیل کی تحدید اور تعیین میں اختلاف ہے۔ حفیہ کے نز دیک مبتلیٰ بہ کی رائے پرموتوف ہے۔امام شافعیؒ کے نز دیک دوقلہ پانی کثیر ہے' اس ہے کم یانی قلیل ہے۔ شواقع وغیرہ کی دلیل حدیث القلتین ہے۔

اس حدیث کے متعلق بہت مفصل کلام کیا گیا ہے۔ حافظ ابن القیم نے اس روایت کوشاذ قرار دیا ہے۔فر ماتے ہیں کہ حضرات صحابہ میں سے صرف حضرت ابن عمرٌ اس کے راوی ہیں اور ان کے شاگر دوں میں صرف ان کے بیٹے ہیں حالا نکہ پانی کی طہارت اورنجاست کےمسئلہ کا احتیاج سب کو ہے۔تما م صحابہؓ ورتا بعین کواس کےمعلوم کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ وضو ہرمسلمان پرِفرض ہےاوراس کا دینی اورایمانی مسئلہ ہے جبکہ حضرات صحابہ کی بوری جماعت میں اس کا اور کوئی راوی نہیں ملتا جواس کی واضح دلیل ہے کہ بیروایت شاذ ہے۔ نیز ابون حکیم نے تہذیب انعین میں حدیث فلتین پر پندرہ اشکالات کیے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حدیث فلتین ہے تحدید ماء کے لیے ان پندرہ گھا ٹیوں کوعبور کرنا ضروری ہے۔ حنفیہ کی طرف سے حار احاديث بطورِ وليل پيش كي جاتي بين: ١) ترندي مين بياب كراهية البول في السماء الراكد مين حضرت ابو برريةً كي صديث: (( لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه)) يعني تم من كولُ فخص كر عياني من بيثاب نه كرےكه كھراس سے وضوكر كا ٢٦) حديث المستيقظ من منامه ترمذى ج ١١ ص ٢٢، ٢٣ ٢٣) حدث ولوغ

الكلب مسلم ج ۱ " ص : ۱۳۷ ـ م) حديث وقوع الفارة في السمن صحيح بخارى ج ۱ " ص : ۳۷ باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ـ يرتمام احاديث مي \_

#### ٢٧: بَابُ الْحِيَاض

9 ا 0: حَدُّقَنَا أَبُو مُصُعَبِ الْمَدَنِيُ ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ ابُنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ أَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ أَنُ النَّبِي عَلَيْكُ سُئِلَ عَنُ النَّبِي عَلَيْكُ سُئِلَ عَنُ النَّبِي عَلَيْكُ سُئِلَ عَنُ النَّبِي عَلَيْكُ سُئِلَ عَنُ جِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكُةً وَ الْمَدِينَةَ تَرَدُهَا البَّبَاعُ وَالْكِلابِ جِيَاضِ الْتِي بَيْنَ مَكُةً وَ الْمَدِينَةَ تَرَدُهَا البَّبَاعُ وَالْكِلابِ وَالْكِلابِ وَالْمُحَمِّلُ وَ عَنِ الطَهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتُ فِي وَالْكِلابِ وَالْمُحْمِدُ وَ عَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتُ فِي بُطُونِهَا وَ لَنَا مَا غَيْرَ طُهُورٌ.

مَ مَ اللّهُ عَنْ طَرِيْفِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَصُرَةً شَرِيكٌ عَنْ طَرِيْفِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَصُرَةً لَمْ مِيكٌ عَنْ طَرِيْفِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَصُرَة يُسَحَدِّتُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ انْتَهَيْنَا إلى غَدِيْرٍ فَإِذَا يُحَدِّبُ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا ۵۲: حَدُّفَنَا مَحْمُودُهُنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ الدِّمَشُقِيَانِ قَالَا ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا رِشُدُ بُنُ انْبَأْنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ صَالِحٍ عَنُ رَاشِدٍ بُنِ سَعُدٍ عَنُ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِسُهُ شَيءٌ إلاً مَا غَلَبَ عَلَى دِيُجِهِ وَ طَعُمِهِ وَ لَوْنِهِ

# كابُ مَا جَاءَ فِى بَولِ الصَّبِي الَّذِى لَمُ يُطُعَمُ

٥٢٢: حَدَّثُنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوالْاَحُوَصِ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ قَابُوسَ بُنِ آبِى اِسْحَقَ عَنُ لُبَابَةَ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ قَابُوسَ بُنِ آبِى اِسْحَقَ عَنُ لُبَابَةَ بِنَاكَ الْحُسَيُنُ بِنَالَ الْحُسَيُنُ بِنُ عَلَمَ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ بَالَ الْحُسَيُنُ بُنُ عَلِم وَعُهُ اللهُ عَنُه فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ بُنُ عَلِم وَحُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَنْعَالَى عَنُه فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَنْعَالَى عَنُه فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَنْعَالَى عَنْه فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَنْعَالَى عَنْه فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَنْعَالَى عَنْه فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَنْ اللهُ أَنْعَالَى عَنْه فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَنْ اللهُ أَنْعَالَى عَنْه فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَنْعَالَى عَنْه فِي حِجُرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

#### بِأْبِ: حوضون كابيان

219: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے ان حوضوں کے متعلق بوجھا گیا جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہیں۔ان پر درند بے کتے اور گدھے آتے ہیں کہ ان سے طہارت کرنے کا کیا حکم ہے جو انہوں نے اپنے پیٹوں میں اٹھا لیا وہ ان کا اور جو نج گیا وہ ہمارے لئے پاک کرنے والا ہے۔ اور جو نج گیا وہ ہمارے لئے پاک کرنے والا ہے۔

ما ایک تالاب بر پنجے اس میں گدھامردار بڑا تھا ہم اس میں گدھامردار بڑا تھا ہم اس ہم ایک تالاب بر پنجے اس میں گدھامردار بڑا تھا ہم اس سے رک سے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمار ب پاس تشریف لائے تو فرمایا پانی کوکوئی چیز نا پاک نہیں کر سکتی ۔ پھر ہم نے پانی پیا اور آسودہ ہوئے ادر ساتھ لا د

۵۲۱ : حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : پانی کوکوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الاید که پانی کے رنگ ذا نقه یا بو پر غالب آ جائے۔

# دیا ہے: اس اور کے کے بیشاب کے بیان میں جو کھا تا کھا نامبیں کھا تا

۵۲۲: حضرت لبابہ بنت حارث رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ حضرت سین بن علی رضی الله عنه نے نبی علی کی گود کم حضرت حسین بن علی رضی الله عنه نے نبی علی کی گود میں بیٹا ب کر دیا۔ میں نے عرض کیا اے الله کے رسول اینے کپڑے مجھے دیے دیجئے (تا کہ دھو ڈ الوں) اور

عَلَيْهِ وَسَلَم فَقُلْتُ يَارِسُولَ اللهِ اعْطِنِي ثُوْبِكَ وَالْبَسُ ثُوبُنا غَيْسُوهُ فَقَالَ إِنَّمَا يُنْضِحُ مِنْ بَوُلِ الذَّكْرِ و يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاَنْفَى.

٥٢٣ حدَّثنا ابُو بُكْرِ بْنُ ابى شَيْبَةَ وَ عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتُ أَتِى ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتُ أَتِى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِصَبِي فَبال عليه فاتبعه الماء وَلَهُ يَعُسِلُهُ.

٥٢٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ
قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ
اللهِ عَنُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَلَى
اللهِ عَنْ أُمَ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنٍ قَالَتُ دَخَلَتُ بِابُنٍ لِى عَلَى
اللهِ عَنْ أُمَ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنٍ قَالَتُ دَخَلَتُ بِابُنٍ لِى عَلَى
اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ لَهُ يَاكُلُ الطَّعَامَ فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءِ
فَرُشَ عَلَيْهِ.

٥٢٥: حَدُّثْنَا حَوُثَرَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ بَنِ

يَزِيْدَ بُنِ اِبُرْهِيْمَ قَالَا ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامِ انْبَأْنَا ابى عَنْ قَتَادَةً

عَنُ آبِى حَرُبِ بُنِ آبِى الْاسُودِ الدَّيُلِي عَنُ آبِيهِ عَنُ عَلِيّ

اَنَ النَّبِى عَلَيْكَ قَالَ فِى بَوُلِ الرِّضِيعِ يُنْضَعُ بَوُلُ الْعُلَامِ وَ

يَعُسَلُ بَوُلُ الْجَارِيَةِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بِنُ سَلَمَةَ حَدَّنَا آحُمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ مِعْقِلٍ ثَنا آبُوالْيَمَانِ الْمِضْرِى قَالَ سَالُتُ الشَّافِعِي عَنْ حَدِيْثِ النَّبِي عَلَيْكَ يُوشُ مِنْ بَوُلِ الْفَلامِ وَ الشَّافِعِي عَنْ حَدِيْثِ النَّبِي عَلَيْكَ يُوشُ مِنْ بَوُلِ الْفَلامِ وَ لِنَّالَ مَنْ بَوُلِ الْجَارِيَةِ وَ الْمَاءَ إِنْ جَمِيْعًا وَاحِدٌ قَالَ لَانَ يَعْسَلُ مَنْ بَوُلِ الْجَارِيَةِ وَ الْمَاءَ إِنْ جَمِيْعًا وَاحِدٌ قَالَ لَانَ بَعْلَ الْمُعْمِ لِللَّهُ مِنَ الْمَاءِ وَالطِينِ وَ بَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْنِ وَ بَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَاللَّمَ قَالَ لَيْ فَهِمْتَ اوْ قَالَ لَقِنْتَ ؟ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ الْمُعْمِ الْقَصِيرِ وَالطَّيْنِ وَ صَارِ بَولُ الْجَارِيَةِ فَصَارَ بَولُ الْجَارِيَةِ فَصَارَ بَولُ الْخَارِيَةِ وَالطِّيْنِ وَ صَارِ بَولُ الْجَارِيَةِ وَلَا لَيْ فَهِمْتُ فَقُلْتُ نَعُمُ قَالَ لِي فَا لَا لَيْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ الْمُاءِ وَالطِيْنِ وَ صَارِ بَولُ الْجَارِيَةِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِيْنِ وَ صَارِ بَولُ الْجَارِيَةِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِيْنِ وَ صَارِ بَولُ الْجَارِيَةِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِيْنِ وَالْكُولِ الْمُعَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ الْمُعَلِي وَالْمُ لَا لَيْ اللَّهُ الْمَاءِ وَالْقِلْ فَلُ لَا لَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ الْمُعَامِ وَالْقُلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَامِ وَالْقُلُولُ الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعَامِ وَالْمُولِ الْمُعْمِ وَاللَّهُ الْمُعْمِ وَالْمُ قَالَ لَلْ الْمُعْمُ واللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْمِ وَاللْمُ الْمُعْلِي الْمُعْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ وَاللْمُعِلَى الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعْلِلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلُولُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْمِ الْمُ

دوسرے کیڑے زیب تن کر لیجئے تو رسول اللہ علیہ نے فر مایا: لڑکے کے بیٹا ب کو ہلکا سا دھویا جاتا ہے اورلڑکی کے بیٹا ب کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے۔

۵۲۳: حضرت عائشہ رضی اللہ کا نہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ کا نہا ہیں کہ نبی صلی اللہ کا نہا ہا اس نے آپ کے اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اس نے آپ کے اور اسے اور بیٹا ب کر دیا تو آپ نے اس پر پانی بہایا اور اسے (خوب اچھی طرح) دھویانہیں۔

م دُالا

۵۲۵: حفرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دودھ پیتے بچے کے بول کے متعلق کداڑ کے کے بیٹاب بر پانی بہا دیا جائے اوراڑ کی کے بیٹاب کواچھی طرح دھویا جائے۔

ابوالیمان مصری کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعیؓ ہے نبی کے اس ندکورہ فرمان کا مطلب بو چھا کہ دونوں ہیں (پیرفرق کیوں ہے؟) فرمایا:اس لئے کہ لا ہیں اور مٹی ہے ہو اور لڑکی کا بیٹاب گوشت اور خون ہے ۔ پھر بو چھا کہ سمجھ؟ میں نے عرض کیا نہیں ۔ فربایا:اللہ تعالی جب آ دم کو بیدا کر چھتو حواکوان کی چھوٹی پہلی ہے بیدا کیا۔اس لئے بیدا کر چھتو حواکوان کی چھوٹی پہلی ہے بیدا کیا۔اس لئے لڑکے کا بیٹاب پانی اور مٹی ہے (جس سے آ دم بیدا کئے اور لڑکی کا بیٹاب گوشت اور خون سے آ دم بیدا کئے اور لڑکی کا بیٹاب گوشت اور خون سے آ دم بیدا کئے ہیں کہ امام شافعیؓ نے جھے سے بو چھا: سمجھ گئے؟ میں نے ہیں کہ امام شافعیؓ نے جھے سے بو چھا: سمجھ گئے؟ میں نے

نَفَعَكَ اللهُ بهِ

٥٢٦: حَدَّنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيّ وَ مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى وَالْعَبُاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ وَالْعَبُاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ وَالْعَبُاسُ بَنُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِي ثَنَا يَحْى بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بُنُ خَلَيْفَةً اَخْبَرَنَا مَهُدِي ثَنَا يَحْى بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بُنُ خَلَيْفَةً اَخْبَرَنَا اللّهِ عَلَيْهُ فَا اللّهِ عَلَيْهُ فَعَالَ كُنتُ خَادِمَ النّبِي عَلَيْهُ فَجِيءَ بِالْحَسَنِ اللّهُ عَلَيْهُ فَالَ كُنتُ خَادِمَ النّبِي عَلَيْهُ فَارَادُوا اَن يَغْسِلُوهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُوهُ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلِيْهُ وَيُسَلّ مَولُ الْجَارِيَةِ وَ يُرَشُ مِنُ رَسُولُ اللّهَ عَلِيْهُ وَيُوسُ مِنُ بَولُ الْجَارِيَةِ وَ يُرَشُ مِنُ بَولُ الْعَارِيَةِ وَ يُرَشُ مِنُ بَولُ الْعَارِيَةِ وَ يُرَشُ مِنُ بَولُ الْعَارِيَةِ وَ يُرَشُ مِنُ بَولُ الْعَلَام.

۵۲۵: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ فَنَا اَبُوْ بَكُرِ الْحَنَفِى ثَنَا اللهِ مَكْرِ الْحَنَفِى ثَنَا اللهِ مَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمَّ كُرُزٍ اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَولُ الْغُلامِ يُبُضَحُ وَ بَولُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.

عرض کیا: جی ۔ فر مایا:اللہ اس بات سے تمہیں نفع د ہے۔ ۵۲۷ : حضرت ابوالسمع فر ماتے ہیں کہ میں نبی صلی ا

۱۳۲۵: حفرت ابواسمع فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا۔ آپ کی خدمت میں حفرت حسین رضی اللہ عنہما کو پیش کیا گیا تو انہوں نے آپ کے سینہ پر بیشاب کر دیا لوگوں نے انہوں نے آپ کے سینہ پر بیشاب کر دیا لوگوں نے (اہتمام سے) دھوتا چاہا تو رسول اللہ نے فرمایا: اس پر پانی ڈال دو۔ اس لئے کہ لاکی کا بیشاب دھویا جاتا ہے۔ اورلاکے کے بیشاب پر پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ اورلاکے کے بیشاب پر پانی ڈال دیا جاتا ہے۔

272: حضرت أمّ كرزرضى الله عنها فرماتى بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: لا كے كے پیشاب كو مچھ پانى سے دھویا جائے اور لا كى كے پیشاب كو اچھى طرح

شیرخوار بچے کے ببیٹا ب کے متعلق داؤ د ظاہری کا مسلک بیہ ہے کہ وہ نا پاک نہیں ہے۔جمہور علماء کے خلاصة الياب الم نز دیک بول غلام بھی اور بلید ہے۔ قاضی عیاض نے امام شافعی کا مسلک بھی وہی بیان فر مایا جو داؤ د ظاہری کا ہے یعنی بول غلام طاہر ہے لیکن علامہ نو وی نے قاضی عیاض کی تر دید کی ہے اور فر مایا امام شافعی بھی جمہور کی طرح نجاست کے قائل ہیں۔ بھرجمہور کے مابین بول غلام سے طہارت حاصل کرنے کے طریقہ میں اختلاف ہے۔ امام شافعی ، امام احمد اور امام الحق کے نز دیک بول غلام کودھونے کے بجائے اس پر یانی کے چھینٹے مار دینا کافی ہے۔جبکہاڑ کی کے پیشا ب کودھونا ضروری ہے۔ان کے برخلاف امام ابوحنیفیّہ، امام مالک ،سفیان توریّ اور فقہاء کوفہ کا مسلک یہ ہے کہ لڑی کے بیٹا ب کی طرح لڑ کے کے پیٹاب کودھونا ضروری ہے'البتہ رضیع شیرخوار بچہ میں زیادہ مبالغہ کی ضرور تنہیں بلکے عسل خفیف کافی ہے۔ حنفیہ کا استدلال ان احادیث ہے ہے جن میں بیثاب ہے بیخے کی تاکید کی گئی ہے اور اے بیس اور بلید قرار دیا گیا ہے۔ یہ احادیث عام ہیں اور ان میں کسی خاص پیٹا ب کی تحصیص نہیں ' دوسر سے لڑ کے کے پیٹا ب کے سلسلہ میں حدیث میں حسب علیہ الماء اور رقبعہ الماء بھی وارد ہوا ہے۔ جودھونے پرصریح ہےالیی احادیث تمام طرق کی تخ یج صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ای طرح طحاوی میں حضرت عا کشہ ہے حدیث مروی ہے جس میں صراحنا لڑکے کے بیٹا ب کو دھونے کا پیتہ چاتا ہے۔ ان وجو ہات کی بناء پرشوافع کےاستدلال کے جواب میں امام اعظمُ فر ماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ جن احادیث میں تصح اور رش کے الفاظ آئے ہیں اُن کے ایسے معنی مراد لیے جا نیں جود وسری روایات کے مطابق ہوں۔ وہ معنی ہیں غـــل خفیف' نضع اور دش کے الفاظ جہاں جھنٹے مارنے کے معنی میں آئے ہیں وہاں عسل خفیف کے معنی میں بھی متعارف ہیں۔خودا مام شافعی نے بعض مقامات پران الفاظ کی بیتشریح کی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک بیہ ہے کہ بساب فسی السمذی یعیب النب سے تحت حضرت سہیل بن مُعنیف کی روایت ہے۔ امام تر مذک فرماتے ہیں کہ امام شافعیٰ کا قول کپڑے کے دھونے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں امام شافعیؓ نے نفخ کو مسل خفیف کے معنی میں لیا ہے اس کے علاوہ اور کئی مقامات ہیں تو جس طرح ان تمام مقامات پریدلفظ تضح اوررش کوشسل ( دھونے ) کے معنی میں لیا گیا ہے تو اگر مختلف روایات میں تطبیق کے لیے حنیفہ حدیث باب تقنح اوررش کوشنل ( دھونے ) میں لے لیں تو اس میں کیا حرج ہےالبتہ بول غلام میں عسل خفیف ہوگا اور بولِ جاریہ میں عسل شدیداب سوال بیدا ہوتا ہے کہ بیفرق کیوں لیا گیا ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں بہترہ جواب بیہ ہے کہ لزكى كابييثاب زياده غليظ اوربد بودار ہوتا ہے اور بچ كا بييثاب اس درجه غليظ نہيں ہوتا۔ اسى تو جيه كى طرف شاه ولى الله محدث وبلويٌ بحى اشاره قرماتے بيں: ان بول الانثى اغلظ وانثى من بول الذكر حجة الله البالغه في احكام المياه\_

#### ٨٥: بَابُ الْآرُضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كَيُفَ تُغْسَلُ

٥٢٨: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً أَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ثَنَا ثَىابِتُ عَنُ اَنْسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّ اَعُرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَثَبَ إِلَيْهِ بَعْصُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْدَمُ وَهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلُو مِن مَّاءٍ فَصَبِّ

٥٢٩: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُر بُن آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ مُحَمِّدِ بْنِ عَمْرِو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ دَخَلَ أَعْرَابِي الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكُ جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمُّ اغْفِرُلِيُ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ لَا يَغُفِرُ لِلاَحَدِ مَعنا فَضحكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ وَقَالَ لَقَدُ احْتَظُرُتَ وَاسِعًا ثُمَّ وَلَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِيُ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ فَقَالَ الْآغِرَابِي بَعُدَ أَنُ فَقِهَ فَقَامَ إِلَى بَابِي وَ أُمِّي فَلَمُ يُونِّبُ وَ لَمْ يَسُبُ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا الْمَسجدَ لَا يُبَالُ فِيْهِ وَ إِنَّمَا بُنِيَ لِذِكُرِ اللهِ و لِلصَّلاةِ ثُمَّ أَمَرَ بِسَجُلِ مِنْ مَاءٍ فَأُقُرِ غُ عَلَى بَوْلِهِ.

• ٥٣ : حَـدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِنَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ خَلِي قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي و هُوَ عَنُدَ نَا بُنُ أَبِي حُميْدِ أَنَا أَبُو الْمَلِينِ اللهَذَلِي عَنُ واثِلة بُنِ الْأَسْفَعِ السّالله مِحْ براور محد (صلى الله عليه وسلم) بررحم قرماية قَالَ جَاء اعْد اللهِ النَّبِي عَلِينَ عَلَيْنَ فَقَالَ اللَّهُمَّ ازْ حَمْنِيُ وَ اور آب جوجم يررحمت فرما كي اس مي جمار عاتم

#### باُپ:زمین بر بیشاب لگ جائے تو کیسے دھویا جائے

۵۲۸: حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مجدمیں پیثاب کردیا کچھلوگ اس کی طرف لیکے ( کہ اس كومنع كريس ) تو رسول الله عليه في فرمايا: اس كو مت روکو ( کیونکہ اس ہے سخت تکلیف کا اندیشہ ہے ) پھریانی کا ڈول منگا کراس پر بہادیا۔

۵۲۹ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ما تھے کہ ایک دیہاتی معجد میں داخل ہوا اور ( دعامیں ) کہا: اے اللہ! میری اورمحمه ( صلی الله علیه وسلم ) کی بخشش فر ما دیجئے اور ہارے ساتھ (یعنی میرے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ) تحمی اور کو نہ بخشئے ۔ اس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسكرائے اورارشا دفر مایا كەتم نے وسیع چیز ( اللہ عز وجل کی وسیع رحمت مراد ہے ) کے گرد باڑ لگا دی ( اور ا سے تنگ کردیا)۔

۵۳۰ : حضرت واثله بن اسقع فرماتے میں که ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا مُحَمَّدًا وَ لَا تُشُرِكُ فِى رَحُمَتِكَ إِيَّانَا آحَدًا فَقَالَ لَقَدُ حَظُرُتَ وَاسِعًا وَيُحَكَ! أَوُ وَيُلَكَ قَالَ فَشَعَّ يَبُولُ فَقَالَ اَصِّحَابُ النَّبِي عَلِيَّ مَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ دَعُوهُ ثُمَّ دَعَا بِسَجُلِ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ.

#### 9 ): بَابُ الْآرُضِ يُطَهِّرُ بَعُضُهَا بَعُضًا

٥٣١: حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّا لِثَنَا مَالِکُ بُنُ انَسِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَرُ بُنِ عَمُرِ و بُنِ حَرُم عَنُ مُحَمَّد بنِ مُحَمَّدُ بنُ عُمُرِ بُنِ حَرُم عَنُ مُحَمَّد بنِ ابْرَهِیُم بُنِ عَبُدِ ابْرَهِیُم بُنِ عَبُدِ ابْرَهِیُم بُنِ عَبُدِ ابْرَهِیُم بُنِ عَبُدِ الْمَرَهِیُم بُنِ عَبُدِ الْمَرَقِیمَ بُنِ عَبُدِ السَّرِهِیم بُنِ عَبُدِ السَّرَحِيمُ بنِ عَوُفِ التَّيمِي عَنْ أُمْ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي عَيِّاتِهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مَّ عَدُفَنَا اَبُو كُرَيُبٍ فَنَا اِبُرَهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ الْبَرْهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ الْيَشْكُرِيُ عَنِ ابْنِ ابِي حَبِيْبَةَ عَنُ دَاوُ دُ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنُ ابْنَ مُويُرَةً قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرِيُدُ الْمَصْدِ فَيَ اللهِ إِنَّا نَرِيُدُ الْمَصْدِ فَيَالَ وَسُولُ اللهِ إِنَّا نَرِيُدُ اللهِ عَلَيْتَهُ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْتَهُ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْتَهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥٣٣: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَوِيُكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ اِبْنِ يَوِيُدَ عَنِ امُرَأَةٍ اللهِ اِبْنِ يَوِيُدَ عَنِ امُرَأَةٍ مِنُ بَنِ عَبُدِ اللهِ اِبْنِ يَوِيُدَ عَنِ امُرَأَةٍ مِنُ بَنِي عَبُدِ اللهِ اِبْنِي عَلِيهِ فَقُلُتُ إِنَّ مِنْ بَنِي عَلِيهِ فَقُلُتُ إِنَّ مِنْ بَنِي عَلِيهِ فَقُلُتُ إِنَّ مِنْ بَنِي عَلِيهِ فَقُلُتُ إِنَّ مَنْ اللهُ مُعَدِه الْاشْهَلِ قَالَتُ مَنْ اللهُ اللهِ فَقُلُتُ اللهِ مُعَدِه اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ٠ ٨: بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُب

٥٣٣: حدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةَ عَنْ السَّمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي كَرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ آنَهُ لَقِيَةُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هُورَيْ وَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَهُ لَقِيَةُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

کسی اورکوشر یک نه فر ما ئیس تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: افسوس ہے تجھ پڑ تیرا ناس ہو' تو نے وسیع (رحمت) کو تنگ کر دیا۔ آگے وہی مضمون ہے جو پہلی حدیث میں گذرا۔

## باب: پاکزمین ناپاک زمین کو پاک کردی ت

۵۳۱ : حضرت ابرائیم بن عبدالرحمن بن عوف کی آم وید نے آم المؤمنین حضرت آم سلمه رضی الله عنها ہے ہو جھا کہ میں اینا دامن لمبار گھتی ہوں اور (بسااوقات) گندگی میں بھی چلنا پڑ جاتا ہے۔ تو فر مانے لگیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: بعد والی زمین اس کو پاک کردے گی۔

عسلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ کسی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم مسجد کی طرف آئیں تو نا پاک راستے پر پاؤں پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمین ایک دوسرے کو پاک کردیتی ہے۔

عس کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کے بی کہ میں انے نبی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا کہ میر ہے (گر) اور مسجد کے درمیان نا باک راستہ ہے۔ فر مایا: اس کے بعد اس سے صاف راستہ بھی ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ۔ فر مایا: وہ اس کا بدلہ ہو جاتا ہے۔

#### جاب جنبی کے ساتھ مصافحہ

۵۳۴: حضرت ابو ہر بری اُ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک راستہ میں نبی سے ملے ۔ ابو ہر بری اُ بحالت ِ جنابت بھے اس لئے واپس ہو گئے۔ نبی نے ان کو نہ پایا

وَسَلَمَ فِى طَرِيُقِ مِن طُوقِ الْمَدِيْنَةِ و هُوَ جُنْبُ فَانُسلَّ فَفَقَدَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَقَالَ آيُن كُنْتُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَقَالَ آيُن كُنْتُ يَا ابَا هُريُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لَقِيتَنِي وَ آنَا جُنْبٌ فَكُرِهُتُ آنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ لَقِيتَنِي وَ آنَا جُنْبٌ فَكُرِهُتُ آنُ اجَالِسَكَ حَتَى آغَتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَقَيْتَنِي وَ آنَا جُنْبٌ فَكُرِهُتُ آنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَقِيتَنِي وَ آنَا جُنْبُ فَكُرِهُتُ آنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم يَعْدُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم لَا فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَيْهُ مِنْ لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مَّهُ عَلَى السَّحْقُ عَلَى السَّحْقُ عَلَى السَّحْقُ عَلَى السَّحْقُ السَّحْقُ السَّحْقُ السَّعْدِ عَلَى الْعَلَى السَّعْدِ عَلَى السَّعْدِ عَلَى السَّعْدِ عَلَى السَلَمْ ع

ا ٨: بَابُ الْمَنِيّ يُصِيبُ التَّوُبَ

٣ - ٥٣ : حَدَّفَنَا آبُو بَكُرِبُنُ آبِى شَيْبَةَ عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيُمُونِ قَالَ سَالُتُ سُلَيْمَانَ بُن يَسارٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ الشَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِى انْغُسِلُهُ آوُ نَغُسِلُ الشَّوْبَ كُلَهُ ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَتُ عَائِشَةُ رضى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَائِشَةُ رضى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم يُصِيبُ ثَوْبَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم يُصِيبُ ثَوْبَهُ فَي عَنْهُ إِلَى الصَّلَاةِ وَ آنَا آرَى فَي غُرِبُهُ إِلَى الصَّلَاةِ وَ آنَا آرَى الْفَسُل فِيْهِ.

تو ڈھونڈا۔ جب ابو ہریر اُ آئے تو بو جھا کہ ابو ہریرہ! ہم کھے کہاں ہے؟ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آ ب مجھے طے اس وقت میں بحالت جنابت تھا۔ اسلے عسل کے بغیر آ پ کے ساتھ نشست مناسب معلوم نہ ہوئی۔ رسول اللہ کے ماتھ نشست مناسب معلوم نہ ہوئی۔ رسول اللہ کے فر مایا: مؤمن (ایبا) نایاک نہیں ہوتا (کہ نشست و بر خاست کے قابل ہی نہ رہے)

۵۳۵: حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که نبی تسلی
الله علیه وسلم با ہر تشریف لائے مجھ سے ملے میں بحالت
جنابت تھا اس لئے میں آ ب سے الگ ہوگیا اور عنسل کر
کے حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے
عرض کیا میں جنبی تھا تو رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے
فرمایا: مسلمان نجس نہیں ہوتا۔

باب: كير عكونى لك جائ

۲۳۵: حفرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حفرت سلیمان بن بیار " ہے بو جھا کہ کپڑے کومنی لگ مفائ تو صرف ای جگہ کو دھو کیں یا بورا کپڑا؟ فرمانے لگے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نی کے کپڑے آلودہ ہو جاتے تو ہم ای حصہ کو دھو دیتے پھر آپ وہی کپڑے اور مجھے زیب تن فرما کرنماز کے لئے تشریف لے جاتے اور مجھے اس میں دھونے کا نشان نظر آر ہا ہوتا تھا۔

ضائصة الراب من كى نجاست اور طبارت كے بارہ ميں اختلاف ہے ان ميں حضرات سحابہ كے دَور سے اختلاف علا آربا ہے ۔ سحابہ كرامٌ ميں سے حضرت ابن عمر ، حضرت ابن عباسٌ اور ائمہ ميں سے امام شافعی اور امام احمد كن دوكي منی طاہر ہے ۔ سحابہ كرامٌ ميں سے حضرت عمرٌ ، حضرت سعد بن الى وقاص ٌ ، حضرت عائشہ صدیقة ٌ ، امام ابو صفيف ٌ ، امام مالك ك نزديك منى نا باك ہے ۔ امام مالك كن ديك جو نكم نى نجس ہاں ليے حرمت عسل سے طہارت حاصل ہوگ كر چناكا فى ند ہوگا ۔ احناف كے نزديك الرمنى تر ہوگا وارس كا دھونا واجب ہے اور اگر منى خشك ہے تو اس كا كھر چ ويناكا فى ہے ۔ امام الله عليه وسلى الته عليه وسلى كيڑے ہے ہوئى كھر چ دياكرتی تھى ۔

حنفیہ کے ولائل اللہ النح ابن حبان میں حفرت جابر بن سمر قولی روایت ہے: قبال سیانیل رجیل النبی صلی الله علیه وسلم اصل في الثوب الذي اتى فيه ااهلى قال نعم الا ان ترى فيه شيئًا فتغسله مطلب يه عكدا يك آول في حضور تسلی الله علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اس کیٹر ہے کے ساتھ نماز پڑھوں جو پہن کراپی بیوی ہے جماع کرتا ہوں ۔حضور نے جواب فر مایا کہ بڑھ سکتے ہوئیکن اگر اس پرکوئی گندگی گلی ہوتو دہموؤ الو۔ ۲) ابوداؤ دشریف میں ہے که حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ نے اپنی ہمشیرہ حضرت امّ المؤمنین حضرت حفصہ ؓ ہے بوجھا کہ حضورصلی اللّه علیہ وسلم اس كير بي من نمازير هي تحيي من جماع كرت تهي؟ انبول نے جواب ديا: بال! اگرأس مين نجاست نه بوتي ٣٠) ابوداؤ ڈی میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑے ہے منی کو دھوتی تھیں ۔فر ماتی ہیں اس کپڑے میں دھونے کا اثر نظر آتا تھا۔اس طرح مسلم شریف میں بھی ہے کہ حضور سکی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے تھے پھرو ہی کپڑا بہن کرنماز کے لیےتشریف لے جاتے' مجھے دھونے کا اٹر نظرآ تاتھا۔ ہم) قرآ نِ کریم میں منی کو ماء مھین ( وَلیل پانی ) کہا گیا ہے۔ بیبھی اس کی نجاست کے لیےمؤید ہے۔ ۵) قیاس بھی مسلک حنفیہ کورا بحج قرار دیتا ہے کیونکہ بول' مذی'و دی سب با تفاق بجس ہیں۔ حالا نکدان کے نکلنے سے صرف وضو واجب ہوتا ہے تو منی بطریق اولی بجس ہوئی جا ہے کیونکہ اس سے عسل واجب ہوتا ہے۔

#### باب منی کھرچ ڈالنا

٥٣٤ : حفرت عائثه صديقه رضى الله تعالى عنها بیان فرماتی ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑوں سے منی میں نے خود اینے ہاتھوں سے کھر جی ۔

۵۳۸: حضرت بهام بن حارث فرماتے ہیں کہ عائشہ کے ہاں ایک مہمان نے قیام کیا آپ نے اس کیلئے ایک زرد لحاف (تبصح ) كا كبا-ان كواحتلام موكياوه شرمايا كهلحاف میں احتلام کا نشان ہوا ورای حالت میں وہ بھیج دے۔اس کئے اس نے لحاف کو یانی میں ڈال دیا ( تعنی اس جگہ کو دھو دیا) پھروایس کر دیا۔ عائشہ نے فرمایا: اس نے ہمارا کیڑا كيون خراب كيا؟ اس كے لئے تو انگلى ہے كھرچ ڈالنا ہى کافی تھا بسااوقات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیزے ہے اپنی اُنگلی ہے منی کو کھر جا۔

#### ٨٢: بَابُ فِي فَرُكِ الْمَنِّي مِنَ الثَّوُب

٥٣٤: حدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح وَ حَدَّثَنَا مُحمَدُ بُنُ طُرِيْفٍ ثَنَا عَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ جَمِيْعًا عَن الاعمش عَنْ ابُوهِيمُ عَنْ هَمَّام ابْنِ الْحارِثِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ رُبُّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثُوبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ بِيدِي.

٥٣٨: حَدَّثَنَا أَبُوْ بِكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي ابْنُ مُحمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَاشِ عَنُ إِبْرَاهِيُمْ عَنُ هَمَّامِ بُن الْحارِثِ قَالَ نَزل بِعالِثُ ةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا صَيُفٌ فَأَمَرَتُ لَهُ بِمَلْحِفَةٍ لَهَا صَفُراء فَاحْتَلُمَ فِيُهَا فَاسْتَحْيَى انُ يُسرُسِلُ بِهَا و فِيُها اثرُ الإِخْتِلامِ فَعَمْسِهَا فِي الْماء ثُمَّ أَرْسِل بِهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُها لَم افْسَدُ عَـليْنَا ثُـوبَنَا؟ إنَّـمَا كَانَ يَكُفِيْهِ انُ يَفُرُكُهُ باصبعهِ رُبُّما فسر كُتُسة مِنْ تُؤْب رِسُول اللهِ صلى اللهُ عَلَيْسه وسلَّمَ

٥٣٩ : حدد تسا المؤ بكر بنُ ابي شيبة ثنا هُيُّهُ عن مُغيرة ٥٣٩ : حفرت عا أشهر صى الله عنها فرماتي بي كه مجھ ياد

عَنْ ابْرِهِيْمَ عِن الْاسُودِ عِنْ عَانِسْهَ قالتُ لقدُ رأيُتَنِي ﴿ بِي كَهُ رَسُولَ التَّدْعَلِيهِ وَمَلَّم كَ كَيْرِ مِ مِينَ مَنْ نَظْرِ أَحِدُهُ فِي ثُونِ رَسُولَ اللهُ عَلِيْكُ فَأَخْتُهُ عَنْهُ.

#### ٨٣: بَابُ الصَّلاةِ فِي التَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعَ فِيُهِ

• ٥٣٠: حَدَّتُهَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ انا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدِ عَنُ ينزيند بُن ابني حبيب عن سُويد بُن قيس عَنْ مُعَاوية بُن حُديْج عِن مُعَاوِيةَ بُنِ أَبِي سُفُيَانَ أَنَّهُ سَالَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيْبَةً زُوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيُهِ قَالَتْ نَعَمُ إِذَا لَمُ يَكُنَّ

ا ٥٣: حَدَّثَنا هِشَامُ بُنُ خَالِدِ ٱلْآزِرِقِ ثَنَا الْحَسَ بُنُ يَحْيَى اللَّحْشَيِّي ثَنَا زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسُرِ بُنِ عُبَيْدُ اللهِ عن ابعي ادريسس البخولاني عَن ابي الدَّرُراء قَالَ خَرَج عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَا ءَ فصلَى بِنَا فِي ثُوْبِ وَاحِدِ مُمَّوَ شَحًا بِهِ قَدُ خَالِفَ بَيْنَ طرفيه فلما انصرف قال عُمرُ بُنُ الْحَطَابِ رضى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَكِّي بِنَا فِي ثُوب وَاحد قَالَ نَعَمُ أَصَلِّي فِيه و فيه اي قَدُ جامَعْتُ

٥٣٢: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ يَجْيِي ثَنَا يَحِي بْنُ يُوسُفَ الزَّمِيُّ ح و حَدَّثُنا أَحْمَدُ بُنُ عُثْمان ابُن حَكْمِ ثنا سُلْيُمانُ بُنُ عُبيُد اللهِ الرَّقِيُّ قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنْ عُبيُد اللهِ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبُد الْمَلِكِ بُن عُمَيْر عَنْ جَابِر بْن سَمْزَةَ قَالَ سَالَ رَجُلُ النَّبِيُّ عَلِينَا لَهُ يُصَلِّى فِي النَّوُبِ الَّذِي يَاتِي فَيْهِ الْهَلَّهُ لَبِي كُهُ ( نجاست مني ) وكَالَى و يتواس ( حصه ) كو دهو قال نعمُ الله ان يرى فيهِ شيئًا فيعسلهُ

آتی تو میں کھرج ڈالتی ۔

### بإن: ان كبرُ ون مين نمازيرُ هنا جن میں صحبت کی ہو

۰۸۰ : حضرت معاویه بن سفیان رضی الله عنه نے اپنی بمشيره أم المؤمنين حضرت أم حبيبه رضى الله عنها \_ در یافت کیا کہ کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جن کپڑوں میں ہمبستری کی ہوان کو بہن کرنماز پڑھ لیتے تھے؟ فر مانے لکیس کہ اگر اس میں نایا کی (منی وغیرہ) نہ ديكھتے تو پڑھ ليتے۔

اهم : حضرت ابوالدرداءٌ فرماتے بین که رسول الله ہارے یاس تشریف لائے۔آپ کے سرمبارک سے یائی نیک رہا تھا۔ پھر آ یا نے ہمیں ایک کپڑے میں کیتے ہوئے نمازیر ھائی آ یا کے کپڑے کے ہرسرے کو دوسری جانب ڈالے ہوئے تھے جب سلام پھیرا تو حضرت عمر بن خطابٌ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آب ہمیں ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھا رہے تھے؟ فرمایا: جی !اس ایک کیزے میں نمازیز ھائی اوراس میں میجھاوربھی ( یعنی ہم بستر ی بھی کی )۔

۵۳۲ : حضرت جابر بن سمره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریا فت کیا کہ جن کیڑوں میں صحبت کی ہوان میں نماز پڑھلوں؟ فرمایا : جی پڑھ کئے ہولیکن اگر اس میں

٨٣: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ عَنُ ١٨٠٤: حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَن الْاعْمَثِ عَنُ الْمُعَمِّدِ عَنَا وَكِيْعٌ عَن الْاعْمَثِ عَنُ الْمُعَمِّدِ عَنَا وَكِيْعٌ عَن الْاعْمَثِ عَنُ الْمُعَدِيمَ عَن هَمَّامِ بُنِ الْحَادِث قَالَ بِالْ جَرِيْرُ بُنُ عَبْد اللهِ رضى اللهُ تَعَالَى عنه ثُمَّ تَوَضَّا و مَسَح عَلَى خُقَيْهِ اللهِ رضى اللهُ تَعَالَى عنه ثُمَّ تَوَضَّا و مَسَح عَلَى خُقَيْهِ فَعَيْلُ لَهُ اتَن فُعَلُ هذَا قَالَ و مَا يَمُنعَنِى وَ قَدُرَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي عُولًا هذَا قَالَ و مَا يَمُنعَنِى وَ قَدُرَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي عُولًا هذَا قَالَ و مَا يَمُنعَلُى وَ قَدُرَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي عَد نُرُولُ لِللهِ مَا يَمُنعَلَى اللهُ عَلَي عَد نُرُولِ اللهِ مَا يَمُنعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي عَد نُرُولِ اللهُ مَا عَد اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مَحَدُّ اللهُ بُنِ لُمَيْرٍ وَ عَلِى بُنُ اللهُ بُنِ لُمَيْرٍ وَ عَلِى بُنُ مُسَعِدِ اللهُ بُنُ مُسَعِدِ قَالًا تَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابُو هَمَّامِ الْوَلِيُدُ بُنُ شُخَعَ بُنِ الْوَلِيُدِ ثَنَا آبِي وَابُنُ عُيَيْنَةً وَ ابْنُ آبِي وَابُنُ عُيَيْنَةً وَ ابْنُ آبِي وَابُدُ عَيَيْنَةً وَ ابْنُ آبِي وَابُدُ عَيَيْنَةً وَ ابْنُ آبِي وَابُدَةً بَنُ وَسُولُ جَعِيعًا عَنِ الْاعْمَى عَنْ آبِي وَابِلِ عَنْ حُذَيْفَةً آنَ وَسُولُ اللهِ عَنْ حُذَيْفَةً آنَ وَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ خُفَيْدٍ.

۵۳۵: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمِعِ أَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنُ يَا عَلَى اللَّهِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ سَعُدَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ نَافِعٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ عُرُوةَ ابْنِ الْمُغِيْرَةَ بُنِ شُعْبَةَ عَنُ آبِيْهِ الْمُغِيْرَةَ بُنِ شُعْبَةَ عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَمِنْ حَاجِتِهِ فَاتَبَعِهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَمِنْ حَاجِتِهِ فَتَوَطَّا وَ مَسْعَ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَمِنْ حَاجِتِهِ فَاتَبَعِهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَا عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

٣٩٥: حَدَّفَنَا مَعِيدُ بُنُ ابِي عَرُوبَةَ عَنُ آيُّوب عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ مَوْسَى اللَّيْثِى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي عَرُوبَةَ عَنُ آيُّوب عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ رَأَى سَعُدَ ابنَ مَالِكِ وَ هُوَ يَمُسَحُ عَلَى الْحَقَيْنِ فَقَالَ اللَّهُ مَلَى الْحَقَيْنِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْحَقَيْنِ فَقَالَ سَعُدَ لَعُمَرَ انْتِ ابْنَ آجِى فِى الْمَسْعِ عَلَى الْخَقَيْنِ فَقَالَ سَعُدَ لَعُمَرَ انْتِ ابْنَ آجِى فِى الْمَسْعِ عَلَى الْخَقَيْنِ فَقَالَ عَمْرُ لَعُمْ لَعُمْ مَنَ اللهُ عَلَى الْخَقَيْنِ فَقَالَ عَمْرُ كَنَّ وَ نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الْخَقَيْنِ فَقَالَ عُمْرُ كَنَّ وَ نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى إِنْ عُمَرَ : وَ إِنْ عَلَى حَفَافِنَا لَا نَرَى بِذَالِكَ بَأْسًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَ إِنْ عَلَى حَفَافِنَا لَا نَرَى بِذَالِكَ بَأْسًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَ إِنْ عَلَى حَفَافِنَا لَا نَرَى بِذَالِكَ بَأْسًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَ إِنْ

#### باب: موزوں *برسے کر*نا

عرد مرت بهام بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے بیشاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ کسی نے عرض کیا: آب ایسا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے: میرے لئے (موزوں پرمسے ہے) کیا مانع ہوسکتا ہے جبکہ میں نے خود رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا۔ ابراہیم کہتے ہیں لوگوں کو جریز کی میہ صدیث بہت پندھی اسلئے کہ وصورہ ماکدہ نازل ہونے کے بعداسلام لائے۔

۵۴۴: حفزت حذیفه رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا اور موز وں پر مسح کیا۔

۵۳۵: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی کا لوٹا لے کر ساتھ ہو گئے۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہوئے تو وضوکیا اور موزوں پرمسے کیا۔

۲۹۲ : حضرت ابن عمر فی سعد بن ما لک گوموزوں پر سے

کرتے دیکھا تو فر مایا: آپ ایسا کرتے ہیں یہ دونوں
حضرت عمر کے پاس جمع ہوئے تو حضرت سعد فی خضرت
عمر سے کہا بھتیج موزوں پر سے کا حکم بتاؤ۔ حضرت عمر نے
فر مایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ اپنے موزوں پر سے
کرتے تھے اور اس میں کھ حرج نہ جھتے تھے۔ حضرت
ابن عمرضی اللہ عنہمانے کہا اگر بیت الخلاء ہے آیا ہو ( تب

جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ ؟ قَالَ نَعَمُ.

٥٣٤: حَدَّثَنَا اَبُو مُصُعَبِ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيُمِنُ بنُ الْعَبْدُ الْمُهَيُمِنُ بنُ الْعَبَّاسِ بُنْ سَهُلِ السَّاعِدِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حِدِهِ اَنَّ رَسُولَ الْعَبَّاسِ بُنْ سَهُلِ السَّاعِدِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حِدِهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْحَقَيْنِ وَ اَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْحَقَيْنِ.

٥٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا عُمَرُ بُنُ المُثَنِّى عَنْ عَطَاءِ النُحُرَاسَانِيَ عَنْ عَطَاءِ النُحُرَاسَانِي عَنْ اللهِ عَلَيْكَ فِي اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٥٣٩: حَدَّفَنَا عَلِى بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا دَلُهُمْ بُنُ صَالِحِ الْكِنُدِى عَنْ حُجَيْرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْكِنُدِي عَن أَبِى مُرَيُدةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيّ آهُدَى لِلنَّبِي عَلِيْهِ خُقَيْنِ اَسُودَيُنِ سَاذَجَيُنِ فَلْبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّا وَ مَسْحَ عَلَيْهِمَا.

مَكُ اللّٰ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ا ٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُصَفَّى الْحِمْصِى قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ يَزِيُدَ قَالَ حَدَّثَنِى مُنْذِرٌ ثِنى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَةً بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأَ وَيَعُسِلُ خَفَيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَانَّهُ دُفَعَهُ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْمَسْحِ وَ يَعُسِلُ خَفَيْهِ فَقَالَ بِيدِهِ كَانَّهُ دُفَعَهُ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْمَسْحِ وَ يَعُسِلُ خَفَيْهِ فَقَالَ بِيدِهِ كَانَّهُ دُفَعَهُ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْمَسْحِ وَ يَعُسِلُ خَفَيْهِ فَقَالَ بِيدِهِ هَلَى ذَا مِنْ اطْرَافِ اللهَ عَلَيْكَ فِي بِيدِهِ هَلَى ذَا مِنْ اطْرَافِ اللهَ عَلَيْكَ فِي بَيدِهِ هَلَى ذَا مِنْ اطْرَافِ اللهَ عَلَيْكَ فَي اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ اللهُ

مجھی سے درست ہے ) فر مایا:جی۔

۵۴۷: حضرت مہل ساعدی رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے موز وں پرمسح کیا اور ہمیں موز وں پرمسح کا تھم دیا۔

۸۳۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے فر مایا: کچھ پانی ہے چنا نچہ آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر سے کیا پھر لشکر سے جا ملے اور ان کی امامت کروائی۔

۵۳۹: حضرت بریده رضی الله عنه فرماتے ہیں که نجاشی نے نبی صلی الله علیه وسلم کو دوساده سیاه موزے بطور مدیه دیتے آپ سلی الله علیه وسلم نے وہ پہن لئے پھر وضو کیا۔ اوران پرسے کیا۔

دا بنج کامسے کرنا موز ہے کے اوپر اور نیجے کامسے کرنا معددہ معزم منعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موز سے کے اوپر نیج سے فرمایا۔

ا ۵۵: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ جو وضو میں موزے دھور ہاتھا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا اس کورو کا (اور فرمایا) مجھے صرف مسے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نے انگلیوں کے سروں سے بنڈلی تک ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور انگلیوں سے کیر کھینجی ۔

خلاصة الراب يہ على اللہ على النفين بہت سے صحابہ کرامؓ سے مروی ہے لیکن ان سب روایات کے مقابلہ میں اہل علم حضرت جریرؓ کی روایت کواس لیے اہمیت دیتے تھے کہ حضرت جریرؓ سورہ مائدہ کی آیت وضونا زل ہونے کے بعد اسلام لائے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت وضونا زل ہونے کے بعد مسے علی

الخفین کرتے ویکھا تھا لہٰذااس سے ان اہل باطل یعنی روافض کی تر وید ہو جاتی ہے جوسے علی الخفین کی احادیث کو آیت وضوء سے منسوخ قرارویتے ہیں۔ بہر حال مسے علی الخفین کے جواز پراجماع ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن بھری گا قول مروی ہے کہ ستر صحابہ کرام نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسے علی الخفین کیا کرتے تھے۔ علامہ عنی فر ماتے ہیں کہ صحابہ میں استی سے زائد حضرات صحابہ کرام مسے علی الخفین کوفل کرتے ہیں اس لیے امام ابوصنیفہ گامشہور قول: نفضل الشیب حین و یہ حب الحضین و مذی المسمع علی الحفین کہ ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کوتمام صحابہ کرام ماور تمام امت پرفضیات دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے محبت کرتے ہیں اور ہم موزوں پر مسح کے جواز کے قائل ہیں۔

#### ٨٦: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوُقِيُتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

٥٥٣: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَكِيْعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِيهِ عَنْ ابْسُهِ عَنْ ابْسُهِ عَنْ ابْسُهِ عَنْ ابْسُهُ مُنَا سُفُيَانُ عَنْ ابْسُهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

مُ ٥٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبُرَهِيْمَ التَّيمِيَّ يُحَدِّثُ عَنُ سَلَمَة بُنِ مُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبُرَهِيْمَ التَّيمِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُويْدٍ عَن عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ عَنُ خُرَيْمَة بُنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةٍ قَالَ ثَلاَ ثَهُ اَيَّامٍ اَحْسِبُهُ خُرَيْمَة بُنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةٍ قَالَ ثَلاَ ثَهُ اَيَّامٍ اَحْسِبُهُ قَالَ وَ لَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ ثَلاَ ثَهُ اَيَّامٍ اَحْسِبُهُ قَالَ وَ لَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ ثَلاَ ثَهُ اَيَّامٍ اَحْسِبُهُ قَالَ وَ لَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي النَّهِي عَلَى الْحُقَيْنِ.

## دِیاب بمسیح کی مدت مسافر اور مقیم کے لئے

۵۵۳: حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مسافر کے لئے نین دن مقرر فرمائے اور اگر سائل اپنا سوال جاری رکھتا تو یا نج فرمادیے۔

م ۵۵٪ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: موزوں پرمسے میں مسافر کے لئے تین دن ہیں میرا خیال ہے کہ را تیں بھی فر مایا۔ (یعنی کوئی حتی بات نہیں کہہ سکے )۔

200: حَدَّلْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

٨٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوُقِيْتُ مَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْدِى وَعَمْرُو بُنُ سَوَّادِ الْمِصْرِيَّانِ وَهُبِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بُنُ اللهِ عَنْ عُبَدِ الرَّحْمَٰ ابُنِ رَزِيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن يَزِيْدَ بَنِ أَيُوب بُنِ قَطَنِ عَنْ عُبَادَة بُنِ نُسَيِّ عَنْ أَبَى الْمِعْ وَيَادٍ عَنْ أَيُوب بُنِ قَطَنِ عَنْ عُبَادَة بُنِ نُسَيِّ عَنْ أَبَى اللهِ عَنْ عَبَادَة بُنِ نُسَيِّ عَنْ أَبَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۵۵۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ سحا بہ کرام (رضی اللہ عنہ م) نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! موزوں پر طہارت کا کیا تھم ہے؟ فر مایا: مسافر کے لئے تمین دن رات اور مقیم کے لئے ایک دن رات۔

201 : حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : وضو کر کے موز سے بہنے ہوں پھر وضو ٹوٹ جائے تو مسافر کو تین دن 'رات اور مقیم کو ایک دن 'رات مسح کی رخصت دی۔

باب مسح کے لئے مدت مقررنہ ہونا

202: حضرت الى بن عمارة رضى الله عند جن كے گھر ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دونوں قبلوں كى طرف منه كر كے نماز برجمي تھى ہے روایت ہے كہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے عرض كيا كه ميں موزوں پر مسح كرلوں؟ فر مايا: جی ! عرض كيا: پورا دن؟ فر مايا: اور دو دن بھى عرض كيا ۔ تين دن بھى ۔ يبال تك كه سات دو دن تك بہنچ محے ۔ آ پ نے ان سے فر مايا: جب تك دمن جمہيں خيال ہو۔

ممر عفرت عقبہ بن عامر مصر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ہے پوچھا کہ کب ہے تم نے موز ہیں اتارے؟ کہا: ایک جمعہ ہے دوسرے جمعہ تک ۔فر مایا: تم نے سنت کے مطابق کیا۔

خلاصة الراب جي مقیم اور مسافر کے لیے مدت مسح کتنی ہے؟ اس میں اختلاف ہے: ۱) جمہور ائمہ اور احناف کے نزدیک مقیم کے لیے ایک دن رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں ہیں ۴) امام مالک کے نزدیک مسح کی کوئی مدت مقرر نہیں بلکہ جب تک موزے بہنے ہوئے ہوں ان برمسح کیا جاسکتا ہے۔ امام مالک کی حدیث: ۵۵۷ ہے جوالی بن عمارہ

ے مروی ہے ادر حضرت عقبہ بن عامر گی حدیث ہے۔ پہلی حدیث کا جواب بیہ ہے کہ سندا ضعیف ہے۔ دوسری کا جواب میہ ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک کا مطلب یہ ہے کہ طریق شروع کے مطابق ایک ہفتہ سے موزے پہنے ہوئے ہیں اور طریق شروع یہ ہے کہ مدت ختم ہونے پرخفین اتار کرپاؤں دھو لئے جانبیں اورانبیں دوبارہ بہن لیا جائے ۔ اسی طرح عمل کرنے والے کو عرف میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مہینہ ہے سے کررہا ہے۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ٌخو دتو قیت مسح کے قائل تھےاور ندکورہ روایت کےخلاف ان سے بہت می روایات ٹابت ہیں۔

#### ٨٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الَجَوُرِبِيُنِ وَالنَّعُلَيُنِ

٥٥٩: حَدُثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عَنُ أَبِي قَيْسِ ٱلْاوُدِي عَنِ الْهُذَيُلِ ابْنِ شُرُحَبِيلَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ انَّ رسُولَ اللهِ تَوَضَّأُ وَ مَسَحٍ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعُلَيْنِ.

• ٥١ : حَدَّ ثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَى ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ وَ بِشُرُ بُنُ ادْمَ قَالَا ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ عَنْ عِيْسَى بُنُ سِنَانِ

عَنِ الصَّحَاكِ ابْنِ عَبُدِ الرُّحُمٰنِ بُنِ عَرُزَبٍ عَنُ آبِي اور جوتوں پرمنے کیا۔

مُوُسَى الْآشُعَرِيِّ أَنَّ رَسُوُلَ اللهِ عَلِيلَةِ تَـوَضًا وَ مَسَحَ عَلَى الْجَوُرَبَيْنِ وَ النَّعْلَيْنِ قَالَ الْمُعَلَّى فِى حَدِيْبِهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَالنَّعُلَيْنِ.

ظاصة الراب شيخ جوربين ثيثيه ہے جورب كا 'جورب سوت يا أون كے موزے كو كہتے ہيں۔ اگرا يسے موزے ير چزا بھى چڑھا ہوا ہوتو مجلد کہلاتا ہے۔ اگر صرف نچلے حصہ میں جمڑا چڑھا ہوا ہوتو مفصل کہتے ہیں اگر موزے بورے کے بورے چڑے کے یعنی سوت وغیرہ کا ان میں کوئی دخل نہ ہوتو ایسے موزوں کوخفین کہتے ہیں۔ ندکورہ اقسام پر با تفاق مسح جائز ہے۔ اگر جور بین مجلد یا منقل نہ ہوں بلکہ باریک ہوں یعنی ان مخنین پرمسح کرنے کے بارہ میں اختلاف ہے تیخنین کا مطلب یہ ہے كەن مىں تىن شرائط يائى جائىس:

ا) شفاف نه بهول'اگران میں بانی ژالا جائے تو پاؤں تک نه پہنچے۔ا) خود بخو دکھم رہیں۔۳) ان میں لگا تاراور مسلسل چلناممکن ہو'ایسے جور بین پرمسح کرنا جمہور ائمہ اور احنا ف کے نز دیک بھی جائز ہے لیکن یا درکھنا جا ہے کہ سے علی الجور بین کا جواز درحقیقت تنقیح مناط (علّت ) کے طریقہ ہر ہے یعنی جن جوارب میں مذکورہ تمین شرائط پائی جاتی ہوں ان کو تنفین ہی میں داخل کرنے پران پر جوازِمسح کا تھم لگایا گیا ہے ور نہ جن روایات میں جور بین پرمسح کرنے کا ذکر ہے وہ سب ضعیف ہیں ۔ ورنہ کم از کم خبر واحد ہیں جن سے کتاب اللہ پر زیا وتی نہیں ہوسکتی ۔ جوسلف صالحینٌ نے فر مایا ہے وہی حق ہے۔ ائمہ مجتمدین کے حق میں زبان درازی کرنا بے عقلوں کا کام ہے۔اللہ تعالیٰ بے عقل ہونے سے بچائے اور دین کی فقاہت نصیب کرے۔ آمین۔

### د<u>ي</u> کې:جرابون اور جوتوں برستے

۵۵۹ : حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پرمسح کیا۔

۵۲۰ : حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو جرابوں

#### ٨٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

١ ٥٦: حدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُؤنِّس عِنِ ٱلاعُمش عَنِ الْحِكْمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ آبِي لِيْلِي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجُرَةً عَنُ بَلالِ انَّ رَسُول اللهِ مَسَحَ عَلَى اللَّحَقِّينِ والْحَمَادِ.

٥٢٢: حدَّثَنَا دُحيُمٌ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسُلِّمٌ ثِنَا الْاوُزَاعِيُّ حِ وَ حدَّثنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنا مُحمَّدُ بَنْ مُصُعبِ ثَنَا الْاوُرَاعِيُ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ ابِي كَثِيْرِ ثَنَا ابْوُ سَلَمَةَ عَنْ جَعُفْرِ بْنِ عَـمُرِو عَنُ اَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَـمُسَخُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. ٥٦٣ : حَدَّثُنَا ابُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يُؤنِّسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عنُ داؤدَ بُنِ اسِيُ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن زِيْدٍ عَنُ ابِيُ شُرَيْح عن أبي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْد بْنِ صُوْحَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَاى رَجُلاَ يَنُزِعُ خُفَّيُهِ لِلْوَضُوءِ فَقَالَ لَهُ سُلْمِانُ امْسِحُ عَلْي خُفَيْكِ وعلى حَمَارِك و بناصيتك فانمني رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ يَمُسَعُ عَلَى

٥١٣: حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِوبُنِ السُّرْحِ ثَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ وهُبِ ثَنا مُعَاوِيَةُ ابُنُ صَالِحٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْقلِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ تُوضًا وَ عَلَيْهِ عَمَامَةٌ فِطُريَّةٌ فَأَدُخَل يدَهُ مِنْ تَحْتِ العِمامة فمسح مقدّم رأسه و لم ينقص العمامة.

الُخُفُين وَ الْحَمَارِ .

وأب عمامه برستح

۵۶۱ : حضرت بلال رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے موز وں اور سربندھن پر

۵۶۲ : حضرت عمر و رضى الله تعالىٰ عنه بيان فر مات بين کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوموز وں اور عمامہ پرمسے کرتے دیکھا۔ (تعنی یہ دواعمال کرتے میں نے خود نبی علیہ کوملاحظہ کیا )۔

۵۶۳ : ابومسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا كدايك مخص وضوك لئے موزے الار اہا ہے۔ تواس ے فرمایا: اینے موزے یر' عمامے براور بیٹانی برسے کر لو ۔ اس کئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں اور سر بندھن (یعنی عمامہ) برمسح کرتے ويکھا۔

۵۲۴: حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه فر مات بي کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے و یکھا آپ نے قطری عمامہ بہنا ہوا تھا آپ نے عمامہ کے نیچے ے ہاتھ ڈال کرسر کے اگلے حتیہ کامسح کیا اور عمامہ نہیں

خلاصة الباب الله علمه و بكرى بمسح كرنے كے بارد ميں اختلاف ہے۔ حديث باب سے استدال كرك امام اوزاعی'امام ایخق'وکیع ابن الجراح کا مسلک یہ ہے کہا )مسح علی العمامہ پراکتفاء جائز ہے۔۲)امام احمد بن حنبل بھی مسح عمامہ کو جائز قرار دیتے ہیں گر چند شرا نط کے ساتھ: اول یہ کہ عمامہ کمل طہارۃ کے بعد باندھا گیا ہوجیسا کہ خفین میں ہے: دوم عمامہ ( کیکڑی) بورے سرکوساتر (چھپانے والا) ہو۔ سوم یہ کہ اس کوعرب کے طریقہ پر ہاندھا گیا ہو لیعنی محنک ہو( واڑھی کے پنج سے لا کراس کو باندھ دیا گیا ہو ) ابن قد امّ نے المغنی میں لکھا ہے کہ اگر عمامہ کا پچھ حصہ تھوڑی کے پنچے سے نہ لایا گیا ہوا در نہ اس کا سرا حجھوڑ اگیا تو اس برمسے جا ئزنہیں ۔٣) امام شافعی فرماتے ہیں کہ عمامہ کامسے مشقلاً درست نہیں ۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ میلے بالوں کے کچھ حصہ پرمنے کیا جائے بھراس مسح کی تکمیل عمامہ پر کرلی جائے یہ تکمیل بھی اس وقت درست ہے جب عمامہ

کھو لنے میں تکلف ہوتا ہو۔امام ترندیؒ نے سفیان تو ری'امام مالک بن انس اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ ہم) امام محمدؒ سے منقول ہے کہ عمامہ برسے پہلے تھا بھرمنسوخ ہوگیا۔امام ابوصنیفہ اور عام فقہا ، کا مذہب یہی ہے بلّلہ امام خطا بی فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول یہی ہے۔

## ابواب الثيمدر

#### • 9: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّم

مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللّهُ اللهُ عَنْ عَمَّا لِاللّهُ عَنْ عَمَّا لِاللّهُ عَنْ عَمَّا لِاللّهُ عَنْ عَمَّا لِاللّهُ اللهُ عَنْ عَمَّا لِاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهَا فَتَغَيْظُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَنْ حَبُسِهَا النَّاسَ فَانْزَلَ اللهُ عَزْوَجَلُّ الرّخُصَة فِي التّيمُ اللهُ اللهُ عَزُوجَلُّ الرّخُصَة فِي التّيمُ اللهُ عَرْوَجَلُّ الرّخُصَة فِي التّيمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللّهُ اللهُ عَالَمُ اللّهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَالِمُ اللّهُ اللهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

٦٧٥: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عُمَرَ الْعَذَيْ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُينِنَة عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَمْ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَمْدُ اللهَ عَلَى اللهَ عَبْدُ اللهَ عَبْدُ اللّهَ عَنْ اللهَ عَبْدُ اللّهَ عَبْدُ اللّهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهَ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهَ عَلْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهَ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُا اللهُ تَعَالَى عَنْهُا اللهَ تَعَالَى عَنْهُا اللهَ تَعَالَى عَلْهُ اللهُ اللهُ

#### بِأْبِ: تيمم كابيان

210: حفرت عمار بن یا سررضی الله عنه فریاتے بیں کہ حفرت عائشہ رضی الله عنها کا ہارگر گیا وہ اس کی تلاش میں پیچے رہ گئیں تو حفرت ابو بمررضی الله عنه نے جا کر حفرت عائشہ رضی الله عنها کو ڈانٹا کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو بیٹھنا (رکنا) بڑا۔ اس پر الله تعالیٰ نے تیم کی اجازت نازل فرمائی۔ فرماتے ہیں ہم نے اس روز اجازت نازل فرمائی۔ فرماتے ہیں ہم نے اس روز کندھوں تک سے کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حفرت ابو بمرضی الله عنہ حفرت عائشہ رضی الله عنہ حفرت عاکشہ رضی الله عنہ حفرت عاکم مقاکم م

۵۱۲ : حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھوں تک تیم کیا۔

۵۶۷: حفرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میر نے لئے زمین کومنجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ (چند جگہوں کا استثناء کرکے)۔

۵۱۸: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے اسا ہ ا ہے ہار عاریتا لیا 'وہ گم ہو گیا تو نمی نے اسے ڈھونڈ نے کے لئے بچھلوگوں کو بھیجا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ السَانِيُ طَلَبِهَا فَادْرِكَتُهُمُ الصَّلُوةَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم سَكُو ذَالكَ اللهِ فَنَزَلَتُ ايَهُ التَّيمُ مِ فَقَالَ أُسِيلًا بُنُ خُصَيْرٍ جَزَاكِ اللهِ خَيْرًا فَوَ اللهِ مَا نَزَلَ بك المُر قَطُّ خَصَيْرٍ جَزَاكِ اللهِ خَيْرًا فَوَ اللهِ مَا نَزَلَ بك المُر قَطُّ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ مَنْحَرَجًا وَ جَعَلَ لِلْمُسْلَمِينَ فِيْهِ اللهُ مَنْ فَيْهِ بَرَكَةً.

(پانی تھانہیں) اسلئے انہوں نے بغیر وضونماز بڑھ لی۔
جب وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ شکایت بیش
کی۔ اس بر آیت تیم نازل ہوئی تو اسید بن حفیر (عائش سے) کہنے گئے: اللہ تمہیں بہتر بدلہ عطافر مائے۔ اللہ ک فتم اجب بھی تم پرکوئی پریشانی آئی اللہ نے تمہیں اس میں راہ نکال دی اور اہل اسلام کیلئے اس میں برکت فرمادی۔

ضلاصة الهاب من حضرت الم المؤمنين سيده عائشه صديقه رضى الله عنها كا ہارگم ہوگيا۔ جس كى وجہ سے اوگ مفر كرنے سے رك گئے اوھر نماز كا وقت ہوگيا يانى موجو دنہيں۔ حضرت ابو بكر صديق رضى الله عندا بنى بنى كوغصه ہونے گئے ليكن اب يه معلوم ہوا كه الله تعالى كى حكمت تھى اور تعليم كا حكم اتار نامقصود تھا جس سے لوگوں كو پر ایثانی دور ہوگئی اور تا قيامت آسانی ہوگئی تو حقیقت میں بہتیری بركت ہے۔

#### دِاْبِ: تَنْيَمْ مِين ايك مرتبه باتھ مارنا

۱۹۵: حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی فرماتے ہیں کہ ایک فخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور کہا میں جنبی ہو گیا اور پانی نہیں مل رہا تو عمر نے فرمایا: نماز مت بڑھوتو عمار بن یاس نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کو یا دنہیں کہ میں اور آپ ایک سریہ میں سے کہ جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملا تو آپ نے نماز بی نہیں بڑھی اور میں نے مٹی میں لوٹ آپ نے نماز بی نہیں بڑھی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز بڑھ لی۔ پھر جب میں رسول اللہ کی فدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ فدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا: تمبارے لئے اتنا کافی تھا اور آپ نے ابنا اور ہم ہوتی درمان کو چبرہ اور ہاتھوں بر پھران پر پھونک ماری اوران کو چبرہ اور ہاتھوں بر پھیرلیا۔

• ۵۷: حضرت علم اورسلمہ بن کہل نے حضرت عبدالله بن ابی اوفی ہے تیم کے متعلق بوجھا تو فر مایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو بول کرنے کا حکم دیا اور اینے ہاتھ زمین پرلگائے بھران کوجھاڑ ااور چبرہ پر بھیر

#### ١ ٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرُبَةٌ وَّاحِدَةٌ

٥٤٥: حَدَّ ثَنَا عُشُمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا حُميْدٌ ابُنُ عَبْد الرَّحُمٰنِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيُلَى عَنِ الْحَكَمِ وَ سلمة بُنِ كُهيْلِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيُلَى عَنِ الْحَكَمِ وَ سلمة بُنِ كُهيْلِ أَنَّهُ مَا سَالًا عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى أَوْلَى عَنِ التَّيمُ مَ فَقَالَ آمر النَّيمُ مَا اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْلَى عَنِ التَّيمُ مَ فَقَالَ آمر النَّيمُ عَلِيلًا عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى أَوْلَى عَنِ التَّيمُ مَ فَقَالَ آمر النَّيمُ عَلِيلًا عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَمْدَا وَ ضَرب بيَدَيْهِ الى النِّيمُ عَلِيلًا عَمْدِ بيَدَيْهِ الى النَّيمُ عَلَيْكُ عَمْدًا وَ ضَرب بيَدَيْهِ الى النَّهِ عَلَى الْحَدَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

اللاُرْضِ ثُمَّ سَفَضَهُ مَا وَ مَسَعَ عَلَى وَجُهِهِ قَالَ الْحَكُمُ وَ لِيارِهُم كَبَتِى بِي كَهُ مِاتَعُول بِرَجْمَى بِهِيمِ ااورسلمه كَتِيّ بِي بديْهِ و قَالَ سلَمَةُ وَ مِرُفَقَيْهِ.

خ*لاصیۃ الیا ہے تھی تیم کے طر*یقہ میں دومنلے مختلف فیہ ہیں۔ایک یہ کہ ٹیم میں کتنی ضربیں ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ سے یدین کہاں تک ہوگا۔مسئلہ نمبرا میں امام ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی کیٹ بن سعدا ورجمہور کا مسلک بیہ ہے کہ تیم کے لیے دو ضربیں ہوں گی'ا یک چہرے کے لیےاورا یک دونوں ہاتھوں کے لیے۔امام احمر'امام ایخق'ا مام اوزاعی اوربعض اہل ظاہر کے نز دیک ایک بی ضرب ہوگی جس ہے وجہ اور یدین دونوں کامسح کیا جائے گا۔ دوسرا اختلاف مقدارمسح یدین میں ہے'اس میں کی ندا ہب ہیں: ۱) مرفقین ( تہدیوں) تک ہے۔ بیقول امام ابوصنیفہ امام مالک امام شافعی کیٹ بن سعداور جمہور کا ہے۔ ۲) صرف رسغین ( پینبچوں ) تک ہے' واجب ہے۔ بیامام احمر' ایخق بن راہویہ' امام اوز اعی اور اہل ظاہر کا مسلک ہے۔ ٣) امام ابن شهاب زہری کا مسلک ہے ہے کہ ہاتھوں کا تیم مناکب و آباط یعنی کندھوں اور بغلوں تک ہوگا۔ حدیث باب امام ز ہری کی دلیل ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ بیمل منسوخ ہو گیا ہے' دوسری احادیث ہے۔جمہورائمہ کی دلیل سنن دارفطنی اور بیمتی کی روایت ہے۔حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمتم میں ایک ضرب چبرے کے لیے اور دوسری ضرب کلائیوں کے لیے مرفقین تک ۔ جمہور کی دوسری دلیل مند ہزار میں حضرت عمار کی حدیث ہے جس میں وہ فر ماتے ہیں جب تیم کا تھم نازل ہوا میں لوگوں میں موجود تھا تو ہمیں تھم ہوا کہ ایک ضرب چبرے کے لیے ماریں اور پھرایک ضرب دوسری مرتبہ ہاتھوں اور مرفقین کے لیے ماریں۔جمہور کی تیسری دلیل حضرت ابوجہیم بن الحارث بن الصمة الانصاری ْ کی حدیث <mark>ہے۔ اس میں یدین مطلق آیا ہے</mark> اوراس کی کوئی تحدید نہیں بیان کی گئی کیکن امام بغوی نے شرح السنہ میں امام شافعی کے طریق سے نقل کی ہے جس میں ذراعین کی تصریح ہے۔ امام احمد کی دلیل حدیث باب ہے جس میں رسغین تک تیمم کا ذکر ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت بیرحدیث مختصر ہے۔اصل میں حضرت عمار بن یاسر ؓ نے ناوا قفیت کی بناء پر حالت جنابت میں زمین پرلوٹ لگائی تھی۔الا تمعک کیا تھا۔اس کی اطلاع جب حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم کو دی گئی تو آ پ نے فرمایا: انسمها یسکفیک ان تغوب بیدیک الاد ض ..... (مسلم ج۱ اص:۱۲۱) اس مدیث کا سباق صاف بتلا ر با ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اصل مقصد تیمتم کے پور ہے طریقہ کی تعلیم دینانہیں بلکہ تیمتم کےمعروف طریقہ کی طرف اشارہ کرنا مقصودتھا کہ زمین پہلو شنے کی ضرورت نہیں بلکہ جنابت کی حالت میں بھی تیم کا وبی طریقہ کا فی ہے جوحدیث اصغرمیں اوراس کے نظائر میں موجود ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ساری زمین ہارے لئے نمازیر هنا اوریا کی حاصل کرنا مباح قرار دیا ہے لہذاجنس ارنس میں ہے ہر چیز پر تیمیم کرنا درست ہے بشرطیکہ ملنے ہے نہ ملے اور ڈھالنے ہے نہ ڈ ھلے۔

باب: تيتم مين دومرتبه ہاتھ مارنا

ا ۵۷: حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تیم میں تو کی کیا تو آ ہے سلی الله علیه وسلم نے اہلِ اسلام کو تھم دیا

٩ ٢: بَابُ فِي التَّيَمُّمِ ضَرَبَتَيُنِ

ا ۵۵: حَدُّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمُرِو السَّرِحِ السَّرِعِ السَّرِعِ السَّرِعُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وهِبِ انْبَأْنَا يُؤننسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ السَّرِعُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهِبِ انْبَأْنَا يُؤننسُ بُنْ يَزِيْدَ عَنِ السَّرِ اللهِ عَنْ عَمَّاد بُنِ يَاسِرِ اللهِ عَنْ عَمَّاد بُنِ يَاسِرِ

حِيْنَ تَيَمَّمُوا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَةِ فَامَرَ الْمُسُلِمِينَ فَصَرِبُوا بِالْكُفِّهِمُ التَّرَابِ شَيْنَا فَمَسِحُوا بِالْكَفِّهِمُ التَّرَابِ شَيْنَا فَمَسِحُوا بِالْكَفِّهِمُ التَّرَابِ شَيْنَا فَمَسِحُوا بِوَ المَّيَةِ وَاحِدة ثُمَّ عَادُ وَا فضربُوا بِالْكَفَّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةُ أُخُرى فَمَسَحُوا بِآيُدِيْهِمُ.

# ٩٣: بَابُ فِي الْمَجُرُوحِ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفُسِهِ إِن اغْتَسَلَ

٢٥٤١ حَدَّفَ الْحِسُونَ اللهُ عَمَّادٍ فَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنِ ابنَ حَبِيْبِ بُنِ اَبِئَ الْعِشْرِيْنَ قَنَا الْآوزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِئَ رَبُلا اصَابَهُ جُرُحٌ رَبُاحٍ قَالَ سَمِعْتُ بُنُ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ اَنَّ رَجُلا اصَابَهُ جُرُحٌ فَيْ وَاللّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ اللهُ عليْه وَسَلّمَ فَمُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَتَلُوهُ فَتلهُمُ اللهُ اَولَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَتَلُوهُ فَتلهُمُ اللهُ اَولَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَتلُوهُ فَتلهُمُ اللهُ اَولَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَتلُوهُ فَتلهُمُ اللهُ اَولَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَتلُوهُ فَتلهُمُ اللهُ اَولَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَلِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّ

<u>خلاصة الباب</u> ہے۔ اس جدیث ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب پانی کے استعال سے نقصان ہوتا ہوتو تیمیم کرنے کی ا اجازت ہے اگر چہ پانی موجود ہو بہی جمہورائمہ اوراحناف کا مسلک ہے۔

#### ٩٣: بَابُ مَا جَاءِ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٣٤٥: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةً وَ عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِم بْن ابى الْجَعْد عَن كُريْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَاسٍ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَن خَالِتِه مَيْمُونَة كُريْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَاسٍ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَن خَالِتِه مَيْمُونَة قَالَتُ وَ ضَعْتُ لِلنَبِي عَيِّكَ عُمُلًا فَاعْتسل مِنَ الْجَنَابَة فَالْتُ وَ ضَعْتُ لِلنَبِي عَيِّكَ عُمُلًا فَاعْتسل مِنَ الْجَنَابَة فَالْمُنَاء بِشَمَالِهِ عَلَى يَمينِهِ فَعْسل كَفَيْه ثَلاَ ثَا ثُمَّ افَامُ فَاكْفَا الْإِنَاء بِشَمَالِهِ عَلَى يَمينِهِ فَعْسل كَفَيْه ثَلاَ ثَا ثُمَّ افَامُ الْعَاضَ عَلَى فَرُجِه ثُمَّ ذَالِكَ يَدَهُ بِالْارْض ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقً وَ عُسَلَ وَجُهَة ثَلاَ ثًا وَ ذِرَاعيُه ثلا ثَا ثُمَّ افاض المَاء عَلَى سَائِر جَسَدِه ثُمَّ تَنخَى رَجُليْه.

انہوں نے اپنی ہتھیلیاں مٹی پرلگا نمیں اور آبہ ہمی مٹی بھی نہ اٹھائی اور اپنے چبروں پر ایک مرتبہ ہاتھ بھیرا بھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ مٹی پرلگائے اور بازوؤں برمسے کیا۔

#### دِاْب: زخی جنبی ہوجائے اور نہانے میں جان کا اندیشہ ہو

د این غسل جنابت

عدد الله عنها فر ماتی الله عنها فر ماتی الله عنها فر ماتی الله عنها فر ماتی جین که بین الله علیه وسلم کے لئے عنسل کا پائی رکھا۔ آپ نے عنسل جنابت کیا۔ چنا نجیہ آپ نے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پائی ڈالا اور تین مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے پھرستر پر پائی ڈالا پھر اپنا ہاتھ زبین پر رگڑا پھر تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پائی ڈالا چبرہ دھویا اور تین بار باز ودھوئے پھر باتی جسم پر پائی بہایا پھراس جگہ سے ہٹ گئے اور پھر یاؤں دھوئے۔

٥٥٣: حَدَثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْملِكِ بُنِ أَبِي الشُّوارِبِ تَسَا عَبُدُ الْوَاحِد بنُ زِيادٌ لَنَا صَدَقَةُ ابْنُ سَعِيْدِ الْحنفيُ ثَنَا جُميعُ بنُ عُميْرِ التّيمِي قَالَ انطلقتُ مَعَ عَمَّني و خَالْتِي فَدْخِلْنا على عائِشَةَ فَسأَلْنَا هَا كَيْفَ كَانَ يَصْنعُ رسُولُ الله عليه عند عُسُلِه مِنَ الْجَنابِةِ قَالَتُ كَانِ يَفَيْضُ عَلَى كَفَيْهِ ثلاث مرَّاتٍ ثُمَّ يُذْخِلُهَا الْإِنَاءَ ثُمَّ يغُسِلُ راسهُ ثلاَثَ مَرَاتٍ ثُمَّ يُفِيُضُ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلُوةِ وَ اَمَّا نَحُنُ فَانَّانِغُسِلُ رؤنسنا حَمْسَ مِرَارِ مِنْ أَجَلِ الصَّفَرِ.

۵۷۴ : حضرت جمیع بن عمیر قیمی کہتے ہیں کہ میں اپنی بھو بھی اور خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی القدعنہا کے یاس گیا۔ہم نے ان سے یو جھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمعسل جنابت کیے کرتے تھے۔فر مانے لگیں تین مرتبہ ہاتھوں پریانی ڈالتے بھر برتن میں ہاتھ ڈال کرتین مرتبہ سردھوتے پھرجسم پر پانی بہاتے بھرنماز کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ہم تو اپنا سریا کچ مرتبہ دھوتیں چوٹیوں کی

خلاصة الياب ألا العاديث مي عشل كالمسنون طريقه بيان كيا گيا ہے۔ احناف كيزو يك عشل ميں بيواجب ے کہ سارے جسم پہ پانی پہنچائے اور عسل میں کلی کرنااور تاک میں پانی ڈالنا بھی واجب ہے۔ ہاقی امورآ داب وسنن ہیں۔

#### دِ إِن عُسلِ جنابت كابيان ١٦٠ ٩٥: بَابُ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

٥٥٥: حدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْاحُوصِ عَنْ أَبِي السَّحِق عَنُ سُلِيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرٍ بُن مُطْعَمِ قَالَ تسمارُوُا في العُسُل من الجنابة عِنْدُ رَسُول اللهُ عَلِيْكُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُ أَمَّا انَا فَأَفْيُصْ عَلَى رَاسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ. ٧ ٥٥: حدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَ حَدَّثَنَا البُو كُرَيْبِ ثَنَا البُنُ فُضَيْل جَمِيْعًا عَنْ فُضَيْل بُن مِرْزُوقِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَجُلًا سَالَةُ عَنِ الْغُسُلِ مِن الْجَنَابِةِ فَقَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَّ شَعْرَى كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلَةً كَانَ أَكُثَرَ شَعُرًا مِنْكَ وَ

٥٤٤: حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة قَالَ ثَنا حَفُصُ بُنُ غَيَاتِ عَنْ جَعْفَرِ بُن مُحَمَّدِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قُلُتُ يَا رسُول الله انا في ارض بازرَةِ فكيف الْعُسُلُ من الجنابة فقال رسُولُ الله صلي الله الله الله الله الله الله على وأسى ثلاثًا. ٥٧٨: حدَّث ابو بكر بن ابي شيبة ثنا ابو حالد الاحمر

۵۷۵: حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فر ماتے ہیں که معابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مخسل جنابت کے متعلق مختلف بائیس کہیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں تو اپنے سر پر تمین چلویانی ڈ التا ہوں۔ ۵۷۱: حفرت ابوسعید رضی الله عندے ایک مخف نے عسل جنابت کے متعلق یو جھا۔ فر مایا تمین بار (یانی ڈالا کرو) اس نے عرض کیا میرے بال بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا که رسول الله مسلی الله علیه وسلم کے بال مقدار میں تم سے زیادہ تھے اور تمہارے بالوں سے زیادہ صاف ستمرے تھے۔

۵۷۷: حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم سردعلاقہ میں رہتے ہیں تو عسل جنابت کیے کریں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ما يا مي توايئ سر پر تمين لپ يا يي و التا ہوں۔

۵۷۸: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے ایک مروث

عَنِ ابُنِ عَبِهُ لانَ عَنْ سعيْدِ بُنِ ابى سعيْدِ عن ابِي هُريُرة سَالَهُ رَجُلٌ كُمُ أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي و آنَا جُنْبُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ يَسْحُثُوا عَلَى رَاسِهِ ثَلْتَ حَثِياتٍ قَالَ الرُّجُلُ إِنَّ شَعْرَى طَوِيُلٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اكْشَرَ شَعْرًا مِنْكُ وَ أَطْيَبَ.

بوجھا کہ جنابت کی حالت میں اپنے سر پر کتنا پائی ڈ الوں؟ فر مایا رسول الله صلی الله علیه وسلم اینے سر پرتین اپ پائی ڈالتے تھے۔اس مرد نے عرض کیا میرے بال لیے ہیں۔ فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بال تم ے زیادہ تھنے اور صاف تھرے تھے۔

خلاصة الراب أله الله الله عن كريم صلى الله عليه وسلم كروش طريقه من خيريت ب-سنت برهمل کرنا جاہیے' وہم سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہم کا علاج کسی کے پاس نبیں۔اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ کی سنت کی ہیروی

## ٩ ٢ : بَابُ فِي الْوُضُوءِ بَعُدَ الغُسُلِ

٥٥٩: حَـدُّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَبُدُ اللهِ ابْنُ عَامِرٍ بُنُ زُرَارَة وَ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُؤْسَى السُّدِّئُ قَالُوا ثَنَا شَرِيْكُ عَنُ أبِي السُحْقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً لَا يَتُوضًّا بَعُدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

#### باب: عسل کے بعدوضو

9 2 2: حضرت عا تشه رضي الله عنها فرماتي بين كه رسول الله صلی الله علیه وسلم عسل جنابت کے بعد وضونہیں کیا - 2 - 5

<u>خلاصة الراب ﷺ ﷺ حضرت عبدالله بن عمر و سيخسل كے بعد وضوكر نے بارے ميں سوال ہوا تو آ پہ نے فر ما يا بخسل</u> سے زیادہ کونسا عام وضو ہے۔ ای طرح اور سحابہ کرائم ہے مروی ہے۔ احناف اور بہت ہے ملاء کے نز دیک عسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے استنجاء کرے جسم پر کوئی نجاست ہوتو اس کوؤور کرے اس کے بعد پورا وضو کرے اگریانی نہ تھہرتا ہوتو پاؤں بھی دھوڈ الے ورنہ مسل کے بعد پاؤں دھوئے وضو کے بعد سرکو پائی سے دھوئے 'پھرسارے بدن پر پائی بہائے۔ پیطریقہ تولا وفعلا حضورصلی الله علیہ وسلم سے ٹابت ہے۔

## ٩٤: بَابُ فِي الْجُنُبِ يَستَدُ فِيءُ بِامْرَأَتِهِ قَبُلَ إِلْ : جَبِي عَسل كركِ ابْي بيوى سے كرمى أَنْ تَغَتَّسِلُ

٥٨٠: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةً ثَنَا شَرِيْكٌ عَنُ حُرَيْثٍ عَن الشُّعُبِيِّ عَنُ مَسُرُوْقِ عَنْ عَانِشَةَقَالَت كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيلَةُ يَغُتَسِلُ مِن الْبَحِنَسَابَةِ ثُمَّ يَسُسَدُ فَي بِي قَبُل أَنُ

حاصل کرسکتا ہے اُسکے مسل کرنے ہے بل • ۵۸ : حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسل جنا بت کر کے مجھ ہے حرارت حاصل کرتے قبل ازیں کہ میں عسل

خلاصة الباب الله المات المحديث بإك سے بيمعلوم ہوا كه جنابت علمی نجاست بے دجنبی كے ساتھ باتھ ملانا ياليننا بائز

#### ٩٨: بَابُ فِي الْجُنْبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لا يَمَسُّ مَاءً

ا ٥٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَّاحِ ثَنَا اَبُو بَكُرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اَبِى اِسْحَقَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ الْاَعُمَشِ عَنُ اَبِى اِسْحَقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يُ يُنَامُ وَلَا يَمَسُ مَاءً حَتَّى يَقُومَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يُ يُحَبِّبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعُدَ ذَالِكَ فَيَغْتَسِلَ.

١٨٥: حَدَّنَنَا اَبُو بَكُرِ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحُوَصِ عَنُ اَبِى السُّحِقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِنُ كَانَتُ لَهُ إِلَى اَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً. كَانَتُ لَهُ إِلَى اَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً. ١٠٠٥: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَاوَكِيْعٌ ثَنَا شُفْيَانَ عَنُ اَبِى ١٠٠٥: السُّحُقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ السُّحِقِ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ السُّحُقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ السُّحُقِ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةً اَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ السُّحُقِ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ السُّحُقِ عَنِ الْاسُودِ عَنُ عَائِشَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كُولَتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### 9 9: بَابُ مَنُ قَالَ لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّاً وُضُوءَ هُ لِلصَّلاةِ

## جاہ : جنبی اس حالت میں سوسکتا ہے پانی کو ہاتھ لگائے بغیر

ا ۵۸ : حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ ایبا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوئے اور پانی جھوا تک بھی نہیں حتیٰ کہ اس کے بعدا تھے اور پانی جھوا تک بھی نہیں حتیٰ کہ اس کے بعدا تھے اور عسل کیا۔

عدد عائش فرماتی ہیں کہ رسول الدسلی اللہ علیہ وسلم کواگر اپنی اہلیہ سے صحبت کرنی ہوتی تو صحبت کر لیے پھراسی حالت میں پانی چھوئے بغیر ہی سوجائے۔

عدد عائشہ سے روایت ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ علی جنی ہوئے پھر اسی حالت میں پانی چھوٹے بغیر ہی سوگئے۔امام سفیان کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے یہ حدیث ذکر کی تو اساعیل نے جھے کہا اے جوان اس حدیث کوکئی چیز سے مضبوط کرنا جا ہے۔ اسلیم کے بغیر نہ سوئے وان اس حدیث کوکئی چیز سے مضبوط کرنا جا ہے۔ اس بیان میں کہ جنی نماز کی طرح وضو کئے بغیر نہ سوئے

۵۸۴: حضرت عا ئشه رضى الله عنها فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالت جنابت اگرسونا جا ہے تو نماز والا وضوكر ليتے ۔

۵۸۵: حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے رسول الله ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا: کیا ہم سے ایک جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟ ارشاد فر مایا: جی جبکه وضوکر لے۔

جنبی آ دمی اگر بغیر خسل کے سونے کا ارادہ کرے تو اس کو وضو کر لینامتحب ہے'اگر نہ بھی کرے تو گناہ ہیں۔ یہی قول احناف کا ہےاور جوجد بیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے' اس سے خسل مراد ہے' وضو کی نفی نہیں۔

ل اس لئے کہاس کاراوی ابواسحاق اگر چہ تقد ہے لیکن آخر عمر میں اس کا حافظ اجھاندر ہاتھا۔

٢ ٥٨٦: حَدَّثَنَا آبُو مَرُوانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ اللهِ بَنَ مُحَمَّدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

•• ا: بَابُ فِى الْجُنْبِ إِذَا اَرَادَ الْعَوُدَ تَوَضَّاً مَكِهُ الْمُلِكِ بْنِ آبِى الشَّوَارِبِ ٥٨٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَاصِمُ الْاحُولُ عَنُ آبِى الشَّوَلُ عَنُ آبِى الْمُتَوَكِّلُ عَنُ آبِى الْمُتَوكِّلُ عَنُ آبِى الْمُتَوكِلُ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا آتَى اللهُ عَلَيْهِ إِذَا آتَى اللهِ عَلَيْهِ إِذَا آتَى اللهِ عَلَيْهِ أَرَادَ أَن يَعُودَ فَلْيَتَوضًا.

۲ ۵۸ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہوا ہوا ہوا ہے کہ وہ رات میں جنبی ہو گئے ان کا سونے کا ارادہ ہوا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم ویا کہ وضوکر کے سوچا کیں ۔

جنبی دوبارہ جماع کرنا چاہے تو وضوکر لے مدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ۵۸۷: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنی المیہ کے پاس آئے بھر دوبارہ آنا چاہے تو وضو کرلے۔

خلاصة الراب الله علاء فرماتے ہیں کہ جنبی جب سونے یا کھانے ' پینے یا دوبارج جماع کرنے کا ارادہ کرے تو استنجاء اور نماز والا وضوکر لے اورا گرصرف ہاتھ دھوئے اور کلی اور ناک میں پانی ڈالے تو بھی کافی ہے اور وضوء سے یہی مراد ہے۔ ا • ا: بَابُ مَا جَاءَ فِینُمَنُ یَغُتَسِلُ مِنُ جَمِیع ہے ہے آہے: سب بیو یوں سے صحبت کر کے ایک

ا: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ يَغُتَسِلُ مِنُ جَمِيعِ بِالْہِ:
 نِسَائِهِ غُسُلًا وَاحِدًا

٥٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيِّ وَالْمُثَنَّى ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِيِّ وَالْمُوا اَحُمَدَ عَنُ اَنْسِ اَنَّ وَالْمُوا اَحْمَدَ عَنُ اَنْسِ اَنَّ النِّبِيَّ عَلِيْ اللَّهِ فِي غُسُلِ وَاحِدٍ.

٥٨٩: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ صَالِحٍ بُنِ أَبِى اللهِ عَنِ صَالِحٍ بُنِ أَبِى اللهُ عَنْ صَالِحٍ بُنِ أَبِى اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِل

چاہ : سب بیو یوں ہے صحبت کر کے ایک بی عنسل کرنا

۵۸۸: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اپنی تمام از واج کے پاس ایک ہی عنسل سے گئے۔

۵۸۹: حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کے کئے نہانے کا پانی رکھا ایک رات آ ب نے ابنی تمام از واج مطہرات سے صحبت کر کے ایک ہی عسل کیا۔

خلاصة الراب من حضور صلی الله عليه وسلم پر باری مقرر کرنا وا جب نہیں ۔ ایک رات میں سب کے پاس جانا یہ بھی ایک قتم کی باری ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو چالیس جنتی مردوں کی طاقت وقوّت حاصل تھی اور ایک مرد جنت کا اس کو صومردوں کی قوت ہوگی تو اس حساب ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو چار ہزار مردوں کی طاقت دک گئی تھی ۔ اس کے باو جود عین جوانی میں ایک بیوہ عورت سے شادی کی ۔ ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا ۔ سبحان الله! کیسی عفت میں ایک بیوہ عورت سے شادی کی ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں عفت وعصمت عطاء ہوئی ۔ حضرت ایک بیوہ عورت سے شادی کی ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا ۔ سبحان الله! کیسی عفت وعصمت عطاء ہوئی ۔ حضرت خد بجہ رضی الله عنها کی وفات کے بعد کئی شادیاں کیس ۔ غرض میتھی کہ عورتوں کے مسائل ان از واج مطہرات کے ذریعہ عورتوں تک بہنچ جائیں ۔ دوسر سے قبائل کی خوش فہمی کہ وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے رشتہ دار بن گئے ۔ اس کے علاوہ کئی حکمتیں پیش نظر تھیں جو سیرت کی کتابوں میں مقصل طور پر بڑھی جا عتی ہیں ۔

#### ١٠٢: بَابُ فِيْمَنُ يَغْتَسِلُ عِنَدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسُلًا

• ٥٩: حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ ٱنْبَأْنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ثَنَا حَـمَّادُ ثَـنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اَبِي رَافِع عَنْ عَمَّتِهِ سَلَّمَى عَنُ أَبِى رَافِعِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيُلَةٍ وَكَانَ يَغُتَسِلُ عِنْــَدَ كُـلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ٱلا تَجْعَلُهُ غُسُلًا وَاحِدًا فَقَالَ فَهُوَ إَزَكَىٰ وَٱطۡيَبُ وَ ٱطُهَرُ.

١٠٣: بَابُ فِي الْجُنبِ يَأْكُلُ وَ يَشُرَبُ ا ٥٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَ غُنُدَرٌ وَ وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكُم عَنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَاكُلَ وَ هُوَ جُنُبٌ تَوَضًّا.

٥٩٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ هَيَّاجٍ ثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ صُبَيْتِ ثَنَا ٱبُو أُوَيُسٍ عَن شُرحَبِيُلَ بُنِ سَعْدٍ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِي عَلَيْكُ عَنِ الْجُنبِ هَلْ يَنَامُ أَو يَأْكُلُ أَوُ يَشُرَبُ ؟ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّأُ وَ وُضُوَّءُ لِلصَّلَاةِ.

٣ • ١ : بَابُ مَنُ قَالَ يُجُزِئُهُ غَسُلُ يَدَيُهِ

٥٩٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَن عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيُّ كَانَ إِذَا ارَادَ أَنُ يَاكُلَ وَ هُوُ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيُهِ.

#### ٥ • ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَ قِ الْقُرُان عَلَى غَيْرِ طُهَارَةٍ

٩٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلُتُ عَـلْى عَـلِي بُنِ اَبِى طَالِبٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَأْتِى الْخَلاءَ فَيَقْضِى الْحَاجَةُ ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبُزَ مِنْ جات وَثِراء ماجت ك بعدتشريف لات مارے

#### باب: جوہربیوی کے پاس الگشل کرے

۵۹۰ : حضرت ابورافع رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک شب برسول الله صلى الله عليه وسلم اپني تمام از واج كے یاس گئے اور ہرایک کے ہاں نہائے۔عرض کیا گیا:اے الله کے رسول! آپ ایک ہی عسل کر لیتے ۔فر مایا:اس میں زیادہ پا کیزگی نفاست اور طہارت ہے۔

باب جنبی کھا پی سکتا ہے ،

٥٩١ : حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فر ماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم بحالت ِ جنابت اگر کھانا جا ہے تو وضو کر لیتے۔

۵۹۲ : حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فر ماتے بیں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم سے بوچھا گيا كيا جنبي سو سكتا ہے يا كھا بى سكتا ہے؟ فرمايا جى باس جب كەنماز كا وضوکر لے۔

باچ جہی کے لئے ہاتھ دھونا کافی ہے

۵۹۳ : حفرت عا نشه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول التُدصلَى الله عليه وسلم بحالت ِ جنابت الركهانا عاہے تواپنے ہاتھ دھو لیتے۔

> چاہے: نایا کی کی حالت میں قرآن پڑھنا

۵۹۴: حضرت عبدالله بن سلمه کہتے ہیں کہ میں حضرت علی بن الى طالب كرم الله وجهه كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آب نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الخلاء

وَاللَّحْمَ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ وَ لَا يَخْجُنَهُ و رُبَّمَا قَالَ وَ لَا يَخْجُنَهُ و رُبَّمَا قَالَ وَ لَا يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرُانِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ .

290: حَدَّثَنَا هِضَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا اِسْمَعَيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُوسَى بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِئِكَ لَا يَقُرأُ اللهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُعَانِطُ.

٢ ٥٩ : حدَّ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا هَشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ السَمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ نافع عِنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ السَمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنْ نافع عِنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَا يَقرَأُ الجُنبُ وَلا الْحَانِضُ شَيْنًا مِنَ الْقُرانِ.

الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جنبی اور حائضه تھوڑا قرآن بھی نہ بڑھیں۔

۵۹۲ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول

ساتھ رونی 'محوشت کھاتے اور قر آن پڑھتے اور جنابت

کے علاوہ کوئی چیز آپ کو تلاوت قرآن سے مانع نہ ہوتی۔

۵۹۵ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : جنبی اور جا نصه قرآن کی

<u> خلاصیۃ الراب ہے</u> ہے بغیر وضوء کے کھانا ببینا اور قراء تہِ قرآن جائز ہے لیکن جنبی کے لیے قرآنِ پاک کی تلاوت بغیر عسل جائز نہیں۔

تلاوت نەكرىي \_

## ١٠١: بَابُ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ

294: حَدُّثُنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمَّىُ ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ وَجِيْهِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ دِيْنَادٍ عَنُ مُحَمَّد بْنَ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِي وَجِيْهِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ دِيْنَادٍ عَنُ مُحَمَّد بْنَ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِي وَجِيْهِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ وَيُنَادٍ عَنُ مُحَمَّد بْنَ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِي فَعُرَةٍ هُرَيْرَدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ تَنْحَتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغُسِلُوا الشَّعَرَ وَٱنْقُو البَشَرَةَ

٥٩٨: حَدَّثَنَا هِ مَا مَن عَمَّارٍ ثَنَا يَحَى بُنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِى اللهِ عَدَّثَنِى اللهِ المُحَمِّدِ وَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ الصَّلُوتُ الْحَمُونِ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ مُعَةِ وَ ادَاءُ الاَمَانَةُ كَفَّارةٌ لَمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَاللهُ مُعَةِ اللهِ المُحْمَعةِ وَ ادَاءُ الاَمَانَةُ كَفَّارةٌ لَمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَاللهُ عَمُلُ الْجَنَابَةِ فَإِنْ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ وَ مَا ادَاءُ الاَمَانَةِ فَإِنْ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ وَمَا اللهُ عَمُلُ الْجَنَابَةِ فَإِنْ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ وَمَا اللهُ عَمْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنْ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنَابَةً فَانْ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

9 90: حَدُّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْاسُودُ بُنُ عَامِرٍ ثَنَا خَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَطَاءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنُ زاذَانَ عَنُ عَلِيِّ بَنِ السَّائِبِ عَنُ زاذَانَ عَنُ عَلِيِّ بَنِ السَّائِبِ عَنُ زاذَانَ عَنُ عَلِيٍّ بَنِ السَّائِبِ عَنُ زاذَانَ عَنُ عَلِيٍّ بَنِ السَّائِبِ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَنُ بَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَنُ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنابة لَمْ يَعْسِلَهَافُعِلَ بِهِ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهٍ مِنْ جَنابة لَمْ يَعْسِلَهَافُعِلَ بِهِ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنابة لَمْ يَعْسِلَهَافُعِلَ بِهِ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنابة لَمْ يَعْسِلَهَافُعِلَ بِهِ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ السَّارِ قَالَ عَلِي لَمِنْ جَنابة لَمْ عاريُتُ شَعَرِي وَ لَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِي لَمِنْ ثُمَ عاريُتُ شَعْرَي وَ

#### باب: ہربال کے نیے جنابت ہے

294: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بال کے بیت ہوئے ہیں کہ بنایت ہے اس لئے بال دھوؤ اور کھال کو خوب صاف کرو۔

294 : حفرت ابو ابوب انصاری رضی الله عنه فرمات بیل که نمی الله علیه وسلم نے فرمایا: پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور امانت ادا کرنا درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہے میں نے عرض کیا امانت کو ادا کرنا کیا ہے؟ فرمایا عنسل جنابت کیونکہ ہر بال کے نیجے جنابت ہے۔

999: حفرت علی بن الی طالب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اپنے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جنابت جھوڑ دی اے دھویا نہیں دوزخ میں اس کے ساتھ یہ یہ ہوگا۔ حضرت علی رضی الله عند فر ماتے ہیں اس لئے میں اپنے بالوں کا دشمن

ہوگیا ہوں اور آپ بال کوادیا کرتے تھے۔

كَانَ يَجُزُّهُ

ضلاصة الراب من المحدیث کی بناء پراجماع ہے کوشل میں سارے جسم تک پانی پہنچانا فرض ہے لیکن اس حدیث پر حارث بن وجیہ کی وجہ سے ضعیف ہونے کا اعتراض ہوسکتا ہے جیسا کہ امام ترندیؒ نے فرمایا نیہ حدیث فریب ہے اور اس آدی کی بہی حدیث بہچانے ہیں لیکن اس حدیث کی تائید قرآن کی آیت: ﴿وان کے نتم جنبًا فطهر ﴾ اور دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے اس لیے قابلِ قبول ہے۔

# ١ : بَابُ فِي الْمَرُأَةِ تَرِىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

١٠٠ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا فَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ جَاءَ ثُ أُمُ سُلَيْمٍ إلَى النّبِي عَلَيْتُهُ عَنُ أُمِهَا أَمْ اللّهِ الْمَرُأَةِ تَرِى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى النّبِي عَلَيْهُ فَي مَنَامِهَا مَا يَرَى النّبِي عَلَيْهُ تَرِى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى النّبِي عَلَيْهُ تَرِى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى النّبِي عَلَيْهُ تَرِي فَى مَنَامِهَا مَا يَرَى النّبِي عَلَيْهُ تَسِلُ فَقُلْتُ نَضَحُتِ النّبِي عَلَيْهُ تَسِلُ فَقُلْتُ نَضَحُتِ النّبَاءَ وَ هَلُ تَعْمُ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ فَلْيَغُتِسِلُ فَقُلْتُ نَضِحُتِ النّبِي عَلَيْهُ تَرِبَتَ يَمِينُكَ النّبِي عَلَيْهُ تَرِبَتَ يَمِينُكُ النّبِي عَلَيْهُ تَرِبَتَ يَمِينُكُ النّبِي عَلَيْهُ وَلَدُهَا إِذًا؟
 فَبَمَ يُشَبّهُهَا وَلَدُهَا إِذًا؟

ا ٢٠٠٠ عَدُّ ثَنَا مُنحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ ابِي عَدِى وَ عَبُدُ الْاعُلَى عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا سَالَتُ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا سَالَتُ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا سَالَتُ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا سَالَتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا مَا يَسْرَى السرَّجُ لُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا إذَا رَأْتُ ذَلِكَ يَسرَى السرَّجُ لُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا إذَا رَأْتُ ذَلِكَ يَسرَى السرَّجُ لُ؟ فَقَالَتُ أَمَّ سَلَمَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى فَانُ زَلَتُ فَعَمَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلِيكًا فَانُ زَلَتُ فَعَمَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلِيظًا عَنُهُا اللهُ إِلَيْكُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ عَلِيظًا عَنُهُ اللهُ إِلَيْكُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ عَلِيظًا عَنْ وَمَا اللهُ إِلَيْكُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ عَلِيظًا الْمُسَلُ فَقَالَتُ أَمْ سَلَمَةً وَضِى اللهُ تَعَالَى اللهُ ال

٢٠٢: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِی بَنُ مُحَمَّدِقَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ بَنُ مُحَمَّدِقَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفِيَانَ عَنُ عَلِي اَبُنِ زَيْدٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ خَوُلَة بِنُتِ حَكِيْم اَنْهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب عورت خواب میں وُ ہ دیکھے جومر ددیکھتا ہے

٠٠٠: امِّ المؤمنين حضرت أمِّ سلمةٌ فرما تي بين كه أمِّ سليمٌ نی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئمیں اور یو چھا کہ اگر عورت خواب میں وہی دیکھے جومرد دیکھتا ہے۔فر مایا جی اگر عورت یانی و کھے تو نہا لے ۔ میں نے کہا:تم نے عورتوں کورُسوا کر دیا عورتوں کو بھی خواب نظر آتا ہے؟ نی علیہ نے فر مایا: تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو (اری بھولی عورت ) تو بچے عورت کے مشابہ کیے ہو جاتا ہے۔ ٢٠١: خفرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے که (میری والدہ) أمّ سليم' نے نبي صلى الله عليه وسلم سے یو چھا کہ عورت اگرخواب میں وہی دیکھیے جومر دو کھتا ہے فر مایا :عورت اگر ایبا دیکھے اور اے انزال ہوتو اس پر عسل لا زم ہے۔اس پر حضرت ألم سلمه رضي الله عنهانے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسا ہوتا بھی ہے۔ فر مایا جی مرد کا یانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا یانی بتلا زرد موتا ہے۔ پھر ان میں سے جو پہلے آ جائے یا غالب آ جائے بچہاس کے مشابہ ہوجاتا ہے۔

۱۰۲: حضرت خولہ بنت حکیم رضی الله تعالیٰ عنها نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا کہ عورت خواب میں اگر وہی دیکھے جومرد دیکھتا ہے؟ (تو نبی کریم صلی الله

عَنِ الْمَسُولَةِ تَرِي فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عليه وسلم في ارشاد) قرمايا: اس يرعسل لازم بيس الآيدك عَلَيْهَا غُسُلٌ حَتَّى تَنُزِلَ كَمَا أَنَّهُ لِيُس عَلَى الرَّجُلِ عُسُلٌ الزال موجائے جس طرح مرد يربھي تسل لا زمنہيں الآيه

کہ انز ال ہو جائے۔

خلاصة الراب الله جي حسطرح مرد كي منى ہوتى ہے اس طرح عورت كى بھى ۔ تو خواب ميں عورت كي منى كا نكلنا كوئى بعيد نہیں تو اگرخواب دیکھااور بیدا رہونے کے بعد تری بھی دیکھی توغسل فرض ہوگا اس سے تو کوئی اختلا ف نہیں اور کوئی تفصیل بھی نہیں ۔ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ بیدار ہونے کے بعد کپڑوں پرتری نظر آئے تو اس میں تفصیل اور پچھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے اور بقول علامہ شامی کے چود ہ صورتیں ہیں۔ان میں سے سات صورتوں میں عسل واجب ہے اور جا ر صورتوں میں با تفاق عسل وا جب تبیں اور تین صورتوں میں اختلاف ہے۔طرفین کے نز دیک احتیاطاً عسل وا جب ہے۔ ا مام ابو بوسف ی کے نز دیکے عسل وا جب نہیں۔

#### ياب:عورتون كا عسل جنابت

٢٠٣: حضرت أمّ سلمه رضى الله عنها فرماتي ميں ميں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں عورت ہوں اپنے سر کی مینڈ ھیاں مضبوط با ندھتی ہوں تو عسل جنابت کے لئے کھول ویا کروں۔ فرمایا :تمہارے لئے تین لپ یانی ڈ النا کافی ہے پھراپنے ہاتی بدن پر یانی ڈ ال کریا ک ہو

٣٠٠ : حضرت عا تشهرضي الله عنها كومعلوم موا كه عبدالله بن عمر ورضى الله عنه عورتول كونهات وقت بال كھولنے كا کتے ہیں۔ تو فرمانے لگیس تعجب ہے ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) پر وہ عورتوں کو سرمنڈ انے کا کیوں نہیں کہہ دية بلا شبه من اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك بي برتن ہے عسل کرتے میں اینے سر پر تبین مرتبہ ہے زیادہ ياني نه ڈ التي \_

## ١٠٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسُلِ النِّسَاءِ مِنَ

٢٠٣ : حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفِيانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ

أَيُّوبَ بُنِ مُؤسَى عَنْ سَعِيْدِبْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ عَبْدِ الله ابُنِ دَ<mark>افِع عَنُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ قُلْتُ يِا</mark> دِسُولَ اللهِ إِنِّى امُرأَةٌ أَشَدُ ضَفِرَ رَاسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسُلِ الْجنابَةِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُفِيُكِ أَنْ تَحْتِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمُّ تُفِيُضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطُهُرِيْنَ أَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرُتِ. ٣٠٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنُ اَيُّوْبَ عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ عُبَيْدِ اللهُ بْنِ عَمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عُـمُرٍ وَ يَامُرُ نِسَانُهُ إِذَا اغْتَسَلُنَ أَنُ يَنْقُضْنَ رُوْسَهُنَّ فَقَالَتُ يَا عَجَا لِإِبْنِ عَمُرو هَذَا اَفَلاَ يَامُرُهُنَّ أَنُ يَحُلِقُنَ رَءُ وُسَهُنَّ لَقَدُ كُنْتُ آنَا وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ تَغُتَسِلُ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنُ أُفُرِعُ عَلَى رَاسِيُ ثَلاَثَ اِفْرَاغَاتِ.

# ٩٠١: بَابُ الْجُنُبِ يَنُغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ إِلَى جَبِي مُرْ عِهِ عَ يِانَى مِنْ عُوطِ لِكَاتَ

٥٠٥: حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عِيْسَى وَ حَرُمَلَةُ بُنُ يَحَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا ثَنَا بُنُ وَهُبِ عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ بُكَيُر بُنِ عَبُدِ اللهِ بُن الْاشيج أَنْ أَبَا السَّالِبِ مَولَى هِشَامٍ بُنِ زُهُرَةَ حَلَّثَهُ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ۖ لَا يَغُتَسِلُ احَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفُعَلُ يَا آبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَتَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

## • ١ ا : بَابُ الْمَاءِ مِنَ

٢٠٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ ابُنُ بَشَّارٍ قَالًا ثَنَا غُنُدٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوَانَ عَن اَبِئُ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ اَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْلاَنْصَارِ فَارْسُلَ الَّهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقُطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلُنَاكَ قَالَ نَعْمُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إذا أعُجلُتَ أَوْ قُحِطُتُ فَلاَ غُسُلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوعَ.

٧٠٧: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفُيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَـمُوو بُنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنِ سُعَادٍ عَنْ أَبِي آيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

# توأس کے لئے پیکافی ہے؟ ٠

الله عضرت ابو ہربرہ فرماتے ہیں که رسول اللہ نے فرمایا: تم میں ہے کوئی بھی بحالت جنابت تھہرے ہوئے یائی میں مسل نہ کرے اس پر حضرت ابوسائب نے عرض کیا اے ابو ہریرہ پھر وہ کیا طریق اختیار کرے؟ فرمایا اس میں سے پائی الگ نکال لے۔

> د او ایل یالی سے ہوتا ہے (مسلمنی نکنے ہے لازم ہوتا ہے)

٢٠١ : حفرت ابوسعيد خدري سے روايت ہے كه رسول الله علی انساری کے پاس سے گزرے۔آپ نے ان کو بلوایا وہ حاضر ہوئے تو سر (سے یانی) فیک رہا تھا۔ فرمایا شاید ہم نے حمہیں جلدی میں ڈال دیا۔عرض کی جی اے اللہ کے رسول! فر مایا: جبتم جلدی میں پڑ جاؤ (اور انزال ہے قبل جماع موقوف کروو) یا جماع کرواور حمہیں انزال نہ ہوتو تم پرعسل لا زمنہیں وضوضر وری ہے۔

۲۰۷ : حضرت ابوایوب رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے بیں کہ رسول اللہ جلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: یانی پائی ہے۔

خلاصة الراب الله المَاءُ مِنَ الْمَاءِ كَاحْكُم شروع اسلام مِن تَهَا 'بعد مِن منسوخ ہو چکا ہے۔ بیداری کی حالت میں دخول ہے ہی عشل واجب ہوجاتا ہے گوانزال نہ بھی ہو۔

> ا ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسُلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَان

٢٠٨: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبُدُ الرَّحُمٰن بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الدِّمَشُقِيُّ قَالَا ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ

چاب: جب دو ضغ مل جائيس تو عسل واجب ہے

٢٠٨: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بیان فرماتی میں کہ جب دو فتنے (باہم) مل جائیں أَنْبَأْنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ القَاسِمِ أَخْبَوَنَا الْقَاسِمُ بُنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ النَّبِي عَلِيُّ فَالَتْ الْدَا الْتَفَى الْجِتَانَان فَقَدُ وَجَبَتِ الْغُسُلُ فَعَلْتُهُ آنَا وَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ فَاغْتَسَلُنَا.

٧٠٩ : حَكَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمرِ انْبَانَا يُؤنُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ قَالَ سُهَيُلُ بُنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ انْبَأْنَا أَبِي بُنُ كَعْبِ قَالَ إِنَّمَا كَانَتُ رُخُصَةً فِي آوَّلِ ٱلإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرْنَا بِالْغُسُلِ بَعُدُ. • ٢١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ عَنُ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِي عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحسَنِ عَنُ آبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ اذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعْبِهَا ٱلْارْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ الْعُسُلُ.

ا ٢١: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعاوِيَةً عَنُ حَجَّاجٍ عَنْ عَـمُـرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَهَقَى الْحِتَانَان وتُوزَاتِ الْحَشَفَةُ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.

#### ١١٢: بَابُ مَنِ الْحَتَلَمَ وَ لَمُ يَرَ بَلُلاً

٢ ١ ٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ أَبُنُ خَالِدٍ عَنِ الُعُمَرِيِّ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمُ مِنُ نَوْمِهِ فَسراى بِلَلاُّ و لِمُ يَرَ أَنَّهُ الْحَتَلَمَ اغْتُسَلَ وَ إِذَا رَاى آنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بِلَّا فَلاَ غُسُلَ

١١٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغَسُلِ ٢١٣: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِى وَ اَبُوُ حَفْصِ عَمْرِوبُنِ عَلِيّ الْفَلَّاسِ وَ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُو ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهُدِي ثَنَا يَحْيَى بُنُ الْوَلِيْدِ اخْبَرَنِي مُحِلُّ بُنُ خَلِيْفَةَ حَدْثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخَدُمُ النَّبِي عَلَيْهُ يَسْتَ كُرُلُو \_ مِن آ بِ صلى الله عليه وسلم كى طرف يشت كر

توعسل واجب ہو جاتا ہے مجھے (عائشہ رضی الله عنہا كو) ا در رسول الله صلى الله عليه وسلم كواليي صورت بيش آئي تو ہم نے عسل کیا۔

۲۰۹: حضرت الی بن کعب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ پیہ رخصت ابتداءاسلام مين تقى كير بعد مين جمين عسل كاحكم د ما گيا ـ

۱۱۰ :حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول النُّدسلي النُّدعليه وسلم نے فر مايا: جب مردعورت کي جارشاخوں کے درمیان بیٹھے پھراس سے صحبت کرے تو تعسل واجب ہو جائے گا۔

االا : حضرت عبدالله بن عمر و بن شعیب سے روایت ہے كهرسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمایا: جب و و ختندل جائیں اور حثفہ (سیاری) غائب ہو جائے توعسل واجب

چاپ : خواب دیلھے اور تری نہ دیکھے ۲۱۲: حضرت عا نشرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جبتم میں کوئی نیند سے بیدار ہو اور تری و کھے اور اے بیر خیال نہ ہو کہ اے احتلام ہوا ( تعنی خواب دیکھنا یا د نہ ہو) توعسل کرے اور جب اے بیہ خیال آئے کہ اسے احتلام ہوا اور تری نہ دیکھے تو اس پر

دلی نہاتے وقت پر دہ کرنا

١١٣ : حضرت ابوسم رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه میں نبی سلی الله علیه وسلم کا خادم تھا۔ آپ سکی الله عیه وسلم جب نہانے کا ارادہ فرماتے تو فرماتے: میری طرف

الثُوْبَ فَاسْتُرُهُ بِهِ.

٣ ١ ٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رمْحِ الْمِصْرِى أَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ آنَّهُ قَالَ سَالُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ سَبْعَ فِي سَفْرٍ فَلَمُ أَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُنِي حَتَّى اَخْبَرُتَنِي أُمُّ هَانِي بِنْتُ اَبِي طَالِبِ اَنَّهُ قَلِمَ عَامَ الْفَتُح فَامَرَ بِسِتْرِ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَ كُعَاتِ.

٧١٥: حَدُّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ بُنِ ثَعُلَبَةَ الْحِمَانِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ أَبُو يَحْىَ الْحِمَانِيُّ فَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عِمَارَةَ عَنِ الْمِنْهَ اللهِ ابْنِ عَمْرِ عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَغُتَسِلُنَّ آحَدُكُمُ بِأَرْضِ فَلاَةٍ وَ كَ فَوْقَ سَطُح لَا يُوَارِيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ يَرِي فَإِنَّهُ يُرى.

م ا ١: بَابُ مَا جَاءً فِي النَّهِي لِلْحَاقِنِ أَنْ

٢ ١ ٧: حَـدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوزَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَرُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلُكُهُ إِذَا اَرَادَ اَحَدُكُهُمُ الْغَائِطُ وَ اُقِيْمَتِ الصَّلاةُ

٤١٧: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ ادَمَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح عَنِ السُّفُرِ بُنِ نُسَيْرٍ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ شُرَيْحٍ عَنُ آبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ نَهِى أَنْ يُصَلِّى الرُّجُلُ وَ هُوَ حَاقِنٌ.

١١٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنُ اِدْرِيْسَ الْأَوْرِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَقُومُ أَحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَ بِهِ أَذَّى.

٢١٩: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحِمْصِيُّ حَدَّنَا بَقِيَّةً ١١٩: حضرت تُوبان سے روایت ہے کہ رسول الله صلی

فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغُتَسِلَ قَالَ وَلِنِي فَأُولِيُهِ قَفَاىَ وَ أَنْشُرُ لِيمَا اور كِيرًا يجيلا كرآب سلى الله عليه وسلم كويرده مِن كر

١١٣: حضرت عبدالله بن عبدالله بن نوقل فرماتے ہیں کہ میں نے دریا فت کیا کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سفر میں نفل پڑھے مجھے کوئی بتانے والانہ ملاحتیٰ کہ حضرت أمّ ہانی بنت ابی طالب رضی الله عنہانے مجھے بتایا کہ آپ فتح مكه كے سال تشريف لائے برده لكانے كا تھم ديا تو برده لكا د یا کمیا آب نے عسل کیا پھر آٹھ رکعات نفل پڑھے۔

۲۱۵ : حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه فر ماتے ہیں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: تم میں ہے كوئی بھی ہرگز کھے میدان میں یا حجت پر بغیر بردہ کے مسل نہ کرے اس لئے کہ اگر وہ مکی کود کھینیں رہاتو دوسروں کو تو نظرآ سکتا ہے۔

> بِأَبِ: بِبِيثابُ مِا خاندروكِ كرنماز یر هنامنع ہے

۲۱۷: حفرت عبدالله بن ارقم رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب تم مين س كوئى بإخانه جانے لكے اور نماز قائم ہو جائے تو يہلے یا خانہ کو جائے۔

٦١٧ : حفرت ابوا مامه رضي الله عنه سے روایت ہے که رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے پیشاب يا خانه روک كر نماز پڑھنے ہے منع فر مایا۔

۲۱۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کو حاجت ہوتو نماز کے لئے کھڑانہ ہو۔

عَنُ حَبِيبِ بُنِ صَالِحٍ عَنُ آبِي حَيِّ الْمُؤذِّن عَنْ ثُوبَانَ عَنْ رَسُول اللهِ عَلِيلَةُ آنَّهُ قَالَ لَا يَقُومُ آحَدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَى يَتَخَفُّفُ.

الله عليه وسلم نے فر مايا: كوئى مسلمان بييثاب پاخانه روك کرنماز کے لئے کمڑانہ ہو۔ یہاں تک کہ اس بوجھ ہے طبیعت ہلکی ہوجائے (یعنی حاجت سے فارغ ہوجائے)۔

خ*لاصہۃ الباب 🌣 🗠 اس حدیث کی بناء پر*امام مالک ؒ ہے منقول ہے کہ قضاء حاجت کے وقت اگر نماز پڑھی جائے تو و ہ ا دانہیں ہوتی لیکن جمہور کے نز دیک ا دا تو ہو جاتی ہے مگر مکر وہ ہوتی ہے۔ حنفیہ کے نز دیک اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حاجت کا تقاضا اضطراب کی حد تک پہنچا ہوا ہوتو بیز ک جماعت کا عذر ہےاوراس حالت میں نمازا دا کرنا مکر و وقح کمی ہے اورا کراضطراب تو نہ ہولیکن ایبا تقاضا ہو کہ نما ز ہے توجہ ہٹ جائے اور خشوع فوت ہونے لگے تو بیجھی ترک جماعت کاعذر ہا ورالیں حالت میں نما زمکر و و تنزیمی ہا ورا گر تقاضا اتنامعمو لی ہو کہ نما زے توجہ نہ ہے تو بیتر ک جماعت کا عذرنہیں ۔

چاپ: اس متحاضه کا حکم جس کی مدت بیاری ہے بل متعین تھی

٦٢٠: حضرت فاطمه بنت اليحبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورخون جاری رہنے کی شکایت کی ۔ رسول النُّد صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیا یک رگ کا خون ہے ہیں تو دیکھتی رہ جب تیرے حیض کے دن آئیں تو نماز موتوف کر دے جب ایام حیض گزر جائیں تو یا کی حاصل کر (نہالے) پھرا گلے حیض تک نماز یڑھتی رہ۔

۲۲۱ : حضرت عا نشه رضی الله عنها فر ماتی <sup>می</sup>ن که حضرت فاطمة بنت حيش رسول التدصلي التدعليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول میں ا یک عورت ہوں استحاضہ میں گرفتاریا کے نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فر مایانہیں بیتو رگ ( کا خون ) ہے حیض نہیں ہے اس لئے جب حیض ( کے دن ) آئیں تو نماز مچوڑ دواور جب حیض ( کے دن ) گز ر جائیں تو نہا کرنمازشروع کردو۔

1 1 : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدُ عَدَتُ أَيَّامَ اَقُرَائِهَا قَبُلَ اَنُ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ • ٢٢: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمُنْذَرِ بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ عُرُوهَ بنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ آبِي حُبَيْشِ حَدَّثَتُهُ ٱنَّهَا اَتَتُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ فَشَكَتْ اِلْيُهِ الدُّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنْسَمَا ذَالِكِ عِسرُقُ فَسَانُظُرِي إِذَا أَتَّلَى قُرُءُ كِ فَلاَ تُصَلِّى فَإِذَا مَرَّ تَقَرُّءُ فَتَطُهُّرِى ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ

١٢٢: حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْجَرَّحِ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَننُ هِشَام بُن عُرُوحةً عَنْ أَبِيْدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ جَساءَ تُ فَساطِمَةُ بِنُتُ أَبِى حُبَيْشِ إِلَى دَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ٱسْتَحَاضُ فَلاَ اطُهُرُ اَفَادَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَالِكِ عِرُقٌ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا اَقُبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاةِ وَ إِذَا اَدْبَرَتْ فَاغُسِلِيْ عَنُكَ الدُّمْ وَ صَلِّي هٰذَا حَدِيْتُ وَكِيْعٍ.

الُقَرُءِ إِلَى الْقَرُءِ.

مِنُ كِتَابِهِ وَ كَانَ السَّائِلُ غَيْرِى أَنَا بُنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبُدِ الله بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ عَن إِبْرَهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ طُلُحَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ طَلْحَةَ عَنُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً طَوِيْلَةً قَالَتُ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِي عَلِينَا اللَّهِ وَالْحُبِرُهُ قَالَتُ فَوَجَدُتُهُ عِندَ أُخْتِي زَيْنَبَ قَالَتُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي عَلَيْكَ حَاجَةً قَالَ وَ مَا هِيَ أَيُ هَنْتَاهُ قُلُتُ إِنِّي ٱسْتَحَاضُ حَيْضَةٌ طُويُلَةٌ كَبِيُرَةٌ وَ قَدُ مَنَعَتُنِي الصَّلاةَ وَالصُّومَ فَمَا تَامُرُنِي فِيهَا قَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرُسُفَ فَإِنَّهُ يُذُهِبُ الدَّمَ قُلْتُ هُوَ أَكُثُرُ فَدَكَرَ نَحُوَ حديث شريك.

٢٢٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَاأَبُو أُسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ سَالُتِ امْرَأَةُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَتُ إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلاَ اَطُهُرُ اَفَادَعُ الصَّلَوةَ قَالَ لا وَ لَكِنُ دَعِيُ قَدُرَ الْائِدَامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِضِينَ قَالَ اَبُو بَكُر فِي حَدِيثِهِ وَ قَدُرَهُنَّ مِنَ الشَّهُ وِ ثُمَّ اغْتَصِلِي وَاسْتَشُفِرى بِعَوْبٍ وَ صلى

٦٢٣ : حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ٱلْاَعُمَشِ عَنُ حَبِيْبِ ابْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرُوةً بُن الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ فَاطِمَةُ بِنُتُ ابِي حُبَيْش إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ لِنِّي امْرَلْةٌ ٱسْتَحَاضُ فَلاَ ٱطُهُرُ ٱفَادَعُ الصَّلاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَالِكَ عِسرُقُ وَ لَيُسسَ بِالْحَيْضَةِ الْجَنْنِبِي الصَّلاةَ آيَّامَ مَجِيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَ تَوَضَّيْ لِكُلِّ صَلاةٍ وَإِنْ قَطَرَ اللَّهُ عَلَى الْحَصِيْرِ .

١٢٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ اِسْمَعِيلُ ابْنُ مُؤْسِي قَالَا لَا ١٢٥ : حضرت عدى بن ثابت بسند و روايت كرتے ہيں

زياده اورطويل خون آتا تھا ميں رسول الله عليہ كى خدمت میں حاضر ہوتی تا کہ حالت بتا کر حکم معلوم کروں فر ماتی ہیں من نے آپ علیہ کوانی ہمشیرہ أمّ المؤمنین حضرت زینبٌ کے ہاں موجود پایا میں نے عرض کیا: مجھے آ ب ہے کوئی کام ہے۔فرمایا: اری ! بتا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے بہت ہی زیادہ استحاضہ آتا ہے اور یہ مجھے نماز روزہ سے مانع ہے۔ آپ مجھے اس دوران کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا میں تمهمیں گدی رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔اس سے خون رک جائے گا۔ میں نے عرض کیا:اس سے بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد شریک کی صدیث کی طرح ذکر کیا۔

٦٢٣: حضرت أمّ سلمةٌ فرماتي بين كدايك خاتون نے رسول الله عليه سي دريافت كيا كهن مجم استاضه ا تناآتا ہے کہ پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز موقوف كر دول؟ فر ما يانهيس البيته جتنے دن رات پہلے حيض آتا تھا اس کی بفتر نماز موقو ف کر دو۔ ابو بکر کی روایت میں ہے مہینے میں حیض کے دنوں کی بقدر نما زموقو ف کردے پھرنہا لے اور کنگوٹ کس لے اور نمازیز ھے۔

٦٢٣ : حضرت عا رَشه رضي الله عنها فرماتي بين كه فاطمه بنت حبیش نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے استحاضہ اتنا آتا ہے کہ پاک ہی نبیس ہوتی تو کیا میں نماز موقوف کر دوں۔ آپ نے فر مایا نہیں۔ اس لئے کہ بیتو رگ ( کا خون ) ہے چیف نہیں صرف حیض کے دنوں میں نماز سے بچو۔ پھر عسل کر لواس کے بعد ہرنماز کے لئے وضو کر لیا کرواگر چهخون جنائی پر شکھے۔

ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِيُ الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتِ عِنْ أَبِيهِ عَنْ كَهِ بِيصلَى اللّه عليه وسلم نے فرمایا: متحاضہ حیض کے دنوں جَدِهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاة ايَّام أَقُرَائِهَا مِن نما زموقوف كرے پيم عَسل كرے اور برنماز كے لئے ثُمَّ تَغُتَبِلُ و تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَ تَصُومُ و تُصلَّى فَصُوكَ عَاورروزه ركه نماز برهـ

خ*لاصة البواب 🖈 صاحب بحرالرائق نے فر* مایا که متحاضه کی تمین اقسام ہیں:۱) مبتدهٔ: یعنی و ه عورت جے زندگی میں بہگی مرتبہ حیض شروع ہوا' پھراستمرار دم ومسلسل خون شروع ہو گیا۔ ۲) مقادہ: یعنی وہ عورت جسے بچھ عرصہ تک با قاعد گی ے خون آتار ہا پھراستمرار دم شروع ہوگیا۔ پھرطر فین کے نز دیک کم از کم دوحیض با قاعدہ آنا ضروری ہے۔ ۳)متحیرہ: یعنی وہ عورت جومعتاد ہ تھی پھراستمرارِ دَ م ہوالیکن وہ اپنی عادتِ سابقہ بھول گئی۔صاحب بحرالرائق نے فر مایا کہ متحیرہ کی تمین قشمیں ہیں:۱)متحیرہ بالعدد: لیعنی وہ عورت جسے ایّا م حیض کی تعداد یا د نہ رہی کہ وہ یانچے دن یا سات دن یا اور کچھ۔ ب) متحيره بالوقت: لعني وه عورت جسے وقت حيض يا د ندر با ہو كه اوّل مهينه تھايا وسط شهريا آخرم ميند - ج )متحير ه بهيما: لعني وه عورت جو بیک وقت متحیر ہ بالعد دبھی ہوا ورمتحیر ہ بالوقت بھی ہو۔حدیث با ب میں معتا د ہ کا ذکر ہے'ا حنا ف کےنز دیک اس کا حکم پیہ ہے کہ اگرایا م عادت پورے ہونے کے بعد بھی خون جاری رہے تو وہ دس دن پورے ہونے تک تو قف کرے گی اگر دس ا دن سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا تو یہ بورا خون حیض ثار ہو گا اور بیسمجھا جائے گا کہ <mark>عادت</mark> بدل گنی ۔ چنا نچہان ایام کی نماز واجب نہ ہوگی۔اگر دس دن کے بعد بھی خون جاری رہا تو ایا م عادت سے زیادہ تمام ایا م کا خون استحاضہ قرار دیا جائے گا اوراتا م عادت کے بعد جنتنی نمازیں اس نے حجوز دی ہیں ان سب کی قضاء لا زم ہو گی ۔ حدیث باب کا یہی مطلب ہے اور متحاضہ ہرنم<mark>از کے لیے وضوکر ہے گی بہی احناف کے نز دیک سی</mark>ج ہے۔

> ٢ ١ ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدُّمُ فَلَمُ تَقِفُ عَلَى آيَّامِ حَيْضَتِهَا

٢٢٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ وَ عَمْرة بنُتِ عَبُدِ الرُّحُمْنِ أَنُّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَتِ اسْتَحَيْضَتُ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنُتُ جَحُشِ وَ هِيَ تَحْتَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابُنَ عَوُفٍ مَبْعَ سِنِيْنَ فَشَكَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ إِنَّ هَ ذِهِ لَيْسَتُ بِالْحَيْضَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ عِرُقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ إِذَا اَدُهَرَتُ فَاغُتَسِلِيُ وَ صَلِّي قَالَتُ عَائِشَةُ فَكَانَتُ تَغُتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثُمُّ تُصَلِّي وَكَانتُ تَقُعُدُ فِي مِرْكِنِ لِانْحِتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حَتَّى انْ حُمْرَةَ الدَّم لَتَعُلُو الْمَاءَ.

بِأْبِ: متعاضه كاخونِ حيض جب مشتبه ہوجائے اور اسے حیض کے دن معلوم نہ ہوں ٢٢٢: أمّ المؤمنين حضرت عائشة فرماتي بين كه حضرت عبدالرحمٰن بن عوف كل الميه أمّ حبيبه بنت جش كوسات سال تک استحاضہ جاری رہا انہوں نے نبی علیہ ہے اس کی شکایت کی تھی۔ آپ نے فر مایا یہ چیف نہیں ہے بیہ تو رگ ( کا خون ) ہے جب حیض آئے ( یعنی حیض کے دن آئیں) تو نماز موقو ف کر دو اور جب حیض ختم ہو جائے توعسل کرلوا ور وضو کر وحضرت عا کشہ فر ماتی ہیں کہ وہ ہرنماز کے لئے عسل کرتی پھرنماز ادا کرتیں اور وہ اپنی ہمثیرہ اُم المؤمنین حضرت زینب بنت جش کے ایک لگن میں بیٹے جاتیں حتی کہ خون کی سرخی یانی پر غالب آ جاتی۔

# ا : بَابُ مَا جَاءَ فِى الْبِكُرِ إِذَا ابُتَدُأْتُ مُسْتَحَاضَةٌ اَوُ كَانَ لَهَا ابُتَدُأْتُ مُسْتَحَاضَةٌ اَوُ كَانَ لَهَا ابَّامُ حَيُض فَنسِيتُها

١٢٧: حَدَّفَ الْهُ لِهُ لِهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيهِ وَسُلُم اللهُ عَلَيهِ وَسُلُم اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

آپائی: کنواری جب متحاضہ ہونے کی حالت میں بالغ ہویااس کے حیض کے دن متعین ہوں لیکن اسے یا دندر ہیں

۱۹۲۱: حفرت حمنہ بنت بخش رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ان کو استحاضہ جاری ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ جھے بے وقت خت زیادہ چین آتا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا گدی رکھ لوع ض کرنے لگیں کہ اس سے بہت زیادہ ہے وہ تو بہت بہتا ہے۔ فرمایا لگوٹ کس لے اور اللہ کو جیے معلوم بہت بہتا ہے۔ فرمایا لگوٹ کس لے اور اللہ کو جیے معلوم بہت بہتا ہے۔ فرمایا لگوٹ کس لے اور اللہ کو جیے معلوم بہت کی موافق جے سات روز ہرماہ میں چینی روز سے رکھ خسل کر لے اور غمر جلدی سے پڑھ اور ان دونوں کے لئے ایک غسل کر اے اور مغرب تا خیر سے اور عشاء ورنوں صورتوں میں سے بیصورت جھے زیادہ پند ہے۔ ورنوں صورتوں میں سے بیصورت جھے زیادہ پند ہے۔

خلاصة الراب السلوقي المسلوقي المسلوقي السلوقين السلوقين كا علم بربع على احتاف كنزديك على برجمول بالين ورحقيق المحتاج عين السلوقين المحتاج على المحتاج على المحتاج المحتاج على المحتاج المحت

## يُصِيبُ التُّوُبَ

٦٢٨: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا يَحْى بُنُ سَعِيْدٍ وَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي قَالَا ثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ ثَابِتِ بُنِ هُرُمُزَ ابي المِقْدَام عَنْ عَدِى بُنِ دِيْنَارِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بنت مِحُصنِ قَالَتُ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَنُ دَم الْحَيضِ يُصِيبُ الثُوْبَ قَالَ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدُرِ وَ حُكِّيْهِ وَ لَوْ بَصِلْعِ. ٢٢٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو خَالِد الْآخْمَرُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُو أَعَنْ فَاطِمَةَ بنُتِ الْمُنْذِر عَنُ اسماءَ بنت أبى بَكُر الصِّدِيُق قَالَتُ سُئِلَ رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَن دَم الْحَيْض يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ اقْرُصِيْهِ وَاغْسِلِيْهِ وَصَلِّي

• ٦٣ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحُينَى ثَنَا بُنُ وَهُبٍ ٱخُبَرَنِى عَمْرُوا بُنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَهُ زَوْجِ النَّبِي عَلِيلُكُ أَنَّهَا قَالَتُ إِنْ كَانَ اِحُدَانَا لَتَحِيْضُ ثُمَّ تَقُرُصُ الدُّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَطُهُرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَ تَنْضِحُ عَلَى سَائِرهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

# ١١٨: بَابُ فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ

٦٢٨ : حضرت أمّ قيس بنت محصن رضى الله عنها فرماتي ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ حیض کا خون کیڑے پر لگ جائے تو؟ فرمایا: اسے یانی اور بیری کے بتوں ہے دھوڈ الواور کھر چ ڈ الوگوپیلی کی مڈ ی کے ساتھے۔

٦٢٩ : حضرت اسابنت سيدنا الي بمرصديق رضي الله تعالىٰ عنهما بیان فر ماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے . کیڑے میں لگے ہوئے حیض کے خون کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: اے رگڑ کر دھولواور اے بہن كرنماز يزهو\_

باب:حیض کاخون کیڑے

یرلگ جائے

١٣٠ : أمّ المؤمنين سيده عا تشهصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں ہم میں کسی عورت کو حیض آتا پھر یا کی کے وقت وہ کیڑے ہے خون کورگڑ کرا تارتی بھراہے دھوتی اورایے سارے بدن پر یانی بہا کرای میں نمازشروع

خلاصة الراب الله على حيض كاخون نا پاك بركيونكه قرآن پاك مين أذى تي تعبير فرمايا گيا به اور بهت ساري احاديث میں اس کا بحس ہونا بیان ہوا ہے۔ دِم حیض یا دم مسفوح میں اس کی نجاست پر ائمہ کا اتفاق ہے اس کے از الہ کے ا حکام میں اختلاف ہے: ۱) امام ابوحنیفہ' سفیان تو ری اور اہل کوفہ کے نز دیک دم قلیل معاف ہے' اس کے ساتھ نماز پڑھے تو ادا ہو جائے گی جبکہ دم کثیر کا دھونا اور زائل کرنا واجب ہے۔امام احمر' ابن مبارک اور امام اسخق بن راہویہ رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔امام شافعیٰ کا قولِ قدیم بھی احناف کے مطابق ہے۔البتہ قولِ جدید میں ان کے نز دیک دم حیض مطلق بجس ہے تجھ بھی معاف نہیں' قلیل مقدار بھی لگ جائے تو نماز نہ ہوگی ۔احناف کے نز دیک مقدار درہم ہے زائد ہوتو نماز باطل اور اعادہ واجب ہےاور قدرِ درہم کے مساوی ہوتو مکرو وتحریمی ہےاور قدرِ درہم ہے کم ہوتو نماز مکرو و تنزیہی اور دھونا سنت ہے۔امام احمہ سے تین روایات منقول ہیں۔ابن نہرامٌ نے رائے مبتلیٰ بہ پرموقو ف والی روایت کوتر جیح دی۔ یعنی خود عورت اورمر دکوزیا دہ محسوس ہوتا ہے تو کثیر ہے ورنے قلبل ہے۔

. کرو تی ـ

#### ١١٩: بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقُضِى الصَّلاة

ا ١٣٠: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ ابْنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى ابْنُ مُسُهِرٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِى عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّ امُرَأَةً سَالَتُهَا اَتَقْضِى عَائِشَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَّ امْرَأَةً سَالَتُهَا اَتَقْضِى اللهُ تَعَالِمُ مَعْدَدُ كُنَّا الْمَحَائِيضُ الصَّلَاةَ قَالَتُ لَهَا عَائِشَةُ اَحُرُورِيَّةٌ اَنْتَ قَدْ كُنَّا الْمَحَائِيضُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطُهُرُ وَ لَمُ نَعْمُ نَطُهُرُ وَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطُهُرُ وَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ نَطُهُرُ وَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

باوی: حاکضہ نمازوں کی قضانہ کر ہے۔

۱۹۳۱: اُمّ المؤمنین سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے ایک عورت نے پوچھا کیا حاکضہ (ایام حیض کی) نمازوں کی قضا کر ہے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے اس ہے کہا:

کیا تو حروریہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں حیض آتا پھر ہم پاک ہو تیں آپ نے ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا۔

<u> خلاصہۃ الراب ہے</u> ﷺ حیض کی حالت میں نماز معاف ہے اور اس کی قضاء بھی نہیں اور روزہ بھی ندر کھے لیکن اس کی قضاء واجب ہے'اس پراجماع ہے۔ حروریہ: حروراء کی طرف منسوب ہے بیکوفہ میں ایک بستی تھی جوخوارج کا گڑھتھا۔

باب : ما نضه ( ہاتھ بر حاکر )مسجد ہے کوئی

#### چیز لے عتی ہے 407.00

۱۳۲: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: مسجد سے مجھے چٹائی و اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: میں حائضہ ہوں فرمایا: حیض تہارے ہاتھ میں تونہیں ہے۔

۱۳۳ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت اعتکاف اپناسر مبارک میرے قریب کرتے درآ نحالیکہ میں حائصہ ہوتی تو میں آپ کا سرمبارک دھوتی اور تنگھی کرتی۔

۱۳۳ : حعزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں حاکھہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری گود میں رکھ کر قرآن کی تلاوت فرماتے۔

١٢٠: بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسُجِدِ

١٣٢: حَدَّفَنَا اَبُوْ بَكْرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوُ الْاَحُوَصِ عَنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوُ الْاَحُوصِ عَنُ اَبِى رَسُولُ اَبِى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَهْيِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَاوِلِيْنِى الْبُحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلُتُ إِنِّى حَائِضٌ اللهِ عَلَيْهُ نَاوِلِيْنِى الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلُتُ إِنِّى حَائِضٌ فَقَالَ لَيْسَتُ حَيْضَتُكَ فِي يَدِكِ.

٢٣٣: حَدُّفَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيِّحَةً وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَائِشَة قَالَتُ كَانَ النَّبِي عَنِي عَنْ هِ مُنا اللَّهِ عَنْ عَائِشَة فَاللَّهُ وَ أَنَا حَالِصٌ وَ هُوَ مُجَاوِرٌ كَانَ النَّبِي عَلِيكَ يُسَلِّهُ وَ أُرُجَلُهُ وَ أَنَا حَالِصٌ وَ هُو مُجَاوِرٌ تَعْنِى مُعْتَكِفًا فَاغْسِلُهُ وَ أُرُجَلُهُ

٦٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنَبَأْنَا سُفُيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ بُنِ صَفِيَّة اعَنُ أُمِّهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ لَقَدُ سُفُيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ بُنِ صَفِيَّة اعَنُ أُمِّهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجُرِئُ وَ آنَا حَائِضٌ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجُرِئُ وَ آنَا حَائِضٌ وَ يَقُرأُ الْقُرُانَ.

ضلاصة الراب منده عائشه صدیقه رضی الله عنها کا حجره معجد نبوی علی صاحبه التحیة والسلام سے متصل تھا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم حجره کے اندرا پناسرمبارک کردیتے۔ حضرت عائشہ دھودیتیں اوراس میں کنگھی کر دیتیں بہر حال حائصہ ا پنا ہا تھے مسجد میں داخل کر عتی ہے۔

#### ا ۲ ا : بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مَنِ امْرَأَتِهِ اِذَا كَانَتُ حَائِضًا

١٣٥ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا اَبُو الْاَحُوصِ عَنْ عَبُدِ
الْكَرِيْمِ حَ وَ حَدَّفَنَا اَبُو سَلَمَةً يَحْى بَنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبُدُ
الْكَرِيْمِ حَ وَ حَدَّفَنَا اَبُو سَلَمَةً يَحْى بَنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبُدُ
الْاعُلْى عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ السُحٰقَ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِي
الْاعُلْى عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ السُحٰقَ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِي
الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدِ بَنُ مُسُهِ عِنِ الشَّيْبَانِي جَمِيعًا عَنْ عَبُدِ
الرَّحُمْنِ ابْنِ الْاسُودِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَتُ الرَّبُهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ
الرَّحُمْنِ ابْنِ الْاسُودِ عَنْ البَّيِي عَلَيْكُ ان تَاتَوْرَ فِي قُورِ
الحُدَانَا إِذَا كَانَتُ حَائِضًا امْرَهَا النَّبِي عَلَيْكُ ان تَاتَوْرَ فِي قُورِ
اللهِ عَلَيْكُ ارْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ
اللهِ عَلَيْكُ ارْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ

٢٣٦: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُوْرٍ عَنُ مَنْصُوْدٍ عَنُ الْبُرَادِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَت كَانتُ اِحْدَانَا إِذَا حَالَ الْبُرِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ تَاتَزِرُ بِازَادِ حُنَاشِرُهَا.

مُنَا يُبَاشِرُهَا.

١٣٧: حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَدُ ابُنُ بِشُو ثَنَا مُحَمَدُ ابُنُ بِشُو ثَنَا آبُو سَلَمَةً عَنُ أُمّ سَلْمَةً رَضِى اللهُ مُحَمَدُ بَنُ عَمُو وَ ثَنَا آبُو سَلَمَةً عَنُ أُمّ سَلْمَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ فَوَجَدُتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَانُسَلَلُتُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَوَجَدُتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ وَسَلَّمَ انْفِسْتِ قُلْتُ وَجَدُتُ مَا تَجِدُ النِساءُ مِنَ الْحَيْضَةِ وَسَلَّمَ انْفِسْتِ قُلْتُ وَجَدُتُ مَا تَجِدُ النِساءُ مِنَ الْحَيْضَةِ قَالَ ذَالِكِ مَا كَتَب اللهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى قَالَ لَهُ مَعْيَ فِي اللّهَ عَلَى اللهُ عَلْفُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

٢٣٨: حَدُّثَنَا الْحَلِيْلُ بُنْ عَمْرِو ثنا ابْنُ سلمةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ قَيْسٍ عَنُ بُنِ السَّحْقَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ سُويْد بْنِ قَيْسٍ عَنْ

# دیا ہے: بیوی اگر حاکضہ ہوتو مرد کے لئے کے اسکے کہاں تک گنجائش ہے؟

۱۳۵ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم (ازواج) میں کوئی حائصہ ہوتی تو حیض کی شدت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ازار باند ھنے کا تھم دے دیتے پھر اس کواپنے ساتھ لٹالیتے اور تم میں ہے کون ہے جے اپنفس پر اتنا قابو ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنفس پر قابو تھا۔ (اسلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنفس پر قابو تھا۔ (اسلئے جس میں قابونہ ہو و وابیا بھی نہ کرے مبادا جماع میں جتلا ہو جائے گ

۱۳۲ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم (ازواج مطہرات) میں سے جب کوئی حائضہ ہوتی تو بی مگاہی اس کے علی اس کے علی اس کے ماتھ لیٹ جاتے۔

۱۳۷: حضرت أمّ سلمة فرماتی بین که میں رسول الله کے ساتھ آپ کے لحاف میں تھی۔ جھے وہی محسوس ہوا جو عورتوں کو ہوتا ہے بعنی حیض۔ میں جلدی سے لحاف سے نکل گئ تو رسول الله نے فرمایا: تمہیں خون آر ہا ہے؟ میں نے عرض کیا: مجھے وہی حیض محسوس ہوا جوعورتوں کو ہوتا ہے۔ فرمایا: آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں اللہ نے بیا کھ دیا ہے۔ اُمّ سلمة فرماتی ہیں میں جلدی سے گئ اپ ورست کیا اور واپس آگئ تو رسول الله نے مجھے فرمایا: میرے ساتھ لحاف میں آجاؤ۔ فرماتی ہیں: میں فرمایا: میرے ساتھ لحاف میں ہوگئی۔

۲۳۸ : حضرت معاویه بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے (ابنی ہمشیرہ) حضرت أمّ

مُعَاوِيَةَ بُسِ خُدَيْجٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِيُ سُفْيَانَ عَنُ أُمِّ حَبِيْبَةً زَوُج النَّبِي عَلِيُّكُ قَالَ سَالُتُهَا كَيُفَ كُنُتِ تَـصُنَعِيْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ فِي الْحَيْضَةِ قَالَتُ كَانَتُ اِحْدَانَا فِي فَوُرِهَا أَوَّلَ مَا تَسِحِيُّ صُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافٍ فَخِذَيِهَا ثُمَّ تَضُطَجعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَ اللهِ عَلَيْتَ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ

١٢٢: بَابُ النَّهِي عَنْ إِيْتَانِ الْحَائِضِ ٢٣٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حَكِيْمِ الْآثُرِمِ عَنُ اَبِي تَ مِيْمَةَ الْهُ جَيْمِي عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنُ أَتُّى حَالِبَطًّا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

حبیبرضی الله تعالی عنها سے بوچھا کہ حیض میں تم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كيے رہتى تھى ؟ فرمانے لکیں: ہم میں ہے ایک حیض کے شروع جوش کی حالت میں آ دھی رات تک تہ بند با ندھ لیتی پھر رسول الند صلی الله عليه وسلم كے ساتھ ليٺ جاتی ۔

بِأْبِ: ما نَضه عصبت منع نے

١٣٩: حضرت ابو ہريره رضي الله عنه فرياتے ہيں كه رسول التد صلى التدعليه وسلم نے فرمایا جوجا تصد کے پاس جائے یاعورت کے بیچھے کی راہ ہے یا کا بن کے پاس جا کراس کی تقید بی کرے تو اس نے محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اترے ہوئے (دین) کا اٹکارکیا۔ G 17. C O M

خلاصة الراب ألم مباشرت كالغوى معنى جلد كوجلد كے ساتھ مس كرنا اور اصطلاحي معنى ہے جماع كرنا۔ حائضہ سے جماع تو با تفاقِ امت حرام ہے حتیٰ کہ امام نووی ؒنے حیض کی حالت میں جماع حلال سمجھنے والے پر کفر کا حکم لگایا ہے کیکن استمتاع بما فو**ق الازار یعنی از ارسے** او پر تفع حاصل کرنا بالا جماع جائز ہے اور استمتاع بما تحت الاز اربیعنی ناف سے نیچے بغیر جماع کے نفع حاصل کرنا جمہورائمہ کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

١٢٣ : بَابُ فِي كَفَّارَةِ مَنُ أَتَى حَائِضًا

٠ ٢٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ وَ ابْنُ آبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيْدِ عَنُ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ فِي الَّذِي يَاتِي امْرَاءَ تَهُ وَ هِي حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارِ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارِ.

باب جوجا نضه عصحبت كربينها سكا كفاره ۲۴۰ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ بحالت ِحیض صحبت کرنے والے کے متعلق فر مایا کہ ایک دیناریا آ دھا ویٹار صدقہ کرے۔

خ*لاصیۃ الباب ہے ہے۔* امام احمہ'امام اسخق اور امام اوز اعی رحمہم اللہ کے نز دیک صدقہ کا تھم وجوب پرمحمول ہے بعنی قبول تو بہتصدق کے بغیرممکن نہیں اور اس کی صورت یہ ہوگی کی حیض کی ابتدا میں دیناراور آخر دم میں نصف دیناروا جب ہوگا۔ جہور کے نزدیک بی حکم منسوخ ہے۔ آیت تو بہ سے یعنی صرف تو بداور استغفار کرے یا استجاب پرمحمول ہے یعنی صدقہ کرنا

> ١٢٣ : بَابُ فِي الْحَائِض كَيْفَ تَغْتَسِلُ ا ١٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِي ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالًا

واب: ما تضه کیے عسل کرے

١٩٣ : حفرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان

فَسَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ فَرِ ما تَى بِي كه رسول الشملى الله عليه وسلم نے ان ہے النبِّ عَلَيْهُ قَالَ لَهَا وَ كَانَتُ حَائِفًا أَنْقُضِى شَعْرَكِ ارتاد فر مایا: درآ نحالیکه وه حاکضه تھیں کہ بال کھول کر واغتیلی قال عَلِی فِی حَدِیْنِهِ أَنْقُضِی دَأْسَکَ. نها تا۔

خلاصة الباب ملاحد الباب ملام البات معلوم ہوا كہ چف كے خسل ميں سر كھولنا ضرورى ہے۔ دوسرى بات يہ معلوم ہو كى كام كه دين كى بات بو چھنے ميں شرم نہيں كرنى جا ہے۔ صحابيات بہت شرم اور حياء والی خوا تين تھيں ليكن مسائل بو چھنے ميں شرم نہيں كرتى تھيں۔

> ٢٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنَّ أَسْمَاءَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْمَحِيْضِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحُدَاكُنَّ مَاءَ هَا وَسِدُرَهَا فَتَطُهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ اَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُوْرِ ثُمَّ تَصُبُ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذُلُكُهُ دَلُكًا شَدِيْدًا حَتَّى تَبُلُغَ شَئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُ عَلَيُهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرُصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطُهُرُبِهَا قَالَتُ ٱسْمَاءُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا كَيُفَ أَتَ طَهَّرُبِهَا قَالَ سُبُحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا كَانَّهَا تُخُفِي ذَالِكَ تَتَبِّعِي بِهَا أَثَرَ الدُّم قَالَتُ وَسَالَتُهُ عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَاخُذُ إِحُدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطُهُرُ فَتُرجِينُ الطُّهُورَ أَوْ تَبُلُغُ فِي الطُّهُورِ حَتَّى تَصُبُ الماء على راسِها فَتَدُلُكُهُ حَتَّى تَبُلُغَ شُنُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا فَقَالَتُ عَانَشَهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نِعُمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمُ يَمُنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يتَفَفَّهُنَ فِي الدِّينِ.

١٢٥ : بَابُ مَا جَاءَ فِى مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ
 وسُؤْرِهَا

٦٣٣: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنا شُعْبَةً ٣٣٣: أمّ المؤمنين سيده عاكثه رضى الله عنها فرماتي بي

١٩٣٢ : حفرت عائشٌ فرماتی بین که حضرت اساءٌ نے رسول الله سے غسلِ حیض کے متعلق دریا فت کیا تو فر مایا: تم میں ایک پانی اور بیری کے یتے لے اور خوب اچھی طرح یا کیزگی حاصل کرے پھرایئے سریریانی ڈال کر الحچمی طرح ملے تاکہ یانی بالوں کی جڑوں تک بہنچ جائے۔ پھر اینے بدن پر یانی بہائے بھر مشک لگا ہوا چزے کا مکڑا لے اور اس ہے یا کی حاصل کرے۔اساءٌ نے کہا: اس سے کیے یا کی حاصل کرے؟ فر مایا: سجان الله! اس سے یا کی حاصل کر لے۔عائشہ فرماتی ہیں آپ کا مقصد بیتھا کہ خون کی جگہ پراس کو پھیر لے اور فرماتی ہیں کہ اساء یے رسول اللہ سے عسل جنابت کے متعلق یو حصا \_ فر مایا : تم میں ایک اپنا یانی لے اور خوب الحچی طرح یا کی حاصل کرے یہاں تک کہ اینے سریر یانی ڈالے اور سر کو مکلے تا کہ بالوں کی جڑوں میں یانی چینچ جائے پھر باقی بدن پر یانی ڈال لے۔ عائشہ فرماتی بیں کہ انصار کی عورتیں کیا خوبعورتیں ہیں ۔ انہیں طبعی حیادین کی سمجھاور نقه حاصل کرنے میں مانع نه ہوئی۔ بِابِ: حائضہ کے ساتھ کھانا اور اس کے بيح ہوئے كاحكم

عَنِ اللَّهِ قُدَامِ بُنِ شُرَيْح بُنِ هَانِي عَن اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنُتُ أَتَعَرُّقُ الْعَظُمَ وَ أَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِى وَ اشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِيُ وَ أَنَا حَائِضٌ.

٢٣٣: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنِ أَنَسِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجُلِسُونَ مَعَ الْتَحَاثِينِ فِي بَيْتٍ وَ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشُرِبُونَ قَالَ فَذُكِرَ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُ فَالْدِرُلَ اللهُ: ﴿ وَيَسْمَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيُضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] قُلُ هُوَ أَذَّى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيُّضِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْنَعُوا كُلُّ شَيءٍ إلَّا الْجِمَاعِ.

٢١ : بَابُ فِي مَا جَاءَ فِي اِجْتِنَابِ الْحَائِض

٢٣٥: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ ٱبِى شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحَيَى قَالَا ثَنَا أَبُو نُعَيْمِ ثَنَا ابُنُ آبِي غَنِيَّةِ عَنُ آبِي الخَطَّابِ الْهَجُرِيِّ عَنُ مَخُدُوج الدُّهُلِيِّ عَنُ جَسُرَةَ قَالَتُ اَخُبَرَتُنِي أُمُّ سَلَمَةً قَالَتُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ صَـرُحَةَ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِاعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجِلُّ لِجُنبِ وَ لَا لِحَائِضٍ.

١٢٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرِي بَعُدَ الطَّهُرِ الصُّفُرَةَ وَالْكُدُرَةَ

٢٣٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُؤسَى عَنُ شَيْبَانَ النَّحُوِيِّ عَنُ يَحْىَ بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ أُمَّ بَكُر أَنَّهَا أُخْبِرَتُ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَرَّكُ وَكِيح جواے شكه مِن وَائِ ( كه حيض ب يا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرُأَةِ تَرِى مَا يُرِيْبُهَا بَعدَ الطُّهُر قَالَ إِنْمَا تَهِين؟) قرمايا به ايك رك ياكل ركول كاخون شد محمد

میں بحالت حیض ہڈی چوسی تھی تو رسول الٹد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہٹری لے لیتے اور وہیں مندلگا تے جہاں میرا منہ تھا اور یانی بیتی تو رسول الندصلی الندعلیہ وسلم یانی لے کر و ہیں سے بیتے جہاں سے میں نے بیا ہوتا حالانکہ میں حا ئضہ ہوئی تھی ۔

۲۳۴: حضرت انس فر ماتے ہیں کہ یہودی نہ جا نضہ کے ساتھ ایک کمرے میں جٹھتے اور نہ (اس کے ساتھ) کھاتے ہیتے۔رسول اللہ علیہ کے سامنے اس کا ذکر ہوا توالله تعالى نے بيآيت نازل فرمائى: "اوربيآب سے حیض کے بارے میں یو چھتے ہیں آپ فرمایئے وہ گندگی ہے اس کے عورتوں سے جدا رہو' کیف میں رسول الله علی نے فر مایا صحبت کے علاوہ سب مجھ کر سکتے ہو۔

ولي: ما تضدمتجد مين

١٣٥ : حضرت أمّ سلمه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے صحن میں تشریف لائے اور بآوازِ بلند فرمایا: مسجد حلال نہیں ( یعنی الی حالت میں معجد میں آنا ) جنبی اور حائضہ کے

باک ہونے کے بعدز رداور خا کی رنگ دیکھے تو

۲۳۲ : حضرت ما نشه رضي الله عنها فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: عورت پاک كے بعد وہ هِیَ عِرْقَ أَوْ عُرُوقَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحٰی يُرِيْدُ بعُدَالطَّهُرِ بن يَحِيُّ فرماتے ہيں کہ ياکی کے بعد کا مطلب ہے کہ بَعُدَ الْغُسُلِ.

> ١٣٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعُمَرٌ عَنْ أَيْوُبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ لَمْ تَكُنُّ نَرَى الصُّفْرَةُ وَ الْكُدُرَةَ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنا مُحَمَّدُ ابْنُ

۲۳۷ : حضرت أمّ عطيه رضى الله عنها فرماتى بين بم زرد اور گدیے رنگ کو پچھ بھی شار نہ کرتے تھے ( لینی حیض نہ مجھتے تھے )۔

حیض ہے یاک ہو کر شسل کرنے کے بعد۔

عَبُـدِ اللهِ الرَّقَـاشِـى ثَنَا وُهَيُبٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ حَفُصةَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَ كُنَّا لَا نَعُدُ الصَّفُرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيئًا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى وُهَيُبٌ أَوُ لَا هُمَا عِنُدَنَا بِهِلْدَا.

#### ١٢٨: بَابُ النَّفَسَاءِ كُمُ تَجُلِسُ

١٣٨: حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ عَلِيّ بُن عَبُدِ الْاعْلَى عَنْ ابى سهل عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَتِ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِرَسُول اللهِ عَلِيلَةُ تَسْجُلِسُ اَرْبَعِينَ يَوْمًا وَ كُنَّا نَطُلَى وُجُوْهَنَا بِالْوَرُسِ مِنَ الْكُلُفِ.

٢٣٩: حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْمُحَارِبِي عَنْ سَلَّامٍ بُنِ سبليه أو سَلُم شَكَّ أَبُو الْحَسَن وَأَظَنَّهُ هُو ابُو الْآخُوَص عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَان رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَتْ لَحُ عِالِيس يوم مقرر فرمائ اللّ يدكه وه اس سے يہلے لِلنَّفَسَاءِ ارْبَعِينَ يَوُمًا إِلَّا أَنُ ترى الطَّهُر قَبْل ذالك. يَا كَل وَ يَحِيد

حَائض

﴿ لِيالَ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عُورِتِ كُتَّنَّے دِن بِينْ حَمَّا ١٩٣٨ : حضرت أمّ سلمه رضي الله تعالى عنها فرماتي بي رسول التدصلي الله عليه وسلم كے عہد مبارك ميں نفاس والی عورت (زیادہ سے زیادہ) جالیس روز بیٹھتی اور جھائیوں کی وجہ سے ہم چبرے پر ورس نامی گھاس کی ماکش کرتی تھیں۔

۲۳۹: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں که رسول النّد صلی النّه علیه وسلم نے نفاس والی عورت کے

خلاصة الراب ألم النفساء صيغه صفت برس كم عني نفاس والي عورت من الكلف كلف ان جهو في جهو في داغوں کو کہتے ہیں جو چبرے برعنسل نہ کرنے کی وجہ سے بیدا ہو جاتے ہیں یہ سیاہ 'سرخ اور بھی نمیالے رنگ کے ہوتے میں۔ ہاری زبان میں اے جھائیاں کہتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جالیس روز تک جیٹنے کی بناء پر چبرے یہ جھائیاں بیدا ہو جاتی میں انہیں وُ ورکر نے کے لیے ہم ورس کا بودااستعال کرتے اورا ہے چہرے بر ملا کرتے ۔اس برا جماع ہے کہ نفاس کی اقل مدت مقرر نہیں ۔ حتیٰ کہ نفاس کا بالکل نہ آنا بھی ممکن ہے۔ اکثر مدت امام ابو صنیفیہ ، سفیان تو رک ، ابن المباركٌ ،امام احمد بن صبلٌ اورامام اسخق كے نز ديك جاليس يوم ہے۔ حديث باب ان كا استدلال ہے۔

 ۱۲۹: بَابُ مَنُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِي بِإِنْ إِنْ جَوْبِحَالَتِ حِيضَ بِيوى ہے تنحبت كربيضا

• ٦٥: حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْجَوَّاحِ ثَنَا اَبُو الْالْحُوصِ عَنْ ١٥٠: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بي

عَبُدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعْ عَلَى امْرَأْتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ آمُرَهُ النَّبِي عَلَيْكُ آنُ يَتَصَدَّقَ بنِصُفِ دِيْنَارِ.

ا ٦٥: حَدَّثَنَاٱبُوْ بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِي عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنُ حرَام بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ قَالَ سَالُتُ

ا ١٣ : 'بَابُ فِي الصَّلُوةِ فِي ثُوبِ الْحَائِضِ ٢٥٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنُ طَلَّحَةَ بُنِ يَحُينَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُتُبَةَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُعَسِلِنَى وَ آنَا اللَّى جَنْبِهِ وَآنَا حَائِضٌ وَ

٢٥٣: حَدِّقَنَا مَهُلُ بُنُ آبِي مَهُلِ ثَنَا مُهُيَّانُ ابُنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا الشُّيْبَ إِنَّى عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ

#### • ١٣٠: بَابُ فِي مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ

رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ مُوْكُلَةِ الْحَاتِضِ فَقَالَ وَاكِلُهَا.

عَلَى مِرُطَّ لِي وَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ.

مجمع حصه مجھ بربھی تھا حالا نکہ میں حا نصب تھی۔ اللهِ عَلِيْكُ مِرُهُمٌ بَعُضُهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا بَعْضُهُ وَ هِيَ حَائِضٌ. خلاصیة الراب ته ما نضه عورت کا کپڑا یاک ہے تو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ بالغدلز کی کو ہر وقت سر ڈ ھانپنا واجب ہےاورنماز میں سرڈ ھانپنے کی زیادہ تا کید ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی نماز اور غیرنماز میں سرڈ ھانپنا آ داب میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب آسودگی اور خوشحالی نصیب ہوئی تو گیڑیاں باندھتے تھے۔ آج کل مردول نے

ہے۔سلف صالحین کی پیروی اور تقلید میں بہت خوبی ہے۔

# ١٣٢: بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَم تُصَلِّ إِلَّا

٢٥٣: حَـٰدُثَـٰنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا ثَنا وَكِيُعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاجْتَبَأْتُ مَوُلَاةً لَهَا

اگر کوئی بحالت حیض بیوی ہے صحبت کر بیٹھتا تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اے نصف اشر فی صدقه کرنے کا تھم

#### باب : ما تضہ کے ساتھ کھانا

۲۵۱ : حضرت عبدالله بن سعد رضی الله عنه فر ماتے ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حا تصد کے ساتھ کھانے کے بارے میں بوجھاتو فرمایا: حائصہ کے ساتھ مل کر کھا سکتے ہو۔

باب حائضہ کے کیڑے میں نماز ۲۵۲ : حضرت عا نشه رضي الله عنها فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمازيز هرب موت من آب ك بہلومیں ہوتی میر ہاو پرایک جا در ہوتی اس کا کچھ ھتہ آپ پر بھی ہوتا۔

۲۵۳ : أمّ المؤمنين حضرت ميمونة سے روايت ہے كه رسول الله علي نے ایک جا در اوڑ ھے کرنماز پڑھی اس کا

بھی سر ننگےر کھے شروع کردیئے۔ بیوقار کے خلاف ہے اور ننگے سرنماز پڑھنے کی عادت بنالینا تو آ دابِ نماز کے خلاف

بانغ ہوجائے تو دویشہ کے بغیرنماز نہ پڑھے

۲۵۴: حضرت عا ئشه رضى الله عنها فر ما تى بيس كه نبي صلى الله عليه وسلم ان كے ياس تشريف لائے تو ان كى ايك باندی حصی تی تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بالغ ہو فَقَالَ النَّبِي عَلَيْتُ حَاضَتُ؟ فَقَالَ نَعَمُ فَشَقَ لها منُ عِمامتِهِ كُلُّ ہے؟ عرض كيا: جى ! آ ب نے اپنى پگڑى ميں سے فَقَالَ الحَتَمِرِي بهاذَا.

١٥٥ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا اَبُو الُولِيُدِ وَابُوالنَّعُمَانِ قَالَا ثَنَاحَمَّادُ بُنُ سَلَمَة 'عَنُ قَتَادَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ عَنُ قَادَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ عَنُ صَفِيَّة بِنُتِ الْحَارِثِ عَنُ عَائِشَة عَنِ النَّبِي عَلِيَّة قَالَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضِ إلَّا بِجِمَارِ.

#### ١٣٣ : بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

٢٥٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ اِبُرَهِيْمَ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ اِبُرَهِيْمَ ثَنَا اللَّهِ تَنَا اللَّهُ عَائِشَةً قَالَتُ الْمُرَأَةُ سَالُتُ عَائِشَةً قَالَتُ تَخُتَضِبِ الْحَائِضُ ؟ فَقَالَتُ قَدْ كُنَّا عِنُدَ النَّبِي عَلَيْكُ وَنَحُنُ نَخُتُ مِنْكُنُ يَنُهَانَا عَنُهُ.

مَخْتَضِبُ فَلَمُ يَكُنُ يَنُهَانَا عَنُهُ.

#### ١٣٣: بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

٢٥٧: حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبَانِ الْبَلْحِیُّ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنُبَأْنَا السُرَائِيُ لُ عَنُ عَمُرو بُنِ خَالِدٍ عَنُ زَيْدٍ بُنِ عَلِي عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ عَنُ عَبُرَ بُنِ عَلِي عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ عَنُ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ الْكَسَرَتُ اِحُدَى زَنُدَى خَدِهِ عَنُ عَلِي الْجَبَائِرِ قَالَ آبُو فَسَالُتُ النَّبِي عَلَى الْجَبَائِرِ قَالَ آبُو فَسَالُتُ النَّبِي عَلَى الْجَبَائِرِ قَالَ آبُو الْحَسَنِ ابْنِ سَلَمَةَ آنُبَأْنَا الدَّبَرِي عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ نَحُوهُ.

#### ١٣٥: بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ التُّوبَ

١٥٨ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ حَمَّادِ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مَحَمَّدِ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنُ رِيَادٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنُ زِيَادٍ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَى عَاتِقِهِ وَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَى عَاتِقِهِ وَ لَعُسَيْنِ بُنِ عَلَى عَلَى عَاتِقِهِ وَ لَعَابُهُ يَسِيلُ عَلَى عَلَي عَاتِقِهِ وَ لَعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيهِ.

#### ١٣٢ : بَابُ الْمَجِ فِي الْإِنَاءِ

٢٥٩: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عُينُنَةَ عَنُ مِسْعَرِ حَوَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ ثَنَا اَبُو أُسَامَةً

گئی ہے؟ عرض کیا: جی ! آپ نے اپنی پگڑی میں سے بھاڑ کران کو دیا اور فرمایا: دو پٹہ کے طور پر استعال کرلو۔

۲۵۵ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز بغیر دو پٹہ کے قبول نہیں فرماتے۔

بات : حائضہ مہندی لگاسکتی ہے
۱۵۲: حضرت معاذ ہ فر ماتی ہیں کہ ایک عورت نے سیدہ
عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بوچھا حائضہ مہندی لگاسکتی ہے؟
فر مانے لگیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو تیں اور
مہندی لگاتی تھیں آ ہے ہمیں اس سے منع نہ فر ماتے تھے۔
دیلی مسح

۲۵۷: حضرت علی بن ابی طالب کرم الله و جهه فرماتے بیں کہ میر اایک پہنچا ٹوٹ گیا (توبلستر کروالیا) ہیں نے بی کسلی الله علیہ وسلم سے (اس مسئلے کے متعلق) دریافت کیا تو آ ب صلی الله علیہ وسلم نے جھے بی برسے کرنے کا تھم دیا۔

دیاب : لعاب کیر ے کولگ جائے تو ۱۵۸ : حضرت ابو ہر رہ و رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کوا ہے کند ھے پراٹھائے ہوئے ہیں اوران کالعاب بہ کرآپ کولگ رہا ہے۔

د اب: برتن میں کلی کرنا

۱۵۹: حضرت وائل رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے پاس ڈول لا یا گیا

عَنْ مِسْعَرِ عَنْ عَبُدِ الْحَبَّادِ بْنِ وَابْلِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ وأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ أَتِي بِدَلُو فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمِعُ فِيهِ مِسْكًا أَو أَطْيَبَ مِنَ الْمِسُكِ وَاسْتَنْفَرَ حَارِجًا مِنَ الدُّلُو.

• ٢٦: حَدَّثَنَا أَبُو مَرُوانَ ثَنَا إِبرَهِيْمُ أَبُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَحُمُودِ بُنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ قَد عَقَلَ وَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلِينَةٌ فِي دَلُو مِنُ بِنُولَهُم

٣٤ : بَابُ النَّهِي أَنُ يَّرِي عَوْرَةَ أَخِيبِهِ ا ٢٦: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدٌ ابُنُ الْحُبَّابِ عَنِ الطَّبِحُ اكِ ابُنِ عُشُمَانَ ثَنَا ذِيْدٌ ابْنُ اسْلَمَ عَنُ عَبُدِ الرُّحُمْنِ بُنِ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحَدُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى لَا تَسُطُرِ الْنَمَرُأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرُأَةِ وَلَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ اللِّي عَوْرَةِ الرَّجُلُ.

٢ ٢ ٢ : حَـدُّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن مَنْ صُوْرِ عَنْ مُوْسَى بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا نَظَرُتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَوْجَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ

قَطُ قَالَ أَبُو بَكُرِ كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ عَنْ مَوُلَاةٍ لِعَاتِشَةَ.

١٣٨: بَابُ مَنِ اغَتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمُعَةٌ لَمُ يُصِبُهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصُنَعُ

٢ ٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ اِسْحَقُ ابْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ ٱنْبَأْنَا مُسْلِمُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ آبِي عَلِيّ الرَّحَبِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَأَى لُمُعَةً لَمْ يُصِبُهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِمُجَمَّتِهِ فَبَلُّها عَلَيْهَا قَالَ السَّحْقُ فِي حَدِيْثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا.

٣١٨: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابُو الْأَحُوْصِ عَنْ مُحَمَّدِ ٣٦٣: حضرت على كرم الله وجهه قرمات بين كه ايك مرد

آپ نے کلی کے لئے اس میں سے یانی لیا اور ڈول میں بی کلی کی کستوری کی ما نندیا اس ہے بھی نفیس خوشبوتھی اور ڈول ہے باہرناک علی۔

٠ ٦٦٠ : حضر ت محمود بن ربيع رضي الله تعالى عنه كو يا دقها كه نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں کے ڈول میں کلی کی تھی۔

دیاب: این بھائی کاسترد میصنے ہے ممانعت ا ۲۲ : حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایک عورت دوسری عورت کاستر بھی نہ دیکھے اور ایک مرددوسرے مرد کاسترنددیجے۔ (یعنی صنف مخالف ہی نہیں صنف مشتر کہ ہے بھی احتیاط بہتر صورت لا زم ہے۔ ) ۲۲۲ : حضرت سيده عا نشه رضي الله عنها بيان فر ماتي بين میں نے بھی بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ستر پر نگاہ نہ ڈالی۔

(في الزوائدهذا اسناد ضعيف)

خلاصة الباب الله الله الله الفاق ہے كەسترىغنى شرمگاه كا دىكھنا گناھ ہے۔اس كے علاوہ ران محضنے اور ناف كے ديكھنے میں اختلاف ہے۔احتیاط اس میں ہے کہ نہ دیکھے اورعورت دوسری عورت کے ستر کو نہ دیکھے۔

باب: جس نے عسل جنابت کرلیا پھرجس میں کوئی جگہرہ گئی جہاں یائی نہ لگاوہ کیا کر ہے ۲۲۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عسل جنابت کیا پھرایک خنگ نشان دیکھا جہاں یانی نہیں پہنچا تھا تو آپ صلی اللہ عليه وسلم نے اپنے بال دبائے اور اس (خشک رہ جانے والی ) جگه کوتر کردیا۔

ابُنُ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ سَعُدِ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ عَلِي قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ إِنِّى اعْتَسَلُتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ حَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ إِنِّى اعْتَسَلُتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ صَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ لَمُ صَلَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ لَمُ كُنتَ مَسَحُتَ عَلَيْهِ يُعِيدُ لَوْ كُنتَ مَسَحُتَ عَلَيْهِ بِيدِكَ اجْزَأُك.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے عسل جنابت کر کے نماز صبح ادا کی پھر دن کی روشنی ہوئی تو دیکھا کہ ناخن کی بقدر جگہ کو پانی نہیں لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگرتم وہاں اپناہا تھے پھیرد ہے تو تمہارے لئے کافی ہوجا تا۔

<u>خلاصیة الراب کی</u> ان احادیث ہے معلوم ہوا کو خسل کرتے وقت جسم کا کوئی حصہ یا جگہ خشک رہ جائے تو دو ہار و خسل یا وضو کرنا ضروری نہیں' اُس خشک جگہ کو دھولینا کافی ہے۔

#### ١٣٩: بَابُ مَنُ تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوُضِعًا لَمُ يُصِبُهُ الْمَآءُ

١٢٥: حَدُّفَ اَحَرُمَلَةً بُنُ يَحُيلَى ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبٍ ثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ وَقُدُ تُومِ عُنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ وَقُدُ تُومِ بُو النَّاقُ لِللهُ يُصِبُهُ الْمَآءُ فَقَالَ لَهُ وَقَدُ تَوَضَّا وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفُرِ لَمُ يُصِبُهُ الْمَآءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيْتُهُ الْمَآءُ فَقَالَ لَهُ النَّهُ عَلَيْتُهُ الْمَآءُ فَقَالَ لَهُ النَّهُ عَلَيْتُهُ الْمَآءُ فَقَالَ لَهُ النَّهُ عَلَيْتُهُ الْمُعَالَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢١٢: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا ابُنُ وَهُبِ ح وَ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِئُ الْمُن حُمَيُدٍ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَا ثَنَا ابُنُ لَهِيْعَةَ عَنُ آبِئُ النُّرُيُدِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَا رَأَى رَسُولُ الذُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَا رَأَى رَسُولُ الذِّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوْضِعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوْضِعَ اللهُ فَعُر عَلَى قَدَمِهِ فَامَرَهُ أَنْ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالطَّلَاةَ قَالَ الشَّهُ عَلَى فَرَجَعَ.

#### چاہ جس نے وضو کیا اور کچھ جگہ جھوڑ دی' پانی نہ پہنچایا

المالة : حفرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرد نبی علاقے کے پاس وضوکر کے آیا اوراس نے ناخن برابر جگہ حجوز دی جہاں پانی نہیں پہنچایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: واپس جاؤ خوب عمدگی سے وضوکر و۔ نالا: حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردکود کھا کہ اس نے وضوکیا اور پاؤں میں ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضواور نماز دہرانے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضواور نماز دہرانے کا تھم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ واپس چلا کا تھم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ واپس چلا کیا (اوراس نے وضوکر کے نماز دہرائی)۔

### كِثْبُ الصَّلِاقِ

#### ا: اَبُوَابُ مَوَاقِيُتِ الصَّلاةِ

٢١٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَ أَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ قَالَا ثَنَا اِسْحَقُ بُنُ يُؤسُفَ الْآرُزَقَ اَنْبَأْنَا سُفْيَانَ حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَيْسُمُ وِنِ الرَّقِيُّ ثَنَا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيُدَ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ مَرُثَدٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيُدَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ عَنُ آبِيُهِ قَىالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنُ وَقُتِ الصَّلامةِ فَقَالَ صَلِّ مَعَنَا هَٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشُّمُسُ آمَرَ بِلاَّلا رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَاذَّن ثُمَّ آمُرَهُ فَأَقَامُ الظُّهُرَ ثُمُّ آمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرَّتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَ اَمَرَهُ فَاقَامَ الْمَغُرِبِ حِيْنَ غَابَتِ النَّسْمُسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشُّفَقُ ثُمُّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْفَجُرَ حِيْنَ طَـكَعَ الْفَـجُـرُ فَـلَمًا كَانَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِيُ آمَرَهُ فَاذُّنَ الظُّهُورَ فَابُورَدَهَا وَ أَنْعَمَ أَنُ يُبُرِدَبِهَا ثُمُّ صَلَّى الْعَصْرَرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوُقَ الَّذِي كَانَ فَصَلَّى الْمَعْرِبَ قَبُلَ أَنْ يَغِينَ الشُّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَآءَ بَعُدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيُلِ وَصَلَّى الْفَجُرَ فَاسُفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أيُنَ السَّائِلُ عَنُ وَقُبَ الصَّلُوحِةِ فَقَالَ الرُّجُلُ آنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُتُ صَلَوتِكُمُ مَا

#### باب نماز کے اوقات کابیان

٢٦٧: حضرت بريدةٌ فرماتے بيں كه ايك مرد نبي كريم كي خدمت میں حاضر ہوا اور نمازوں کے اوقات کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: آج اورکل مارے ساتھ نماز برمو جب سورج و هلاتو آب نے بلال کو حکم دیا انہوں نے اذان دی پھرآ ب نے تھم دیا تو انہوں نے ظہر کی ا قامت كبي پيرتكم ديا تو نمازعصر قائم فرمائي حالانكه سورج بلندسفيد اور صاف تقار پر حكم ديا تو مغرب قائم كى جبكه سورج جميا پر حکم ديا تو عشاء قائم کي جونبي شفق غائب هو کي پر حكم ديا تو فجر اس وقت قائم كى جب فجر طلوع موئى \_ دوسرے دن بلال کو حکم دیا انہوں نے اذان ظہر دی۔ آپ نے ظہر شند ے وقت میں بڑھی اور خوب مند ے وقت میں برمى بجرعفر برممي جبكه سورج بلند تعاليكن كل كي به نسبت عفر تا خیرے ردھی پھرمغرب ردھی شغق غائب ہونے ہے تبل اورعشاء بڑھی رات کا ایک تہائی حقہ گز رنے کے بعداور فجر پڑھی اورخوب روشی میں فجر ادا کی۔ پھر فر مایا رسول اللہ نے نماز کے اوقات کے متعلق بوجھنے والا کہاں ہے؟ اس مخض نے کہا: میں ہوں اے اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا: تمہاری نمازوں کے اوقات وہی ہیں جوتم نے دیکھ لئے۔

خلاصة الراب يه السباب برتمام الل سير وحديث متفق بين كه پانچون نماز ون كى فرضيت ليلة الاسراء مين ہوئى البته ليلة الاسراء كي بارے مين مؤرخين كا اختلاف ہے كه وہ كو نسے بن مين ہوئى۔ چنانچه نبوى سے لے كر وانبوى تك مختلف اقوال بين بهرور ۵ نبوى كے قائل بين بهراس مين كلام ہوا كه ليلة الاسراء سے بہلے كوئى نماز فرض تھى يانبين؟ اكثر علاء كا خيال ہے كہ صلوات خسه (پانچ نمازوں) سے بہلے كوئى نماز فرض نتھى ليكن امام شافئ فرماتے بين كه نمازوں) سے بہلے كوئى نماز فرض نتھى ليكن امام شافئ فرماتے بين كه نمازوں سے بہلے

فرض ہو چی تھی۔ اس کی دلیل سورہ مزل کی آیات ہیں۔ میسورت مکہ مرمہ میں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ البت بعض علاء نے یہ فرمایا کہ تبجد کی نماز صرف آن خضر ت سلی اللہ علیہ برفرض تھی عام مسلمان بی صلوت نے یہ خیال میں کلام ہوا کہ ہے کہ عام مسلمان بی صلوت نے یہ خیال فلا ہرکیا ہے کہ خوا اورعشاء کی نماز بی فرض تھیں جس کی دلیل ہو آئی: او سبح بعدمد دبک بالعشی والا بکاد بھی ہے۔ کہ فجر اورعشاء کی نماز بی فرض تھیں جس کی دلیل ہو آیا ہے تھے آئی: او سبح بعدمد دبک بالعشی والا بکاد بھی ہے۔ یہ ایت تو روایات سے نازل ہوئی اوراس میں ان دونوں نمازوں کا ذکر ہے اس کے بارہ میں محقق بات ہے کہ اتن بات تو روایات سے نازل ہوئی اوراس میں ان دونوں نمازوں کا ذکر ہے اس کے بارہ میں محقق بات ہے کہ اتن بات تو روایات سے ناز ہو کی دلیل اور صراحت روایات میں موجود نہیں ہے۔ حد یہ باب صدیف اللہ علیہ و کہ کہ اللہ نازی ہوئی دلیل اور صراحت اللہ نازی ہی ہوئی دلیل اور صراحت اللہ نازی ہیں اور باب مواقب الصول ق میں یہ بھی اصل ہے۔ روایات میں موجود نہیں ہے۔ حد یہ باب صدیف اللہ مت سائل کہلاتی ہیں اور باب مواقب الصول ق میں یہ بھی اصل ہے۔ السلام بھی اللہ نیا ہیں۔ اس کے علاوہ وحفرت جرئیل علیہ السلام بھی اللہ تو اور ایا مت کرائی۔ اور ایا می کرائی ہوں کہ تھی۔ اس کی وجود کیا ہو تھے۔ اس دن کی فجر کرنی نماز ہوں کی تھی ہوں کہ وجود کیا ہو تھی۔ اسلام نے بیت المقدس میں اور اور کی نماز ہوں گئی۔ دوراس سے بیان کی ہو کہ اور ایا مت خرئیل کی ابتداء وظہر سے گئی۔ دوراس سے بیت المقدس میں اور اور کی نماز تھی۔ المقدس میں اور افرائی ہو ۔ اس لیے امامت جرئیل کی ابتداء وظہر سے گئی۔ دوراس سے بیت باب سے نمازوں کی اور ایا ہوں کی اور ایا ہوں کی اور ایا ہوں کی ہوئی۔ اس اسلام نے بیت المقدس میں اور اور ایا ہوئی۔ اس کی اور اور ایا ہوئی کی اور ایا ہوئی۔ ا

کہ آپ نے نمازِ ظہرا سے وقت میں پڑھی جبکہ ٹیکوں کا سابیا یک مل ہو گیا۔حضرت شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں سمجھے یہی ہے کہ ما بین المثلین کا وقت مشترک بین الظہر والعصر ہےاورمعذورین اورمسافروں کے لیے خاص طور پراس وقت میں دونو ں نمازیں جائز ہیں ۔

> ٢٦٨: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ الْمِصْرِى ٱنْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى مَيَاثِرِ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَ مَعَهُ عُرُوةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ فَاخَّرَ عُمْرُ الْعَصْرَ شَيئًا فَقَالَ لَهُ عُرُوَّةُ آمَا إِنَّ جِبُرِيْلَ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ اِعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً \* قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بَنُ آبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَوَلَ جِبُرِيلُ فَأَمْنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ

۲۲۸ : حضرت ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ وہ عمر بن عبدالعزیزی جا در پر بیٹے ہوئے تھے جب وہ مدینہ کے امیر تھے۔ائے ساتھ عروہ بن زبیرٌ (مشہور فقیہ تابعی ) بھی تھے تو عمر بن عبدالعزیز نے عصر ذرا تاخیر سے اداکی تو عروہ نے ان ے کہا: سنو! جبر کیل تشریف لائے اور رسول اللہ کے آگے نماز برجی (امامت کرائی)۔ تو عمر نے ان سے کہا: عروہ! سوچوکیا کہدرہے ہو؟ عروہ نے کہا: میں نے بشیر بن ابی مسعود کو یہ کہتے سنا کہ میں نے ابومسعود کو یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول الله كوييفر ماتے سناكه جرئيل تشريف لائے انہوں صَلَيْتُ مَعَهُ يَحْسَبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلُواتٍ فَ مَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال

میں ) نمازادا کی پھرنمازادا کی پھرنمازادا کی پھرنمازادا کی پھرنمازادا کی انہوں نے اپنی اُنگل سے یا نچوں نمازیں شارکیں \_ خلاصة الراب ينه ال عنماز كاوقات مستجه كابيان ب-موافقت مستجدك بار عين امام شافعي كامسلك بير ہے کہ ہرنماز میں بھیل ( جلدی پڑھنا ) افضل ہے سوائے عشاء کے۔امام ابوصنیفہ ؒ کے نز دیک ہرنماز میں تا خیر افضل ہے سوائے مغرب کے یفلس کے لغوی معنی ظلمۃ اللیل کے ہیں اور اس کا اطلاق اُس اندھیرے پر ہوتا ہے جوطلوع فجر کے بعد کچھ دیر تک جھایار ہتا ہے۔ یہاں وہی اندھیرامراد ہے۔اس حدیث ہےاستدلال کر کےا مام شافعی' امام احمداورامام اسخق رحمہم اللّٰہ بیفر ماتے ہیں کہ فجر میں تغلیس افضل ہے کیکن حنفیہ اور مالکیہ کا مسلک بیہ ہے کہ فجر میں اسفارافضل ہے البتہ امام محمدٌ <sup>م</sup> ے ایک روایت ریجی ہے کفلس میں ابتداء کر کے اسفار میں ختم کرنا افضل ہے اور اس روایت کوا مام طحاویؒ نے اختیار کیا ہے۔ صدیث باب کا جواب حنفیہ کی طرف ہے ہید یا گیا ہے کہ درحقیقت لفظ 'من العلس'' حضرت عا کشٹ کا لفظ نہیں بلکہ ان کا قول:'' ما يعرفن'' برختم ہو گيا اوران کا منشاء په تھا که عورتیں جا دروں میں کبٹی ہوئی آتی تھیں ۔اس ليے انہیں کوئی بہيا نتا نہیں تھا۔ کسی نے بیسمجھا کہ نہ بہجانے کا سبب اند چیرا تھا اس لیے'' من الغلس'' کا لفظ بڑھا دیا۔ کویا بیاداج من الراوی ہے۔اس کی دلیل حدیث باب بھی ہے اور امام طباوی نے بیروایت بھی بغیر لفظ میں الغلس کے نقل کی ہے۔ حنفیہ کے دلاً کل میں سے حدیث باب: ۲۷۲ ہےاورنسائی کی روایت بسند سیح ان الفاظ ہے مروی ہے: ((میا مسفورتیم بالصبع فانه اعظم للاجر)) اورابن حمالٌ سے اس طرح روایت کیا ہے: اصبحوا بالصبح فانکم کلما اصبحتم باالصبح کان اعظم لاجود کم ۔ان کا مطلب پیہ ہے کہ جتنا زیا دہ اسفار کرو گے اتنا ہی اجرزیا دہ ہوگا حالانکہ فجر کا واضح ہونا ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعداس میں کوئی اضا فہ نبیں ہوتا۔۲) صحیح بخاری میں حضرت ابو برز واسکمی کی ایک طویل روایت ہے جس

میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ: ((و کسان پینے فتل من صلوۃ الفداۃ حین یعوف الرجل جلیسہ ۔مطلب بیہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نما زے فارغ ہوتے تو آ دمی اپنے ساتھ والے کو پہچا نیا تھا۔ واضح رہے کہ مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی تھیں اور حجت نیچی تھی لہٰذااس کے اندر ہم نشین کو پہچا نناای وقت ممکن تھا جب با ہر اسفار ہو چکا ہو۔۳)مجم طبرانی' کامل ابن عدی' مصنف علیہ الرزاق' متدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت بلال رضى الله عندسة تخضرت صلى الله عليه وملم نے فرمايا: نود بسصلوة الصبح حتى يبعر القوم مواقع نبلهم من الاسفاد ا ہے بلال صبح کی نماز میں روشنی کر۔ یہاں تک کہ لوگ اپنے اپنے تیروں کے گرنے کی جگہبیں و کیچہ لیں' روشنی کی وجہ ہے۔ م ) شیخین نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کی تخریج کی ہے جسے ابوداؤ دینے ذکر کیا ہے۔ اس میں لفظ قب وقتها ہے جس سے باتفاق معتاد وقت ہے قبل مراد ہے۔اس سے بیٹا بت ہے کہ مز دلفہ کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نما زِ غلس ادا کی تھی ۔حضرت ابن مسعودٌ اس کو وقت ہے پہلے قر ار دے رہے ہیں' جس ہےمعلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک عام عادت اسفار میں نماز پڑھنے کی تھی ۔ حنفیہ کی وجہ ترجیج بیجی ہے کہ اُن کے متدلات تو لی بھی ہیں اور فعلی بھی۔ بخلا ف شوافع کےمتدلات کے کہ وہ صرف فعلی ہیں جبکہ تو لی حدیث راجح ہوتی ہے۔حضرت شاہ و لی اللہ صاحب نے اسفار اور تغلیس کے باب میں تعارضِ حدیث کے رفع کا ایک طریقہ بیا ختیار کیا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ اسفار افضل ہے۔ چنانچیآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تولی روایت میں جوحضرت زافع سے مروی ہے کہ اس کا تھم دیا ہے لیکن عملاً آ پ صلی الله علیه وسلم نے غلس میں بھی مکثر ت نماز پڑھی ہے اور اس کی وجہ ریتھی کہ تقریباً تمام صحابہ ٹما زِ تہجد کے عادی تھے اور جہاں تبج<mark>د پڑھنے والوں کی اتنی کثر ت ہو</mark> و ہاں اُن کیسہولت کی خاطر تغلیس ہی بہتر ہے جیسا کہ خود حنفیہ کے نز دیک رمضان میں تعلیس بہتر ہے۔

#### ٢: بَابُ وَقَتِ صَلَاةِ الْفَجُر

٢٢٩: حَدَّثَا اَبُو بَكُرِبُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كُنَّا نِسَآءَ الْمُؤْمِنَاتُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِي عَلَيْتُهُ صَلامةَ الصُّبُحِ ثُمَّ يَرْجِعُنَ إِلَى اَهْلِهِنَّ فَلاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ تَعْنِي مِنَ الْغَلسِ.

• ٧٤: حَدَّثَنَا عُبَيدُ ابْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيّ ثَنَا اَبِيُ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنُ إِبُرِهِيْمَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ وَلَاعُمَشُ عَنُ اَبِي صَالِع عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ وَقُرانَ الْفَجُرِ إِنَّ قُرُانَ الْفَجُرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨] قَالَ تَشْهَدُهُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

١٧١: حَدُّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبُرْهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ١٧١: حضرت مغيث بن كى فرماتے بيل كه ميل نے

#### چا*پ: نمازِ فجر کاونت*

 ۲۲۹ : حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه بهم ابل ایمان عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرتیں پھراپنے گھروں کو واپس آتیں تو اندھیرے کی وجہ ہے کوئی ہمیں پہیان نہ سکتا۔

• ۲۷: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ہے آيت: '' اور فجر كا قرآن بلاشبہ فجر ك قرآن من حاضر موت بن '۔ (الاسراه: ۵۸) كى تغییر میں نقل کیا کہ دن اور رات کے فرشتے اس میں عاضرہوتے ہیں۔

بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِیُ ثَنَا نَهِیُکُ بُنُ یَرِیْمَ الْآوُزَاعِیُ ثَنَا مُعِیْکُ بُنُ یَرِیْمَ الْآوُزَاعِیُ ثَنَا مُعِیْکُ بُنُ یَرِیْمَ الْآوُزَاعِیُ ثَنَا مُعِیْدُ اللهِ بُنِ الزُّبَیُرِ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُمَا الصَّبُحِ بِعَلَسٍ فَلَمَّا سَلَّمَ اَقْبَلُتُ عَلَی ابُنِ عُمَرَ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُمَا فَقُلُتُ مَا هٰذِهِ الصَّلُوةُ قَالَ هٰذِهِ عُمَرَ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا فَقُلُتُ مَا هٰذِهِ الصَّلُوةُ قَالَ هٰذِهِ صَلَا تُنتَا کَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِیُ صَلَا تُنتَا کَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِیُ صَلَا تُنتَا کَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِیُ مَنْ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَ عُمَرَ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَعُمَلُ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَلَمُنَا وَ عُمَرَ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَلَمُنَا وَ عُمَرَ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَلَمُنَا وَ عُمَرَ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَلَمُ وَاللّٰ عَنْهُ وَلَمُنُ مُنْ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَنْهُ وَلَا مُنْ وَلَعْمَو وَلَوْلَ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَا مُلْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ ال

٢٧٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ اَنُبَأَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَبَخُلانَ سَعِعَ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ وَ جَدُّهُ بَدُرِئٌ ابْنِ عَبُلانَ سَعِعَ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ وَ جَدُّهُ بَدُرِئٌ يُعْتِعُ يَعْظِمُ لِلاَجْرِ عَنُ رَافِع بُنِ خُدَيْجٍ اَنَّ النَّبِئَ عَلَيْتُهُ يَعْظِمُ لِلاَجْرِ اَو لِلَاجُرِ كُمُ.
قَالَ اَصْبِحُوا بِالصَّبُح فَإِنَّهُ اَعْظَمُ لِلاَجْرِ اَو لِلَاجُرِ كُمُ.

#### ٣: بَابُ وَقُتِ صَلَاةِ الظُّهُر

١٧٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدَ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا يَحِي بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُّبٍ عَنُ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةَانَ النَّبِي عَلَيْكَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهُرِ إِذَا دُحَضَتِ الشَّمُسُ.

٢٧٣: حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عَوُفِ بُنِ ابَى جَمِيْلَةَ عَنُ سَيَّارِ بُنِ سَلامَةَ عَنُ اَبِى بَرُزَةَ الْاسُلَمِيُ بُنِ اللهَ عَنُ اَبِى بَرُزَةَ الْاسُلَمِيُ فَلَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

٦٤٥: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ الْمُعُمَثُ عَنُ الْمُعُمَثُ عَنُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى الله

۲۷۲: حَدُّثَنَا اَبُو کُرَیْبِ ثَنَا مُعَاوِیَهُ بُنُ هِشَام عَنْ سُفُیَانَ عَنُ رَیْدِ بُنِ جَبِیْرَةَ عَنْ جُشُفِ بُنِ مَالِکِ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِکِ عَنْ اَبِیْ عَلَیْهُ بُنُ کِنَا. مَسُعُودٍ قَالَ شَکُونَا إِلَى النَّبِی عَلِی الله حَرُ الرَّمَضَاءِ فَلَمْ يُشُکِنَا. ( فی اسنادہ مقال مالک الطانی لا یعرف و معاویہ فیہ لین)

حضرت عبدالله بن زبیر کے ساتھ اند میرے میں نماز صبح اداکی جب انہوں نے سلام پھیراتو میں نے حضرت ابن عرق کی طرف متوجہ ہو کر کہا : یہ کیسی نماز ہے؟ فرمانے لگے: یہ و کی می نماز ہے جیسی ہم رسول اللہ اور ابو بگر "وعمر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر جب حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا کیا تو عمان سے دوشی میں پڑھنا شروع کی۔

۱۷۲: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: صبح کی نماز روشی میں ادا کیا کرو کیونکہ اس سے تمہارے تواب میں اضافہ ہوگا۔ سے 17. 0 سے

#### باه: نما زظهر کاونت

۲۷۳: حفرت جابر بن سمرة رضی الله عنه سے روایت میں اللہ عنہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما ز ظہراس وقت ادا کرتے جب سورج ڈھل جاتا۔

۲۷۳: حضرت ابو برزه اسلمی رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو پہر کی نماز جسے تم ظهر کہتے ہواس وقت ادا کرتے جب سورج ڈھل ماتا۔

۲۷۵: حضرت خباب رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ریت کی گرمی کی شکایت کا لحاظ نه فرمایہ۔

۲۷۲: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے بھی یہی مضمون مروی ہے لیکن اس کی سند میں مالک طائی غیر معروف ہے اور معاویہ میں ضعف ہے۔

# ٣: بَابُ الْإِبُرَادِ بِالظَّهُرِ فِي

٧٧٤: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنسِ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ ٱلْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا اشْتَدُ الْحَرُ فَابُرِ دُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح

٧٧٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنبأُنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَابِئَ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْسَمْنِ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَةً قَالَ إِذَا اسْتَدُ الْحَرُّ فَٱبْرِدُوا بِالظَّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَيُح جَهَّمَ.

#### ( في الزوائد: اسناده صحيح)

٩ ٢٤ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْاعْمَشِ عَنُ أبِى صَالِح عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ أَبُرِ دُوًا بِالظُّهُرِ فَاِنُّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فِيُح جَهَنَّمَ.

• ٧٨: حَدَّثَنَا تَحِيْمُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اِسُحِقُ بُنُ يُـوْسُفَ عَنْ شَـرِيُكِ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِم عَن الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْكُ صَلاةَ الظُّهُر بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا آبِرِ دُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ

١ ٦٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُهُنِ بُنُ عُمرَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِيُّ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ٱبُرِدُوا بِالظُّهُرِ.

باب سخت گرمی میں ظہر کی نما زکو محند اکرنا شِدَّةِ الْحَرّ (لعنی ٹھنڈ ہے وقت میں ادا کرنا )

١٧٤ : حضرت ابو جريره رضى الله عنه فرمات بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو مُصند ہے وقت میں ادا کرواس لئے کہ گرمی کی تیزی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔

۲۷۸ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : جب كرى من شدت آجائے تو ظهر محند سے وقت من یر حواس لئے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ ہے ہولی ہے۔

۲۷۹: حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ظهر تھنڈ ے وقت میں بڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ ہے ہوتی ہے۔

• ۲۸ : حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نمازِ ظہر دو پہر کو ا دا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں فر مایا نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھواس لئے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ ہوتی ہے۔

۱۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فر ماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ظهر محند ب وقت میں پڑھو۔

اس حدیث ہے امام شافعی استحباب تعجیل ظہر کے قائل ہیں۔ حنفیہ اور حنا بلیہ کے نز دیک سردی میں خلاصة الراب م ال حديث سے امام شافعی استحباب مجیل ظهر کے قائل ہیں۔ حنفیہ اور حنا بلہ لے مزوی میں التحبیل اور گری میں تاخیر افضل ہے۔ حنفیہ کے نزویک احادیث باب سردی کے زمانہ پرمحمول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سردی نہذا کے زمانہ میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنی جا ہے اور از روئے ندکورہ احادیث مبارکہ کے گرمی کے زمانہ میں تاخیر افضل ہے۔ بخاری اورتر مذی کی حدیث کی بناء پر که حضورصلی الله علیه وسلم کی عاوت ِمبارک تقی که جب سردی کا ز مانه ہوتا تو آپ صلی الله عليه وسلم جلدي پڑھتے اور جب گری ہوتی تو آپ سلی الله عليه وسلم نما ز کو مصندُ اکر کے پڑھتے ۔ بيروايت صحيح اور صرح ج

اوراس سے تمام روایات میں اچھی طرح تطبیق ہو جاتی ہے۔امام بخاریؒ نے اس مفہوم کی متعد دروایا ت اپنی سیح بخاری میں تقل کی ہیں ۔ واضح رہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی عا د تِ مبار کہ تھی کہ سفر وحضر د ونو ں میں تا خیر کی تھی ۔

#### پاب:نما *زعمر کاونت*

۲۸۲ : حضرت انس رضی الله عنه نے فر مایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نما زعصرا دا فر ماتے جبکه سورج بلند اور

#### ۵: بَابُ وَقَتِ صَلُوةِالْعَصْرِ

١٨٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ ٱنْبَأْنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذُهَبُ روشُ موتا چرجائے والاعوالي تك چلاجاتا جربجي سورج الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّهُسُ مُرْتَفِعَةً.

خلاصة الراب الله كم يُنظهِ رُهَا الْفَيُءُ مِنْ حِجْرَ: يُظَهِرُ ، ظهر الله الله الله الله على الله الله الله عن جي يشت بر \_\_\_\_\_ چڑھنا۔مطلب سیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت عصر کی نما زیڑھی جبکہ دھوپ حضرت عا کشہ کے حجر ہ کے فرش پڑھی اور جمرہ پرنہیں چڑھی تھی ۔اس حدیث کوشا فعیہ عصر کی نما ز جلدی پڑھنے پربطورِ تا ئید کے پیش کرتے ہیں کیکن اگر اس پرغور کیا جائے تو اس ہے استدلال تا منہیں ہوتا۔اس لیے کہ لفظ حجر ہ ایسی عمارت کو کہتے ہیں جس پر حبیت نہ ہوا ور بھی بھی حصت والی عمارت کوبھی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں اختال ہیں اگر حصت والا کمر<mark>ہ مراد ہو</mark>تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں دھو یہ کے اندرآنے کا راستہ صرف درواز ہ بی ہوسکتا ہے اور حضرت عا ئشد رضی اللہ عنہا کے کمرے کا دراز ہ مغرب میں تھا لیکن چونکہ حبیت نیجی تھی اور د<mark>رواز و</mark> حبیوٹا تھا ا<mark>س لیے اس میں دھوپ ای وقت اندر آ سکتی ہے جبکہ سورج مغرب کی طرف</mark> کا فی نیجے آجا ہو۔لہذا بیصدیث حنیفہ کے مسلک کے مطابق تا خیرعصر کی دلیل ہوئی نہ کہ تعجیل کی ۔اگراس ہے ممارت بغیر حجت کے مراد لی جائے جیسا کہ علامہ سیمودیؒ نے و فاءالوفاء با خبار ر دالمصطفیٰ فر مایا کہ اس حدیث میں حجرہ ہے مراد حجیت کے بغیر عمارت ہے۔اس صورت میں دھوپ کے حجرہ میں آنے کاراستہ حصت کی طرف ہے ہوگالیکن چونکہ دیواریں حجمو تی تھیں اس لیے سورج بہت دیر تک حجرہ کے اوپر رہتا تھا اور دھوپ کا دیوار پر پڑھنا بالکل آخری وفت ہی ہوتا تھا۔اس لیے اس سے بعیل پراستدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تا خیرعصر کے استحباب پر حنفیہ کی دلیل حضرت امّ سلمہ رمنی اللہ عنہا کی روایت اور منداحمہ میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس سے تا خیرعصر کا استحباب معلوم ہوا۔احناف کی اور دلیل مجم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا اثر ہے کہ وہ نما زعصر تا خیر ہے پڑھتے تتھے۔

١٨٣: حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيْنَةَ عَنِ ١٨٣: حفرت عا تشرصى الله عنها قرماتى بيس كه بي صلى الزُّهُرِى عَنْ عُرُومَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى النَّبِي عَلِيلَةٍ الْعَصْرِ و الشَّمُسُ فِي حُجُرَتِي لَمُ يُظُهِرُهَا الْفَيْءُ بَعُدُ.

٢: بَابُ الْمُحَافِظَةِ عَلِي صَلُوةِ الْعَصُ

٦٨٨: حدَّثَنَا أَحُمُدُ بُنُ عَبِلَةً ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زِيْدِ عَنُ عاصم بن بهُ لَهَ عَنْ زَرِّ بن حُبيشٍ عَن عَلَى بُن آبى طَالِبٍ

الله عليه وسلم نے نماز عصر ا دا فر مائی جبکه دھوپ ميرے حجرے میں تھی ابھی سایہ حجرے کے اوپرنہیں جڑ ھاتھا۔ باب: نما زِعصر کی نگہداشت

٢٨٨ : حضرت على بن الي طالب رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَق مَلاءَ اللهُ بُيُوتَهُمُ وَقُبُورَهُمُ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلُوةِ الُوُسُطَى.

٧٨٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَـمَّادٍ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلواةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِرَ

٢٨٢: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عَمْرٍ وَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ آبُنُ مَهُدِي ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ قَالًا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةً عَنُ زُبَيُدٍ عَنُ مُرَّةً عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنُ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَتَّى غَابِتِ الشُّمُسُ فَقَالَ حَبَسُونَا عَنُ صَلاةِ الْوُسُطَى مَلاءَ اللهُ قُبُورَهُمُ وَ بُيُوتَهُمُ نَارًا.

خندق کے روز فر مایا:اللہ تعالیٰ کا فروں کے گھروں اور قبروں کوآگ سے بھردے جیسے انہوں نے ہمیں درمیانی نماز (عصر) ہے رو کے رکھا۔

۲۸۵ : حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بلا شبه جس كى نماز عصر چھوٹ گئ کو یا اس کے گھر والے اور مال ہلاک کر دیا

۲۸۲: حضرت عبدالله (بن مسعود) رضي الله عنه فر ماتے بیں کہ (جنگ خندق میں ) مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونما زعصرے روے رکھاحتیٰ کہسورج حجیب گیا تو آپ نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز (عصر) ے روکا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ ہے بھر

خلاصة الراب الله المرابع المعرصلوني الوسطى بي اورصلوني الوسطى كے بارہ ميں قرآن كريم ميں بہت تاكيد ہے۔ نماز كا ضائع كرنابال بچوں كى وجہ سے يا مال و دولت كے لا لي سے ہوتا ہے كو يا كہ سارا مال اور اہل وعيال ختم ہو گئے ہيں۔

> ٢: بَابُ وَقَتِ صَلَاةِ الْمَغُرِب - چاپ: نما زِمغرب کا وقت

١٨٨: حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ ثَنَا البُو النَّجَاشِي قَالَ سَمِعُتُ رَافِعَ بُنَ خُدَيْج يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغُرِبَ عَلَى عَهُدِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةُ فَيَنْصَرِفُ آحَدُنَا وَ إِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِع نَبُلِهِ.

حَدَّثَنَاأَبُو يَحْيِي الرَّعُفَرَانِيُّ ثَنَا إِبُرَاهِيُمُ ابْنُ مُؤْسِى نَحُوَهُ. ١٨٨ : حَـدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُن كَاسِب ثَنَا الْمُغِيِّرَةُ بُنُ عَبُدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْآكوَع آنَّــةُ كَــانَ يُـصَـلِّـىُ مَعَ النَّبِي عَلِيْتُهُ الْمَعُرِبَ إِذَا تَوَارَتُ بالْحِجَاب.

١٨٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي ثَنَا إِبُوٰهِيمُ بُنُ مُوسِنِي أَنْبَأَنَا ١٨٩: حضرت عِباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه فرمات

٢٨٨ : حضرت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم ے عہد مبارک میں مغرب پڑھتے پھرہم میں ہے کوئی واپس آتا تووہ اپنے تیرگرنے کے مقام کود کمچہ لیتا۔ (لیعنی اندھیرا ا تناكم حيمايا ہوتا ) \_

۲۸۸ : حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نما زمغرب اس وقت ادا کرتے جب سورج پردے کے پیچھے حجیب

عَبْ أَلُهُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمْرَ ابْنِ اِبُرْهِيْم عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ عَنِ الْعَبَّاسِ ابْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُعَلِّبِ مَنْ الْعَبْسُ عَلَى الْفِطرَةِ مَا لَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ لا تَزَالُ أُمْتِى عَلَى الْفِطرةِ مَا لَمُ يُوجُورُوا الْمَغُوبِ حَتْ تَسْتَبِكَ النَّجُومُ قَالَ ابْوُ عَبْدِ اللهِ يُوجُورُوا الْمَغُوبِ حَتْ تَسْتَبِكَ النَّجُومُ قَالَ ابْوُ عَبْدِ اللهِ يُوجُورُوا الْمَغُوبِ حَتْ تَسْتَبِكَ النَّجُومُ قَالَ ابْوُ عَبْدِ اللهِ يُومُ مَا جَةَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ يَحَى يَقُولُ اضَطَرَبَ النَّاسُ فَي مُن مَا جَةَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ يَحَى يَقُولُ اضَطَرَبَ النَّاسُ في هَدُ الْحَدِيْثِ بِبَعُدَادَ قُذَهِبُتُ آنَا وَ ابُو بَكُرِ الْاعْيَلُ اللَّي الْمَالُ ابْيُهِ فَاذَا لَعُوامِ فَا خُرِجَ الْيَنَا اصْلَ ابْيُهِ فَاذَا الْعَوْامِ فَا خُرِجَ الْيُنَا اصْلَ ابْيُهِ فَاذَا الْعَدَادُ فَذَا هُو الْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

#### ٨: بَابُ وَقُتِ صَلاةِ الْعِشَاءِ

١٩٠: حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيانُ بُنُ عُيْنَةً عَنُ أَبِى اللهِ عَلَيْنَةً عَنُ أَبِى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِى هُرِيْرَةَ انَّ رسُول اللهِ عَلَيْنَةً قَالَ اللهِ عَنْ أُمْتِى لَامَرُ تُهُمُ بِتَاجِيْرِ الْعِشَاءِ.
 لؤ لا اشْقُ عَنُ أُمْتِى لَامَرُ تُهُمُ بِتَاجِيْرِ الْعِشَاءِ.

ا 19: حدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِئُ شَيْبَةَ ثَنَا ابُو أَسَامَةً وَ عَبُدُ اللهِ بُنُ نَعِيدٍ عَنُ آبِئُ سَعِيدٍ بَنِ آبِئُ سَعِيدٍ عَنُ آبِئُ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِئُ اللهِ عَنْ آبِئُ اللهُ عَنْ أَبِئُ اللهُ عَنْ أَبَعُ اللهُ عَنْ أَمْتِئُ اللهُ عَنْ أَمْتِئُ اللهُ عَنْ أَلْتُ اللّهُ الْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ

٢٩٢: حدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ سُئِلَ آنَسُ بُنُ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنه هَلِ حُميدٌ قَالَ سُئِلَ آنَسُ بُنُ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنه هَلِ اتَّخَذَ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْهُ حَاتِمًا قَالَ نَعُمُ احْر لَيُلَةً صَلاةً الْعِشَاءِ اللّه قريب مَن شَطُر اللّيُلِ فَلَمَّا صَلّى اقبل عَلينا بوجُهِه اللّى قريب مَن شَطُر اللّيل فَلَمَّا صَلّى اقبل عَلينا بوجُهِه فقال انَ النَّاس قد صلّوا و نَامُوا و انْكُمْ لَنْ تَزالُوا فِي صَلاةِ مَا نَظُر تُمُ الصَلاة قَالَ آنَسٌ رضى الله تعالى عنه كَانِي ٱنظُر الله و بيص حاتِهِه.

١٩٣ : حدثنا عمُرَانُ بُنُ مُؤسَى اللَّيْثَى ثنا عبُدُ الْوَارِثِ بُنِ سعيد ثنا داؤدُ بُنُ أَبِى هِنْدِ عن ابى نضرة عن ابى سَعيْدِ قال صلَى بنا رسُؤلُ اللهِ عَلَيْكُ صَلاة الْمَعْرِبِ ثُمَّ لَهُ يَحُرُجُ

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری اُ مت اس وقت تک مسلسل فطرت پر قائم رہے گی جب تک نماز مغرب کوا تنامؤ خرنہ کرے کہ ستارے گھنے ہو جا کیں۔

امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمہ بن کے کی بن کو یہ فرماتے سا کہ بغداد میں اہل فن حضرات کو اس حدیث میں اضطراب ہوا تو میں اور ابو بکر اعین عوام بن عباد بن عوام کے پاس گئے انہوں نے ہمیں اپنے والد کی بیاض دکھائی اس میں بھی بیصد بہتے تھی۔

#### بِ بنمازعشاء کاوفت

۱۹۰ : حضرت ابو ہریر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: اگر مجھے اپنی امت برگر انی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کوعشاء تا خیر سے بڑھنے کا تھم دیتا۔

19۱: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر مجھے اپنی امت پر گرانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نماز عشا ،کو تہائی رات تک یا آ دھی رات تک مؤ خرکرتا۔

۱۹۲: حفرت انس بن ما لک ہے یو جھا گیا کہ کیا بی نے انگشتری بہنی؟ فرمایا جی۔ آپ نے نصف شب کے قریب تک نماز بڑھ چکے تو ہماری تک نماز عثا ہمؤ خرفر مائی جب آپ نماز بڑھ چکے تو ہماری طرف چبرہ کیا اور فر مایا لوگ نماز بڑھ کرسور ہے اور تم جب تک نماز کے انتظار میں رہے مسلسل نماز ہی میں رہے حضرت انس فرمات میں کہ (اس وقت) آپ کی انگشتری کی چک ابھی گویا میری نگاہوں کے سامنے ہے۔

۱۹۳: حضرت ابوسعید رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں نما زمغرب پڑھائی پھر باہر تشریف نه لائے حتیٰ که (تقریباً) آ دھی رات گزرگئی

حتى ذهب شطرُ اللّيلِ فَحَرجَ فَصَلّى بِهِمْ ثُمْ قال إِنَّ النّاسِ قَدْ صَلَاةٍ مَا الْتَظَرُتُمُ قَدْ صَلَاةٍ مَا الْتَظَرُتُمُ الصَلَاةِ وَ الْتَظرُتُمُ الصَلاة و لؤلا الضّعيفُ وَالسّقِيمُ الحَبنَ ان اوجَر هذه الصّلوة إلى شطر اللّيل.

#### 9: بَابُ مِيُقَاتِ الصَّلُوةِ فِي الْغَيْم

١٩٢: حدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبُرَاهِيُم و مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالا ثنا الُولِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثنَى يَحْيَى بُنُ ابى كَثِيرِ عَنْ ابِي قِلابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرِيْدَةَ الْاَسْلَمِي كَثِيرِ عَنْ ابِي قِلابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرِيْدَةَ الْاَسْلَمِي كَثِيرِ عَنْ ابِي قِلابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرِيْدَةَ الْاَسْلَمِي قَالَ كُنَّامَعَ رَسُولِ اللهِ فِي غَزوة فَقَال بَكُرُوا بِالصَّلَوةِ فِي قَالَ كُنَّامَعَ رَسُولِ اللهِ فِي غَزوة فَقَال بَكُرُوا بِالصَّلَوةِ فِي الْيُومِ الغَيْمِ فَإِنَّهُ مِنْ فَاتَتُهُ صِلُوةُ الْعَصْرِ حِبط عَملُهُ

پھرتشریف لائے اور فرمایالوگ نماز پڑھ کرسور ہے اور تم مسلسل نماز ہی میں رہے۔ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے اور اگر (تم میں) تا تو اں اور بیار نہ ہوتے تو میں پند کرتا کہ نصف شب تک نمازمؤ خرکروں۔

بِ بِ أَبِر مِينِ نَمَا زَجِلُدِي بِرُ هُنَا

۱۹۴ : حضرت بریده اسلمی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں نبی کریم سلمی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ابر کے دن نماز میں جلدی کروکیونکہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کے ممل ضائع ہو گئے۔

خلاصة الباب يه الله عند حضرات كتبرين كه عشاء كى تاخير تلث ليل تك افضل ہے۔ بيرات كا حصدا وَل ہے يحضور ملل الله الله عليه وسلم فضيلت والا ہے اور سلم الله عليه وسلم فضيلت والا ہے اور الله عليه وسلم فضيلت والا ہے اور الجروثوا بكاذر بعدہ۔

## • ا: بَا**بُ مَنُ نَامَ عَنِ الصَّلُوةِ** بِي الْجَولِي الْمَعْلُوقِ الْمَعْلُوقِ الْمَعْلُوقِ الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِينِ الْمَعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْ

193 حدثنا نَصْرُ بُنُ عَلَى الْجَهُضَمَى ثَنَا يَوْيُذُ بُنُ زُرِيْعِ ثَنَا يَوْيُدُ بُنُ زُرِيْعِ ثَنَا وَيَدُ بُنُ السَّلُ النَّبِي الْمَالِكِ قَالَ سُئلَ النَّبِي الْمَالِكِ قَالَ سُئلَ النَّبِي مَالِكِ قَالَ سُئلَ النَّهِ عَن الصَّلُوة أَوْ يَرُقُدُ عَنْها قَالَ عَن الصَّلُوة أَوْ يَرُقُدُ عَنْها قَالَ يُعْفَلُ عَن الصَّلُوة أَوْ يَرُقُدُ عَنْها قَالَ يُصَلِّيها اذا ذكرَها

190: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ مالے وریافت کیا گیا اُس مرد کے متعلق جس کی نماز بھولے سے یا سوتے رہنے کی وجہ سے جھوٹ جائے؟ فرمایا: جبیاد آئے (یابیدار ہو) تو پڑھ لے۔

بیدار ہوتے ہی وہاں نماز پڑھنے کے بجائے وہاں سے سفر کر کے پھھ آگے تشریف لے گئے اور وہاں نماز ادا فرمائی جبکہ سورٹ کافی بلند ہو چکا تھا۔ ۲) احدادیت المنہ ہی عن الصلوۃ فی الاوقات المحکروھة معنامتواتر ہیں اوران اوقات میں ہرفتم کی نماز کونا جائز قرار دیا گیا ہے اور اس عدم جواز کے عموم ہیں قضاء نمازی بھی شامل ہوجاتی ہیں۔ ۳) خود امام شافع صورتوں ہیں شافع صدیث باب کے الفاظ ((نیصلِنِها اِذَا ذَکُوها)) کے عموم پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ان کے نز دیک بعض صورتوں ہیں نماز کومؤ خرکر نا ضروری ہوجاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی عورت کوایے وقت نمازیاد آئی جبکہ وہ حائضہ تھی تو امام شافعی کے نز دیک اس عورت کے لیے پاک ہونے تک نمازی تا خیر ضروری ہے۔ گویا اس مقام پر امام شافعی بھی اس حدیث کوخصوص کرنے پر مجبور ہیں اور جب ایک جونے تک نمازی تا قواوقات کروہہ ہیں بھی اس کی تخصیص ہیں کیا حرق ہے۔ حضرت علامہ گنگوئی نے فرمایا کہ حدیث باب اداء نماز کے بیان میں نص ہوا وروقت کے بیان میں ظاہر ہے اور وہ احادیث جن میں ہے کہ فرمایا کہ حدیث باب اداء نماز کے بیان میں نص ہوا ووقت کے بیان میں ظاہر ہے اور وہ احادیث جن میں ہے کہ

اوقاتِ مکرو ہدمیں نماز نہ پڑھو وہ وقت کے بیان میں بھی اور نھی اور ظاہر کے تعارض کے وقت نص کومقدم کیا جاتا

٢٩٢: حدَّلَنَا جُبَارَةُ بُنُ المُعَلِّسِ ثَنَا آبُوُ عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنْسَ بَال عَنُ أَنْسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيضَةً مَنُ نَسِى صَلَوَةً فَلْيُصِلّهَا إِذَا ذَكُرِها.

١٩٤ حَدَثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَخَيَى ثَنَا عَبُدُ اللهُ ابْنُ وَهُبِ فَسَايُونُسُ عَن ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَبِ عِنْ ابِي هُلَويُرة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَيْنَ قَفَلَ مِنْ عَزُوة حَيْبَرَ فَسَادِ لَيُلَةً حَتَى اذَا اذَرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَ قَال لَبْلالِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اكلاً لَنَا اللَّيلَ فَصَلِّى بَلالٌ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا قُدَر لَهُ وَ نَام اللَّيلَ فَصَلِّى بَلالٌ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا قُدَر لَهُ وَ نَام رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اصْحَابُهُ (رضى اللهُ رَسُى اللهُ عَنْهُ مَى اللهُ عَنْهُ مَا قَدَر لَهُ وَ نَام تَعَالَى عَنْهُ مَا قَدَر لَهُ وَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدَر لَهُ وَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدَر لَهُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا قَدَر لَهُ وَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدَر لَكُ وَسَلَّمُ وَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدَر لَهُ وَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدَر لَهُ وَاللهُ عَنْهُ مَا قَدَمُ لَهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا احَدُ مَنْ اصْحَابِ حَتَى اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَهُ عَلَهُ وَلَكُمُ وَلَوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اله

197: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جونما زبھول جائے تو بیڑھ لیے۔ تو جب یا د آئے تو بیڑھ لیے۔

۱۹۷: حضرت ابو ہریر ہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ جب فردہ فردہ فیبر سے واپس ہوئ تو رات بھر چلتے رہے۔ جب آپ کو اوٹھ آنے گئی تو اتر پڑے اور بلال ہے کہا:

ہمارے لئے تم رات کا خیال رکھو۔ بلال نے جتنا مقدر میں تھا، نفل ادا کئے اور رسول اللہ اور آپ کے ساتھی سوگئے۔ جب فجر قریب ہوئی تو بلال نے اپنی اوٹنی کے ساتھ ٹیک لگا دی فجر (مشرق) کی طرف منہ کر کے۔ بس بلال پر ای اوئنی پر ٹیک کی حالت میں نیند غالب آگی نہ ان کی آکھ کو سوک اوئنی نہ کی حالت میں نیند غالب آگی نہ ان کی آکھ ہوئی تو سب سے پہلے نجی جاگے اور گھرا کر فر مایا: ارب ہوئی تو سب سے پہلے نجی جاگے اور گھرا کر فر مایا: ارب ہوئی تو سب سے پہلے نجی جاگے اور گھرا کر فر مایا: ارب ہوئی تو سب سے پہلے نجی جاگے اور گھرا کر فر مایا: ارب ہوئی تو سب نے آپ کی جائی وار گھرا کر فر مایا: ایک رسول! میری جان کو ای نے آپ کی جان کورو کے رکھا۔ آپ نے فر مایا: اونٹوں کو چلاؤلوگوں نے تھوڑی دور تک اپنے اونٹوں فر مایا: اونٹوں کو چلاؤلوگوں نے تھوڑی دور تک اپنے اونٹوں

تَعَالَى عَنُه احَدَ بِنَفُسِي الَّذِي آخذَ بِنَفْسِك بِآبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! صَـلَّى اللهُ عَـليْـه وسَلَّمَ قَالَ إِقْتَادُوُا فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلُهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَصَّأُ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وَأَمُر بِلالا رضي اللهُ تَعَالَى عنه فاقام الصَّلوة فَصلَّى بهم الصُّبُح فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ الصَّلاةَ قَالَ مِنْ نَسِيَ صَلُوةً فَلَيُصَلِّهَا إِذَا ذَكْرَهَا فَانَ اللَّهَ عَزَّوَجِلَّ قَالَ وَ اقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْرِي قَالَ وَ كَانَ بْنُ شَهَابِ يَقُرَءُ وُهَا للَّذكري.

١٩٨: حَدَّثنا احْمَدُ بْنُ عَبُدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زِيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللهُ بُنِ رَبِياحٍ عَنْ اَبِي قَتَادَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ ذَكُرُوا تَفُرِيُ طَهُمْ فِي النَّوْمِ فَقَالَ نَامُوا حَتَّى طَلَعت الشُّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُس في السُّوم تفريطُ إنَّما التَّفُرِيطُ فِي الْيَفْظةِ فَإِذَا نسى أَحَدُكُمْ صلاةً اوُ نَامُ عَنْها فَلْيُصلِها اذا ذَكرها وبوقتها من الغدقال عَبُدُ اللهُ بُنُ رَباحٍ فَسِمِعَنَى عِمُرَانُ بُنُ الْحُصِيْنِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَ آنَا أُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ يَا فَتِي أَنْظُرُ كَيْف تُحدِّثُ فَانِي شَاهِدُ لِلْحَدِيْثِ مَع رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم قَالَ فَمَا أَنُّكُرَ مِنْ حَدِيْتِهِ شَيئًا.

ا ١: بَابُ وَقَتِ الصَّلاةِ فِي العُذُرِ والضَّرُورَةَ ٢٩٩: حدَّثنا مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ ثنا عَبُدُ العزيْرَ بَنُ مُحمَّدٍ الدَّراورُديُّ أَخْبِرَنِيُ زَيْدُ بُنَّ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاء بُن يسار و عَنْ بُسُر بُن سَعِيدِ و عَن الاغرج يُحدّثُونهُ عَنْ ابي هُرَيْرة أَنّ رسُول الله عليه عليه قال من ادرك من العضر ركعة قبل ان تغُرُب الشَّمْسُ فَقَدْ ادْرَكُها و مَنْ آدُرك مِنَ الصُّبْح ركَعةُ قَبُل أَنْ تُطلُع الشَّمْسُ فَقَدُ أَدُرَكُها.

و ٢٠٠ حد أنها الحدمة بن عمرو بن السّر و حرملة بن ٢٠٠ : حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها س

کو جلایا (آپ اس جگہ ہے چلے گئے کیونکہ وہاں شیطان تھا جیے دوسری روایت میں ہے) پھر آپ نے وضو کیا اور بلال كوظم ديا انبول نے نماز كى تكبير كهي، آب نے لوگوں كو صبح کی نماز پڑھائی جب آپ نماز پڑھ کیے تو آپ نے فرمایا: جو مخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے بڑھ کے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا قائم کر نماز کو میری یاد كى خاطراورابن شهاب اس آيت كويوں پر هيے: و اقسم الصّلوة لِلَّذِكري

۱۹۸: حضرت ابو قنادهٌ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نیند میں کوتا ہی کا ذکر کیا۔ کہا سوتے رہے حتیٰ کے سورج طلوع ہو گیا تو رسول الله في فرمايا: سوت من مجهكوتا بي نبيس كوتا بي توجا كت میں ہے۔اسلئے جبہم میں سے کوئی بھی نماز بھول سے جھوڑ دے یا نیند میں جھوٹ جائے تو جب یاد آئے تو اُس وقت بڑھ ك اورآ كنده وقت يرنمازير هے - ابوقادة ك شاكر دعبدالله رباح کہتے ہیں کہ میں بیصدیث بیان کررہا تھا کہ عمران بن حصین ؓ نے ساتو فر مایا اے جوان اِسوچ کر حدیث بیان کرنا کیونکہاس واقعہ میں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ فر ماتے ہیں كەانبول نے اس میں ہے كسى بات كى بھى ترديد نه فرمائى۔ باب: عذراورمجبوری میں نماز کا وقت

**۱۹۹** : حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جے غروب بٹس ہے قبل عصر کی ایک رکعت کا بھی موقع مل گیا تو اس کوعصرمل گنی اور جسے طلوع شمس ہے قبل صبح کی ایک رکعت بھی مل گئی تو (وہ ایسے ہی ہے کہ گویا) أس كومبح كي نما زمل گئي۔

يَسُعِينَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَعُونُ مَنْ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يَعُونُ عَرُوة عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رُسُولَ اللهِ عَنْ عُرُوة عَنْ عَائِشَة أَنْ رُسُولَ اللهِ عَنْ عَلَيْظَة قَبُلَ ان تَطُلُعَ اللهِ عَنْ الصَّبُح رَكْعَة قَبُلَ ان تَطُلُعَ اللهِ عَنْ المُعَمِّدُ وَكُعَة قَبُلَ ان تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَقَدُ آذُرَكَ مِن الْعَصْرِ رَكْعَة قَبُلَ انْ تَعُرُبَ الشَّمُسُ فَقَدُ آذُرَكَهَا وَ مَنْ آذُرَكَ مِن الْعَصْرِ رَكْعَة قَبُلَ انْ تَعُرُبَ الشَّمُسُ فَقَدُ آذُرَكَهَا وَ مَنْ آذُرَكَ مِن الْعَصْرِ رَكْعَة قَبُلَ انْ تَعُرُبَ الشَّمُسُ فَقَدُ آذُرَكَهَا

خَلَّنْ خَا مَعُمَرٌ عَنِ الْحَسَنِ ثَمَا عَبُدُ الْاَعُلَى ثَمَا مَعُمَرٌ عَنِ حَلَّمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرةَ آنَ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَذَكُر نَحْوَهُ. يَكِي مَضْمُون مروى ہے۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کوطلوع فجر ہے قبل صبح کی ایک رکعت مل گئی تو اس کوضبح کی نماز مل گئی اور جس کوغروب شس ہے قبل عصر کی ایک رکعت مل گئی تو (گویا ایسے خص کوبھی) نماز عصر مل گئی ۔

مل گئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی بہی مضمون مروی ہے۔

ضلاصة الراب المحدیث کے ایک جز ، پراتفاق ہے یعنی اگر نما زعصر کے دوران سورج غروب ہوجائے اور باتی نما زغروب کے بعدادا کی جائے تو نماز ہوجاتی ہے۔ جز ، اقبل میں احناف اورائمہ ٹلاشہ کی دلیل میں ۔ حنفیہ حضرات فجراور عصر میں تفریق کے قائل میں ۔ حنفیہ کی طرف ہے ایک دلیل میہ بیش کی جاتی ہے کہ صدیث باب ان احادیث کے ساتھ معارض ہے جن میں سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز کی ممانعت وار د ہوئی ہے لبندا قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور قیاس کا تقاضایہ ہے کہ فحر کی نماز فاسداور عصر کی نماز درست ہواس کی وجہ یہ ہے کہ وقت فجر میں کوئی وقت ناقص نہیں بلکہ پورا وقت کا مل ہے البندا جو آخر وقت میں نماز شروع کر رہا ہے اس ہوجوب کا مل ہوالیکن سورج کے حاکل ہونے کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجوب کا مل کی وجہ ہے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجوب کا مل کی وجہ ہے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجوب کا مل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجوب کا مل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجوب کا مل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجوب کا مل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی افتان کے داللہ المل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور قبلہ المل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی افتان کی دائیں الملے کی دوران سوری کی دوران سے دادائیگی ناقص ہوئی اور قبلہ المل کی وجہ سے ادائیگی ناقص ہوئی اور وجوب کا مل کی دائیں کا تقال کی دوران سوری کی دوران کی دوران کی دوران سوری کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی دوران

۱۲: بَابُ النَّهُي عَنِ النَّوْمِ قَبُلَ صَلَوْةِ الْعِشَآءِ ﴿ لِإِنْ اعْشَاءَ حَالِهِ الْعِشَاءَ كَ بعد وَ عَنِ الْحَدِيُثِ بَعُدَهَا ﴿ اللَّهِ الْعِشَاءِ ﴾ با تيس كرنامنع ہے

ا م 2: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْنِى بُنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالُوا ثَنَا عَوُق عَنُ آبِى المِنْهَالِ بَنُ جَعْفَرٍ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالُوا ثَنَا عَوُق عَنُ آبِى المِنْهَالِ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ عَنُ آبِى بَرُزَةَ الْاَسْلَمِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ عَنُ آبِى بَرُزَةَ الْاَسْلَمِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَسُتَ حِبُ آنُ يُوخِرَ الْعِشَاءَ وَ كَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبُلَهَا عَلَيْهُ مَنَا يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبُلَهَا وَ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا.

٢٠٥: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بَنُ بَعْدُ اللهِ بَنُ عَبُد مُحَمَّدُ بُنُ بَشُادٍ فَنَا اَبُو عَامِرٍ قَالَاثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُد اللهِ بَنُ عَبُد اللهِ بَنُ القَاسِمِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا نَام رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالَتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ ا

٣٠٠: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ وَ اِسْحَقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمُ بُنُ

اوی: حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا پہندتھا اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد با تمیں کرنا ناپند فرماتے متھ

204 : حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سوئے نہ عشاء کے بعد با تیں کیس۔ (یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا)۔

٣٠٠ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

حَبِيْبٍ و عِلَى بُنَ الْمُنْذِرِ قَالُوا ثَنَا مُحمَدُ بَنْ فُصِيلِ ثِنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهُ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَدب لنا رسول الله عليه السَّمَرَ بعُدَ الْعشاء يعني رَجرنا فرمايا

عشاء ( کی نماز) کے بعد با تیں کرنے سے تنی ہے منع

بیان فرماتے میں کہ رسول التد صلی التدعلیہ وسلم نے ہمیں

خ*لاصة الباب المجنات في الله عن الله كالم بعلى الت*دلال كركنما زعشاء يقبل سونے كومطلق مكروه كبا ي کیکن مسلک مختار یہ ہے کہا گرنما زعشاء کے وقت اُنصنے کا یقین ہو یا کسی شخص کوا تھانے پرمقرر کر دیا ہومکر و ہنبیں حضرت عمرٌ اورعبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے دونو ں طرح منقول ہے یعنی سونا بھی اور سونے کی کراہت بھی اور'' سمر'' دراصل جاند ی کو کہتے ہیں پھر چونکہ اہل عرب کے یہاں جاندنی راتوں میں قصے کہانیاں لکھنے کا دستورتھا اس لیے اس کا اطلاق کہانیاں کہنے پر مرعوب لگا۔ان احادیث میں نماز عشاء کے بعد قصے کہانیوں میں مشغول ہونے ہے منع کیا گیا لیکن تر مذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نما زعشاء کے بعد کلام کرنے کا جوازمعلوم ہوتا ہے۔ دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ بعد عشاء کی گفتگوئسی تیجے دین غرنس کی وجہ ہے ہوتو جائز ہے بشرطیکہ اس کاظن غالب ہو کہ رات کو جا گئے سے نمازِ قجر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اس پرمحمول ہے۔

٢٠٠٠ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرياتے ہيں ميں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیه فرماتے سنا تمہاری نماز کے نام میں ویباتی تم پر غالب ندآ سمی اس کا نام عشاء ہے اور وہ اندھیرے میں اونٹوں کا دودھ دو ہتے

١٣: بَابُ النَّهِي أَنْ يُقَالَ صَلَاةً الْعَتَمَةَ إِلَى مِمَا نُعت

٣ - ٤ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالًا ثَنَا سُفْيَانُ بُنْ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي لَبِيْدٍ عِنْ ابِي سَلَمةَ عَن الن عُمر قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَفُولُ لَا تَغُلِبُكُمُ اُلاَعْرابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ و انَّهُمْ لِيُعْتَمُونَ

خ*لاصیة الباب الله کاندهیرے میں* اونمنی کا دود هدوهنااعمام کہلاتا ہے۔اس زمانه میں دیہاتی لوگ عشاء کی نماز کوعتمہ کہنے لگےتو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مادیا کہ ہمازی اتن بڑی فضیلت والی نماز عشا ءکوعتمہ کہتے ہو۔ کجل کی وجہ سے اند هیرے میں اونمنی کا دور دھ نکالنا تو بہت بری عادت ہے۔عشاء کی نماز سے اس کو کیا مناسبت ہے۔

> ٥٠٥: حدَّثَنَا يَعْقُونُ بُن حُميدِ بُنِ كَاسِبِ ثِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنَ عَبُدِ الرَّحْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ ابى هُ رَيْرَة ح وَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ ثَنَا ابْنُ ابِي حازم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَرُّملَة عَنْ سَعِيْدِ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابى هُريْرة انَّ النَّبِيُّ قَالَ لَا تَغُلِبَنُّكُمُ ٱلْأَعُرَابُ عَلَى اسْمِ صلا تَكُمُ وَاد ابنُ حرُمَلَة فانَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ وَ انَّمَا يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ لاغتامهمُ بالإبل.

- 4•4 : حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا تمہاری نماز کے نام میں دیہاتی تم پر غالب نہ آئیں ایک روایت میں ہے بیبھی فرمایا کہ اس کا نام عشاء ہی ہے اور دیباتی عتمہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاریکی میں أونۇل كادود ھەدو بتے ہیں۔

### الأوان والسنان فيها

### ا ذان کے باب اور اذان کامسنون طریقہ

#### بإب: اذ ان كي ابتداء

٧٠٦: حضرت عبدالله بن زيرٌ فرمات بن كه رسول الله نے ارادہ فرمالیا نرسنگا بجوانے کا اور حکم دیدیا ناقوس کی تیاری کا ۔ پس وہ تراش لیا گیا تو عبداللہ بن زیدٌ کوخواب دکھائی دیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھاایک مرد دوسبر کیڑے بنے ہوئے ناقوس اٹھائے ہوئے ہے میں نے اس سے کہا :اے اللہ کے بندے! کیا نیہ ناقوس بیجو گے؟ کہنے لگا:تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا: میں اس کے ذریعہ نماز کا اعلان کروں گا۔ کئے لگا: میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بناؤں؟ میں نے کہا:اس ہے بہتر کیا ہے؟ کہنے لگاتم یوں كَهُو : " اللهُ أَكُبُرُ اللهُ اكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ اكْبُرُ اللهُ اكْبُر الشُّهَا أَنْ لَا السه الله اللهُ الله أن ها السه الله اللهُ الله أنَّ مُحمَّدًا رُسُولُ اللهُ اللهُ الله الله محمّدا رَّسُولُ الله حَيّ على التصلوة حَيْ على الصّلوة حَيّ على الْفلاح حَيّ على الْفلاح ' اللهُ اكْسِرُ اللهُ اكْبَرُ لَا اللهَ الَّا اللهُ " كَتِي مِن مِن (بیدارہونے بر) نکا اوررسول اللہ کی خدمت میں تعاضر ہو كرخواب سنايا \_عرض كيا:ا \_ الله كے رسول! ميں نے دوسبر کیروں میں ملبوس ایک مرد دیکھا جس نے ناقوس اٹھایا ہوا

#### ا: بَابُ بَدْءِ الْآذَان

٧ • ٧: حدَّثنا ابْوُ عُبَيْدٍ مُحمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مِيْمُونِ الْمَدْنِيُ ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَة الْحرانِيُ ثنا مُحمَّدُ بُنُ اسْحَقَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ ابْرِهِيْمِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحمَّد بْنِ عَبْد الله بْن زيْدِ عن ابيه قال كان رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدُ هُمَّ بِالْبِوْقِ وِ امر بِالنَّاقُوسِ فَنْجِتِ فَأَرِى عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فِي المنام قال رأيت رجلاً عَليْهِ ثُوبان اخضران يحمل ناقُوسًا فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبُد اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ و ما تصنع به قُلْتُ أنادِيُ بِهِ الى الصَّلُومَة قال افلا أَذُلُّك على حَيْرٌ مِنْ ذالك قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ : " أَللَّهُ أَكُبرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ الْحَبَرُ اللهُ الْحَبراشِهِدُ أَنْ لَا اللهِ الَّهِ اللهُ أَشْهِدُ انْ لاالهُ الَّهُ اللهُ أَشْهَا لَ مُحمَّدًا رَّسُولُ الله اشْهَا أَنَّ مُحمَّدًا رَّسُولُ الله إ حيَّ على الصَّلوة عَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَيَّ عَلَى الْفلاحِ حَيَّ على الْفَلاح ' اللهُ أَكُرُ اللهُ أَكُرُ لا اللهُ اللهُ ' قَال فَحرَجَ عَبُدُ اللهَ بْنُ زَيْدٍ حَتَى آتَى رسُؤل اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَاخْبِرَهُ بِمَا رَائِي قَالَ يَارِسُولَ اللهُ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثُوبَان أخصران يحمِلُ ناقُوسًا فَقَصَّ عَلَيْهِ الْحَبُرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَاحِبَكُمُ قَدُ رَاى رُؤْيَا فَاخُرُ جُ معَ بَلالِ الِّي الْمسُجد ولَيْهاد بلالٌ فَإِنَّهُ أَنْدى صوتًا منكَ عباور سارا خواب بيان كيا\_ رسول الله فرمايا جمهار ي قال فحرجت مع بلالِ الى المسجدِ فجعلت القيها عليه ساكل نے ايك (اچھا) خواب و يكھاتم بال كراتھ مجد و هو ينادى بها قال فسمع غمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال يسارسول الله صلى الله عليه وسلّم والله لقد رأيت مثل الذى راى قال ابو غبيد فاخبرنى الوبكر الحكمي ان عبد الله بن زيد الانصارى قال فى ذاك.

اخمد الله ذالجلال والاكرام حمدا عملى الاذان كثيرا إذا اتسانى بهر البشير مِن الله فساكسرم بسه لدى بشيرا فساكسرم بله لدى بشيرا فسى ليال و السى بهن ثلاث كما جاء اذ فى تُوقيرا

جاؤ اور بال اذان دے کیونکہ اس کی آ دارتم سے بلند ہے۔
کتے بیں میں بال کے ساتھ معجد گیا میں ان کوسکھا تا جا تا اور
دہ پکارتے جاتے کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے بیآ دارش تو
آئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! بخدا میں نے بھی ایسا
ہی خواب دیکھا جیسا اس نے دیکھا۔

امام ابن ماجہ کے استاذ ابو عبید کہتے ہیں مجھے ابو کمر حکمی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زیدانصاری نے اس ابرے میں یہ اشعار کہے: '' میں بزرگی اوراحسان کرنے والے اللہ کی حمہ وتعریف کرتا ہوں اور بہت تعریف اذان سکھانے پر جب خوشخبری وینے والا فرشتہ اللہ کی جانب سے میرے پاس اذان لایا۔ میرے نزدیک کیسا عزت والا خوشخبری سنانے والا ہے۔ تین رات مسلسل میرے پاس آیا فورجب بھی آیا میری عزت اوروقار میں اضافہ کرگیا۔

فلاصة الرائي من الله المنتصلي الله عليه والمسلم جب مكه معظمه سے جرت فرما آر مدينه طيبة تشريف لائ اور نماز الملان كا كوئى خاص طريقة اختيار كيا جائي و ضرورات محدوث بوئى كه جماعت كا وقت قريب ہونے كى عام اطلاع كے ليا كه الملان كا كوئى خاص طريقة اختيار كيا جائي - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس بارہ جن صحاب كرا علم مشور و فرما يا كى نے كہا كہ اس كے ليا والم على مشور و فرما يا كى خرب كى نے رہائي وى كەكى بلند جگه آگر وق جايا كرے كى نے مشورہ و يا كه جس طرح يہود يوں كے عبادت خانوں جن زسكھا الميات كم كا بھونيا بجايا جاتا ہے۔ اى طرح بم بحى نماز كے اعلان اور بلاوے كے ليے زستگھا بجايا كريں كے عبادت خانوں جن زسكھا الميات تم بحي نيا بجايا جاتا ہے۔ اى طرح بم بحى نماز كے اعلان اور بلاوے كے ليے زستگھا بجايا كريں ہے نفوار الله عليه وسلم كوان جن كا عب بات يوجى اطبينان نہيں ہوا اور آپ صلى الله عليه وسلم اس مسئلہ جن تعقور ہے آپ صلى عبدالله بن زيد بن عبدالله نے بوحضور صلى الله عليه وسلم كوشكلر و يا۔ ان جن سے ايک انسارى صحابی حضرت عبدالله بن زيد بن عبدالله نے بوحضور صلى الله عليه وسلم كوشكلر و يا۔ ان جن ان بين ہو گئے تھے۔ اى رات انہوں نے معلى الله عليه وسلم كوان خواب جن ان ان اور اقامت كى تقين ہوئى فراب والله نا ان اور اقامت كى تقين ہوئى فرورت بن حال الله عليه وسلم كوان الله عليه وسلم كے ان ان اور اقامت كى تقين بوئى الله عليه وسلم كوان الله عليه وسلم كو تو ان كواب خواب على الله عليه وسلم كوان الله عليه وسلم نے بات قالى بہر حال آپ صلى الله عليه وسلم نے ان خواب على الله عليه وسلم نا الله عليه وسلم نا الله عليه وسلم نا الله عليه وسلم نا الله عليه والم نا الله عليه والم نا الله عليه و بات قالى بہر حال آپ صلى الله عليه وسلم نے ان خواب على الله عليه الله عليه وسلم نا نا الله عليه وسلم نے ان كواب على الله عليه والله الله عليه والله كائه والله عليه والله الله عليه والله خواب على الله عليه الله عليه والله الله عليه والله كواب على الله عليه والله كواب عدالله على الله عليه والله كواب عدد الله الله على الله عليه والله كواب عدد الله عبر الله قرال آپ والله كواب عدد الله عبر الله كواب عدد الله

لياى طرح اذان وياكري \_ فسمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلوة خرج الى رسول الله صلى الله عليه

اس ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کو الفاظِ اذ ان کی مشر وعیت کاعلم اُس وقت ہوا جب حضرت بلال رضی اللّٰہ عنہ نے اذ ان دی لیکن ابو داؤ د وغیرہ کی دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللّٰہ بن زیدًا پناخواب سنار ہے تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ بذات ِخود و ہاں موجود تھے۔ان مختلف روایات کی وجہ ہے جو اُ مجھن بیدا ہوتی ہےا ہے اس طرح رفع کیا جا سکتا ہے کہ درحقیقت حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بیخوا ب حضرت عبداللہ بن زیدٌ ہے بھی میں دن قبل دیکھ لیا تھالیکن و ہ اس خوا ب کو بھول گئے تھے پھر جب حضرت عبداللہ بن زیدٌ نے خوا ب سنایا تو اس وفت انہیں ا بنا خواب یا د آیالیکن وہ بتقا ضائے حیاء خاموش رہے کیونکہ حضرت عبداللہ سبقت کر چکے تھے ( اور غالبًا اپنے گھر تشریف لے گئے ) بعد میں جب حضرت بلالؓ نے اذان دی تو اس وقت انہوں نے آ کر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ اقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوحق کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی دیکھا ہےتو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ سب تعریقیں اللہ کے واسطے ہیں' اس طرح تمام روایات میں نظبق ہو عمتی ہے۔

٧٠٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍا بُنِ عَبُدِ اللهِ الْوَاسِطِى ثَنَا أَبِي عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اِسُحْقَ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِ مُهُمُ إِلَى الصَّلَوةِ فَذَكُرُ وَالْبُوقَ فَكَرِهَهُ مِنْ اَجَلِ الْيَهُودِ ثُمَّ ذَكَرَ وَالنَّاقُوسَ فَكُرِهَهُ مِنُ آجَلِ النَّصَارَى فَأْرِيَ النِّدَاءَ تِلُكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَعُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ فَطَرَقَ الْآنُصَادِيُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلا فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَّلا بِهِ فَاذَّنَ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَزَادَ بِلَالٌ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ فِي نِدَاءِ صَلُوةٍ الْغَـدَاةِ الصَّلَوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُمِ فَاقَّرَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ يَا رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَـلَيْــهِ وَسَـلَّـمَ قَدُرَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِى رَاى وَلكِنَّـهُ اليا بى خواب ديكھا جيرا اس نے ديكھاليكن بي مجھ ــــ

ے · ک : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی نے لوگوں سے مشورہ طلب کیااس چیز کے متعلق جولوگوں کونماز کی طرف متوجہ کرے۔لوگوں نے بوق (نرسنگا) کا تذکرہ کیا آپ نے بہود کی (مشابہت کی) وجہ سے اسے ناپند کیا۔ پھر ناتوس کاذکر کیا آپ نے نصاری (کی مشابہت) کی وجہ ہے اسےناپندکیا۔ پھراس رات ایک انصاری مردجن کانام عبداللہ بن زید ہے اور حضرت عمرؓ کواذان دکھائی گئی تو انصاری رات بی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔رسول اللہ نے بلال گواذ ان دینے کا حکم دیا۔انہوں نے اذ ان دی۔

زہری فرماتے ہیں کہ بلال نے اذانِ فجر میں الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ كَالصَّافَةُ مِمَايَاتُونِي فِي فِي السَّافَةُ وَ برقر ار رکھا۔ عمر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! میں نے سبقت لے گیا۔

#### بِأَبِ اذان مِن رَجْعَ

۰۸ کے: حضرت عبداللہ بن محیریز ہے روایت ہے اور وہ پیتم تصحضرت ابومحذوره کی گود میں جب ابومحزورہ نے عبداللہ کوسامان دے کرشام کی طرف روانہ کیا تو (عبداللہ نے کہا کہ ) میں نے ابومحذور ہے ہو چھا جیا جان میں شام کے کئے روانہ ہور ہاہوں اور میں آپ سے اذان کے متعلق یو جھتا ہوں۔انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ نکلا ہم رائے میں تھے کہ رسول اللہ کے مؤذن نے نماز کے لئے اذان دی۔ رسول اللہ کے قریب ہی ہم نے مؤذن کی آ وازسی اس وقت ہم اذان ہے دور تھے (لیعنی مسلمان نہ ہوئے تھے) ہم استہزا ، جیج چیخ کراس کی نقل ا تارنے لگے۔رسول اللہ نے ہماری آ وازی تو کچھلوگوں کو بھیجا بھاری طرف۔انہوں نے ہمیں رسول اللہ کے سامنے لا بنھایا۔ فر مایا بتم میں ہے کس کی آ واز میں نے سنی جو بلند تھی تو سب ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا اور تیج بی کہاتو رسول اللہ نے سب کو جھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور مجھ سے فر مایا: کھڑ ہے ہوکرا ذان دو میں کھڑا ہوا میری بیرحالت تھی کہ رسول اللہ ہے زیادہ اور اس اذان ہے زیادہ جس کا مجھے آ یا نے حکم دیا کوئی چیز ناپندیدہ نہ تھی پھر بھی میں رسول الله کے سامنے کھڑا ہو گیا۔تو رسول اللہ نے بذات خود مجھے او ان کہلوائی۔ فرمایا کہو: الله انجسر ۱ الله انجسر ۱ الله أَكْسِرُ اللهُ أَكْبِرُ الشَّهَدُ انْ لا اللهَ الَّا اللهُ وأَشْهِدُ انْ لا الله إِلَّا اللَّهُ \* أَشُهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله \* أَشُهِدُ انَّ مُحَمَّدًا رُسُول الله بجر مجمع مايا- ذرااو كي آواز ع كهو الشهد ان لا الله الَّا اللهُ الشُّهِدُ انْ لَا اللهُ الَّا اللهُ اللهُ الشُّهِدُ انْ مُحمَّدُا رَّسُولَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### ٢: بَابُ التَّرُجِيُعِ في الآذان

٨٠٠: حـدُثنا مُحمَّدُ بُنْ بشَّارِ و مُحمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا ثَنَا أبُو عاصِم أنْسَأْنَا بُنْ جُرَيْج أَخُبِرنَى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلك بُن ابي مَحُذُورة عَنْ عَبْد الله بْن مُحيريْز و كان يَتِيْمُ ا فَي حُبُر آبِي مَحُذُورةَ بْنِ مِغْير حَيْنَ جَهَّزَهُ إلى الشَّام فقُلُتُ لابئ مَحُذُورة ائ عم انَّى خارج الى الشَّام وَ إنِّي أُسْأَلُ عَنْ تَبَاذِيْنِكَ فَأَخْسِرِنِي أَنَّ ابَا مَخَذُورَةَ قَالَ خَرَجُتُ فِي نفر فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيُقِ فَاذَّنَ مُوٰذَنَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بالصَّلاة عند رسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم فسمعنا صوت المُوذِّن ونحل عنه المُتنكِّنون فَصرخُنا نَحُكَيْهِ نَهْراً بِهِ فَسَمِعِ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلُّمَ فَارُسُلُ الْيُسَا قَوْمًا فَاقَعُدُوْ نَا بِيْنِ يَدِيْهِ فَقَالَ ايُّكُمْ الَّذِي سَمِعُتْ صَوْتَهُ قَدِ ارْتُفَعَ ؟ فاشار الَّي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ و صدقوًا فَأَرُسُل كُلُّهُمْ و حبسنى و قال لى قُمْ فاذَنُ فَقُمْتُ وَ لَا شَيْءَ أَكُرُهُ النَّ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ وَ لَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ فَقُمْتُ بِين يَدِي رَسُول الله صلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ فَالْقَى عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ التَّازِيْنِ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلُ اللهُ أَكُبُرُ \* اللهُ أَكُبُرُ \* اللهُ أَكُبُرُ \* اللهُ أَكُبُرُ \* اشهَدُ أَنْ لَا إِلْهِ إِلَّا اللَّهُ \* الشَّهِدُ أَنْ لَا اللَّهِ اللَّهُ \* اشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ و أَشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ ثُمَّ قَالَ لَيْ إِرْفَعُ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الشَّهَدُ أَنْ لَا الله إِلَّا اللهُ اللهِ لَا مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ لَى ارْفَعُ مِنْ صَوْتِكَ أَشُهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ' أَشُهِدُ أَنَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ \* أَشُهِدُ انَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللهِ \* حيَّ على الصَّلُوة حيَّ على الصَّلُوة حيَّ على الْفلاح حيَّ تَمَلَّى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ لَا اللَّهِ الَّا اللَّهُ ثُمَّ دَعَانَى

جين قصيتُ التَّاذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْيءٌ مِنْ فِضَّةٍ الصَّالُوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَيّ عَلَى الْفَلاح عَيّ عَلَى ثُمَّ وَضَع يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ آبِي مَحُذُورَةُ ثُمَّ آمَرُهَا عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ عَلَى ثَدُينِهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ سُرَّةَ أبى محذُورَة ثُمَّ قال رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَليْمِهِ وَسَلَّمَ بِارْكِ اللهُ لَكُ و بَارْكَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُول اللهِ آمَرُ تَنِي بِالتَّاذِيْنِ بِمَكَّة قَالَ نَعَمُ قَــُدُ امْـرُتُكَ فَذَهَبَ كُلُّ شَيْئُ كَانَ لِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنْ كِراهِيَةٍ وَعَاد ذَالِكَ كُلَّهُ مُحَبَّةٌ لِرَسُول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَابِ ابْنِ أَسِيْدٍ عَامِل رسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ سِمَكَّةَ فَاذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ عَنُ آمُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَخْسَرُنِي ذَالِك مَنْ أَدُرَكَ أَبَا مَحُذُورَةِ عَلَى مَا أَخْبَرَنِي عُبُدُ اللهُ بُنُ مُحَيُرِيُزٌ.

الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِلَّا اللهُ كَيْرِ جِبِ مِن نے اذان ممل کر لی تو مجھے بلا کرایک تھیلی دی جس میں مجمه حیا ندی تھی پھرمبری بیٹائی برا بنا دست مبارک رکھا اورمیرے چېره سینه وکلیجه پر ہاتھ پھیرا یہاں تک که رسول اللہ کا ہاتھ میری ناف کے قریب تک پہنیا پھر رسول الله عنے فرمایا : الله تعالی حمهیں برکت دے اور تمہارے اوپر برکت دے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے مجھے مکہ میں اذان پر مامور فرمایا؟ رسول الله نے فر مایا: جی ! میں نے مہیں مامور کیا۔ اس وقت رسول اللّٰہ کی نفرت میرے دِل سے نکل گئی اور وہ سب نفرت رسول الله مل محبت میں بدل حمیٰ میں وہاں ہے مکہ میں رسول اللہ کے عامل حضرت عمّاب بن اسید ا

کے پاس گیا<mark>اوران کے ساتھ میں نے نماز کے</mark> لئے اذان دی رسول اللہ کے حکم کے مطابق ۔عبدالعزیز بن عبدالملک بن الی محذورہ کہایک اور صاحب جوابومحذورہ رضی اللہ عنہ ہے ملے تھے نے اس طرح حدیث بیان کی جس طرح عبداللہ بن محیریز نے بیان کی۔

> ٩ - ٤ : حدَّثُنا ابُو بكر بُنُ ابئ شيبة ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا همَّامُ بُنُ يَـحُينِي عَنُ عَامِر ٱلْاحُول آنَّ مَكُحُولًا حَدَّثُهُ أنَّ عَبْدَ اللهِ بُن مُحيريْنِ حَدَّثَهُ انَّ أَبَا مَحُذُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْاذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَ الْإِقَامَةِ سَبْعِ عَشُرَةً كَلِمَةُ الْاذَانُ \* اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ \* اللهُ أَكْبَرُ \* اللهُ أَكْبَرُ أَللهُ أَكْبَرُ أَشْهِدُ أَنُ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ أَنُ لَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهِ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ اشْهِدُ أَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ \* أشهدُ انَ مُحَمَّدُ رِسُولُ اللهُ حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ 'حَيَّ عَلَى الصّلاة على الْفلاح حَى عَلَى الْفلاح اللهُ اكْبَرُ اللهُ

 ٩ - ٤ : حضرت ابومحز ور ٥ رضى الله عنه فر ماتے ہیں که مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اذان کے انہیں کلمات اور ا قامت کے ستر ہ کلمات تعلیم فر مائے۔ اذان اس طرح تعليم فر ما ئي:

" اللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرَاشُهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللهُ اشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهُ حَيَّ عَلَى المصَّلُوةِ حيَّى عَلَى الصَّلُوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الفلاح واللهُ أَكْبِرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ " اورا قامت کے ستر ہ کلمات سکھائے۔ آكُبَرُ ' لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ الْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشَرَةً كَلِمَةً ' اللهُ آكُبَرُ ' اللهُ آكُبَرُ اللهُ آلَهُ آكُبَرُ اللهُ آلَهُ آكُبَرُ اللهُ آلَهُ آلَهُ آلَهُ آلَ اللهُ آللهُ آلله

خ*لاصیۃ الباب 🌣 ترجیع کے معنی یہ ہیں کہ شہاد تین کو دومر تبہ ب*ست آ واز سے کہنے کے بعد دوبارہ دومر تبہ بلند آ واز ہے کہا۔امام شافعیؓ کے نز دیک چونکہ اذان میں ترجیع افضل ہے اس لیے ان کے نز دیک اذان انیس کلمات پرمشمل ہے۔امام ما لک کے نز دیک اذان ستر ہ کلمات پرمشتمل ہے۔ اس لیے کہ ترجیع کے وہ بھی قائل ہیں۔ البتہ ان کے نز دیک ابتدائے ا ذان میں تکبیر صرف دومر تبہ ہے۔ حنا بلہ اور حنفیہ کے ہاں اذان کے کلمات پندرہ ہیں۔ جن میں ترجیع نہیں ہے اور اذان کے شروع میں تکبیر جا رمر تبہ ہے لیکن بیا ختلا ف محض افضلیت میں ہے۔ چنانچے حنفیہ کے نز و یک بھی ترجیع جا ئز ہےاورا مام سرمسی اوربعض دوسرے فقہاءِ حنفیہ نے ترجیع کو جومکروہ لکھا ہے اس سے مراد خلا <mark>نب او ل</mark>ی ہے اور لفظ مکروہ بعض او قات خلا نب او لی کے معنی میں بھی استعال ہو جاتا ہے جبیبا کہ علامہ شامیؓ سے مراد خلا نب او لی ہے۔ مالکیہ اور شا فعیہ میں ترجیع کے ثبوت میں حضرت ابومحذ <mark>ور ہ</mark> کی حدیث باب پیش کرتے ہیں ۔ حنفیہ اور حنابلہ کا استدلال حضرت عبداللہ بن زیدؓ کی روایت ہے ہے ک<mark>ہ ان کوخوا ب میں</mark> جوا<mark>ز ان س</mark>کھلا ئی گئی تھی اس میں ترجیع نہیں تھی ۔اسی طرح حضرت بلال ؓ آخر وقت تک بلاتر جمع ا ذ ان دیتے رہے۔ چنانچے حضرت سوید بن غفلہ "فرماتے میں: سمعت بلا لا یؤ ذن مثنی ویقیم مثنی اور حضرت سوید بن غفلہ مخفر مین میں ہے ہیں اور حافظ ابن حجرٌ نے تقریب میں لکھا ہے کہ یہ ٹھیک اُس دن مدینہ طیبہ پہنچ جس دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا جسد مبارک دفن کیا گیا۔لہٰذا ظاہر ہے کہ انہوں نے حضرت بلال کی ا ذ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد سیٰ لہٰذا جوحضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللّٰہ عنہ کی ا ذ ان میں حضرت ابومحذ ور ہؓ کے واقعہ کے بعد تغیر پیدا ہو گیا تھا'اس روایت ہے ان کی تر دید ہو جاتی ہے۔ حنفیہ کی تیسری دلیل تر مذی میں حضرت عبداللہ بن زيرٌ كل روايت ب: قبال كبان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفعًا في الإذان والاقامة \_ جِوَكُني وليل نسائی میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے: قبال کیان الاذان علی عہد رسول الله صلی الله علیه وسلم مثنی مثنی ۔ جہاں تک ابومحذور ؓ کی روایت کا تعلق ہے اس کی مختلف تو جیہات کی گئی ہیں لیکن مجموعہ روایات پرغور کرنے کے بعدتمام توجیہات میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی تو جیہ وشحقیق زیادہ بہتر اور راجح معلوم ہوتی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں : ان الاختلاف في كلمات الاذان كاالاختلاف في اصرف القرآن كلها شاف يعنى ورحقيقت اذان كي يتمام صيغ شروع ہے ہی منزل من اللہ تھے۔حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذ ان میں ترجیع نہ تھی ۔البتہ حضرت ابومحذور ہ رضی اللہ عنہ کی ا ذان میں تھی ۔اس بات کی تا ئیداس ہے بھی ہو تی ہے کہ حضرت سعدالقر ظارضی الله عندمؤ ذن قباء کی ا ذان ترجیع پرمشتمل تھی۔ مدل علی انه لم مخصوصًا بابی محذورة جبر حضرت معدالقرظ کے صاحبزادے حضرت عبدالله بن ز عہد خلافت میں بغیرتر جیع کے اذان دیا کرتے تھے بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے

روایات مروی ہیں کہ وہ شہادتیں کو تین مرتبہ کہتے تھے۔اس مجموعہ سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ بیسب طریقے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ثابت اور جائز ہیں۔البتہ حنفیہ نے عدم ترجیع کوایک تو اس وجہ ہے راجح قرار دیا ہے کہ حضرت بلال رضی الله عنه جوسفر وحضر میں آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہے ہیں' ان کا عام معمول بغیر ترجیع کے اذان دینے کارہا ہے' نیز عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ کی روایت جو با بِ اذ ان میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے' وہ بغیر ترجیعے کے ہے۔الہذا عدم ترجیح راجح ہے البتہ ترجیع کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔

### ٣: بَابُ السُنَّةِ فِي اللاذَان

• ا ٤: حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ سَعُدِ بُنِ عَـمَّارِ بُنِ سَعُدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مُؤذِّن رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَرَ بَلاً لا أَنْ يَجُعَلُ اِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ وَ قَالَ اِنَّهُ أَرُفَعُ لِصَوْتِكَ.

### د چاپ: از ان کامسنون طریقه

 ۱۵: مؤ ذ ن رسول حضرت سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی الله عنه كو كانول مين انظيال ذالنے كا تحكم ديا اور فرمایا: اس کی وجہ ہے تمہاری آواز بلندر ہے گی۔

<u>خلاصیة الراب ﷺ ﷺ بیا تنمی بالا تفاق از ان میں مسنون میں۔ از ان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ از ان دینے والا</u> شہا دت کی انگل سے بند کر کے اپنی طافت کے موافق بلند آواز سے کلماتِ اذان کو کہے: حی علی الصلوٰ ق می علی الفلاح کے وقت مُنه کود اهنی طرف بھیرلیا کر ہے' اس طرح بکه مُنه اور قدم قبلہ سے نہ پھرے۔

ا ١٠: حدَّثُنَا أَيُّوْبُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيِّ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ، «ااك: حيرت ابوجيفه رضى الله عند فر مات بين كه مين الطح بُنُ زِيَادٍ عَنُ حَبِجًاجٍ بُنِ اَرْطَاةَ عَنُ عَوُن بُن اَبِي جُحَيُفَةَ رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اتَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبُطُحِ وَ هُوَ فِي قُبَّةٍ حَمُرًاء فَحَرْجَ بِلَالٌ رضِي اللهُ تعَالَى عَنْهَ فَاذَّنَ فَاسْتَذَارِ فِي أَذَانِهِ وَ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ

> ٢ ١ ٧: حَدَّثْنِنا مُسَحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمُصِيُّ ثَنَابَقِيَّةُ عَنُ مَرُوَانَ بُسِ سَالِمٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ آبِي رَوَّادٍ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ خَمْصُلْتَانَ مُعَلَّقَتَانَ فِي اَعُنَاقِ الْمُؤْذِنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنِ صَلاتُهُمُ وَ صِيَامُهُمْ.

> ١١٢: حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُرِيُكُ عَنْ سِماك بُن حَرُب عِنْ جَابِر بُن سَمُرَةَ قَال كَانَ بَلالٌ

(منیٰ میں ایک جگه ) میں نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ ب سرخ قبہ میں تھے حضرت بلال رضی الله عنه باہر تشریف لائے اور اذان دی تو اذان میں (حیعلتین کے وقت ) تھو ہے اور دونوں انگلیاں دونوں کا نوں میں ڈالیں ۔

۱۲ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : مسلمانوں کی دو چیزیں مؤذنوں کی گردنوں میں معلق میں نمازیں اور

١١٣ : حضرت جابر بن سمرة رضي الله عنه فرمات بي كه حضرت بلال رضى الله عنه اذان وقت ہے مؤخر نہيں

لا يُؤْخِرُ الاذان عن الوَقْت و رُبَّمَا اخَّر الاقامة شَيْنًا.

م ا 2: حدَّ ثَنَا اَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثنا حفَّصُ بُنُ غِياثِ عَنُ اَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بُن ابى الْعَاصِ قَالَ عَنْ الْسَعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بُن ابى الْعَاصِ قَالَ كَانَ احْدُ مَا عَهِدَ الْقَ النَّبِي عَلَيْكُ انْ لَا اتّبَحَدُ مُؤَذَّنَا يَا خُذُ عَلَى الْاَذَانِ اَجُرُا.

۵۱۵: حَدَّفَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُد الرُّحُمٰنِ الْاسَدِيُ عَنْ اَبِى السَّرَائِيلَ عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبُد الرُّحُمٰنِ الْاسَدِيُ عَنْ الْحَكَم عَنْ عَبُد الرُّحُمٰنِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

١ ١٦: حدَّثْنَا عُمَرُ بُنُ رَافِعِ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ الْمُبارِكِ عَنُ مَعُمْ عَنِ الزُّهُرِيِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَن بِلالٍ رضى اللهُ تَعَالَى عنه انَّهُ اتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤذنُهُ بِصَلاةِ الْفَحْرِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلُوةُ حَيْرٌ مِن النَّوْمِ السَّلُوةُ حَيْرٌ مِن النَّوْمِ السَّلُوةُ حَيْرٌ مِن النَّوْمِ السَّلُوةُ حَيْرٌ مِن النَّوْمِ السَّلُوةُ حَيْرٌ مِن النَّوْمِ فَاقرَّتُ فَى تَاذِينَ الْفَحْرِ فَتَبَتَ الامُرُ عَلَى ذَالِكَ.

(والحديث سكت عنه ابو داؤد)

کرتے تھے البتہ بھی بھی اقامت کچھمؤ خرکردیتے تھے۔
۱۹۷۷: حضرت عنمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری
وصیت مجھے بیتھی کہ ایبامؤ ذن مقرر نہ کروں جواذ ان کی
اجرت لے۔

212 حضرت بلال رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے فجر ميں تشويب كرنے كا حكم ديا اور عشاء ميں تحويب (الصلوٰة خير من النوم كہنے) سے منع فرمايا۔

۲۱۷: حضرت بلال ہے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز فجر کی اطلاع دینے کے لئے آئے اپ سو کہ جماعت تیار ہے ) گھر والوں نے کہا: آپ سو رہ جماعت تیار ہے ) گھر والوں نے کہا: المصلوة خَیْرٌ مِنَ النّوم اللّه عند نے کہا:المصلوة خَیْرٌ مِنَ النّوم (نماز نمیند ہے بہتر ہے ) پھر النّوم (نماز نمیند ہے بہتر ہے ) پھر فجر کی اذان میں ریکلہ مقرر ہوااور بہی حکم جاری رہا۔ عند عند کما ناز این میں ایک مقرر ہوااور بہی حکم جاری رہا۔ مال نہ عند فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ تھا۔ آپ نے مجھے تھم دیا تو میں نے اذان دی

حضرت بلال رضى الله عنه نے اقامت كہنا جا ہى تو رسول

ضلاصة الراب ملا اذان كردو ببلو بين يا كبنا جا بيك كداذان دوهيشيتول كى جامع بدايك يدكده ونماز جماعت كااعلان اور بلاوا بددوسر بيد كدوه ايمان كى دعوت و بكار اور دين حق كا منشور ب بيلى حيثيت باذان سننے والے بر مسلمان كيلئے ضرورى به كدوه اذان كى آواز سنتے بى نماز ميں شركت كيلئے تيار به وجائے اور اليے وقت مسجد ميں پہنچ جائے كہ جماعت ميں شركت بوسكے اور دوسرى حيثيت سے برمسلمان كوتكم به كدوه اذان سنتے وقت اس ايمانى دعوت كے برجز واور بر كلمى كى اوراس قرائى منشور كى بر دفعہ كى ابنے ول اور اپنے زبان سے تھد يق كر بے اور اس طرح پورى اسلامى آبادى براذان كے وقت اب ايمانى عبد و بيثاتى كى تجديد كرے دھنور نے اذان كا جواب دینے كى اور اسكے بعد كى دعا ميں پھر كلمہ شبادت بڑھنے كى اپنانى عبد و بيثاتى كى تجديد كرے دھنوں كے اور اس كا جواب دینے كى اور اسكے بعد كى دعا ميں پھر كلمہ شبادت بڑھنے كى اپنانى عبد و بيثاتى كى تجديد كے ديا ميں بھر كلمہ شبادت بڑھنے كى اپنانى عبد و بيثاتى كى تجديد كے ديا ميں بھر كلمہ شبادت بڑھنے كى اپنانى عبد و بيثاتى كى تجد يد كرے دھنوں كے اذان كا جواب دینے كى اور اسكے بعد كى دعا ميں بھر كلمہ شبادت بڑھنے كى اور اسكے بعد كى دعا ميں بھر كلمہ شبادت بڑھنے كى اور اسكانى دعا ميں بھر كلمہ شبادت بڑھنے كى اور اسكانى دعا ميں بھر كلمہ شبادت بڑھنے كى اور اسكانى دونانے كانے كے اسلامی تا بالے مسلم كے كہ دونان كى تور كى اسانى دونانے كى اور اسكانى دونانے كو مسلم كان كے كونانے كے دونانے كو دونانے كو دونانے كے دونانے كے دونانے كو دونانے كے دونانے كے

ارشادات میں جو تعلیم اور ترغیب دی ہے اس عاجز کے نزد کی خاص حکمت یہی ہے۔ امام شافعی اور امام مالک سے ایک روایت بد ہے کہ وہ صدیث کے ظاہری عموم بر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حیعلتین کا جواب بھی حیعلتین ہی ہے دیا جائے گا۔جبکہ احناف اور حنا بله اورجمهور کا مسلک به یه به حب مسلتین کا جواب''حوقله''یعنی لاحول وایقوّ ة الا بالله ہے۔ به مسلک مسلم میں عمرٌ کی روایت سے ثابت ہے جس میں حید ملتین کے جواب میں حوقلہ کی تصریح کی گئی ہے۔ بیصدیث مفسر ہونے کی بناء پر صدیث باب کے لئے مخص ہے۔ حافظ ابن حجرٌ نے اس کو جمہور کا مسلک قرار دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شافعیداور مالکیہ کامفتی ہے تول

کا نوں میں اُنگلیاں ڈال کرا ذان دینا سپیکر کی موجود گی یاغیرموجود گی دونوں حالتوں میں ضروری ہے۔اطاعت کے کاموں پراجرت لینا متقدمین کے نز دیک جائز نبیں لیکن اِس زمانہ میں اسلئے جائز ہے کہ لوگوں میں دینی معاملات میں بہت زیادہ سستی و کابلی آگئی۔

د وسرا مسئلہ بیہ ہے کہ حدیث باب کا اجر و جوب کے لیے ہے یا ندب کے لیے۔ حنا بلیہ وغیرہ ہے و جوب منقول ہے۔حنفیہ کے بعض متون میں بھی وجو ب کا قول مذکور ہے البیتہ عمس الائمہ حلوانی وغیر واسے ندب پرمحمول قرار دیتے ہیں اور ا جا بت بالقدم کودا جب کہتے ہیں'ای پرفتو کی ہے۔ پھرا قامت کا جوا ببھی حنیفہ کے <mark>زو</mark> یک مستحب ہے <sup>2</sup>

٣: بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْ وَن كَى اوَ ان كاجواب

٨ ا ٤: حَدَّثُنَا أَبُو إِسُحْقَ الشَّافِعِيّ ابْرُهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ العبَّاس ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءِ الْمَكَى عَنْ عَبَّاد بُنِ السَّحْقَ عُنِ ابن شهاب عن سعيدبن المسيب عن ابي هريرة قال قال رَسُولُ اللهُ عَلِيلِهِ اذَا اذَّنَ الْمُؤذَّنُ فَقُولُوا مِثْلِ قَوْلُهِ.

٩ ١ ٤ : حدَّثنا شُجاعُ بُنُ مخُلَدِ ابُو الْفضل قال ثَنا هُشَيْمٌ انْسَأْنَا ابْوُ بشُرِ عَنُ آبِي الْمَلْيِحِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبة بُسِ ابى سُفْيَانَ حَدَّثَتَنِي عَمَّتِى أُمَّ حَبِيْبَةَ انَّهَا سَمِعَتُ رسُول الله عَلِيُّ يَقُولُ اذَا كَانَ عَنْدَهَا فَي يَومَهَا وَ لَيُلْتِهَا فسمع الْمُؤذِّن. يُؤذِّنُ قال كما يقُولُ الْمُؤذِّنُ.

٠٤٠: حدَّثنا أبُو كُرَيُبِ و ابُوْ بِكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَا ثَنَا زيد بُنُ الْحُسابِ عَن مَالكِ ابْن أَنْسِ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عطاء بُن يَزيُد اللَّيْشِي عَن أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ ا

ا ٢٤: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ رُمُح الْمَصْرِيُّ انْبِأَنَا اللَّيْتُ بُنْ

۱۸ که : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب مؤ ذن اذ ان د ئوتم اي جيسے الفاظ کہو (ليعني ساتھ' ساتھ دہراؤ)۔

219 : حضرت أمّ حبيبه رضى الله تعالى عنها بيان فر ما تى بي<u>ن</u> كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب دن اور رات ميس ان کی باری میں ان کے پاس ہوتے اور مؤ ذن کواذان دیتا سنتے تو وی کلمات ادا فر ماتے (لیعنی د ہراتے ) جو مؤ ذ ن كبتا ـ

 ۲۰ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم اذ ان سنوتواس طرح کهوجیسے مؤذن کہدر ہا

۲۱ : حضرت سعد بن الى وقاصٌ سے روایت ہے كه

سَعُدِعَنِ الْحُكَيْمِ بُنِ عَبُد اللهِ بُنِ قَيْسِ عَنْ عامر بَن سَعُد بُنِ ابِي وَقَاصِ عَنُ رَسُول اللهَ عَلِيلَةُ اللهُ قَالَ مَن قَالَ حِيْن يسْمِعُ الْمُؤذِّن وَ آنَا اشْهَدُ انْ لَا اللهَ اللهُ ال

۵: بَابُ فَضُلِ الْاَذَان و ثَوَاب الْمُؤذِنِين
 ثَوَاب الْمُؤذِنِين

٢٢٠: حَدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفَيانُ ابْنُ عُيينة عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُد الرِّحْمَنِ بُنِ ابِي صَعْصِعة عَنْ ابيُهِ و كَانَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُد الرِّحْمَنِ بُنِ ابِي صَعْصِعة عَنْ ابيُهِ و كَانَ أَبُوهُ فِي حَجْرِ ابي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ لِي ابْوَ سَعِيْدِ اذَا كُنُتُ فَي البُوادي فارْفعُ صَوْتَكَ بِالْآذَانِ فَانَى سَمَعْتُ رَسُولَ فَي البُوادي فارْفعُ صَوْتَكَ بِالْآذَانِ فَانَى سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم يقُولُ لا يَسْمَعُهُ حَنَّ و لا انس و الله صَلَى الله عليه وسلم يقُولُ لا يَسْمَعُهُ حَنَّ و لا انس و لا شهد له.

٣٦٠: حدَّثنا أبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثنا شبابة ثنا شُعُبةُ عنَّ مُوسَى بُن ابئ عُمُعُمان عَنُ ابِي ينحيى عن ابى هُريُرة قال مُوسَى بُن ابئ عُمُعان عَنَ ابئ ينحيى عن ابى هُريُرة قال سمعَتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقُول الموذن يعفرُله مدى صوته و يستغفرُله كُلُّ رطب و يابس و شاهذ المصلودة يُكتبُ له حَمْسَ و عَشْرُون حسة و يُكفّرُ له

باب: اذ ان کی فضیلت اور اذ ان دینے اور اذ ان دینے والوں کا تواب والوں کا تواب

۲۲۳ : حفرت ابو صعصعه فرماتے ہیں اور وہ ابو سعید خدریؓ نے جھے ہے خدریؓ نے جھے ہے فرمایا: جب تو صحرا میں ہوتو بلند آ واز ہے اذ ان کہہ کیونکہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ جو بھی جن ہویا اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ جو شہادت دےگا۔

۲۲۷: حضرت ابو ہر رہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا مؤذن کی بخشش کی جاتی ہے جہاں کک اس کی آ واز پہنچی ہے اور اس کے لئے ہر خٹک وتر چیز بخشش طلب کرتی ہے اور جونماز میں شریک ہواس کے لئے بچیس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور اس کے دو

٢٥: حَدَّثَنَا مُحَمُّد بُنُ بِشَّارٍ وَ اِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثَنَا ٱبُو عَامِرِ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عُثْمَانُ عَنُ طَلُحَةَ بُنِ يَحْيَى عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلُحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابُنِ اَبِي سُفُيَانَ قَالَ قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ الْـمُؤَذَّنُـوُنَ اَطُـوَلُ النَّاسِ اَعُنَاقًا يَوُمَ

٢١٧: حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عِيْسلى آخُو سُلَيْمِ الْقَارِي عَنِ الْحَكَمِ بُنِ اَبَانَ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَيُو ذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَ لْيَوْمَّكُمْ قُرَّاءُ كُمْ.

٧٢٤: حَدَّقَنَا ٱبُو كُرَيْبِ ثَنَا مُخْتَارُ بُنُ غَسَّانَ ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ ٱلأَذْزَقِ الْبُرْجَمِي عَنْ جَابِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ح وَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ ثَنَا عَلِي بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ ' ثَنَا اَبُو اللهُ حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَن أَذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبُعَ سِنِينَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَأَةً مِنَ النَّارِ.

٢٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِيٰ وَالْحَسَنُ بُنْ عَلِيّ الْخِلالِ قَـالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ صَالِح ثَنَا يَحْىَ بُنُ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ مَنُ أَذَّنَ ثِنتَى عَشْرَةَ سَنَةً وَ جَبَت لَهُ الْجَنَّةُ وَ كُتِبَ لَهُ بِتَاذِيْنِهِ فِي كُلِّ يَوُمِ سِتُوٰنَ حَسَنَةً وَ لِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَ ثُوْنَ حَسَنَةً.

### ٢: بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

٩ ٢ ٤: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْجَرَّاحِ ثَناَ الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنِ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالاً الْتَمِسُوا شَيْنًا يُؤذِنُونَ به عِلْمًا لِلصَّلْوةِ فَأُمِرَ بَلالٌ أَنْ يَشْفَعَ اللاَذَانُ و يُؤتِرَ اللاَقَامة.

· ٧٣٠ : حَدَّثَنَا نَصُولُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضَمِيُ ثَنَا عُمُولُ بُنْ عَلِي ٤٣٠ : حضرت انس رضى الله عنه فرمات بيس كه حضرت

نمازوں کے درمیان کے گنا ہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

20 : حضرت معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز سب سے زیادہ کمبی (اور عزت کی وجہ ہے) او تجی گردن والے مؤذ نین ہول

۲۲۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مایا :تم میں سے بہترین لوگ اذ ان دیا کریں اورعمرہ قر اُت والے نماز پڑھایا

274 : حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : جوثواب کی اُمیر ہے سات سال اذ ان دے تو الله تعالیٰ اس کے لئے دوزخ سے نجات کا پروانہ لکھ

۲۸ >: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جو بارہ سال ا ذان دے اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور اذان دینے کی وجہ سے ہر روز ساٹھ نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہر بار ا قامت کی وجہ سے تمیں نیکیاں۔

باركهنا الله الكايك ايك باركهنا 2۲9 : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے بیں لوگوں نے تلاش کی ایسی چیزجس کے ذریعے نماز کی اطلاع د یا کریں تو حضرت بلال رضی الله عنه کو حکم ہوا که کلمات اذ ان دود و بارکہیں اور کلمات اقامت ایک ایک بار۔

عنْ حالِدِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ قال أَمِرَ بِلَالٌ آنُ يَشْفع الْآذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

ا ٣٧: حدَّثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدٍ فَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدٍ فَنَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدٍ فَوَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثني اللهُ عَنُ ابِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ اَذَانَ بِلالِ كَانِ مَثْنَى مَثُنَى مَثُنى وَ اقَامَتُهُ مُفُرَدةً.

٢٣٢: حَدَّثَنَا أَبُو بَدُرٍ عَبَّادُ بَنُ الْوَلِيْد. حَدَّتَنِى مَعْمَرٌ بَنُ مُحَمَّد بُنِ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى رَافِع مؤلى النّبَى حَدَّثَنِى آبِى مُحَمَّد بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَن أَبِيهِ عُبِيْدِ اللهِ عَن ابى رافع قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدُ بَنْ عُبَيْدُ اللهِ عَن ابى رافع قَالَ رَأَيْتُ بِلَالا يُؤذِّن بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ مَثْنى مثنى و يُقينُم وَاحِدةً.

بلال رضی الله عنه کو کلمات اذ ان دو دو بار اور کلمات اقامت ایک ایک بار کہنے کا حکم دیا گیا۔

ا ۲۳ اند مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم حضرت سعد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کی اذان دو بارتھی اور اقامت ایک بار۔

۲۳۲: حضرت ابورا فع رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے میں کہ میں نے حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کو دیکھا کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اذان دو' دو بار اورا قامت ایک بار کہتے تھے۔

خ*لاصہ الباب ﷺ انگ*ەثلاثہ ای روایت کی بناء پرافرادا قامت کے قائل ہیں پھراُن کے درمیان تھوڑ اسااختلاف یہ ے کہ شافعیہ اور حنابلہ کے نز دیک اقامت گیارہ کلمات پرمشمثل ہے جس میں شہاد<mark>تیں اور حی</mark>لتین صرف ایک بار ہے اور امام مالکؒ کے نز دیک اقامت میں کل دس کلمات ہیں کیونکہ وہ اقامت کوبھی ایک ہی مرتبہ کہنے کے قائل ہیں۔ بہر حال سب کا افراد پراستدلال روایت باب ہے ہے۔ جس میں افرادا قامت کی تصریح کی گئی ہے۔البتہ شوافع وحنا بلہ قد قامت صلوٰ قا کواس ہے مشتیٰ کرتے ہیں۔ حنفیہ کے نز دیک کلماتِ اقامت کل ستر ہ ہیں اورشہاد تمیں 'حیعکتین اورا قامت تینوں دو' دو باراورشروع میں تکبیر جارمر تبہ کہی جائے گی ۔ گویاا ذان کے پندرہ کلمات میں صرف دومر تبہ قد قامت الصلوٰ ۃ کا اضافیہ حیعلتین کے بعد کیا جائے گا۔ حنفیہ کے داائل مندرجہ ذیل ہیں:۱) طحاوی اورمصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی متعد دروایا ت ے <del>تا</del>بت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی القدعنہ کوخوا ب میں ا ذان کے ساتھ اقامت بھی سکھائی گئی اور و وبھی ا ذان کی طرح تشفیع پرمشمل تھی۔اس سلسلہ میں سب ہے زیاد ہ صریح اور سیح روایت مصنف ابن الی شیبہ میں مروی ہے۔۲) حضرت سوید بن غفلہ کی روایت بحوالہ طحاویؓ ہے: سمعت بلالا یؤ ذن مثنی ویقیم مثنی ہے المحاوی میں حضرت ابومحذ ور ہٌ کی روایت ب فرماتے ہیں: علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم الاقامة سبع عشرة كلمة \_اسمفهوم كي روايت تر ندی میں بھی ہے۔رہیں وہ روایات جوافرادِا قامت کو بیان کرتی ہیں اورشواقع و مالکیہ کا متدل ہیں'ان کا جواب حنفیہ کی طرف ہے عموماً بید یا جاتا ہے کہ افراد ہے مراد دونوں کلمات کوایک سائس میں اداکر نا ہے۔ حنفیہ ستر ہ کلمات کی روایات کواس لیے ترجیع دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت جواذ ان وا قامت کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہےا*ں میں نتفیع* ٹابت ہے' کمامر۔ دوسر *ے حضرت* بلال رضی اللہ عنه کا آئزی عمل پیشیف بع اقامت کیعنی دود و مرتبہ تھا جبیہا کہ پیچھے حضرت سوید بن غفلہ رمنی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت ہے معلوم ہوتا ہے نیز حضرت بلال رمنی اللہ عنہ کی ا تا مت میں تعارض واقع ہونے کے بعد جب ہم نے حضرت ابومحذ ور ہ رضی اللّٰہ عنه کی اقامت کو دیکھا تو وہ ستر وکلمات پر

چاہ : جب کوئی مسجد میں ہواوراذ ان ہوجائے

تو (نمازیر صنے ہے بل)مسجد سے باہرنہ نکلے

٣٣ : مهم مجد مين حضرت الوالشعثاء كہتے ہيں : مهم محبد مين حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یاس بیٹھے تھے کہ مؤذن نے

اذان دی تو ایک صاحب معجد ہے اٹھ کر چلنے لگے ۔

حضرت ابو ہر ہر ہؓ نے اپنی نگاہ ان پر لگائے رکھی حتیٰ کہوہ

معجد سے نکل محنے پھر حضرت ابو ہر رہے ا نے فر مایا: اس

۳۳۷: حضرت عثمان رضي الله عنه فرماتے ہیں که رسول

الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس مخص کے مسجد میں

ہوتے ہوئے اذ ان ہوجائے بھروہمبجد سے بلاضرورت

نکل جائے اور واپس آنے کا ارادہ بھی نہ ہوتو وہ منافق

تحض نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فر مانی کی۔

### كٍ: بَابُ إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ تَخُرُجُ

٣٣٠: حَدُثْنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا آبُو الْالْحُوصِ عَنْ السِّهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنْ آبِى الشَّعْثَاء قَال كُنَّا قُعُودًا فِى السَّعْثَاء قَال كُنَّا قُعُودًا فِى السَّعْثَاء قَال كُنَّا قُعُودًا فِى السَّعْبِ مِع آبِى هُورُيُرَة فَاذَنَ الْمُؤذِّنُ فَقَام رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ مَع آبِى هُورُيُرَة فَاذَنَ الْمُؤذِّنُ فَقَام رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ مِعَ أَبِي هُورُيُرَة بَصْرَة حَتَى حَرَج مِنَ الْمَسْجِدِ يَمِيْسُ فَاتُبَعَهُ آبُو هُرَيُرَة بَصْرَة حَتَى حَرَج مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ آبُو هُرَيُرَة آمًا هذا فَقَدُ عَصَى آبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ .

٣٣٠: حَدُّثُنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَىٰ ثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنُ وَهُبِ اَنبأَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ اَنبأَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ اَنبأَنَا عَبُدُ اللهِ بَنْ عُمَد بُنِ عَبُدُ اللهِ عَن عُضَمانَ قَالَ يُوسُفَ مَولُن عُضَمانَ قَالَ يَعُنُ ابيه عَن عُضُمانَ قَالَ يَوسُف مَولُن عَنْ ابيه عَن عُضُمانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَن اَدُرَكَهُ الاذَانُ في المَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَن اَدُرَكَهُ الاذَانُ في المَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمُ يَخُرُجُ لِحَاجَةٍ وَهُو لَا يُرِينُهُ الرَّجُعة فَهُوَ مُنَافِق.

خلاصة الراب المراب المراب المسئله مين كوئي اختلاف نبيس كه بغير عذر كے اذان كے بعد محد سے خروج كروہ المام المبتا اللہ عندركى تفصيلات ميں كچھ تھوڑا سااختلاف ہے۔ اس بارے ميں حنفيه كا مسلك يہ ہے كه اگر كوئی شخص دوسرى محبد ميں امام ہويا اپنى نماز پہلے بڑھ چكا ہويا كوئى ضرورى كام پيش آگيا ہوا وركسى دوسرى جگه جماعت ملنے كى تو قع ہوتو خروج وائز ہے۔ حدیث باب ميں حضرت ابو ہر برہ وضى اللہ عنه كوكسى ذريعہ سے يہ معلوم ہوگيا ہوگا كہ جائے والاشخص بغير عذر كے جار باہ ورنہ مجردكى كے خروج برعصيان كا تھم لگا ناضيح نہيں كيونكہ ہوسكتا ہے كہ وہ معذور ہو۔

# كِنْ الْمُ اللّهِ اللّهِ الْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### مسجدوں اور جماعات کے بیان میں

### َ بِأَبِ: اللّٰه كَى رضا كے لئے مسجد بنانے والے كى فضيلت

2002: خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جومسجد بنائے جس میں اللہ کا ذکر (نماز علاوت تنبیج وعظ درس و تدریس افتاء وغیرہ) ہو۔ اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے گھر تیار فرمائیں گے۔

۲۳۷: خلیفہ سوم حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: جومبحد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ویساہی (متاز اور مقدس) گھر جنت میں تیار فرمائیں گے۔

272: خلیفہ جہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند فر مایا: عند فر مایا: عند فر مایا: جواللہ کے لئے مسجد بنائے اپنے مال سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے گھر بنائی سے۔

270: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے الله کے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے الله کے کے برابر بھی مسجد بنائی (یعنی

### ا : بَابُ مَنُ بَنَى للهِ مَسُجدًا

2002: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا اللهِ بَنُ سَعُدِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثنا دَاوُدُ بُنُ لَيْتُ بُنُ سَعُدِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَة ثنا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بِنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ اللهَ عَنْ عُمَرَ يَوْ بُنِ اللهِ عَنْ عُمَرَ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ عُمْرَ اللهُ اللهُ

٢٣١٤: حَدُّثُنَا مُحَمَّد بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوْ بَكُرِ الْحَنفَى ثَنَا عَبُدُ الْحَمِیْدِ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَحُمُود بُنِ لَبیدِ عَنْ عُتُمَانَ الْحَمِیْدِ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَحُمُود بُنِ لَبیدِ عَنْ عُتُمَانَ بُنی بُنی بَنْ مَنْ بَنی بُنی مَنْ جَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي

2002: حَدَّثْنَا الْعَبَاسُ بَنُ عُثُمان الدّمشُقِیُ ثنا الُولِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيُعَةَ حَدَّثَنِیُ آبُواُلَاسُود عَنْ عُرُوة عَنْ عَلِیَ مُسُلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِیُعَةَ حَدَّثَنِیُ آبُواُلَاسُود عَنْ عُرُوة عَنْ عَلِیَ بُنِ آبِی طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَنْ بَنِی للّه مَسْجدًا مِنْ آبِی طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَنْ بَنِی للّه مَسْجدًا مِنْ مَالِه بَنِی الله لَهُ لَهُ بَیتًا فِی الْجَنَّة.

 اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ قَالَ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا للهِ كَمَفُحصِ كَسَى درجه مِن بَهِي شركت معجد كي تعمير مِن لي) الله تعالى قطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ.

### ٢: بَابُ تَشْييُدِ الْمَسَاجِدِ

9 - 2 - 3 أَنَا حَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُ ثَا حَمَادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَلَمَةَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَلَمَةَ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الللهِ اللهِ ا

٠٣٠: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبُدُ الْكَرِيْمِ بُنُ عَبُدِ
الرَّحُمْنِ الْبَجُلِيُّ عَنُ لَيثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ اَرَاكُم سَتُشَرِّفُونَ مَسَاجِدَكُمُ بَعُدِئ
كَمَا شَرَّفَتِ النَّهُودُ كَنَائِسِهَا وَ كَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارَى
بِيَعَهَا.

ا ٣٠: حَدَّقَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِيسِ ثَنَا عَبُدُ الْكُويْمِ بُنُ عَبُدِ السُّحَقُ عَنُ عَمُو بُنِ السُّحُقُ عَنُ عَمُو بُنِ السَّحُقُ عَنُ عَمُو بُنِ السَّحُقُ عَنُ عَمُو بُنِ السَّحُقُ عَنُ عَمُو بُنِ السَّحُقُ عَنُ عَمُو بُنِ السَّمُونَ عَنُ عُمَرَ بُنِ السَّحُقُ عَنُ عَمُو بُنِ السَّمُ عَمُولًا فَعُ عَمُ السَّمُ عَمُلُ قَوْمٍ قَطُ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُ إِلَّا وَخُولُوا مَسَاجِدَ هُمُ.

کی درجہ میں بھی شرکت مسجد کی تعمیر میں لی) اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر تیار کروائیں گے۔

(ایٹ جسجد کو آراستہ اور بلند کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ لوگ فخر کرنے لگیس مساجد کی وجہ ہے۔

مه 2: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں و کھے رہا ہوں کہ میر سے بعدتم ابنی مساجد کو بلند و بالانتمیر کرو گے جیسے یہو و و نصاریٰ نے اپنے گر جا گھروں اور عبادت خانوں کو بلند و بالانتمیر کیا۔

الم ک: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس قوم کاعمل خراب ہو جائے وہ مسجدوں کو مزین کرنا شروع کر دیتی

ضلاصة الهاب المتعلق الله على الله على الله على والته على الهاد : ((مَا أُمِدُ لُكُ بِعَشْدِیدِ الْمَسَاجِد)) كا منشاء اوراس كل روح بير به كرمجدول بين ظاهرى شان وشوكت اورئيپ ٹاپ مطلوب اورمحو ذبيس به بلك ان كے ليے ساد گى ہى مناسب اور پينديده بے حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها نے مجدول كے متعلق أمت كى براه روى كے باره بين بيث بيث كى فرما كى فلا بريمى به كدوه بات بھى انہول نے كى موقع پر رسول الله صلى الله عليه وسلم ہى ہوگ ۔ حديث باب مين حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها ہى كى روایت به رسول الله صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد فقل كيا گيا ہے ۔ مين و كي مين حمد ول كواس طرح شا ندار بناؤ گے جس طرح يہود نے اب وقت (جب مين تم مين نه بول گا) اپنى مجدول كواس طرح شا ندار بناؤ گے جس طرح يہود نے اب الله صلى الله عليه وبنائے بين اور نصار كى نے اپنى گر جاور يہ بھى ممكن ہے كہ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها نے (جورسول الله صلى الله عليه وباس كى اب وبنائى كى اب وب بين كى مناب كى بنياد جو بھى ہو وہ حرف بحرف پورى ہوئى نود بم نے ابنى اور اس كى رفتار د كي كر يہ پيشكوئى فرمائى ہو ۔ بہر صال پيشكوئى كى بنياد جو بھى ہو وہ حرف بحرف پورى ہوئى نود بم نے ابنى اور اس كى رفتار د كي كر يہ پيشكوئى فرمائى ہو ۔ بہر صال پيشكوئى كى بنياد جو بھى ہو وہ حرف بحرف پورى ہوئى نود بم نے ابنى آ كھول سے ہندوستان كے بعض علاقول ميں اليى معبد بيں ديكھى جيں جن كى آ رائش وزيائش كے مقابله ميں ہمارا خيال ہے كہوئى كنيد اور گر جا چشن نہيں كيا جا سكا۔ ب

### ٣: بَابُ أَيُنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمساجدَ

٣٣): حدثنا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثنا وكيعُ عنْ حَمَّادِ بُن سلمة عن أبي الثِّياح الضَّبعيّ عَنْ انس بن مالك قَالَ كَانَ مَوْضِعٌ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي النُّبجُ ال وَ كَانَ فِيُهِ نَحُلٌ وَ مَقَابِرُ لِلْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمُ النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامِنُونِي بِهِ قَالُوا لا ناخُذُ لَهُ ثَمَنَّا ابدًا قال فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَبُنِيْهِ وَهُمُ يُناولُونهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ الا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ ٱلاجرَةِ فَاغُفِرُ لِلْانْصَارِ وَالْمُهاجِرة قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلِ انْ يَبْنِي الْمَسْجِدَ حيث أذركته الصّلاة.

٧٣٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَّى ثَنَا ابُو همَّام الدُّلَّالُ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ السَّائِبِ عَنُ مُحَمَّدٍ بُن عَبْد اللهِ بُن عَيَّاضِ عَنُ عُشُمَانَ بُن أَبِي ٱلْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيلَةُ أَمرَهُ أَنُ يُجْعَلَ مَسُجدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاغِيتُهُمْ.

٣٣٠: حَـدُّقُنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ثَنا عَمُرُو بْنُ عُثُمَانَ ثَنَا مُوْسِي بُنُ أَعْيُنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابُنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَ سُئِلَ عِن الْحَيْطَانِ تُلْقَى فِيْهَا الُعَذِرَاتُ فَقَالَ إِذَا سُقِيَتُ مِرَارًا فَصِلُّوا فَيْهَا يَرُفَعُهُ الَّى النبي عليه

٣: بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَكُرَهُ فِيُهَا الصَّلُوةُ ٥٣٥: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا يزيُدُ بْنُ هَارُوْن ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عِمْرُو بُن يَحْييٰ عَنُ أَبِيهِ وَ حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةٌ عَنْ عَمُرُو

### باب متجد س جگه بنانا جائز ہے؟

۳۲ کے: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ بنونجار کی تھی اس میں تھجور کے درخت اورمشر کین کی قبریں تھیں۔آپ نے فرمایا:تم مجھ سے اس جگہ کی قیمت وصول کرلو۔ انہوں نے کہا: ہم بھی بھی اس کی قیمت وصول نہ کریں گے۔فر مایا کہ پھر رسول اللہ خود اس مسجد کو تعمیر فر ما رے تھے اور لوگ (صحابہ ) آپ کو سامان (اینٹ پھر وغیرہ) بکڑار ہے تھے اور نبی پیفر ماتے جار ہے تھے:'' سن لوزندگی توبس آخرت کی ہی ہے پس (اے اللہ) انصار و مہاجرین سب کی مجھش فر مادے اور نبیمسجد کی تعمیر ہے بل جہال نماز کاوقت ہوتاو ہیں نماز ادافر مالیتے تھے۔

۳۳ که: حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه فر مات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم ویا: طا ئف میںمسجد ایسی جگہ بنائیں جہاں طائف والوں کا

بت تھا۔ بت تھا۔

خلاصیة الباب ﷺ حضورصلی الله علیه وسلم نے مسجد کی تغییر کی خاطر قبریں مسار کرائیں تو و ومشر کین کی قبریں تھیں۔ا<sup>ا</sup>ر مسلمانوں کی قبریں ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھدواتے کیونکہ مسلمان کی حرمت کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے بہت تا كيدفر مائى ہے۔

سم الترعم الترعم الترعم الترعم الترعم الترعم التراكيان باغ میں کھاد نجاست ڈالی جاتی ہے (وہاں نماز پڑھنا کیما ہے) فر مایا: جب اے بار بارسینجا جا بھے تو اس میں نمازیر ہے سکتے ہواور انہوں نے اس کی نسبت رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی طرف فر ما گی۔

چاب: جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ۵۲ ): حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

بُن يسخيني عَنْ أَبِيُهِ عَنْ أَبِي بَسَعِيُدِ الْمُحَدُرِيِّ قَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلْما اللّ اللهِ عَلَيْكُ الْارْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةَ وَالْحَمَّامَ.

خ*لاصیۃ الیا ہے۔* ﷺ تبرستان میں نماز پڑھنا اس لیے منع ہے کہ قبر کو سجدہ ہوگا اگر قبر اور نمازی کے درمیان کوئی دیوار وغيره حائل ہوتو جائز ہے۔عندالا حناف۔البتہ امام احمرٌ کے نز دیک قبرستان میں نماز پڑھنامطلق حرام ہے۔ السمسز بسلیہ: كورُ الدِرُ حور وغيره تجينك كي جكد المجزرة : مذكح خانه معاطن الابل : اونوْ ل كي ميض كي جكد مطلب بيه ب كه جهال اونٹ بیٹھتے ہیں و ہاں نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ نہی شفقت کے لیے ہے۔

٢٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُوهِيمَ الدِّمَشُقِيُ عَبْدُ اللهِ بُنُ ٢٣١: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات يزِيُدْعن يَحيى بُنِ أَيُّوبَ عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرَةَ عَنْ دَاوُد بُنِ الْحُصيْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنُ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزُبَلَةِ وَالمُجُزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطُّرِيُقِ وَالْحَمَّامِ وَ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَ فَوُقَ الْكَعْبَةِ. ٧٣٠: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ دَاوُدَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي الْحُسَيْنِ قَالَا ثُنا أَبُو صَالِح حَدَّثِنِي اللَّيْثُ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَر عَنُ عُسمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ قَسَالٌ سَبُعٌ مَوَاطِنَ لَا تبجؤذ فيها الصَّلُوحة ظَاهِرُ بَيْتِ اللهِ وَالْمَقُبُرَةُ وَالْمَزُبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَ عَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّهُ الطَّرِيْقِ.

> ٨٣٨: حَدَّثَنَا يَحْىَ بُنُ عُضْمَانَ بُنُ سَعِيْدٍ ابْنِ كَثِيْرِ بُنِ دِيْنَادٍ الْحِمْصِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حِمْيَرَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ جَبِيُرَةَ الْآنْصَارِي عَنُ دَاؤُدَ بُنِ الْـحُصِينُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ رَسُوٰلِ اللهِ عَلِي عَلَيْ خِصَالٌ لَا تَنْبَغِى فِي الْمَسْجِدِ لَا يُتَخَدُ طَرِيُقًا وَ لَا يُشْهَرُ فِيْهِ سِلَاحٌ وَ لَا يُقْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسٍ وَ لَا يُنْشَرُ فِيْهِ نَبْلٌ وَ لا يَسَمَرُ فِيْهِ بِلَحْمِ فِيءٍ وَلا يُضُرَبُ فِيُهِ حَدٌّ وَ لَا يُقْتَصُّ فِيُهِ مِنْ أَحَدٍ وَ لَا يُتَّخَذُّ سُوْقًا.

٥: بَابُ مَا يُكُرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات جگہ نماز پڑھنے ے منع فرمایا: محفورے میں (جہاں نجاست کیدیا مجرا وغیرہ پڑار ہتا ہے)' ذبح خانے میں' قبرستان میں' سڑک بر جمام میں اونوں کے باڑے میں اور کعبے او بر۔ ٧٦ ٤: خليفه دوم حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سات جگهون مین نماز برهنا جا تزنهین: بیت الله کی حجیت بر' قبرستان میں' محمورے میں' ذبح خانہ میں' حمام میں' اونٹوں کے باڑے میں اور راستے کے درمیان۔ ب چاپ: جو کا م مسجد میں مکروہ ہیں

۸۶ ۷ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم ہےروایت کرتے ہیں: کچھ کا مسجد میں نہیں ہونے جا ہئیں مسجد کو گزرگا ہ نہ بنایا جائے' اس میں ہتھیا رنہ سونتا جائے کمان نہ بکڑی جائے ' تیر نہ پھیلائے جائیں ( نکالے جائیں )' کیا گوشت لے کرنہ گزرا جائے' حد معجد کے اندرنہ لگائی جائے محمی ہے معجد میں قصاص نہ لیا جائے'محبد کو بازار نہ بنایا جائے۔

خلاصیة الهاب الله معجد کوراسته نه بنایا جائے 'علی بنراالقیاس۔ بیتمام امورمسجد میں کرنے منع اور مکروہ ہیں۔مساجد میں التد تعالیٰ کی حمد اور حضورصلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرامؓ یا اسلام کی عظمت اور فضیلت کے اشعار پڑھنا معروح ہیں کیکن نعتوں کی آ زمیں شرک اور بدعات کورواج دینا انتہائی درجہ میں مسجد کی ہے ادبی ہے۔ اس طرح مساجد میں ذنیاوی کلام

كرنا اورشور وشغب كرنا يخت منع ہے ۔ حتى كه ذكر الله بھى آ ہسته كرنا چاہيے ۔ بچوں كومسا جد ميں آ نے ہے بچاؤ كيونكه كي کی عمر کھیلنے کی ہے وہ نماز کو بھی کھیل ہی سمجھے گا اور بیٹنا ب کر دیگا۔اس لیے سات سال ہے کم عمر بچے کومسجد میں نہیں لا نا

> ٩ ٣٠: حدَّثنا عَبُدُ الله بُن سعِيد الكُنديُ ثنا ابُو خالدٍ الاحمرُ عن ابن عجلان على عمرو ابن شُعيب عن ابيه عن جـده قـال نهي رسُولُ الله عليه عن البيع و الابتياع و عنُ تناشد الاشعار في المساجد

> • ٥٥: حدَّثنا احْمدُ بْنُ يُؤسُف السُّلميُّ ثنا مُسُلمٌ بْنُ ابُراهِيْسِم ثننا الْحارِثُ بُنُ بَهَان حَدَثنا عُتَبِهُ بُنُ يَقُطَان عَنْ ابِي سَعِيدٍ عن مَكْحُولِ عن وَاتِلَةَ بُنِ الاسْقِعِ انَ النَّبِي عَلِيُّهُ قال جَنِبُوا مساجِدَكُمُ صِبْيانكُمُ وَ مَجانِيكُمُ وَ شراء كُمْ وَ بيُعكُمُ و خُصُوْسَانِكُمُ وَ رَفْعَ أَصُوَاتَكُمُ وَ اقَامَةَ خُذُو دِكُمُ و سلَّ سُيُوفِكُمْ وَ اتَّجِذُوا على أَبُوابِها الْمطاهِرَ وَ جَمِّرُوهَا في الْجُمَح.

> > ٢: بَابُ النَّوُمِ فِي الْمَسْجِدِ

ا ٥٥: حَدَّثَنَا اسُحٰقُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهَ نُمَيُرٍ أَنْبَأَنَا عُبَيُدٍ اللهِ بُنِ عُمرَ عِنْ نَافِعِ عَنِ بُنِ عُمَرَقَالَ كُنَّا نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهُد رَسُولِ اللهُ عَلِيْكَ

٢٥٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة ثنا الْحسنُ ابْنُ مُوسى ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَحُيني ابْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بُن عَبْدِ الرَّحُمْنِ انَّ يَعِيْشَ بُن قيس بُن طِخْفَةَ حَدَّثَهُ عنُ آبيُه وَ كَانَ مِنُ ٱصْحَابِ الصُّفَّة قال قالَ لَنَا رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَطَلِقُوا فَانْطِلَقْنَا الَّى بَيْتِ عَائِشَةَ وَ اكلُنَا وَ شَرَبُنا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ عَلِينَ الْ شُئْتُمُ نَمْتُمُ هَاهُنا وَ إِنْ شِيئَتُمُ اِنْطَلَقُتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَقُلْنَا بَلُ نَنْطَلِقُ إِلَى ﴿ فَرَمَاتَ بِينَ كُهُمْ فَيْ عَرْضَ كِيا : بَمَ مُسجِد بَي طِلْتِ بِينَ

۹۷۷: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص روایت کرت بیں : رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت ہے اور ( دنیوی ) اشعار پڑھنے ہے منع

• ۷۵: حضرت واثله بن اسقع رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بچاؤ اپنی مسجدوں کو ناشمجھ بچوں ہے اور دیوانوں ہے اورخرید و فروخت ہے اور اپنے جھٹروں ہے اور آ وازیں بلند کرنے سے اور حدود (اسلامی سزائیں) قائم کرنے سے اور تکوار سونتنے سے اور معجد کے دروازوں پر طہارت کی جگہ بناؤ اور جمعہ کے دنمسجد کو دھونی دو۔

### باب :مسجد میں سونا

ا 24: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين : بم رسول النُّدُسلَى النُّدعليه وسلم كے دور ميں مسجد ميں بھی سو جايا کرتے تھے۔

20۲: حفرت قيس بن طبخفَه رضي الله عنه جواصحاب صفہ میں ہے ہیں۔فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشا دفر مایا: چلو! تو ہم چلے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے گھر کی طرف اور ہم نے کھایا' پیا پھر تهمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر عا ہو تو لیبیں سو جاؤ اور جا ہو تو مسجد میں <u>جلے</u> جاؤ (وہیں سوجا نمیں گے )۔

خلاصیة الراب ﷺ شجد میں سونا جائز ہے۔خصوصًا مسافر کے لیے کیکن بلا عذرمسجد میں سونا اور کھانا پینا مکروہ ہے۔ اصحابِ صفہ وہ لوگ تھے جومبجد نبوی صفہ میں رہتے تھے۔اُن کا مکان اور مال واسباب نہیں تھا۔فقراءاورمساکین تھے۔ انصارصحا بدرضي النُّعنهم كها نا وغيره كھلا ديتے كيونكه اصحابِ صفه حضورصلی النّه عليه وسلم كےمهمان تھے۔

### ابابُ آئ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ بِالْيَ كَلَى مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ بِالْيَ كُلَى؟

٧٥٣: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بُنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ح و حدَّثنا عَلِيٌّ بُنُّ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْاعْمَش عَنُ ابْرَهِيْمَ التَّيْمِيِ عَنُ آبِيْهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعِفَارِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ أَيُّ مسجدٍ وُضع أَوَّلُ قِسَالَ الْمَسُجدُ الْحَرَامُ ' قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَئُ قَالَ ثُمَّ الْمُسْجِدُ الْاقْصَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا قَالَ ٱربَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْارْصُ لَكَ مَصَلَّى فَصَلَّ حَيْثُ مَا أَدرَ كُتُكُ.

۲۵۳: حضرت ابو ذر عفاری رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ کون ی مسجد سلے بنائی گئی ۔فرمایا مسجد حرام ۔فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ فرمایا: مسجد اقصیٰ ۔ میں نے عرض کیا: ان دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی۔ فرمایا: چالیس سال اس کے بعد تمام زمین تمہارے لئے نماز کی جگہ ہے جہاں نماز کا وقت ہوو ہیں پڑھلو۔

ظاصة الباب ألى الله عب ملح حضرت آدم عليه السلام نے خانه كعبه كى تغير كى پھر جاليس سال بعد بيت المقدس كى تعمیری ۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے جوتعمیر کی وہ یہ کہ ان کی تعمیر کوآ گے بڑھایا باقی تعمیر پہلے ې ہو <del>چکی تھی</del>۔

### ٨: بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

٣٥٠: حَدَّثَنَا اَبُو مَرُوانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ ثَنَا اِبُرَاهِمُ بُنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ مَحُمُودِ بْنِ الرَّبِيُعِ الْآنُصَادِيِّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَ كَانَ قَدُ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَلُو فِي بِنُرِ لَهُمُ عَنُ عِتْبَانَ بُنِ مَالِكِ السَّالِمِيّ وَ كَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالِمِوَ كَانَ شَهِدَ بَدرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ أَنْكُرُتُ مِنْ بَصَرِى وَ إِنَّ السَّيُلَ يَأْتِي فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِيُ وَ يَشُقُ عَلَيَّ اِجْتِيَازُهُ فَاِنُ رَأَيْتَ اَنْ تَاتِيَنِي فَتُبِصَلِّيَ فِي بَيْتِي مِكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَافُعَلُ قَالَ اَفْعَلُ فَغَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

### باب: گھروں میں مساجد

م 20: حضرت محمود بن ربیع انصاری ہے روایت ہے: جن کو یا دتھا کہ رسول اللہ نے ڈول سے پانی لے کران کے کنویں میں کلی کی تھی۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان بن ما لک سلمیؓ ہے جو کہ اپنی قوم بنوسالم کے امام تھے اور غزوۂ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شریک بھی ہوئے تھے فرماتے ہیں: میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری نگاہ کمزور ہو چکی ہے اورسیلاب آتا ہے تو میرے (مگھر) اور میری قوم کی مسجد کے درمیان حائل بن جاتا ہے۔لہذا اگر آپ کی رائے ہو تو آپ میرے ہاں تشریف لائے اور میرے گھر میں اس جگہ نماز یر ھے جے میں مستقل نماز کی جگہ بنانا جا ہتا ہوں۔

أَبُو بَكُرِ رضى اللهُ تَعَالَى عنه بَعُدَمَااشَتَدَ النَّهارُو اسْتأذن فَأَذَنْتُ لَهُ وَ لَمُ يَجُلِسُ حَتَّى قَالَ ايُنَ تُحِبُ أَنُ أُصلَى لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَاشَرُتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُ انْ أَصَلِّيَ فِيُسِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَفَفَنا خَلُفَهُ فَصَلَّى بِنَارَ كُعَتَيُن ثُمَّ احْتَبِسُتُهُ عَلَى حَزِيْرَة تُصْنَعُ

فرمایا: نھیک ہے دوسرے دن دن جزھنے کے بعد آ یاور حضرت ابو بكر تشريف لائے اور اجازت طلب فرمائی میں نے اجازت دی تو آپ میضے بھی نہیں یائے اور فر مایا کہتم ایے گھر میں کس جگہ مجھ سے نماز پڑھوانا جا ہے ہو؟ میں جس جگه نماز پر موانا جا ہتا تھا اس کی طرف اشارہ کیا رسول الله آ کے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے چیچے فیس قائم

كرليس آب نے جميں دوركعت نماز پڑھائى۔ پھر میں نے آپ كو شہرائے ركھا، حليم كيلئے جو آپ كيلئے تيار ہور ہاتھا۔

200: حَدَّثَنَا يَدُى بُنُ الْفَضُلِ الْمُقْرِى ثَنَا آبِوُ عَامِرٍ ثَنَا

حَدَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِي صَالِحٍ عِن ابِي هُرِيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعالَى عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ ٱلْأَنْصَارِ أَرْسَلِ الَّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لَى مَسْجِدًا فِي وَارِئُ أَصَلِّي فِيهِ وَ ذَالِكَ بَعُدَ مَا عَمِي فَفَعَلَ. ٢٥٧: حَدُّقَنَا يَـحْىَ بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنِ ابْنِ

عَوْن عَنْ أَنْسِ بُنِ سِيُرِينَ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُن الْمُنْذِر بُن الْجَارُودِ عَنْ أنس بُن مَالِكِ رَضِي اللهُ تعالى عُنْهَقَالَ صَنع بَعُضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم طَعَامًا فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُحِبُّ انْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَ تُصَلِّى فِيهِ قَالَ فَاتَاهُ وَ فِي الْبَيْتِ فَحُلٌّ مَنْ هَذِهِ الْفُحُولُ فَامَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَ رُشَّ فَصَلَّى و صَلَّيْنَا مَعَهُ قَالَ أَبُوْ عَبُدِ اللهِ بُنُ مَاجَةَ الْفَحُلُ هُوَ الْحَصِيرُ الَّذِي قَدِ

۵۵: حضرت ابو ہرریہ فرماتے ہیں: ایک انصاری صاحب نے رسول اللہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں مسجد کے خطا تھینج د بیجئے جہاں میں نماز پڑھوں اور اس وقت وہ نابینا ہو چے تھے چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ایسا کیا۔

٢٥٧: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فر مات بين : میرے ایک چیانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھا تا تیار کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں جا ہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر کھا نا تناول فرمائیں اور نماز ادا فرمائیں۔فرماتے ہیں کہ آپ صلی الله عليه وسلم تشريف لے محتے گھر ميں ايك جثائي تقى جو برانی ہوکرکالی ہو چکی تھی۔ آپ کے حکم پر اس کو جھاڑا گیا'اس کو یانی ہے صاف کیا گیا پھر آ پے نماز پڑھی اورہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔

محمر وں میں مسجد بنانے کا ذکر 🛠 مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایسی جگہ ہونی جا ہے جہاں گھر والے نماز پڑھیں یا جماعت کرائی جائے تا کہ گھر میں نمازیڑ ھیکیں۔"فیصلّی بنا دی معتین"نفل نماز نہ پڑھی۔ پیفل نماز دوآ دی یا تین آ دی استھے ہو کر پڑھ لیں' یہ جائز ہے لیکن نفل نماز کے لیے اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے صلوٰ ۃ انشیخ کے لیے بلاتے ہیں اور جمع کرتے میں پیجائز نہیں ہے۔

### 9: بَابُ تَطَهِيُرُ الْمَسَاجِدِ وَ تَطَييبِهَا

202: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِيُ الْجَوُنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ ابى مَسرُيْسَمَ عَنُ اَبِي سَعِيُدِ الْمُحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِن اخْرَجِ اَذَّى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بِيُتًا فِي الْجَنَّةِ.

٥٥٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنَّ بِشُرِ بُنِ الْحَكَمِ وَ اَحْمَدُ بُنُ الْلازُهُ رَفَّالَ ثَنَا مَالِكُ بُنُ سُعَيْرِ اَنْبَأْنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَكُ آمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبُنى فِي الدُّورِ وَ أَنْ تُطَهَّرَ وَ تُطَيَّبُ.

9 22: حَدَّثَنَا رِزُقَ اللهِ بُنُ مُوسَى ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِسُحْقَ الْحَضُرَمِيُّ ثَنَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ آمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُطَهَّرَ و تُطَيَّبَ.

٠ ٧٦: حَـدُّنُـنَا ٱلْحُمَدُ بُنُ سِنَان ثَنَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنُ خَالِدِ بُنِ ٤ ٣٠: حَفرت ابوسعيد خدري رضي الله عنه ــــــ روايت إِيَّاسِ عَنْ يَحْيَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ حَاطِبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ﴿ إِنَّ سَبِ سَ يَهِلَ مَهِد مِن جِراغٌ حضرت فميم دارى الْخُدُرِي قَالَ أَوْلُ مَنُ أَسُرَجَ فِي الْمَسَاجِدِ تَمِيْمُ الدَّارِيُ. وَثَن كيا \_

• 1: بَابُ كِرَاهِيَةِ النَّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

ا ٧٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبُنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ أَبُو مَرُوَانَ ثَنَا إبُرَ هِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَوُفٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ وَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ أَنَّهُمَا أَخُبَرَهُ أَنَّ

### باب: مساجد کو پاک صاف رکھنا

ے 2 کے: حضر ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے معجدے نایاک چیز کو نکال بھینکا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تیار کروا کمیں گے۔

۵۸: حفرت عا تشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں نماز کی جگہ بنانے کا اور اس کو یاک صاف اور معطرر کھنے کاظم دیا۔

209: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها س روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ اینے اینے محلوں میں مسجدیں بنائیں اور ان کو یاک صاف معطرر تھیں۔

<u>خلاصیة الراب ہے ہے جن محلوں کا فاصلہ زیا</u> وہ ہواور ایک محلّہ کے نمازیوں کو دوسرے محلّہ کی مسجد میں پہنچنا مشکل ہوتو ہر محلّه والوں کواپنی الگ مسجد بنالینی جا ہے۔مسجد میں خوشبولگا نا اورعطر وغیرہ لگا کرخوشبو دار کرنامستحب ہے۔حضرت عمر رمنی الله عنه کامعمول تھا کہ ہر جمعہ کومسجد نبوی ( علی کے ایس وھونی دیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اس کی دیواروں برمشک ملاتھا۔ حدیث میں جولفظ ' زُور' آیا ہے اس کے معنی محدثین نے عام طور پر محلے کیے ہیں لیکن بیلفظ کھر کے معنی میں بھی آتا ہے اس لیے اس سے بعض علاء نے بیٹا بت کیا ہے کہ کھر میں کوئی جگہ نماز کے لیےمقررکر لی جائے اورا سے صاف تھرار کھا جائے۔

### باب:مبرمیں تھو کنا مکروہ ہے

۲۱ کے: حضرت ابو ہر رہے ہ اور ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معجد کی د بوار میں بلغم دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگری

رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ رَاى نُخَامَةً فِي جِدار المسجدِ فَتناوَلَ حصاةً فَحَكُها ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ احَدُكُمُ فَلَا يَسَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجُهِم وَ لَا عَنُ يَعِينِهِ وَ لَيَبُزُقْ عَنُ شِمَالِهِ اوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُرَى.

٢٢٥: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيُفٍ ثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنْ حُسَيْدٍ عَنُ أَنْسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا انَّ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُنْحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَعَضَبَ حَتَّى أَحْمَرُ وَجُهُهُ فَجَاءَ تُهُ إِمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتُهَا وَ جَعَلَتُ مَكَانَهَا خُلُوقًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ مَا أحُسَنَ هٰذَا.

٢٧٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ الْمَصْرِيُ آنِبَأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدِ عَنُ نَسافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بنِ عُمر قبال داى دَسُوُلُ اللهِ عَلَيْكُ نُحُامَةً فِي قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ وَ هُو يُصلَى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَخَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَ فَ مِنَ الصَّلاة إنْ أَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ كَانَ اللهُ قِبَلَ وَجُهِهِ فَلاَ يَتَنَجُّمَنَّ أَحَدُكُمُ قِبَلَ وَجُهِهِ فِي الصَّلاةِ.

٣٧٠: حَدُّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هشامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ حَكُ بُرَاقًا فِي قِبُلَةِ

ا ثھائی اور اس کو کھر ج ڈ الا پھر ارشا دفر مایا: جبتم میں ے کوئی بلغم تھو کئے لگے تو منہ کے سامنے اور دائیں طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف یا بائیں یاؤں کے نیچے تھو کے۔

۲۲۷: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد كے قبله كى د يوار ميں بلغم د يکھا آپ كوغصه آياحتیٰ كه آپ كا چېره مبارك سرخ ہو گیا تو ایک انصاری عورت آئیں اور اس کو کھر ج کر اس کی جگہ خوشبو لگائی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایایه کیاخوب کام ہے۔

٣٤٠: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه فر مات بين: رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز پر هار ہے تھے كه آپ نے مسجد کے قبلہ میں بلغم دیکھا آپ نے اس کورگڑ ڈالا پھرسلام پھیرنے کے بعد فر مایا جب تم میں ہے کوئی ایک نماز میں ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔اس لئے نماز میں سامنے کی طرف کو ئی بھی بلغم نہ تھو کے۔

٢٥: حضرت عا تشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ سے بلغم

برتھوک دے۔ پھر دورِ رسالت میں صحابہ کرام رضی النّه عنبم کے قدی گروہ میں بیحر کت کیسے ہوگئی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ شریعت کے تمام احکام بتدریج آئے ہیں اور جتنے احکام آتے تھے وہ بھی سب لوگوں کوایک ساتھ نہیں معلوم ہوتے تھے۔ ہم لوگ صدیوں ہے ان اعمال کے عادی چلے آتے ہیں' اس لیے یہ باتیں عجیب لکتی ہیں' ورنہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب آ داب مسجد وغیره کا کوئی تصور ہی نہ تھا اس وفت ایسا ہو جانا کوئی عجب بات نہیں اور پھرمسجدیں جھی اس وفت آ ن کل کی طرح پخته اور با قاعده عمارت کی شکل میں اس خلا ہری شان وشوکت کی نتھیں ۔ پچی دیواریں' گھاس بھونس کی مسجدیں تھیں ۔اس لیےابیا ہو جانا کوئی تعجب کی مات نہیں ۔

### ا : بَابُ النَّهٰي عَنُ إِنْشَادِ الصَّوَالِ فِي المَسْجدِ

210: حَدُّلْنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ اَبِي سِنَانٍ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرُثَدِ عَنْ سُلْيُمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرُثَدِ عَنْ سُلْيُمَانَ بُنِ بَرِيْدَة عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَمَل الاحْمَر ؟ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم الاوَجَدُتُه إِنَّمَا بُنِيَتِ اللهِ عَلَيْهِ وسلَّم الاوَجَدُتُهُ إِنَّمَا بُنِيَتِ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم الاوَجَدُتُهُ إِنَّمَا بُنِيَتِ اللهُ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيتُ لَهُ.

٢١٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ٱنْبَأْنَا بُنُ لَهِيْعَةَ ح وَ حَدُّثَنَا اللهِ عُجُلانَ ابُو كُرَيْبِ ثَنَا خَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَلَى خَرَيْبِ ثَنَا خَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَمُرُو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ٱنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ ابْنَادِ الطَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

272: حَدَّقَنا يَعَقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَامِبِ ثَنَا عَبُدُ بُنُ وَهُبِ اخْبَرَنِى حَيواةً بُنُ شُرَيْحٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُد الرُّحْمَنِ الْاسدِيّ ابِى الْاسُودِ عَنُ ابى عَبُدِ اللهِ مؤلى شَدَّاد بُنِ الْهَادِ اللهِ مؤلى شَدَّاد بُنِ الْهَادِ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ مَن انَّهُ سمع ابا هُرَيُرة يقُولُ سَمعت رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ مَن سَمع رَجُلا يَنشُدُ صَالَة فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ لارَدُ اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسْاجِدَ لَمُ تُبُنَ لِهِنَا.

### باب: مبحد میں گم شدہ چیز بکار کر ڈھونڈ نے کی ممانعت

212: حضرت برید الله عدوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو ایک فحض نے کہا: کی نے سرخ ادن کی طرف بکارا تھا؟ (یعنی کسی کو سرخ اون ملا تھا کہ اس نے جھے اس کے ملنے کی اطلاع دی تھی ؟) تو رسول الله نے فرمایا: تجھے وہ اونٹ نہ طے۔ مساجد تو جس کام کیلئے بنیں اُسی کام کے لئے بنی ہیں۔ مساجد تو جس کام کیلئے بنیں اُسی کام کے لئے بنی ہیں۔ مساجد تو جس کام کیلئے بنیں اُسی کام کے لئے بنی ہیں۔ مساجد تو جس کام کے لئے بنی ہیں۔ مساجد تو جس کام کے لئے بنی ہیں۔ مساجد تو جس کام کے لئے بنی الله تعالی الله علیہ وسلم نے مسلم نے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسلم شدہ چیز کے لئے مسجد میں اعلان فرمانے سے منع فرمانا ہے۔

214: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: جو کسی شخص کو دیکھے کہ گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں کررہا ہے تو اس کو کے نہ لوٹائے بچھ پراللہ تعالیٰ (وہ چیز) اس لئے کہ مساجد اس کام کے لئے نہیں .

جو برگُ فرماتے ہیں: الضالة ما ضل من البھيمة يعنى ضالة گمشده جو يائے كو كہتے ہیں -علامه شوكانى نے لكھا ہے: "وهى مختصة بالحيوان يعنى ضالة كالفظ حيوان ك ليمخصوص بــ

## ١ : بَابُ الصَّلاةِ فِي إعْطَان الْإِبلُ وَ مَرَاحِ

٧٦٨: حَدَّثَنَا اَبُوُ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرِ بِكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرِيْعِ قَالًا ثَنَا هِشَامٌ ابُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ لَمُ تَسِجِدُوا إِلَّا مَسَرَابِضِ الْغَنَمِ وأعُطَانَ الإبِلِ فَسَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَمَ وَ لَا تُصَلُّو فِي أعُطَان الْإبل.

٧ ٢ ٤: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُعْفَلِ الْمُزنِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا في مرابصِ الْغَنَمِ وَ لَا تُصَلُّوا فِي اعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنَ

• ٤٤ : حَدُّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ رَبِيْعِ ابْنِ مَعْبَدِ الْجُهِنَى اخْبَرَنِي آبِي عَنُ اَبِيُهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ لَا يُصَلِّى فَى اعْطَانَ الْإِبِلِ وَ يُصَلَّى فِي مُوَاحِ الْفَنَمِ.

٢١٨: حضرت ابو هررية بيان فرمات بين كدرسول الله في ارشادفر مایا: اگرتم کواونٹوں اور بکریوں کے باڑے سے علاوہ کوئی اور جگه نماز بڑھنے کیلئے ند ملے تو بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھواوراونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ ( کیونکہ اُن سے جان کا خطرہ ہے جب کہ بکر ہوں سے ایسانہیں ہے ویے بھی اونٹ کی سرشت میں شرارت اور کینہ ہے )۔

بارے: اونوں اور بکر ہوں کے باڑے

میں نمازیڑھنا

 ۲۹ : حضرت عبدالله بن مغفل مزنی رضی الله تعالی عنه ے روایت ہے کہ رسول ال<mark>ند</mark>صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لولیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ ان کی خلقت میں شیطنت ہے۔

• ۷۷: حضرت معبدجهنی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ بڑھی جائے اور بکر بوں کے باڑے میں نماز یڑھی جاعتی ہے۔

<u> خلاصیة الراب ہے</u> اونٹ کے پائی پینے کی جگہ برنماز نہ پڑھو کیونکہ اگر اونٹ بدک گئے تو نقصان پہنچا تمیں گے۔ یہ نبی شفقتًا ب-خُلفَتُ مِنَ الشَّيَاطِينِ-

مطلب یہ ہے کہاس کی فطرت میں یعنی اونٹ کی فطرت میں شیطنت ہے'اس لیے منع کیالیکن اگر اونٹ بندھا 🖭 ہاورآ ہے محفوظ ہیں' ہد کنے کا خطر ونہیں ہے تو نماز پڑھولیں۔

### ١٣ : بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

ا ٤٤: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ ٱبِى شَيْبَة ثَنَا اِسُمَاعِيُلُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ لَيْتٍ عَنُ عَبُدِ اللهُ الْحَسَنِ عَنُ أُمِّهِ عَنُ فَاطِمَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَىلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ بِسُمِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ الله اَللَّهُمَّ اغْمَصْرُلِي ذُنُوبِي وَالْحَتَحُ لِيُ اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسِيمِ اللهِ وَالسَّلاَّمُ عَلَى رَسُولَ اللهِ اللَّهُمَّ اغُفرُلِيُ ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِي ٱبُوَابَ فَصُلِكَ.

دیجئے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دیجئے''۔

٢ ٧٤: حَدَّثَنَا عَمُرُوبُنُ عُثْمَانَ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِينَاد الْحِمْصِيُّ وَعَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ الطَّحَاكِ قَالَا ثَنَا اسْماعيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنُ عُمَارةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنُ رَبِيُعَةَ بُنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَن عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن سَعِيْدِ بُن سُويْدِ الْأنْصَارِي عَنْ أبي حُمِيدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا دَحَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيْسَلَمُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ ثُمَّ لِيَقُلُ اللَّهُمُّ افْتَحْ لِي أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ وَ إِذَا خَرَج فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ مِنْ فَصُلِكَ.

٣٥٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا اَبُو بَكُرِ الْحَنفِيُّ ثَنَا الطَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ ثَنِي سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ انَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فِلْيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِي عَلِيلًا وَ لَيَقُلُ اللَّهُمَّ افْتِحُ لَى أَبُوَاب رَحْمَتكُ و اذَا حَرَجَ فَلْيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيّ وَلْيَقُلُ اللَّهُمّ الرَّحِيم )) اعُصِمُنِي مِن الشَّيُطَانِ الرَّجِيمِ.

خلاصیة الباب ه هم مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مختلف و عائیں صدیث میں آئی ہیں۔ قرآن وحدیث میں رحمت <u>کالفظ زیاد وتر اُخروی اور دینی وروحانی انعامات کے لیے اورفضل کالفظ رز ق وغیر و دُنیوی اُمور کی دا دو دہش اوران میں</u>

باب: مسجد میں داخل ہونے کی وُعا

ا ٤٤: حضرت فاطمهٌ بنت رسول الله فر ماتي بين: رسول الله م جب مسجد میں داخل ہوتے تو بید و عامر صف (بسم الله وَالسُّلَامُ عَلَى دَسُول اللهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِی الواب رحمتک )) "الله کانام کے کرداخل ہوتا ہوں اورسلامتی ہواللہ کے رسول بر۔اے اللہ!میرے گناہ معاف فرما دیجئے اور میرے کئے ابنی رحمت کے دروازے کھول ویجئے۔ 'اور جب مجدے باہرآتے توبیدُ عابر ہے: ((بیسم اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهِ مَا عُفِرُلِي ذُنُوبِي

وَافْسَحْ لِنَى أَنْوَابَ فَضَلِكَ) "الله كانام لے كرمىجد ئىكل رہا ہوں اور سلامتى نازل ہوالله كے رسول برا ساللہ! ميرے كناه بخش 447: حفرت ابوحمید ساعدی رضی الله تعالی عنه سے

روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم میں ے کوئی مجد میں داخل ہوتو اللہ کے رسول (صلى الله عليه وسلم) يرسلام بينج پھر يه كلمات كے: ((أَللَّهُمُّ افْتَحُ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ )) اورجب مجدت بابر نَكَ يُويوں كے: ((اَلسَلَهُ مَ اِنْسَى اَسْسَسَلُکَ مِسْ فَصُلِک)).

ابو ہررہ "سے روایت ہے کہ رسول الله علي نف فرمايا جبتم من عيكوئي معجد من داخل موتو نى عَلَيْكُ بِرسلام بَصِحِ اوريه كَمِ: (( اللَّهُمُّ افْتَحُ لَى أَبُوَابَ ر خمنک)) اور جب مجدے نکاتو نبی علیہ پرسلام بھیج "ا الله! مجھے شیطان مردود ہے محفوظ رکھئے۔"

زیادتی کے لیےاستعال کیا گیا ہےاس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسجد کے دا خلہ کے لیے فتح باب رحمت کی د عاتعلیم فر مائی کیونکہ مسجد دین وروحانی اور اُخروی نعمتوں ہی کے حاصل کرنے کی جگہ ہے اور مسجد سے نکلتے وقت کے لیے اللہ سے اس کافضل یعنی وُ نیوی نعتوں کی فراوانی ما نگنے کی تلقین فر مائی کیونکہ مسجد ہے باہر کی وُ نیا کے لیے یہی مناسب ہے۔ان دونوں باتوں کا خاص منشاء یہ ہے کہ مسجد میں آئے اور جانے کے وقت بندہ غافل نہ ہواوران دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کی طرف اس کی توجہ ہو۔

### ٣ ا: بَابُ الْمَشَي الِّي الصَّلُوةِ

٣٧٧: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْسَمْسْ عَنُ ابِي صَالِح عَنُ ابِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اذَا تَوَضَّأُ أَحَدُكُمُ فَأَحُسِنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لا يَنْهَزُهُ إلَّا الصَّلُوةُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلُوةَ لَمْ يَخُطُ خُطُوةُ اللَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بهَا دَرَجةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيْنَةً حَتَّى يَذُخُلِ الْمَسْجِد فَإِذَا دُخُلُ الْمُسْجِدُ كَانَ فِي صَلُوةَ مَا كَانَتِ الصَّلُوةُ

٥٧٧: حَدَّقَنَا أَبُو مَرُوانَ الْعُثْمَانِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا ابُراهِيُّمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَ أبِي سَلَمةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلْوةُ فَلاَ تَأْتُوهَا وَ أَنْتُمْ تَسْعُونَ وَ أَتُوْهَا تَمُشُوهِنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَما أَدُرَكُتُم فَصِلُّوا مَا فَاتَّكُمُ فَأَتِّمُوا.

٧٤٧: حَدَّثُنَا ٱبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يِحَى بُنُ أَبِي بَكِيْرِ ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِ اللهُ بُن مُحمَّدِ بْن عَقِيل عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابى سَعِيْد الْخُذرِي رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ الله بِهِ الْحَطَايَا و يزيُدُ بِهِ فِي اللهُ الْحَطَايَا و يزيُدُ بِهِ فِي

#### باب: نماز کے لئے چلنا

م 22: حفرت ابو ہرری ہے روایت ہے کہ رسول الله عليه في فرمايا: جبتم من عدول خوب عمر كي ے وضو کرے پھرمسجد کو آئے اس کو نماز ہی نے (محمر ے) اٹھایا اور اس کا ارادہ صرف نماز ہی کا ہے تو ہرقدم پراس کا ایک درجه الله تعالی بلند فر ما دیتے ہیں اور اس کی ا یک خطا معاف فر ما دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ مجد میں داخل ہو جائے اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک نماز اس کورو کے رکھے۔

۵۷۵: حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب نماز قائم ہونے کا وقت ہوتو دوڑ دوڑ کر معجد میں مت آؤ بلکہ اطمینان کے ساتھ چل کرنماز کے لئے آؤ اور جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے وہ باجماعت پڑھ لواور جو رکعات نکل جائمیں وہ بعد میں اسکیلے پڑھاو۔

۷۷۷: حفرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سنا: کیا میں مہیں وہ اعمال بتاؤں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ خطاؤں کومعاف فرما دیتے ہیں اور نیکیوں ( کے ثواب ) میں اضافہ فر ما ویتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے الْحَسناتِ؟قالوُ اللَّي يَا رَسُولَ اللهُ قال اسْباعُ الْوُضُوءِ رسول! فرمايا: طبعي نا كواريول كے يا وجود خوب الحِيى عِنُدَ الْمَكَارِهِ وَكُثَرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتَظَارُ ﴿ فَرَقُ وَضُوكُمْ نَا اورمُجِد كَى طرف قدمول كَى كَثَرَت اور الصَّلُوةُ بَعُدُ الصَّلُوةِ.

> ٧٧٧: حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ آبِي ٱلْآخُوَ صِ عَنْ عَبُدِ الله رَضِي اللهُ تَعالَى عنْهَ قَالَ مَنْ سرَّهُ أَن يُلُقَى اللهُ غَدًا مُسُلِمَا فَلُيْحَافِظُ عَلَى هُولًاءِ الصَّلْوَاتِ الْحَمْسِ حَيْثُ يُنَادى بهنَّ فبانَّهُنَّ مِنَ الْهَدَى وَ إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَ الْهُدِي وَالْعَمْرِى لَوُ أَنَّ كُلُّكُمْ صَلَّى فِي بيتِه لَتَرَكُتُمُ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَ لُو تَرَكُتُمُ سُنَّةَ نَبِيُّكُم لَظَلَلْتُمْ وَ لَـقَدُ رِأَيْتُنا و مَا يَتَخَلُّفُ عَنُهَا الَّا مُنافِقٌ مَعُلُومٌ النَّفَاق وَلَقُد رَأَيْتُ الرَّجُلِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَدُخُلُ فِي الصَّفِي وَ مَا مِنُ رَجُلِ يَتَطَهُ رُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورُ فَيَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصلِّي فِيْهِ فَما يَخُطُو خُطُوةً إِلَّا رَفِعِ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَ حط عنه بهَا خَطِيْنَةً.

کے سہارے آتاحتیٰ کہ صف میں داخل ہو جاتا اور جو تحق بھی عمد گی ہے طہارت حاصل کرے پھر مسجد کا قصد کرے اور مسجد میں نماز ادا کرے تو ہرقدم پراللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فر مادیتے ہیں اور اس کی خطامعاف فر مادیتے ہیں۔

> ٨٥٥: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنُ يَزِيْدُ بُن إِبْرَاهِيْمَ التُسترى ثنا الْفَضُلُ بُنُ الْمُوفِق آبُو الْجَهُم ثنا فُصيلُ بُنُ مَرُزُوقٌ عِنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم مَنُ حررَجَ مِنْ بَيْتِهِ الى الصَّلُوةِ فقال اللَّهُمَّ انِّي اسْأَلُك بحَقّ السَّائِليُن عَلَيْكَ وَأَسُأَلُك بِحَقِّ مَمْشَايَ • ذا فانَيُ لَمُ الحرُجُ اشرًا ولا بسطَرًا ولارياءً وَلا سُمُعَةً وَ حرجَتُ الْقاءَ سُخُطِك و البَيْغَاءَ مَرضاتك فاسْئلُك انْ تُعلِدُ في من النَّار وان تَغَفُّر لَتِي ذُنُوبِي انَّهُ لا يَغْفُرُ الذُّنُوبِ اللَّا انُتَ اقْبَلِ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجُهِهِ واسْتَغْفِرَلَهُ سِبْعُونِ الْفِ مَلَكُ.

نماز کے بعداگلی نماز کا انظار۔

ا کے کے: حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: جسے یہ بہند ہو کہ کل الله تعالى كى بارگاه ميس مسلمان موكر حاضرتو وه ان يانچ نمازوں کواس جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہو( جماعت ہے نماز ہوتی ہو )۔اسلئے کہ یہ ہدایت کا حصہ اور ذریعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور تمہارے نبی نے ہدایت کے طریقے مشروع فر مائے ہیں اور میری زندگی کی قتم! اگرتم سب کے سب اینے اپنے محمروں میں نماز پڑھنا شروع کر دوتو تم اپنے نبی کے (جماعت کے ساتھ نمازادا کرنے کے )طریقے کوچھوڑ بیٹھو گےاورا گرتم اپنے نی کے طریقے کو جھوڑ دو کے تو تم گمراہ ہو جاؤ کے اور ہم اینے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ جماعت سے وہی رہ جاتا تھا جو کھلا منافق ہوتا اور میں نے دیکھا کہ ایک مرد دو مردوں

۸۷۷: حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ نِي فَرِمَا يَا: جو اپنے گھر سے نماز کے لئے نکلے میہ كلمات كيم: (( اللَّهُمَ إِنِّي أَسُأَلُكَ...)) توالله تعالى اس کی طرف بوری توجہ فر ماتے ہیں اور اس کے لئے ستر ہزار فرنتے مجشش طلب کرتے ہیں۔ (ترجمہ)''اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس حق کی وجہ سے جو ما تکنے والوال کا آپ نے اپنے ذمہ لےرکھا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس چلنے کے حق کی وجہ سے کیونکہ میں غرور اور اترانے اور دکھانے اور سانے (شبرت) کی ظاہر نہیں نکلا بلکہ میں آپ کی ناراضگی ہے بیخے کے لئے اور آپ کی رضا جوئی کے لئے نکلا ہوں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ سے بچادیں اور میرے گنا ہوں کو بخش دیں کیونکہ گنا ہوں کو آپ کے علاوہ کو کی نہیں بخشا''۔

> 9 ٧٧ : حَدَّثَنَا وَاشِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ وَاشِدِ الرَّمُلِيُّ ثَنَا الُوَلِيْدُ بْنُ مُسُلِمٍ عَنْ أَبِى وَافِعِ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ وَافِعِ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِى بَكُرِ عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمَشَّأُونَ إِلَى الْمُسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ أُولَئِكَ الْغَوَّاصُونَ فِي رَحُمَةِ اللهِ. • ٤٨: حَدَّثَنَا الْسَرَاهِيَمُ لِمَنْ مُحَمَّدِ الْحَلْبِيُّ ثِنَا يَحْيَ بُنُ الْحَارِثِ الشِّيُرَازِئُ ثَنَا زُهَيُرُ بُنُ مُحَمَّد التَّميْمِيُ عَنُ ابِي حَازِم عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِيبُسْرِ الْمَشَّأُونَ فِي الظُّلُمِ بِنُورِ تَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ا ٨٨: حَدَّثَنَا مَجُزَأَةً بُنُ سُفْيَانَ بُن اسِيُد مؤلى ثَابِتِ

• ۷۸: حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تاریکی میں چلنے کے عادی لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخری دے دو۔

٩ ٧٧: حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالیٰ عنه ہے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تاریکیوں

میں معجد کی طرف چلنے کے عادی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں

غوطے مارنے والے ہیں۔

١٨٥: حفرت الس ع كرشته مديث جيالفاظ مدكوري .

الْبُنَانِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ داؤدَ الصَّائِعُ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَشِرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الطُّلَمِ الِّي الْمُسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ.

خلاصیة الراب الله الله الما مل ظاہر ہے کہ آ دمی مسجد میں بہنچنے کے بعد ہی شروع کرتا ہے کین اینے کا م کوجھوڑ کر کھڑا ہونا' وضوکرنا' مسجد کی طرف چلنا بیسب چونکہ نماز ہی گی وجہ ہے ہے'اس لیے بیسب نماز ہی کے حساب میں لگنا ہےاوراللہ تعالیٰ اس پربھی وہی اُجروتُواب دیتے ہیں جونماز پر دیتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بیہ خیال گزرے کہ واپسی میں تو چونکہ نماز کا اراد ونہیں اس لیے گھر لو نئے میں جووقت لگاو وئسی کام میں نہ آیا تو اس کے متعلق بھی فر مادیا کہ گھر ہے چلنے کے بعد ہے لو ننے تک بوراوقت چونکہ نماز ہی کے حساب میں ہے'اس لیے جانااور آنا دونوں ایک ہی تھم میں ہیں۔

 ۵ : بَابُ الْابْعُدِ فَالْابْعُدُ مِنَ الْمَسْجِد بِإِنْ : مُعِد عَ جُوجَتنا زياده وُ وربوگا أسكو ا تنازیاد ہ تواب ملے گا

۵۸۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر مات بیں کہ رسول الله تعلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسجد ہے جوشخص جس قدر دور ہوگا ای قدراس کا تواب زیادہ

## أغظم أجُرًا

٤٨٢: حَدَّثُنَا الْبُو بَكُرِ بْنُ البِي شَيْبَة تَنَا وَكَيْعٌ عَنَ الْبِ البِّي ذئب عن عبد الرّخمن نن مهران عن عبد الرّخمن بن سغدعن اللي هريرة قال قال رسول الله المستنة ألابعد فألابعد من المسجد اغطم اخرا

٨٦٠ حدثها الحمد بن عبدة نما عباد لل عدد المهلي ٢٨٨٠ حضرت أبي بن كعب ت روايت ب ايك تساعاصه الأحول عن التي غسمان البهدى عن ابني الساري كامكان مدينيس سب سريادهم عدرتها

بُن كَعُب رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُّ مِنَ الْانْصَار بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتِ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ لاتُخْطِئُهُ الصَّلُوةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَـلَى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ فَتَـوجُهُتُ لَهُ فَقُلْتُ يَا فُلاَنُ ! لَوُ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيْكَ الرُّمُضَ وَ يَسرُفَعُكَ مِنَ الْوَقُعِ وَ يَقِيُكَ هَوَّامَ الْارُضِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنْ بَيْتِي بِطُنُبِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلْحَمَلُتُ بِهِ حِمُلًا حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرُتُ ذَالِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَسَالَهُ فَذَكُورَ لَدَهُ مِثْلَ ذَالِكَ وَ ذَكُورَ أَنَّهُ يَرُجُوا فِي أَثُرِهِ فَقَسَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ مَا

٣٨٠: حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى ' مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنا خَالدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنُ آنَس بُن مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ اَرَادَتُ بَنُو سَلِمَةَ اَنْ يَتَوَلُّوا مِنْ دِيَارِهِمُ إِلَى قُرُب الْمَسْجِدِ فَكُرهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُعُرُّوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلَمَةَ ٱلا تَحْتَسِبُونَ اثَارَكُمُ

نے أميدر كى وہتہيں حاصل ہوگى۔

٥٨٥: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ \* ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسُرائِيلُ \* عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بُنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قِالَ كَانَتِ الْأَنْصارُ بَعِيْدَةً مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمُسْجِد فَارَادُوانُ يَقُتُربُوا فَنَزَلَتُ وَ نَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ اثَارَهُمْ قَال

١ ا : بَابُ فَضَلِ الصَّلاةِ فِي جماعةِ ١ ٨٨: خَدَّتُنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا ابُوْ مُعَاوِيةَ عن ٤٨٦: حفرت ابو بريره رضى الله عند تروايت بركه

اور رسول الله کے ساتھ ان کی کوئی نماز بھی نہیں جھوٹی تھی (بلكه سب نمازي رسول الله كى اقتداء من ياجماعت ادا كرتے تھے) فرماتے ہيں ميں ان كے ياس كيا اور ان ے کہا: ارے صاحب اگرآپ ایک توانا کدھاخریدلیں تو ا کری سے نیج جائیں اور گرنے اور شوکر لگنے سے نیج جائیں اور ( رات کو ) حشرات الا رض اورموذی چیزوں ے نے جائیں۔ انہوں نے کہا: بخدا! مجھے تو یہ بھی پندنہیں کہ میرا گھرمحمر کے دولت کدہ کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ میں نے رسول الله سے اس بات کا تذکرہ کیا (کہ عجیب مسلمان ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ رہنا اسکو پہندنہیں ) تو آپ کے اسکو بلایا اور اس سے دریافت کیا۔ اُس نے آ ب

کے سامنے بھی ایسی بات کہی اور عرض کیا: مجھے قدموں کے نشانات پر (ثواب کی ) اُمید ہے۔ آپ نے فرمایا: جس بات کی تم

٣٨٨: حضرت انس بن ما لك فر ماتے ہیں كه بنوسلمه نے جاہا کہ اپنے (قدیمی) گھر جھوڑ کرمسجر نبوی کے قریب آ بسیں تو نی نے مدینہ کے اُجڑنے کو پسندنہیں کیا ( کیونکہ اگروہ تمام قبیلہ شہر میں آجاتا تو مدینہ کی ایک جانب بے آباد ہو جاتی ) تو آپ نے فر مایا: اے بنوسلمہ کیاتم نشانات ِ قدم کا تواب مبیں جا ہے؟ اس پر وہ وہیں تھبر گئے۔ ۵۸۵ : حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں : انصار کے گھرمتجد سے فاصلہ بر تھے انہوں نے جایا کہ منجد کے قریب آجائیں تو یہ آیت نازل ہوئی 🐙 و نَكُتُبُ مِا قَلَدُمُوهَا وَ آثَارُهُمُ ﴾ قَرَمًا تَنْ مِن الْصَارِئِيمِ و بیں تفہر گئے

باجماعت نماز کی فضیلت

الْاعْمَىشِ عَنُ آبِى صَالِحِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ صَلاتِهِ فِى اللهُ عَلَيْ صَلاتِهِ فِى اللهُ عَلَيْ صَلاتِهِ فِى اللهُ عَلَيْ صَلاتِهِ فِى اللهُ عَلَيْ مُسَاوِقِهِ بِضُعًا وَ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

ابُراهِيُمُ بُنُ سَعُدِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ' ابُر شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ' ابُر شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ' عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ' عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ' عَنُ ابْنِ هُوَ اللهِ عَلَيْتِ قَالَ فَصُلُ الْجَمَاعَةِ عَنْ ابْنِي هُوَيُوَةً ' اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَالَ فَصُلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةٍ اَحَدِكُمُ وَحُدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جُزُءً ا.

٨٨>: حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ هِلَالِ بُنِ
مَيْمُونٍ عَنُ عَطَاءٍ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ اَبِى سَعِيْدِ النُحُدُرِي قَالَ
مَيْمُونٍ عَنُ عَطَاءٍ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ اَبِى سَعِيْدِ النُحُدُرِي قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ صَلاحةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى
صَلاتِه فِى بَيْتِهِ حَمُسًا وَعِشُرِينَ درَجَةً.

٩ ١٤: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عُمَرَ رُسُتَهُ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعٍ ' عَنِ ابْنِ غُمَرَ ' قَالَ سَعِيدٍ ثَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعٍ ' عَنِ ابْنِ غُمَرَ ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ صَلَاقً الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةِ تَفُصُلُ عَلَى صَلَاقً الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةِ تَفُصُلُ عَلَى صَلَاقً الرَّجُلِ وَحُدَهُ بِسَبْعٍ وَ عَشْرِينَ دَرَجَةً.

• 9 2: حَدَّ ثَنَا أَبِي الشَّحَمُّد بُنُ مَعُمْ وَ ثَنَا اَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُ ثَنَا يُو بَكُرِ الْحَنَفِي ثَنَا يُو بَكُرِ الْحَنَفِي ثَنَا يَعُ فَيُهِ اللهِ بُن اَبِي بَصِيرٍ وَ يُونِسُ بُنُ اَبِي إِسْحَقَ عَنُ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن اَبِي بَصِيرٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي بَعِنْ اَبِي بَعِيلَةً عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مُر د کا باجماعت نمازادا کرنا گھریا بازار میں (اکیلے) نمازادا کرنے سے میں سے کئی زیاد و در ہے افضل ہے۔

۲۸۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جماعت (ہے نماز پڑھنے) کی فضیلت تنہا نماز ہے بیس حصانیا دہ ہے۔

444: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مَر د کا باجماعت نماز اداکر ناگھر میں (تنہا) نماز اداکر نے سے

نجيس درج براه كرے .

نُ ۱۸۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مَر د کا باجماعت لُ نماز ادا کرنا۔ مرد کے تنہا نماز ادا کرنے سے ستائیس در ہے افضل ہے۔

• 9 > : حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: مُر د کا با جماعت نما زادا کرنا 'مُر د کے جہا نما زادا کرنا 'مُر د ہے جہا نما زادا کرنا ہو ہے بڑھ

خلاصة الراب ملاسما المبالی سے عدد کی تخصیص کے بارے میں حافظ ابن جُرِّ نے فتح الباری میں علامہ بلقینی سے ایک لطیف کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جماعت کا اونی اطلاق تین پر ہوتا ہے لبندا ایک جماعت تین نیکیوں پر شمل ہوتی ہے۔
کل حسنة بعشر امشالها یعنی ہر نیکی کا ثو اب دس گنا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ تین نیکیاں اپنی نضیلت کے اعتبار ہے میں نیکیوں کے ہرا ہر جوتی ہیں اور تمیں کا عدد اصل اور فضیلت دونوں کا مجموعہ ہے اس میں سے اصل یعنی بین کو زکال لیا جائے تو عدد فضیلت ستائیس بی رہ جاتی ہے۔ یہ تو جیہ ان روایات کے مطابق ہے جس میں سبع و عشرین (ستائیس کے کا عدد فنرور ہے لیکن و مرکی روایات میں ستائیس کے بجائے بچیس کا عدد وارد ہوا ہے۔ اس کا بظا ہر سی وعشرین (۲۷) کے ساتھ نفارض پایا جار ہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا یا یہ کہ اختلاف خشوع وخضوع کے اعتبار ہے یا تعارض پایا جار ہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا یا یہ کہ اختلاف خشوع وخضوع کے اعتبار ہے یا یہ کہیں گنا محمد کے لیے ہوا رستا کیس معبد جامع کے لیے۔ واللہ اعلم۔

### ٤ ا: بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي التَّخَلَفِ عَن الُجَمَاعَةِ

ا 9 ٤: حَدِّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ 'ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ ' عَنُ ابِي صَالِح ' عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَهُ لَهُ هُمُمُتُ أَنُ امْرَ بَالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِن خطِب الى قَوْم لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأَخَرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ بالنَّار .

٩٤ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِبُنُ آبِيُ شيبَةً ۚ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ زَائِلَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي رَزِيُنِ عَنِ ابْنِ أُمَّ مَكَّتُومٍ \* رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى كَبِيُرٌ ضَرِيُرٌ شَاشِعٌ الدَّادِ وَلَيْسَ لِى قَائِدٌ يُلاَوِمُنِى فَهَلُ تَجِدُ مِنُ رُخُصَةٍ ؟ قَالَ هِلُ النِّدَاءَ؟ قُلْتُ : نَعَمُ قَالَ مَا أجدُ لَكَ رُخْصَةً

٩٣ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ۚ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي ۗ قَالَ مَنُ سُمِعِ النِّدَاءَ فَلَمُ يَاتِهِ فَلاَ صَلاةً لَهُ 'إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

٣٥٠: حَدُّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ' ثَنَا أَبُوْ أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ الدُّسْتَوائِي عَنُ يَحُيني بُنِ كَثِيْرٍ 'عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِينَاءَ ' أَخُبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ يَقُولُ عَلَى أَعُوادِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُواهٌ عَنُ وَدُعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ. أَوُ لَيَحْتِمنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَ لَيَكُونَنَ مِنَ الْعَافِلِينَ. ٩٥ : حَدَّثَ مَا عُثُمَانُ بُنُ إِسْمَعِيْلَ الْهُذَلِيُّ الدِّمشُقِيُّ ثَنَا الُوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ وَعَنِ الزَّبُوقَان بْنِ عَمْرِ ﴿ بِي كَهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: ميهم مرو

### بِ إِنَّ اللَّهِ وَجِهِ ﴾ جماعت جيموث جانبے پر شديد وعيد

ا9 ): ابو ہررے اے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہلوگوں کونماز کا کہوں تو جماعت قائم ہو جائے (لعنی تکبیر ہو) پھر میں کسی مُر وکو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز یر ھائے چرمیں کچھ مردوں کو ساتھ لے کر چلوں جن کے یا س لکڑی کے مشھے ہوں ان لوگوں کے پاس جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے بھرائے گھروں کوان سمیت جلاڈ الوں۔ ع97 : حضرت ابن ام مكتوم عقر ماتے بيں: ميں نے رسول الله م کی خدمت میں عرض کیا کہ میں من رسیدہ ہوں' تابینا ہوں' میرا گھر بھی دور ہے میرے یاس کوئی رہبر بھی نہیں جومیرا ساتھ دے (اور مجھے معجد تک لائے ) تو کیا میرے لئے آب رخصت یاتے ہیں؟ فرمایا: تم اذان سنتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ۔ فر مایا: میں تمہارے لئے رخصت نہیں یا تا۔ ٩٣٠: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اذ ان ٹی پھرنماز کے لئے نہ آیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اللہ یہ کہ کسی عذر ( تمری ) کی وجہ ہے ( جماعت جھوڑ د ہے )۔

۱۹۳۰ عفرت ابن عباسٌ اور ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ( منبر کی ) لکڑیوں پریہ فر ماتے ہوئے سنا: کچھلوگ جماعت جھوڑنے ہے باز آ جائیں ور نہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں برمبر لگا ویں گے پھر و ہیقینا غافلوں میں سے ہوجا نمیں گے۔

۹۵: حضرت أسامه بن زید رضی الله عنهما سے روایت وَالصَّهُ مُوىَ عِنْ أَسَامَةَ بُن زَيْدِ قَالَ قَالَ رِسُولُ اللهُ عَلِينَةُ ﴿ جِماعت جِهورٌ نِيْ سِي إِزآ جا نمين ورنه مِين ان كَرُكُم ِ لَيْنَتَهِينَ رِجَالٌ عَنْ تَرَكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَاحِرَقَنْ بُيُونَهُمْ. جلا أو الوسكار

خ*لاصہۃ الباب ہے۔* ان احادیث کی بناء برامام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیہ ہے کہ جماعت میں حاضری فرضِ عین ہے بلکہ ایک روایت ان ہے بیجھی ہے کہ بغیر عذر کے اسکیے نماز پڑھنے والے کی نماز فاسد ہے۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کا مشهورمسلک و جوب کا ہے جبکہ امام شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ اسے فرضِ کفایہ اور سنت علی العین قر ار دیتے ہیں۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کی ایک روایت اس کےموافق ہے اور اس پرفتو ٹی بھی ہے۔ پھر ہرایک کے نز دیک جماعت ترک کرنے کے کچھ عذر بھی ہیں اوران کا باب بہت وسیع ہے۔ بہر حال جماعت میں حاضری کی بہت تا کید کی گئی ہےاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک ان اہم دین تعلیمات میں سے ہے جس سے امت کی ہدایت دابستہ ہے اور جماعت کی پابندی ترک کر کے اپنے تکھروں پرنماز پڑھنے لگنارسول الندسلی الند ملیہ وسلم کے طریقے کوجھوڑ کر گمرا ہی کوا ختیار کر لینا ہے'اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رمنی التدعنهم كى اتباع نصيب فر مائے جن كا ز مانه مثالى اور معيارى تھا۔

> ٢ ٩ ٤: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبُرَهِيْمَ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ ابِي كَثِيْرِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ التَّيْمِي حَدَّثَنِي عِيْسَى ابْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَكُ لَوْيَعُلُمُ النَّاسُ مَا فِي

٤٩٠: حَدَّتُنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيبَةَ اَنْبَأَنَا اَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَى شِ عَنُ أَبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱتُقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَـٰلُـوةُ الْعِشَاءِ وَ صَلاةُ الْفَجُرِ وَ لَوُ يَعْلَمُونَ مَافِيُهِمَا لَا تُوْهُمَا وَ لَوْ حَبُوًا.

١٨: بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجُرِ فِي جَمَاعةٍ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ صَلُوةِ الْفَجُرِ لَا تُوهُمَا وَ لَوْ حَبُوًا.

ان احادیث ہے فجر اور عشاء کی بہت بڑی فضیلت ٹابت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان خلاصة الراب الم دونوں کا وقت ستی اور نیند کا وقت ہوتا ہے کہ بستر اور آ رام چھوڑ کرنماز میں آ نا ہوتا ہے اور جوعبادت نفس پرجتنی زیادہ شاق ہوای میں زیادہ تو اب ہوتا ہے۔

٩٨ : حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسُمْعِيْلُ ابُنُ عَيَّاشٍ ' عَنْ عُمَادَمةَ بْن غُريَّةَ عَنْ أنْس بْن مَالِكِ ' عَنْ عُمَرَ بْن - رسول اللَّصلى الله عليه وسلم فرمايا كرتے تھے: جوجاليس راتيس الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِي عَلِينَ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي مَعِيمِ بِإِجَاعِت مُمازادا كرا السي عَلِينَ الله المعت الله الله عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَ

و این عشاءاور فجر با جماعت ا دا کرنا ۷۹۶: حضرت عا نشه رضی الله عنها فر ماتی <sup>می</sup>ن که رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الراوكون كومعلوم موجائ كه عشاءادر فجر کی نماز میں کیا (فضیلت وثواب) ہے تو ان کے کے (معجد میں) آئیں اگر چدسرین کے بل کھٹ کھٹ Pales كرى آنايزے

294: حفرت ابو ہریرہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: منافقوں پرسب سے زیادہ بھاری نمازعشاءاور فجر میں اور اگر ان کومعلوم ہو جائے کہ ان میں کیا (فضیلت و تُواب) ہے تو وہ ان نمازوں کے لئے (معجد میں) آئیں اگر چدسرین کے بل کھسٹ کرآ ناپڑے۔

A9A: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

مُسْجِيدٍ جَمَاعَةً وَارْبَعِينَ لَيلَةً لَا تَفُونُهُ الرُّكُعَةُ الأولى مِنْ فوت نه بوتوالله تعالى اس كے لئے دوزخ سے آزادى لكھ دي صَلُوةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عِتُقًا مِنَ النَّارِ.

خلاصة الباب ألم مطلب بيه ب كه كامل ايك چلّه اليي يا بندى اورا بهتمام سے جماعت كے ساتھ نماز پڑھنا كه ركعت اولی بھی فوت نہ ہواللہ تعالیٰ کے نز دیک ایسا مقبول ومحبوب عمل ہے اور بندہ کے ایمان اور اخلاص کی نشانی ہے کہ اس کے لیے جہنم سے براءت کا فیصلہ کردیا جاتا ہے اور ایسا جنتی ہے کہ دوزخ کی آئج ہے بھی وہ بھی آشنا نہ ہوگا۔اللہ کے بندے صدقِ دل سے ارادہ اور ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ ہے تو قیق کی أميد ہے كوئى بہت بڑى بات نہیں۔اس حدیث ہے يہ بھی معلوم ہوا کہ سی عملِ خیر کی جا لیس دن تک یا بندی خاص تا خیرر تھتی ہے۔

### ١ ١ : بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَ انتظار الصَّلُوةِ

بِ إِن بِمُعجد مِين بِينْصِه ربنا اورنما ز كا انتظار

299: حضرت ابو ہریر اُٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: جبتم میں کوئی معجد میں داخل ہو جائے تو وہ (فضیلت اور تواب کے حصول کے اعتبارے ) نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک نماز اسکورو کے رکھے اور فرشتے تم میں سے اسکے لئے دُعا كرتے رہے ہيں جب تك وہ اس جگدر ہے جہاں اس نے نماز ادا کی اور کہتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دیجئے اس پر رحم فر مائے اسكى توبە قبول فرمايئے جب تك اسكا وضونه تو نے اور وہ كسى كو ایذاند پنجائے (اُس وقت تک پیللہ جاری رہتاہے)۔

٩ ٤٧: حَـدُّلَنَا أَبُوُ بَـكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوُ مُعَاوِيَةً عَنِ الاعْسَمْشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ آبِي هُوَيُوةَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمُ إذًا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ لِي صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ وَ الْمَلْئِكَةَ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجُلِسِهِ اللَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ \* اَللَّهُمَّ ارْحَمُهُ اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ مَا لَم يُحُدِثُ فِيْهِ مَا لَمُ يُؤْذِ

سجان الله! فرشتوں جیسی معصوم مخلوق اس نمازی کے لیے دعائے مغفرت ورحمت کرے کیسی خوش خلاصة الباب الم

> • ٥٠: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا بُنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسُلِّمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلْوةِ وَالَّذِّكُرِ إِلَّا تَبَشُّبَشَ اللَّهُ كُمَا يَتَبَشُّبَشُ اَهُلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمُ إِذَا قَدِمُ عَلَيْهِمُ.

۰۰ ۸: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا: جومسلمان مَر دمسجد كواپنا ٹھكانه بنائے نماز اور ذكر كى خاطر الله تعالى اس ے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔

<u> خلاصیة الراب ہے</u> اللہ میں مروئے زمین پروطن ہی ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ جہاں انسان عمو ماسب سے زیادہ قلبی سکون <u>اور راحت محسوس کرتا ہے لیکن جس بند ہ</u> مؤمن کے دِل میں اللہ تعالیٰ کی محبت یوری طرح رچ بس گنی ہواورنماز اور ذکر و حلاوت کے لیے معجد میں کثرت ہے جائے آئے اسے معجد میں وطن جیسی اُنیست محسوں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اینے اس مہمان عزیز کے آنے سے بے حدخوش ہوتے ہیں۔

ا ١٠٠٠ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بِنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُ ثَنَا النَّصُرُ بِنُ شَمَيْلِ ثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آبِى أَيُّوب 'عنْ عَبِدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ وَ رضِى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنا مع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المُعُرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رجعَ وَعَقَّب مَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُسُرِعًا 'قَدُ عَشَرَ هُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُسُرِعًا 'قَدُ عَشَرَ هُ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُسُرِعًا 'قَدُ حَسَرَ عَنْ رُكَبَيْهِ فَقَالَ آبُشِرُ وَا هَذَا حَسَرَ عَنْ رُكَبَيْهِ فَقَالَ آبُشِرُ وَا هَذَا رَبُّكُمْ قَدُ فَتَحَ بَابًا مِنُ ابُوابِ السَّمَاء يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلاَكَة رَبُّ وَلَا اللهُ عَبَادِى قَدُ قَضَوُا فَرِيْصَةً و هُمْ يَنْتَظُرُ وَنَ لَكُمْ الْمُلاَتِكَة يَقُولُ انْظُرُ وَا إِلَى عِبَادِى قَدُ قَضَوُا فَرِيْصَةً و هُمْ يَنْتَظُرُ وَنَ الْمُوبِي .

۱۰۸: حفرت عبدالله بن عرو فرمات بی که بم نے رسول الله علی اقتداء میں نماز مغرب اداکی تو کچھ لوگ لوٹ گئے اور کچھ و بیں رہ گئے استے میں رسول الله علی ہے تیزی سے چلتے ہوئے تشریف لائے (کہ تیز چلنے کی وجہ سے) آپ کا دم جڑھ گیا تھا۔ وم جڑھ گیا تھا اور کپڑا آپ کے گھنوں سے ہٹ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا: خوش ہو جاؤیہ تمہمارارب ہاس نے آسان کے درواز وں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے تہہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما تا ہے اور کہتا ہے میرے بندوں کو دیکھووہ فرض نمازاداکر چکے ہیں اور دوسری نمازے انظار میں ہیں۔ فرض نمازاداکر چکے ہیں اور دوسری نمازے انظار میں ہیں۔

خلاصة الباب من حضور صلى الله عليه وسلم كے گفتوں كا كھل جانا اراد تانبيں بلكہ جلدى كى وجہ سے تھا كيونكه دار قطنى نے حضرت عمر و بن شعيب عن ابيعن جده روايت كيا ہے كه: فيلا يسنظر الله ما دون السترة و فوق الركبة فان ما تحت السرة الى الركبة من العورة - اس كى ناف كے ينج اور گھنوں كے اوپرند ديھے كيونكه ناف كے ينج سے گھنے تك سر ہے ۔ اس كى اساد حسن ہے ۔ اس كى اساد حسن ہے ۔ اس كى اساد حسن ہے ۔

مَ مَ دُونَا اَبُوْ كُرَيْبِ فَنَا رِشُدِيْنُ بُنُ سَعْدِ عَنُ اَبِى الْهَيْمِ عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ عَمُ اَبِى الْهَيْمِ عَنُ اَبِى سَعِيْدِ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُ اَبِى سَعِيْدِ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْهُ مُ مَسَاجِدَ فَاشْهَدُو اللهُ بِالْإِيْمَانِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللهِ مَنْ امن بِاللهِ عَنْهُ وَ اللهِ مَنْ امن بِاللهِ عَنْهُ ( الله قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اللهِ مَنْ امن بِاللهِ عَنْهُ ( الله قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ اللهِ مَنْ امن بِاللهِ عَنْهُ ( الله قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ اللهُ مَنْ امن بِاللهِ عَنْهُ ( الله قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ اللهِ مَنْ امن بِاللهِ عَنْهُ ( الله قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ اللهُ مَنْ امن بِاللهِ عَنْهُ ( الله قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۹۰۸: حضرت ابوسعید رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم کسی مرد کو دیکھو کہ مسجد ( میں آ نے جانے ) کا عادی ہے اس کے بارے میں مؤمن ہونے کی گواہی دو ( اس لئے کہ ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ کی مساجد کو صرف وہی لوگ آ بادر کھتے ہیں جو الله تعالیٰ پر ایمان لائے۔

ظلاصة الراب مطلب بيب كه مسجد الله تعالى كاعبادت كامركز اوردين مقدس كاحصارا ورنشان باس لياس كياس كياس كياس كياس كياس كي ما تص مخلصان تعلق اوراس كى خدمت و تنهداشت اوراس بات كى فكروسى كه وه الله كه ذكروعبادت معموراور آباد ربي بيسب سنج ايمان كى نشانى اوردليل بيد

# ٥: أَبُوابُ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا ا قامت صلاة اور إس كاطريقه

### ا: بَابُ إِفْتِتَاحِ الصَّلاةِ

٩٠٨: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِى ثَنَا اَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْحَجِيدِ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ' قَالَ عَبُدُ الْحَجِيدِ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ' قَالَ سَبِعُتُ اَبَا حُمَيُدِ السَّاعِدِى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَامَ اللهِ إِذَا قَامَ اللهِ الشَّارَةِ السَّتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ وَ رَفَعَ يَذَيُهِ وَ قَالَ اللهُ آكُبُرُ.

م ١٠٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً ثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ
حَدَّثَنِي جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمِنَ الضَّبْعِي حَدَّثَنِي عَلِي بُنُ عَلِي
الرِّفَاعِي عَنُ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ
الرِّفَاعِي عَنُ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يَسْتَفَتِ عَمَلاتَه يَقُولُ سُبْحَانَكَ
اللَّهُمْ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَكَالَ اللهُ غَيْرُكَ.
اللَّهُمْ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَكَالَ اللهُ غَيْرُكَ.

قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلَى ابْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ابْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْمَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فَصَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاع عَنْ ابِي وَلَا تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَا كَبُر سَكَتَ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبُر سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَحُبِرُ نِي مَا تَقُولُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَحُبِرُ نِي مَا تَقُولُ قَالَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَانَحْبِرُ نِي مَا تَقُولُ قَالَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَانَحْبِرُ نِي مَا تَقُولُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمُعُمُّ اللهُ مَ اللهُ مَنْ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مَنْ خَطَايَاى كَالتُوبِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### دِیاب: نمازشروع کرنے کابیان

۱۹۰۳: ابوحمید ساعدی رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که: جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے اور دونوں ہاتھ اُٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر۔

۸۰۴: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نماز شروع کر کے کہتے: ((سُبُحَانِکَ اللَّهُمُّ وَ بِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالَى جَدُّكُ وَ لَا إِلَّهُ غَيْرُكَ. )) ياك عِنْويا اللَّي اور یا کی بیان کرتے ہیں ہم ساتھ تیری تعریف کے اور بابر کت ہے نام تیرااور بلند ہے بزرگی تیری اور نہی کوئی معبود سوائے تیرے۔ ۵۰۸: حضرت ابو ہر رو اُفر ماتے ہیں رسول اللہ جب تکبیر کہتے تو تکبیراور قرائت کے درمیان کچھ دریا خاموش رہے ، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے دیکھا کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہے ہیں۔ بتاد یکئے کہ آپ اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا مِن بِيرِ حَتَامُون : ( ( اللَّهُمُّ بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَاي ....) "اے اللہ!میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسے بعد فرماد بجئے جیسے آپ نے مشرق ومغرب کے درمیان بعد بیدا فرمایا۔اے اللہ! مجھے اپن خطاؤں سے ایسے صاف کر دیجئے جیے سفید کپڑامیل سے صاف ہوتاہے اے اللہ! میری

خطاؤں کو یانی ہے برف ہے اور اولوں ہے دھود ہے ۔''

۲۰۸: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب نمازشروی کرتے توارشاد فرماتے: ((سُبحانک الله فرماتے: ورسُنحانک الله فرماتے و الله کی و تعالی جَدُک و لا الله فرندک ، تَبَارَک السُمٰک و تعالی جَدُک و لا الله فَدُدُک ی

٢ - ٨: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اللهِ بُنُ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا حَارِثَةُ بُنُ آبِى الرِّجَالِ عَنُ عَمْرَةً ' عَنُ عَائِشَةَ ابُو مُعَاوِيَة ثَنَا حَارِثَةُ بُنُ آبِى الرِّجَالِ عَنُ عَمْرَةً ' عَنُ عَائِشَةَ ابُو مُعَالِيةً كَانَ إِذَا الْعَتَى الصَّلُوة قَالَ : سُبُحَانَكَ النَّهُ عَنْ وَعَالَى جَدُكَ وَ اللَّهُ مَ وَبِحَمْدِكَ . تَبَارَكَ اسْمُك و تَعالَى جَدُك وَ لا إِللهُ عَيْرُك.
 لا إللهُ عَيْرُك.

ضلاصة الراب ہے۔ امام ترفدی فقباء کرام مثلاً سفیان توری عبداللہ بن مبارک امام شافعی امام احمر الحق بن را ہویہ اور خس سے بہلے نمازی تکمیر تحریمہ کیے بیشرط ہے اور بعض فقباء کرام مثلاً سفیان توری عبداللہ بن مبارک امام شافعی امام احمر الحق بن را ہویہ اور حضرت امام ابوطنیفہ دحم ہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ تکمیر تحریمہ کے لیے سب سے بہتر الفاظ اللہ اکبر ہیں جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل رہا ہے۔

### ٢: بَابُ ٱلإستِعَاذَةِ فِي الصَّلاةِ

٤٠٨: حَدُّنَا مُحَمَدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا مُحَمُدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعَبَةُ عَنُ عَمْدِ و بُنِ مُرَّة 'عَنْ عَاصِمِ الْعَنْزِي عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ حِيْنَ دَحَلَ فِي مُطْعَمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ حِيْنَ دَحَلَ فِي الطَّلَاةِ قَالَ: اللهُ آكُبَرُ كَبِيْرًا اللهُ آكُبَرُ اللهُ اللهُ

٨٠٨: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُنُذِرِ ثَنَا بُنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّلَمِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّلَمِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّلَمِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: اللَّهُمُ إِنِّى اعُودُ بِكَ مِنَ الشَّيُطَانِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: اللَّهُمُ إِنِّى اعُودُ بِكَ مِن الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ وَ هَمُزِهِ وَ نَفُجِه وَ نَفَيْهِ.
 الرَّجِيْمِ وَ هَمُزِه وَ نَفُجِه وَ نَفَيْه.

قَالَ هَمُزُهُ الْمَوْتَةُ وَنَفْئُهُ الشِّعُرُ و نَفُخُهُ الْكِبُرُ.

چاپ: نماز میں تعوذ

عن ١٠٥٠ عفرت جبير بن مطعم رضى الله عند فرمات بين الله عند و يجعا كدرسول الله سلى الله عليه وسلم جب نماز بين وافل مو عن وكما : ((الله أكبر كبيرا 'الله أكبر كبيرا) الله أكبر كبيرا) الله أكبر كبيرا) تمن مرتبه ((الله كبيرا الله كبيرا الله كبيرا) تمن مرتبه ((الله بكريرا)) تمن مرتبه ((الله بكرة واحيد)) تمن مرتبه ((الله بكرة واحيد)) تمن مرتبه والله كبيرا الله بكرو والله بكرو والكرو والله بكرو والكرو والله بكرو والله بكرو والله بكرو والكرو و

۸۰۸: حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نی کر یم سلی الله علیه وسلم نے پڑھا: ((اَلسَلَهُمُ اِنِسَیٰ اَعُودُ بِکَ مِنَ هَمُوْهِ وَ نَفْحِهِ وَ اَعُودُ بِکَ مِنْ هَمُوْهِ وَ نَفْحِهِ وَ اَعُودُ بِکَ مِنْ هَمُوْهِ وَ نَفْحِهِ وَ اَعْدُوهِ ) فرمایا: ہمزہ دیوائی اور جنون ہے اور نفٹ شعر دیوائی اور جنون ہے اور نفٹ شعر

ہےاور گلخ تکبر ہے۔

<u>ظلاصة الراب</u> ان احادیث کی وجہ ہے ثناء کے بعد تعوّ ذیر منامسنون ہے۔مصنف علیہ الرزّ اق میں حضرت ابو معید خدری رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم قراء ۃ سے پہلے اعوذ بالله سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم قراء ۃ سے پہلے اعوذ بالله سند پڑھتے تھے۔

## الصَّلُوةِ

٩ • ٨: حَـدُثَنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً . ثَنَا أَبُواُلاَحُوَص 'عَنُ سِمَاكِ بُنِ خَرُبٍ عَنُ قَبِيْصَةَ بُنِ هُلُبٍ عَنُ أَبِيُهِ قَالَ كَانَ النُّبِي عَلِينَةٍ يَوُمُنَا . فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

• ١ ٨: حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِدُرِيْسَ . ح وَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ الصَّهِيرُ ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ قَالَاثَنَا عَىاصِهُ بُنُ كُلَيْبِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ وَائِلِ بُن حُجُرِ اقَالَ وَأَيْتُ النَّبَى عَلِينَ لَهُ يُصَلِّى فَأَخَذَ شِمَالُهُ بِيَمِينِهِ.

١ ١ ٨: حَدَّثَنَا أَبُو إِسُخَقَ الْهَرَوِيُّ إِبُرَهِيْمُ ابُنُ حَاتِمِ أَنْبَأَنَا هُ شَيْعٌ أَنْبَأْنَا الْحَجَاجُ بُنُ أَبِي زَيْنَبَ السَّلَمِيَّ عَنُ أَبِي عُشْمَانَ النَّهُ دِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ عَلِيهِ وَ أَنَا وَاضِعٌ يَدِى الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَاخَذَ بِيَدِى الْيَمُنِي فَوَصَعَهَا عَلَى اليُسُرَى.

٣: بَابُ وَضُعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي

۸۰۹: حضرت بُلب رضی الله عنه فر ماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم جمیں ا ما مت کراتے تھے تو با ئیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے بکڑتے تھے۔

دِ إِن مَا زيم وايال ماته بائيس

باتھ پررکھنا

٨١٠: حفرت واكل بن حجر رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ ے پکڑا۔

۱۱۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں: نی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے جبکہ میں ا پنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے (نماز ادا کر رہا) تھا تو آ ب نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر بائیں ہاتھ

خلاصة الباب الله جمبور علاء نے ہاتھ باندھنا اختیار کیا ہے۔ وہ بھی احناف کے بزدیک تاف کے پنچے ہاتھ باندھنا مختار ہے کیونکہ بیاقر بالتعظیم ہے' بوجہان روایات کے جومصنف ابن ابی شیبہ' منداحمہ میں آئی ہیں ۔محدث ابن ابی شیبہ جوامام بخاری'امام ابن ملجہ وامام مسلم رحمہم اللّٰہ کے استاذ ہیں وہ حضرت وکیع ہے اور وہ مویٰ بن عمرٌ ہے وہ علقمہ بن واکل ے وہ اپنے والدحضرت وائل بن حجر ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ نے نماز میں ابنا دا ہنا ہاتھ' بائیں ہاتھ پرزیریاف رکھا۔حضرت علیٰ سے روایت ہے' انہوں نے کہا ہے کہ نماز کی سنت میں ے ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ یرناف کے نیچے رکھنا۔حضرت حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابومجلز سے سایا دریا فٹ کیا کہ نمازی ہاتھ کس طرح رکھے؟ تو انہوں نے کہا: اپنے دائیں ہاتھ کی بھیلی' بائیں ہاتھ کے بیرونی حصہ پرر کھے اوراس کوناف سے پنچےر کھے۔حضرت ابراہیم کنٹی نے کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ یہ ناف کے پنچےر کھے۔

شرح نقابیمیں ہاتھ باند سے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی کلائی کودائیں ہاتھ کی چھنگلی اور انگو تھے ہے کپڑے اور یاتی انگلیوں کو بھیلا ئے۔

نوٹ 🌣 ناف کے پنچے ہاتھ باندھے یا ناف کے اوپریا سینہ پر؟ اس بارہ میں سب مرفوع روایات درجہ دوم اور سوم کی میں یا معان ہیں۔

### ٣: بَابُ إِفْتِتَاحِ الْقَراءَةِ

١ ٨ ١ ٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنُ كُسَيْنِ الْمُعَلَّم عَنُ بُدَيُلِ بُنِ مَيْسَرَة عَنْ أَبِى الْجوزَاء 'عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَفْتَتُ الْقَرَاءَةَ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَفْتَتُ الْقَرَاءَةَ لِيَائِمُ لِللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

١٣ 
٨ ١٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأْنَا سُفْيانُ عَنْ أَيُّوْبَ أَعَنُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ ح و حَدَّثُنا جُبَادَةً بُنُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بُن مَالِكِ اللهِ عَنْ أَنْسِ بُن مَالِكِ اللهِ عَلَيْ قَتَادَةً وَعَنْ أَنْسِ بُن مَالِكِ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَنْسِ بُن مَالِكِ اللهِ عَلَيْكِ وَعَمْ يَفْتَنِحُونَ الْقِرَأَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَ عَمْ يَفْتَنِحُونَ الْقِرَأَةَ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾.
ب ﴿ أَلُحَمُدُ لِللهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ .

المَّهُ عَدَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْفَرَةُ وَ الكُو اللهُ اللهِ اله

٥١٨: حَدَّفَ الْبُوبَ مِكْرِ بُنُ ابِي شَيْبَة. ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ عُلَيْة عَنِ الْمُجَرِيْرِي عَنُ قَيسِ ابْنِ عِباية. حدَّثِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُعَفَّلِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه عَنْ ابنِهِ قَالَ وَقَلَّمَا اللهِ بُنِ الْمُعَفَّلِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه عَنْ ابنِهِ قَالَ وَقَلَّمَا رَأُيتُ رَجُلا اشَدْ عَلَيْهِ فِي الاسلام حدثامنه فسمعنى وَ انَا رَأَيتُ رَجُلا اشَدْ عَلَيْهِ فِي الاسلام حدثامنه فسمعنى وَ انَا اقْرَاء ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحِيمِ ﴾ فقال : انى بُنَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الرَّحِيمِ ﴾ فقال : انى بُنَى وَلَيْكُ وَالْحَدَثُ فَايِنَى صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ مَعَ عُمْمَ وَ مَعَ عُمْمانَ فَلَمُ اسْمَعُ رَجُلاً مِنْهُمْ يَقُولُهُ فَإِذَا اقْرَاتُ فَقُل: ﴿ اللهِ مَنْهُمُ لِلْهُ وَبِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ مَعَ عُمْمَ وَ مَعَ عُمْمانَ فَلَمُ اسْمَعُ رَجُلاً مِنْهُمْ يَقُولُهُ فَإِذَا اقْرَاتُ فَقُل: ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

### باب:قراءت شروع كرنا

۸۱۲: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ﴿ الْسَحَسَمُ اللّٰهِ الْسَحَسَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْسَحَسَمُ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَمَا اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلَّا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّ

۱۹۳ : حفرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که بی کریم صلی الله علیه وسلم ﴿الْسَحَسَمُهُ الله وَلَم ﴿الْسَحَسَمُهُ لَا لَمُ عَلَى الله وَلَم الله وَبَ الْمُعْلَمِينَ ﴾ سے قرا استروع فرمایا کرتے مقصہ ستھے۔

<u>ظلاصة الراب ہے جہزابسملہ کا سئلہ عرکہ آراء سائل میں ہے ہے جن میں ایک عرصہ تک زبانی اور قلمی مناظروں کا بازارگرم رہا ہے اور مختلف علماء نے اس مسئلہ پر مشتمل کتا ہیں کھی ہیں۔اس مسئلہ میں تنقیح ندا ہب یہ ہے کہ امام مالک ک</u>

کے نز دیک تشمید سرے سے مشروع ہی نہیں ہے' نہ جہرا نہ سرا۔امام شافعیؓ کے نز دیک تشمید مسنون ہے اور صلواتِ جہریہ میں جبر کے ساتھ اور سرّ یہ میں سر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔امام ابوحنیفہ'امام احمد اور امام اسخق رحمہم اللہ کے نز دیک بھی تشمیہ مسنون ہے۔البتہ اسے ہرحال میں سرایر ھنا انصل ہے۔خوا ہ صلوق جہری ہویا سری۔اس مسئلہ میں بعض اہل ظاہر مثلاً ابن تیمیہ اورابن قیم بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں اوربعض مختفین شافعیہ نے بھی اس مسئلہ میں حنفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے۔امام مالک ّ کا استدلال عبداللہ بن مغفل کی حدیث باب ہے ہے جس میں انہوں نے اپنے صاحبز ادہ کوبسم اللہ پڑھنے ہے روکا اور ا سے بدعت قرار دیا۔امام شافعیؓ نے جہزا بسم اللہ کی تا ئید میں بہت می روایات پیش کی ہیں'کیکن ان میں ہے کوئی روایت بھی ایسی نہیں جو بھی بھی ہوا ورصر یکی بھی ۔ چنانجیہ جا فظ زیلعیؓ نے نصب الرابہ میں ان کے تمام دلائل کی مفصل تر دید کی ہے' یباں اس پوری بحث کونقل کرنا تو ممکن نبیس جباں تک حنفیہ کے متدلات کا تعلق ہے اگر چہدوہ عدد اسم میں کیکن سندا بزے جلیل القدر'عظیم الثان اورصحت کے اعلیٰ معیار پر ہیں ۔ چنا نچہ حنفیہ کی پہلی دلیل مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللّٰدعنه ك روايت ب: ((قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدًا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم)) يهروايت نبائي مين ان الفاظ كراته آئى ب: ((صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابى بكر و عمر و عثمان عنهم فلم اسمع احدًا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم))\_ ا) جس سے واضح ہو گیا کہ سیح مسلم کی روایت میں قراءت کی نفی سے جبر کی نفی مراد ہے۔ ۲) نسائی میں حضرت انس رضی اللہ عنه ا يك دوسرى روايت : ((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم و صلى بنا ابوبكر و عمر فلم نسمعها منها) راس بواضح مواكه حضرت انس رضى الله عنه اناء جرتسميدكي نفی کرنا ہے نہ کینفسِ قراءت کی ۔٣) تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن مغفل کی حدیث باب ہے جس میں فرماتے ہیں : ((سمعني ابي و انا في الصلوة اقول بسم الله الرحمٰن الرحيم وقال ابي بني محدث اياك والحدث قال ولم أراحــــدًا مـن اصــحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث في الاسلام وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها اذا انت صليت فقل الاحسد الله رب العلمين)) - اس ليے كه حضرت انس رضى الله عنه كى جور وايت ہم نے او ير ذكر كى ہے اس ميں جبر كى نغى ہے لبذا یہاں بھی یہی مراد ہوگی۔اس پرشا فعیہ میاعتراض کرتے ہیں کہاس میں عبداللہ بن مغفل کے صاحبز ادی مجہول میں کیکن اس کا جواب یہ ہے کہ محدثینؓ نے تصریح کی ہے کہان کا نام پزید ہےاوران سے تمین راوی روایت کرتے ہیں اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جس مخص ہے روایت کرنے والے دو ہوں اس کی جہالت رفع ہو جاتی ہے اوریہاں تو اُن ے روایت کرنے والے دو سے زائد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترندیؓ فرماتے ہیں۔ حدیث عبداللہ بن مغفل حدیث حسن ہے۔ نیز اس مفہوم کی روایت نسائی میں بھی آئی ہے اور امام نسائی نے اس پرسکوت کیا ہے جوان کے نز دیک کم از کم حسن ہونے کی دلیل ہے۔ ہم) امام طحاویٌ وغیرہ نے روایت تقل کی ہے: ((عن ابن عباسٌ فی البجھر. بسم الله الرحمٰن الرحيم قال ذلك فعل العذاب) نيزطحاوى على مس حضرت ابووائل عمروى ب: "قال كان عمر على لا يحبهان بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتامين"\_

ببرحال بيتمام روايات صحح اورصريح ہونے كى بنا وپرامام شافعيٰ كےمتدلات كےمقابله ميں راجح ہیں۔

### ۵: بَابُ الْقَرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْفَجُرِ

١١٨: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكُ وَ سُفَيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ عَنُ قُطْبَةَبُنِ مَالِكِ سَمِعَ النَّبِى عَلِيْتُهُ يَقُرَأُ فِى الصِّبُعِ: ﴿ وَالنَّحُلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلُعٌ تَضِيدٌ. ﴾ [ق: ١٠]

١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خُولِدٍ عَن اَصْبَغَ مُولِى عَمْرِو بُنِ حُرَيثٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ حُرَيثٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيثٍ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النَّبِى عَيْنَا فَ وَهُ وَ هُ وَ يُقَرَأُ فِى الْفَجْرِ حُرَيثٍ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النَّبِى عَيْنَا فَي اللَّهُ وَ هُ وَ يُقَرَأُ فِى الْفَجْرِ كَانِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ ثَنَا عَبَادٌ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَوْفٍ ' عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ ' عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ ' عَنُ آبِي بَرُزَة مَ الْمُ يَعُورُ بُنُ اللهِ عَنُ آبِي بَرُزَة آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ الْمُعْتَمِرُ بُنُ الْمِنْقَالِ ' عَنُ آبِي بَرُزَة آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْوِ مَابَيْنَ البَيتِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَذَبُ اللهِ عَلَيْهِ وَكَذَبُ اللهِ عَلَيْهِ ' فَنَا بُنُ آبِي عَدِي اللهِ عَلَيْهِ ' فَنَا بُنُ آبِي عَدِي عَنه عَمْ اللهِ عَلَيْهِ ' فَنَا بُنُ آبِي عَدِي عَنه عَلَيْهِ ' فَنَا بُنُ آبِي عَدِي عَنه عَنه اللهِ عَلَيْهِ وَعَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي قَنَادَةً قَالَ كَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي قَنَادَةً قَالَ كَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي قَنَادَةً قَالَ كَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي قَنَادَةً قَالَ كَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي قَنَادَةً قَالَ كَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي قَنَادَةً قَالَ كَان الشَّهُ عَلَيْهُ وَ يُعَلِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وَ كَذَلِكَ فِي الثَّانِيةِ وَ كَذَلِكَ فِي الصَّبُحِ.

م ٨٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ عَنِ ابُنِ ابِى مُلَيُكَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ قَرَاء جُرَيْحٍ عَنِ ابُنِ ابِى مُلَيُكَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ قَرَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّةِ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ رَسُولُ اللهِ صَلَّةِ الصَّبُحِ بِالمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا اتلى عَلَى ذِكْرٍ عِيْسنى اصَابَتُهُ شرُقَةٌ فَرَكَعَ بِالمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا اتلى عَلَى ذِكْرٍ عِيْسنى اصَابَتُهُ شرُقَةٌ فَرَكَعَ يَعْنِي سَعُلَةً.

### چاپ: نمازِ فجر می*ں قر* أت

۱۹۲ : حفرت قطبہ بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز صبح میں ﴿وَالنَّهُ حُلَ بَاسِفَاتِ لَهَا طَلُعٌ نَضِينَدٌ ﴾ (سورة ق) کی قراءت فرماتے سا۔

١٨١٤ حضرت عمرو بن حريث فرمات بين: مين نے نبی صلی الله عليه وسلم کی اقتداء مين نمازاداکي - آپ سلی الله عليه وسلم نے نماز فجر ميں قرات فرمائی کويا آپ سلی الله عليه وسلم نے نماز فجر ميں قرات فرمائی کويا آپ سلی الله عليه وسلم کا ﴿ فَلاَ أُقُدِهُم بِالْنُحُنُسِ الْجَوَادِ الْكُنْسِ ﴾ عليه وسلم کا ﴿ فَلاَ أُقْدِهُم بِالْنُحُنِسِ الْجَوَادِ الْكُنْسِ ﴾ يرد هناساعت مين رس گھول رہا ہے۔

۱۹۸: حفرت ابوبرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ فجر میں ساٹھ سے سوتک (آیات ِ مبارکہ کی) تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

۱۹۹ : حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ظہر میں پہلی رکعت دوسری کی نسبت ذرا لمبی رکھتے اور صبح کی نماز میں بھی ایبا ہی کرتے۔ (اور یہی نبی کریم علیظ کامعمول رہا)۔

م در دون الله عند فرمات عبدالله بن سائب رضی الله عند فرمات بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مبح کی نماز میں سورہ مؤمنون کی قرائت فرمائی جب حضرت عیسی علیه السلام کا ذکر آیا یعنی: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَ اُمَّهُ .... ﴾ تو آب عیسی کوکھانی اُٹھی اس لئے آب رکوع میں چلے گئے۔

<u>خلاصیة الراب</u> یک بیابنماز فجر میں قراءت کی مقدارِ مسنون سے متعلق ہے۔ اس برتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ فجر اور ظہر میں طوالِ مفصل 'عصراور عشاءاوسا طِ مفصل اور مغرب میں قصارِ مفصل پڑھنامسنون ہے اور اس میں اصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کمتوب ہے جوانہوں نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کولکھا تھا اس میں یہی تفصیل ندکور ہے اس

خط کے کئی حصے امام تریزی نے اپنی جامع تریزی میں نقل کیے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامنمول بھی احادیث باب میں ذکر کیا گیا ہے البتہ بھی اس کے خلاف بھی ٹابت ہے۔مثلاً مغرب کی نماز میں سورہ طور سورہ مرسلات اور سورہ وخان

> ٢: بَابُ الْقِرَاءَ ةِ فِي صَلَاةِ الْفَجُرِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ ١ ٨٢: حَدَّثَنَا ابُوْ بَـكُرِ بُنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قَالَا ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُخَوِّلِ عَنْ مُسُلِمِ الْبَطِيْنِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُرَأُ فِي صَلاةِ الصُّبُحِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ ﴿ الْمَ تَنْزِيلُ ﴾ [السحدة:١] السُّجُدَةَ وَ ﴿ هَلُ أَتِي عَلَى أَلِانُسَانِ ﴾ . [الانسان: ١]

> ٨٢٢: حَدَّثَنَا أَزُهَرُ بُنُ مَرُوانَ ثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ نَبُهَانَ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُ ذَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعُدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ يَـقُـراً فِي صَلاةِ الْفَجُرِ ، يَوُمَ الْجُمْعَةِ : ﴿ الْم تَنْزِيلُ ﴾ و ﴿ هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ. ﴾

> ٨٢٢: حَدِّثَنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحَيِنِي ثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ وَهُبِ ٱخْبَوْنِى الْسُرْهِيْسُمُ بُسُ سَسْعَيْدِ عَنْ ٱبِيُهِ عَنِ ٱلْأَعْرَجَ عَنُ ٱبِي هُـرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَقُرَاءُ فِي صَلَاةِ الصُّبُحِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ اللَّمِ تَنُزِيلُ ﴾ و ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٨٢٣: حَـدُّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ ٱنْبَأْنَا اِسْحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَنْسَأْنَا عَمُرُو بْنُ آبِي قَيْسِ عَن آبِي فَرُوَةَ عَنْ آبِي ٱلْآحُوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُرَاءُ فِي صَلاة الصُّبُح يَوم الْـجُمُعةِ: ﴿ الَّمْ تَنْزِيْلُ ﴾ و ﴿ هَلُ أَتَّى عَلَى الْانْسان. ﴾

> قَالَ اسْحَقُ هَٰكَذَا ثَنَا عَمُرُو عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ٱلَّا اشْكُ فِيُهِ. ك: بَابُ الْقِرَاءَ ةِ فِي الظُّهُر وَالْعَصْر ٨٢٥ حدَّث الو بكرين ابئ شيبة النا ديد بن الحباب سُمَا مُعَاوِيةً بُنُ صَالِحٍ ثَمَا رَبِيعةً بْنُ يَزِيدُ عَنُ قَزُعَةً 'قَالَ

چاہے: جمعہ کے دن نماز فجر میں قر اُت ۸۲۱ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فر مات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر من ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ (البحدة ا) لعنى سورة سجده اور ﴿ عَلَى الْإِنْسَانَ ﴾ (الانبان:١) كَي قُراكت

۸۲۲: حفرت معدرضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے: رسول التدهلي التدعلية وسلم جمعه كروزنماز فجرمي والسم تَسْزِيلُ ﴾ اور ﴿ هَـلُ أَتْنِي عَلَى الْإِنْسَانَ ﴾ كَاثَر أَتْ قُر ما إِ كرتے تھے۔

۸۲۳: ابو ہررہ و رضى الله تعالى عند سے بھى ايے بى روایت ہے۔

٨٢٨: حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جعہ کے روز مُمَازُ فِحْرِ مِنْ ﴿ السَّمْ تَسُرِيلُ ﴾ اور ﴿ هَسِلُ أَتْسَى عَلَى اُلإنْسان﴾ كى قراُت فرمايا كرتے تھے۔

باب: ظهراورعصر میں قراءت ۸۲۵: حضرت قزيد فرماتے ہيں كہ ميں نے ابوسعيد خدريٌ ے رسول اللہ کی نماز کے ہارے میں وریافت کیا۔

سَالَتُ أَبَا سَعِيدِ النُّحُدُرِي رَضِي اللهُ تعالى عَنْه عَنْ صَلاة رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ قُلْتُ بَيْنُ رَحِمَكَ اللهُ قَالَ كَانَتِ الصَّلاةُ تُقَامُ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فَيَخُرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيْع لَيْقُضِى حَاجَتَهُ فَيَجِىءُ فَيَتُوضًا فَيَجدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكَعَةِ ٱلْأُولَى مِنِ الظُّهُرِ.

٨٢٧: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنُ عَمَّارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنُ آبِي مُعْمَرِ قَالَ قُلْتُ لِحَبَّابِ بِآي شَيْءٍ كُنتُم تَعْرِفُونَ قِرَاءَ ةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَى النَّفِهُرِ وَالْعَصْرِ قَالَ باضطرَاب لِحُيَتِهِ

١٨٢٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابُو بَكُرِ الْحَنَّفِي ثَنَا الصَّحَاكُ بُنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ ابْنُ عَبُدِ اللهِ بُن الْاشَجَ عَنْ سُلِيْ مَنَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرة قَالَ مَارَأَيْتُ أَحَدُ اَشْبَهَ صَلَ<mark>اةً برَسُول اللهِ عَلَيْكَةً مِن</mark>ُ فُلان قَالَ وَكَانَ يُطِيُلُ الْأُولِيَيْن مِنَ الظُّهُر وَ يُخَفِّفُ الْأَخُرَيَيُن وَ يُخَفِّفُ الْعَصْرَ. ٨٢٨: حَدَّثَنَا يَحْيَ بُنُ حَكِيْم ثَنَا ابُوداؤدَ الطَّيالِسِيُّ فَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ ثَنَا زَيْدُ الْعَجِّي عَنُ اَبِي نَضْرَةَ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِي قَالَ اجْتَمَعَ ثَلاثُوْنَ بَدُرِيًّا مِنْ اَصْحَابِ رَسُول اللهِ مَالِلَهِ فَ قَالُوا تَعَالُوا حَتَى نَقِيْسَ قِرَاء ة رسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فِيمَا لَمْ يَجُهَرُ فِيْدِ مِنَ الصَّلاةِ فَمَا اخْتَلَفَ مَنْهُمُ رَجُلان فَقَاسُوُا قِـرَاءَةُ فِي الرَّكُعَةِ ٱلْأُولَىٰ مِنَ الظُّهُر بَقَدَر ثَلاَئِيْنَ آيَةَ وَ فِي الرَّكَعَة الْانْحُرى قَدُرَ النِّصْف مِنْ ذلك وقَاسُوا ذلك فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدُرِ النِّصْفِ مِن الرِّكُعتِيْنِ الأُخْرِيَيْنِ مِن الظُّهُرِ. ٨: بَابُ الْجَهُرِ بِالْآيَةِ آحُيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهُرِ وَالْعَصُر

٨٢٩: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلال الصَّوَّافَ ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع ثنا ٨٢٩: حضرت ابوقاده رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

فرمایا: تمہارے لئے اس میں کوئی بھلائی نہیں ( کیونکہ تم رسول الله کیمثل کمی نمازشایدنه پر هسکو) میں نے عرض کیا:الله آپ پررخم فرمائے بتاہے توسمی فرمایا: رسول الله کیلئے ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی تو ہم میں ہے ا یک بقیع کی طرف نکل جاتا اور قضاء حاجت کے بعد آ کر وضوكرتا تورسول الله علي كوظهر كى ببلي ركعت ميں يا تا۔ ٨٢٧: حضرت الي معمر كہتے ہيں: ميں نے حضرت خبابٌ ے عرض کیا کہ آپ کوظہرا ورعصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قراُت کرنے کا کیسے علم ہوتا تھا۔ فر مایا: آپ کی ریش مبارک کے ملنے اور حرکت کرنے ہے۔ ٨٢٤: حضرت ابو بريرة فرمات بين : من نے نماز ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مشابہ فلاں صاحب سے زیاده سی کونبیس دیکھا نیز فر مایا که رسول الندصلی الله علیه

مخقر کرتے تھے اور عصر کو بھی مختصر ا دا فر ماتے تھے۔ ۸۲۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کے تمیں بدری صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا: آؤ سری نمازوں میں رسول اللہ سکی الله عليه وسلم كي قر أت كي مقدار كا انداز ه لگائيس پھران میں سے دو میں بھی اختلاف نہ ہوا سب نے یہی انداز ہ لگایا که ظهر کی جبلی رکعت میں قر اُت تمیں آیات کی بقدر تھی دوسری رکعت میں اس ہے آ دھی اورعصر میں ظہر کی آ خری دورکعتوں سے آ دھی۔

وسلم ظهر میں پہلی دورکعتوں کولمباآور دوسری دورکعتوں کو

جِابِ: بمجى بمها رظهر وعصر کی نماز میں ایک آیت آواز سے پڑھنا

هِشَامٌ الدُّسُتوَائِئَي عَنُ يَحَى بُن ابى كَثِيْر عَنَ عَبُد اللهِ بُن أبى قَسَانَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُ يَقُرأُ بِنَا فِي الرُّكُعَتَيْنِ ٱلْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةَ الظُّهُرِوَ يُسْمِعُنَا ٱلآيَةَ ٱحُيَانًا. • ٨٣: حَدُّ ثَنَاعُقُبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ ثَنَا سَلُمُ بُنُ قُتيبَةَ عَنُ هَاشِم بُن الْبَرِيْدِ عَنْ ابِي اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَارَبِ قَالَ: كَانَ رسُولُ اللهِ عَلِي ﴿ يُصَلِّى بِنَا الظُّهُرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْايَةَبَعُدَ الآياتِ مِنْ سُؤرَةِ لُقُمَانَ وَالذَّارِيَاتِ.

#### 9: بَابُ الْقِرَأَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغُربِ

١ ٨٣: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ هِشَامُ ابْنُ عَمَّارِ قَالًا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ عَنِ ابُن عَبَّاسِ عَنْ أُمِّهِ ﴿ قَالَ اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ هِي لُبَابَةُ ﴾ انَّهَا سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالْمُرْسَلاتِ عُرُفًا. ٢ ٨٣: حدَّثْنَا مُحمَّدُبُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُويّ عَنْ مُحَمَّدِ بُن جُبَيُر ابْن مُعطَّعِم عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعَتُ النَّبِيُّ عَلِينَا لَهُ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ.

قَالَ جُبَيْرٌ فِي غَيْرِ هَلْذَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يقُرأ ( أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيُرشَيْءِ أَمْ هُمُ الْحَلَقُونِ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَاتِ مُسْتَمِعْهُم بِسُلُطَان مُبِيْنِ ) كَادَ قَلْبِي يَطِيْرُ.

٨٣٣: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ بُدَيُلٍ ثَنَا حَفُصُ ابُنُ غِيَاثٍ ثَنَا عُبَيُدُ اللهِ عَنُ نَالِمِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَـقُوا أَفِي الْمَغُرِب: ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدَّ ﴾ .

### • ١: بَابُ الْقِرَأَةِ فِي صَلاةِ الْعِشَاءِ

٨٣٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا سُفُيانُ بُنُ عُيَيْنَةً حِ وحَـدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِر بُن زُرَارَةَ ثَنَا يَحْيى بُنُ زَكريًّا بُن اہیٰ ذالہ نما خسمینگا عَنْ یَحُی بُن سَعیْدِ عَنْ عَدی بُن ثَاہِتِ ، کے ساتھ عشاء کی نماز اوا کی ۔ تو آ ب سلی اللہ عاب غَن الْسِراءِ الْسَ عَازِبِ اَنَّهُ صَلَى مَعِ النَّبِي صَيَّةُ الْعَشَاءَ

رسول التدسلي التدعليه وسلم جميس ظهركي نمازيز هات پہلي دورکعتوں میں قر اُت فر ماتے اور بھی بھار ایک آیت سنواد ہے۔

۸۳۰ : حضرت براء بن عازب رضى الله عنه فرماتے ہیں : رسول الندصلي الله عليه وسلم جميس ظهركي نما زيز هات توجم سورہ لقمان اور ذاریات کی کچھ آیات کے بعد ایک آيت کن کيتے۔

# چاپ مغرب کی نماز میں قرات

ا A m: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما البي والده (لبابه رضی الله تعالی عنها) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونما زمغرب میں والمرسلات غرفاك قرأت فرمات سا

۸۳۲: حضرت جبیر بن مطعم فر ماتے ہیں: میں نے رسول اللہ منالیک کومغرب میں سورہ طور کی قر اُت فر ماتے سا۔حضرت جبیررضی الله عنه دوسری روایت میں فر ماتے ہیں کہ جب میں ت رسول الله عليه كو ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِ شَيْءِ أَمْ هُمُ النجالِقُون ﴾ ے ﴿ فَالْمِناتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُطان مُبِيْن ﴾ تك كى قرأت فرمات ساتوميرادل منه كوآن لاكا ۸۳۳ : حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں: رسول اللہ مسلی الله عليه وسلم مغرب من ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ احَدَّ ﴾ كى قرأت قرما ياكرتے تھے۔

# باب:عشاء کی نماز میں قرائت

٨٣٨: حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى منه بیان فرمات ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وملم كو ﴿ والنَّبِ والسِّرَّيْسُونَ ﴾ كي قراءت فرمات

ٱلاَحِرَةَ. قَالَ فَسَمِعُتُهُ يَقُرَأُ بِالتِّيُنِ وَالزَّيْتُونِ.

تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں کیا ہے' سفر ہے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی کسی ایک رکعت میں سور ہ والتين روهي تھي۔

> ٨٣٥: حَدَّ أَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ ابُنِ زُرَارَ ةَ ثَنَابُنُ اَبِيُ زَائِدَةَ جَمِيُعًا عَنُ مِسْعَرِ عَن عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ ۚ قَالَ فَمَا سَمِعُتُ إنْسَانًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَ ةً مِنْهُ.

> ٨٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ابُنُ سَعُدٍ عَن أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَآبِرِ ' أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطُوَّلَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ (إِقُرَ ءُ بِالشَّمُسِ وَ ضُخاهَا وَ سَبِّح اشْمَ رَبِّكَ ٱلْاعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَّى وَ اقُرأ باسُمِ رَبِّكَ).

۸۳۵: حضرت براء رضی الله عنه ہے یہی مضمون دوسری سند ہے بھی مروی ہے اس میں بیجھی فرمایا: میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے زيادہ خوش آواز انسان تنہیں سنا (یا فر مایا )عمرہ قر اُت والاصحٰصٰ نہیں سنا۔

١٨٣٦: حضرت جابرٌ فرماتے ہيں حضرت معاذبن جبلٌ نے ا پنے ساتھیوں کوعشاء کی نماز پڑھائی تو بہت کمبی پڑھائی ( کمبی قرأت فرمائي) الربي في فرمايا: والشمس و صُحاها سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْاعلى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى اوراقُرَأُ بِاسْم رُبِّکَ کی قرأت کرلیا کرو۔

خلاصة الباب الم مديث كي خاص مدايت جو بهار به موضوع به متعلق ہے بس بيہ ہے كه ائمه مساجد كوچا ہے كه وہ اتنی طویل نماز نہ پڑھا کمیں جومقتدیوں کے لیے باعث مشقت ہوجائے خاص کرضعیفوں' کمز وروں اور مزدور پیشہلوگوں کا لحاظ رکھیں ۔لیکن اس کا بیمطلب قطعانہیں کہ اتنی تیز رفتاری ہے نماز پڑھا ٹمیں کہ رکوع وجود کا بھی پہتہ نہ چلے ۔ بہر حال تمام ارکان اعتدال پر ہی ہونے جاہئیں۔

# ا ١: بَابُ الْقِرَأَةِ خَلَفَ الْإِمَامِ

٨٣٧: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ 'وَسَهُلُ بُنُ اَبِي سَهُلِ وَ إسْخَقُ بُنُ إِسمَاعِيلَ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ 'عَنُ مَحْمُودِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِينَهُ قَالَ لَا صَلُوهَ لِمَنُ لَم يَقُرَأُ فِيُهَا بِفَاتِحَة الْكِتَابِ.

٨٣٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً أَنْنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ عَنِ العَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَعْقُولَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخُبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمُ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرُانِ فَهِيَ

# پلے ہے: امام کے پیھے قراکت کرنا

٨٣٧: حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں: جونماز میں فاتحہ الکتاب کی قرأت نہ کرے اس کی نما زہیں۔

۸۳۸: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے نماز میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص و ناتمام ہے (راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا:اے

جِدَاجٌ غَيْرُ تُمَامٍ.

فَقُلُتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَانِيَى اَكُونُ احْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَعَمْزَ فِرَاعِي وَ قَالَ يَا فَارِسِيُ ! اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. ١٩٩ خَمْدُ اللهُ فَيْلُ حَوَدَ حَلَّثَنَا اللهُ وَيُدُ الْفُضِيلُ حِ وَحَلَّثَنَا المُويَدُ اللهُ صَلاةً اللهُ عَلَى اللهُ وَلاَ صَلاةً لِمَنْ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلاَ صَلاةً لِمَنْ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ ال

ا ٨٣: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السُّكَيْنِ ثَنَا يُؤسُفُ بُنُ

يعُفُونِ السُّلُمِيُّ ثِنَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَمُرُو بُنِ شُعَيْبِ

عَنْ ابِيْهِ عُنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ كُلُّ صَلاةٍ وَلاَ

يُقُراْ فَيُهَا بِفَاتِحَة الْكِتَابِ فَهِى جَدَاجٌ فَهِى جِذَاجٌ ... ٨٣٢ مَدُ قَنَا اِسْحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدِ قَنَا اِسْحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَنَا مُحَمَّدٍ قَنَا اِسْحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَنَا السُحَقُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَنَا السُحَوْ بُنُ سُلَيْمَانَ قَنَا السُحَوْ بُنُ سُلَيْمَانَ قَنَا اللَّهُ وَعُلْ الْمَيْ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاء قَالَ سَالَةً رَجُلٌ فَقَالَ اقْرَأُ وَ اللَّحَوْلَانِيَ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاء قَالَ سَالَةً رَجُلٌ فَقَالَ اقْرَأُ وَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

٨٣٣ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ٨٣٣ حَرْتَ هُمَّ مَ مُسْعَرِ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عِبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا جَمِ ظَهِرا ورعَمر مُ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عِبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا جَمَ ظَهِرا ورعَمر مُ ثَقُوا فَى الظَّهُر وَ الْعَصْرِ خَلْفَ الْامَامِ فِى الرَّكَعَتَيْنَ الْاُولِيَيْنَ الْلَّالِبِ اور مور بَقُلُ المَّامِ فِى الرَّكَعَتَيْنَ الْاُولِيَيْنَ الْاَلْمَابِ اور مور بفاتحة الْكتاب و سُورَةٍ وَ فِى الْاَحْرَيْنِ بِفاتحة الْكتاب فَاتَحَة الْكَتَاب و سُورَةٍ وَ فِى الْاَحْرَيْنِ بِفاتِحَة الْكتاب اللَّالِب اللَّالِب اللَّالِ اللَّهُ الْعَلْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعْلِيْلِ اللْمُعْلِيْلُ اللْمُلْعِلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِالِ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِيلُولُ اللللْمُ اللْمُلْكِلْلُهُ اللْمُلْكِلِيلُولُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الللللْمُ الللْمُلْلِمُ اللْمُلْكُلُولُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللْمُلْلِمُ اللْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُولُولُول

ابو ہریرہ! میں بسااہ قات امام کے بیچھے ہوتا ہوں تو آپ نے میرا بازو دبایا ادر (آ ہتگی ہے) فرمایا: (الی صورت میں) اس کواپ ول میں پڑھالیا کر۔

مسرت میں) اس کواپ ول میں ول میں پڑھالیا کر۔

۱۹ معزت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ہر رکعت میں الحمد للہ اور سورة نہ پڑھے اس کی نماز نہیں فرض ہویا غیر فرض۔

۸۴۰: حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها فرماتی ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یوں فرماتے سنا که ہروہ نماز جس میں امّ القرآن نه پڑھی جائے وہ ناقص

۱۹۸: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه عند حدد وایت ہے که رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فر مایا: مروه نماز جس میں فاتحة الکتاب نه پڑھی جائے وہ ناقص ہے ناقص ہے۔

۱۳۲ : حفرت ابوالدردا ، رضی الله عنه سے ایک صاحب نے سوال کیا کیا میں قر اُت کرلیا کروں جبکہ امام قر اُت کرر ہا ہو۔ فر مایا: ایک صاحب نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہر نماز میں قر اُت ہے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جی ۔ اس پرلوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اب تو یہ لازم ہوگئی۔

۱۳۳ منام الله عند فر مات باین عبدالله رضی الله عند فر ماتے ہیں:
ہم ظہراورعصر میں امام کے بیجھے پہلی دور کعتوں میں فاتحة
الکتاب اور سور قریز ہتے تھے اور آخری دور کعتوں میں
فاتحة الکتاب ۔

<u>نیاں میہ الماب ہے۔</u> اس باب میں نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت کی حشیت کے تعیین کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض حضرات اس کی بھی رکنیت کے قائل ہیں اور بعض عدم رکنیت کے یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں' بعض اس کی فرمنیت کے قائل ہیں اور

<sup>بعض</sup> و جو ب کے ۔

ا) امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ القد علیہ اس کے وجوب کے قائل ہیں 'فرضیت کے نہیں۔ وہ مطلق قراءت کوفرض قرار دیتے ہیں۔ حنفیہ کے نز دیک سورۃ فاتحہ اور حم سورۃ دونوں کا تحکم ایک ہے بیعنی دونوں واجب ہیں عندھم' ان میں ہے کسی ایک کے ترک سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے لیکن نماز واجب الاعادہ رہتی ہے۔ ۲) ائمہ ثلاثہ اس کی رکنیت بعنی فرضیت کے قائل ہیں 'عندھم ترک صلوۃ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے وہ ضم سورت کومسنون یا مستحب قرار دیتے ہیں۔ ۳) امام احمد فرماتے ہیں کہ الفاتحة لا تنعین بلکہ قرآن کا جونسا حصہ بھی پڑھا جائے۔

ائمه ثلاثه عباده ابن الصامت کی اس روایت سے قراءت فاتحہ کی رکنیت اور فرضیت پر استدال کرتے ہیں۔ اس روایت کو تنہ کو تنہ کی کی سے کہ استدالہ کی سے بیا استدالہ کی سے بیل کی سے کہ استدالہ کی سے کہ استداد ہوائے ہیں استداد جوائے دیتے ہیں :

ا) ہے'' لا'' نفی کے لیے ہے مگر محققین' شارحین حدیث اس تو جیہ کو پہند نہیں کرتے ۔ ابن الہما مٌ فر ماتے ہیں کہ یہاں'' لا'' کونفی کمال کے لیے لیا جائے تو لا صلوۃ اجبلا السمسجد اراضی المسجدی) ( دارفطنی ) کی رو ہے فاتحہ کو وا جب قرار دینا بھی مشکل ہو جائے گا جبکہ دارقطنی کی اس روایت میں لانفی کمال کے لیے ہے کیکن مسجد میں نماز ا داکر نا واجب صلوٰ ة نہیں لہٰذاا گر جہارالمسجد گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز واجب الاعاد ہنہیں ہوتی ۔اس کا تقاضا تو یہی ہے '۔ فاتحہ کے جھوڑنے والے کی نماز بھی واجب الا داء نہ ہو حالا نکہ احناف اس کو واجب الا عاد ہ قر اردیتے ہیں۔ ۲) پیلانفی کمال کے لیے نہیں تھی' ذات کے لیے ہے حالا نکدا حناف اس کووا جب الا عا دہ قر اردیتے ہیں۔۲) پیلائفی کمال کے لیے نہیں نفی ذات کے لیے ہےمقصد میہ ہے کہ عدم قراءت کی صورت میں نماز بالکل فاسد ہو جاتی ہے۔ یہاں قراءت ہے مرا دصر ف فاتحذ نبیں بلکہ مطلق قراءت ہے۔اس تو جیہ کی ترجیح کی وجہ بیہ ہے کہ یہی روایت مسلم ج ا'ص: ۱۹۹ اورنسائی ج ا'ص: ۱۰۵ میں فاتحہ کے بعد فعاعد کے الفاظ کے ساتھ تھا ہوئی ہے۔ بعض روایات میں فعا زاد بعض میں و ما تیسر اور بعض میں سورةَ اوربعض میں معها شبیءٌ کےالفاظ آئے ہیں جس کامعنی بیہوگا کہ جوشخص فاتحہاور'' مازاد'' ( کچھاور )'' ما فصاعدا'' (اس سے زیادہ) نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی لہٰذا جب قراءت بالکل متفی ہوگی تو عدم صلوٰۃ (نماز نہ ہونے) کا تحکم لگے گا۔اس حدیث میں مٰدکورہ اضافی الفاظ کے چیش نظرا تمہ ثلا شاکو جا ہے کہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ وصاعدا یا ما زاد کی رکنیت کے بھی قائل ہوں تو جو جواب و ہ و ما زاد وغیر ہ کی عدم رکنیت کا دیں گے وہی جواب ہماری طرف ہے فاتحہ کی عدم رکنیت کا ہوگا۔ فیما ہو جوابھی فھو جوابنا ۳) اگر بالفرض پیتلیم کرلیا جائے کہ فصائداً یا فما زاد وغیرہ کی زیارتی کا ثبوت نہیں ہے تب بھی حدیث میں فاتحہ پر ب کا دخول اس بات کی دلیل ہے کہ فاتحہ کے علاوہ کچھاوربھی پڑھوا نامقصود ہے کیونکہ افعال ب کے واسطے کے بغیر متعدی ہوں تو مرا دیہ ہوتی ہے کہ مفعول باکل مفعول ہے اس کے ساتھ مفعولیت میں کوئی اور شرک نہیں ہے اور جب بوا ہطہ بے متعدی ہوتو مرادیہ ہوتی ہے کہ مفعول پابعض مفعول ہےا ورمفعولیت میں کوئی اور بھی اس كساتيم أيك ب-مثلًا بخارى من ب (قراعليهم سورة الرحمن) توجهال قراء بغيرب كمتعدى بمراد یہ ہے کہ سور قارحمن پڑھی اس کے ساتھ اور آچھ نہیں پڑھا اور احادیث میں قراء کی ب کے ساتھ تعدیہ بھی آیا ہے مثلاً يقرأ بالبطور كذا في المغرب بالطور أوركان يبقراً في القرآن المجيد ونميره كالفاظآ في بين مرادعًا بـ ہے کہ سورۃ طوراورسورۃ قی تنہانہیں پڑھیں بلکہ ان کے ساتھ کچھاوربھی پڑھالبندا حدیث زیر بحث میں ب کے دخول کے بعد مرادیہ ہوگی کہ مفعول کل مقرونہیں ہے بلکہ جزوم تمرو ہے اوراس ہے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ نماز میں صرف فاتح نہیں پڑھی جائے گئی کہ مفعول کل مقرونہیں ہڑھا وربھی ہڑھا جائے گا یعن ضم سورۃ کرنا ہوگا۔ ہذااس حدیث سے حنفیہ کی تردید بینیں ہوئی۔

#### ٢ ا: بَابُ فِي سَكُتَبَى الْإِمَامِ

٨٣٣: حَدَّثَنَا جَمِيُلُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ جَمِيُلِ الْعَتَكِى ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ 'عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ الْعُلَى ثَنَا سَعِيدٌ 'عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ 'قَالَ سَكَتَانِ حَفِظُتُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَانْكُرَ جُنُدُبٍ 'قَالَ سَكَتَانِ حَفِظُتُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَانْكُرَ جُنُدُبٍ 'قَالَ سَكَتَانِ حَفِظُتُهُمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَانْكُرَ فَانْكُرَ لَا لَهُ عَلَيْنِ فَكَتَبُنَا إلى أُبَى بُنِ كَعُبِ ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ الْمُحَصَيْنِ فَكَتَبُنَا إلى أُبَى بُنِ كَعُبِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ : مَا هَاتَانِ السَّكُتَتَانِ قَالَ اِذَا دَخَلَ فِي صَلاتِهِ وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَأَةِ.

ثُمَّ قَالَ بَعُدُ وَإِذَا قَرَأُ ﴿غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ الْمَعُضُوبِ عَلَيْهِمُ الْمَعْنَ الْمَعْنَ فَ

قَالَ وَ كَانَ يُعْجِبُهُمُ إِذَا فَرِغَ مِنَ الْقِرَأَةِ اَنُ يَسُكُتَ حَتَّى يَتَرَادُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ.

٨٣٥: حَدَّقَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ بُنِ جَدَاشٍ وَ عَلِي بُنُ المُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ بُنِ جَدَاشٍ وَ عَلِي بُنُ المُحَمَّدُ بُنِ اَشْكَابَ قَالَا ثَنَا السَمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنُ يُؤنسَ عَنِ الْحَسَنِ وَقَالَ سَمُرَةُ حَفِظُتُ سَكَتَدُنِ فِى الصَّلَاةِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ وَ السَّكَتَةُ عِنُدَ الرُّكُوعَ فَانْكُرَ ذَلِكَ سَكَتَةً عِنُدَ الرُّكُوعَ فَانْكُرَ ذَلِكَ سَكَتَةً عِنُدَ الرُّكُوعَ فَانْكُرَ ذَلِكَ سَكَتَةً عِنُدَ الرُّكُوعَ فَانْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ . فَكَتَبُو إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي ابْنِ الْمُحَمَّيُنِ . فَكَتَبُو إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي ابْنِ ابْنِ الْحُصَيْنِ . فَكَتَبُو إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي ابْنِ ابْنِ الْمُحَمِّنُ . فَكَتَبُو إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي ابْنِ الْمُحَمِينِ . فَكَتَبُو إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي ابْنِ الْمُحَمِينِ . فَكَتَبُو إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي الْمُدِينَةِ اللّٰ الْمُولَةُ وَ سَكُونَ الْمُدِينَةِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللللّٰ اللللللْ اللللْ اللللْ الللّٰ الللللللّٰ اللللللّٰ الللللْ اللللللّٰ الل

ا با ب امام کے دوسکتوں کے بارے میں ۸۳۴: حضرت سمره بن جندب فرماتے بیں که دونوں سکتوں کو میں نے رسول اللہ سے (سکھ کر) محفوظ کیا تو عمران بن حصين كے اس كا انكاركيا تو مم نے أبي بن کعب کو مدینه خط لکھا انہوں نے (جواب میں) لکھا کہ سمرہ نے (بات کو) یا در کھا۔حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت قادہ ہے بوچھا بددو سکتے کیا ہیں؟ فرمایا: ایک نماز میں داخل ہوتے ہی اور دوسرے قراأت ہے فارغ موكر پرقاده نے فرمایا: جب ﴿غَيْرِ الْمُغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالَيْنَ ﴾ (تو بھی سکتہ خفیفہ کرے آمین کہنے کے لئے ) فرمایا : صحابہ کو پیند تھا کہ امام قرأت ہے فارغ ہوتو خاموش ہو جائے تا کہ اس کا وَ مُحْمِر جائے۔ ۸۴۵: حضرت حسنٌ فرماتے میں که حضرت سمرة رضی الله عند نے فرمایا: میں نے نماز میں دو کتے محفوظ کئے ایک قر اُت ہے بل اور دوسرار کوع کے وقت تو حضرت عمران بن تصین رضی الله عنه نے اس کا انکار فرمایا تو لوگوں نے حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه کو خط لکھ کر یو چھا۔ آپ نے حضرت سمرۃ رضی اللہ عنہ کی تصدیق فر مائی۔

ضلاصة الباب ﷺ قراءة فاتحه بيبا يك سكته منق عليه بجس ميں ثناء بڑھی جاتی ہے۔ صرف امام مالک رحمة الله عليہ كي ايك رحمة الله عليہ كي ايك روايت اس ميں سرأ آمين كہی جائے گی الله عليہ كي ايك روايت اس ميں سرأ آمين كہی جائے گی اور شافعيه وحنا بله كے نزديك سكوت محض ہوگا۔ ايك تيسرا سكت قراءت كے بعدر كوئ سے پہلے ہے جو سائس گھيك كرنے كے ليے ہے۔ شافعيه وحنا بله اس سكته كومتحب قرارد ہے ہيں۔ حنفيه ميں سے علامہ ثنائی نے يتفصيل بيان كی ہے كہ اگر قراءت كا اختا م اساء حنى ميں ہے كہ اس كا تحميم کي تو سكته مستحب نہيں بلكه اس كا تحميم كي التحميم کي تو سكته مستحب نہيں بلكه اس كا تحميم كے ساتھ

وصل ( ملانا ) کرنا اولی ہے۔لیکن محققین حنفیہ نے بیفر مایا کہ اس تفصیل کی بنیا دمحض قیاس ہے اور حدیث باب میں قیاد ہ کا قول قراء ۃ کے بعد سکتہ کے مسنون ہونے پر دلالت کررہا ہے۔اس لیے قیاس کے مقابلہ میں اسے ترجیح ہونی جا ہے اور سكته كومسنون ما ننا جا ہے۔ واذا قسراً و لا الصالين بي كھلے جملے واذا قسراً من القراء ة بى كابيان ہے اور بعض حضرات نے بيہ فر ما یا که حضرت قمادہ نے واذا قوا من الضالین کہہ کراپی جانب ہے تیسر ہے سکتہ کو بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

٨٣٢: حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا ٱبُو خَالِدٍ ٱلأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَـجُلانَ عَنُ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنُ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِي هُ رَيْسُوَـةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـليُـهِ وَسَـلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كُبَّرَ فَكَبِّرُوا وَ إِذَا قَرَأُ فَأَنُصِتُوا وَ إِذَا قَالَ: ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ فَقُولُوا آمِينَ . وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمُّ رَبُّنَا وَلَك الْحَمُدُ وَ إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَيْلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا

٨٣٧: حَدَّقَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسِى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ سُلَيْمُ انَ التَّيْمِ يُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي غَلَّابٍ عَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبُـدِ اللهِ الرَّقَّاشِيِّ عَنُ أَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ إِذَا قَرَأُ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنُ أَوُّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمُ التَّشْهَدُ.

٨٣٨: حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ هِشَامُ ابُنُ عَمَّارِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ 'عَنِ الزُّهْرِيّ عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبُحُ فَقَالَ هَلُ قَرَأً مِنْكُمْ مِنُ اَحَدٍ ؟ قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ اِنِّي اَقُولُ مَا لِيُ اُنَازَعُ الْقُرُانَ.

٩٨٥: حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بُنُ الْحَسَن ثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى ثَنَا مَعُمَرٌ ٩٨: حضرت ابو بريره رضى الله عنه فرمات بين: رسول

١١: بَابُ إِذَا قَرَأُ الْإِمَامِ فَأَنُصِتُوا بِإِنْ جَبِ المَامِ قَرَاتَ كَرَبُ وَخَامُوسَ مُوجِاوَ ٨٣٦: حضرت ابو ہر بریاً فر ماتے ہیں که رسول اللہ علیہ نے فرمایا امام کواس لئے مقرر کیا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے لہٰذا جب وہ تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہوا در جب وہ قر اُت كرية تم خاموش موجاؤاور جبوه ﴿غَيْسِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِم وَلا الصَّالِينَ ﴾ كهتوتم آمين كهواور جب وه ركوع كرية تم بهى ركوع كرواور جبوه سمع الله لمن حمده كجنوتم الله مربيسا ولك الحمد كهواورجب وهجده کرے تو تم بھی سجدہ کرواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیچه کرنماز پردهو\_

٨٣٧: حضرت أبو موى اشعرى رضى الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امام قرأت كرے تو تم خاموش ہو جاؤ جب وه قعده میں موتو تمہارا سب اوّل ذکر تشہد مونا

٨٣٨: حضرت ابو ہر روا فرماتے ہیں: نبی علیہ نے صحابہ کونماز پڑھائی ہمارا خیال ہے صبح کی نماز تھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ علی نے فر مایا: کیا تم میں ہے کسی نے قرائت کی؟ ایک صاحب نے عرض کیا: میں نے ( قر اُت کی )۔فر مایا: میں بھی کہہر ہاتھا کہ کیا ہوا مجھ ہے قرآن میں نزاع کیا جارہا ہے۔

عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنِ ابُنِ أَكَيْمَةَ عَنُ آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا وَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَلَذَكُو نَبِحُوهُ وَ زَادَ فِيْهِ قَالَ فَسَكَتُوا بَعُدُ فِيْمَا جَهْرَفِيْهِ الْإِمَامُ.

• ٨٥: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنِ ١٥٥: حَفرت جابر رضى الله عنه قرمات بير المسحسن بُن صَالِح عَنُ جَابِرٍ عَنُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنِ جَابِرٍ قَالَ مِو (يعنى جو با جماعت امام كى اقتداء مِن السَّحَسَنِ بُنِ صَالِح عَنُ جَابِرٍ عَنُ اللهُ بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مِو (يعنى جو با جماعت امام كى اقتداء مِن السَّحَسَنِ بُنِ صَالِح عَنُ جَابِرٍ عَنُ اللهُ عَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَ أَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَأَةٌ. 

هو ) توامام كى قر اُت اس كى قر اُت ہے۔ قالَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ إِمَامٌ فَقِرَ أَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَأَةٌ.

الله علی نے ہمیں نماز بڑھائی پھر سابقہ مضمون ذکر کیا اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد جہری نماز میں صحابہ نے سکوت اختیار کیا (یعنی قرات کرنا چھوڑ دی) محابہ نے سکوت اختیار کیا (یعنی قرات کرنا چھوڑ دی) محضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: جس کا امام ہو (یعنی جو باجماعت امام کی اقتداء میں نماز ادا کرر ہا ہو) تو امام کی قراب ہے۔

حضرت علامدانورشاہ تشمیریؓ فرماتے ہیں کہ بیرحدیث جارصحابہ کرامؓ ہے مروی ہے۔حضرت ابو ہریرہ' حضرت ابومویٰ اشعری' حضرت انس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنبما۔ ان میں ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی الندعند کی حدیثوں میں بیزیادتی موجودنہیں۔احادیث کے تتبع اورغور کرنے ہے اس کا سبب بیمعلوم ہوتا ہے كة تخضور صلى الله عليه وسلم في بيحديث دومر بته ارشا وفر مائي ايك مرتبه: ((واذا قبرأ فانصنوا)) بهي اس ميس شامل تقا اورایک میں شامل نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ آپ علی نے یہ صدیث گھوڑے ہے کرنے کے واقعہ میں جو ۵ ھیں بیش آیا تھا' بیان فر مائی تھی جب آپ علی نے بیٹھ کرنماز پڑھائی' صحابہ کرامؓ اُس وقت آپ علی کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھے رے تھے تو آپ علی کے اُنہیں ہینے کا اشارہ فر مایا اور نماز کے بعدیہ صدیث ارشاد فر مائی اور آخر میں فر مایا: ((واذا صلی جالسًا فصلوا جلوسًا)) جبیها کهروایت عائشسنن ابی داؤ دمیں ہےاورحضرت انس رضی الله عنه کی روایت میں پیہ الفاظاتو ہیں: ((واذا صلی قاعدًا فصلوا قعودًا اجمعون) جیما کر ندی میں ہے۔ چونکہ اس موقع رآب علیہ کا اصل منشاء پیمسئلہ بیان کرنا تھا کہ جب امام بیٹھ کرنماز پڑھار ہا ہوتو مقتد یوں کوبھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی جا ہے۔اس لیے آ پ صلی الله علیه وسلم نے ذکر میں تمام ارکانِ صلوٰ ق کا استیعاب نہیں فر مایا لبتہ ضمنا بعض دوسرے ارکان کا ذکرآ گیا۔ بهرحال استیعاب چونکه مقصودنہیں تھا اس لیے اس موقعہ پر آپ سلی اللہ ملیہ وسلم نے: ((واذا قبرا فیانصتوا)) کا جملہ ارشاد نہیں فر مایا۔ پھراس موقعہ پر چونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عا ئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں موجود تھے اس لیے انہوں نے: ((انبها جعل الامام ليوتيم به)) كي حديث كو ((واذا قرأ فانصتوا)) كي زياد تي كے بغيرروايت كيااوراس موقعه یر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنبمایدینه طیبہ میں موجودنہیں تھے کیونکہ حافظ ابن حجر کی تصریح کے مطابق گھوڑنے ہے گرنے کا واقعہ ۵ ھیں پیش آیا' اُس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عندمشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔

اس لیے کہ وہ ۷ ھے میں اسلام لائے ۔ اس طرح حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللّٰہ عنہ حبشہ میں تتھے وہ بھی ۷ ھے میں حبشہ ہے والیس آئے'اس سے واضح ہوتا ہے کہ بی<sup>ح صر</sup>ات جس حدیث کی روایت کرر ہے ہیں وہ سیقوط عبن الفیریس ( گھوڑ ہے ہے گرنے ) کے واقع کے بعد یعنی ہے ہیں یا اس کے بعد ارشا دفر مایا۔اس وقت جونکہ اس حدیث کا منشاء قاعد ہ کلیہ بیان كرناتها كدمقتدى كوامام كى متابعت كرنى حابي اس لياس موقعه برآب علي في خيمام اركان مين متابعت كاطريقه بتايا اور ((واذا قسراً فبانسصتيوا))كانجمي اضا فه فر مايا ـ المذاحضرت انس اورحضرت عا نَشهصد يقه رضي الله عنهما بكي حديث كاوا قعه بالکل جدا ہےاوراس کا سباق بھی مختلف ہےاور حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنداور حضرت ابومویٰ اشعری کی حدیث کا واقعہ باکل جدااور سیاق بھی جدا ہےاور پہلے واقعہ میں: واذا قبراً فیانصتوا)) کے موجود نہ ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ حضرت ابوموی اشعری اور حضرت ابو برریرہ رضی القدعنہ کی حدیث بھی حضراتِ حنفیہ کی دلیل ہے بیہ حدیث سیحیح بھی ہے اور مسلک حنفیہ پرصریح بھی ہے کیونکہ اس میں ایک قاعد ہ کلیہ بیان کیا گیا ہے پھراس حدیث میں مطلق قراءت کا حکم بیان کیا گیا ہے جوقراءة فاتحهاورقراءة سورة دونوں کوشامل ہے ٰلہٰذا دونوں میں امام کی قراءت حکماً مقتدی کی قراء ت مجھی جائے گی البٰذا مقتدی کا قراءت ترک لا زمنہیں آتا۔واضح رہے کہ حدیث جابرٌ جوابن ماجہ میں ہےاس کا مدار جابر بھٹی ہے جو کہ ضعیف ہے کیکن ہمارے یاس اس حدیث کے طریق متعدد وایسے موجود ہیں کہ جن پر نہ ج<mark>ابر جعفی کا واسطه آتا ہے اور نہ اور متعکم</mark> فيهراويول كا \_احناف نظرے ملاحظه يجئز: ) يبالطريق: مصنف ابن الى شيبه ميں مذكورے: "حدث مالك بن اسمعيل عن حسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من كان له ام<mark>ام فقراء ته له قراء ة" اورحسن بن</mark> صالح كاسماع ابوالزبير ثابت ہے اس ليے كه حسن بن صالح كى ولا دت•اھ میں ہوئی اور ابوالز بیر کی و فات ۱۲۸ ھ میں ہوئی' للبذا دونوں میں معاصرت ثابت ہوئی جوا مام مسلمؓ کے نز دیک صحت حدیث کے لیے کافی ہے۔اس طریق کے علاوہ تین طرق اور بھی ہیں جوتمام کےتمام بالکالسیجے ہیں' جن میں ہے کئی میں بھی جا بر جعفی' حسن بن عمارہ اورلیث بن الی سلیم حتیٰ کہ ا مام ابو حنفیہؒ کے تحت واسط بھی نہیں ۔ بیخود حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد ہان کی حدیث کی تائیر ہوتی ہے جو ترندی میں موجود ہے۔ بقول من صلنی رکعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يضل ان ان يكون والا الامام مطلب بيها كركس نے نماز كى كى ركعت ميں ام القرآ ن نبيس پڑھى تواس کی نما زنبیں ہوئی مگرمقندی اس حکم ہے مشتنیٰ ہے ۔خلاصہ بیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بلا شبہ مجیح اور ثابت ہے اور اس پر عائد کیے جانے والے تمام اعتراضات نلط ہیں۔علاوہ ازیں مختلف فیہ مسائل میں فیصلہ اس بنیا دیرجھی ہوتا ہے کہاس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسلک اورمعمول کیا تھا' اس زخ ہےاً گر دیکھا جائے تو بھی حنفیہ کاپلہ بھاری نظر آتا ہےاور بہت ہے آٹار صحابہ ان کی تائید میں ملتے ہیں۔علامہ عینی نے عمد ۃ القاری میں لکھا ہے کہ تو ک القراءة فاتحه خلف الامام كامسلك تقريباتى صحابة كرام سي عابت عن جن مين متعدد صحابة كرام اسسله مين ببت متند دیتے یعنی خلفا ءار بعه' حضرت عبدالله بن مسعود' حضرت سعد بن الی و قاص' حضرت زید بن ثابت' حضرت جابر' حضرت عبدالله بن عمرا ورحضرت عبدالله بن عن س رضي الله عنهم \_

### ٣٠ : بَابُ الْجَهُر بآمِيُن

ا ٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ قَالًا ثَنا سُفِّيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّب عَنْ أَبِى هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةً قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَامُّوا فَإِنَّ الْمَلائِكَةِ تُؤْمِّنُ فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفُرلَهُ مَا تَقَدُمْ مِنْ ذَنْبِهِ.

٨٥٢: حَدَّثُنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ وَ جَمِيْلُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى ثَنَا مَعُمَرٌ ح وَ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرُح الْمِصْرِيُ وَ هَاشِهُ بُنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِي قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُب عَنُ يُؤنَّسَ جَمِينَا عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَ اَبِي سَلَمَةَ بن عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَمَّنُ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَامِينَ الْمَلْئِكَةِ غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَبِّهِ. ٨٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ بَشَارٍ ثَنَا صَفُوَانُ ابُنُ عِيْسَى ثَنَا بِشُرُ بُنُ رَافِع عَنُ اَبِى عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَجٌ اَبِى هُوَيُوَةَ عَنُ اَبِى هُ رَيْسِرَةً قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِيْنَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ إِذَا قَالَ ﴿ غَيْرِ الْمُغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِيْنَ ﴾ قَالَ آميُنَ. حَتَّى يسْمَعُها اهُلُ الصَّفِّ الْآوَل فِيرُتجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ.

٨٥٨: حدد تساغشمان بُنُ ابسى شَيْبَة ثنا حُميْدُ ابُنُ عَبْدَ الرَّحْمِن ثُمَا بِنُ ابِي لِيلِي عَنْ سِلْمَة بِن كُهِيل عَنْ المُستِية لَسَ عَدَى عَنْ عَلَى قَالَ سَمَعَتُ رَسُولَ اللَّهُ مَيْسَةُ اذَا قال: ﴿ وَلا الصَّالَينَ ﴿ قَالَ . آمين.

٨٥٥: حَدَثنا مُحمَدُ بِنُ الصَبَّاحِ وعمَارُ بُنُ حالدٍ الواسطِيُّ قالا ثَنا ابُو بكر بُنْ عَيَّاشِ عَنْ ابي إسْحَقَ عَنْ عَبْد الْحَبَّادِ بْن وَاللَّ عَنُ اَبِيُه قَالَ صَلَّيْتُ مَع النَّبِي عَلِيْكِمَ فَلَمَّا قَالَ ( وَلا الضَّالِّين) قَالَ ( آمين ) فَسَمِعُناها.

٨٥١: حَدَّتُ السُحَقُ بُنُ منصُور الحَبِرَاءَ عَبْدُ الصَّمد بُنُ ٨٥١: حفرت عا أَنْهُ رضى الله عنها بيان فرماتي بين كه

#### ولي إن أواز عن كمنا

۵۵: حضرت ابو ہر بریٌ فریاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا: جب قرأت كرنے والا ( يعني امام ) آمین کے تو تم بھی آمین کہواس لئے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کے موافق اور برابر ہوئی اس کے سابقہ گناہ معاف ہوجا ئیں گے۔

٨٥٢: حفرت ابو هرره رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب قر اُت کرنے والا آمین کھے تو تم بھی آمین کہواس کئے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں

٨٥٣: حفرت ابو بريره رضى الله عنه فرمات بين: لو كور نے آمن كهنا حجور ديا حالا نكه رسول الله صلى الله عليه وللم جب ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِين ﴾ َبِرُ هِ عَتِي لَا مِن كُهِ حَتَىٰ كه صف اوّل واللّه بحى اس كومن ليتے۔

٨٥٣: خليفه جبارم حضرت على رضى الله تعالى عنه فرمات بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا کہ آ بِ صلى الله عليه وسلم جب ﴿ وَلا السطِّ البِّينَ ﴾ كهتي تو آ مین کہتے۔

۸۵۵ : حضرت واکل رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں : میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تماز اوا کی جب آپ نے ﷺ کہا تو آمین بھی کہا اور ہم نے اس کو

عَبْدِ الْوَادِثِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ثَنَا سُهِيُلُ بُنُ ابِي صَالِحِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِي عَلِيلَة قَال مَا حسد تَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتُكُمُ عَلَى السَّلام وَالتَّأْمِيُنَ.

١٩٥٤: حَدُلَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدُ الْحَلُلُ الدِّمَشُقِیُ فَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو مُسُهِرٍ قَالَا ثَنَا حَالِدُ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ صَيْبُحِ الْمِرُّیُ فَنَا طَلْحَةً بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَطَاءِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَيْبُحِ الْمِرُّیُ فَنَا طَلُحَةً بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَطَاءِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَيْبُحِ الْمِرُّیُ فَنَا طَلُحَةً بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَطَاءِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً مَا حَسَدَتُكُمُ الْيَهُو وَ على شَيْءٍ مَا حَسَدَتُكُمُ الْيَهُو وَ على آمِينَ فَاكُثِرُوا مِنْ قَول آمِين.

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: يبود نے کسى چيز کی وجہ وجہ سے تنا حسد نہيں کيا جتنا سلام اور آمين کی وجہ سے کيا۔

۱۵۵: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: یبود نے سی چیزی وجہ ہے تم ہے اتنا حسد نبیس کیا جتنا آبین کی وجہ ہے تم ہے حسد کیا لہذا آبین زیادہ کبا

تحلاصة الرابي الله الله المين دراصل قبوليت دعاكى درخواست ہے۔ آمين كامعنى استىجب دعاء نا يا فليكن بذالك ہے۔ بعض حفزات کہتے ہیں کہ آمین عربی زبان کا اسم فعل ہے گررا جج قول یہ ہے کہ بیلفظ سریانی زبان سے قل ہو کر آیا ہے کیونکہ بائبل کے مختلف صحائف میں بھی ہے کلمہ اسی طرح موجود ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے جب ایک یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آمین کو سنا تو اُس نے اس کی حقا نیت کا اعتراف کیا۔ بہر<mark>حال آ</mark>مین میں بندے کی طرف ہے اس بات کا اظہار ہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کوقبول ہی کرے۔ای لیے سائلا نہ دعا کرنے کے بعد وہ آمین کر کے پھر درخواست کرتا ہے کہا ہے اللہ!محض اپنے کرم سے میری حاجت بوری فر مادےاور میری دعا قبول فر ما لے۔اس طرح پیمخقر سالفظ رحمت خداوندی کومتوجہ کرنے والی مستقل دعا ہے۔فرشتوں کی آبین سے موافقت کی مراد با ب کی پہلی روایت حضرت ابو ہر رہے ہ ہے منقول ہے۔کسی کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہونے کے شارعین حدیث نے کی مطلب بیان کیے ہیں۔ان میں سب سے زیادہ راج یہ ہے کہ طائکہ کی آمین کے ساتھ آمین کہی جائے 'نہاس سے پہلے ہو' نداس کے بعد میں اور ملا ککہ کی آمین کا وقت و ہی ہے جب کہ امام آمین کہتے ہیں۔اس بناء پررسول النّد صلّی اللّه علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب بیے ہوگا کہ جب امام سور ۃ فاتحہ ختم کر کے آ مین کہے تو مقتدیوں کو جا ہے کہ وہ بھی ای وقت آ مین کہیں کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی اسی وقت آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بند ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ آ مین کہیں گےان کے سابقہ گناہ معاف فر مادیئے جائیں گے۔علاوہ ازیں سنن ابی داؤ دمیں ابوز بیرغیری ہے روایت ہے' فر ماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضورا قدس صلی الند علیہ وسلم کے ساتھ جلے جار ہے تھے کہ ایک شخص کے پاس ہے گز رنا ہوا جو بر ہےالحاح اورانہاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرر ہاتھا۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((او جب ان محتصه)) اگر ہخف اپنی دعا پرمہرلگا دے توبیضر ورقبول کرالے گا۔صحابہ میں ہے بعض نے عرض کیا: "بائی شبی یا پیتم" کس چیز کی مہر؟حضور علیہ نے فرمایا: ((قال ہامین)) یعنی آمین کی مہرلگاد ہے تو اس کے لیے جنت ومغفرت واجب ہوگئی اور اس کی د عا قبول ہوگئی۔ آمین سرا ہو یا جبرا جائز ہے اور اس کے جواز پرتمام ائمیگا اتفاق ہے البتہ اس کی افضلیت میں اختلاف ے ' جواز میں نہیں ۔ گریہ مسئلہ بھی خواہ مخواہ معرکہ کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے حالا نکہ کوئی باانصاف صاحب علم اس ہے انکار نہیں کرسکتا کہ حدیث کے متند ذخیرے میں جہر کی روایت بھی موجود ہے اور سرکی بھی۔ای طرح اس سے بھی کسی کوا نکار کی مخبائش نہیں

ے کہ صحابہ کرامؓ اور تابعین دونوں میں آمین بالجبر کہنے والے بھی تتھے اور بالسر کہنے والے بھی اوریہ بجائے خوداس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ علی ہے دونوں طریقے ٹابت ہیں اور آپ علی کے زمانے میں دونوں طرح عمل ہوا ہے۔ یہ نامکن ہے کہ آپ علی کے زمانے میں بھی آمین بالجمر نہ کہی گئی ہوا ور آپ علی کے بعض صحابہ جمرے نہ کہتے ہوں۔ ای طرح بیجی قطعاً ناممکن ہے کہ آپ علی کے دَور میں اور آپ علی کے سامنے آمین بالسر پر بھی عمل نہ ہوا ہواور آ ب عليه كا بعد بعض صحابة ايها كرنے لكے ہوں۔ الغرض صحابہ اور تا بعين ميں دونو ل طرح كاعمل يايا جانا اس كى قطعى دلیل ہے کہ عبد نبوی ( علی ) میں دونو ں طرح عمل ہوا ہے۔ پھرائمہ کے معلو مات اور مجتہدات کی بناء پر اس میں اختلاف ہوا کہ اصل اور افضل جبر ہے یا سر؟ جواز سے کسی کوبھی ا نکار تبیس ہے۔

# ۵ : بَابُ رَفَعَ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ بِإِنْ : رَكُوعَ كَرَتْ وقت اور ركوع عسر رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٨٥٨: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ وَ أَبُو عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالُوا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيُنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ بُنِ عُمْرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَديُهِ حَتَّى يُحَاذِئُ بِهِمَا مَنُكَبِيهِ وَ إِذَا أَرُكَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَرُفَعُ بَيْنَ السُّجُدَتَيْنِ.

٩ ٨٥: حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً 'قَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً ' عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَوِيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجُعَلَهُمَا قَرِيْبًا مِنُ أُذْنَيْهِ وَ إِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَ إِذَا رَفَع رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

. ٨ ٧ . حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةً ' وَ هِشَامُ ابُنُ عَمَّارٍ قَالًا ثَنَا السَمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبُدِ الرُّحْمَٰنِ ٱلْاَعْرِجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي الصَّلاةِ حَذُو مَنكَبَيْهِ حِيْنَ يَفْتَبِحُ الصَّلاةَ وَ جِيْنَ يَرُكُعُ وَ جِيْنَ يَسُجُدُ.

١ ٨٢: حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا دِفُلَةُ بُنُ قُضَاعَة الْعَسَّانِيُ ثَنَا الاوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ عُمَيْر بْنِ

# أٹھاتے وقت ہاتھ اُٹھا نا

٨٥٨: حضرت ابن عمرٌ فرماتے بین: میں نے رسول الله علي كوديكها جب نمازشروع كرتے تو كندھوں كے برابرتک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع ے سر اٹھاتے تو بھی ( کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے )اور دونوں مجدوں کے درمیان ہاتھ نہا تھاتے۔ ١٨٥٩: حفزت ما لك بن حوريث رضى الله عنه فرماتے مِين : رسول الله صلى الله عليه وسلم جب تحبير كہتے تو كا نو <u>ل</u> کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو بھی اییا ہی کرتے اور جب رکوع ہے سرا ٹھاتے تو بھی اییا ہی کرتے۔

٨٦٠: حفرت ابو هرره رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ میں نے ویکھا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میں ہاتھ کندھوں کے برابرتک اٹھاتے۔نماز شروع کرتے وقت اور رکوع و سجدہ میں جاتے

٨١١ : حضرت عمير بن حبيب رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض نماز میں حِيْبِ قَالَ كَان رَسُولُ اللهُ يَرْفَعُ يِدِيْهِ مَعْ كُلَّ تَكْيُرَةِ فِى الصَّلاة الْمُكُولِية . 

A 1 P : حَلَّ الْمُحَمَّلُ اللهُ يَعْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ حَمْيَلِا السَّاعِدِي رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال سَمِعْتُهُ وَ هُوَ فِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال سَمِعْتُهُ وَ هُوَ فِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال سَمِعْتُهُ وَ هُوَ فِى عَشْرَة مِن اَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّمَ اَبُو قَسَاحَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وسلّم كَانَ اذَا اعْلَمُكُمُ بِصَلاة وَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلّم كَانَ اذَا اعْلَمُكُمُ بِصَلاة وَسُلَم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم كَانَ اذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِى بِهِمَا مَنْ كِبَيْهِ فَي الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِى بِهِمَا مَنْ كِبَيْهِ فَي الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِى بِهِمَا مَنْ كِبَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ لِمَنْ النَّذَيْنِ كُبُرُ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِى بِهِمَا مَنْ كَبَيْهِ عَلَى اللهُ لِمَنْ النَّذَيْنِ كُبُرُ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحاذِى بِهِمَا مَنْ كَبَيْهِ كَما صَنَع حِيْنَ الْحَتَى الصَّاعَ حِيْنَ الْحَتَى اللهُ الْمَالِ الشَّهُ عَلَى الصَّاعَ حَيْنَ الْحَتَى يُعِمَا مَنْ كَبَيْهِ كُما صَنَع حِيْنَ الْعَتَى الطَّكِة . 

الصَلَاة .

٨٦٣: حَدُلُفَ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ ثَنَا آبُوُ عَامِرٍ ثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُهُلِ السَّاعِدِى قَال الجَعَمَعَ آبُوُ سُلِيْ مَانُ فَتَا عَبَاسُ بُنُ سَهُلِ السَّاعِدِى قَال الجَعَمَعَ آبُوُ حَمِيدٍ وَ آبُوُ اُسَيُدِ السَّاعِدِى وَ سَهُلُ بُنُ سعُدِ و مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ فَذَكُرُوا صَلاةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ فَقَالَ آبُو حُمَيْدٍ آنَا آعُلَمُكُمْ بِصَلاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ فَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ قَامَ فَكَبُرُ وَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَامَ فَوَقَعَ يَدَيْهِ وَسَلَمَ وَاسَلَمَ قَامَ فَوَقَعَ يَدَيْهِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَوى حَتَى رَجَع كُلُّ عَظُم إلى مَوْضِعِهِ.

ہرتکبیر کے ساتھ باتھ اٹھاتے۔

٨٦٢ : حضرت عمر وبن عطا كہتے ہيں كه ميں نے ابوحميد ساعدیؓ کوفر ماتے سا: اس وقت وہ رسول اللّٰہ کے ساتھ تشریف فرما تھے جن میں ابو قمادہ بن ربعی بھی تھے۔ فرمایا: (ابوحمیدساعدی نے) کہ میں رسول اللہ کی نماز کوآپ سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب آپ نماز کے کئے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر كرتے پھر فرماتے: اللہ اكبر! اور جب ركوع ميں جانے لکتے تو کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے اور جب مع اللہ کمن حمرہ کہتے تو ہاتھ اٹھاتے ادر سیدھے کھڑے ہوجاتے اور جب دورکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہد کر كندهوں تك ہاتھا تھاتے جيے نماز كے شروع ميں كيا تھا۔ ٨٦٣: حفرت عباس بن سهل ساعدي فرماتے ہيں كه حضرات ابوحميد ابواسية سهل بن سعد اورمحمه بن مسلمه جمع ہوئے اور رسول اللہ علیہ کی نماز کا تذکر ہفر مایا: حضرت ابوحید نے فر مایا کہ میں رسول اللہ علیہ کی نماز کو آپ سب سے زیادہ جانتا ہوں۔رسول اللّٰد کھڑے ہوئے اللّٰہ ا كبركہااور ہاتھا تھائے بھر جب ركوع كے لئے اللہ اكبركہا تو بھی ہاتھ اٹھائے بھر کھڑ ہے ہوئے اور ہاتھ اٹھائے اور سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر جوڑا بنی جگہ تھبر گیا۔ ٨ ٢ ٨ : حضر ت على رضى الله تعالى عنه بن ابي طالب بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو''اللّٰدا کبر'' کہتے اور ا پنے کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے اور جب ر کوع میں جانے لگتے تو بھی ایبا ہی کرتے اور جب

الْـمَكُتُـوُبَةِ كَبَرَ وَرَفَعَ يَذَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكَبَيْهِ. و إِذَا أرادَ أَنْ يَرُكُعُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَفَعِ زَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجَدَتَيُنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ. ٨٧٥: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بُنُ رِبَاحِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ طَاوْسِ عَنُ أَبِيْهِ عَنِ ابنِ عِبَّاسِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرُ فِي

٨٧٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ أُنَسٍ ' أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَرُفَعُ يِذَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي صلاةِ وَ إِذَا رَكُعِ.

٨٦٨: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذِ الصَّرِيرُ ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنُ وَائِلِ بُن حُجُرِ قَالَ قُلُتُ لَانْ خُلُونَ اللَّهِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ كُهُ كَيُفَ يُسَلِّنَى فَقَامَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ فَرَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنِّيهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذلك فَلَمَّا رَفَع رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمًا مِثْلَ ذلك. ٨٧٨: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو خُذَيْفَةَ ثَنَا إَبُراهَيْمُ بُنُ طَهُ مَانَ عَنُ أَبِي الزُّبَيُرِ أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهُ كَانَ إِذَا الْمُتَسَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَذَيُّهِ وَإِذَا رَكَعَ و إِذَا رَفَع رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوع فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ عَ فعل مثل ذلك وَ رَفَع ابْرَهِيمُ بْنُ طَهُمَانَ يَدَيْهِ الَّى أُذُنِّيهِ بِينَ طَهِمَانَ فِي الْمُعَانَ عَلَا الله عَلَا مَثَلَ الله عَلَا مَثَلَ الله عَلَا مَثَلَ الله عَلَا عَل

ر کوع ہے سرا ٹھاتے تو بھی ایبا ہی کرتے اور جب دونو ل تجدول سے کھڑے ہوتے تب بھی ایا ہی

٨٢٥: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہر تیمیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے۔

٨٦٦ : حضرت الس رضي الله عنه فرمات بين : رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میں داخل ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جاتے تو بھی۔

٨٦٧: واكل بن حجرٌ فرمات بين: مين في سوحيا كهضرور رسول الله کودیکھوں گا کہ کیسے نماز ادا فرماتے ہیں۔آپ قبلہ رو ہوکر کھڑے ہونے اور ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھایا پھر جب رکوع کیا تو بھی اتنا ہی ہاتھوں کو اٹھایا پھر جب رکوع ہے سراٹھایا تو بھی اتناہی ہاتھوں کواٹھایا۔ ٨٦٨: حفرت جابر بن عبدالله جب نما زشروع كرتے تو رقع بدین کرتے اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع ے سراٹھاتے تو بھی ایبا کرتے اور فرماتے کہ میں نے رسول الله عليه كواييا كرتے ديكھا اور راوي ابراہيم

خلاصة الراب ألى الله الى ببلى روايت ٥٨ متبعين رفع اليدين كا قوى ترين متدل ہے جواضح ما في الباب ہے اوراس کی سندسلسلۃ الذہب ہے۔ گمراس کے باوجود حنفیہ حضرات ترک ِ رفع الیدین کواس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ خود حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کی روایات با ہم اتنی متعارض ہیں کہ ان میں ہے سی ایک کوتر جیح دینامشکل ہے۔حضرت ابن عمرِ رضی اللّه عنبما کی بیدروایت بخاری خ ۱٬ ص : ۱۰۴٬ مسلم خ ۱٬ ص : ۱۲۸٬ نسانی خ۱٬ ص : ۱۵۸٬ ابو داؤ د خ ۱٬ ص : ۱۰۴٬ مصنف عبدالرزاق ج۱٬ ص : ٦٤ اورتر مذي باب رفع اليدين عند الركوع ميں تحرير کي گني ہے۔ اس روايت ميں جيوشم كا انتظراب ہے۔شوافع حضرات ان روایات میں صرف تکبیرتح یمه ٔ رکوع اور رفع من الرکوع کے مواقع بررفع الیدین والی روایت برعمل کرتے ہیں اور باقی تمام طرق کو حجوز دیتے ہیں۔ا حناف حضرات صرف پہلی روایت تکبیرتح پیمہ کے وقت رفعے الیدین کواختیار کرتے ہیں' جبکہ احناف کے پاس اس کی معقول تو جیہ بھی موجود ہے 'وو یہ کہ نماز کے احکام تد ریجا حرکت

ے سکون کی طرف منتقل ہوتے رہے ہیں۔ابتداء نماز میں باتیں کرنا جائز تھیں بعد میں منسوخ کر دی گئیں۔ پہلے عمل کثیر ے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی' بعد میں اے مفسد صلوٰۃ قرار دے دیا گیا۔ پہلے نماز میں التفات کی گئجائش تھی' بعد میں وہ بھی منسوخ ہوگیا۔ای طرح شروع میں کثر تِ رفع الیدین کی بھی اجازت تھی کہ ہر خفض ورفع اور ہرانتقال تھے وقت ہشروع تھا' پھراس میں کی گئی اور چار جگہ مشروع رہ گیا پھراس میں کی گئی اور چار جگہ مشروع رہ گیا پھر بعد میں مزید کی کی گئی اور چار جگہ مشروع رہ گیا پھراس میں میں ہوتی چلی گئی ہوتی کہاں تک کہ اب صرف تکبیر تحریمہ تک باتی رہ گیا۔

وائل بن حجر کی روایت کا جواب:

ا بن ماجہ نے متبعثین رفع البیدین کے متدلات میں واکل بن حجر کی روایت کا تذکر ہ کیا ہے۔امام طحاویؓ نے ان کی روایت شرح معانی الآ ٹارمیں دوسندوں کے ساتھ نقل کی ہے۔ان کی روایت میں بھی تمین رفع الیدین ٹابت ہیں۔امام طحاویؓ نے شرح معانی الآ ثارج ا'ص:۱۲۳ میں اس کامفصل جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن معتمٌ نے حضرت ابراہیم کنفیؓ ہے بیفر مایا تھا کہ حضرت وائل بن حجرؓ نے حضورصکی اللہ علیہ وسلم کو تکبیرتحریمہ کے بعد تکبیر رکوع اور تکمیر جود وغیرہ میں بھی ہاتھ اُٹھاتے ہوئے دیکھا ہے تو حضرت ابراہیم تخفیؓ نے جواب دیا کہ اگر حضرت وائل بن حجرؓ نے حضورصلی الله علیه وسلم کور فع الیدین کرتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنبمانے حضورصلی الله عليه وسلم کور فع اليدين نه کرتے ہوئے پچاس مرتبه دیکھاہے۔ نیز حضرت عمر و بن مر ہ فر ماتے ہیں کہ میں مقدم حضرموت میں داخل ہوا تو علقمہ بن واک<mark>ل ہے بیرحدیث ش</mark>ریف بیان کرتے ہوئے سنا' جس کے اندر رفع الیدین کا تذکرہ ہےتو میں نے یہ حدی<mark>ث شریف من کر حضرت ابراہیم تختی</mark> کے پاس آ کر ذکر کیا تو حضرت ابراہیم تختی نے غضبناک ہو کر فر مایا: کیا حضرت وائل بن حجرٌ نے حضورصلی الله علیه وسلم کور فع البدین کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود و دیگر صحابہ رضی اللّٰعنہم نے نہیں دیکھا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت واکل ابن حجر نے 9 ھ میں اسلام قبول فر مایا ہے اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے تبوت کے پہلے سال اسلام قبول فر مایا ہے۔ نیز حضر ت عبداللّٰہ ابن مسعودٌ دسویں مسلمان ہیں ۔ اس اعتبار ہے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کے اسلام کے بائیس سال بعد حضرت وائل بن حجرٌ نے اسلام قبول فر مایا ہے اور پورا ة و رنبوت حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي آتم كھوں كے سامنے گزرا ہے ۔ اس ليے حضور صلى الله عليه وسلم كي مزاج شنای اورحضورصلی الله علیه وسلم کےافعال واقوال پرحضرت عبدالله بن مسعو درضی الله عنه کوجتنی واقفیت ہوسکتی ہےاس کاعشر عشیربھی حضرت وائل بن حجر کونہیں ہوعتی ۔اس لیے یہ بات مسلّم ہوگی کہ حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ کی روایت اور حضرت ابراہیم بخعی کا جواب ہی قابل استدلال ہوسکتا ہے۔امام طحاویؒ نے اس مضمون کی روایت کو دوسندوں کے ساتھ نقل فر ما یا ہے۔

حدیث: ۸۵۹ میں حضرت مالک بن الحویرث رضی اللّه عند کی روایت کے بارے میں حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے شوافع کا استدلال ناقص ہے کیونکہ اگر اس حدیث سے رفع الیدین رکوع کے وقت اور رکوع سے اُٹھتے وقت ثابت کیا جاسکتا ہے تو سجدہ کے وقت اور سجدہ سے سراٹھاتے وقت بھی اس سے ثابت ہے ۔ شافعیہ حضرات اس کے قائل نہیں ہے جابات ہے کہ نصف حدیث قابل اعتبار ہے اور نصف متروک؟ اس مقام پرغیرمقلدین کیا کہیں گے؟

# ٢ ١: بَابُ الرُّكُوعِ فِي الصَّلاةِ

٩ ٨ ٦ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنِ اَبِى شَيْبَة . ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ عَنْ مُعَرِّ بُنِ اَبِى شَيْبَة . ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ عَنْ مُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلٍ عَن الْجَوْزَاءِ عَن عَائِشَة عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلٍ عَن الْجَوْزَاءِ عَن عَائِشَة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا رَكَعَ لَمُ يُشْخِصُ رَأْسَهُ وَ لَمُ يُصَوِّبُهُ وَ لَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا رَكَعَ لَمُ يُشْخِصُ رَأْسَهُ وَ لَمُ يُصَوِّبُهُ وَ لَكُنْ بَيْنَ ذَالِكَ.

٨٤٠ خدقنا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ عَمُرُو بَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَا ثَنَا وَكِيْتٌ عَنِ اللهِ قَالَا ثَنَا وَكِيْتٌ عَنِ اللهُ عَنْ عَمَارَةً عَنُ ابِى مَعْمَرٍ عَنُ ابِى مَعْمَرٍ عَنُ ابِى مَعْمَدٍ عَنْ ابِى مَعْمَدٍ عَنْ ابِى مَعْمَدٍ عَنْ ابْعَلَا لَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ لَا تُسجُوري صَلَاةً لَا يُقِينُمُ الرُّحُوعِ وَالسُّجُورِ.
 الرُّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِى الرُّحُوعِ وَالسُّجُورِ.

ا ١٨٠: حَدُّفَنَا اَبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُلازِمُ ابْنُ عَمُرِو عَنْ عَبُد الله بُنِ بَدُرٍ الْحُبرَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَلِي بُنِ شَيْبَانَ عَنُ اَبِيهِ عَلِي بُنِ شَيْبَانَ وَ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ خَرِجُنَا حَتَّى قَدِمُنَا عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَبَايَعْنَاهُ وَ صَلَّيْنَا حَلَقَهُ فَلَمع بِهُ وَحِرٍ عَيْنِه رَجُلًا لَا يُقِينُمُ صَلاحَهُ يَعْنِى صُلْبَهُ فِي الرَّكُوع وَالسَّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَيْنِهُ مَلاحَهُ يَعْنِى صُلْبَهُ فِي الرَّكُوع وَالسَّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَيْنِهُ صَلاحَهُ يَعْنِى صُلْبَهُ فِي الرَّكُوع وَالسَّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَيْنِهُ صَلَامَ فِي الرَّكُوع وَالسَّجُودِ فَلَمَّا فَضَى النَّبِي عَيْنِهُ صَلَاهُ فِي الرَّكُوع وَالسَّجُودِ.

٨٤٢ حَدَّثَنَا البُرهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسَفَ الْفرُيَابِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُضَمَانَ بُنِ عَطَاءٍ ثَنَا طَلْحَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ راشِدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعْبَدٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءُ يُصَلِّى فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوُ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لاسْتَقَرُ.

## دياب: نمازيس ركوع

۸۲۹: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو مندسر کو اونچا رکھتے نہ نیچا بلکہ درمیان میں (کمرکے برابر) رکھتے۔

م ۸۷: حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وہ نماز کافی نہیں جس میں مرد اپنی کمر رکوع سجدہ میں سیدھی بھی نہ کر ہے۔

اکہ: حفرت علی بن شیبان جوابی قوم کی طرف ہے وفد میں آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم چلے حتی کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے بیعت اور آپ کے بیجھے نماز اداکی تو آپ نے گوشئہ چٹم سے اور آپ کے بیجھے نماز اداکی تو آپ نے گوشئہ چٹم سے ایک صاحب کو دیکھا کہ رکوع بجدہ میں ان کی کمرسیدھی نہیں ہوتی ۔ جب رسول اللہ علیہ نے نماز ادا فرمائی۔ فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جورکوع بحدے میں اپنی کمرسیدھی نہ کرے۔

خلاصة الراب ألى القامة المصلب ( كرسيدهى ركهنا) تعديل وطمانية بي كنايه بـ جس كامطلب يه بكنمازكا مركن اتن اطمينان سادا كيا جائي كه تمام اعضاء النه النه مقام برهم جائيس وحديث فدكوره كى بناء برائم فلا شاور امام ابو يوسف كا مسلك يه به كه تعديل اركان فرض به اور اس كرك سه نماز باطل هو جاتى به سه يعتم المام ابو يوسف كا مسلك يه به كه تعديل اركان فرض به اور اس كرك سه نماز باطل هو جاتى به سه يعتم المناه تعديل المان كرتے بين ان كا استدلال حضرت خلاد بن رفع كه واقع به بيمى به جس مين انہوں نے تعديل اركان كے بغير نماز برهمي تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا: ((ارجع فصل فانك لم

تبصل)) لوٹ جاؤ نماز پڑھؤ اِس لیے کہ تو نے نما زنہیں پڑھی۔امام ابوحنیفڈاورامام محمرُ کا مسلک یہ ہے کہ تعدیل ارکان فرض تونہیں البتہ وا جب ہے۔ یعنی اگر کوئی صخص ان کوجیموڑ دے گا تو فریضہ نما زسا قط ہو جائے گالیکن نما ز وا جب الا عا د ہ ہوگی ۔ ا مام صاحبٌ ہےا یک روایت فرضیت کی اور ایک روایت سکیت کی بھی ہے لیکن ند ہب مختار وجو ب ہی کا ہے۔اصل میں ا مام ابوصنیفیکا اصول ہے کہ اخبار آحاد میں فر دِ واحد ہے فرضیت کے ثبوت کے قائل نبیس بلکہ امام صاحب کے نز دیک فرض اورسنت کے درمیان ایک درجہ واجب کا بھی یہ اور اخبار آجاد ہے ان کے نز دیک وجوب ہی ٹابت ہوتا ہے۔ جہاں تک ا مام ابو صنیفہ کی دلیل کا تعلق ہےان کا استدلال بھی حضرت خلا دین رافع کی حدیث ہے' جوتر مذی میں آئی ہے۔حضور صلی الله عليه وسلم في تعديلِ اركان كى تاكيد كے بعد آخر ميں ارشا وفر مايا: ((فاذا فعلت ذالك فقدتم لك صلوتك وان انتقصت منه شینًا افتقصدت من صلوتک)) مطلب بہے کہ اگرتم نے ای طرح تعدیل ارکان کے ساتھ نمازا داکی تو نما زمکمل ہوگئی اور اگران میں ہے کس چیز کو کم کر دیا تو نما زمجھی ناقص ہوگی اس میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیلِ ارکا ن ئے ترک ( جیموڑنے ) پرنماز کے باطل ہونے کا حکم نہیں لگایا بلکہ نقصان کا حکم لگایا ہے اور صحابہ کرامؓ نے بھی اس کا مطلب یمی سمجھا کہ تعدیلِ ارکان کے ترک ہے یوری نماز باطل نہیں ہوگی'البتہ اس میں شدید نقصان آجائے گا۔

# 4 1: بَابُ وَضَعَ الْيَدَيُنِ عَلَى الرِّ كَبَتْيُنِ

٨٧٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ نُمِيْرِ ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ثَنَا اِسْمُعِيُّلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزَّبِيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنُ مُصْعَبِ بُن سَعُدِ قَالَ رَكَعُتُ الى جنب ابى فَطَبَقُتُ فَـضَرَبَ يدِى وَ قَالَ قَدُ كُنَّا نَفُعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمرُنا انُ نرُفع إلَى

٨٧٨: حَدَّ لَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةَ ابُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ حَارِثُةَ بُنِ أَبِي الرِّجالِ عنْ عَمْرَةَ عنْ عانشة قالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـرُكُعُ فَيَـضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ وَ يُجَافِيُ

# باب: گھنوں پر ہاتھ رکھنا

٨٤٣: حفرت مصعب بن سعد "فرماتے ہیں: میں نے اینے والد کے بہلومیں (نماز پڑھتے ہوئے) رکوع کیا تو تطبیق کی ( رکوع میں دونوں ہاتھ ملا کررانوں کے درمیان رکھ لئے )میرے والد نے میرے ہاتھ برضرب لگائی اور (نماز کے بعد ) فرمایا ہم ایسا ہی کرتے تھے پھر ہمیں حکم دیا گیا که گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں (اورتطبیق کومنسوخ کردیا گیا)۔ م ۸۷: حضرت عا تشه رضی الله عنها فرماتی بین: رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوع ميں جاتے تو اپنے ہاتھ گھنوں برر کھتے اور اپنے بازوں کو جدار کھتے (پہلیوں ہے اور

خ*لاصیۃ الباب ہے۔ انظبیق کے معنی رکوع اور تشہد میں دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں را نوں کے درمیان کمان کی طرح* ر کھ دینا ہے۔ جمہور فقہاءاور ائمہ اربعہ اور محدثینؒ کے نز دیک تطبیق مسنون نہیں بلکہ مسنون یہی ہے کہ دونوں باتھوں کی انگلیوں کوقیدرے کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھ دیا جائے اوراییا معلوم ہو کہ جبیبا گھٹنوں کو بکڑ رکھا ہے۔ دوسری حدیث با ب ے معلوم ہوتا ہے کہ طبق سلے تھی بعد میں بی تھم منسوخ ہوگیا۔

1 / المَّ المُوكُوعِ وَالْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ الْمَصَدِّدِ الْمُعُمَّانَ الْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

٢ - ٨ : حَدَّثَ الْمِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ ( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ ' فَقُولُوا رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمُدُ ).

٨٧٤: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ. ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى بُكَيُرٍ ثَنَا اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقَيْلٍ عَنُ ثَنَا وُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقَيْلٍ عَنُ سَعِيدِ اللهِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِ إِنَّهُ سَمِعَ وَسُعُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَسُولَ اللهِ عَنْ اَلِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَمُدُ ).

٨٧٨: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نَمَيْرِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اللهُ اللهُ بُنِ نَمَيْرِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اللهُ عَنُ عَبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ اَبِى اَوُفَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّحُوعُ قَالَ (سمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ اللهُ عَمَّ رَبَّنَا رَأَسَهُ مِنَ الرَّحُوعُ قَالَ (سمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ اللهُ عَمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلُ السَّمُونِ وَمِلْ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُ عَمَا لَكَ الْحَمُدُ مِلُ السَّمُونِ وَمِلْ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ اللهُ عَمَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُلهُ اللهُ الله

۸۷۸: حضرت ابن ابی او فی فرماتے ہیں کے رسول اللہ جب رکوع سے سراٹھاتے تو فرماتے: ((سَمِعَ اللہ کُلِمَنُ جَمِدَهُ اَللّٰهُم رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ مِلُ ءَ السَّمُواتِ وَ مِلُ ءَ الْحَمُدُ مِلُ ءَ السَّمُواتِ وَ مِلْ ءَ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مَا شِنْتَ مِنُ شَمَى ۽ بَعُدُ)) مِلْ ءَ اللّٰه کی حمر نیان کی اے منا خالتہ کی حمر نیان کی اے بالہ دے رت اللہ نی جس نے اللہ کی حمر آسانوں مجراور بمارے رت الله کی جمرا سانوں مجراور زمین مجراور اس چیز کے برابر جوآ باس کے بعد چاہیں'۔ دمرت ابو حیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ورب می مالداری کا ذکر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے قریب ہی مالداری کا ذکر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک صاحب نے کہا: فلاں کے پاس گھوڑوں کی دولت ہے۔ دوسرے بولے : فلاں کے پاس اونوں کی دولت ہے۔ دوسرے بولے : فلاں کے پاس اونوں کی دولت ہے۔ دوسرے بولے : فلاں کے پاس اونوں کی دولت ہے۔ ایک اور صاحب بولے : فلاں کے پاس مار یوں کی

آخرُ : جَدُ فُلانِ فَى الرَّقَيْقِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلاَتَه و رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخر الرَّكُعة قَالَ اللهُ مَ رَبَّنَالِك الْحَمْدُ مِلُ السَّمُوتِ ومِلْ الْاَرْضِ وَ مِلْ اللهُ مَ رَبَّنَالِك الْحَمْدُ مِلُ السَّمُوتِ ومِلْ الْاَرْضِ وَ مِلْ اللهُ مَ لا مَانِعَ لِما اعْطَيْت و لا مِلْ اللهُ مَ لا مَانِعَ لِما اعْطَيْت و لا مُعطى لِمَا مَنْعَت وَ لا ينفعُ ذَالُجَدَ مِنْكَ الْحِدُ ) وَ طَوَّلَ مُعُطى لِمَا مَنْعَت وَ لا ينفعُ ذَالُجَدَ مِنْكَ الْحِدُ ) وَ طَوَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ صَوْتَهُ بِ ( الْحِدَ ) لِيَعْلَمُوا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ صَوْتَهُ بِ ( الْحِدَ ) لِيَعْلَمُوا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ صَوْتَهُ بِ ( الْحِدَ ) لِيَعْلَمُوا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ صَوْتَهُ بِ ( الْحِدَ ) لِيَعْلَمُوا

دولت ہے۔ ایک صاحب نے کہا فلاں کے پاس غلاموں
کی دولت ہے جب رسول اللہ نے نماز کمل کی اور اخیر
رکعت پڑھ کرسرا تھایا تو فرمایا: ((اللّٰهُمُّ رَبُنَالُک الْحمٰدُ
مِلْ السُّموتِ ....) اورلفظ جد (مالداری) کہتے
ہوئے آپ نے آ واز اُونچی فرمادی تا کہ انہیں یہ معلوم ہو
جائے کہ ان کی بات ضحیح نہیں۔ ''اے اللہ ہمارے
بروردگارآپ ہی کیلئے ہے تمام حمد آسانوں جراورز مین جم

اوراس چیز کے برابر جواس کے بعد آپ جائئیں۔اےاللہ! جو آپ عطا فر مائیں اے کوئی رو کنے والانہیں اور جب تو روک دیے تو کوئی اسے دینے والانہیں اور کسی مالدار کی مالداری آپ کے مقابلہ میں کیجھ نفع نہ دیے گی''۔

خلاصة الباب منفرد كے بارے میں تو اتفاق ب كه وقسم اور تخميد دونوں كرے گا۔ نيز مقتدى كے بارے میں خلاصة الباب بحی اتفاق ہے كہ وہ صرف تحميد ( یعنی دبنیا و لک المحمد ) كرے گا البتہ امام كے بارے میں ننا فعیہ امام المحق اور ابن سیرین كا مسلک بیر ہے كہ امام بھی دونوں كوجمع كرے گا۔ حدیث باب ان كا استدلال ہے۔ امام ابوحنیفہ اور مشہور روایت كے مطابق امام مالك اور امام احمد رحم بما الله كا مسلک بیر ہے كہ امام صرف تسمیع كرے گا۔ ان حضرات كی دلیل ترفدی میں حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند كی حدیث ہے جس میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے امام اور مقتدی كے وظا كف الگ الگ مقرر فرماك رقتیم كردی اور تقسیم شركت كے منافی ہے اور ابن ماجہ كی احاد بیث باب بھی احناف كی دلیل ہیں۔

#### ٩ ا : بَابُ السُّجُوُدِ

• ٨٨: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينةَ عَنُ عُبيْد الله بُنِ الْاصَعِ عَنُ الله بُنِ الْاصَعِ عَنُ عَمِه يَزِيُد بُن الاصَعِ عَنُ مَيْدُ مُؤنةَ انَ النَّبِي عَلَيْتُهُ كَانَ اذا سَجد جَافِي يديْهِ فَلُو انَ مِنْ مُهُمَة اراذتُ انْ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيُه لَمَرَّتُ.

ا ٨٨: حدَّثْنَا ابُوْ بِكُر بْنُ ابِي شَيْبة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَاؤُدْ بُنُ قَيْبِ عَنْ دَاؤُدْ بُنُ قَيْبِ عَنْ عَبْد الله بُنِ عُبَيْد الله ابْنِ اقْرَم الحزاعي عَنُ ابيه قَال كُنْتُ مَعَ ابي بِالقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَمَرّ بِنَا رَكُبٌ فَانَا خُوا بَنَا حِيْد الطَّرِيْقِ فَقَالَ لِي آبِي كُنْ فِي بَهْمِك حتَّى آتِي بِنَاجِيةِ الطَّرِيْقِ فَقَالَ لِي آبِي كُنْ فِي بَهْمِك حتَّى آتِي فَوْلاَء الْقَوْمَ فَأُسَائِلَهُمْ قَالَ فَحَرَج. وَ جَنْت يعنى دنوت فَاذَا وَسُولُ الله عَنْ دنوت فَاذَا وَسُولُ الله عَنْ فَا الله عَنْ فَصَلَت معهُمْ فَكُنْت

#### بِأَبِ: سجدے كابيان

م ۱۸۸ : حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپ دونوں ہاتھ (پہلو سے جدار کھتے) حتیٰ کہ اگر بکری کا جھوٹا سابچہ آپ کے بازوؤں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزرسکتا۔ ۱۸۸ : حضرت عبیداللہ بن اقر م خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نمرہ کے ایک میدان میں تھا (نمرہ عرفات کے قریب ایک جگہ کا ایک میدان میں تھا (نمرہ عرفات کے قریب ایک جگہ کا نام ہے) ہمارے قریب سے بہت سے سوار گزر بے انہوں نے اپنی سواریوں کورستے کی ایک طرف بٹھایا۔ انہوں نے والد نے مجھ سے کہاتم اپنے جانوروں میں ر:و

أنظُرُ إِلَى عُفُرَتَى إِبْطِي رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ كُلَّمَا سَجَدَ.

قَالَ ابُنُ مَاجَةَ النَّاسُ يَقُولُونَ عُبَيدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ وَ قَالَ أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ يَقُولُ النَّاسُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدِيّ وَ صَفْوَانُ بُنُ عِيْسنى وَ أَبُوُ دَاؤَدَ قَالُوا ثَنَا دَاؤُد بُنُ قَيْسِي عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَقُرَمَ عَنُ آبِيْهِ عَنِ النبي عليه نَحوَهُ.

٨٨٢: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَالُ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ أَنْبَأْنَا شَرِيُكٌ عَنُ عَاصِم بُنِ كُلَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِل بُن حُجُرِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْكُ أَذَا سَجَدَ وَضَع رُكُبَيْهِ قَبُلَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبُلَ رُكُبَيُّهِ.

٨٨٣: حَدَّثَنَا بِشِرُ بُنُ مُعَاذِ الضِّرِيْرُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدِعَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ ' عَنُ طَاوُس ' عَنْ بُن عَبَّاس ' عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ ( أُمِرُتُ أَنُ أَسُجُدَ عَلَى سَبُعَةِ أَعُظُمٍ ).

٨٨٣: حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ طَاوُسِ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً ﴿ أُمِرُتُ اَنُ أَسُجُدَ عَلَى سَبْعِ وَ لَا أَكُفَّ شَعْرًا وَ لَا ثَوْبًا )

قَسالَ بُسنُ طَساؤسِ فَسكَسانَ أَبِسي يَقُولُ الْيَدَيُن وَالراكِبَيُن وَالْقَدَمِين وَكَانَ يَعُدُّالُجَبُهَةَ وَالْآنُفَ وَاحِدُا.

٨٨٥: حَدَّثَنَا يَعُقُولُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي حَازِم عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِي عَنْ عَامِرِ ابُنِ سَعُدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ' انَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ الْعَبُدُ سَجَدَ مَعهُ سَبُعَةُ مِن اس كا چِرهُ دونوں ہاتھ دونوں تھنے اور دونوں آرَابِ وَجُهُهُ وَ كَفَّاهُ وَ رَكُبْنَاهُ وَ قَدَمَاهُ.

اور (ان کا خیال رکھو ) تا کہ میں ان لوگوں کے پاس جا کران کا حال احوال لوں \_فر ماتے ہیں میرے والد تو تشریف لے گئے اور میں آیا یعنی نز دیک ہوا دیکھا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف فرما بي \_ اتنے ميں نماز کا وقت ہو گیا میں نے بھی لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تشریف لے جاتے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔

٨٨٢: حضرت واكل بن حجر رضى الله عنه فرمات بين: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سجدہ میں جاتے تو تھننے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب سجدہ سے کھڑے ہوتے تو ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔

۸۸۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے سات مریوں برسجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

٨٨٨: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سات بڈیوں پر سجدہ کروں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹوں ۔ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ میرے والدفر مایا کرتے تھے کہ دوہاتھ ٰ دو تحکیفے' دو یا وُں اور وہ پیشانی اور ناک کو ایک ہڑی شار کرتے تھے(توبیہ سات ہڈیاں ہوتیں)۔

٨٨٥: حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فر ماتے سنا: جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیسات اعضا ،بھی سجدہ کرتے يا وُل ۔ ٨٨١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ. ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ ثَنَا اَحُمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَأُوى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً مِـمَّا يُـجَا فِي بِيَدَيُهِ عَنُ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

٨٨٦: صحابی رسول حضرت احمر رضی الله عنه فر ماتے ہیں: جب رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده ميں جاتے تو آپ ا کے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھنے (یر مشقت کی وجه) ہے ہمیں آپ پرترس آنے لگتا تھا۔

<u> خلاصہۃ الراب ﷺ مدیث: ۸۸۰ کے مطابق جمہورائمہ کا مسلک یہ ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت گھٹنوں کو پہلے زمین پر</u> رکھا جائے اور ہاتھوں کو بعد میں۔ چنانچہ جمہور کے نز دیک اصول یہ ہے کہ جوعضوز مین کے قریب تر ہووہ زمین پر پہلے رکھا جائے۔ چنانچہ ترکیب میہ ہوگی کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے جائمیں پھر ہاتھ پھر ناک پھر پبیثانی اور اٹھتے وقت اس کے برعلس۔احادیث میں بیٹھنے میں اونٹ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرنے کا ذکر ہے اس لیے کہ اونٹ پہلے ہاتھ رکھتا ہے بھر کھٹنے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہی گھٹنے ہیں۔

# چاپ: رکوع اور سجده میں سبیح

٨٨٤: حضرت عقبه بن عامر جهني رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ جب ﴿ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِيْمِ ﴾ نازل ہوئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں فر مایا: ال كوا ب ركوع من اختيار كراو پرجب ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ نازل موئى توجميس رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس ( برعمل ) کوایئے سجدوں میں اختیار کرلو۔

٨٨٨: حضرت حذيفه بن يمان رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے میں کہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو سنا۔ جب ركوع كرتے تو" سُبُحنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ" تَمِن بار کہتے ہیں اور تحدہ میں جاتے تو تمین بار"سُبُ خسانَ رَبِیعً الأغلى" كتتير

٨٨٩: حضرت عا تشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي میں کہ رسول النّد صلی اللّٰہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں میں گویا قرآن کریم بیمل کرتے تھے۔

# ٠٠: بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٨٨٠: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ رَافِعِ الْبَجَلِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ المُبارِكِ عَنُ مُوسَى بُنِ أَيُّوبَ الْعَافِقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّى إِيَاسَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ الجُهَنِّيَ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ ( فَسَبِّح بِاسُمِ زَبِّكَ الْعَظِيْمِ ) قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ : الْجُعَلُوهَا فِي رَكُوعِكُمُ فَلَمَّا نَزَلَتُ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْجَعَلُوهَا فِي

٨٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمُّد بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ اَنْبَأْنَا بُنُ لَهِيُعَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي جَعُفَرِ عَنْ أَبِي الْأَزُهَرِ عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَسَمَانِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ لَمُ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ ( سُبُحَانَ رْبِّيَ الْعَظِيْمِ) ثَلاَتُ مَرَّاتٍ وَ إِذَا سَجَدَ قَالَ (سُبْحَانَ رَبِيَّ ألاعُلَى) ثَلاَتُ مَرَّاتٍ .

٨٨٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ أَبِى الصَّحى عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَائشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ يُكُثِرُ أَنُ يَقُولَ فِي رَكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ( سُبُحَانَكَ ﴿ كَمَرْتِ " سُبُحَانَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِرُ لِي " " اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي) يَتَأُوَّلُ الْقُرْانَ.

• ٩٩: حَدَّقَنَا اَبُو بَكُو بَنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ اللهِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ الْبِي ذِنْبٍ عَنُ السُحٰقَ بُنِ يَزِيْدَ اللهَذَلِيّ عَنُ عَوْنِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بَنِي غَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا رَكِع بُنِ عُبُدَة عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا وَكَع الْمَن عُبُرَى الْعَظِيمِ ثَلاَ ثَا فَإِذَا وَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمْ وَكُوعِهِ سُبُحَانَ رَبِي الْعَظِيمِ ثَلاَ ثَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمْ شُحُودِهِ سُبُحَانَ رَبِي الْاعْلَى ثَلاَ ثَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمْ شُحُودِهِ سُبُحَانَ رَبِي الْاعْلَى ثَلاَ ثَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ تَمْ سُجُودُهِ وَذَلِكَ فَقَدُ تَمْ الْاعْلَى ثَلاَ ثَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ تَمْ سُجُودُهِ وَذَلِكَ أَدُنَاهُ )

#### ٢١: بَابُ الْإِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

١ ٩٠٠ حَدَّثْنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَش عَنْ اَبِى سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلُ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعِيْهِ الْمُتَعَالَى عَلْهُ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلُ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعِيْهِ الْمُتَعَالِينَ الْكَلِّينِ .

٢ ٩ ٨: حَدُّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَمِیُ ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ اَنُ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ: سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ اَنُ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ: اعْتَدِلُوا فِى السُّجُودِ وَ لَا يَسُجُدُ اَحَدُكُمُ وَ هُو بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ كَالْكُلُب.

# ٢٢: بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجَدَتَيُنِ

٨٩٣: حَدُثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ عَنُ بُدَيْلٍ عَنُ اَبِى الْجَوزَاءِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمُ عَنُ بُدَيْلٍ عَنُ اَبِى الْجَوزَاءِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمُ يَسْجُدُ حَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمُ يَسْجُدُ حَتَى حَتَّى يَسْتُوى قَائِمًا فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمُ يَسْجُدُ حَتَى يَسْتُوى قَائِمًا فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمُ يَسْجُدُ حَتَى يَسْتُوى جَالِسًا وَ كَانَ يَفْتَوشُ رِجُلَهُ الْيُسُرَى.

٨٩٣: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُؤسَى عَنُ السَّرَائِيلُ عَنُ اللهِ ابْنُ مُؤسَى عَنُ السَّرَائِيلَ عَنُ عَلِي قَالَ قَالَ لِيُ السَّرَائِيلَ عَنُ عَلِي قَالَ قَالَ لِيُ السَّرَائِيلَ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ لِيُ السَّرَ اللهُ عَلَيْهِ لَا تُقُع بَيْنَ السَّجَدَتَيُنِ.

٨٩٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَوَابٍ ثَنَا اَبُو نُعَيْمِ النَّحْعِيُ عَنُ اَبِي

۱۹۰ : حفرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی رکوع کر ہے تو رکوع کے دوران تین بار مشبخان ربتی المعظیم کے جب اس نے ایسا کرلیا تو اس کارکوع بورا ہوگیا اور جبتم میں کوئی سجدہ کر ہے تو سجدہ میں تین بار مشبخان ربتی الاعلی کے۔ جب وہ ایسا کر لے تو اس کا کر اونی حد ہیں اس کا سجدہ بورا ہوجائے گا اور یہ بورا ہونے کی ادنی حد ہے۔

باب بحده میں اعتدال

۱۹۵: حضرت جابرض الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وکرے تو اعتدال الله علیه وکرے نه اور میانه روی اختیار کرے (یعنی نه بہت لمبا سجدہ کرے نه بالکل مختر) اور اینے بازوکتے کی طرح نه بچھائے۔

۱۹۲ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سجدوں میں میانہ روی اختیار کرو اور تم میں کوئی بھی اپنے بازو کتے کی طرح پھیلا کرسجدہ نہ کرے۔

جاب : دونوں عبدوں کے درمیان بیٹھنا ۱۹۳ : حفرت عائشہ فرماتی بیں کہ رسول اللہ بھالیہ جب ۱۹۳ : حفرت عائشہ فرماتی بیں کہ رسول اللہ بھالیہ جب عبدہ میں جاتے اور (سجدہ ہے) کمڑے ہوجاتے بھر جب بجدہ میں جاتے اور (سجدہ ہے) سراٹھاتے تو دوسر ہے بدہ میں نہ جاتے حتی کے سید ھے بیٹھ جاتے اور آپ آپ اپنی پاؤں کو بچھا لیتے تھے۔ جاتے اور آپ آپ بائیں پاؤں کو بچھا لیتے تھے۔ ملکی اللہ علیہ وسلم نے جھے ارشاد فرمایا: سجدوں کے درمیان گوٹ مارکرمت بیٹھنا۔

۸۹۵: حضرت على رضى الله تعالى عنه بيان فرمات

مالک عَنْ عَاصِم بْنِ کُلْیْبِ عَنْ أَبِیْه عِنْ ابنی مُؤْسنی وَ أَبنی ﴿ بَيْ كَهُ رَسُولَ اللّٰهُ صَلَّى الله عليه وسلم نے ارشا و قرمایا: اسْحق عَن الْحارِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ النّبِيّ عَلِينَهُ يَا عَلِي ! اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله على ال لا تُقُع إِقُعَاءَ الْكُلُبِ.

> ٨٩١: حَدَّثَنا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ أَنْبِأَنَا الْعَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ ۚ قَالَ لِي النَّبِي عَلِي ۗ إِذَا رَفَعُتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجُودِ فَلاَ تُقُع كَمَا يُقُعِي الْكَلْبُ ضَعُ اِلْيَتِيكَ بَيْنَ قَدَمَيُكَ وَالرِقْ ظَاهِرِ قَدْمَيُكُ بِٱلارُضِ

٨٩٦: حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بي كدرسول الله عليه وسلم نے مجھ سے فر مایا: جب تم سجدہ سے سراٹھاؤ تو کتے کی طرح محوث مارکر مت بیضو اور این چوتر این یاؤں کے درمیان رکھو اور این یاؤں کے اوپر کا حصہ (پشت ) زمین کے ساتھ لگا دو۔

<u> خلاصة الراب به الله بيل دومسئلے بيان كيے مح</u>ئے بين: ۱) ايك تو تعديل اركان كا بيان ہے جس كی تفصيل پہلے سیر ہے۔ گزر چک ہے۔۲) اقعاء ہے۔اقعاء کی دوتغییریں کی گئی ہیں'ایک میہ کہ آ دمی سرین پر بیٹھے اور اپنے پاؤں کواس طرح کھڑا کرے کہ گھنے شانوں کے مقابل آ جا ئیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لئے ایسا اقعاء بالا تفاق مکروہ ہے۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ دونوں یا وُں کو بنجوں کے بل کھڑا کر کے ایڑیوں پر بیٹھا جائے۔ا<mark>س دوسرے معنی کے ل</mark>حاظ ہے اقعاء کے بارے میں اختلاف ہے۔حنفیۂ مالکیہ اور حنا بلیہ کے نز دیک بیہ بھی علی الاطلاق مکروہ ہے البتہ امام شافعیٌّ اس کو دونو ں مجدوں کے درمیان سنت کہتے ہیں۔

پاپ: د ونو سجدوں کے درمیان کی د عا ۸۹۷: حفرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الندصلي الندعليه وسلم دونو سجدول كے درميان " رَبِّ اغْفِرُلِی 'رَبِّ اغْفِرُلِی" پِرُ حاکرتے تھے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ حِ وَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنُ سَعْدِ بُنِ عُبَيُدَةَ عَنِ الْمَسْتَورِدِ بُنِ ٱلْاَحْنَفِ عَن صِلَةَ بُنِ زُفَرَ عَنُ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيُنِ ( رَبِّ اغْفِرُلِیُ ' رَبِّ اغْفِرُلِی).

> ٨٩٨: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بْنُ صَبِيْتِ عَنُ كَامِلِ اَبِئُ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعُتُ حَبِيْبَ بُنَ اَبِئُ ثَى ابِتِ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَـ قُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ فِي صَلاة اللَّيْلِ رَبّ اغْفِرُلِيُ وَارْحَمْنِيُ وَاجْبُرُنِيُ وَارُزُقْنِيُ وَارُزُقْنِيُ وَارُفَعْنِيُ.

٣٣: بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجَدَتَيُنِ

٨٩٧: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَفُصْ بُنُ غِيَاثٍ ثَنَا

الْعَلاءُ بُنُ المُسَيِّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ

٨٩٨: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات کی نماز میں دونوں مجدوں کے درمیان رَبّ اغْفِ رُلِمیٰ وَارُحَـمُنِيُ وَاجُبُرُنِيُ وَارُزُقُنِيُ وَارُفَعَعْنِيُ يِرُحَاكِرِتَ تقے۔

# ٢٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

١٩٩٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُسُعُودٍ حَ الْاَعْمَثُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ ح وحدثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ حَلَّاد الْبَاهِلَى ثنا يخى بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا الاَعْمَثُ عَنُ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا اللهُ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا مَعَ النَّبِي عَيْنَ قَلُولُوا اللهِ عَلَى اللهِ قَبُلُ عِبَادِه السَّلامُ عَلَى اللهِ قَبُلُ عِبَادِه السَّلامُ عَلَى اللهِ قَبُلُ عِبَادِه السَّلامُ عَلَى اللهِ قَبُلُ وَعَلَى فُلانِ وَ فُلانِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى فُلانِ وَ فُلانِ يَعْنُونَ الْمَلابِكَةَ فَسَمِعُنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى فُلانِ وَ فُلانِ اللهِ عَلَيْكَ فَقُولُوا اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى فُلانِ وَ فُلانِ اللهِ عَلَى اللهُ وَالسَّلامُ عَلَى اللهُ وَالسَّلامُ عَلَى اللهُ وَالسَّلامُ عَلَى عَبَادِ اللهِ السَّلامُ عَلَى عَبَادِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ اللهُ إِلَّا اللهُ وَالسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِ فَي وَرَحْمَةُ اللهُ وَالسَّلِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَالِحَ فَى اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

خدَّ ثَنَا عُبُدُ الرَّزُّاقِ اَنُبَأْنَا الشَّوْدِ قَنَا عَبُدُ الرَّزُّاقِ اَنُبَأْنَا الشَّوْدِ قَ الْعَمْشِ وَ حُصَيْنِ وَ اَبِى هَاشِمٍ وَ الشَّوْدِ قَ اَبِى هَاشِمٍ وَ حَصَيْنِ وَ اَبِى هَاشِمٍ وَ حَصَيْنِ وَ اَبِى هَاشِمٍ وَ حَمْدادٌ عَنُ آبِى وَائِلٍ وَ عَنْ آبِى إستحاق عَنِ الْاَسُودِ وَ آبِى الْاَحُوصِ عَنْ عَبُدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ نَحُوهُ. الْاحُوصِ عَنْ عَبُدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ نَحُوهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ ثَنَا قَبِيْصَةُ اَنْبَأْنَا سُفَيَانُ عَن اللهِ عَن عَبُدِ اللهِ عَن عَبُدِ اللهِ

بُنِ مَسْعُودٍ حِ قَالَ وَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ آبِيُ إِسْحَقَ عَنُ آبِيُ عَبَيْدَةَ وَالْاَسُودِ وَ آبِيُ الْاَحُوصِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشْهُدَ فَذَكَرَ نَحُوهُ.

٩٠٠ : حَدَّفَ الْمُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدِ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدِ كَمَا يُعَلِمُنَا السُّورَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعَلِمُنَا السُّورَةَ مَن الْفُرْان فَكَانَ يَقُولُ ( التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلُوةُ مَن الْفُرْان فَكَانَ يَقُولُ ( التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلُوةُ مَن الْفُرْان فَكَانَ يَقُولُ ( التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلُوةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُبَارِكَاتُ الصَّلُوةُ الْمُبَارِكُاتُ الصَّلُوةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللّهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللللّهُ اللللْه

# باب: تشهد میں پڑھنے کی وُ عا

٩٩٩ : حضرت عبدالله بن مسعو درضي الله تعالى عنه فرمات ہیں کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو کہتے: سلام اللہ پر اس کے بندوں کی جانب ہے سلام جبرائیل اور میکائیل پر اور فلاں فلاں فرشتے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر سنا تو فرمایا: یوں نہ کہوسلام اللہ پر اس لئے کہ اللہ تو خودسلام ہے ہی جبتم بیٹھوتو کہو: التَّجِيَّاتُ اللهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيُكَ أَيُّهَا النَّبَى وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّهَلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ( یعنی عالی آ داب و تسلیمات الله کے لئے ہیں اور بدنی اور مالی عبادات بھی اللہ کے لئے ہیں اور اے نبی! آپ ( صلی الله علیه وسلم ) پرالله کی جانب سے سلامتی اور اس کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ) اس لئے کہ جب وہ یوں کیے گا تو آسان و زمین میں ہر نیک بندے کو سلامتی ہنچے كُى : أَشُهَدُأَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

د وسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔ ایک اور سند ہے بھی یہی مضمون منقول ہے۔

٩٠٠ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمیں ایسے اہتمام سے تشہد سکھایا کرتے تھے جسے قرآن کریم کی سورت ۔ تو فرماتے: النہ حیات المبار کاٹ المصلوة الطیات الله السلام

الطّيّباتُ لِلْهِ السُّلامُ عَلَيْكَ أَيُها النَّبِيُّ و رَحْمةُ اللهِ وَ لَهُ اللهِ وَ لَهُ اللهِ وَ اللهِ اللهُ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنُ لَمِ اللهِ اللهُ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنُ لَمُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.
لا إلهُ إلا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

ا ٩٠١: حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بُنُ الْحَسَنِ ثَنَ عَبُدُ الْاعُلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً ح وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْن بُنُ عُمرَ ثَنَا بُنُ آبِي عَنْ قَتَادَةً ح وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْن بُنُ عُمرَ ثَنَا بُنُ آبِي عَرُوبَةً وَ هِشَامُ بُنُ آبِي عَبُد اللهِ عَنْ عَدِي ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةً وَ هِشَامُ بُنُ آبِي عَبُد اللهِ عَنْ قَتَادَةً.

وَهٰذَا حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحُمْنُ عَنُ يُونُمَ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنُ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنُ آبِى مُوسَى الْاشْعَرِي انْ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبِى مُوسَى الْاشْعَرِي انْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ ال

٩٠٢: حَدَّثَنَا يَحْىَ بَنُ حَكِيْمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ زِيادٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ح وَ حَدُثُنَا يَحْىَ بَنُ حَكِيْمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُرٍ قَالًا ثَنَا اَيْمَنُ بَنُ نَابِلٍ حَدُنَا اللهِ عَلَيْكَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَيَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ

۱۰۹: حفرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں خطبه دیا اور ہماری نماز دیا اور ہماری نماز سکھائی چنانچہ ارشاد فرمایا: جبتم نماز پڑھواور قعدہ کے قریب ہوجاؤ تو قعدہ میں تمہارا پہلا ذکریہ ہونا چاہئے:

"التَّحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الصَّلْوَاتُ للهِ السَّلامُ عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا وَرَحُمةُ اللهُ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحُمةُ اللهُ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلَيْ عَبَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِل

آ خرتک بیرسات کلمات ہیں جونما ز کا تحیۃ و تسلیم ہیں ۔

ضلصة الراب النقاق من الفاظ جوبي سحابه كرامٌ من مروى بين اوران سب كالفاظ من تفور اتفور افرق بـ الله الله النقاق من كمان من من جوصيغه بحى برح ليا جائے جائز بالبته افضليت مين اختلاف بـ حنفيه وحنابله نے حضرت ابن مسعود تشميد كور جى دى ب جوحد يث باب مين فدكور بـ عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعدنا في الركعتين ان نقول التحيات لله والصلوات والطيبات)) امام ما لكُ

نے حضرت عمر فاروق رضى الله عند كے تشبد كوتر جي وى ہے: "السحيات الله الزاكيات الله الطيبات الصلوات الله السلام عسلیک والساقی لتشهد اسن مسعود که امام شافعی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے تشهد کوتر جیج دی ہے جواکلی صديث من مروى ہے۔ قبال كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران مكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته ١١) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کی روایت جواضح مافی الباب ہے۔ کما صرح بدالتر ندی۔۲) بیان معدود ہے چندروایات میں ہے ہے جوتمام صحاحِ ستہ میں مروی ہیں اور کمال یہ ہے کہ اس تشہد کے الفاظ میں کہیں سرمواختلا ف نہیں جبکہ دوسرے تمام تشہد کے الفاظ میں اختلاف موجود ہو ذالک نسسادر جدا۔ ۳) اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تصریح کی ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھے اس تشہد کی تعلیم میرا ہاتھ پکڑ کر دی تھی جوشد تِ اہتمام پر دال ہے بلکہ بیر وایت مسلسل با خذاليد بھی ہے۔ ٣) امام محمدٌ نے موَ طامي لكھا ہے كہ: كان عبد الله بن مسعودٌ يكره ان يزاد فيه حرف او ينقص منه حسرف یعنی ابن مسعود رضی الله عنه نے اس تشہد کواتنے اہتمام سے یاد کیا تھااوران کی نظروں میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ ۵)اس کا ثبوت صفه احمر کے ساتھ ہوا ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس کے لیے فیلیقولوا اور فیقولوا کے الفاظ آئے ہیں۔ بخلاف غيره فانه مجهر حكاية.

ان کے علاوہ بھی بہت ہے وجو وتر جے موجود ہیں' جن کے بیان کی یہاں مخبائش نہیں۔ ملاعلی قاریٌ مرقاۃ شرح مفکلو قرمی فرماتے ہیں کہ تشہد ایک طرح کا مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ما بین معراج کے وقت حضور صلى التُدعليه وسلم في التحيات الله والصلوت والطيبات فرمايا تو الله تعالى في السلام عليك ايها النبي و رحمة و بركاته جواب من فرمايا اس كے جواب من آ ب صلى الله عليه وسلم في السلام علينا ....فرمايا ـ

٩٠٣ : حَدُّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مُخَلَّدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن الْمُثَنِّي ثَنَا اَبِوُ عَامِرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَ رِ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ الْهَادِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ حَبَّابٍ عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفُنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ ؟ قَا ﴿ قُولُوا : اللهم صل على مُحمد وعبدك ورسُولِك كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبُراهِيمَ وَ بِأَرِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ).

٩٠٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ ثَنَا عَبُدُ الرُّحُمْنِ بُنُ مَهْدِيّ وَ

٢٥: بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عِلَيْنَا اللَّهِ عَلَى النَّبِي عِلَيْنَا اللهِ عليه وسلم بروروو برُّ هنا ۹۰۳: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں: ہم نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! آپ برسلام كاطريقہ تو يبي ہے جوہمیں معلوم ہے تو درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا' کہو: "اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ...."" الله الله الله الله بندے اور رسول محمد ( علیہ ) پر رحمت نازل فرمایئے جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم براورمحمہ (علیہ) اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائے جیے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت نا زل فر مائی''۔ ۹۰۴: حضرت ابن ابی کیلی فر ماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: كيا ميس حمهيں

المَشْعُودِيُ عَنُ عَوْنِ بُنِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ ابِي فَاجَتَةَ عَنِ اللهِ عَنُ ابِي فَاجَتَةَ عَنِ اللهِ عَنْ ابِي فَاجَتَةَ عَنِ اللهِ عَنْ ابْنِ يَوْدِ بُنِ يَوْدِ بُنِ يَوْدِ بُنِ يَوْدُ بُنِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى اللهِ عَنْهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْفَ فَاحْسِنُوا الصّلاة عَنْهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُهُ مَا يُعَلَّ ذَلِكَ يُعُرضُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالُوا عَلَيْهِ فَالَ فَقَالُوا اللهُ فَعَلَى مَسْعُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالُوا عَلَيْهِ فَالَ فَقَالُوا اللهُ فَعَلَى مَا اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ الله

بہترین بدید نہ دول؟ پھرفر مایا: رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا: ہمیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم پرسلام کا طریقہ تو معلوم ہے پر صلاق کا کیا طریقہ تو معلوم ہے پر صلاق کا کیا طریقہ تو معلی منس علی الرهیم مُسَدِّ مَ عَلَی الرهیم مُسَدِّ مَ عَلَی الرهیم اللّٰک حَمید مَ مَعید اللّٰهُمُ بَارِک عَلَی مُحَمّد و علی الله مُحَمّد کِما صلیت علی الرهیم اللّٰک حمید آل مُحَمّد و علی اللّٰهُمُ بَارِک علی مُحَمّد و علی آل مُحَمّد کِما بارکت علی الرهیم اللّٰک حمید مَدد

٩٠٥: حضرت الوحيد ساعدى رضى الله تعالى عنه به روايت به كوسحاب كرام رضى الله تعالى عنهم في عرض كيا:
اف الله ك رسول! جميس آب صلى الله عليه وسلم پر صلو ق پر صنى كا حكم ويا گيا به (يعنی قر آن كريم ميس)
تو جم آب صلى الله عليه وسلم پر درود كيے بهجيس؟ فرمايا كهو: "الله هم صلى على مُحمّد و ازواجه و مسلينت على ابراهيم و بارک على مُحمّد و ازواجه و ازواجه و خميد مُحمّد و ازواجه و منازكت على العالمين الله خميد مُحميد مُحمّد و ازواجه و خميد مُحميد مُحمّد و ازواجه و

۱۰۹: حضرت عبداللہ بن مسعود ی ایا: جبتم نی پر درود بھیجوتو عمدہ اوراحس طریقے ہے درود بھیجوا سلئے کہ مہیں کیا معلوم ہوسکتا ہے تمہارا درود رسول اللہ کی خدمت میں بیش کیا جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ابن مسعود ی نے کہا کہ بھرہمیں (درود بھیجے کا احسن طریق) سکھاد ہے کے فرمایا کہ و السلّف ہ اجسف طریق) سکھاد ہے کے فرمایا کہو : السلّف ہ اجسف طریق ) سکھاد ہے کے فرمایا کہو : السلّف ہ اجسف طریق کا حداد ترحمیں اور برکتیں نازل '' اے اللہ !اپنی عنایات اور رحمیں اور برکتیں نازل فرمایئ رسولوں کے سرداراہل تقوی کے چیشوا خاتم النہین فرمایئ بیدن ادر بھلائی کی طرف

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبُرهِيْمَ وَعَلَى آلِ ابْرهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَقَامٍ محمود عطافر ما جس براة لين وآخرين سب رشك كرين مَجِيدٌ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيُمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ.

فرمائی بلاشبهآپ خوبیوں والے اور بزرگی والے ہیں۔اےاللہ!محمر پراورانکی آل پرای طرح برکت نازل فرمایئے جس طرح آپ نے ابراہیم اورانکی آل پر نازل فر مائی بلاشبہ آپ خوبیوں والے اور بزرگی والے ہیں۔''

> ٩٠٥: حَدُثْنَا بَكُرُ بُنُ خَلْفٍ أَبُوْ بِشُرِ ثَنَا خَالِدٌ بُنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيُعَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيكَ قَالَ ( مَا مِنُ مُسُلِمٍ يُصَلِّي عَلَى إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلامِكَةُ مَا صَلَّى فَلْيَقُلَّ الْعَبُدُ مِنُ ذَالِكَ أَوْ لَيُكُثِرُ).

٩٠٨: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ. ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ

عَمُرِو دِيْنَارِ عَنُ جَابِرِ الْمِن زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَنْ نَسِي الصَّلافَعَلَى خَطِءَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ. مَنْ اللهِ عَلَيْتُ كَارِيْ عَلَى كَارِيْقَ الْجَنَّةِ. مَنْ اللهِ عَلَيْكَ كَارِيْقَ الْجَنَّةِ. مَنْ اللهُ عَلَيْكَ كَارِيْقَ الْجَنَّةِ. مَنْ اللهُ عَلَيْكُ كَارِيْقَ الْجَنَّةِ. مَنْ اللهُ عَلَيْكُ كَارِيْقَ الْجَنَّةِ اللهِ عَلَيْكُ كَارِيْقَ الْجَنَّةِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ كَارِيْنَ اللهُ عَلَيْكُ كَارِيْقَ الْجَنَّةِ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ كَارِيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وہ الفاظ میں جو صحاح میں آئے ہیں۔

# ٢٦: بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشْهُدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النبي عِلَيْنَ

٩٠٩: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُد إِنْ إِبُرَاهِيُمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الُوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ حَدَّثَنِيُ حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةً حَدُّنِي مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا فَـرَغَ أَحَـدُكُمُ مِنَ التَّشَهُّدِ ٱلاَخِيْرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِن اَرْبَعِ مِنُ عَذَابٍ جَهِنَّمَ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ و مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ مِنْ فِتُنَةِ الْمِسِيعِ الدَّجَّالِ).

اے اللہ!محداور انکی آل پر ای طرح رحمت نازل فر مایئے جس طرح آپ نے ابراہیم اوران کی آل پررحمت نازل

۹۰۷: حضرت عا مربن ربیعه رضی الله عنه فر ماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جومسلمان بھی مجھ پر درود بھیج فرشتے اس کے لئے وُعار حمت کرتے رہے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے اب اس مسلم کوا ختیار 

۹۰۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جو مجھ پر درود بھیجنا بھول

خلاصة الراب ألا عصرت امام ابو حنيفه أمام ما لك اورجم بورعلاء كيز ديك نماز مين تشهد كے بعد درو د كاير هنا سنت ہے اور اگر کسی وجہ سے ترک کر دیا جائے تو نماز درست ہوگی۔امام شافعی اور امام احمر کے مز دیک درود شریف کا پڑھنا واجب ہےاس کے ترک سے نماز سیجے نہ ہوگی ۔ حدیث پاک میں درود کے الفاظ کی تتم کے منقول ہیں ۔سب سے زیادہ سیجے

# بِ إِن تشهد مين نبي عَلِيلَة بركن الفاظ مين درُ وديرٌ هے ( زعابعد از درُ ود )

۹۰۹: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب تم سے کوئی ایک آ خری تشہد سے فارغ ہو جائے تو جار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مائگے۔ دوزخ کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنہ سے اور میج د جال کے نتنہ ہے۔

• ا 9: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسى الْقطَانُ ثَنَا جَرِيُرٌ عِنِ الْاعْمَانُ ثَنَا جَرِيُرٌ عِنِ الْاعْمَانِ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَن ابى هُرِيُرَة رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِرجُلِ (مَا تَقُولُ فِي الصَّلاة؟) قال أتشهد ثمُ الصّالة؟) قال أتشهد ثمُ السَّالُ اللهَ الدَّنَة مُ اللهُ مَا وَلا دَنُدَة مُعَاذِفَقَالَ ( حَولُها اللهُ ال

#### ٢٥: بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَشهُدِ

ا ٩١١: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنِ اَبِى شَيْبةَ ثَنَا وكَيْعٌ عَنْ عِصام بُنِ قَدَامَةَ عَنْ مَالِكِ ابْنِ نُمَيْرِ الحَزاعِيُّ عَنْ ابنِه قَالَ وأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ مَالِكِ ابْنِ نُمَيْرِ الحَزاعِيُّ عَنْ ابنِه قَالَ وأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ فَحَدَهِ الْيُمْنَى فِي النَّهُ مَنَى عَلَى فَحَدَهِ الْيُمْنَى فِي النَّهُ مِنْ عَلَى فَحَدَهِ الْيُمْنَى فِي النَّهُ النَّهُ مَنَى عَلَى فَحَدَهِ الْيُمْنَى فِي الطَّلَةِ وَ يُشِيرُ بأَصْبَعِهِ.

عَاصِم بِنِ كُلِيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَالِلِ بِن خَجْرٍ قَالَ وَأَيْتُ عَالَمَ اللهُ بُنُ اِحُرِيْسَ عَنْ عَاصِم بِنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَالِلِ بِن خَجْرٍ قَالَ وَأَيْتُ عَاصِم بِنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَالْلِ بِن خَجْرٍ قَالَ وَأَيْتُ اللّهِ عَلَى وَالْوُسُطَى وَرَفْعَ الَّتِي تَيْهِمَا النّبِي عَلِيْكَ قَدُ حَدِّقَ الْإِبْهَامَ وَالْوُسُطَى وَرَفْعَ الّتِي تَيْهِمَا يَدُعُوا بِها فِي التّشَهُد.

٩ ١٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحِيى وَالْحَسنُ بُنُ عَلِيّ وَ السَّحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالُوا ثَنَا عَبُدُ الرَّرُّاقِ ثَنَا مَعْمرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ كان اذا جَلَسَ فِي الصَّلَواةِ وَضَعَ يَذَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ و رَفَع اصْبَعَهُ السَّلَواةِ وَضَعَ يَذَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ و رَفَع اصْبَعَهُ السُّعَمَى السَّلُواةِ وَضَعَ يَذَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ و رَفَع اصْبَعَهُ السُّمَنَى الَّذِي تَلِى الْإِبْهَامَ فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسُوى عَلَى رُكُبَيْهِ السَّطَهَا عَلَيْهَا.

۹۱۰: حضرت ابو ہر بر افت فر ما یا کہ رسول اللہ نے ایک صاحب ہے دریافت فر مایا: آب نماز میں کیا بڑھتے ہیں؟ صاحب نے عرض کیا: تشہد پڑھتا ہوں پھر اللہ ہے جنت کا سوال اور دوزخ ہے بناہ ما نگما ہوں کیکن بخدا! مجھے آپ کا اور معاذ کا گنگانا ( دُعاما نگنا ) سمجھ بیس آتا۔ آپ نے فر مایا: ہم بھی اس طرح گنگنا تے ہیں ( یعنی جودُ عالم ما نگتے ہو اسکے قریب تی ہم بھی دُ عاما نگتے ہیں اسکے قریب تی ہم بھی دُ عاما نگتے ہیں )۔

#### واب:تشهدمين اشاره

911: حضرت نمیرخزاعی رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے میں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کونماز میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھ کرانگی سے اشارہ کرتے ہوئے و کے و کھا۔

917: حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں فی حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں فی اور فی سلم کو دیکھا کہ درمیانی انگلی اور انگلی (یعنی سبابہ) کو انگلو شھے سے حلقہ بنا کر پاس والی انگلی (یعنی سبابہ) کو اٹھایا آپ نے اس سے تشہد میں وُعافر مائی۔

91۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے: نبی صلی الله علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپ دونوں ہاتھ گھنوں (کے قریب ران) پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی انگو تھے کے ساتھ والی انگلی کو اٹھاتے اور اس ہے وَعاما نَگتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھنے (کے قریب ران) بررکھتے بھیلا کر۔

ضلاصة الراب المتن بونے بر بكتر ت روایات شابد بین حتی كدامام محمد نے مؤطا میں اشارہ شہادت كی انگل سے كرنامسنون ہو اور اسكے مسنون ہونے بر بكتر ت روایات شابد بین حتی كدامام محمد نے مؤطا میں اشارہ بالسبا به كی حدیث ذكر كی ہے۔ موطا امام محمد كی ۱۰۹،۹۰۱ خلاصه كيدانی والی عبارت ہے دھوكان بین كھانا جا ہے وہ فقد شفی كی كوئی معتبر كما بنبیں بلكه اسكے مصنف بھی غیر معروف بین ۔ البتہ حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ بالسبا به كا انكار فر مایا تو اسكی وجہ به بیان فر ماتے بین كداسكی احادیث مضطرب المتن بین كيونكه اشارہ كی حیثیتوں میں شدید اختلاف بایا جاتا ہے۔ مزید فر ماتے بین كدا كر حنفیہ کے اسکی احادیث مضطرب المتن بین كيونكه اشارہ كی حیثیتوں میں شدید اختلاف بایا جاتا ہے۔ مزید فر ماتے بین كدا كر حنفیہ

اضطراب کی بناء پر حدیث قلتین کورّ د کر سکتے ہیں تو اشارہ بالسبا بہ کی احاد بیث کوبھی ای پررّ د کیا جا سکتا ہے۔حضرت علامہ انورشاہ کشمیریؓ نے حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا جواب دیا ہے اور ٹابت کیا ہے کہ اشارہ بالسہابہ کی ا حادیث میں کوئی اضطراب نہیں پایا جاتا۔ ناظرین غورفر مائیں کہ علاءا حناف رحمہم اللہ کیسے انصاف پیند ہیں کہ مجھے ا حادیث یر کس خوش دِ لی ہے عمل کرتے ہیں جوعلاءا حناف کو ناانصاف کہتو وہ خود بے انصاف ہے۔

٩ ١ ٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ أَبِى السَّحٰقَ عَنِ ابُنِ ٱلْاحُوَصِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنُ يَعِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ حَتَّى يَرِى بَيَاضُ خَدِّهِ ﴿ اسَّلَامُ عَلَيْكُمُ ورَحَمُهُ اللهِ ﴾.

٩١٥: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيَلانَ ثَنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِيِّ عَنُ مُصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَن اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مُحَمَّدِبُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصِ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُسَلِّمُ عَن يَمِينِهِ وَ عَنُ يَسَارِهِ.

١١٥: حَدِّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحَيَ بُنُ آدَمَ ثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ اَبِى اِسْطَقَ عَنُ صِلَةَ بُنِ ذُفَرَ عَنُ عَمَّادِ بُنِ يَـاسِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَهُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرِى بَيَاضُ خَدِّهِ (السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرحَمُهُ اللهِ.

١ ٩ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ زُرَارَةَ ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ أَبِى اِسْحَقَ عَنُ يَزِيُدُ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنُ أَبِى مُوسى رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوُمَ الْجَمَلِ صَلاقً ذَكَّرَنَا صَلاةَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَّا أَنُ نَكُونَ نَسِينَا هَا وَ إِمَّا أَنُ نَكُونَ تَرَكُنَا هَا فَسَلَّمَ عَلَى يَمِيُنِهِ وَ عَلَى شِمَالِهِ.

٢٩: بَابُ مَنُ يُسَلِّمُ تَسُلِيُمَةً وَّاحِدَةً

٩١٨: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِيْنِيُّ أَحُمَدُ ابْنُ أَبِي بَكُر ثَنَا

#### ٢٨: بَابُ التَّسُلِيْمِ ٢٨: بَابُ التَّسُلِيْمِ

١٩١٣: حفرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم دائيس اور بائيس سلام بھیرتے حتیٰ کہ آپ کے گالوں کی سفیدی دکھائی دی ( فرماتے )السلام علیم ورحمۃ اللہ۔

910: حضرت سعد رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے كه رسول الندصلي الله عليه وسلم اين والحمي اور بالحمي سلام پھیرتے۔

۹۱۷: حضرت عمار بن بإسر رضى الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے حتیٰ کہ رخساروں کی سفیدی نظر آتی ۔ (آپ ﷺ ارشاد فرماتے) السلام علیکم و رحمة الله ' السلام عليكم ورحمة الثدب

۱۹: حضرت ابومویٰ اشعریؓ ہےروایت ہے کہ حضرت علیؓ نے جمل کے دن (جس دن قاتلین عثان ؓ کی وجہ ہے علیؓ وعا کٹھ اور امیر معاویہؓ کے درمیان معرکہ ہوا) ہمیں ایسے نماز پڑھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیا و دلا دی یا ہم اس کو بھول کیے تھے یا ہم نے جھوڑ وی تھی تو آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا۔

دِ أَبِ: ايك سلام پيميرنا

۱۹۱۸: حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه سے

غَبُـدُ الْمُهَيِّمِن بُنُ عَبَّاسِ ابْن سَهُلِ بُنِ سَعِدِ السَّاعِدِيُّ عَنُ ابيُّه عَنُ جده انّ رسُولَ اللهِ سلَّم تَسُليْمةُ وَاحدةً تلقاء وجهه.

٩ ١ ٩ : حدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْملك بُنُ مُحَمَّد الصّغاني تنا زُهيُر بُنْ مُحَمّدِ عَنْ هِشَام بُن عُرُوة عَنُ أَبِيُه عَنُ عَانِشَةً انْ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً كَانَ يُسلِّمُ تَسُليْمة واحدَةٍ

٩٢٠: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْمِصرِىُ ثِنا يَحْيَ بُنُ رَاشِيدٍ عَنُ يَزِيدَ مَوُلَى سَلَمَةَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاكُوعِ قَالَ رَأْيُتُ رَسُولَ اللهُ عَلِينَةِ صَلَّى فَسَلَّمَ مرَّةً واحدةً . ويكار آبِّ نَ ايك مرتبه سلام يجيمرار

روایت ہے کہ رسول الٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام پھیراایے منہ کے سامنے۔

٩١٩: حضرت عا نُشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے منہ مبارک کے سامنے کی طرف ایک ہی سلام پھیرا کرتے تھے۔

۹۲۰: حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کونماز برا ھتے

خلاصیة الباب به احادیث تعجد کی بناء پر حنفیه اور شافعیه ٔ حنابله اور جمهوراس بات کے قائل ہیں که نماز میں مطلق امام ومقتدی اورمنفر دیپر دورو د وسلام وا جب بین ایک دا نمیں جانب اور دوسرا بائمیں جانب \_ جن احادیث میں ایک سلام کامنه کی طرف کا ذکر ہے وہ صعیف میں ۔البتہ سنن نسائی والی حدیث جو ہے وہ حالت عذ<mark>ر برمحمول</mark> ہے۔

### · ٣٠: بَابُ رَدِ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ ( بَابُ رَدِ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ ) جواب وينا

9۲۱: حضرت سمرة بن جندب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب امام سلام پھیر ہے تو اس کو جواب دو۔

۹۲۲: حضرت سمرة بن جندب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے ا ماموں کوسلام کریں اور ہم میں ہے بعض بعض کوسلام

بإب:امام صرف اپنے لئے دُ عانہ کرے ۹۲۳: حضرت ثوبان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جو شخص امام ہو وہ مقتدیوں کو چھوڑ کر خاص اپنے لئے دُ عانہ کرے اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے مقتد بوں سے خیانت کی۔

١ ٩٢: حدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا اسْماعِيْلُ بُنُ عِيَاشِ ثَنَا ابُوْ بِكُرِ الْهَدْلِيُ عِنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنُدُبِ أَنَّ النَّبِي عَلِيلِهِ قَالَ أَذًا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدُوا عَلَيْهِ

٩٢٢: حدَّثنا عبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللهُ ثَنَا عَلَى بُنُ الْقاسمِ انْبَأْنَا هـمَّامٌ عَنُ قتادَة عَن الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَة بُن جُنُدُب قَالَ امرنا رسُولُ الله عليه ان نُسلم عَلَى انمَنا و ان يُسلّم بعُضنا على بعُض.

ا ٣: بَابُ وَلَا يَخْصُ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ ٩٢٣: حدَّثنا مُرحَدَدُنُ الْمُصنِّى الْحَمْصِيُّ ثنا بِقَيَّةُ بُنُ الوليد عن حبيب بن صالِح عَنْ يَزِيْدَ بن شُريح عن أبي حَى الْمُودُن عَنْ تُؤْمِان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْكُ لا يؤُمُّ عَبْدُ فِيخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعُوةٍ دُونِهُمْ فَأَنْ فَعَلَ فَقُد حَانِهُمْ)

کے دوران شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یا دکر فلاں بات یا دکر حتیٰ کہ بندہ بالکل غافل ہو جاتا ہے ( اے نماز تک کا خیال

تہیں رہتا تسبیحات تو دُور کی بات ہے) اور بندہ کے پاس بستر میں شیطان آ جاتا ہے اور اے سلائے لگتا ہے حتیٰ کہ بندہ

# ٣٢: بَابُ مَا يُقَالُ بَعُدَ التَّسُلِيُم

٩٢٣: حَدَّثَنا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْهَ ثَنَا أَبُو مُعاوِيةَ حِوْ حَدُّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْد المُلِك بُن أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْواحدِ بُنْ زِيَادِ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ ٱلاحُولُ عَنْ عَبُد اللهِ بُن الْحارث عَنْ عَاتِشة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ ۖ اذَا سَلَمَ لَهُ يَقُعُدُ الَّا مَقَدَارَ مَا يَقُولُ ﴿ اللَّهُمَّ أنت السَّلامُ و منك السَّلامُ تبارَكْتَ يا ذالْجَلال والإكرام) ٩٢٥: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُؤسَى بُن أبي عَائِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأُمَّ سَلَمَةً ' عَنْ أُمَّ سَلَمَةً أنَّ النَّبِي مَنْكُ كَان يَقُولُ اذا صَلَى الصُّبُح حِيْنَ يُسَلِّمُ (اللَّهُمِّ انِّي اسْنلُك علمًا نافعا وَرزْقًا طيبًا و عملًا مُتَقبُّلا) ٩٢٧ : حدَّثنا أَبُو كُريب ثنا اسْمَاعِيلُ بُنْ عُلَية وَ مُحمَّدُ بُنُ فُصْيُل و أَبُو يَحْيَى التَّيْمِي وَأَبُوا الْأَجِلُح عَنْ عَطَاء بُن السَّائب عن ابيه عن عبُد الله بن عمر رضى اللهُ تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضلتان لا يُخصيهما رجُلٌ مُسلمُ الا دخل الجنَّة و هُما يسيرٌ و من يعُملُ بهما قليُلٌ يُسبَحُ الله فِي دُبُر كُلَّ صلاةِ عَشْرًا و يُكُمِّرُ عَثُرا و يَحْمَدُ عَشُرًا ) فرأيتُ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم يقعدها بيده ( فذلك حميون و مانةً باللسان والف و خمسمانة في الميزان و إذا اوى الى فراشه سبّح و حمد و كبّر مانة فتلك مائة باللّسان والفّ في الميزان فايُكُم يعمل في اليؤم الفين و حمسمانة سينة قَالُوا : و كَيْف لا يُخصيهما قالَ رَياتَى احدكُم الشَّيطانُ و هُو في الصّلاة فيَقُولُ اذْكُرْ كذا و كذا حتى ينفكَ الْعُبُدُ لا یعقل و یاتیه و هو فنی مضجعه فلایزال پنومهٔ حتّی بنام). فضیلت والاعمل تر مایا تم میں سے ایک کے یاس نماز

۱ تسبیحات کے بغیر ہی ) سوجا تا ہے۔

# باب: سلام کے بعد کی د عا

٩٢٣: حضرت عا نَشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد فقط اى قدر بيضة كه: (( اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَ منك السَّلام تباركت يا ذالْجَلال وَالْإِكْرَام)) کہائیں۔

٩٢٥: حضرت أمّ سلمةٌ فرماتي بين كه رسول الله عليه نمازم ہے سلام پھیرکر بڑھتے: ((اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُکَ علْمُا...) ''ا الله! مِن آب علم نافع ياكيزه روزی اورمقبول عمل کاسوال کرتا ہوں''۔

٩٢٦: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بين كدرسول الله ني فر مایا: دوخصلتیں ایس میں کہ جومسلمان بھی ان کومضبوطی ے اختیار کئے رہے گا جنت میں داخل ہو گا اور وہ دونوں آ سان ہیں اوران پرممل کرنے والے کم ہی لوگ ہیں۔ ہر نماز کے بعد دس بار جوال اللہ کے اللہ اکبروس بار الحمد لله دس بار ۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ ان کوایئے باتھوں ے شارکرر ہے تھے بے زبان سے ذیر صوبی ( کیونکہ میں کلے ہیں ہرنماز کے بعداور یا یج نمازیں ہیں )اورتر از ومیں ڈیڑھ ہزار میں اور جب اینے بستریر آئے تو سو ہارسجان اللہ الحمد بقداور القداكم أب بيزبان سے توسو بيں ليكن ترازوميں بزار بین تم میں کون ت جس سے دن میں ذھائی ہزار خطائیں سرز و ہوتی ہیں؟ سحابہ نے مرض کیا :ان کو کوئی کیوں نہ اختیار کرے گا ( حالانکہ انتہائی آ سان اور انتہائی

٩٢٤ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمَرُوزِيُّ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنُ بِشُو بُنِ عَاصِعٍ عَنُ اَبِيُهِ عَن اَبِى ذَرٍّ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ وَرُبَهَا قَالَ سُفُيَانُ قُلْتُ يَـارَسُـوْلَ اللهِ! ذَهَبَ آهُلُ ٱلْآمُوَالِ وَ الدُّثُورِ بِٱلاَجْرِ يَقُولُونَ كَمَا نَـ قُولُ و يُنْفِقُونَ وَ لَا نُنْفِقُ قَالَ لِي ( آلا أُخْبِرُكُمُ بِأَمْرِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ اَدُرَكُتُمُ مَنْ قَبُلَكُمْ وَ فُتُّمْ مَنْ بَعُدكُمْ تَحْمَدُونَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلامةٍ وَ تُسَبِّحُونَهُ ثَلاَ ثُا وَ تُكَبِّرُونَهُ وَ ' ثِلَاثِيْنَ وَ ثَلاَثُما وَ ثَلَاثِيْنَ وَ أَرُبَعًا وَ ثَلاَثِيْنَ) قَالَ سُفُيَانُ : لَا اَدُرِيُ اَيَّتُهُنَّ اَرُبَعٌ.

٩٢٨: هُدُّتُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ حَبِيبٍ ثَنَا الْأُوزَعِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوُزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَـدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسُمَاءِ الرَّحَبِي حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ

((اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ ....) . اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ كَانَ إِذَا النَّصَرُفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغُفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ ( اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ

تَبَارَكُتُ يَا ذَالْجَلال وَالْإِكْرَام) خلاصة الراب الله النا احاديث سے ثابت ہوا كەنماز كے بعد دعا ما نگنامسنون ہے آج كل اكثر لوگ دعا يز هتے ہيں '

حقیقت یہ ہے کہ د عابڑی الحاح وزاری اورتضرع ہے حق تعالیٰ شانۂ ہے مانگنی جا ہے ۔ فرض نماز وں کے بعد د عا کا ثبوت ص تصحیح احادیث میں موجود ہے۔طویل اذ کاراورتسبیحات سنتوں کے بعد پڑھنی جا ہیے۔

٩٢٩: حَدَّثَنَا عُشَمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا آبُو الْآخُوص عَن سِمَاكِ عَنَ قَبِيُصَةَ بُنِ هُلُبِ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ امَّنَا النَّبِي عَلَيْتُهُ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيُعًا.

٩٣٠ : حَدَّثْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ خَلَادٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالًا ثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَن الْاسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ لَا يَجْعَلْنَ اَحَدُكُمْ لِلسَّيْطَانِ فِي نَفُسِهِ جُزَأً يَرَى أَنَّ حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنُصرفَ إِلَّا عَنُ

٩٢٧: حضرت ابوذر فرماتے ہیں كەرسول الله عليہ ك خدمت میں عرض کیا گیا کہ مال و دولت والے ثواب کما گئے وہ ہماری طرح دُ عا واذ کاربھی کرتے ہیں اورخرج بھی کرتے ہیں جبکہ ہم خرج نہیں کر کتے۔ آپ نے بھی ے فرمایا: کیا میں مہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جبتم اہے کرو گے تو اپنے آگے والوں کو یالو گے اور پچھلوں ے سبقت لے جاؤ گےتم ہرنماز کے بعد الحمد لٹد کہواور سجان الله اور الله اكبر ۳۳ بار اور ۳۳ بار \_سفيان كہتے ہیں مجھے یا رہیں کہان میں ہے کون ساکلمہ مس بار فر مایا۔ ۹۲۸: حضرت ثوبان رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار پڑھتے بھر ارشاد فرماتے:

٣٣: بَابُ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاةِ إِلَيْ نَمَازَ عَ الرَّحْ مُوكَرَكُس جانب يُهرب؟ ۹۲۹: حضرت بُلب رضی الله عنه فر ماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہماری امامت کی تو آ یے فارغ ہو کر دائیں اور بائیں دونو ں طرف بھیرتے تھے۔

• **۹۳۰: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں** : تم میں ہے کوئی بھی اینے ( اعمال ) میں شیطان کا حصہ نہ بنائے یہ سمجھے کہ منجانب اللہ اس برلازم ہے کہ نماز کے بعد دائیں طرف ہی پھرے میں نے خو درسول اللہ علیہ

يمينه قَلْرَأَيْتُ رَسُول الله عَلِينَةُ اكْثَرُ انصرافه عن يساره. ١ ٩٣: حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ هِلالِ الصَّوَّافِ ثَنَا يَزِيْذُ بُنُ ذُرِيْعٍ عَنُ حُسيْن المُعلِم عَنْ عمرو بن شُعيْب عَنْ أبيه عن جده قالَ رأيتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينُهُ وَ عَنْ يَسَارُهُ فِي الصَّلَاةِ. ٩٣٢: حدَّثَنَا أَبُو بِكُو بِنُ ابِي شَيْبَة حدَّثنا احمد بُنُ عَبُدِ المملك بُن واقد حدَثْنَا ابرهيم ابن سعد عن ابن شهاب عَنُ هِنُدِ بِئُتِ الْحَارِثِ عِنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت كَان رسُولُ الله عَلِيَّةُ إِذَا سَلَّمَ قَامِ النَّسَاءُ حِيْنَ يَقُضِي تَسُلِّيمُهُ ثُمَّ يَلُبُّ في مَكَانِهِ يَسِيُرًا قَبُلَ أَنْ يَقُومُ

کودیکھانماز کے بعدا کٹر بائیس طرف پھرا کرتے تھے۔ ۹۳۱: حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص رضي الله فريات ہیں: میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز کے بعد مجھی دائیں طرف اوربھی بائیں طرف مڑتے تھے۔ ٩٣٢ : حضرت المّ سلمه رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتي بين کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو آ پ صلی الله علیه وسلم کے سلام پھیرتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتیں آپ اُٹھنے ہے قبل ای جگہ کچھ در تشریف فر ما

خلاصة الباب ﷺ احادیث سے ثابت ہوا کہ نمازی بعدازنماز جدھرکو جا ہے زخ بھیر کربیٹھ جائے دائیں طرف مزنا متب ہے۔ایک طرف مڑنے کوضروری نہ سمجھے۔

# ٣٣: بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَ وُضِعَ

٩٣٣: خَلَّتُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفُيَانُ ابْنُ عُييَنَةَ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ أنس بُن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ إِذَا وُضِع الْعَشَاءُ وَ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ . فَابُدَنُوا بِالْعَشَاءِ

٩٣٣: حَـدَّثُنَا أَزُهَرُ بُنُ مَرُوَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْيُؤبُ عَنْ نَافِع عن ابنِ عُمر رَضِي اللهُ تعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ مَيْكُ اذَا وُصْعِ الْعَشَاءُ وَ أُقَيْمَتِ الصَّلاة فَابُدَءُ وْ ا بِالْعَشَاءِ.

٩٣٥: حَدَّتُنَا سَهُ لُ بُنُ ابِي سَهُلِ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عَيَيْنَةَ ح وحدَّثنَاعَلِيُّ بُنُّ مُحمّدِ ثنا وكِيُعٌ جميْعا عن هشام بُن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ إِذَا حضر الْعَشَاءُ وَ أُقْيُمَتِ الصَّلاةُ فَابُدَءُ وَا بِالْعَشاء.

بِإِن : جب نماز تيار بوا وركها نا سامنے آجائے

٩٣٣: حضرت انس بن ما لك فر مات بين كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب (نماز) عشاء قائم کی جا ر ہی ہواور کھانار کھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھالو۔

۹۳۴: حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جب کھانا رکھ دیا جائے اور نماز قائم ہور ہی ہوتو کھانا پہلے کھالو۔ نافع کتے کہ ایک رات ابن عمر رضی اللہ عنهمانے کھانا کھایا حالانکہ وہ اقامت س رہے تھے۔

۹۳۵: حضرت عا ئشەرضى الله تعالىٰ عنها ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب رات کا کھانا سامنے آجائے اور نماز قائم ہور ہی جوہتو کھا نا پہلے کھالو۔

خلاصة الباب الله صديث باب كے علم برتمام فقبها متفق بين البية سب كے نز ديك اگرا يسے موقع بركھا نا حجبوز كرنما ز یز ھالی جائے تو نماز درست ہوگی۔قاضی شو کانی نے حنا بلہ کا جوقول نقل کیا ہے کہ ان کے نز دیک نماز ایسی حالت میں نہیں ہوتی و ومفتی بنہیں ہالیتہ فقہاء کے درمیان اس مسئلہ کی علّت میں اختلاف ہے۔

٣٥: بَابُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيُلةِ الْمَطِيرَةِ

٩٣١ : حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ ابُرُهِيُهِ عَنُ حَالِيدِ الْحَدَاءِ عَنُ أَبِى الْمَلِيْحِ قال حَرِجْتُ فِى لَيُلةٍ مَعَنُ حَالِيدِ الْحَدَاءِ عَنُ أَبِى الْمَلِيْحِ قال حَرِجْتُ فِى لَيُلةٍ مَعَظِيرةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحُتُ فَقَالَ ابنى من هذَا قال ابُو الْمَليْحِ قالَ: لقد رَأَيُتنَا مَعَ رسُولِ الله صلى الله عَليه وسَلَمَ الله عَليه وسَلَمَ يَوْمَ الله عَدَيْبَيَةٍ وَ اصَابَتُنَا مَع رسُولِ الله صلى الله عَليه وسَلَمَ يَوْمَ الله عَدَيْبَيَةٍ وَ اصَابَتُنَا مَع رسُولِ الله عَليه وسلَمَ صَلُوا فِي فَيَا الله عَليه وسلَمَ صَلُوا فِي فَيَا الله عَلَيْه وسلَمَ صَلُوا فِي وَحَالَى الله عَلَيْه وسلَمَ صَلُوا فِي رَحُولُ الله صَلَى الله عَليه وسلَمَ صَلُوا فِي رَحُالُكُمْ.

٩٣٨ : حدَّثنا عَبُدُ الرِّحُمن بُنْ عَبُدِ الْوِهَابِ ثِنا الصَّحَاكُ بِلَنْ مُخْطِدٍ فَالْ سَمَعْتَ عَطَاءُ يُحدَثُ بَنُ مُخْلِدٍ عَنْ عَبَاد بُنِ مَنْصُورٍ فَالْ سَمَعْتَ عَطَاءُ يُحدَثُ عَن الْمَن عَبَاسٍ عن النّبي عَلَيْهُ آنَهُ قَالَ فَي يَوْم جُمُعةٍ يَوْم مَطْر ( صَلُوا فِي رحالكُمُ.

بارش کی رات میں جماعت
۱۹۳۹: حضرت ابوالمینے کہتے ہیں میں بارش کی رات میں نکلا جب میں واپس ہوا تو میں نے دروازہ کھلوایا تو میں نے دروازہ کھلوایا تو میں نے کہا: ابوالمیخ میرے والد نے بوچھا: کون؟ میں نے کہا: ابوالمیخ دانہوں نے فرمایا: ہم نے اپنے آپ کو حدیبیہ کے دن رسول اللہ علی ہے ساتھ دیکھا کہ بارش بری اور مارے جوتے بھی تر نہ ہونے پائے پھر رسول اللہ کے مادی نے ندالگائی کہا ہے ٹھکانوں میں نماز پڑھلو۔ منادی نے ندالگائی کہا ہے ٹھکانوں میں نماز پڑھلو۔ ماحد حضرت ابن عمرضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں: بارش کی رات بارش کی مادی میں نماز کرتا کہ اپنے ٹھکانوں میں نماز میں نماز میں نماز میں نماز کے ہیں: بارش کی مادی میں نمازی میں نماز کرتا کہ اپنے ٹھکانوں میں نماز میں نماز میں نماز

۹۳۸: حضرت ابن عباس رضی القد تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جمعہ کے روز جب بارش ہورہی تھی ارشاد فر مایا: اپنے ٹھکا نوں میں نمازیڑھاو۔

خلاصة الياب من ان احاديث معلوم مواكه بارش ترك جماعت كاعذار مين سايك عذر بالبت كتى بارش علام بن من بن من بن اين ما عن المحارم علوم موتات عذر بن منتق مي من ابن ماجه كي حديث باب سالرجه بهت معمولي بارش مين بهي ترك جماعت كاجواز معلوم موتات عذر بن منتق مي منتق مي المنتق من المنتوام علوم من المنتق من المنتقل من الم

لیکن یہاں بیاخمال ہے کہ بارش کے تیز ہونے کے آٹار ہوں اور نماز کے دفت میں دیر ہواس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیاعلان کرادیا ہو کیونکہ تیز بارش میں اعلان کرنا بھی مشکل ہوتا۔

#### ٣١: بَابُ مَا يَستُرُ الْمُصَلِّيَ

٩٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ عَنْ مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ آيُدِيْنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لَرَسُولِ كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ آيُدِيْنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لَرَسُولِ كُنَّ اللهِ عَلَيْنَ فَا لَكُونُ بَيْنَ يَدَى اللهِ عَلَيْنَ فَا لَا يَصُلُ مُ وَنِحِرَةِ الرَّحُلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَى اللهِ عَلَيْنَ لَلهُ مُ فَحِرَةِ الرَّحُلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَى اللهِ عَلَيْهُ فَلا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

ا ٩٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ اَنبأَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءِ اللهِ بُنُ رَجَاءِ اللهِ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللهِ عَنُ النَّبِيُّ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ السَّفَرِ فَيَنُصِبُهَا فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا.

٤ - اللهُ حَرُبَةٌ فِي السَّفَرِ فَيَنُصِبُهَا فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا.
٤ - عَدَّثَننا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بِشُرِ عَنُ ١٩٣٢ : حَدَّثَننا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بِشُرِ عَنُ

عَبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ حَدَّثَنِى سَعِيْد بنُ أَبِى سَعِيْدِ عَنْ آبِى مَعَد بِشْرِ عَن عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ حَدَّثَنِى سَعِيْد بنُ آبِى سَعِيْدِ عَنْ آبِى سَعِيْد عَنْ آبِى سَعِيْد عَنْ آبِى سَعِيْد عَنْ آبِي سَعِيْد عَنْ آبِي سَعِيْد عَنْ آبِي سَعِيْد عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْها سَلَم عَنْها فَاللَّهَ عَلَيْهُ عَلَيْهَ وَعِيدٌ يَبُسُطُ بِاللَّهَارِ وَ قَالَتُ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَصِيرٌ يَبُسُطُ بِاللَّهَارِ وَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

# دلی: نمازی کے سترے کابیان

۹۴۰ حضرت طلحہ فرماتے ہیں: ہم نماز پڑھ رہے تھے اور جانور ہمارے سامنے سے گزرر ہے تھے رسول اللہ کی خیلی کی خدمت میں اس کا تذکرہ ہوا تو فرمایا: پالان کی تجیلی لکڑی کے برابرکوئی چیزتمہارے سامنے ہوتو اب سامنے سے جوکوئی بھی گزرے نمازی کو چھنقصان نہ ہوگا۔

۱۹۴: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے: سفر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے برجھی نکالی جاتی آ باس کو گاڑ کر اس کی طرف نماز بیڑھتے۔ 217

۹۳۲: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی جس کو دن میں بچھاتے اور رات کو اس سے حجرہ سا بنا لیتے۔ (تاکہ اعتکاف میں کیسوئی حاصل رہے) اور اسکی طرف نماز ادا فرماتے۔

۹۴۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیزر کھ لے اگر پچھ نہ طے تو لاٹھی ہی کھڑی سامنے کوئی چیزر کھ لے اگر پچھ نہ طے تو (فقط) خط ہی تھینج کر لے ۔ اگر لاٹھی بھی نہ طے تو (فقط) خط ہی تھینج فرر نہ ہوگا۔

ضرر نہ ہوگا۔

خلاصة الباب ﷺ ﷺ سترہ كاحكم متعددروایات سے ثابت ہے' سترہ كی مقدارایک ذراع یااس سے زائد ہے كيونكہ حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كہ كياتم ميں سے كوئى اس سے عاجز ہوتا ہے كہ جب وہ ميدان ميں نماز پڑھے تو اس سے آگے كاوہ كى پچپلى ككڑى كے مثل ہواور بيہ كہا گيا ہے كہ بقدرا يك انگى كى موٹائى ہونى جا ہے كيونكہ اس سے كم دُور سے نظر نہيں آئے گا۔ پس مقصد حاصل نہ ہوگا۔

داب: نمازی کے سامنے ہے گزرنا

١٩٨٨: حضرت بسرين سعيد فرمات بين : مجھے لوگوں نے

زید بن خالد کے یاس بھیجا کہ ان سے نمازی کے سائ

ے گزرنے ہے متعلق دریافت کروں تو انہوں نے مجھے

بتایا که نی نے فرمایا اگروہ جالیس تک کھزارے تواس کیلئے

بہتر ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے ۔سفیان فرمات

#### ٣٤: بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَى الْمُصلِّي

م ٩ ٩ حد تنه هشاه بن عمار شفيان بن غييد عن سالم ابى النفير عن بسر بن سعيد قال إرسلونى الى زيد بن حالد آساً له عن المرور بين يدي المصلى فالحبرنى عن النبى صلى الله عن المرور بين يدي المصلى فالحبرنى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أن يقوم البعين حير له من ال يمر بين يديه قال شفيان فلا آدرى البعين سنة او شهرًا الوصباحا الوساعة.

۵ ۹ ۹ : حدَّ قَنَا عَلِى بُنُ مُحمَدِ قَنَا وَ كُنِى قَنَا سُفَيَانُ عَنَ سَالِمِ السَّ النَّي النَّهُ عَنْ بُسُر بُنِ سَعِيُدِ انَّ زَيْدَ بُن حَالِدِ الْسَلَ النَّي النَّهُ عَنْ بُسَنَلُهُ مَا اللَّهُ عَنْ يَسْنَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَى الرُّجُلِ يَمُرُّ بينَ يَدى الرَّجُلِ وَهُو يُصَلَّى فَقَالَ سَمِعْتُ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَى الرُّجُلِ يَمُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ النَبِي صَلَّى اللهُ بَنْ يَعْلَمُ الحَدُكُمُ مَا لَهُ انْ يَمُرَّ بينَ يَدَى عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ : لَوْ يَعْلَمُ الحَدُكُمُ مَا لَهُ انْ يَمُرَّ بينَ يَدَى عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ : لَوْ يَعْلَمُ الحَدُكُمُ مَا لَهُ انْ يَمُرَّ بينَ يَدَى الرَّبِعِينَ قَالَ لَا إِذْرِي كَانَ لَانَ يَقِفَ ارْبِعِينَ قَالَ لَا إِذْرِي كَانَ لَانَ يَقِفَ ارْبِعِينَ قَالَ لَا إِذْرِي كَانَ لَانَ يَقِفَ ارْبِعِينَ قَالَ لَا إِذْرِي كَالَ لَا أَوْ الْبِعِينَ قَالَ لَا إِذْرِي كَاللهُ مِنْ اللهُ الْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ لَهُ اللهُ اللهُ

ہیں مجھےمعلوم نہیں کہ جا کیس سال یا ماہ یا دن یا ساعت ۔ ۹۳۵: حضرت بسر بن سعید ہے روایت ہے زید بن خالد نے ابوجہیم انصاریؓ کے یاس کسی کو بھیجا کہ ان ہے ہو جھے کہ انہوں نے نبی ہے اس شخص کے بارے میں کیا ساجو تمازی کے سامنے سے گزرے انہوں نے فرمایا: میں نے نی کو بیفر ماتے سنا اگرتم میں ہے کسی کومعلوم ہو جائے کہ اینے بھائی کے سامنے ہے گزرنے میں جبکہ وہ نمازیر ه ربا ہوکتنا گناہ ہے تو وہ جالیس تک کھڑار ہے یہ اسکے لئے گزرنے ہے بہتر ہوگا۔راوی نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ حیالیس سال فر مایا یا جیالیس ماہ یا جیالیس دن ۔ ۹۳۲: حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اگرتم ميں سے سي كو معلوم ہو جائے کہ نماز میں اینے بھائی کے سامنے ہے گزرنے میں کتنا گناہ ہو گا تو اس کے لئے سوسال کھڑا رہنااس ایک قدم اُٹھانے ہے بہتر ہوگا۔

#### ٣٨: بَابُ مَا يَقُطَعُ الصَّلاةَ

٩٣٠ : حدَّثَنا هشامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفَيانُ عَنِ الزُّهُوى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِي اللهِ عَنِ ابُنِ عَبُّلُ بِعَرَفَةً فَجنتُ أَنَا وَ الْفَضُلُ على قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِي يَعْضِ الصَّفِ فَنَزَلْنَا عَنُهَا وَ تَرَكُناهَا ثُمَّ السَّفِ فَنَزَلْنَا عَنُهَا وَ تَرَكُناهَا ثُمَّ دَخُلُنا فَى الصَّفِ .

٩٣٨ : حدُّثُنَا أَبُوْ بَكُرِبُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا وكيُعٌ عَنُ أَسَامَةً بُنِ زَيْدِ عَنْ مُحَمَّد بَنِ قَيْسٍ هُوَ قَاصُ عُمر بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانِ النَّبِيُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانِ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانِ النَّبِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كَانِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانِ النَّبِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ وَمَنْ بَيْنَ يَدَيُهِ عِبُدُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَمْرُ بُنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ بِيدِهِ فَرَجَعَ فَمرَّ ثَنْ يَنْبُ بِنُتُ أَمْ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَمَضَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْهِ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَمَضَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْهَ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَمَضَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْفَةً قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَمَضَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْفَةً قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَمَضَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْفِيةً قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَمَضَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْفَةً قَالَ بِيدِهِ هَا كَذَا فَمَضَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٩ ٣٩: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنْ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحُى بُنُ سَعِيْدٍ لَنَا شَعْبَةُ ثَنَا قَتَادَةُ ثَنَا جَابِرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ لَنَا شَعْبَةُ ثَنَا قَتَادَةً ثَنَا جَابِرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ: يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلُبُ الْاسُودِ والْمَرُأَةُ الْحَائِض.

• 90 : حَدَّثَنَا زِيُدُ بُنُ اَحْزَمَ اَبُوْ طَالِبَ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ ثَنَا اَبِيُ \* عَن سَعُدِ بُنِ هِشَامٍ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ عَن قَادَة عَنُ زُرارة بُنِ اَوْفَى عَنْ سَعُدِ بُنِ هِشَامٍ عَنُ ابِي هُرَيُرَة عَن النبِي قَال : يَقُطَعُ الصَّلاةَ الْمَرُأَةُ وَ الْكَلُبُ وَالْحِمَارُ.

ا ٩٥: حَدَّثَنا جَمِيْلُ بُنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبدُ الْاعْلَى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّبِي عَلِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُعَقَّلٍ عَنِ النَّبِي عَلِي قال: يَقْطَعُ الصَّلَاةِ الْمَرُأَةُ وَ الْكَلُبُ وَالْحِمَارُ.

٩٥٢: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ ابِي ذرِّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ ابِي ذرِّ عَنْ خَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ ابِي ذرِّ عَنْ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّلاةَ اذا لَمُ يَكُنُ بِينَ يَدَي

# باب: جس چیز کے سامنے سے گزرنے سے نماز نوٹ جاتی ہے

۹۳۷: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما فرماتے بیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں نماز ادا فرمار ہے تھے میں اورفضل گدھی پر سوار ہو کر آئے کچھ صف کے سامنے ہے ہم گزرے پھر ہم اس سے اترے اور اس کو چھوڑ دیا پھر ہم بھی صف میں داخل ہو گئے۔

۹۳۸: حضرت ام سلمہ فر ماتی میں کہ رسول اللہ علی ان اللہ علی ان کے جرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عبداللہ یا عمر بن ابی سلمہ نے گزرنا جا ہا آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ واپس ہوگئے بھر زینب بنت ام سلمہ نے گزرنا جا ہا تو آپ نے ہاتھ سے بول اشارہ کیا لیکن وہ گزرگئیں جب رسول اللہ علی نماز پڑھ جے گئے تو فر مایا :عور تمیں غالب اللہ علی نماز پڑھ جے گئے تو فر مایا :عور تمیں غالب میں ۔ (بیعی جہالت یا نافہی کی وجہ سے مانتی نہیں)۔

979: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی ضلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کالا کتا اور حا تصبه نماز کوتو ژ دیتی ہے۔

• 90: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:عورت ' کتاا درگدھانماز کوتو ڑ دیتے ہیں۔

90۱: حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: عورت کمااور گدھا نماز کوتو ژ دیتے ہیں۔

93۲: حضرت ابوذ ررضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب مرد کے سامنے پالان کی بچھلی کنڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوتو عورت 'گدھااور

الرَّجُلِ مُشَلُّ مُوْخِرةِ الرُّجُلِ الْمَرْأَةُ والْحَمَارُ والْكَلْبُ ﴿ سِياهُ كَمَّا نَمَازُ كُوتُورُ وَيَحْ بِينَ رَاوَى كُتِحْ بِينَ مِينَ نَـ الاشوذ.

قَالَ قُلُتُ: ما بالُ الاسود من الاخمر فَقَالَ سألت رسول الله عليه تحميا سألسي فقال: الكلب تنبيس) فرمايا: من في عليه سي يجي سوال كياتها جوتم الاسود شيطان.

حضرت ابوذ رٌ ہے بوجھا کہ سیاہ کتے اور سرخ کتے میں کیا فرق ہے ( کہ ساہ کتے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے باقی سے نے مجھ سے کیا تو آپ نے فر مایا سیاہ کتا شیطان ہے۔

خ*لاصة الباب شناسا المحاور العض* ابل ظاہران احادیث کے ظاہر پرعمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہان تینوں کے نمازی کے آگے ہے گزرنے ہےنماز فاسد ،و جاتی ہے جبکہ ستر ہ نہ ہو بلکہ جمہورائمہ کے نز دیک نماز فاسدنہیں ہوتی ۔جمہور کی دلیل تر مذی شریف کی اورا بن ماجه کی روایت ہے۔ نیز حضرت عا اُنشڈ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نما زیز ھ ر ہے ہوتے تھےاور میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناز ہ کی طرح کیٹی ہوتی تھی ۔ان روایتوں سے ٹابت ہوا کہ گدھےاورعورت کا نمازی کے سامنے ہے گزرنے مفسد نمازنہیں ہے۔ یہاں ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ حنابلہ کی دلیل تولی حدیث ہےاورجمہور کی دلیل فعلی حدیث ہے۔ تولی کوفعلی برتر جیح ہوتی ہے۔اس کا جواب بیددیا ہے کہ ترجیح کا بیاصول اُس وقت قابل عمل ہوتا ہے جبکہ تطبیق ممکن نہ ہوا دریباں تطبیق ممکن ہےاوروہ اس طر<mark>ح کہ</mark> حدیث باب میں قطع صلوٰ ۃ (نماز توڑنا ) ہے مرادا ضادصلوٰ ۃ نہیں بلکہ طع خشوع مراد ہے اس لیے کہ ان تینوں اشیاء میں شیطانی اثرات کا دخل ہے۔ نیز جمہور کے فعلی متدلات کے راج ہونے کی ایک صورت بیجی ہے کہ اگرا جادیث فعلیہ کی تائیدا قوال صحابہ سے ہوتو بعض او قات ا حا<mark>دیث قولیہ برتر جیح حاصل ہو جاتی</mark> ہے اور یہاں بھی ایبا ہی ہے کیونکہ سحابہ کرامؓ کے آٹار بکثریت اس بارے میں مروی ہیں کہان ہے نماز فاسد نہیں ہولی ۔

#### ٣٩: بَابُ إِذْرَاءَ مَا استطعت

٩٥٣ : حدَّثنا أحُمدُ بُنُ عَبُدةَ الْبِأَنَا حَمَّادُ بُنُ رِيدٍ ثَنَا يَحْيى ابُوالْـمُعَلِّي عَن الْحَسَن الْعُرَنِيِّ قَالَ ذُكِرَ عَنْد ابْن عَبَّاس رَضِي اللهُ تَعالَى عَنْهُمَا مَا يَقُطَعَ الصَّلاة فذكرُوا الْكَلْب والبحيمارَ والمَرْأَةَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدَى إِنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّي يؤمَّا فَذَهَبَ جَدُى " يهُرُّ بين يديُهِ فَباذَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْقِبُلَة.

٩٥٣: حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبِ ثَنَا أَبُوْ خَالِدِ الاحْمرُ عَنِ ابْن ٩٥٣: حضرت ابوسعيد رضى الله عنه عدوايت بكه

# باب: نمازی کے سامنے سے جو چیز گزرے اس کو جہاں تک ہو سکےرو کے

٩٥٣: حضرت حسن عرنی فر ماتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کے یاس نماز کوتو ڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوا تو بعضوں نے کہا: کتا' گدھا' عورت (بھی نماز کوتو ژ دیتے ہیں) آپ نے فر مایا: بکری کے بچہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بلاشبہرسول الله ایک نماز ادا فرمارے تھے کہ ایک كمرى كابچه آپ كے سامنے ہے گزرنے لگا تو آپ اس ے پہلے جلدی ہے قبلہ کی طرف ہو گئے۔

عَجُلان عَنُ زَيْد بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي سَعِيْدٍ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلَيُصَلِّ إِلَى سُتُرَةٍ وَلَيَدُنُ مِنُهَا وَلَا يَدَعُ اَحَدَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ اَحَدٌ يَمُرُّ فَلَيُقَاتِلُهُ فَانَهُ شَيُطَانٌ.

٩٥٥: حَدَّثَنَا هَرُوْنَ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَمَّالُ وَالْحَسَنُ بُنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُ قَالَا ثَنَا ابُنُ آبِى فَلَيْكِ عَنِ الضَّحَاكِ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُ قَالَا ثَنَا ابُنُ آبِى فَلَيْكِ عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ عُشَمَانَ عَنُ عَبدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ بُنِ عُشَمَانَ عَنُ عَبدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبدِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبدِ اللهِ عَنْ عَبدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبدِ اللهِ عَنْ عَبدِ اللهِ عَنْ عَدَى اللهِ عَنْ عَبدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمدُ اللهِ عَنْ عَبدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَبدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبدُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَالَ الْمُنُكَدِرِيِّ: فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزِّى • ٣: بَابُ مَنُ صَلَّى وَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ • ٣: بَابُ مَنُ صَلَّى وَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبُلَةَ شَيْءً

٩٥٢: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِبُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَاسُفُيَانُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عُرُوةً 'عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِي عَلِي عَلَي عَلَي عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِي عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللَّهُ عَنْ اللَّيلِ وَ اَنَا مُعْتَرضَةٌ بَيْنَهُ الْقِبُلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.
 وَ اَنَا مُعْتَرضَةٌ بَيْنَهُ الْقِبُلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ.

٩٥٥: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ وَ سُويُدُ ابُنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنُ آبِى قِلَابَةَ عَن زَيْنَبَ بِنُتِ آبِى سَلَمَةَ عَنُ أُمِّهَا قَالَتُ كَانَ فِرَاشِهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ رُسولِ اللهِ . سَلَمَةَ عَنُ أُمِّهَا قَالَتُ كَانَ فِرَاشِهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ رُسولِ اللهِ . هَلَمَهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ شَيْبَةَ . ثَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَةَ . ثَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَيْمُونَةً زَوْجُ الشَّيْبَ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَيْمُونَةً زَوْجُ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَيْمُونَةً زَوْجُ اللهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَيْمُونَةً وَوْجُ اللهِ عَلَيْبَ عَلَيْهِ قَالَتُ كَانَ النَّبِى عَيْنَ اللهِ وَ انَا بِحِذَائِهِ وَ اللهَ عَلَيْنَ عُلُولُهُ إِذَا سَجَدَ .

909: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمَاعِيْلَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ
حَدَّثَنِيُ اَبُو الْمِقُدَامِ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ '
قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا الللهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَ اللللّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی نماز بڑھنے لگے تو ستر سے کی طرف نماز بڑھے اور ستر ہ کے قریب ہو جائے اور اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دے اگر کوئی گزرنے لگے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

900: حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھار ہا ہوتو کسی کوا بے سامنے سے گزرنے نہ دے۔ (یعنی اشارہ سے روک ما سامنے سے گزرنے نہ دے۔ (یعنی اشارہ سے روک دے) اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ اس کے

ساتھ شیطان ہے۔ درمیان کوئی چیز حائل ہو درمیان کوئی چیز حائل ہو

۱۹۵۶: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز بڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان جنازے کی طرح آڑی بڑی ہوتی ۔ ۱۹۵۵: حضرت اللہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان کا بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز بڑھنے کی جگہ کے سامنے ہوتا تھا۔

904: ام المؤمنين جعزت ميمونه رضى الله عنها فرماتى ميمونه رضى الله عنها فرماتى ميمونه رضى الله عنها فرماتى بيل كه نبى صلى الله عليه وسلم نماز پڑھتے حالانكه ميں آپ كے سامنے ہوتى بسااوقات آپ سجدہ ميں جاتے تو آپ كا كبڑا مجھےلگ جاتا۔

909: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز بڑھنے سے کرنے والے اورسونے والے کے پیچھے نماز بڑھنے سے

# والشجود

٩ ٢ ٠ : حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنْ عُبَيْدٍ عن الاعْمَدِ عِنُ ابِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيْرةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُعَلِّمُنا أَنُ لَا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ والسُّجُودِ وَإِذَا كُبُّرَ فَكَبِّرُوا. وَ إِذَا سَجِدَ فَاسْجُدُوا.

١ ٢ ٩ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً وَ سُويُدُ ابُنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا سَجِده كرو\_

ا ٣: بَابُ النَّهِي أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ

۹۲۰: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم جميس بيعليم فرمايا كرتے تھے که امام سے قبل رکوع سجدہ میں نہ جائیں بلکہ جب وہ الله اكبر كے توتم الله اكبر كہوا ورجب وہ سجدہ كرے توتم

دِ اِن امام ہے بل رکوع ' سجدہ میں

جا نامنع ہے

خ*لاصیة الباب الله به افعال نماز کی ادا نیکی میں امام سے سبقت کرنا مکروہ ہے۔مسلم وابو داؤ دمیں حضرت انس رضی الله* عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے لوگو! میں تمہاراا مام ہوں پس تم مجھ سے سبقت نہ کرو رکوع' جود' قیام اورنماز سے بیٹھنے میں لیعنی فارغ ہونے میں۔ بخاری اورمسلم میں وعیدبھی سائی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب ہے محفوظ فر مائے۔

> حَـمَّادُ بُنُ زَيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ زِيَادٍ عَنُ اَبِي هُزَيُرَةَ رَضِي اللهُ تعالى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَخُشَى الَّذِي يَرُفَعُ رَأْسَهُ قَبُلَ الْإِمَامِ اَنُ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رأس جمار؟.

> ٢ ٢ ؟ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ نُميرٍ ثَنَا اَبُو بَدُرِشُجَاعُ بُنُ الوَلِيدِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ خَيْتَمَةَ عَنْ أَبِي السَّحْقَ 'عَنْ دَارِم غَنُ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنُ أَبِي بُرُدَةً عَنُ ابِي مُوسِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدْ بَدَّنْتُ فَإِذَا رَكَعُتُ فَارْكَعُوْا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارُفَعُوا وَ إِذَا سَجَدُتُ فَاسُجُدُوا وَلَا ٱلْفِينَ رَجُلا يَسبقُنِي إِلَى الرُّكُوُع وَلَا إِلَى السُّجُوُدِ.

> ٩ ٢٣ : خَـدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيَانُ عَنِ عَجَلَانَ حِ وَ حَدَّثَنَاآبُوْ بِشُرِ بَكُرُ ابْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحِيَ بُنِ حَبَّانَ عِنِ ابْنِ مُحَيِّرِيُزِ عَنْ

۹۲۱: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جوا مام سے قبل اپنا سررکوع ہے اٹھا تا ہے اسے میداندیشہ بیس ہوتا کہ اللہ اں کا سرگدھے کے سرجیبا کر دیں۔

97۲: حضرت ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میرا جسم بھاری ہو گیا لہذا جب میں رکوع کروں تو تم " رکوع کرواور جب میں (رکوع ہے) اٹھوں تو تم اٹھو اور جب میں سجدہ کروں تو تم سجدہ کرو اور میں نہ دیکھوں کہ کوئی مجھ سے قبل رکوع یا سجدہ میں جلا

٩٦٣: حضرت معاويه بن الي سفيان رضي الله عنهما فر ما تے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رکوع سجدہ میں مجھ سے پہلے نہ جاؤ اس لئے کہا گر میں رکوع میں تم مُعساوِية بُنِ ابِسَى سُفَيَان قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةَ : لَا تُسادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَ لَا بِالسُّجُودِ فَمَهُمَا اَسُبَقُكُمْ بِهِ إِذَا ركعت تَدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعَتْ وَ مَهُمَا اسْبِقَكُمْ بِهِ إِذَا سجذت تُدُركُونِي بِهِ إِذَا رَفَعَتْ وَ مَهُمَا اسْبِقَكُمْ بِهِ إِذَا سجذت تُدُركُونِي بِهِ إِذَا رَفَعَتْ إِنِي قَدُ بَدَّنُتُ.

#### ٣٢: بَابُ مَا يُكُرَهُ فِي الصَّلَاةِ ·

9 ١٣ : حَدَّثَنا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ إِبُراهِيْمَ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا بُنُ فَدَيْكِ ثَنَا هَرُونُ ابْنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِیُ عَنِ الْاعْرِجِ عَنُ ابِی هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً قَالَ: إِنَّ مِنَ الْمُحَفَّاء اَنُ يُكُثِرَ الرَّجُلُ مَسْعَ جَيْهَتِه قَبُلَ الْفَرَاعِ مِنْ صَلاتِه. الْجَفَاء اَنُ يُكثِرَ الرَّجُلُ مَسْعَ جَيْهَتِه قَبُلَ الْفَرَاعِ مِنْ صَلاتِه. الْجَفَاء اَنُ يُكثِرَ الرَّجُلُ مَسْعَ جَيْهَتِه قَبُلَ الْفَرَاعِ مِنْ صَلاتِه. 10 عَدَّثَنَا يَحْى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا ابُو قُتَيْبَةً ثَنَا يُونُسُ بُنُ ابِي السَحْقَ عَنِ الْحَارِثِ السُحْقَ وَ السَرَائِيلُ بُنُ يُونُسُ بُنُ ابِي السَحْقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا تُفَقِعُ اصَابِعَكَ وَ السَرَائِيلُ بُنُ يُونُسُ بِنُ ابِي السَحْقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا تُفَقِعُ اصَابِعَكَ وَ السَرَائِيلُ بُنُ يُونُسُ بِنُ ابِي السَحْقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلَى انْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا تَفَقِعُ اصَابِعَكَ وَ النَّ وَالْمُ لا اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا تُفَقِعُ اصَابِعَكَ وَ الْتَ فِي الصَّلاةِ.

١ ٩ ١ عَدِّثْنَا اَبُوْ سَعِيْدِ سُفْيَانُ بَنُ زِيَادِ الْمُؤْدِبُ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَاشِدِ عَنِ الْحَسِنِ بُنِ ذَكُوانَ عَنُ عَظَاءٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً لَى الله عَنْ ا

٩١٨ : حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبُد اللهِ بُنِ سَعِيْدِ المَقُبُرِي عَنُ ابِيْهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً ' أَنَّ رَسُول اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٩ ٢ ٩ : حَدَّثَنَا ٱبْوُ بَكُرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنِ

۹۱۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :ظلم یا جہالت اور گنوار بن کی بات ہے کہ مَر دنماز سے فارغ ہونے سے پہلے بار بار بیشانی کو بو تخھے۔

9۲۵: حضرت على رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز میں اپنی انگلیاں مٹ چٹی و کے دو کھنے والے کو ایسا محسوں ہو جسے تم زبروستی قیام کررہے ہو)۔

917: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منہ ڈ ھانپنے ہے منع فر مایا۔

914: حفرت كعب بن عجره رضى الله عنه سے روایت به : رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ایک صاحب کونماز میں ایک ہاتھ کی انگلیوں میں میں ایک ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول ( کرا لگ الگ کر ) دیں۔

۹۶۸: حضرت ابو ہر رہے ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنا ہاتھ منہ بررکھ لے اور آواز نہ نکا لے اس لئے کہ اس پر شیطان (خوش ہوکر) ہنتا ہے۔

۹۲۹: حضرت عدى بن ثابت اپنے والد سے وہ دادا ہے

عَنُ شَرِيُكِ عَنُ آبِي الْيَقُظَانِ عَنُ عِدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنَّعَاسُ فِي الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَان.

روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نماز میں تھو کنا' رینٹ نکالنا' حیض اور نفاس شیطان کی طرف ہے ہیں۔

خلاصة الراب ته ان احاديث مين ذكركرده افعال مكروه بين كيونكه الله تعالى كاارشاد ہے: ﴿ قوموا لله قسانتين ﴾ یعنی گھڑے ہونماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع وخضوع سے عاجزی کرنے والے۔ ببیثانی سے مٹی حجھاڑنا' ہاتھ بھیرنا' انگلیوں کو چنخا نا' انگلیوں کوانگلیوں میں ڈالنا' جمائیاں لینا' نماز میں تھو کنا وغیرہ افعال' نماز کے خشوع وخضوع کے خلاف ہے۔لوگوں کونماز میں فضول حرکات کرنے ہے بچنا جا ہیے۔کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھوں کوحر کت دیتے رہتے ہیں' بھی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں' بھی تھجلاتے ہیں۔ایسے نمازیوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب ''الصلوٰ ة'' میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا پاک ارشادُقل کیا ہے کہ: ((یسانسی علی الناس زمانٌ یصلون و لا یصلون)) لوگوں پراپیاز مانہ آئے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گےلیکن حقیقت میں وہ نمازنہیں پڑھتے ہوں گے۔

٣٣ : مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

اہے ناپیند جھتے ہوں

• ٩٤ : حضرت عبدالله بن عمرةٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلِينَةُ نِے ہمیں فر مایا: تنین مخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اس مَر د کی نماز جو کسی جماعت کا امام بنے اور وہ اس ہے ( کسی شرعی اورمعقول وجہ ہے ) ناراض ہوں اور وہ سخص جو دفت گزرنے کے بعد نماز کے لئے آئے اور وہ تتخص جوآ زادکو( زبردتی یا دھوکہ ہے ) غلام بنا لے۔

ا ۹۷: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: تين شخصوں کی نماز ان کے سروں ہے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی' وہ مرد جو کسی جماعت کا امام ہے اور وہ جماعت اس سے ناراض ہو ( کسی شرعی وجہ ہے ) وہ عورت جورات اس حال میں گز ار بے کہاس کا خاونداس سے ناراض ہو (کسی معقول وجہ سے ) اور وہ دو بھائی جو ما ہمی تعلق قطع کر دیں۔

لَهُ كَارِهُونَ

• ٩٤ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ وَ جَعَفَرُ بُنُ عَوْنِ عَنِ <mark>الْإِفُرِيْقِي عَنُ عِلْمُرَانَ عَنُ عَبْدِ</mark> اللهِ بُنِ عَمُر و رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَهُ ( ثَلاَ ثُهُ لَا تُـقُبَلُ لَهُمْ صَلاةٌ الرَّجُلُ يَوْمٌ الْقَوْمَ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلاةَ إِلَّا دِبَارَا ( يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوثُهُ الُوَقُتُ) وَ مَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا.

١ ٥٠ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ هَيَّاجِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الرَّحُسَمْنِ ٱلْأَرُحَبِيُّ ثَنَا عُبَيُّدَةُ بُنُ ٱلْاَسُوَدِ ' عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيُدِ ' عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عُمرِو ' عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ 'عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ' عَن رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةُ لَا تَرْتَفِعُ صَلا تُهُمُ فَوُقَ رُءُ وُسِهِمُ شِبُرًا رَجُلٌ أَمُّ قَوْمًا وَ هُمُ لَـهُ كَارِهُونَ وَا مُرَأَةٌ بَاتَتُ وَ زَوُجُهَا عَلَيُهَا سَاخِطٌ وَ أَخَوَان مُتَصَارِمَان.

خلاصة الراب هم صديث باب كاهم اس وقت ہے كه جب لوگوں كو بدعت ، جبل يافسق و فجو ركى وجہ سے اور خرا بي كى بناء پر نا پسند کر تے ہوں کیکن اگر ان کی نا پسندید گی کی وجہ دینوی عداوت ہوتو بیتھم نہیں ۔ نیز ملاعلی قاری نے بیجھی لکھا ہے کہ اگر نا پسند کرنے والے بعض افراد ہوں تو اعتبار عالم کا ہوگا' خواہ وہ تنبا ہو کیونکہ جبلاء کی اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے واللہ اعلم ۔عورت گناہ گاراُ س وقت ہوگی جب نا فر مانی اورنشوز اس کی طرف ہے ہولیکن اگر مرد کی طرف ہے زیاد تی ہویا وہ کسی ے لڑ جھگڑ کرآ ئے اورعورت کے ساتھ ناراض ہوتو عورت گنبگار نہ ہوگی ۔

#### ٣٣: بَابُ الْإِثْنَانِ جَمَاعَةٌ

٩٤٢: حدَّثنا هِشامُ بُنُ عَمَّادِ ثنا الرَّبِيعُ ابْنُ بَدرِ عنْ اَبِيُهِ عَنْ جَدَهِ عَسُرِو بُنِ جِرادٍ عَنْ ابِئُ مُؤْسَى الْاَشْعِرِيِّ قَالَ ' قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِثْنَانَ فَمَا فَوُقَهُمَا جَمَاعَةٌ.

٩٤٣: حَدَّثَنَا مُحَمُّد بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي الشُّوارِبِ ثَنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ. ثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنِ ابُنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامِ النَّبِي عَلِينَ لَهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيُلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاخَذَ بيدى فَاقَامَ<mark>نِي عَنُ يَمِيُنِهِ.</mark>

٩٤٣ : حَدَّثَنَا بَكُرُبُنُ خَلَفٍ البُو بِشُرِ ثَنَا اَبُو بَكُرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا شُرَحَبِيلُ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُد اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يُصَلَّى الْمَغُرِب فَجِنْتُ فَقُمْتُ عَنُ يَسارِهِ فَاقَامِنِي عَنُ يَمِينِهِ.

٩٧٥: حدَّثنا نصَرُ بُنُ علِيٌّ ثَنَا ابِي ثَنَا شُعُبةً عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُخْتَارِ عِنْ مُؤْسِي بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله عليه بالمرأة من اهله وَ بيُ فَاقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَصَلَّت المرأة خلفنا.

# ٣٥: بَابُ مَنُ يَسُتَحِبُ اَنُ

٩٧١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيُنَةَ عَنِ الْآعُـمَةِ عَنْ عُمارَةَ ابْنِ عُمَيْرِ عَنْ ابِي مَعْمَرِ عَنْ

#### د و آدمی جماعت ہیں

۹۷۲: حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دو اور دو ے زیادہ آ دمی جماعت ہیں۔

٩٧٣: حضرت ابن عباسٌ فرياتے ہيں: ميں رات کوايني خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کے یاس رہا۔ نبی صلی اللہ عليه وسلم رات ميں اٹھ كرنماز برصے لكے تو ميں آپ كى بائیں جانب کھڑا ہو گیا (اور نیت باندھ لی) تو آپ نے مجھےا نی دائیں جانب کھڑا کردیا۔

٣٥٠: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: رسول النَّهُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مغرب كي نما زيرٌ هار ہے تھے۔ میں آیا اور آپ کی بائیں جانب کھر اہو گیا تو آپ نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔

946: حضرت انس رضی الله عنه قرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی ایک اہلیہ کو اور مجھے نماز پڑھار ہے تصے تو آپ نے مجھے اپن دائیں طرف کھڑا کیا اور آپ ک اہلیہ نے ہارے بیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھی۔ باب : امام کے قریب کن لوگوں کا ہونا

٩٤٦: حضرت ابومسعود انصاريٌّ فرمات بين: رسول الله عليه مازك لئے كھڑے ہوتے) وقت ہارے

ابئ مسْعُودِ الْانْصارِيُ رضِي اللهُ تبعالي عنه قبال كان رسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَهُمَعُ مِناكِبُنا فِي الصّلابة ويقُولُ: لا تَحْتلِفُوا ' فَتَحْتلف قُلُوبُكُمُ لِيَلِينَى مِنْكُمْ أُولُوا الْآرحلام وَالنَّهِي ثُمَّ الَّذِيْنِ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنِ

٩٤٠: حَدَثْنَا نَصُرُ بُنُ علِيّ الْجَهُضَمِيُّ ثِنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ أَنْسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه ' قَالَ ' كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ يُرِجِبُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِزُونَ والْانْصارُ لِيَأْخُذُوا

٩٧٨: حدَّثنا أَبُو كُريُبِ ثنا بُنُ أَبِي زَائِدة عن ابني ألاَشُهب عَنْ أَبِى نَصْرَهُ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ انَّ رَسُول اللهُ عَلِيلِهُ وَأَى فِي أَصْبَحَابِهِ تَأْخُرًا فَقَالَ: تُقَدَّمُوا فَأْتُمُوا بِي وَلَيَأْتُمْ بِكُم مِنْ بَعُدَكُمُ لا يزالُ قَوْمٌ يَتَاخُرُون حتى يُؤخر هم الله .

ع عرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم يسند كرت تنص كه مباجرين و انصار آپ کے قریب ہوں تا کہ آپ ہے (علم اور ا حکام ) حاصل کریں۔

کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فر مایا کرتے تھے آ گے بیجھے

مت ہونا کہیں تمہارے دلوں میں اختلاف بیدا ہو جائے

تم میں سے میرے قریب قریب (لیعنی صف اوّل میں)

دانشور اور ذی شعور لوگ کھڑ ہے ہوں بھر جولوگ ان

ہے قریب ہوں پھر جولوگ ان سے قریب ہوں۔

٩٤٨: حفرت ابوسعيدٌ ہے روايت ہے: رسول الله عليه نے ویکھا کہ آپ کے صحابہ میں بعض پیھے رہے ہیں تو فر مایا: آ گے بڑھو اور میری پیروی کرو اور تمہارے بعد والے تمہاری بیروی کریں کچھ ہمیشہ چھیے ہوتے رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی پھران کو ہیچھے کر دیتے ہیں۔

خلاصة الهاب الله العاديث مين صف بندى كاطريقه بيان فرمايا كيا بي كه بيل صف مين امام كي متصل عاقل ذي قہم' عمدہ تصلاحیت رکھنے والے اور صاحب فضیلت لوگ ہونے جا ہئیں۔ پھر درجہ بدرجہ دوسری اور تیسری صفت میں او<sup>گ</sup> کھڑے ہوں نیزصفوں کوسیدھااور برابر کرنے کا حکم تا کیدی ارشادفر مایا۔ا قامت صلوٰ قے سےصفوں کوسیدھا کرنا مراد ہے۔

٣٦: بَابُ مَنُ اَحَقُ بِالْإِمَامَةِ

٩٧٩: حدَّثْنَا بِشُرُ بُنُ هَلالِ الصَّوَّافَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرِيْع عَنْ خَالِد الْحَدَّاءِ عَن آبِي قِلَابَة عِنْ مالك بِنِ الْحُولِرِثُ رَضي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيُتُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنا و صاحبٌ لِي فَلَمَّا اردُنا الانصراف قبال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا و اقيما و لْيُوْمَكُمَا اكْبِرْ كما.

• ٩٨ : حَدَّثُنَا مُحَمُّد بْنُ جَعْفِرِ ثَنَا شُغِبة عَنْ إِسُمَاعِيُل بْن

دِار کون ہے امامت کا زیادہ حقد ارکون ہے

٩٧٩: حضرت ما لك بن حوريث فرمات بين مين اور میرے ایک ساتھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور مجھ عرصہ حاضرِ خدمت رہ کر) جب واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا: جب نماز کا وقت ہوتو تم اذان دواورا قامت کہو (لیعنی تم میں سے ہرایک اذ ان بھی دے سکتا ہے اور اقامت بھی کہہ سکتا ہے ) اور جوتم میں بڑا ہے وہ امام ہے ( کیونکہ علم تو دونوں نے برابر حاصل کیا )۔

• ٩٨٠: حضرت ابومسعود فرماتے ہیں که رسول اللہ نے

رَجَاءٍ قَالَ : سَمِعُتُ اوُس بُنَ صَمْعَج قال سَمِعُتُ أَبَا مَسْغُودٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمُ الْقَوْمَ اقْرَوْهُمُ لِكِتابِ اللهِ فإنْ كَانَتُ قِرأَتُهُمُ سَوَاءُ فَلْيَوْمُهُمُ اللَّهُمُ هِجُرةً فَإِنْ كَانِتِ الْهِجُرةُ سَوَاءُ فَلْيَوْمَهُم اكْبَرُهُمُ سَنًّا وَلا يَوْمُ الرَّجُلُ فِي اهْلِهِ وَ لَا فِي سُلُطانِهِ وَ لا يَجْلِسُ عَلَى تَكُرِمتِهِ فِي بَيْتِهِ الَّا بِاذْنِ أَوْ بِاِذْنِهِ.

فرمایا: قوم کا امام وہ ہے جو کتاب اللہ کوسب سے زیادہ (سمجھ بوجھ كرتفسير ومعانى سے واقف ہوكر) يرصنے والا ہو ( کہ اس زمانے میں قاری کہتے ہی اے تھے جوتفسر کے ساتھ قرآن بڑھتا تھا آج کل کی طرح محض الفاظ کی قراًت كارواج نه تھا كويہ بھى غلط نہيں ہے) اگر وہ قر اُت (اور قر آن قبی ) میں برابر ہوں تو جس نے پہلے

بجرت کی وہ امام بنے اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو جوان میں عمر رسیدہ ہووہ امام بنے اور کو کی شخص دوسرے کے گھر میں یا اسکی وجاہت اور اختیار کی جگہ میں امام نہ ہے اور نہ اسکے گھر میں عزت وتکریم کی جگہ بیٹھے الایپ کہ وہ خود اجازت دیدے (تو پھر کوئی

خلاصة الهاب الله الله عنى جوقر آن مجيد كا قارى ہو عالم ہواور عمر ميں بزا ہو وہ امامت كا زيادہ مستحق ہے۔ اور بيربات بالكل ظاہر ہے كدامام الله تعالى كے حضور ميں بورى جماعت كى نمائندگى كرتا ہے۔اس كيے خود جماعت كا فرض ہے كدوه اس اہم اور مقدس مقصد کے لیےا ہے میں ہے بہترین آ دمی کو منتخب کرے۔

### ٣٤ : بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ

١ ٩٨: حَدِّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً \* ثَنَا سَعِيُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ثَنا عَبْدُ الْحميد بْنُ سُلْيُمانَ اخُو فُلْيُح ثَنا ابُو حَازِم ' قَالَ : كَانَ سَهُلُ ابْنُ سَعُدِ السَّاعِدِيُّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يُقَدِّمُ فِينان قَوْمِه يُصلُّون بِهِمُ فَقِيل لهُ تَفْعلُ و لك من الْقِدَمِ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: الإَمَامُ ضَامِنٌ فَإِنَّ احْسَنَ فَلَهُ وَ لَهُمْ وَإِنْ اَسَاءَ يَعْنَىٰ فَعَلِيْهِ وَ لَا عَلَيْهِمْ.

٩٨١: حضرت ابوحازم كہتے ہيں كه حضرت مهل بن سعد اپني قوم کے جوانوں کوآ گے کرتے' وہ نماز پڑھاتے تو ان سے درخواست کی گئی کہ آپ ایسا ( کیوں ) کرتے ہیں حالانکہ آب است قديم الاسلام سحاني بي تو انهول في فرمايا: من نے رسول اللہ سے سنا: فرما رہے تھے کہ امام ضامن ہے (مقتدیوں کی نماز کا )لہٰذااگروہ الجھی طرح نماز پڑھائے تو

دِ او : امام برکیا واجب ہے؟

اس کا فائدہ امام اورمقتدی سب کو ہے اوراگر برا کرے ( تو اسکاو بال بھی دونوں پر ہوگا امام پڑاسکی کوتا ہی کی وجہ ہے اورمقتدیوں پر اس کوامام مقرر کرنے کی وجہ سے کہ انہوں نے ایسے تخص کو کیوں امام بنایا بیہ آخرت میں ہے اور دنیا میں بید کہ اگر امام کی نماز بھیج نہ ہوئی تو مقتد یوں کی بھی صحیح نہ ہوگی )۔

عهد: حضرت سلامہ بنت حرٌّ فرماتی ہیں میں نے ٩٨٢ : حدَّثَنَا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ أُمِّ غُرَابٍ عَنِ امْرَأَةِ يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةُ عَنُ سلامةَ بِنُتِ الْحُرِ أَخْتِ فِي عَلِيلَةً كُوبِيةً مَا الوكول برايك دورايبا بهي

ل اس مسئله بيرمولا نا رفعت قاتمي كي كتاب ' مسائل امامت' شاكع كرده' مئتبة العلم' أردو بإزار لا بور' ، برلحاظ ہے كمال ويدلل

خَرَشَةَ قَالَتَ سَمِعُتُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: يَـأْتَـى عَـلَـى النَّـاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لا يَجَدُونَ إِمَامًا يُصلِّى بِهِهُ.

آئے گا کہ دیر تک کھڑے رہیں گے لیکن کوئی امام نہ ملے گاجوان کونماز پڑھائے۔ ( کیونکہ جہالت پھیل جائے گی اورامامت کے لائق کوئی شخص بھی جماعت میں نہ ہوگا)

1949: حفرت ابوطی ہمدانی ہے روایت ہے کہ وہ شقی میں سوار ہے جس میں عقبہ بن عامر جبی بھی ہے ایک نماز کا وقت آیا ہم نے ان ہے درخواست کی کہ امامت کے کروائیں اور عرض کیا آپ ہم سب میں امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ کے صحابی ہیں تو انہوں نے انکار فرمایا اور فرمایا میں نے رسول اللہ کو بیے فرماتے سا جو کو ایک کا اور فرمایا میں نے رسول اللہ کو بیے فرماتے سا جو کی کہ ایس کے انکار کو کا اور فرمایا میں نے رسول اللہ کو بیے فرماتے سا جو کو کا اور قرمایا میں کے اور جس نے اس کو گئاہ ور گوں کو اور جس نے اس کو گئاہ ور گوں کو اور جس نے اس کو گئاہ ور گوں کو مقتد ہوں کو نہوں کو نہوں کو نہوں کو نہوں کو نہوگا۔

خلاصة الراب يه الناحاديث ميں امام كى ذمه دارى اور مسئوليت كوبيان كيا گيا ہے كه امام اگر صحيح نماز برحائے گا تو توابِ عظيم كامشخق ہوگا اگر بے وضوا ور بغير طہارت كے براحائے گا تو ان كى تماز وں كا بوجھا سى پر ہوگا۔ حدیث سے تو يہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے اور امام اعظم ابوضيف رحمة القدمليه كا يہى فدہب ہے اور يہى بات صحيح بھى ہے۔

بِابْ: جولوگوں کا امام بے تو وہ ملکی نماز پڑھائے

٣٨: بَابُ مَنُ اَمَّ قَوُمًا فَلُيُخَفِّفُ

٩٨٣: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ نَمَيْرِ ثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنُ قَيْسِ عَنُ أَبِى مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ اتى النَّبِي مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه قَالَ اللهِ (صَلّى اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ (صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ) إِنّى لَا تَاخَرُ فِى صَلاةٍ الْعَدَاةِ مِنُ اجَلٍ فَلانِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النّاسُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ النّاسُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكَاسُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْكَاسُ وَلَا اللهُ عَيْفُ والْكَاسُ وَلَا الْحَاجَة اللهُ اللهُ اللهُ عَيْفُ والْكَسْرِ وَ ذَا الْحَاجَة .

۱۹۸۴: حضرت ابومسعود فرماتے ہیں کدایک صاحب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں فلال صاحب کی وجہ سے نماز فجر کی (جماعت) سے رہ جا تا ہوں کہ وہ فجر کی نماز لمبی پڑھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کونفیحت فرماتے ہوئے بھی استے عصہ میں نہیں و یکھا جتنا اس دن و یکھا (فرمایا) اے لوگو! تم میں سے بعض (وین کے بارے میں) متنفر کرنے والے میں ہیں ۔ تم میں سے کوئی بھی لوگوں کو نماز ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی لوگوں کو نماز

پڑھائے تو مختصر نماز نیائے اسلئے کہلوگوں میں کمزور اور سن رسیدہ اور ضرورت مند (جس نے نماز کے بعد کوئی ضرورت بوری کرنے کیلئے جانا ہے ) سب م کےلوگ ہوتے ہیں۔

٩٨٥ : حَـدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً وَ حُمَيْدُ بُنُ مَسُعَدَةً وَالْكَثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ' أَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهِيْبٍ عَنُ أَنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يُوجِزُ وَ يُتِمُّ الصَّلاة.

٩٨٦: حدَّثنَا مُحَمُّدُ بُنُ رُمُح أَنْبَانَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعُدِ عَنْ أَبِيُ الزُّبِيُـرِ عَنُ جَابِرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ ۚ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بُنُ حِيلِ الْانْسَارِيُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً العشاء فطوَّلَ عَلَيْهِمُ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأُخُبِرَ مُعَاذّ رَضِي اللهُ تَعالَى عَنُه عَنُهُ فَقَالَ انَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بِلَغِ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ دخل على رسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَأْخُبرهُ مَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلسِّرِيُدُ آنُ تَكُونَ فَتَسَانُسا مُعَسَاذٌ رضِى اللهُ تعالى عَنُهُ إذًا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَاقُرَأُ بِالشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا \* وَ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْاعْلَى وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشَى وَاقُراً بِاسْم رَبِّكَ. فتنه باز بنا جائے ہو جب لوگوں كونماز برُ ها وُتُو والشَّمْسِ و صُحاها و سَبِّحُ اسْم ربَّك الْاعْلَى والَّيل اذا يَغُشَّى اور

> ٩٨٧: حَدَثْنَااَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنْ مُحمَد بْنِ اِسْحَق عَنْ سعِيد بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ مُطَرِّف بُنِ عَبُد اللهُ بُنِ الشِّحِيُرِ قال سَمِعُتُ عُثُمانِ ابُنِ ابِي الْعَاصِ يَقُولُ كَانَ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَمَّرنِي عَلَى الطَّائِفِ قَالَ لِي : يَا عُثُمَانُ تَجَاوَزُ فِي الصّلامة وقُدُر النَّاس بأضعفِهم فإنّ فِيْهمُ الْكَبير والصّغِيرَ وَالسُّقِيْمِ وَالْبِعِيْدُ وَ ذَالُحَاجَةِ.

افرأ ماسم ربك يره الياكرو

٩٨٨: حدد ثنا عَلِي بُنُ إسماعيُلَ ثَنَا عَمُرُو ابُنُ عَلَى ثَنَا ينحى ثنا شُغبَة ثَنَا عَمُرُو ابْنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيْد بْنِ الْمُسيّب قال حدّث غضمانُ ابْنُ ابني الْعَاص انَّ آخر ما قال لي مجھ سے فرمائی: جبتم كى جماعت كامام بنوتوان ير رسُولُ اللهُ عَلِيلَةُ : اذَا أَمَمُتَ قَوْمًا فَأَحَفَ بِهِمْ.

٩٨٥: حضرت الس بن ما لك رضى الله عند فرمايا كه رسول التدصلي الله عليه وسلم مختصر اورمكمل نماز ادا فرمايا کرتے تھے۔

٩٨٦: حضرت جابر رضي الله عنه فرمات بين كه حضرت معاذین جبل رضی الله عنه نے اپنے مقتدیوں کوعشاء کی نماز برُ ھائی تو نماز کولسا کیا تو ہم میں ہے ایک صاحب چل دیئے اور اسکیلے نماز ادا کرلی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا تو فر مایا وہ منافق ہے ( کیونکہ اس دور میں منافق ہی جماعت جھوڑ ا کرتے تھے ) جب ان صاحب کو بیمعلوم ہوا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت معاذ رضی اللہ عند نے جو مجھ کہا تھا سادیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (حضرت معاذ کو مخاطب کر کے ) فر مایا: اے معاذ! (ایسے کام کر کے ) تم

٩٨٤: حضرت عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں جب مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے طائف کا امیر مقرر فرمایا تو آخری نصیحت به فرمائی ۔ ارشا دفر مایا: اے عثان! نما زمیں اختصار کرنا اورلوگوں کو ان میں سب ہے کمزور کے برابر سمجھنا اس لئے کہ لوگوں

میں سن رسید و کم سن' بیار اور دور کے رہائشی اور ضرورت

مندسب ہوتے ہیں۔

٩٨٨: حضرت عمّان ابن الى العاص رضى الله عنه في فر مایا که رسول الله ملی الله علیه وسلم نے آخری بات جو شخفیف کرنا ۔

خ*لاصية الباب على البعض صحابه كرام خوايخ قبيله* يا حلقه كي مسجدول مين نمازيز هاتے تنصابيخ عباد تي ذوق وشوق میں بہت کمبی نماز پڑھاتے تھے جس کی وجہ ہے بعض بیار یا کمزور' بوڑھے یا شکھے ہارے مقتدیوں کوبھی بھی بزی تکلیف پہنچہ جاتی تھی۔اس علظی کی اصلاح کے لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اس طرح کی ہدایت فر مائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء اس سے بیتھا کہ ا مام کو جا ہے کہ وہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقتدیوں میں بھی کوئی بیار' کمزوریا بوڑ ھابھی ہوتا ہےاس لیےنماز زیاد ہ طویل نہ پڑ ھائے۔ بیہ مطلب ہر گزنہیں کہ ہمیشہ اور ہروقت کی ثماز میں بس جھونی ت جھوٹی ہورتیں ہی پڑھی جائیں اورحضور سلی اللہ مایہ وسلم نے بیپیش گوئی فر مائی کہ ایک زمانہ آئے والا ہے کہ اما مت کرائے والا کوئی شخص نہیں ملے گا۔وہ پیشگوئی حرف بحرف بوری ہور ہی ہے کہ بعض مقامات بردیکھا گیا ہے کہا گرمقررا مام صاحب يامؤ ذن صاحب موجود نه بول تواقامت كننه والاكوئي نبيس بوتا (و الى الله المستكى)

# ٩ ٣: بَابُ الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلاةَ إِذَا حَدَث إِلَى : جبكونى عارضه بيش آجائة وامام

٩٨٩: حدَّثنا نَصُرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهْضِمِيُّ ثنا عبدُ الْاعْلَى ثنا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً \* عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالَكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَالِيَهُ : إِنِّى لادُكُلُ فِي الصَّلاة و انَّى أُدِيدُ إطالَتَهَا فاسمع بكاء الصبي فَأتَجَوزُ فِي صَلا تني مما اعْلَمْ لوجد أمّه بنكانه.

• 99: حدَّثنا اِسُماعِيُلُ بُنُ أَبِي كُويُمة الْحرَّانِيُّ ثنا مُحمَّدُ بُنُ سلمة عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ بُن عُلاثة عن هِشامِ بْنِ حسّان عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُشْمَانَ بْسِ ابِي الْعاصِ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ انِّي كَلاسُمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فاتجوزُ فِي الصَّلاةِ. ا 99 خَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيمِ ثَنَا عُمرٌ بُنْ عَبْد الْوَاحِدُ وَبِشُرُ بُنُ بَكُرِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنْ يَخِي بَنِ ابِي كَثِيرِ عَنُ عَبُد اللهِ بُن ابِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قال رَسُولُ اللهِ مَلِيْكَةٍ : إِنَّىٰ لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَا أُرِيْدُ أَنَّ أُطُولَ فَيْهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصّبي فَاتَجَوَّزُ كُراهِيةَ أَنْ يَشْقُ على أُمّهِ

• ٥: بَابُ إِفَامَةِ الصَّفُوْفِ

٩٩٢ : حدَّثنا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثنا وكنِعُ ثنا الاغسسُ عن ٩٩٢ : حضرت جابر بن سمره رضى الله عنه فرمات بين كه

نماز میں تخفیف کرسکتا ہے

949: حضرت انسٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میں نماز شروع کرتا ہوں تو کمبی نمازیر صنے کا ارادہ ہوتا ہے پھر بھی میں کسی بیچ کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز میں اختصار کر لیتا ہوں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ یجے کی ماں کواس کے رونے کی وجہ سے پریشانی ہوگی۔

٩٩٠: حضرت عثان بن الى العاص رضى الله تعالى عنه نے بیان فر ما یا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میں بیچے کے رونے کی آ واز سن کرنماز کومختر کر ویتا ہوں۔

۹۹۱: حضرت ابوقیا د و رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی نماز ادا کروں \_ پھرنسی بچے کے رونے کی آ واز سنائی دیتی ہے تو نما زمختصر کر دیتا ہوں اس لئے کہ مجھے یہ پسندنہیں کہ بیجے کی ماں کو پریشانی ہو۔ بإب: صفوں كوسيد ها كرنا

الْمُسَيَبِ بُنِ رَافِع عَنْ تَعِيْمَ ابْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ الشُوَائِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا . قَالَ قُلْنَا وَ كَيْفَ تَـصُفُ الْـمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ: يُتِمُونَ الصُّفُوفَ الْاَوُّلَ وَ يَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِ.

٩ ٩ : حَدَّثَنَا مُحَمُّدُبُنُ بَشَّادٍ ثَنَا يَحْىَ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا نَصُرُ ابُنُ عَلِيّ ثَنَا اَبِي وَبِشُرُ بُنُ عُمَرَ قَالًا ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَن أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ سَوُّوا صُفُولَكُمُ فَإِنَّ تَسُوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلُوة.

٩٩٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ ابُنَ بَشِيْرِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَسَوِّى الصَّفَّ حَتَّى يَجُعَلَهُ مِثُلَ الرُّمْحِ أَوِ الْقِدْحِ قَالَ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلِ نَاتِنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُوُّوا صُفُوُفَكُمُ أَوُ لَيُحَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوُهِكُمُ.

990: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُواَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهُ وَ مَلامِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَ مَنْ سَدَّفُرُجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا

### ا ٥: بَابُ فَضُلِ الصَّفِّ المُقَدَّم

٩٩٢: حَـدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ اَنْبَأْنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِيُّ عَنْ يَسُحَى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْرَهِيْمَ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنْ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةً وَأَنَّ ووسرى صف كے لئے ايك بار استغفار فرمايا كرتے رَسُولُ اللهِ كَانَ يَسُتَغُفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاثًا وَ لِلثَّانِي مَرَّةَ.

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: تم اس طرح صفیں کوں نہیں بناتے جیے فرشتے صفیں بناتے ہیں کہا:ہم نے عرض کیا کہ فرشتے کیے صفیں بناتے ہیں؟ فرمایا: اگلی صفوں کو کممل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

٩٩٣: حضرت انس بن ما لک رضى الله عندفر ماتے بیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: التي صفوں كو برابر کرواس لئے کہ صفوں کو برابر کرنا نماز کو بورا کرنے میں داخل ہے۔

۹۹۴: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وتملم صف كوا يسے سيدها كرتے تھے کہاس کو بالکل تیریا برچھی کی طرح کردیتے تھے فرماتے میں ایک بارآ پ نے دیکھا کہ ایک مرد کا سینہ آ گے بڑھا ہوا ہے۔فر مایا اپنی صفوں کو برابر کر و ور نہ اللہ تعالیٰ تم میں پھوٹ ڈال دیں گے۔

990: حضرت عا نَشَةٌ فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: اللہ جل جلاله رحمت نازل فر ماتے میں اور فر شیتے دعائیں کرتے میں ان کے لئے جومفوں کو ملاتے اور جوڑتے ہیں اور جو خالی جگہ کو بھر دے اللہ تعالیٰ اس وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلندفر ماتے ہیں۔

#### باب: صف إوّل كي فضيلت

٩٩٧: حضرت عرباض بن ساربیہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم صف ِ اوّل کے لئے تمین باراور

٩٩٤: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا يَحْيَ ابْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ ٤٩٩٠: حَفْرت بَرَاء بن عازب رضى الله تعالى عنه

بُنُ جِعُفَرِ قِالَ ثِنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمَعْتُ طَلُحَة بُن مُصرَفِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْسِجَةً يَقُولُ: سَمَعْتُ الْبَراء بُن عَازِب يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَقُولُ: إِنَّ الله و مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ ٱلاوَّل.

٩٩٨: حَدَّثَنَا أَبُوثُورِ إِبُرَهِيْمُ بُنُ حَالِدٍ ثَنَا أَبُو قَطَنِ ثَنَا شُعْبةُ عَنْ قَتَاصَةَ عَنْ جَلاسٍ عَنْ ابِي وَافِعِ عَنُ ابِي هُوَيُوةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْاوَل لَكَانَتُ

999: حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ المُصفِّى الْحَمْصيُّ تِنا انسُ بُنُ عَيَّاضِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو بُن عَلْقمة عَنْ إبراهِيُم بُن عَبْدِ الرَّحْمَن بُن عَوْفِ عَنُ ابِيهِ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْكُ : إِنَّ اللَّهُ و مَلابِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ ٱلْأُوَّلِ.

کرتے ہیں۔ ۹۹۸: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول

التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا: اگرلوگوں کوصف اوّل کی فضیلت معلوم ہوتو (ہرایک صف اوّل میں نماز پڑھنے کا خواہشمنداور حریص ہو جائے اور پھراختلاف ونزاع ختم كرنے كے لئے) قرعه نكالنا يزے۔

بیان فر ماتے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

كوارشا دفر ماتے سنا: اللہ تعالیٰ صف ِاوّل پر رحمت نازل

فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے دُعائے مغفرت

٩٩٩: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه فريات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں صف اوّل پراور فرشتے ان کے لئے جخشش کی دعا ئمیں مانجکتے ہیں۔

خلاصیة الها ہے ہے۔ احادیث باب میں صف اول کی فضیلت بیان کی گئ ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فرشتوں کی دُیا ،رحمت کے خصوصی مستحق اگلی صفوں والے بی ہوتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ پہلی اور دوہری صف میں بظاہر اور ہماری نگاہوں میں فاصلہ تو بہت ہی تھوڑ ا سا ہوتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان میں بہت فاصلہ ہوتا ہے اس لیے القد تعالیٰ کی رحمت کے طالب کو جا ہے کہ ووحتی الوسع پہلی ہی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کا ذراجہ یمی ہوسکتا ہے کہ محدمیں اوّل وقت میں پہنچ جائے ۔اس باب میں صدیث ہے کہ نبی کریم صلی القدیلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ا گراوگوں کومعلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اُجروثو اب ہےتو اوگوں میں اس کے لیے ایسی مسابقت اور تشکش ہوکہ قرعدا ندازی ہے فیصلہ کرنایزے۔ (معون)

تجھ ملاءِ كرام كى رائے يہ ب نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے اس فرمان كا مطلب يہ ہے كہ ستى ہے جيجيلى صف ميں نہ کھزارے بلکدا گرانگلی صف میں جگہ ہوتو فورا آ گ ہوجائے۔ کیونکہ آخری صف سے برصف 'اگلی یا بہلی' ہی ہوتی ہے' والقداملم

# دِ إِنْ عورتو س كي صفيس

••• ا: حضرت ابو ہر ہر ہ رضی اللّٰہ عنہ فریا تے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:عورتوں کی سب ہے بہتر صف آخری ہے اور سب سے بری بہلی اور مردوں کے

### ٥٢: بَابُ صُفُونِ النسَّاءِ

• • • ١ : خَدَّثنا احْمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحمَّدٍ عن العَلاءِ عَنُ أبيهِ عَنُ أبي هُريُرة و عن سُهيل عن أبيه عَنُ أَبِي هُ إِنْ وَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ صُفُوف آخری۔

النِّنساءِ آجِرُهَا وَ شَرُّهَا أَوُّلُهَا وَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ لَيْ حَبِ سَ بَهِرْ صَفَ بَهِلَ بِ اور سب سے بری أَوَّلُهَا وَ شَرُّهَا آخِرُهَا.

> ا ٠٠١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ : خَيْسُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا وَ شَرُّهَا مُؤخَّرُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤخَّرُهَا وَشَرُّهَا

۱۰۰۱: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: مردوں کے لئے سب سے بہتر صف اگلی ہے اور سب سے بری مجھلی اور عورتوں کے لئے سب سے بہتر صف مجھیلی ہے اور سب ہے بری اگلی۔

خلاصة الباب ألا إن احاديث مباركه ب معلوم هوا كها گرجماعت ميں صرف ايك عورت بھى شريك هوتو اس كوجمى مردوں اور بچوں سے الگ سب سے بیچھے کھڑا ہو نا جا ہے حتیٰ کہ اگر بالفرض آ گےصف میں اس کے سکے بیٹے ہی ہوں تب بھی وہ ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو بلکہ الگ بیجھے کھڑی ہو۔

#### ٥٣: بَابُ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

٢ • • ١ : حَدَّثُنا زَيْدُ بُنُ أَخُزَمَ ۖ أَبُو طَالِبٍ ثَنَا ابُو دَاؤُدَ وَ اَبُو قُتَيْبَةَ قِبِالِ ثَنَا هِرُونَ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُن قُرَّةَ عَنُ ابيُهِ قَالَ كُنَّا نُنْهِى انْ نَصْفُ بَيْنِ السُّوارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ و تُطُرَدُ عَنْهَا طَرُدًا.

باب : ستونوں کے درمیان صف بنا کرنماز اداكرنا

۲۰۰۱: حضرت قرق رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف بنانے ہے منع کیا جاتا تھا اور (اگر وہاں صف بنا بی لیتے تو ) وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا۔

خلاصیة الباب شخ این حدیث ہے اشدلال کر کے امام احمد وامام انتحق رحمیما الله اوربعض ابل ظوا برستونوں کے درمیان صف بندی کومکرو و تحریمی قرار دیتے ہیں۔ شافعیہ اور مالکیہ بلا کراہت اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ احناف ک بعض فقہی عبارات ہے بھی جوازمعلوم ہوتا ہے۔ حدیث باب کی تو جیہ یہ ہے کہ مسجد نبوی (علیقے ) کے ستون متوازی نہیں تھے بلکہ سختی تھے لبنداا گران کے درمیان صف بنائی جاتی تو صف سیدھی نہ ہو پاتی تھی۔ اس بنا ، پرستونو ں کے درمیان صف بنانے کومکر وہ ممجھا جاتا تھااور حضرات بسی بے بچتے تھے۔

۵۳: بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلُفَ الصَّفِ وَحُدَهُ إِلَى: صف كے پیچھے اكيے نماز پڑھنا ١٠٠٣ : حدَّثنا ابْوُ بِكُو بْنُ ابِي شَيْبةَ ثَنا مُلازِمْ بْنُ عَمْرِو ' ١٠٠٣ : حضرت على بن شيبانٌ جوايك وفد مِن تَصفر ماتِ عَنْ عَبْدِ اللهُ بُنِ بِدُرٍ حَدَثْنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنْ عَلِيّ بُنِ ﴿ بِينَ بِمَ تَكُلُّحَتَّ كَد نِي سَلَى عَلِيلَةٍ كَي خدمت ميں حاضر شَيْبَانَ عَنُ ابيُهِ عَلِي بُنِ شَيْبَانِ وَكَانَ مِن الُوفَدِ قَالَ حرَجُنَا حتى قَدِمُنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَبَايِعُنَاهُ وَ صَلَّيْنَا خَلُفَهُ

ہوئے۔ آپ سے بیعت کی اور آپ کے پیچھے نماز ادا کی بھرآ پ کے بیچے ایک اور نماز پڑھی آ پ نے نماز کمل

ثُمَّ صَلَّيْنَا وَ رَاءَهُ صَلاةً أُخُرَى فَقَضى الصّلاة فرأى رجُلًا فَرُدًا يُسَلِّى خَلُفَ الصَّفِ قَالَ فَوقَف عَلَيْهِ نَبِي اللهِ عَلِيَّةِ جِيْنَ انْصَرَف قَالَ: اسْتَقْبِلُ صَلاتِک لا صَلاةَ لِلَّذِي خَلُفَ الصَّفّ.

٣٠٠٠ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيْسَ عَنْ حَصَبُنِ عَنْ هَلالِ بُنِ يَسَافِ قَالَ آحَدْ بِيدِى زِيَادَ ابْنُ أَبِى الْجَعُدِ فَأَوْقَفَنِى عَلَى شَيْخِ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَهُ بُنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ صَلَّى رَجُلٌ خَلُفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ فَآمَرهُ النَّبِي أَنْ يُعِيدُ. (لوثانِ ) كاحكم ديا\_

فر مائی تو دیکھا کہ ایک صاحب صف کے پیھیے تنہا کھڑے نماز ادا کررہے ہیں فر مایا کہ نبی علیہ ان کی وجہ سے تھہر کئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا نماز دوبارہ بر ولوجو محص مف کے بیجھے ہواس کی نماز نہیں۔

۴۰۰ : حضرت وابعيه بن معبد رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے صف کے پیچیے تنہا نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعادہ

خ*لاصیۃ الیّاب ہے ہے ۔* اس حدیث ہے استدلال کر کے امام احمر' امام اسخق وغیر ہم حمہم اللّٰہ کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر پچھلی صف میں کوئی شخص تنہا کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو اس کی نماز فاسداور واجب الاعادہ ہے لیکن امام ابوصیفہ'امام مالک'امام شافعی اورسفیان توری رحمهم الله کا مسلک به ہے کہ ایسے مخص کی نماز ہوجاتی ہے البتہ ایسا کرنا مکروہ (تحریمی ) ہے۔ جنفیہ نے اس میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہا گر کو ئی تخف نماز میں ایسے وقت پہنچے جبکہ صف بھر چکی <mark>ہوتو بیچھ</mark>ے کھڑ ہے ہوتے وقت ایسے شخص کو جا ہے کہ کسی اور شخص کے آنے کا انتظار کرے۔اگر رکوع تک کوئی نہ آئے تو اگلی صف ہے کسی شخص کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کرے <mark>البنتہ اگر اس میں اینے اوکا ا</mark>ند ایشہ ہویا لوگ جابل اور اس ممل سے فتنہ کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں تنہا کھڑے ہوکرنماز پڑھ لینا جائز ہےاورنماز سہرحال جائز ہوجائے گی۔جمہور کی دلیل حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کاعمل ہے کہ وہ جلدی ہے بچھلی صف میں اسکیلے کھڑ ہے ہو کرشامل ہو گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ: ((ذادک الله حرضا ولا تعد) کیکن نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں فر مایا۔ نیز حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ سند أمضطرب ہے۔ امام شافعی فر ماتے ہیں کہا گریہ صدیث ٹابت اور سیحے ہوتی تو میں اس پڑمل کرتا۔ سیان اللہ تمام ائمہ مجتبدین رحمہم اللہ اس صدیث کے

# ٥٥: بَابُ فَضُل مَيْمَنَهِ الصَّفِ

٥٠٠٥ : حدَّثنا عُثْمانُ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا مُعاوِيةً بُنْ هشامٍ ثننا سُفُيانُ عَنُ أَسَامَةَ ابُنِ زَيْدٍ عَنْ عُثَمَانَ بُنِ عُرُوةَ عَنُ غُرُوهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْكُ : إِنَّ اللَّهُ وَ مِلاتكَتهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ

١٠٠١: حدَّ تُسَاعِلِي بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكينُع عن مسُعرِ عَنُ ثَنابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَارَبٍ عَنِ الْبَراءِ رضِي اللهُ تعَالَى عَنْهُ قَالَ، كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلَفَ رِسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ

بإب: صف كي دائين جانب كي فضيلت ۱۰۰۵: حضرت عا نشه رضی الله عنها فر ماتی ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: الله تعالى رحمت نازل فر ماتے ہیں صفوں کی دائمیں جانب براور فرشتے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

۱۰۰۲: حضرت براء بن عا زب رضی الله عنه فر ماتے ہیں كه بم جب رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي اقتداء مين نماز ادا كرتے تو ہم بيندكرتے تھے يا فرمايا ميں بيندكرتا تھا عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ مِسْعَرٌ: نُحِبُ أَوْ مِمَّا أُحِبُ أَن نَقُوْمَ عَنْ كَهِم آبِ كَ دَا تَمِي كَثر بي مول \_ (الفاظ مي شك

٥٠٠ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي الْحُسَيْنِ أَبُو جَعُفَر ثَنَا عَـمُرُو بُنُ عُثُمَانَ الْكَلَابِيُّ ثَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و اَلرُّقِيُّ عَنُ لَيبُ بُنِ أَبِئُ سَلِيُم عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قِيُلَ لِلنَّبِي عَلِيُّ إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّهُ : مَنْ عَمْرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفَلانِ مِنَ الْاَجُرِ.

#### ٥٦: بَابُ الْقِبُلَةِ

٨٠٠٨: حدَّثنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثُمَانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَس عَنْ جَعْفَر بُن مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ اَتَى مَفَامَ إِبُرَاهِيْمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا مَقَامُ اَبِيْنَا اِبُرَاهِيْمَ الَّذِى قَالَ اللهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبُرَاهِيْمَ

قَالَ الْوَلِيْدُ فَقُلْتُ لِمَالِكِ آهَكَذَا قَرَأً: ﴿ وَاتَّخِذُوا ﴾ قَالَ نَعَمُ.

٩ • • ١ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ حُمَيْدِ الطُّويُلِ عَنُ انسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ قَالَ عُـمَرُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِاتَّخَذُتَ مِنُ مَقَامَ إِبُرَهِيْمَ مُصَلِّى فَنَزَلَتُ ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبرهِيم مُصَلِّي ﴾. [البقرة: ١٢٥]

• ١ • ١ : حَـدُّلُناً عَلُقَمَهُ بُنُ عَمُرِ والدَّارِمِيُّ ثَنَا اَبُوُ بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ عَنُ أَبِي ٱسُحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ بَيْتِ الْمَقُدِس ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهُرًا وَ صُرِفَتِ الْقِبُلَةُ إِلَى الْكَعُبَةِ بُعَد دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِشَهْرَيْن و كَانَ رَسُولُ

ٹابت بن عبید کے شاگر د (معز دمسعر ) کوہوا۔

١٠٠٤: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں که رسول اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست کی گئی که مسجد کی بائیں جانب بالكل خالى ہو كئ تو نبى صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جومسجد کی بائیں جانب آباد کرے گااس کے لئے دو ہراا جراکھا جائے گا۔ (ایک نماز کا اور دوسرامبحد آباد کرنے کا)۔ باب: قبله كابيان

۰۰۸: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله كے طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پر آئے۔ حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ہمارے جد امجدسیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ'' وليد كت بي كه من نے امام مالك رحمة الله عليه ے عرض کیا: ﴿وَاتَّخِذُوا﴾ پر حاتھا۔فرمایا: ہی۔

١٠٠٩: حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بي كه حضرت عمر رضى الله عنه نے فر مایا كه میں نے عرض كيا اے اللہ کے رسول اگر آپ مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنا ليس (تو بهت احجما هو) تو يه آيت نازل هوئي: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَقَامِ إِبُرَاهِيُمَ مُصَلِّي ﴾.

١٠١٠: حضرت براء فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف اٹھارہ ماہ نماز ادا کی اور مدینہ میں آنے کے دو ماہ بعد قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا اور جب رسول الله بيت المقدس كي طرف نماز يرصح تح بكثرت چېره آسان كى طرف كرتے اورالله تعالى كومعلوم تعا

اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَـلَى اللَّى بَيْتِ الْمَقُدِسِ ٱكْثَر تَـقـلُب وجُهِه فِي السَّمَاءِ وَعلم اللهُ من قَلْبِ نَبِيّه صَلَّى اللهُ عليُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَهُوَى الْكَعْبة فصعِدَ جِبُرِيُلُ فَجَعَلَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَعْهُ بَصَرَهُ وَ هُوَ يَسْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ يَنُظُرُ مِا يَاتِيُهِ بِهِ فَٱنْزِلَ اللهُ: ﴿ قَدْ نسرى تَفَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ الآيَةِ [البقرة: ١٤٤] فَاتَانَا آتِ . فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةِ قَدْ صُرِفَتُ إِلَى الْكَعْبَةِ و قَدْ صَلَّيْنَا رَكُعَتَيُنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ نَحُنُّ رُكُوعٌ فَتَحُولُنَا فَبَنَينَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَا تِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جِبْرِيْلُ! كَيْفَ حَالُنَا فِي صَلَا تِسَا إِلَى بَيْتِ الْمُقَدِسِ؟ فَأَنْزِلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيْمَانَكُمُ . ﴾ [البقرة: ١٤٣] طرف پڑھیں (یعنی وہ بے کارہو جائیں گی یا نکا اجر لیے گا؟) تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی:'' اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہا<mark>رے ایمان (نماز) کوضائع فر ما د</mark>یں (بلکہ اس پر پورا اجر وثو اب ملے گا کیونکہ اپنے وقت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشااور حکم کے مطابق تھیں )۔ [القرۃ:۱۳۳]

١ ١ ٠ ١ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَى الْآزِدِيُّ ثِنَا هَاشِمُ بُنُ اا ۱۰: حضرت ابو ہر برہؓ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ الْقَاسِمِ ح وَ حَدُثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحِيَ النَّيْسَا بُورِي قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ عَلِيٌّ قَالَ: ثَنَا اَبُو مَعُشَرٍ عَنُ مُحمَّدِ بُنِ عَمْرٍو عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا بَيُنَ المَشُرِق وَالمُغُرِب قِبُلَةٌ.

خلاصة الباب الله الله عن اختلاف ہے كەتحوىل قىلىكتنى مرتبه ہوا۔ بعض حضرات اس كے قائل ہيں كەتحوىل صرف ايك مرتبہ ہوا پھران میں بھی دوفریق ہیں۔ایک فریق کا کہنا ہے کہ مکہ مکر مہ میں شروع ہی ہے قبلہ بیت المقدس تھالیکن آپ سلی الله عليه وسلم أس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبدا وربیت المقدس دونوں کا استقبال ہو جائے پھرمدینہ طیبہ میں بھی ایک عرصہ تک بیت المقدس ہی کی طرف مُنہ کرنے کا حکم دیا ۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ججرت کے بعد مدینہ شریف میں دو ماہ تک قبلہ بیت المقدس رہا' اس کے بعد بیت اللہ کی طرف مُنہ کرنے کا حکم آیا۔ د وسرے فریق کا کہنا ہے کہ ابتدائے اسلام میں قبلہ کے بارے میں کوئی صریح تھم نا ز لنہیں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایسے معاملات میں اہل کتاب کی موافقت کو بیند کرتے تھے اس لیے کعبہ اور بیت المقدس دونوں کا استقبال فرماتے تھے۔حدیث: ۹ • • امیں مقام ابراہیم ہے مراد و ہی پھر ہے جس پرابراہیم کے قدم مبارک ہے بطور معجز ہ نشان پڑ گیا تھا اور

که رسول الله کاقلبی میلان کعبه کی طرف ہے۔ ایک بار جرائیل او پر جز ھے تو آپ نے ان پر نگاہیں لگائے رکھیں جبکہ وہ آسان و زمین کے درمیان جر ہرے تھے۔ آپ انتظار من تصے كه كيا حكم لائيس كي تو الله تعالى في بيآيت نازل فرمائی '' ہم ویکھتے ہیں آپ کے چبرے کا بار بار آسان کی طرف انعنا'۔ (براؤفر ماتے ہیں کہ قبلہ بدلنے كے بعد ) ايك صاحب مارے پاس آئے اور كما كر قبله کعبه کی طرف منتقل کر دیا گیا اس وقت ہم دورکعتیں بیت المقدس كى طرف براه حكے تھے اور ركوع ميں تھے تو ہم پھر محے اور جتنی نماز ہم پڑھ چکے تھے اس پر باقی نماز کی بناء کی (ازسرِ نونمازشروع نبیس کی) پھررسول اللہ نے فر مایا: اے جبرئیل ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی

جس کوتقمیر بیت اللہ کے وقت آپ نے استعال کیا تھا۔انس فرماتے ہیں کہلوگوں کے بکٹر ت چھونے اور ہاتھ لگانے ہے اب وہ نشان مٹ چکا ہے یاا نتہائی مرہم پڑ گیا ہے۔

# ٥٥: بَابُ مَنُ دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَلاَ يَجُلِسُ حَتَّى يَرْكُعُ

٢ ١ • ١ : حَدَّثُنَ الِسُرَاهِيُمُ بُنُ الْمَنُذِرِ الْحِزَامِيُّ وَ يَعَقُولُ بُنُ خَمَيُدِ بُن كَاسِبِ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنْ كَثِيْرِ بُن زَيْدٍ ' عِنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُد اللهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَلا يَجلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ ركَعَتَيُنِ. ١٠١٣ : حَدُّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مسْلِمٍ ثَنَا مالكُ بُنُ أنسس عَنُ عَامِرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَــمُـرِو بُسِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنُ أَبِى قَتَادَةَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ : إِزَا دَخَلَ آحَدُكُمُ الْمَسجدَ فَلَيْصَلّ رُّكُعَيْن قَبْلَ أَن

# ٥٨: بَابُ مَنُ أَكُلَ الثُّومَ فَلاَ يَقُرُ بَنَّ الْمَسْجَدَ

٣ ١٠١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيبَةَ ' ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلْيَةَ عَنْ سَعِيْد بِنِ أَبِي عَرُوْبِةَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم بُنِ ابِي الْجِعُدِ الفَطَفَانِيَ عَنُ مَعُدَانَ بُنِ أَبِى طَلَّحَةَ الْيَعُمَرِيِّ أَنَّ عُـمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ خَطِيْبًا ' أَوْ خَطَبَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ تَأْكُلُونَ شَجْرَتَيْنَ لَأَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيُثَتِيْنِ هَٰذَا الثُّومُ و هَٰذَا الْبَصَلُ وَ لَقَدْ كُنُتُ أَرَى السَرِّجُلَ عَلْى عَهْدِ رُسُولِ اللهِ عَلِيلَةُ الدُوجَدُ رِيْحُهُ مِنْهُ فَيُؤخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخُرِجِ إِلَى ٱلْبَقِيع فَمَنُ كَانَ آكِلْهَالَا بُدَّ فَلَيْمِتُهَا طَبُخًا.

# دِلْ بِ : جومسجد میں واخل ہو' نہ بیٹھے حتیٰ کہ دو رکعت پڑھ لے

۱۰۱۲: حضرت ابو ہر رہے و رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم میں ہے کوئی مسجد میں داخل ہوتو نہ بیٹے حتیٰ کہ دور کعت (تحية المسجد) بڑھ لے۔

١٠١٣: حضرت ابوقما دوَّ ہے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو میسے سے پہلے دور کعتیں پڑھ لے۔ (اگر مکروہ اوقات ہوں تو پھر تحیة المسجد نه برا ھے اس کئے که مکروہ اوقات میں نماز یڑھنے ہے حدیث میں شدیدممانعت وار دہو کی ہے )۔

خلاصة الباب الم الله عليم معلوم مواكة تحية المسجد بيني سي يبلي بي يرد هنا جا سي الرمسجد مين داخل مون ك بعد سنت مؤ كده وغيره يرم ھے تب بھی تحية المسجد كا ثواب ل جاتا ہے

باب: جوبہن کھائے تو و ہمجد کے قریب بھی نہآ ئے

۱۰۱۷: حضرت معدان بن الي طلحه سے روايت ہے كه حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنہ جمعہ کے روز خطبہ کے کئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا بیان فر مائی پھر فرمایا: اے لوگوتم دو درختوں کو کھاتے ہومیں ان کو براہی متجهتاً ہوں بیہن اور یہ پیاز اور میں رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھتا تھا کہ کسی مرد کے یاس ے اس کی بوآتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بقیع تک باہر پہنچا دیا جاتا اور جولا جاراس کو کھانا ہی جا ہے تو ایکا کراس کی بد ہوختم کروے۔

١٠١٥ : حَدَّقَنَا أَبُو مَرُوانَ الْعُثَمَانِيُّ ثَنَا إِبْرِ اهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُوَيُوةً ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَة : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الشُّوم فَلا يُوْذِينًا بِهَا فِي مَسْجِدِ نَا هَذَا. قَالَ إِبْرَاهِيُمُ: وَ كَانَ أَبِي يَزِيْدُ فِيهِ الْكُرُّاتُ وَالْبَصَلَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيْدُ عَلَى حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النُّومِ.

٢ ١ • ١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ الْمَكِيُّ ' عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنُ أَكُلَ مِنُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلاَ يَاتِينَ الْمَسْجَدَ.

۱۰۱۵: حضرت ابو ہررہ و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جوكو كى اس درخت یعی بہن کو کھائے تو وہ اس کی وجہ ہے ہمیں ہماری ال مجد من تکلیف نه پنجائے۔ ابراہیم کہتے ہیں ہارے والد اس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے گندنے اور پیاز کاا ضافہ بمی نقل کرتے تھے۔

١٠١٦: حفرت ابن عمر رضي الله عنهما فرياتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جواس درخت میں سے تموڑ اسا بھی کھالے تو و وسجد (ای حالت میں) نہ آئے (اجمی طرح منه کی بوزائل کر کے آسکتا ہے)۔

خلاصیة الباب الله الله معجدول کی دین عظمت اور حق تعالیٰ کے ساتھ ان کی خاص نسبت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہرفتم کی بد ہو ہے ان کی حفاظت کی جائے۔ چونکہ کہن اور پیاز میں بھی ایک طرح کی بد بوہو تی ہے اوربعض مخصوص علاقوں میں بیدا ہونے والی ان دونوں چیزوں کی بو بہت ہی تیز اور تا گوار ہوتی ہےاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں لوگ ان کو کیا بھی کھاتے تھاس کیے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ ان کو کھا کرکوئی آ دمی مسجد میں نہ آئے اور اس کی وجہ بیان كرتے ہوئے آپ سلى اللہ عليه وسلم نے فر ما يا كه جس چيز ہے سليم الطبع آ دميوں كواذيت ہوتى ہے اس ہے اللہ تعالىٰ ك فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور مسجد وں میں چونکہ فرشتوں کی آمد ورفت بڑی کثر ت سے ہوتی ہے اور خاص نماز میں وہ بن آ دم کے ساتھ بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بد بوجیسی کسی بھی چیز ہے ان مقدس اور محتر م مېمانو س کوايذ اءنه پښچه ـ

# ٥٩: بَابُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ

١٠١٠: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ' قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسسُلَمَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ وَالَ اَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَسُحِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيُهِ فَجَاءَ ثُ رَجَالٌ مِنَ الْآنُصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلُتُ 

# باب: نمازی کوسلام کیا جائے تو وہ کیے جواب دے؟

ا ١٠١: حفرت عبدالله بن عمر فرمات بي كه رسول الله ملی الله علیه وسلم مسجد قبا میں تشریف لے محے آپ وہاں نمازیر ہرے تھے کہ انصار کے کچھمرد آئے اور آپ کو سلام کیا تو میں نے صہیب سے بوجھا کیونکہ وہ بھی ان جواب کیے دیتے تھے فرامایا ہاتھ سے اشارہ کردیتے تھے۔

ا مندناایک بدبودار بودا ہے جسکی بعض اقسام پیاز وبسن کے مشابہ ہیں۔ محیم کیرالدین صاحب کی" کتاب المغردات" میں اسکا کمل تعارف موجود ہے۔ (ابومعاذ)

المستحد عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّيْتُ بُنُ السَّعُدِ عَنْ النَّبِيُ عَلَيْكُ النَّبِي عَلَيْكُ النَّبِي عَلَيْكُ النَّبِي عَلَيْكُ النَّبِي عَلَيْكُ النَّبِي عَلَيْكُ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْكِ النَّبِي عَلَيْهِ فَاشَارَ اللَّي المَحاجَةِ ثُمُّ ادْرَكُتُهُ وَ هُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَاشَارَ اللَّي المَحاجَةِ ثُمُ ادْرَكُتُهُ وَ هُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَاشَارَ اللَّي فَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ ال

٩ ١ • ١ : حَدَّ ثَنَا النَّصُرُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِي ثَنَا النَّصُرُ بُنُ شَعِيْدِ الدَّارِمِي ثَنَا النَّصُرُ بُنُ شَمَيْلٍ ثَنَا يُؤنَّسُ بُنُ آبِي اَسْحَقَ ' عَنُ آبِي اسْحَقَ ' عَنُ آبِي السُحْقَ ' عَنُ آبِي السُحْقَ ' عَنُ آبِي السُحْقَ ' عَنُ السَّلُوةِ فَقِيلَ السَّلُوةِ فَقِيلَ لَيَا إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُعُلاً.
لَنَا إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُعُلاً.

۱۰۱۸: حفرت جابر فر ماتے ہیں کہ مجھے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لئے بھیجا (واپسی پر) میں نے آپ کونماز میں پایا تو میں نے سلام کیا آپ نے مجھے اشارہ کر دیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر فر مایا:

ابھی تم نے مجھے سلام کیا حالا نکہ میں نماز پڑھ رہا تھا؟

1019: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں ایک دوسرے کوسلام کیا کرتے تھے پھر ہمیں کہددیا گیا کہ نماز میں اہم مشغولیت ہوتی ہے(اس کے سلام وکلام نہ کیا کرو)

<u>ظلاصة الراب</u> ہے ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نماز میں زبان ہے سلام کرنا مفسد نماز ہے۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ ہاتھ سے سلام کا جواب دینا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے جواشارہ ہاتھ سے کرنا حدیث میں آیا ہے اس میں کئی اخمال ہیں۔مرادیہ ہے کہ سلام کرنے سے دورانِ نمازمنع کرنا تھا۔

# ٢ : بَابُ مَنُ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبُلَةِ وَ هُو َ لَا يَعُلَمُ

• ١٠١ : حَدَّفَنَا يَحْى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ ثَنَا اَشْعَتُ بُنُ سَعِيدٍ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَامِرِ بُنِ رَبِيْعَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَتَعَمِّتِ السَمَاءُ وَ اَشْكَلَتُ عَلَيْنَا الْقِبْلَة فَصِلَيْنَا وَ اَعْلَمُنَا فَتَعَمِّتِ السَّمَاءُ وَ اَشْكَلَتُ عَلَيْنَا الْقِبْلَة فَصِلَيْنَا لِعَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَكَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ وَلَا لَكُنُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ وَلَا لَكُنُ لِللّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ وَلَا لَهُ اللهِ فَانْزَلَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ اللهِ فَا يُعَلِيدُ اللهِ اللهِ فَالْوَلَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللهُ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

دیا ہے: لاعلمی میں قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھنے کا حکم

۱۰۱۰: حضرت عامر بن ربیعة فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ آسان پر بادل چھا گیا اور ہم پر قبلہ مشتبہ ہو گیا ہم نے نماز پڑھ لی اور (جس طرف نماز پڑھی تھی اس طرف) نشانی لگا دی جب سورج نکلا تو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ اور طرف نماز پڑھ لی ہے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فرمائی: '' پس تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی

[البقرة: الآية: ١١٥] جهت ہے یعن وہ جہت جس طرف تمہیں نماز کا تکم ہے۔

خلاصة الراب مه جب قبله كى جهت معلوم نه بوتو تحرى يعنى سوج بچار كرك نماز پڑھيس بعداز نماز غلطى معلوم بوتو اعاده واجب نبيس ہے يہى مطلب ہے:﴿فَائِنَهَا تُولُّوا فَنَمَّ وَجُهُ اللهِ الله

#### ١١: باب المُصَلِّى يَتَحَيَّمُ

ا ۱۰۲۱: حدَّثنا النو بكر إن ابى شيبة تنا و كينع عن سلفيان عَن منطور عن ربعي إن حراش عن طارق إن عن عبد الله السمَحاربي قال قال النبي عليه الله السمَحاربي قال قال النبي عليه الله المماري قال عن يعينك و لكن ابُرُق عن ينسارك أو تَحت قدمك.

المَّا الْمُوبِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن أبِى اللهُ عن أبِى اللهُ عن أبِى وافع عن أبِى اللهُ عن أبِى وافع عن أبِى اللهُ عنه أنَّ وَسُولَ الله صلَّى اللهُ اللهُ عنه أنَّ وَسُولَ الله صلَّى اللهُ على عَلَيْهِ وسلَّم واى نُحامة في قِبْلَةِ المسجد فاقبل على عليه وسلَّم واى نُحامة في قِبْلَةِ المسجد فاقبل على النّاسِ فقال: ما بال احدكم يَقُومُ مُسْتَقْبلهُ ( يَعْنِي رَبِّهُ) فيتنعَعُ أمَامَهُ ايُحبُ احدُكُمُ أنْ يُسْتَقْبل فَيُتنعَعُ وَبُلهُ فَي وَبُهِ اللهُ اللهُ

الله عليه بو جُهِه حَتَى يَنْقَلِب او يُحُدِث حدث سُوء الله الله عامر الله الله على الله الله على الله الله على الله عل

المُصَمد ثنا حمّادُ بُنُ اخْزِم وعبْدة بُنُ عبْد الله قالا ثنا عبُدُ الصّمد ثنا حمّادُ بُنُ سلمةَ عن ثابتِ عن انس بن مالك ان رسول الله عن الله عنه برق في ثوبه و هو في الصّلوة ثم دلكة.

خلاصة المباب ﷺ ﴿ قبله كی طرف تھو كنا بہت بزى ہا د بی ہے۔ قبله كعبه كی تعظیم بہت ضروری ہے۔ نیز بند ونماز میں الله تعالیٰ كسامنے ہوتا ہے راز و نیاز میں مشغول ہوتا ہے۔ نبور سیجئے كه اگر انسان كى دوسر ہے انسان كے ساتھ محو گفتگو ہو پھر ايسى حركت كر سامنے ہوتا ہے راز و نیاز میں مشغول ہوتا ہے۔ نبور سیجئے كه اگر انسان كى دوسر ہے انسان كے ساتھ محو كئے كی ضرورت بزى جائے تو ارشاد نبوی ہے كہ بائمیں طرف یا اپنے كپڑے برتھو كے۔

# دِ اب: نمازی بلغم کس طرف تھو کے؟

ا۱۰۲: حضرت طارق بن عبدالله محاز لی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم نماز پڑھ رہے ہوتو اپنے سامنے یا دائیں طرف مت تھوکو البتہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچ تھوک سکتے ہو۔

۱۰۲۲: حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نی علیات اللہ میں بلغم دیماتو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: تم میں سے ایک کوکیا ہوا کہ اپنے رب کی طرف مند کر کے کھڑا ہوتا ہے بھرای کے سامنے بلغم تھو کتا ہے کیا تم میں سے کسی کو بہند ہے کہ اس کی طرف مند کر کے کا تم میں سے کسی کو بہند ہے کہ اس کی طرف مند کر کے اس کے سامنے بلغم تھو کا جائے جب تم میں سے کوئی تھو کے تو اپنی بائیں جانب تھوک لے یا اپنے کپڑے میں اس طرح کر لے (راوی کہتے ہیں) پھر مجھے اساعیل اس طرح کر لے (راوی کہتے ہیں) پھر مجھے اساعیل اس طرح کر لے (راوی کہتے ہیں) پھر مجھے اساعیل ان ایک کیڑے میں تھوک کرمل کردکھایا۔

الما المعترت حذیفہ کے عرب بن رابی کو اپ سامنے مت تھوکا کو کے دیکھا تو فر مایا اے عبث اپ سامنے مت تھوکا کرواس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منع فر مایا کرتے تھے اور فر مایا کہ مرد جب نماز کے لئے کھڑا ہوتو اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ نماز پڑھ کر بلٹ جائے یا برا حدث کرے۔ حتیٰ کہ وہ نماز پڑھ کر بلٹ جائے یا برا حدث کرے۔ میں اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز میں اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز میں ایٹ کا کہ ایک بار نماز میں ایٹ کا کہ ایک بار نماز میں ایٹ کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز میں ایٹ کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز میں ایٹ کیٹر سے میں تھوک کرا ہے مل ڈ الا۔

# ٢٢: بَابُ مَسُحِ الْحَصٰى فِي الصَّلُوةِ

١٠٢٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ' ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْآعُمَشِ ' عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنُ مَسٌ الْحَصْى فَقَدُ لَغَا.

١٠٢١: حَدَّلْنَا مُرْحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ إِبُرَاهِيُسَمَ قَالَا ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُ حَدَّثَنِيُ يَحُي بُنُ أَبِي كَثِيْرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيُقِيُبٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ فِي مَسْحِ الْحَصْى فِي الصَّلُوةِ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا. فَمَرَّةً وَاحِدَةً.

١٠٢٧ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالًا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ آبِي الْاَحُوَصِ اللَّيْتِي عَن أَبِي زَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِكُ : إِذَا قَامَ أَجِدُكُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجِهُهُ فَلاَ يَمُسَحُ بِالْحَصَى.

دِابِ: نماز میں کنگریوں پر ہاتھ پھیر کر برابر کرنا ۱۰۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جس نے کنگر یوں کو حچھوااس نے فضول حرکت کی ۔

۱۰۲۲: حضرت معیقیب رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز میں کنگر یوں کو برابر کرنے کے بارے میں ارشا دفر مایا: اگر ضرور کرتا ہی ہوتو صرف ایک بار۔ (یعنی دورانِ نماز اب کنگریوں ہے ہی نہ دھیان لگار ہے )۔

۱۰۲۷: حضرت ابوذر سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی ایک نماز کے کئے کھڑا ہوتو رحم<mark>ت خداوندی اس کی طرف متوجہ ہوتی</mark> ہے لہذا کنگریوں پر ہاتھ نہ پھیرے۔

خلاصة الراب شرار الكرم تبه كنكريول كو برابر كرنا بلا كرامت جائز بے ليكن بار بارايبا كرنا اگر عمل قليل كے ساتھ ہوتو

# ٣٣: بَابُ الصَّلُوةِ عَلَى الْخَمُرَةِ

١٠٢٨ : حَـدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَ انِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ حَدَّثَتُنِي مَيْمُونَةُ زَوُجُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ ١٠٢٩: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ اَبِي سُفَيَانَ ' عَنُ جَابِرِ عَنُ اَبِي سَعِيُدٍ ' قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى حَصِيْرٍ.

• ١٠٣٠ : حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحَىٰ 'ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ حَدَّثَنِيُ زَمَعَةً بُنُ صَالِحٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيُنَارٍ قَالَ صَلَّى ابُنُ عَبَّاسِ وَ هُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلَى بَسَاطِهِ ثُمَّ حَدَّثَ اَصْحَابَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى بِسَاطِهِ.

# باب: چائى يرنمازير هنا

١٠٢٨: ام المؤمنين حضرت ميمونه رضي الله تعالى عنها فر ماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم چٹائی پرنما زیڑھا کرتے تھے۔

١٠٢٩: حضرت ابوسعيد رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جٹائی پر نماز ادا

۱۰۳۰: حضرت عمرو بن دینار فر ماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی النّدعنهما نے بصرہ میں اپنے بچھونے پرنماز ادا فر ما ئی بھرا ہے ساتھیوں کو بتایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم این بچھونے پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ خلاصة الراب المنظ احاد الله الماور بان دونوں کھجور کے ہوں۔ تیسر الفظ آتا ہے۔ بساط: بساط اس چیز کو کہتے ہیں جو تھیراس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا تا نااور بان دونوں کھجور کے ہوں۔ تیسر الفظ آتا ہے۔ بساط: بساط اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر بچھائی جائے خواہ وہ کپڑے کی ہویا کسی اور چیز کی۔ پیفرق اصل لغت کے اعتبارے ہے۔ محاورہ میں ان الفاظ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ بہر حال نماز کے لیے یہ نشر وری نہیں کہ وہ براہ راست زمین پر پڑھی جائے بلکہ صلی پر پڑھنا بھی بلا کراہت جائز ہے۔ لبندا اس سے بعض ان ملا ، متقد مین کی تر دید مقصود ہے جوز مین کے سواکسی اور چیز پر نماز پڑھنے کو کروہ کہتے ہیں۔

# ٣٣: بَابُ السُّجُوُدِ عَلَى الثِّيابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرُدِ

ا ۱۰۳۱: حَدَّقَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَة ثَنا عَبُدُ الْعَزِيُزِ بُنُ مُسَدِمَدِ الدَّرَاوَرُدِى عَنُ اِسْمَاعِيُلُ بُنِ ابى حبيبة عَنُ عَبُدِ الدَّرَاوَرُدِى عَنُ اِسْمَاعِيُلُ بُنِ ابى حبيبة عَنُ عَبُدِ اللهُ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ قالَ جَاء نا النَّبِي شَيْنَة فصلَى بِنا فِي اللهُ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ قالَ جَاء نا النَّبِي شَيْنَة فصلَى بِنا فِي مسجِدِ بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْنَهُ وَاضِعًا يديْه على ثَوْبِهِ إِذَا مَسَجِد بَنِي عَبُدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْنَهُ وَاضِعًا يديْه على ثَوْبِهِ إِذَا مَسَجَد

١٠٣٢ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهُ عَنْ جَدِه اللهُ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَدِه انْ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابنِه عَنْ جَدِه انْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ حَسَى .

١٠٣٣ : حَدَّقَنَا اَسُحَقُ بُنُ ابُرِهِيْم بُن حِبِبِ ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصِّلِ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ بِكُرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَنْسِ اللهِ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ بِكُرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِي عَلِيلَةً فِي شَدَّةِ الْحَرِّ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِي عَلِيلَةً فِي شَدَّةِ الْحَرِّ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِي عَلِيلَةً فِي شَدَّةِ الْحَرِّ الْحَدِّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ يَعْرَفُ اللهُ اللهُ يَعْرَفُونَ جَبِهَتَهُ بِسَطِ ثُوبِهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# داپ: سردی یا گرمی کی وجہ سے کیڑوں پرسجدہ کا حکم

۱۰۳۱: حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن رضی الله عنه فرماتے بیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمیں بنوعبدالاشہل کی معجد میں نماز پڑھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے بحدہ میں اپنے کپڑے پر ہاتھ رکھے

۱۰۳۲: حفرت صامت رضی الله عنه بروایت ہے کہ نی مسلی الله علیہ وسلم نے بنوعبدالا شہل میں نماز ادا فر مائی آ پاکہ چا در لیٹے ہوئے تھے کنگر یوں کی شنڈک سے نیجے کے آپ ایک چا در پر بی رکھ لیتے تھے۔

۱۰۳۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ شدید گرمی میں سے کوئی شدید گرمی میں نے کوئی اپنی پیشانی زمین پر (بوجہ تپش) نه نکا سکتا تو کپڑ ا بچھا کر اس پر سجد و کر لیتا۔

ضلاصة الباب ﷺ امام ابوحنیفہ امام مالک امام احمہ امام انحق اور امام اوز اعی حمیم اللہ کا مسلک ہے کہ شدید گرمی یا سردی کی وجہ سے بدن سے متصل کپڑے پر بحدہ کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول وعمل سے بھی جمہور کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ امام شافعی متصل کپڑے پر بحدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ احادیث میں تاویل کرتے ہیں لیکن بیتاویل تکلف سے خالی نہیں۔

# ٢٥: بَابُ التَسْبِيعُ لِلرَّجَالِ فِي الصَّلاةِ وَالتَّضَفِيُقُ لِلنِّسَاءِ

١٠٣٣ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِي سَلْمَةَ عَنُ أبِي هُورُيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: التَّسُبِيُ لَ لِلرَّجَال وَالتَّصُفِيٰقُ لِلنِّسَاءِ

١٠٣٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَسَهُلُ ابُنُ آبِي سَهُلِ قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيُنَةً عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ التَّسُيسُح لِلرَّجَالِ اللهِ عَلَيْكُ التَّسُيسُح لِلرَّجَالِ ا وَالتَّصْفِينَ لِلنِّسَاءِ.

١٠٣١: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ أُمَيَّةً . وَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع ' أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَسَالَ ابُنُ عُمَسرَ ' رَجُّصَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ۗ لِلبِّنسَاءِ فِي التَّصُفِيُقِ وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسُبِيُحِ.

#### ٢٢: بَابُ الصَّلُوةِ فِي النِّعَال

١٠٣٧ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنُدَرٌ ' عَنُ شُعْبَةَ عَنِ النَّعُمانِ بُنِ سَالِم عَنِ ابْنِ أَوْسِ قَالَ كَانَ جَدِّي 'اوُسٌ' أَحْيَانًا يُصَلِّى فَيَشِيْرُ إِلَى وَ هُوَ فِي الصَّاوَةِ فَأَعْطِيْهِ نَعْلَيْهِ وَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِي يُصَلِي فِي نَعَلَيْهِ.

١٠٣٨: حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيْدُ بُنَ زُرَيْع عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُغَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ ' عَنْ جَدِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يُصَلِّي حَافِيًا وَ مُنْتَعِّلًا. ١٠٣٩ : حَـدَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَ بُنُ آدَمَ ثَنَا زُهَيُرٌ عَنُ ابِسَى أَسُهُ عَنُ عَلْقَمَةً عَنْ عَبِدِ اللهِ قَسَالَ لَقَدُ كَهِم نِي رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجوتوں ميں اور رَأَيْنَارِسُولَ اللهِ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ.

# چاب: نماز میں مرد تبیح کہیں اور عورتیں تالى بحائيں

١٠٣٣: حضرت ابو ہریر ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مردشیع کہیں اورعور تیں اینے دائیں ہاتھ کی محلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں۔ (اگر نماز میں امام کوسہو ہو جائے یا اور کوئی حادثہ بیش آئے تو)۔ ۱۰۳۵: حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالیٰ عنه ے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا که مُر د ( دورانِ نماز ) سبحان الله کهبیں اورعورتیں تالى بجائيں \_

١٠٣٦: حضرت ابن عمر رضى الله عنهمانے بیان فر مایا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مردوں كو (دوران نماز) سبحان الله کہنے کی اور عورتوں کو تالی بجانے کی اجازت دی۔

### ِ دِیا ہے: جوتو ں سمی*ت نما زیر ه*نا

١٠٣٧: حضرت ابن ابي اوس فرماتے ہيں كه ميرے دادا اوی بھی کھارنماز پڑھتے ہوئے مجھے اشارہ کردیتے تو میں ان کے جوتے ان کو دے دیتا اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو جوتوں سمیت نمازیر صفے ویکھا۔ ۱۰۳۸: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جوتے اتار کراور پہنے ہوئے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ ۱۰۳۹: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں موزوں میں نمازادا کرتے دیکھا۔

٧٠٠ : بَابُ كَفِّ الشَّعُرِ وَالتَّوْبِ فَى الصَّلُوةِ الْحَدُنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذِ الطَّرِيْرُ ثنا حمَادُ بَنُ زيُدٍ وَ ابُو عَنَا الطَّرِيْرُ ثنا حمَادُ بَنُ زيُدٍ وَ ابُو عَنَادٍ عن طاؤسٍ عن ابُنِ عَبَاسٍ ابُو عَوانَة عَنْ عَمُو ابْنِ دِيُنَادٍ عن طاؤسٍ عن ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ فَي ابْنِ عَبُواللهِ بَنُ طَاوُسٍ عن ابْنِ عَبُاسٍ قَالَ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ نُعِيْرٍ ثنا عبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُد الله رَضِى اللهُ الدُويُس عن الآعُمشِ عَنُ آبِئُ وَائِلٍ عنْ عبُد الله رَضِى اللهُ اللهِ عَنْ عبُد الله رَضِى اللهُ تَعالَى عنه قال أمرُنَا الله نَكُفَ شعرًا و لا تَوْبًا ولا نتوضًا

مِنْ مُوطَاءِ.

الم المن المين بالوں اور كيٹر وں كوسميٹنا اور كيٹر وں كوسميٹنا اور اور كيٹر وں كوسميٹنا اور اور كيٹر وں كوسميٹنا اللہ عنرات بيں كه نبی صلی اللہ عليه وسلم نے فر مایا: مجھے تھم ملا كه (نماز میں ) نه بال سميٹوں نه كيڑے۔ بال سميٹوں نه كيڑے۔

ام ۱۰: حفرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہے تھم دیا گیا کہ (نماز میں) نہ بال ہمیں نہ کپڑے اور چلنے کی وجہ سے وضونہ کریں (بلکہ اگر چلتے میں نجاست لگ گئ تو جہاں نجاست لگ ہے ہے صرف اس جگہ کو دھولیں)۔

۱۰۳۲: حضرت مخول فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے ایک صاحب ابوسعید کو سنا فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ابورا فع کو دیکھا انہوں نے حسن بن علی کونماز پڑھتے دیکھا درانحالیکہ انہوں نے

عَلَيْسه وَسَلَّم وَأَى الْمُحَسِّنَ ابْسَ عَلِيّ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ مَا وَ هُو يُصَلِّى وَ قَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ فَأَطَّلَقَه اوْ نَهْى عَنَّهُ و قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ عَاقِصٌ شَعرَهُ.

# ٢٨: بَابُ الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ

٣٣ ١ : حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلُحَةُ بُنُ يَحُييى عَنْ يُونُسَى عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةَ : لَا تَرَفَعُوا أَبْصَارَكُمُ إِلَى السَّمَاءِ أَنُ تلتمع. يَعْنِي فِي الصَّلاةِ.

١٠٣٣ : حدَّثنا نَصْرُ بُنُ عليّ الْجهُضِميُّ ثنا عبُدُ الْاعْلَى ثنا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أنس بن مالكِ قَال صَلَّى رسُولُ الله عليه يوم باصحابه فلما قضى الصّلاة اقبل على الْقَوْم بِوَجْهِهِ فَقَالَ: مَا بِالْ اَقُوام يَرُفَعُونُ ٱبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ. حتَّى اشتَد قُولُهُ فِي ذَلكَ ( لَيْنَتَهُنَّ عَنُ ذَلِكَ أَوُ لَيَخُطَفَنَّ اللهُ ٱبُصَارَهُمُ)

٣٥٠ : حدَّثَنا مُحمَدُ بَنُ بشَارِ ثنا عَبُدُ الرَّحْمنِ ثَنَا سُفِيانُ عَنِ الْاعْمِشِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بُن رافِع عَنُ تَمِيْمِ بُنِ طرُفَةَ عَنُ جَاسِرِ بْنِ سَمُرةَ انَّ النَّبِي عَلِيْكُ قَالَ: لَيَنْتَهِينَ اقُوامٌ يسرُفَعُون ابُصارهُمُ الى السّماء أو لا تُرجعُ

١٠٣١: حَدَّتُنَا حُمِيدٌ بُنُ مَسْعِدةً وِ ابْوُ بَكُر بُنُ خَلَادٍ قالا تنانُو حُ بُنُ قَيْسِ ثنا عِمْرُو بْنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي الجوزاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كانت امراءة تُصلِّي حلف النَّبيّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم حسْناءُ من الحسن النَّاس فكان بعض الْقوم يستقدم في الصَّف

بالوں کا جوڑا باندھا ہوا تھا تو ابورا فع نے اس کو کھول دیا یا اس ہے روکا اور کہا رسول اللہ کنے جوڑا باندھ کرنماز یر سے سے منع فر مایا۔ ( دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی مردوں کیلئے جوڑ ابا ندھناممنوع ہے )۔

# باب: نماز میں ختوع

۱۰۳۳ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے بیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ابني نكابول كونماز میں آ سان کی طرف مت اٹھاؤ ایبا نہ ہو کہ ایک لی جا تمل۔

مهم ۱۰: حضرت انس بن ما لک نے فرمایا که ایک روز رسول الله علي ني اين سحابه كونمازير هائي جب نماز مکمل کرلی تو لوگوں کی طرف چبرہ کر کے فر مایا: لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آسان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں یہاں تک اس بارے میں بخت بات فر مائی اور فر مایا کہ لوگ اس ے بازآ جا تمیں ورنہ اللہ انکی نگامیں أیک لیں گے۔ ١٠٨٥: حفرت جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: باز آ جائمیں وہ لوگ جو اپنی نگاہیں (دورانِ نماز) آ سان کی طرف اُٹھاتے ہیں ورنہ اُن کی نگاہیں واپس نہ لومیں گی۔

۱۰۳۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ ا یک بہت ہی خوبصور تعورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیھیے نماز پڑھنے آ جاتی تھی تو بعض لوگ آ گے بڑھ کر صف اوّل میں پینچ جاتے تا کہ اس پر نگاہ نہ بڑے اور لبعض بیجیے ہو جاتے حتیٰ کہ آخری صف میں پہنچ جاتے الاوَّل لِنلا يَراها و يستأخر بغضهم حتَّى يكون في جب ركوع من بات تو اس طرح كر كے بغلول ت

الصَّفِ الْمُؤخِّر فَاذَا رَكَعَ قَالَ هَكَذَا يِنْظُرُ مِنْ تَحْتِ إِبُطِهِ فَأَنُولَ اللَّهُ عَلَمُنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مَنْكُمُ ولقدْ عَلَمُنا فَرَمانَى: (ترجمه) " اورجم جائية بين تم من آكے المُستاخرين \* [الحجر: ٢٤] في شأنها. يرضي والول كواور يحي بنتي والول كون

حھا نکتے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل

خلاصة البواب الله المريش كيڑے تمنغ كيا گيا ہے يہ تواضع اور عجز كے خلاف ہے۔ نماز پڑھنے والے بر لا زم اورضروری ہے کہا ہے گیڑوں اور بالوں کواپی حالت پرر کھے۔

حدیث ۴۳ وا سے ٹابت ہوا کہ نماز کی تھیل کے لیے ضروری ہے کہ آ دمی کے اعضاءِ جسمانی ہے بھی یہ بات ُ ظاہر ہور ہی ہو کہ بیاس وقت بہت بڑے ما لک الملک اور خالق دو جہاں کے سامنے کھڑا ہےاوراس کے باطن میں بھی اللہ جل جلاله کا بورا بورا خوف اوراس کی محبت وشوق بوری طرح بیدار بویعنی اس کا اندراور با ہر دونو ں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔اس کا نام خشوع وخضوع ہےاوراللہ تعالیٰ کے نز دیک نماز کی اصل قدر و قیمت اس خشوع وخضوع کی وجہ ہے ہوتی ہے جس کی نماز میں پیر کیفیت جتنی زیادہ ہو گی ای قدراُ س کی نماز قیمتی ہو گی۔

#### ٢٩: بَابُ الصَّلاةِ فِي التَّوُبِ الْواحِدِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢ ٠ ٠ : حَدَثْنَا ابُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة وهشامُ بُنُ عَمَّارِ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهُرِي عِنْ سَعِيْدِ بُن الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلُ النبي عَنِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ! أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي التَّوْبِ الْواحد فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ : أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثُوْبَيْن؟

١٠٣٨: حَدُّثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ. ثَنا عُمَرُ بُنْ عُبَيْدٍ عَنِ الْاعْمَشِ ' عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرِ حَدَّثِنِي أَبُو سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَ هُـو يُصَلِّيُ فِي تُوُب واحدٍ مُتوشَحًا به.

٩ ٥ ٠ ١ : حَدَّثْنَا ابُوْ بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ لَنِ أَبِي سَلَمة قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ يُصَلَّىٰ فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ مُتُوشَحًا بِهِ وَاضِعًا طرفيه على عاتقيه.

• ٥٠ ١ : حَدَثُنَا ابُو اَسْخَقَ الشَّافِعِيُّ ابْراهِيمُ بُنُ مُحَمَّد بُنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَنْظَلَة بْن مُحمَّد بْنِ عِبَادِ

۱۰۴۷: حضرت ابو <mark>مریره رض</mark>ی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول النه صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم سے بعض ایک ہی کیڑا بہن کرنماز بڑھ لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تو کیاتم میں ہرا یک کے پاس دو کیڑے ہیں۔

۱۰۴۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آ بایک کیڑے میں لیٹ کرنماز پڑھ رہے تھے۔ تو تنح كامعنى ب كير الغل سے نكال كركند ھے بر ڈ النا۔ ۱۰۴۹: حضرت عمر بن الي سلمه رضي الله عنه فرياتے ہيں كه میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں لیٹ کراس کے دونوں کنارے کندھوں پر ڈالے ہوئے نمازيژ ھتے ديکھا۔

١٠٥٠: حضرت كيمان رضى الله تعالى عنه بيان فرمات ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرغلیا پر ایک الْمَخُرُومِي عَنُ مَعْرُوفِ بُنُ مُشْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ﴿ كَبْرُ حَامِلُ ثَمَارٌ رِرْ صَحَّ ويكحا ـ كَيْسَانَ عَن أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يُصَلِّي بِالبِثْرِ الْعُلْيَا فِي ثُوبِ.

١٠٥١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ثَنَا ١٠٥١: حضرت كيمان رضى الله عنه فرمات بين كه مِمْ نَ عَنْ وَبُنُ كَثِيْرِ ثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كوظهر وعصر ايك كير عيس عَلِيهِ يُصَلِّى الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ' مُتَلِبَّا بِهِ. لِيث كريرُ مِنْ و يكما \_

ظامة الباب الله الككيرے من نماز يزهناكيا - يدمئلة عجمانے كے ليے يه باب قائم فرمايا - دهزت امام احمد بن صبل کی ایک روایت میں امام مجاہد ابراہیم تحقی کے نز دیک ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کروہ تح می ہے۔ جس کے پاس دویا زائد ہوں اورا گرکسی کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے تو بغیراشتمال واستحاف کے نگی کی جگہ پہن لیا کرے تو مکروہ نہ ہوگا۔حضرت امام ابوصنیفہ'ا مام شافعی'ا مام مالک' آتخق بن راہویہ جمہورفقہاء ومحدثین رحمہم اللہ کے نز دیک جس کے یاس دویا زائد کپڑے ہوں اورا یک کپڑے میں نماز پڑھے تو پیمر دوقحر میں نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیبی ہے۔ جمہور کی دلیل صدیث باب میں موجود ہے۔

### • ٤: بَابُ سُجُورُ الْقُرُان

١٠٥٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَسْ عَنُ أَبِى صَالِحِ عَنُ أَبِى هُزَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابُنُ آدم السُّجُدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزِلَ الشَّيْطَانُ يِبْكِي يَقُولُ يَا وَيُلَهُ أمِسر بُنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَد فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرُتُ بِالسُّجُودِ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ أُمِرُتُ بِالسُّجُودِ فَابَيْتَ فَلِيَ النَّارُ. ١٠٥٣ : حَـدُّتُنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يزيُدُ بُنِ خُنَيْسِ عَنِ الْحَسَنِ ابُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي يَزِيُدُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجِ يَا حَسَنُ أَخُبَرِنِي جَدُّكَ عُبيُـدُ اللهِ بُنُ اَبِى يَزِيُدَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنُتُ عِنُدَ النَّبِي عَلَيْكُ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيُمَا يَرَى النَّائِمُ كَانِّي أُصَلِّي إِلَى آصُلِ شَجَرَةٍ فَقَرَأْتُ السَّجَدَةَ فسجدت فسجدت الشَّجرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ

# باب قرآن کریم کے سجدے

١٠٥٢: حضرت ابو ہرریہؓ فرماتے ہیں که رسول اللہ نے فرمایا: جب انسان آیت سجده پڑھے پھر سجدے میں چلا جائے تو شیطان ایک طرف کو ہوکر روتا ہے اور کہتا ہے کہ آ دمی کا ستیاناس ہوآ دم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے تحدہ کرلیا اب اسکو جنت ملے گی اور مجھے تحدہ کا تھم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اب میرا ٹھکا نہ دوزخ ہے۔ ۱۰۵۳: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے گزشتہ رات خواب ویکھا کہ میں ایک درخت کی جڑ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے آیت تجدہ پڑھ کر سجدہ کیا درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا میں نے سنا ورخت کہدر ہاتھا:''اےاللہ محدہ کی وجہ ہے میرے گنا ہوں کا بوجھ کم کر دیجئے اور اس کی وجہ سے میرے لئے اجرالکھ اللَّهُمُ احْطُطُ عَنِي بِهَا وِزُرًا وَ اكْتُبُ لِي بِهَا أَجُرًا وَيَجِعُ رَا اللَّهُمُ احْطُطُ عَنِي بِهَا وِزُرًا وَ اكْتُبُ لِي بِهَا أَجُرًا ويجحُدُ اوراس كواين بال ميرے لئے وخيره كرويجے ـ "

والجَعَلُهَا لِي عِنْدَكَ ذُخَرًا.

قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَرَأَيْتُ النَّبِى عَلِيْكَ قَرَأُ السَّجُدَةَ فَرَأُ السَّجُدَةُ فَسَبَحَدَفَ سَجُدُودِهِ مِثْلَ الَّذِي اَخْبَرَهُ السَّجُدُودِهِ مِثْلَ الَّذِي اَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

١٠٥٣ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَمُوهِ الْأَنْصَادِيُ ثَنَا يَحْى بُنُ سَعِيْدِ الْأَمْوِيُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ مُوْ مَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُعَلِي عَنْ الْمُوعُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ بُنِ اللهُ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ بُنِ اللهُ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ بَنِ اللهُ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ بَنِ اللهُ عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلَي اللهُ اللهِ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَي اللهُ اللهِ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلَي اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَي اللهُ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اله

ابن عباس رضی القد تعالی عنبما بیان فرماتے ہیں پھر میں نے و یکھا کہ نبی نے آیت بحدہ پڑھی پھر بحدہ میں گئے تو میں نے وہی دعا پڑھتے سنا جوان حب نے درخت سے سن کربیان کی تھی۔

ا ۱۰۵۳: حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی علقہ جب سجدہ کرتے تو پڑھتے: ''اے اللہ آپ بی کے لئے میں سجدہ کرتے تو پڑھتے: ''اے اللہ آپ بی کے لئے میں نے سجدہ کیا اور آپ بی کا مطبع ہوا آپ میرے پروردگاریں میرا چبرہ جھکا اس ذات کے سامنے جس نے اس میں آ نکھ اور کان بنائے۔ اللہ برکت والا ہے سب بنانے والوں میں اچھا بنانے والا

فلاصة الراب الله عليه وسلم النجم فلم يسجدها) من خرد كي سنت ب جبكه اما ابوضيفه كنز ديك واجب ب- ائمة الله كاستدلال ميس ترفدي ميس حفرت زيد بن ابت رضى الله كي حديث ب فرمات بيل: ((قسوات على الموسول الله عليه وسلم النجم فلم يسجدها)) ميس خصوصلى الله عليه وسلم المناصورة عجم برهي سوآ ب سلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجدها)) ميس خصوصلى الله عليه وسلم كي سامنصورة عجم برهي سوآ ب سلى الله عليه وسلم في الفور بحده بها رب على الله عليه وسلم في النور بحده بها الله وربحه والمراك بي المناصول الله وربحه والمراك بي المؤدم والمراك بي النور بحده بها الله وربحه والمرك بي والمراك بي والمراك الله بي المراك بي المؤدم والمرك بي المراك والمراك بي المراك بي المراك والمرك بي والمراك بي والمراك بي والمراك بي المراك والمراك المراك ا

# دِيابِ: جودِقر آنيه کي تعدا د

1000: حفرت ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه ت روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ گیارہ سجد م کے ان میں سورة نجم کا سجدہ بھی ہے ۔ ۔ ۔

١٠٥١: خَدَّتُنَا مُنحَمَّدُ بُنُ يَحْنِي ثنا سُلِمَانُ ابْنُ عَبُدِ ١٠٥٦: حضرت أبوالدرداء رضى الله تعالى عنه بيان

#### ا >: بَابُ عَدَدِ سُجُوُدِ الْقُرُان

ا نبیا علیهم السلام کی اقتداء کا تحکم قرآن میں ند کور ہے۔

١٠٥٥ : حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يحيى المصرى ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ وهُب الْحَبَر بَنى عَمْرُ و بُنُ الْحارِثِ عن ابن ابنى هِلالِ عَنُ عُمرَ الدّمشُقِى عَنْ أُمّ الدّرُ دَاءِ قَالَتُ حَدَّثِي ابُو الدَّرْ دَاءِ انّهُ صَحَرَ الدّمشُقِى عَنْ أُمّ الدّرُ دَاءِ قَالَتُ حَدَّثِي ابُو الدَّرْ دَاءِ انّهُ صَحَد مَعَ النّبِي عَنْ أُمّ الدّرُ دَاءِ قَالَتُ حَدَّثِي ابُو الدُّرُ دَاءِ انّهُ صَحَد مَعَ النّبِي عَنْ أُمّ الدّري عَشْرَةَ سَجدة منهن النّجُم.
١٠٥١ : حَدَّثَنَا مُحَد مَدُ لَنْ يَحْنَى ثِنَا سُلْمَانُ ابْنُ عَبُد

الرَّحُمْنِ الدَّمَشُقِیُّ ثَنَا عُشُمَانُ بُنُ فَائِدٍ ثَنَا عَاصِمُ بُنُ رَجَاءِ بُنِ حَيْوةَ عَنِ الْمَهْدِيِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عُيْئَةَ بُنِ خَاطِرٍ قَالَ حَدَّثَتَنِیُ عَمَّتِی أُمُّ الدَّرُدَاءِ عَنْ آبِی الدَّرُدَاءِ قَالَ سَجَدُتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ إصلای عَشْرَةَ سَجَدَةَ لَيُس

فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے ساتھ گیارہ سجد سے کئے۔جن میں مفصل میں سے کوئی نہ تھا۔اعراف ' رعد 'خل' بنی اسرائیل' مریم' جج' فرقان' سجدہ' سلیمان (نمل)' سور ہ خل اور سجدہ' ص ّاور جم سجدہ۔

فِيُهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَىءُ الْاَعْرَافَ وَالرَّعُدُ وَالنَّحُلُ وَ بَنِى إِسْرَائِيْلَ وَ مَرْيَمُ وَالْحَجُ وَ سَجُدَةُ الْفُرُقَانِ وَ سُلَيْمَانُ سُوْرَةِ النَّحُلِ وَالسَّجُدَةُ وَ فِي صَ وَ سَجُدَةُ الْحَوَامِيْمِ.

١٠٥٠ : حَدَّ ثَنَا الْحَارِث ابنُ سَعِيْدِ الْعُتَقِي عَنُ عَبْدِ اللهِ نَا بُنُ ابِي مَرْيَمَ عَنُ نَا فِي اللهِ نَا فِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَزِيْدَ ثَنَا الْحَارِث ابنُ سَعِيْدِ الْعُتَقِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُنيَّنٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ كَلالٍ عَن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ' اَنَّ بَنِ مُنيَّنٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ كَلالٍ عَن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ' اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي الْعَرَالُ عَن عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ' اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَرَالُ خَمْسَ عَشَرَة سَجُدَة فِى الْقُرُانِ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنِ .

١٠٥٩: حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْيُنَةً
 عَنْ يَحْىَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى بَكْرٍ بُنِ مُحَمَّد بُنِ عَمْرِو بُنِ

1004: حفرت عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فی ان کو قرآن کریم میں پندرہ سجد بے پڑھائے جن میں سے تین تو مفصل ہیں اور حج میں دو

رَبِّکَ ﴾ میں مجدہ کیا۔

سجد ہے۔

1009: حفرت ابو ہرية فرمات بي كه ني صلى الله عليه وسلم في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشُقَّتُ ﴾ ميں حجده كيا۔

خَزُم عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ آبِى بَكُرٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ' عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ آنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ سَجَدَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ ﴾.

قَالَ أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ هَٰذَا الْحَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ يَحْى ابْنِ سَعِيْدٍ مَا سَمَعُتُ آحَدًا يَذُكُرُهُ غَيْرَهُ.

ضلاصة المباب من حفیه اور شافعیه اس پر متفق ہیں کہ پورے قر آن کریم میں گل مجد ہائے تلاوت چودہ ہیں البتہ ان کے تعین میں تھوڑا سااختلاف ہے۔ شافعیہ کے نزدیک' میں' کا مجدہ ہے اور سورہ کچے میں ایک مجدہ ہے۔ دلائل دونوں طرف ہیں البتہ امام شافعی اپنی تائید میں تعدد صحابہ کرامؓ کے آٹار پیش کرتے ہیں جن میں دوسرے مجدہ کا ثبوت ہے اس لیے محققین حفیہ نے اس دوسرے مقام پر بھی احتیاطا مجدہ کرنے کو بہتر قر اردیا ہے۔ صاحب فتح المعلم کا رجمان بھی ای طرف ہے۔ کیم الامت حضرت تھا نویؓ نے فرمایا کہ اگر آدی نماز سے باہر ہوتو اسے دوسرے مقام پر بجدہ کر لیمنا چا ہے اور اگر نماز میں ہوتو اسے دوسرے مقام پر بجدہ کر لیمنا چا ہے اور اگر نماز میں ہوتو اسے دوسرے مقام پر بحدہ کر لیمنا چا ہے اور اگر نماز میں ہوتو اس آیت پر رکوع کروینا چا ہے اور رکوع میں بجدہ کی نیت کر لینی چا ہے تا کہ اس کا ممل کمام ائمہ کے مطابق ہوکر با تفاق مجدہ ہو جا ہے '۔ امام مالک کے نزدیک مفصل کی سورتوں میں بجرہ نہیں۔ وہ حضرت زید بن تا بت کی روایت

ے استدلال کرتے ہیں۔ ہم اس روایت کو جو دعلی الفور کی نفی پرمحمول کرتے ہیں' اس لیے کہ بخاری شریف میں ہے: '' حضور سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم میں تجدہ کیا تھا'' نیز ابن ماجہ کی حدیث نمبر ۱۰۵۸'۹۵۹ میں بھی سور وَ انشقاق اور اقراء ہاسم میں تجدہ کرنے کا ذکر گزرا ہے۔

#### ٢٧: بَابُ إِتُمَامِ الصَّلُوةِ

المَ ان حَدَّثَنَا المُو المُكُر اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وسلّم فِي نَاحية مِن اللهُ عَلَيْه وسلّم فِي نَاحية مِن المُسجِدِ فَجَاءَ فَسَلّم فَقَالَ: وعليك فَارُجع فصل المُمسجِدِ فَجَاءَ فَسَلّم فَقَالَ: وعليك فَارُجع فصل فَارَحَع فصل فَارَحَع فصل البّي مَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلّم فقال وَعَلَيْك فَارْجع فصل فَإِنّك لَم تُصل اللهُ عَليْهِ وَسَلّم فقال وَعَلَيْك فَارْجع فصل فَإِنّك لَم تُصل اللهُ عَليْهِ وسَلّم فقال وَعَلَيْك فَارْجع فصل فَإِنّك لَم تُصل اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم قال : إذا قُمْت إلَى الصّلاة فَاسْبِع الْوُصُوءَ لَمُ اللهُ عَلَيْه وسَلّم قال : إذا قُمْت إلَى الصّلاة فَاسْبِع الْوُصُوءَ لَمُ السّع اللهُ عَلَيْه وسَلّم قال : إذا قُمْت إلَى الصّلاة فَاسْبِع الْوُصُوءَ مُن اللهُ عَلَيْه وسَلّم قال : إذا قُمْت إلَى الصّلاة فَاسْبِع الْوُصُوءَ مُن اللهُ عَلَيْه وسَلّم قال : إذا قُمْت إلَى الصّلاة فَاسْبِع الْوُصُوءَ مُن اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم فَي الشّم اللهُ اللهُ عَلَى الصّلاة فَاسْبِع الْوصُوءَ وَلَى السّم اللهُ اللهُ عَلَى السّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السّم اللهُ اللهُ عَلَى السّم اللهُ اللهُ عَلَى السّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السّم اللهُ اللهُ عَلَى السّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السّم اللهُ اللهُه

المحميد بن جعفرتنا مُحمَّدُ بن بَشَادِ ثنا ابُو عاصِمِ ثنا عبُدُ الْحَمِيْدِ بن جعفرتنا مُحمَّدُ بن عمرو ابن عطاء قالَ سمِعُتُ ابنا حُمَيْد الشَّاعِدِيَّ في عشرةٍ من اصْحابِ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فيهم ابُو قتادة رضِى اللهُ تَعالَى عَنه فَقَالَ آبُو حمِيْدِ آنَا آعَلَمُكُمْ بصلاةِ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ فيهم ابُو قتادة رضى اللهُ تَعالَى عَنه فَقَالَ آبُو حمِيْدِ آنَا آعَلَمُكُمْ بصلاةِ رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ قَالُوا لِمَ فَوَاللهُ مَا كُنتُ باكثرنا للهُ صَحْبة قَالَ بلى قالُوا فاعُرض قال للهُ تَبعَةُ و لا آقَدَمِنا لَهُ صُحْبة قَالَ بلى قالُوا فاعُرض قال

#### دِياب: نمازكو بوراكرنا

١٠ ٢٠: حضرت ابو ہر ریو ؓ ہے روایت ہے کہ ایک صاحب معجد میں آئے اور نماز اداکی۔رسول اللہ مسجد کے ایک کونہ میں تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ نے فرنایا: ((وَعُلِيْكَ)) (اورتم بھی سلام ہو) دوبارہ جا کرنماز پڑھو کیونکہتم نے نمازنہیں پڑھی۔انہوں نے جاکر دوبارہ نماز پڑھی پھر حاضر ہوکر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب و ہے کر فر مایا : لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے ابھی تک نما زنہیں پڑھی۔ تیسری باراس نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! مجھے سكھا ديجے \_ فرمايا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو خوب اچھی طرح وضو کرو پھر قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہو پھر جتنا تمہیں آ سان ہو قرآن پڑھو پھر رکوع میں جا کر اطمینان ہے رکوع کرو بھررکوع ہے اُٹھ کر اطمینان ہے کھڑے ہو جاؤ پھر بجدہ میں جاکر اطمینان ہے تجدہ کرد پھر تجدہ ہے اٹھ کر سید ھے بیٹھ جاؤ کھر باقی تمام نماز میں ایبا ہی کرو۔

الا ۱۰: حضرت محمر بن عمر و بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے دس سے ابہ جن میں ابوقیاد ہ بھی تھے میں حضرت ابوحمید ساعدی کو یہ کہتے سنا میں تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کو جا نیا ہوں۔ انہوں نے کہا: یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ بخدا تم رسول اللہ کی اتباع میں ہم سے بڑھ کرنہیں اور نہ ہم سے قدیم صحافی ہو۔ حضرت ابوحمید ساعدی نے کہا بالکل سے قدیم صحافی ہو۔ حضرت ابوحمید ساعدی نے کہا بالکل ایسانی ہے۔ صحابہ نے کہا: اچھا بیان کرو۔ فرمایا کہ رسول

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الْي الصَّلاةِ كَبُّر ثُمَّ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذَى بِهَا مَنُكِبَيْه وَ يَقِرُّ كُلُّ عُصْو مِنْهُ فِي مَوْصِعِهِ ثُمَّا يَقُرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرُفعُ يَدَيْهِ حَتَّى . يُحَادَى بهمَا مَنُكِبَيْهِ ثُمُّ يَرُكُعُ وَ يَضِعُ راحتَيُهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا رُكْتِيْه مُعْتِمِدًا لَا يَصْبُ رأْسَهُ وَ لَا يُقْنِعُ مُعْتَد لَا ثُمَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ حَتَّى يَقِرُّ كُلُّ عَظْمِ إلى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهُوِي إلَى الْارُضِ وَ يُسجَا فِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى يَقِرُّ كُلُّ عَظُم إِلَى مَوُضِعِهِ ثُمُّ يَرُفَعُ رَأْمَهُ وَ يَثْنِي رَجُلَهُ الْيُسُرَى فَيَقُعُدُ عَلَيهَا وَ يَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسُجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُوَ يَجْلِسُ عَلَى رِجُلِهِ الْيُسُرِى حَتَّى يُرجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأَحْرَى مِثلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُعَيِّن رَفَع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنُدَ الْبَتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّى بَقِيَّةَ صَلاتِه هَكَذَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السُّجُدَةُ الَّتِي يِنْقُصَى فِيهَا التَسُلِيْمُ احْر إحُدى رجُليْهِ و جَلَسَ عَلَى شِقّه الْايُسر مُتُورَّكًا قَالُوُا صَدَقَتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّيُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسكم

١٠١٢: حدَّثنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلِيهِ عَنْ حَارِثُةَ بُنِ ابِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرةَ قَالَتُ سَالَتُ عَانِشَةَ ' كَيُفَ كَانتُ صَلاةً رَسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأُ فُوضِع يَذَيْهِ فِي الْإِنَاءِ سَمَّى اللهَ وَيُسْبِعُ الْوُضُوءَ. نُهُمْ يَهُوُهُمْ مُسْتَقَبِّلَ الْقِبُلَةِ فَيُكَبِّرُ وَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ﴿ يَكُرِرُكُوعَ مِن جَاتِي تَوْمِاتُهِ كَانُول بِرر كلته اور بازوؤل كو

اللَّهُ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور آپ کا ہرعضوا بی جگہ پر تشهر جاتا پھر قرائت فرماتے پھر اللہ اکبر کہہ کر کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے پھررکوع میں جاکرا بنی ہتھیلیاں گھنوں برزور دے کرر کھتے اپنا سر پیٹھ سے نہ او نجا رکھتے نہ نجا بالكل برابر بعركة: ((سَبع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ )) اور کندهوں تک ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ تھہر جاتا بھرز مین کی طرف جاتے اور باز وؤں اور پہلوؤں کے درمیان فاصله رکھتے حتیٰ که ہر جوڑ اپنی جگه تغمر جاتا۔ پھرسر اٹھاتے اور اپنا بایاں یا وُں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے اور سجدہ میں یاؤں کی انگلیاں تھلی رکھتے بھرسجدہ کرتے بھر الله اکبر کہد کر بائیں یاؤں پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر جوڑا بی جگہ تھہر جاتا پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت بہلی رکعت کی ما نند ادا فرماتے۔ پھر جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے جیسے نماز کے شروع میں کیا تھا بھر باتی نماز ای طرح اوا فرماتے حتیٰ کہ جب وہ تجدہ کرتے جس کے بعدسلام پھیر نا ہوتا تو ایک پاؤں بیچھے كركے بائيں جانب برسرين كے بل بيضتے۔ صحابة نے فر مایا: آپ نے سے کہا۔رسول اللہ ایسے بی نماز ادافر ماتے تھے۔ ۱۰۶۲: حضرت عمره سے روایت ہے کہ میں نے عاکشہ ے دریافت کیا کہ بی نماز کیے ادافر ماتے تھے؟ فرمایا: رسول الله وضو کے لئے برتن میں ہاتھ ڈالتے تو ہم اللہ کتے اور خوب احجی طرح وضو کرتے پھر قبلہ رو کھڑے ہوکراللہ اکبر کہتے اور کندھوں کے برابرتک ہاتھ اٹھاتے ثُمَّ يَوْكُعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُنتُهُ وَيُجَافِي بعَضَدَيْهِ ثُمَّ لِسليول سے الگر کھتے پھرس اٹھاتے تو كم بالكل سيرهي کر لیتے اور تمہارے قیام سے کچھ زیادہ کھڑے رہے پھر تجدہ میں جاتے تو قبلہ کی طرف رکھتے اور بازوؤں کو جتنا ہوسکتا جدار کھتے پھرسرا نھاتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑار کھتے اور آپ بائیں جانب گر پڑنے کو (سرین زمین پرنگانے کو) ناپند سجھتے تھے۔

يرُفَعُ رأْسَهُ فَيُقِيْمُ صُلْبَهُ وَ يَقُومُ قِيَامًا هُوَ اطُولُ مِنُ قِيَامِكُمُ قَلِيُلا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَحَسِعُ يَدَيْبِهِ تِبِجاهِ الْقِبُلَةِ وَ يُجا فِيُ بعضديهِ مَاسْتَطَاعَ فِيْمَا رَأَيْتُ ثُمَّ يَرْفعُ رَأْسَهُ فَيَجُلِسُ على قدَمِهِ الْيُسُرِي وَ يَنْصِبُ الْيُمُنِي و يَكُرَهُ أَنْ يَسْقُطَ على شِقِّهِ الْاَيْسَرِي وَ يَنْصِبُ الْيُمُنِي و يَكُرَهُ أَنْ يَسْقُطَ على شِقِّهِ الْاَيْسَرِ.

خلاصیة الباب الله مدیث ابو ہریرہ کی بناء پر ائمہ ثلاثہ اور امام ابو پوسٹ کا مسلک یہ ہے کہ تعدیلِ ارکان فرض ہے اوراس كے ترك سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ يہ حضرات: ((صل فيانك ليم تبصيل)) كے الفاظ سے استدلال كرتے ہیں۔ نیز ان کا استدلال تر ندی کی حدیث ہے بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ ٌاور امام محمدٌ کا مسلک بیہ ہے کہ تعدیلِ ارکان فرض تو نہیں البتہ وا جب ہے بعنی اگر کوئی شخص اس کو جھوڑ دے گاتو فریضہ نما زسا قط ہو جائے گالیکن نما ز کالوٹا نا وا جب اورضروری ہوگا۔امام صاحب سے ایک روایت فرضیت کی بھی ہے۔اصل میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ خبر واحد ہے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی۔ امام صاحب کا استدال ال حدیث ابو ہرریہ سے بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلاد بن رافع کونماز لوٹانے کا تھم فر مایا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تعدیلِ <mark>ارکان</mark> کے بغیر پڑھی ہوئی نماز واجب الا عادہ ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کوا مام صاحب رحمة الله عليه کی باتم سمجھ میں نہیں آتمیں تو اعتراض کرنا شروع کردیتے ہیں۔ حدیث: ۱۱ ۱۰ میں قعدہ کی دومئیتیں احادیث سے ٹابت ہیں۔ایک''افتر اش''یعنی بائیں یا وُں کو بچھا کراس پر بینے جانا اور <mark>دائمیں یاوُں کو کھڑا کر لینا اور دوسرے'' تو زک'' یعنی بائمیں کو لیے پر بیٹے جانا اور دونوں یاوُں دائمیں جانب</mark> با ہر نکال لینا۔ جیسا کہ حنفی عورتیں جیٹھتی ہیں۔ حنفیہ کے نز دیک مرد کے لئے قعد ہُ اولی اور قعد ہ اخیر ہ دونوں میں افتر اش افضل ہے جبکہ امام مالک کے نز دیک دونوں میں تو رک افضل ہے۔امام شافعیؓ کے نز دیک جس قعدہ کے بعد سلام ہواس میں تو رک اور جس قعدہ کے بعد سلام نہ ہواس میں افتر اش افضل ہے۔افضلیت تو رک کے قائلین کا استدلال ابوجبیمہ ساعدی کی روایت ہے جس کے آخری الفاظ ہیں کہ: ((اخر اخلته و جلس علی شقه الایسر متورکا)) مطلب بیہ کہ نماز گ آخری رکعت مکمل کر لے تو نمازی اپنا ہایاں یاؤں ہیجھے کرے اور تو زک کر کے بیٹھے۔اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیانِ جواز پرمحمول ہے یا حالت عذر پر۔اختلاف چونکہ محض افضلیت میں ہے اس لیے تو رّک کے جائز ہونے میں پچھتر وو نہیں البتہ عورت کے لیے افضل قرار دیا گیا ہے کہ اس میں ستر زیادہ ہے۔احناف کا استدلال واکل بن حجر کی حدیث ہے' فرمات بين: ((قدمت المدينة قلت لا نظرن الى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلس)) يعنى ((التشهد افترش رجله اليسي و وضع يده اليسرى)) لعني ((و على فنحذه اليسرى و نصب رجله اليمني)) مطلب حدیث کا بہ ہے کہ واکل بن حجرٌ فر ماتے ہیں کہ میں مدینه طیبہ میں نبی کریم کی نماز و کیھنے آیا۔انہوں نے پوری نماز کا مشاہدہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ ملیہ وسلم تشہد کے لیے جیٹھے تو بایاں یاؤں بچھایا اور دایاں یاؤں کھڑا کیا اور اپنے ہاتھ رانوں پر کھے۔امام تر مذی اِس حدیث کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "هذا حدیث حسن" یہ حدیث ہے اورا کثر اہل علم کا اس برعمل ہے۔ یہی ند ہب سفیان تو ری' عبداللہ بن مبارک اور اہل کوفٹاکا ہے۔حضرت واکل بن حجز مدینہ طیبہ صرف حضور صلی اللّه علیه وسلم کی نماز د کیھنے آئے تھے اگر قعد ۂ اولی اور قعد ۂ ٹانیہ میں فرق ہوتا تو ضرور بیان فرماتے ۔

#### ٣٥: تَقُصِيرُ الصَّلاةِ فِي السَّفُر

المَسْفُو وَكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَمَر قَال صَلاةً وَلَيْدِ عَنْ عَمَر قَال صَلاةً السَّفُو وَكُعتان وَالْعِيدُ وَكُعتان تَمَامٌ السَّفُو وَكُعتان وَالْعِيدُ وَكُعتان تَمَامٌ عَيْرُ قَصُر على لسان مُحَمَدِ عَلَيْهُ .

١٠١٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد الله بْن نُمَيْرِ ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُهِ الله بْن نُمَيْرِ ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُهِ الله بْن نُمُجُرَة عَن زُبيْدِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُجْرَة عَن عُمر قَالَ الرَّحُمْن بْنِ ابِي لَيْلَى عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَة عَن عُمر قَالَ الرَّحُمْن بْنِ ابِي لَيْلَى عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَة عَن عُمر قَالَ صَلاة الجُمْعة ركعتان صلاة الجُمْعة ركعتان و صلاة الجُمْعة ركعتان والفِطرُ وَالْاضَحَى رَكَعَتان . تمام غير قضر على لِسانِ مُحَمَّد عَلَيْنَ اللهُ مُلْ وَالْاضِحَى رَكُعَتان . تمام عَيْرُ قضر على لِسانِ مُحَمَّد عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مُحَمَّد عَلَيْنَ اللهُ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

١٠١٥ : حَدُّفَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنْ الْجِي عَمَّالٍ عَنْ عَبِدِ اللهِ بَنْ الْجِي عَمَّالٍ عَنْ عَبِدِ اللهِ بَنْ الْجِي عَمَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ الْجَعَّالِ بَالْكُ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّالِ بَالْبِي عَنْ يَعْلَى بُنِ أَمْيَةً قَالَ سَأَلُتُ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّالِ بَالْبُي عَنْ يَعْلَى بُنِ الْخَطَّالِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحُ أَنَ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أَن تَقُصُرُوا مِن الصَّلَاةِ إِنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ النساء: ١٠١١ وقد آمِن السَّاسُ فَقَالَ عَجبُتُ مِمَّا عَبِيلَةً عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ عَجبُتُ مِمَّا عَجبُتُ مِمَّا صَدَقَةٌ تَصَدُق اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

ابن شهاب عن عبد الله بن أبن الله بن عبد الرّخمن عن عبد الله بن ال

#### چاپ: سفر میں نماز کا قصر کرنا

۱۰۹۳ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ سنرکی نماز دو
رکعتیں ہیں۔ جعہ دور کعتیں ہیں، عیدین دور کعتیں ہیں

یہ کمل اور پوری نماز ہے اس میں کوئی قصر اور کی نہیں
محرصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے (ایبای معلوم ہوا)۔

۱۰۹۳ : حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بیان فر مایا: سفر کی نماز دور کعتیں ہیں۔ جمعۃ المبارک کی
نماز (بھی) دو رکعتیں ہیں اور عیدالفطر اور عیدالاضیٰ
نماز (بھی) دو رکعتیں ہیں اور یہ پوری نماز ہے اس میں
کوئی کی نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک ہے۔

١٠ ١ : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ عَنْ بشُر بُن حَرُّب عَن ابُن عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيلَةِ إِذَا حرَجَ مِن هَاذِهِ الْمَدِيْنَةِ لَمُ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنَ حَتَّى يَرُجعَ

١٠١٨: حدَّثنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْملكِ بُن أَبِي الشُّوَارِبِ وَجُبَارَةُ بُنُ المُغَلِّسِ قَالًا ثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ الْآخُنَسِ عَنْ مُسجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ' قَالَ · الْخَسَرَضَ اللهُ السَّلاةَ عَلَى لِسَسَان نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ اَرُبَعًا وَ فِي السَّفَرِ رَكُعَيُّنِ.

١٠٦٥: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما في بيان فرمايا: رسول التُدصلي التُدعليه وسلم جب مدينه طيب عبرجات تو دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے حتیٰ کہ واپس مرینہ آ جائے۔

١٠١٨: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها نے بیان فر مایا: الله تعالی نے تمہارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زبانی حضر میں جار اور سغر میں دو رکعتیں فرض. فرمائیں۔

خلاصة الباب ألم تصر (رباعی نمازوں کا نصف ہوجانا) کی مشروعیت پراجهاع ہے البتہ اس میں بچھاختلا ف ہے۔ حنفیہ کے نز دیک قصرعز بیت یعنی واجب ہے کلبذااس کوچھوڑ کراتمام جائز نہیں۔امام مالک اورامام احمد رحمہما اللہ کی ایک روایت ای کےمطابق ہے۔جبکہ ان کی دوسری روایت میں قصر کوافضل قر ار دیا گیا ہے۔اس کے برعکس امام شافعی رحمة الله کے نز دیک قصر رخصت ہے اور مکمل پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ امام شافعی کا استدلال قرآن کریم کی آیت: ﴿ واذا ضربت في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ﴾ ٢١ سم ﴿ ليس عليكم جناح ﴾ یعنی قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں کے الفاظ دلالت کررہے ہیں کہ قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں اور بیالفاظ مباح کے لیے استعال ہوتے ہیں نہ کہ واجب کے لیے۔اس کا ایک جواب سے کہ بیآیت کریمہ صلوٰ قالخو ف ہے متعلق ہے نہ کہ سفر میں قصر کے بارے میں ۔مطلب بیہ ہے کہ بیآیت قصر فی الکیفیت ہے متعلق ہے یعنی خوف کی حالت میں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام ایک جماعت کوایک رکعت پڑھائے' دوسری جماعت کو دوسری رکعت پڑھائے ۔قصر فی الکیفیت مرا دہونے کی دلیل آیت کریمه کا دوسراجز ، وان حفت ان یفتنکم که جالانکه قصرفی السفر کسی کنز دیک بھی حالت خوف کے ساتھ مشروط نہیں۔احناف کے دلائل احادیث باب ہیں۔ دوسری وکیل نسائی میں ابن عباسٌ ہے مروی ہے۔ ((قال ان الله عروجل فرض الصلوة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا و في السفر ركعتين) ليعنّ الله تبارک وتعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک کے ذریعے تم پراقامت میں جا ررکعتیں فرض کی ہیں اور سفر میں دورکعتیں ۔ تیسری دلیل حضرت ابن عمر رضی اللّه عنہما کا فتو کی ہے کہ دورکعتیں سفر میں ہیں' جس نے نبی صلی اللّه علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی اس نے کفر کیا۔ نیز جمہور سحا بہرضی التعنیم کا مسلک بھی حنفیہ کے مطابق ہے۔

۱۰۲۹: حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول النّدصلی اللّٰہ علیہ وسلم سفر میں مغرب وعشاء

٣٥: بَابُ الْجَمعُ بَينَ الصَّلاتَيُنِ فِي السَّفَرِ فِي السَّفَرِ اللَّهُ مِن دونمازي الشَّفي يرُّ هنا ١٠٢٩: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بُنُ سَلَمَةَ الْعُدَنِّي ثَنَا عَبُدُ الْعَزيْز بُنُ أَبِى حَازِمٍ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ ابْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبُدِ الْكَوِيْمِ \* خوف ہوتا۔

عَنُ مُجَاهِدٍ وَ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَ عَطَاءِ بُنِ آبِى رَبَاحٍ وَ طَاوُسٍ آخُدَوهُمُ انَّ رَسُولَ طَاوُسٍ آخُدَوهُمُ انَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْعِشَاء السَّفَرِ مِنُ اللهُ عَلَيْ وَالْعِشَاء السَّفَرِ مِنُ عَيْرِ انْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ وَ لَا يَطُلُبُهُ عَدُو وَ لَا يَحَافُ شَيْنًا.

١٠٤٠: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ ابِي الطُّفَيُلِ عَنُ مُعَازِ بُنِ جَبَلِ أَنَّ النَّبِى الرُّبِي الطُّفيُلِ عَنُ مُعَازِ بُنِ جَبَلِ أَنَّ النَّبِي الطُّفيرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي عَنُووَةٍ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ.
 غَرُوةٍ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ.

افتان عنه سے دورت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر وعصر (کی نمازیں) اور مغرب و عشاء (کی نمازیں) سفر تبوک میں اکٹھی پڑھیں۔

( کی نماز ) اکٹی پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ نہ جلدی کی

کوئی بات ہوتی' نہ رحمن پیچھے ہوتا اور نہ ہی کسی قتم کا

ضلاصة الله به البته المه الله الفاق ہے کہ بغیر کی عذر کے جمع بین الصلو تمن جا تزنہیں۔البته ائمہ ثلاثی کے زو یک سفر عذر کی صورت میں دونمازوں کو جمع کرنا جا کڑ ہے۔ بغیر عذر کی تفصیل میں بیا ختلاف ہے کہ شافعیہ اور مالکیہ کے نزویک سفر اور مطر (بارش) عذر ہے اور امام احد کے نزویک مرض بھی عذر ہے۔ پھر سفر میں امام مالک یہ فیداور مالکیہ ہی دون کے لیے تو وہاں جمع بین الصلو تمین جا تزنہ جب مسافر نے سفر جاری رکھا ہوا ہوا ور اگر کہیں تغیر گیا خوا وا یک ہی دن کے لیے تو وہاں جمع بین الصلو تمین جا تزنہیں بلکہ امام مالک کی ایک روایت ہیے کہ مطلق چلنے کی حالت بھی کافی نہیں بلکہ جب کی وجہ سے تیز رفتاری ضروری ہوت جمع بین الصلو تمین جا کڑ ہوگ ور نہیں۔امام ابوصنیفہ کا ملک بیہ ہے کہ جمع بین الصلو تمین (دو منازوں کواکھا کہ ایک میں بھی جا کہ جمع بین الصلو تمین الصلو تمین ہی جا کہ جمع مین الصلو تمین الحد ہوں کہ جمع میں اور مزولفہ میں شروع ہے اس کے علاوہ کہیں بھی جا کڑ نہیں خواہ عذر ہویا نہ ہوالبت بعد صوری جا کڑ ہے جمع دفوہ میں ہی جسے جمع دفوہ میں ہی جمع میں اور عور اللہ کی حورت میں ہوں گی البتہ ایک ساتھ ہونے کی بناء پر معور نہ الصلو تمین کہد یا گیا ہے۔ائم شلائے کے تمام دلائل کا جواب یہ ہے کہ دونمازوں کو جمع کرنے کے وہ تمام واقعات جو آئے خطرت میں الشد ایک ساتھ ہونے کی بناء پر صور نہ اس کی الشد ایک ساتھ ہونے کی بناء پر صور نہ ہونہ کی موری مراد ہے اور جمع صوری مراد ہونے وہ موری مراد ہونے پر مندرجہ ذیل دلائل شاہد ہیں:

ا) ابودا وُدین نافع عن عبدالله ابن واقد کے طریقوں ہے مروی ہے: ((ان مؤذن ابس عسر قال الصلوة قال بین بینی حتی اذا کان قبل غروب الشفق نزل فصلی المعرب ثم انتظر حتی غاب الشفق فصلی العشاء ثم قال ان دسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا عجل به امر صنع مثل الذی صنعت)) کے عبدالله بن عمرض الله عنم کومو ون نے کہا کہ نماز پڑھے۔ ابن عمرض الله عنم الذعنم الذي جاء چلو يہاں تک که شام کے بعد شفق غروب ہونے کو يب ہوگئ تو ابن عمرض الله عنم الله علی الله علیه وسلم کی نماز اوا کی بھرانظار کیا جب شفق غروب ہوگئ یعنی نماز عشاء کا وقت آگیا تو نماز عشاء پڑھی پھر فرمایا که نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوبھی جب جدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے جس طرح میں نے کہا۔ ابو داؤ د نے نہ صرف اس پرسکوت کیا بلکہ اس کا متا بع بھی ساتھ ہی ذکر کیا۔ ۲) صبح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله عنم الله علیه وسلم شمسانی اجمیتا وسبعا جمیعا قلت یہا ابنا

الشعثاء اظنه اخر الظهر و عجل العصر و آخر المغرب و عجل العشاء قال واظن ذالك)) حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنبما کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہرا ورعصر کی آٹھ رکعات اکٹھی پڑھیں اور ( مغرب وعشاء) سات رئعات انتھی پڑھیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو ( آخر وقت تک ) مؤخر کیا اورعصر کو ( ابتدائی وقت میں ) جلدی پڑ ھااورمغرب کو ( آخر وقت تک ) مؤخر کیا اورعشاء کو ( ابتدائی وقت میں ) جلدی پڑ ھا۔ اس روایت میں عبدالتد بن عباس رضی الله عنهما کے شاگر د جاہر بن زید ہیں جن کی کنیت ابوالشعثا ء ہے اور ابوالشعثا ء کے شاگر دعمرو بن دینار ہیں تو عمرو بن دینار جابر بن زیدا بوالشعثا ء ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوجمع کیا ہے اس میں میرے خیال میں جمع صوری ہی مراد ہے نہ کہ جمع حقیقی تو جا ہر بن زید رضی اللّٰدعنہ نے بھی اس کی تا ئید کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال بھی یمی ہے۔اس حدیث کے دورا ویوں کا گمان حفیہ کے مطابق ہے۔ ۳) تر مذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مرفو عأ مروی ہے جس نے دونمازوں کو بغیرعذر کے جمع کیا تو اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔اس حدیث کے راوی اگر چیضعیف ہیں لیکن اس کی تائیدمؤ طاکی روایت ہے ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلا میہ جاری کیا ہے جس میں دونماز وں کوجمع کرنے ہے منع فر مایا اورخبر دار کیا کہ دونماز وں کوایک وقت میں پڑھنا کبیرہ گنا ہوں میں سے ا یک گناہ ہے۔ان تمام دلاکل ہے واضح ہوتا ہے کہ جن روایات میں جمع بین الصلو تمن وارد ہے وہ جمع صوری ہے نہ کہ جمع حقیقی اوراگر جمع سے مراد جمع صوری کی جائے تو تمام روایات میں تطبق ہو جاتی ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کونبیں دیکھا کہ آپ صلی التدعلیہ نے بھی بھی کوئی نماز بغیر وقت کے پڑھی ہو' سوائے اس کے <mark>کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظ</mark>ہر اورعصر کو ( ظہر کے وقت میں ( عرفات میں اکٹھا پڑھا اور مغرب اورعشاء کو ( عشاء کے وقت میں ) مز دلفہ میں اکٹھا پڑھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلہ میں سی سیجے اور درجہ اوّل کی حدیث ہے یہ ٹا بتنہیں ہوتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کوظہر کی نماز کے دفت میں ا دا کیا ہوا وراس طرح عشا ، کی نماز کو مغرب کے وقت میں ادا کیا ہو۔اس سلسلہ میں امام ابوصنیفٹر کا مسلک نہایت قوی ہےاورنصوصِ قرآن اور سیحیح احادیث برعمل کرنے کی بہترصورت ہے۔اس مسئلہ میں امام صاحب کے ساتھ حضرت بصری'ا براہیم بخعی اورمحمہ بن سیرین رحمہم اللہ جیسے حضرات ہیںاود جولوگ اس کےخلاف بے جااصرار یا تاویلا تِ بعیدہ کرتے ہیں وہ کوئی بہتر بات نہیں کرتے ۔

باب: سفر میں نفل پڑھنا

ا ١٠٠١: حضرت حفص بن عاصم بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدمحتر م نے حدیث سائی فر مایا کے سفر میں ابن عمر " کے ساتھ تھے۔انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی پھر ہم انکے ساتھ واپس ہوئے اور وہ بھی واپس ہو گئے ۔فر مایا کہانہوں نے مڑ کر دیکھا تو کچھلوگ نماز پڑھ رہے تھے۔فر مایا : پیہ 22: بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

ا ٤٠١: حبد ثنا أبُو بَكُر بُنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلَيُ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عِيْسَى بُنِ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عُمر بُنِ الْحَطَّابِ حدَثَنِي ابِي قَالَ كُنَّا مَعَ ابْن عُمَرَ رَضِي اللهُ تعَالَى عَنْهُما فِيُ سَفِرٍ فَصِلَى بِنا ثُمَ انْصَرَفْنَا مِعِهُ وانْصرف قال فَالْتَفَتَ فَرَأَى أَنَاسًا يُصلُّون فَقَالَ مَا يَضْنَعُ هُؤُلَاءٍ قُلْتُ يُسْبَحُونَ قال لَوُ كُنْتُ مُسْبَحًا لَا تُممُتُ صَلاتِني يَا ابْنَ لُوك كيا كررب بين؟ مِن نَے كَهَا أَفْل يُرْ هرب بين ـ أَخِى إِنِّى صَحِبُتُ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ثُمَّ صَحِبْتُ أَبُ ا بَكُرِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثُمَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ فَلَمُ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمُ اللهُ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ. ﴾ [الأحزاب: ١٢]

فرمایا: اگر میں نے تفل پڑھنے ہوتے تو فرض نماز کو بھی پورا كركيتا-اك مير بيضيع! من رسول الله كساته ربا-آپ نے سفر میں دور کعت سے زیادہ کچھنہ بڑھا یہاں تک الله تعالی نے آ ب کواپے پاس بلالیا۔ پھر میں ابو بکڑ کے ساتھ بھی رہا۔آپ نے بھی دو رکعت سے زیادہ کچھ نہ یر حا۔ پھر میں عمر کے ساتھ بھی رہا آپ نے بھی دور کعت سے زیادہ کچھنہ پڑھا۔ پھر میں عثان کے ساتھ رہا۔ آپ ا

نے بھی دورکعت سے زیادہ نہ پڑھاحتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں حضراتؓ کو اُٹھالیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' بے شک تمہارے لئے رسول الله كي ذات بهترين نمونه ہے۔''

> ١٠٢٢ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَّادٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ' قَالَ سَالُتُ طَاوُسًا عَنِ السُّبُحَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمِ ابُنِ يَنَّاقِ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابُنُ عَبَّىاسٍ يَقُولُ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ صَلاةَ الْحَضَرِ وَ صَلَاةَ السُّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبُلَهَا وَ بَعُدَهَا وَ كُنَّا نُصَلِيَّ فِي السَّفَرِ قَبُلَهَا وَ بَعُدَهَا.

١٠٤٢: حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر وسفر میں نماز فرض فر مائی اور ہم حضر میں بھی پہلے اور بعد کی سنتیں پڑھتے تھے اور سفر میں بھی پہلے اور بعد کی سنتیں

السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراقبة فتركها ابن عمر واخرون واستحبها الشافعي واصحابه والسجه مهود" لیعنی عام نواقل مثلاً اشراق' چاشت' اوّا بین اورتهجد وغیره \_مسافر کے لیے سفر میں پڑھنا سب کے نز دیک بالا تفاق جائز ہےالبتہ سنن مؤکدہ جن کوروایت بھی کہتے ہیں'ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ایک جماعت میں حضرت ا بن عمر رضی الله عنهما بھی شامل ہیں' ان کے ترک کے قائل ہیں ۔ا حادیث میں ذکر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اور جمہورا ئمہ و علماء حمہم اللہ ان کے پڑھنے اور استحباب کے قائل ہیں۔حنفیہ کے نز دیک بھی اگر گنجائش ہوتو سنن موکدہ کے ادا کرنے ہیں فضیلت ہےاورترک کردینے میں کوئی حرج نہیں۔اس لیے کہ حالت سفر میں سنن کی آ کدیت (تاکیدمؤ کدہ ہونا)ختم ہو جاتی ہے۔البتہ سنت فجر اس ہے مشتنیٰ ہے اور سفر میں بھی اس کی آ کدیت ( تاکید ) باقی رہتی ہے کہٰذا اس کی ادا لیکی کا ا ہتمام کرنا جا ہیے۔حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ عنه آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادتفل فر ماتے ہیں کہ فجر کی دورکعات (سنتیں) نہ جھوڑ واگر چے تہہیں گھوڑ ہے روند ڈالیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں فجر کی سنتیں پڑھنا ٹابت ہے۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی سنتیں پڑھیں۔ پھر بعض نے سنن فجر کے ساتھ · خرب کی سنن بعدیه کوبھی ضروری قرار دیا ہے۔

#### ٧ ): بَابُ كُمُ يَقُصُرُ الصَّلاة الْمُسافرُ إِذًا اَقَامَ بِبَلُدَةٍ

٧٤٠ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَاحَاتِمُ بُنُ اسْماعيل عن عُبُندِ الرَّحْمَن ابْن حُميدِ الرُّهُرِيِّ قَالَ سألتُ السَّائِبِ ابْنَ يَزِيدُ مَا زَا سَمِعْتُ فَي سُكُنَى مكَّة قال سبمغتُ الْعَلاءَ ابْنَ الْحَضْرَمِيّ يَقُولُ قال النَّبِيُّ عَلِيُّكُمُ ثلاثًا للمهاجر بعد الصدر

٣٥٠ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يحيى ثَنَا ابُوْ عاصم وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ انْبَأْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ' أَخُبَرَنِي عَطَاءٌ حدّثني جابرُ ابْنُ عَبُد الله فِي أَنَاسِ مَعِيَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَكَّةَ صُبُحَ رَابِعَةٍ مَصَتُ مِنْ شَهُرِ زِى الْحِجَّةِ.

٥٥٥ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد الْملک بُن ابى الشُّوارب ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ 'ثنا عاصم الاحولُ عَنْ عَكُر مَهُ عِنَ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَفَّامَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلَةُ تِسْعَةَ عشسر يبؤما يصلى وكعتين وكعتين فنحن اذا اقمنا تبسعة غشىر يَىوْمًا ' نُصَلِيّ رَكُعَتنِيْنِ رَكُعَتيْنِ فَاذَا اقْلَمْنَا اكْثَرَ مِنُ ذلك صلينا اربعا

٢ - ١ : حدَّثنا ابُو يُوسُفَ بُنُ الصَّيْدَ لَانِيَ مُحمَدُ ابُنُ أَحُمدَ الرَفِيُ ثنا مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحمّد بن اسْخق عن الزُّهُريّ عَنْ عُبِيْد اللهِ بْن عَبْد اللهِ بُن عُبُه عَن ابْن عَبَاسِ انَ رُسُولِ اللهِ اقام بمكة عام الفتح حمس عشرة ليلة يقصر الصّلاة.

٧٧٠ : حدَّثنا نصر بنُ عليّ الجهضميُّ ثنا يزيّدُ بنُ زُريْع و عبدُ الاعلى قالا ثَنا يَحَى بُنُ ابي اسْحق عن انس قال خرجُنا مَع رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مِن الْسَدَيْنَةِ إلى مكَّة آبٌ دو دو رَكَعتيس بِرُحات ربـــحى كه بم واليس فصلَى ركْعَتيْن زَكْعَتيُن ْ حَتَّى زَجَعُنَا.

قُلُتُ كُمُ اقَامَ بِمَكَّهُ قَالَ عَسْرًا.

### باب: جب مسافرتسی شبر میں قیام کرے تو کپ تک قصر کر ہے؟

۳۷-۱: حفرت عبدالرحمٰن بن حمید زبری فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن یزیڈ سے دریافت کیا کہ آ ب نے کمہ کی سکونت کے بارے میں کیا سنا؟ فرمایا: میں نے علاء بن حضری کوفر ماتے سنا کہ نی نے فر مایا مہاجر کیلئے (منی ہے) واپسی کے بعد تمن دن تک رہنے کی اجازت ہے۔ ٣ ١٠٤: حضرت عطائه ہے روایت ہے حضرت جابر نے کئی لوگوں میں مجھ سے بیر حدیث بیان کی کہ نبی علی و والحجہ کی جوکھی تاریخ کو مکہ تشریف لائے۔ (اور جارون مکہ رہے پھرمنی محے ا<mark>س دوران آپ نے تصرفر مایا )۔</mark>

١٠٧٥: حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس روز تک قیام فر مایا دو' دورگعتیس پڑھتے رہے اور ہم بھی جب انیس دن تک قیام کریں تو دو' دورگعتیں پڑھتے ہیں اور جب اس سے زیادہ قیام کریں تو جار رکعتیں پڑھتے

۲ ۷۰۱: حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما ہے روایت كەرسول اللەصلى الله علىيە وسلم نے فتح كمه كے سال بندر ہ شب تک قیام فرمایا (اور اس دوران) نماز قصر بی یڑھتے رہے۔

۷۷۰: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مکه کی طرف نکلے اوٹے (راوی کہتے کہ) میں نے یو چھا: مکہ میں کتنا قیام ہوا؟ فرمایا: دس روز ۔

خلاصة الراب الله المرتذى نے اس باب ميں "كُمْ" كي تمييز ذكر تبيل كى - چنانچه ية تمييز "كُمْ مسافة " بھى ہو سكتى ہے اور " کُے مُ ملّد ۃٌ " بھی اور بید دونو ں مئلے مختلف فیہ ہیں ۔قصر کتنی مسا فت میں جائز ہوتا ہے؟ اس میں ا مام ابوحنیفهٔ کا مسلک یہ ہے کہ کم از کم تین دن کا سفرمو جب قصر ہوتا ہے اور ائمہ ثلاثة نے سولہ فرسخ کی مقد ارکومو جب قصر قرار دیا ہے اور یہ دونوں اقوال متقارب میں کیونکہ سولہ فرنخ کے اڑتالیس میل بنتے ہیں ۔ اہل ظاہر کے نز دیک سفر کی کوئی مقدارمقررنہیں بلكة قصرك ليم طلق سفركا يايا جانا كافى ب. "عن داؤد مطلق السفر قدر بالميل" (معارف جم"ص:٣٥٣) كيم بعض اہل ظاہر نے صرف تمین میل مقدار مقرر کی ہے غالبًا ان کا استدلال حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابوداؤ د ہے (کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج مسیرة ثلاثة امیال او ثلاثة فراسخ (شعبة شک) یصل ر کے عتیان) لیمنی جب نبی کریم تین میں یا تین فرائخ ( شعبہ کوشک ہوا ) تک کے سفر پرتشریف لے جاتے تو دور کعت نماز یز ھے لیکن جمہوراس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب پنہیں کہ صرف تین میل کے سفر میں قصر فریاتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ سفرتو تمین میل سے زیادہ کا ہوتا تھالیکن آپ تمین میل یا تمین فرسخ ہی کے فاصلہ پر قصر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ بہر حال اس با ب میں کوئی صریح حدیث مرفوع موجودنہیں' البتہ جمہور کے حق میں صحابہ کرامؓ کے آٹار ہیں۔ دوسرا مسئلہ بیہ ے کہ کتنے دن اقامت کی نیت قصر کو باطل کرتی ہے؟ چنانچہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔حضرت امام ابوصیفہ کا مسلک میہ ہے کہ پندرہ دن ہے کم مدت قصر ہےاور پندرہ دن یااس ہےزائد قیام کی نیت کرنے <mark>کی صو</mark>رت اتمام کیجنی پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔اس مسئلہ میں بھی کوئی صریح حدیث مرفوع نہیں ہے' البتہ آ ٹارِصحا بہؓ ملتے ہیں۔ حنفیہ کی دلیل عبداللہ بنعمر رضی الله عنهما کا اثر ہے جسے اما<mark>م محمدٌ نے کتاب الآثار میں روایت کیا ہے۔حضرت عبدالله بنعمر رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ</mark> جب تم سفر میں ہواورا ہے جی میں پختہ ارادہ کرو کہ بندرہ دن (یا اس سے زیادہ) ایک جگہا قامت کرنی ہے تو پھر پوری نماز پڑھو۔اگرتم نہیں جانتے کہ کتنی مدت تک تھہر نا ہے تو پھرقصر کرتے رہو۔امام شافعیؓ امام مالکؓ اورا مام احمرؓ کے نز دیک جار دن ہے زائدا قامت کی نیت ہوتو قصر جائز نہیں۔ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت سعید بن المسیّب کے اثر ہے ہے' وہ فر ماتے ہیں جب مسافر جارون اقامت کرے تو جارر کعات نماز پڑھے یعنی نمازیوری پڑھے۔ بیروایت امام طحاوی نے حضرت ابن عمر رضی اللّه عنهما کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما ہے انیس دن کی نقل کی ہے' جسے امام تر مذی نے تعلیقاً تعل کیا ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ بیروایت اس حالت پرمحمول ہے جبکہ اقامت کی نیت کی گئی ہو'ای طرح وہ تمام روایات جن میں پندرہ دن سے زیادہ کی مدت مذکور ہے' وہ بھی اس پرمحمول ہیں ۔اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی پندرہ دن والی روایت میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایت مذکور ہے بھی مؤید ہے۔

دِلْ ہِ : نماز حجھوڑ نے والے کی سزا

۱۰۷۸: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بندے اور کفر کے درمیان نماز کا جیموڑ نا ہے۔

22: بَابُ مَا جَاء فِيْمَن تَرَكَ الصَّلْوةَ

١٠٥٨ : حَـدُثَنَا عَلِى بن مُحَمَّدٍ ثَنَا وكِينًا ثَنَا سُفْيانَ عَنْ
 ابِـى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ الْمُعَلِّقَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ الْمُعَبِّدِ وَ بَيْنَ الْكُفُر تَرَكَ الصَّلاةِ.
 : بَيْنَ الْعَبُدِ وَ بَيْنَ الْكُفُر تَرَكَ الصَّلاةِ.

ا سفر میں نماز کے مسائل کی تفصیلی بحث دیکھنی مطلوب ہوتو'' مکتبة العلم' بی کی شائع کردہ کتاب'' مسائل سفر ومسائل خفین' مرتب مولا نارفعت قائمی ملا حظہ کی جاسکتی ہے۔ او معانو

٩ ٧٠ ١ : حَدَّثَنَا السُمَاعِيُلُ بُنُ اِبُرْهِيُمَ الْبَالِسِيُّ ثَنَا عَلِى بُنُ الْمُرْهِيُمَ الْبَالِسِیُ ثَنَا عَلِی بُنُ الْمُحْسَنِ بُنِ شَقِیُقِ ثَنَا حُسَیْنُ بُنُ وَاقِدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُسُولُ بُسرَیُدَةَ رَضِی اللهُ تَعَالَى عَنُه عَنُ آبِیْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ عَنُ آبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ آبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ آبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ آبِیه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٠٨٠: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ ابْنُ إِبُراهِيمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِ و بْنِ سَعْدِ عَنْ يَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِي عَنْ عَمْرِ و بْنِ سَعْدِ عَنْ يَنِيدَ الرَّقَاشِي عَن آنسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: يَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لَيْ يَن الْعَبِدِ وَالشِّرُكِ إِلَّا تَرَكُ الصَّلاةِ ' فَإِذَا تَرَكَهَا لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِدِ وَالشِّرُكِ إِلَّا تَرَكُ الصَّلاةِ ' فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدُ اَشُرَكَ.
 فَقَدُ اَشُرَكَ.

#### ٨٤: بَابُ فِي فَرَض الْجُمْعَةِ

١ ٠٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن نُمَيْرِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ بُكُيْرِ اللهِ جَنَابِ (خَبَّابِ) حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَدُويُ عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَأْيُهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبُلَ أَنُ تَـمُوتُوا وَ بَادِرُوا بِالْاعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبُلَ أَنُ تُشْغَلُو اوَ صِلُو الَّذِي بَيْنَكُمُ وبيْنَ رَبَّكُمُ بِكُثْرَةِ ذِكُركُمْ لَهُ وَ كَثُرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ تُرُزَقُوا وَ تُنْصَرُوا و تُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنْ اللهَ قَدِ افْتَرضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَدِيئِ هَا فِي شَهُرِي هَذَا فِي شَهُرِي هَلَا مِنْ عامى هذا الى يوم القِيامةِ فَمَنْ تَركَها في حَياتِي أَوُ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ او جَائِرٌ اسْبَخْفَافًا بِهَا اوْجُهُوْدًا لَهَا فَلاَ جَمِعَ اللهُ لَـ لهُ شَمْلَهُ وَ لا بارَكَ لَهُ فَي امْرِهِ الا وَ لا صلوة له و الازكاة له والاحج له والاصوم له و الابرّ لَهُ حَتَّى يَتُوبُ فِمِنُ تَابَ تَابِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّالا تُؤْمِّنَ امُرأَةٌ

9 - ١٠٠٥: حضرت بريدة فرمات بي كه رسول الله ن ارشاد فرمايا: ہمار اوران (منافقين) كے درميان عبد نماز برحت ربيں گے ہم ان كومسلمان نماز ب (جب تك ينماز برحت ربيں گے ہم ان كومسلمان سمجھ كرابل اسلام كا سامعا لمه كريں گے) پس جونماز كو چھوڑ د ي تو وہ يقينا (ظا برى طور پر بھى) كا فر ہوگيا۔ حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: بند به اور شرك كے درميان نماز كا چھوڑ نا بى حائل ہے جب اس نے نماز چھوڑ دى تو شرك كا مرتكب موگيا۔

#### دیاب: فرض جعہ کے بارے میں

ا ۱۰۸: حضرت جابر بن عبدالله فرماتے میں که رسول الله نے ہمیں خطبہ دیا اور فر مایا: اے لوگو! موت سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اورمشغولیت ہے قبل اعمال صالح کی طرف سبقت کرو اور اینے اور اینے ربّ کے درمیان تعلق قائم کرلواللہ تعالیٰ کا کثرت ہے ذکر کر کے پوشیدہ اور ظاہر اُصدقہ دے کراس کی وجہ ہے تہمیں رزق دیا جائے گا اورتمہاری مدد کی جائے اورتمہار نقصان کی طل فی ہوگی اور پیرجان لو کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس جگہ اس دن اس سال کے اس ماہ میں قیامت تک کے لئے جمعہ فرض فرمادیا۔لہذاجس نے بھی میری زندگی میں یا میرے بعد جمعه چھوڑ دیا جبکہ اس کا کوئی عادل یا ظالم امام بھی ہو جمعہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے یا اس کا منکر ہونے کی وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے بھیلا وُاورافراتفری میں بھی جمعیت کو بھی مجتمع نہ فرما تمین اور نداس کے کام میں برکت دیں اور خوب غور ہے سنونه اسکی نماز ہوگی' نه ز کو ة' نه جج ' نه روز و' نه ہی کوئی اور نیکی

رَجُلاَ اَوَلَا يَوُمُّ اَعُرَابِي مُهَاجِرًا وَ لَا يَوُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ

حتیٰ کہ تائب ہو جائے اور جو تائب ہواللہ تعالیٰ اسکی تو یہ کو يَقْهَدَهُ بِسُلُطَانِ يَخَافُ سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ. قبول فرما لِيت بين غور عاسنوكو في عورت كسى مردى المام نبيس

بن على اور نه ديهات والامها جر كا امام بنے اور نه فاسق ( ديندار ) مؤمن كا امام بنے إلّا بيكه و ومؤمن يرغلبه حاصل كر لے اور مؤمن کواس فاسق کے کوڑے یا تکوار کا خوف ہو۔

> ١٠٨٢ : حَدَّثَنَا يَحُيَ بِنُ خَلَفٍ أَبُوُ سَلَمَةَ ثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مُسحَمَّدِ بُنِ اَسُحْقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُن اَبِي أَمَامَةَ بُن سَهُل بُن حُنيفٍ عَنُ أَبِيهِ أَبِي أَمَامَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ كَعُبٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنُتُ قَائِدَ أَبِي حِيْنَ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنُتُ إِذَا خَرَجُتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْاَذَانَ اسْتَغُفَرَ لِلَابِي أَمَامَةَ اَسْعَدُ بُنِ زُرَارَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَ وَ دَعَا لَهُ فَمَكُثُتُ حِينًا اَسْمَعُ ذَٰلِكَ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي وَاللهِ إِنَّ ذَالُعَجُزٌ إِنِّي ٱسْمَعُهُ كُلُّمَا سَمِعَ آذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغُفِرُ لابعى أضامة و يُحسَلِى عَلَيْهِ وَ لا أَسْالُهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَ هُوَ فَخَرَجُتُ بِهِ كُمَا كُنُتُ أَخُرُجُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَمِعَ الْآذَانَ اسْتَغْفَرَكُمَا كَانَ يَفُعَلُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبْتَاهُ اَرَايُتَكَ صَلَا تَكَ عَلَى اَسْعَدَ بُن زُرَارَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كُلَّمنَا سَمِعُتَ النِّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ قَالَ أَي بُنَّى كَانَ اوَّلَ مِنْ صَلَّى بِنَا صَلاةَ الْجُمْعَةِ قَبُلِ مَقْدَم رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ فِي نَقِيْعِ الْحَصْمَاتِ فِي هَـزُم مِنُ حَرَّـةِ بَـنِـي بَيَاضَةَ قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ يَوُمَئِذٍ؟ قَالَ ارُبعين رُجُلا.

> ١٠٨٣: حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُنُذِرِثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ثَنَا ابُـوُمالك الاشجعيُّ عنُ ربْعِيّ ابْنِ جِراش عنُ خُذْيُفَة و عَنَ ابَى حَازِمَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعةِ من كان قبلنا كان لِلْيَهُودِ يومُ السُّبُتِ والاحدُ لِلنَّصَارِي

١٠٨٢: حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك كهت بين جب میرے والد کی بینائی ختم ہوگئی تو میں ان کو پکڑ کر جلا كرتا تقاتو جب ميں ان كو جمعه كيلئے لے كرنكليّا اور وہ اذ ان ہنتے تو ابوامامہاسعد بن زُرارہ کیلئے استغفار کرتے اور دعا کرتے میں ایک عرصہ تک بیسنتار ہا پھر میں نے دِل میں سوچا کہ بخدا! بہتو ہوتونی ہے۔ جب بھی بیہ جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو میں ان کو ابوا مامہ کیلئے استغفار اور دعا کرتے سنتا ہوں اور میں ان ہے ا<del>س</del> کے متعلق دریا فت نہیں کرتا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چنانچہ میں ان کوحسبِ معمول جعد کیلئے لے کر نکلا۔ جب انہوں نے اذان تی تو حسب سابق استغفار کیا میں نے ان سے کہا: میرے اتا جان بتایئے آپ اسعد زرارہؓ کے لئے اذان جمعہ من کراستغفار اور دعا کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا :اے میرے بیارے بيني اسعد بن زراره و وصحف بين جنهون نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مكه سے آ مد ہے بل تقیع الحضمات میں جر ۃ بی بیاضہ کے ہرم میں جعد کی نماز پڑ ھائی تھی۔ میں نے بوجھا: آ پاس وقت کتنے افراد ہوتے تھے؟ فرمایا: جالیس مرد۔ ١٠٨٣: ابو ہر رہے تے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: الله تعالیٰ نے ہم سے پہلوں کو جمعہ سے ہٹا دیا (اور وہ انی کجی کی وجہ سے اس کے بارے میں گراہی میں رہے ) یہود کیلئے ہفتہ کا دن اور نصاریٰ کیلئے اتو ار کا دن مقرر ہوا۔لہذاوہ قیامت تک ہمارے بعد ہیں اور ہم دنیا

فَهُمْ لَنَا تَبُعٌ إلى يَوُمِ الْقِيَامَةِ نَحُنُ الْآخِرُوْنَ مِنْ اَهُلِ الدُّنْيَا والول مِن آخر مِن اور (آخرت كاعتبار ) وَالْاوَلُونَ الْمَقْضِيُ لَهُمْ قَبْلِ الْخَلَانِقِ. وَالْوَلِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ

خ*لاصة الباب نظمت الباب منہ*ور افت میں میم کی پیش کے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں میم کے سکون کے ساتھ بھی ے۔اس لفظ کوبعض حضرات نے میم کے فتحہ کے ساتھ صبط کیا ہے۔ زجاج کا کہنا یہ ہے کہ اس لفظ کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا۔ز مانہ جاہلیت میں اس دن کا نام'' یوم العروب' نقا' بعد میں اس کا نام'' یوم الجمعہ'' پڑ گیا۔بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ بیاسلامی نام ہے'اس کی وجہ تسمیداجماع الناس للصلوۃ لیعنی نماز کے لیےلوگوں کا جمع ہونا ہے۔بعض لوگوں نے بیوجہ بیان کی ہے کہ چونکہ کعب بن لوی اس دن لوگوں کو جمع کر کے وعظ کیا کرتے تھے اس لیے اس کا بیانا م پڑ گیا۔اس باب میں ا ما م ابن ماجہؓ نے وہ احادیث نقل کی ہیں جن میں جمعہ کی فرضیت اور اہتمام بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بیمسئلہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ نمازِ جمعہ مجیح ہونے کی چند شرا نط ہیں:۱) مصریعنی شہر ہونا یا قریہ کبیرہ ہونا شرط ہے اور دیہات وغیرہ میں جمعہ جائز نہیں ۔ حنفیہ کا یہی مسئلک ہے پھرمصر کی تحدید میں مشائخ حنفیہ کے مختلف اقوال ہیں ۔بعض نے اس طرح تعریف کی کہ جس میں با دشاہ یا اس کا نائب موجود ہے۔بعض نے کہاوہ بستی جس کی سب سے بڑی مسجد اس کی آبادی کے لیے کافی نہ ہو۔ بعض نے کہا وہ بہتی جس میں بازار ہوں ۔غرض اسی طرح مختلف تعریفیں کی <mark>ٹی ہیں لیکن شحقیق یہ ہے کہ مصر کی کلی طور پر کو ئی</mark> جامع تعریف نہیں کی جاسکتی بلکہ اس کا مدارعرف پر ہے اگرعرف میں کسی کوشہریا قصبہ سمجھا جاتا ہے تو وہاں نما زِ جمعہ جائز ے ور نہیں ۔ امام شافعی کے نز دیک جمعہ کے لیے مصر (شہر ) شرطنہیں بلکہ گاؤں سیس بھی جمعہ ہوسکتا ہے۔ اس مسئلہ میں ہمار <mark>ہے دَ ور کے غیرمقلد مین نے انتہا کی غ</mark>لو ہے کا م لیا ہے۔ وہ نہصرف گاؤں بلکہ جنگل میں بھی جمعہ کے قائل ہیں۔امام شافعی وغیرہ کی دلیل حدیث باب حضرت عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک کی روایت ہے ہے کہ وہ اپنے والد کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ کعب بن مالک جب بھی جمعہ کی اذان سنتے تو اسد بن زرارہؓ کے حق میں دعائے خیر کرتے۔ایک دن عبدالرحمٰن نے اپنے والد صاحب ہے سوال کیا کہ اتبا جان! آپ اسعد بن زرارہؓ کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت کعب بن ما لک ؓ نے فر مایا کہ بیٹاا سعد بن زرارہ ہی نے ہم کو جمعہ کی پہلی نمازیر ھائی ۔حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے مدینہ طبیبہ تشریف لے جانے ہے پہلے تو حضرت عبدالرحمٰن نے سوال کیا کہ اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جالیس آ دمی۔اس ہے معلوم ہوا کہ جالیس آ دمیوں کی بہتی میں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ اِن حضرات نے اپنے اجتہاد ہے فرضیت جمعہ سے پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔اس کی تفصیل مصنف عبدالرزق ج ۳'ص:۹۹ میں سیجی سند کے ساتھ حضرت محمد بن سیرین ہے مروی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یوم العروبہ کا نام جمعہ رکھا وہ اس طرح کہ انصارِ مدینہ کہے کہ یہودی ہفتہ کے دن اجتماع کرتے ہیں اور نصاریٰ اتوار کے دن تو ہم بھی ایک دن ایک جگہ جمع ہوں' اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں' نماز پڑھیں اور اس کاشکر کریں تو جمعہ کے دن کا انتخاب کیا اور اسعد بن زرارةً نے انصار کے کہنے پرنما نے جمعہ پڑھائی' خطبہ دیا اورا یک بمری ذیح کی اور دووقت اس کا گوشت کھایا

یے مزید تفصیل ملاحظہ کرنا ہوتو حضرت مولا نامفتی حمیدالقہ جان صاحب دامت برکاتهم ( شیخ الحدیث درئیس المفتی جامعہاشر فیہ ٰلا ہور کا مقالہ ''نماز جعہ کے فضائل ومسائل'' ملاحظہ کیجئے۔ (اُبوم <del>مان</del>)

ع تغصیل کیلے"الرسالة المسقاة التبصر فی المتصر" (گاؤں میں جمعہ کی شرع حیثیت)) مرتب مولوی محر تمار طا «ظر سیجئے۔ (ابومعان)

یہ صدیث اس پرصر کے ہے کہ ہمد سی ابترام نے اپنے اجتباد ہے پڑھا تھا اور اس وقت تک جمعہ کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ لہذا اس واقع ہے کوئی استدال ل نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ان کا استدال لیہ ہے کہ آنخضرت سلی الشه علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ قباء ہے آتے ہوئے گلہ بی سالم میں اوا کیا تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محلہ بی سالم مدینہ منورہ کے مضافات ہیں واضل تھا 'لہذا اس میں جمعہ پڑھنا مدینہ طیبہ میں پڑھنے کے تھم میں جواب یہ ہے کہ محلہ بی سالم مدینہ "اوّل جسم عفی صلاہ اسالہ مدینہ" کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ باقی حضرات ہی وجہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں "اوّل جسم عفی صلاہ اسالہ مدینہ "کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ باقی حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جہاں تم ہو وہیں جمعہ بی پڑھو' اللہ عنہ نے فرمایا: جہاں تم ہو وہیں جمعہ بی پڑھو' اس سے مرادم مربے ۔ عندالا حناف اور امام شافی نے حدیث کے عموم کو" قری "کے ساتھ مخصوص کیا۔ اس طرح حضیہ نے اس کو "امصار" کے ساتھ مخصوص کیا۔ اس طرح حضیہ نے اس کو "امصار" کے ساتھ مخصوص کیا۔ اس طرح حضیہ نے اس کو "امصار" کے ساتھ مخصوص کیا۔ اگرگاؤں یا جنگل یا صحراء میں جمع جائز ہوتا تو حضرت ابو ہریہ ورضی اللہ عنہ ہو وہاں ہم یہ ہو وہاں ہے سوال کر نے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم یہاں جمع پڑھیں یا نہیں اور ظاہر ہم الکھنٹ کہ جہاں گورزمقیم ہو وہاں جمعوا حینما کتم من المدن"

اوراس روایت سے غیر مقلدین جنگلول میں جمع پڑھنے پر جواستدلال کرتے ہیں وہ تو بالکل لغوہے۔اس لیے کہ اگرا قامت جمعہ میں اتناعموم ہوتا تو حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے کوئی معنی ہی نہ تھے۔ بیسوال خوداس پر دلالت کرتا ہے کہ جمعہ کوصحابہ کرائم ہر جگہ جا گزنہیں سمجھتے تھے۔ قائلین عدم جواز (احناف) کی دلیل حجۃ الوداع کے موقعہ پر وقو ف عرفات ہمیں جمعہ ادانہیں فر مایا۔صرف ظہر کی مفر خات میں جمعہ ادانہیں فر مایا۔صرف ظہر کی مفر نے مفر سے کے دن ہوا تھا۔اس دن آئخ ضرب سے کے مصرشرط ہے۔ (عنوتی)

احناف کی تائید میں مناسب مجھا کہ حضرت تھانوی کا ارشاد تھی کر کے مہر تصدیق جب کر دوں۔ فرمایا یہ ند جب حفی میں مصرح ومتفق علیہ ہے کہ مصر شرا لکا جمعہ ہے اور اہل فقاوی نے قصبات وقری کیرہ کو تھی مصر میں فرمایا ہے:
"کے مما فی رد المحتار عن القهستانی و تقع فرضا فی القصبات القری الکیرہ قالتی فیھا اسواق الی قوله لا تجوز فی الصغیرة التی لیس فیھا قاض و منبر و حطیب کما فی المضمرات ، رہایہ کہ مصراور قصباور قریہ کمیرہ کی کیا حقیقت ہے سومصر کے بارے میں خودصا حب ند جب کا جوقول ہے اس کوعلا مدشائی نے تحفہ ہے اس طرح نقل کیا ہے: عن ابی جنیفة انه بلدة کبیرہ قالی قوله و هذا هو الاصح "اور قری کیرہ کی تعریف اوپر کی عبارت ہے مفہوم ہوتا ہے کہ اس کی آبادی مصرکی کی مواور اس میں حاکم ہوتی ہے جس کا عاصل لفظ اسواق و قاضی میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آبادی مصرکی کی مواور اس میں حاکم بھی ہو۔ (امداد) انتفاوئی تی اس ۱۲٪)

#### راب: جمعه کی نضیلت

#### 9 >: بَابُ فِي فَضُلِ الْجُمُعَةِ

۱۰۸۴: حضرت ابولبا به بن عبدالمنذر سروایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ

١٠٨٣: حَدَّثَنَا ٱللهُ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا يَحَى بُنُ ابِي بُكِيْرِ ثِنَا زُهِيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُد اللهُ بُن مُحَمَّدٍ بُن عَقَيْلِ عن عن الرّخمن ابن يزيد الانصارى عن ابن لبابة بن غيد المنذر رضى الله تعالى عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ان يَوْمَ الجُمعة سيّدُ الايام واغظمها عند الله و هو اغظم عند الله من يؤم الاضحى و يؤم الفطر فيه حمّس خلال خلق الله فيه آدم و اهبط الله فيه آدم الى الارض و فيه تَوَقى الله آدمَ و فيه ساعة لا يسألُ الله فيها العبد شيئنا إلَّا أعطاه ما لم يسال حرامًا و فيه تقوم السّاعة ما من ملك مقرّب و لا سماء ولا ارض و لا أجمعة من يؤم الله فيها السّاعة ما من ملك مقرّب و لا سماء ولا ارض و لا المناعة ما من ملك الله فيها السّاعة ما من ملك الله فيها السّاعة ما من ملك المقرّب و لا سماء ولا ارض و لا المناعة من يؤم الله فيها وينا جوالا جبال و لا بخر إلّا وهن يشفقن من يؤم المنه المنه المنه المنه الله فيها المنه المنه الله الله فيها الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله وهن يشهد المنه المنه المنه الله المنه المنه الله المنه المنه

ملبي عن عَبد الرّحمن بن بن يزيد ابن جابر عَن عبلي عن عبد الرّحمن بن يزيد ابن جابر عَن ابى الاشعب الصنعاني عن شداد بن اؤس رضى الله تعالى عنه قال قال رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عليه وسلّم ان مِن افسل ايّامكم يَوُم المُجمعة فِيه خلق آدم و فيه النّفحة و فيه النّفحة و فيه الصّعفة فَاكْثِرُ وا عَلَى مِن الصّلاة فيه فإنَّ صلاتكم معروضة على فقال رجُلٌ يا رسُول الله صلى الله عليه وسلّم كيف تنعرض صلاتكم وسلّم كيف تنعرض صلاتكم الله قد ارمت يعنى بيابت فقال: ان الله قد حرّم على الارض ان تاكل المُست فقال: ان الله قد حرّم على الارض ان تاكل المُست فقال:

١٠٨٦: حدَثَنا مُحرزُ بنُ سَلمة العدنى ثَنا عبدُ العزيُوِ بنُ سَلمة العدنى ثَنا عبدُ العزيُوِ بَنُ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه كفارة ما بنه عنه الله تُغش الكبائر.

کے ہاں تمام دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے اور یہ اللہ کے بال یوم الفطراور یوم الاخی ہے بھی زیادہ عظم ہے۔ اس میں پانچ خصالیں ہیں: اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو بیدا فر مایا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر اتارا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا ہے اٹھا لیا (یعنی اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو دنیا ہے اٹھا لیا (یعنی ان کی وفات ہوئی) اور اسی میں ایک ساعت ایسی ہے ان کی وفات ہوئی) اور اسی میں ایک ساعت ایسی ہو بھی اللہ تعالیٰ سے مائے عطا فرما دیے ہیں بشر طیکہ حرام چیز کا سوال نہ ہو اور اسی دن دیے ہیں بشر طیکہ حرام چیز کا سوال نہ ہو اور اسی دن قیامت قائم ہوگی تمام مقرب فرشے آسان زمینیں ہوا کمیں بہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ہوا کمیں بہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔

1000: حضرت شداد بن اول رضی الله عند فرمات بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تمبارے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا ہائ میں آ دم علیہ السلام بیدا ہوئے ای دن صور پھونکا جائ کا ای دن جمع پر درود کا ای دن جمع پر چیش کیا جائے گا اس دن جمع پر درود کا ۔ ایک صاحب نے عرض کیا: اے الله کے رسول! کا ۔ ایک صاحب نے عرض کیا: اے الله کے رسول! ہمارا درود آ ب پر کیے چیش کیا جائے گا حالا نکہ آ ب مٹی ہوکر تمارا درود آ ب پر کیے چیش کیا جائے گا حالا نکہ آ ب مٹی ہوکر ختم ہو چکے ہوں گے؟ آ ب نے جواب دیا الله تعالیٰ من نے زمین پر انبیاء کے اجمام کھانے کوحرام کردیا ہے۔ نے زمین پر انبیاء کے اجمام کھانے کوحرام کردیا ہے۔ نے زمین پر انبیاء کے اجمام کھانے کوحرام کردیا ہے۔ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ دوسرے جمعہ رسول الله صلی گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ بشرطیکہ کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب نہ کرے۔

خلاصة الماب الله على حين البابت وعائے بارے ميں علا وكا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کے نزویک به مبارک ساعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانه کے ساتھ مخصوص تھی جبکہ جمہور کے نزویک بیساعت (گھڑی) باتی ہے۔ بھرخود جمہور میں اس کی تعیین وعدم تعیین میں اختلاف ہے۔ علامہ محمد یوسف بنوری نے معارف السنن میں فرمایا که

اس ساعت محمودہ کے بارہ میں بینتالیس اقوال ہیں ۔ان میں ہے گیارہ اقوال مشہوراور دو بہت ہی مشہور ہیں ۔ بیہلاقول یہ ہے کہ وہ ساعت عصر کی نماز کے بعد ہے غروب ِ حمس تک ہے۔اس قول کوا مام ابو حنیفہ ٌاورا مام احمد بن حنبل ؓ نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام کے منبر ہر بیٹھنے سے لے کرنماز کے فتم تک اس قول کوشا فعیہ نے اختیار کیا ہے۔ قول اوّل کی دلیل تر مذی میں حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث ہےاور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کی روایت ہے بھی تا ئید ہوتی ہے جس میں عبداللہ بن سلام کا قول ہے اور قولِ ٹانی کی دلیل سیحے مسلم میں حضرت ابومویٰ اشعری کی روایت ہے۔ نیز تر مذی میں حضرت عمر و بن عوف رضی اللّٰہ عنہ کی حدیث ہے بھی قولِ ٹانی کی ټائید ہوتی ہے۔ بہر حال جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک تو دعاءوذ کر کا اہتمام ہونا ہی جا ہے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز کے خطبہ سے لے کرنماز سے فارغ ہونے تک بھی اگر امکانِ دعاء ہوتو اس کا اہتمام کرنا جا ہے۔ نیز اس بات میں جمعہ کی فضیلت بیبھی ہے کہ اگلے جمعہ تک کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے۔

#### ٠ ٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسُلِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ

١٠٨٤: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي طَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكَ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ ثَنَا حَسَّانُ ابُنُ عَطِيَّةً حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَتِ حَدَّثَنِي أَوْسُ بُنُ أَوْسِ التَّقَفِيُّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَنْ غَسَّلَ يوم الْجُمُعَةِ وَ اغْتَسَلَ وَ بَكُرَ وَابُتَكُرَ وَ مَشْى وَ لَمُ يَرْكُبُ وَ دَنَامِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةٍ عَمَلُ سَنةٍ أَجُرُ صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا.

١٠٨٨: حَدَّثَنا مَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيُرٍ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ عن أبِي اَسُحٰقَ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر قال سَمِعُتُ النَّبِيُّ عَلِينَهُ يَقُولُ عَلَى المِنبَرِ: مَنُ اتَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتبِلْ. ١٠٨٩: حَدَّثُنَا سَهُلُ بُنُ اَبِي سَهُلِ ثَنَا سُفُيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلِيُم عَنْ عَطَاءِ بُن يَسَادِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: غُسُلُ يوم الْجُمْعَة وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

#### ڊ اب: جمعہ *کے روزعسل*

١٠٨٤: حضرت اوس بن اوس ثقفيٌّ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو پیفر ماتے سا: جو جمعہ کے دن عسل کرائے ( کہ بیوی سے صحبت کرے ) اور خود بھی عسل کرے اور صبح جمعہ کیلئے جلدی نکلے اور خطبہ کے شروع کا حصہ بھی س لے اور پیدل جائے سوار نہ ہواورا مام کے قریب ہو کر توجہ سے سنے اور فضول کام اور کلام نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر ایک سال کے روز وں اور شب بیداری کا تواب ملے گا۔

۱۰۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر بیفر ماتے سنا: جو جمعہ کے لئے آنا جا ہے تو وہ عسل کرلیا کرے۔

۱۰۸۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن عسل ہر بالغ (مسلمان) کے لئے لازم ہے۔

خ*لاصة الباب الله الوحنيف* أمام شافعی امام احمد سمیت جمهورسلف وخلف رحمهم الله کا اس پراتفاق ہے کہ جمعہ کے دن تعسل واجب نہیں بلکہ سنت ہے البتہ ظاہریہ اسکے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ امام مالک کی طرف بھی بیقول منسوب ہے لیکن علامہ بنوریؓ فرماتے ہیں کہ امام مالک ؓ سنیت کے قائل ہیں۔ قائلینِ وجوب کی دلیل حدیث باب میں لفظ فَلْیَغْتَبِ لُ صیغہ

امر ہے۔ نیز استدلال بخاری اور مسلم میں دھنرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ ہے روایت بھی ہے کہ: ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال غسل یوم المجمعة و اجب علی کل محتلم ""کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن عسل واجب ہے۔"

ا ١٠٩٠ : حدّثنا ابو بَكْرِ بَنُ آبِي شيبة ثنا ابو مُعاوية عنِ الاعْمَانِ مُعاوية عنِ اللهُ تعالى اللهُ مَعاوية عن اللهُ تعالى اللهُ مَعالَى صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرة رضى اللهُ تعالى عنه قال قال رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم : مَنْ توضأ عنه قال قال رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم : مَنْ توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجُمْعَة فَدنا وانصت واستمع غفر له مَابِينَه وَ بين الجُمُعَة الاخرى و زيادة ثلاثة آيام و من مَس الْحَصَى فقد لَغَا.

ا ١٠٩١ : حدد فنما نصر بن على الجهصمى ثنا يزيد بن هارون انبانا اسماعيل بن مسلم المكى عن يزيد الرقاشى عن انس بن مالك عن النبى عن النبى عن النبي عنه الفريضة و تدوضاً يوم الجمعة فيها و نعمَت يُجزى عنه الفريضة و

راب: جمعہ کے دِن سُل ترک کرنے کی رُخصت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا ہے فر مایا: جوخوب اچھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لئے آئے پھرامام کے قریب ہوکر خاموثی اور توجہ سے خطبہ سے تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ تک کے بلکہ تمین اور زیادہ کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جو کنگریاں درست کرنے میں گئے تو اس نے لغوج کت کی۔

1 • 9 : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کے روز وضو کر لیا تو بیا بھی اجھا اور خوب ہے اس کا فرض ادا ہو جائے گا اور جس نے عسل کیا تو عسل بہت ہی فضیلت

والا ہے۔

مَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ اَفْضَلُ.

١٠٩٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّهُجِيْرِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمَا اللهِ مَا أَنِي سَهُلِ قَالا اللهِ مَا أَنِي سَهُلِ قَالا اللهُ مَا أَنِي سَهُلِ قَالا اللهُ مَا أَنِي سَهُلِ قَالا اللهُ مَا أَنِي هُورَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى عَنُ ابِي هُورَيُرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمٌ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٩٣ : حَدَّقَنَا اَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

٩٣ ا: حَدَّفَنَا كَثِيرُ بُنُ عُبَيْدِ الْحِمُصِى ثَنَا عَبُدُ الْمَجِيْدِ بُنُ عَبُدِ الْحِمُصِى ثَنَا عَبُدُ الْمَجِيْدِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ' عَنُ إِبُرَاهِيْمَ عَنُ عَلُقَمَةَ قَالَ خَرَجُتَ مَعَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ خَرَجُتَ مَعَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَوَجَدَ ثَلاَ ثَةٌ وَ قَدُ سَبَقُوهُ فَقَالَ : رَابِعُ اَرُبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ اَرُبَعَةٍ بِبَعِيدٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَمَا رَابِعُ اَرُبَعَةٍ بِبَعِيدٍ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ يَجُلِسُونَ " مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ يَجُلِسُونَ " مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ يَجُلِسُونَ " مِنَ اللهِ يَوْمَ الْمُعْمَاتِ الْاَوْلِ اللهِ يَعْمَلُ وَاللَّهِ عَلَى قَدُر رَوَاحِهِمُ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْاَوْلِ اللهِ يَعْمَلُ وَاللَّهِ عَلَى قَدُر رَوَاحِهِمُ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْاَوْلِ اللهُ يَعْلَى اللهُ عُلَاقً اللهُ مُعَاتِ الْاَوْلِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدُر رَوَاحِهِمُ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْآوَلِ اللهُ الل

### دِاب: جمعہ کے لئے سورے جانا

اضافہ ہے کہ جواسکے بعد آئے ( یعنی امام خطبہ کیلئے نکل چکے اسکے بعد ) تو وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لئے آیا۔

۱۰۹۳: حضرت سمرة بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعہ کیلئے سورے اللہ نے جمعہ کیلئے سورے جانے کی مثال بیان فرمائی پھر جمعہ کیلئے سورے جانے کی مثال بیان فرمائی اونٹ ذرح کرنے والے کی مانند پھر کری درخ کرنے والے کی مانند پھر کری درخ کرنے والے کی مانند پھر کری مانند تھی کہ مرغی کا ذکر فرمایا۔

۱۰۹۳: حفرت علقمہ سے روایت ہے کہ میں حفرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جمعہ کے لئے نکلا۔ انہوں نے دیکھا کہ تین آ دمی ان سے پہلے پہنچ چکے ہیں تو فر مایا: میں چوتھا ہوں اور چار آ دمیوں میں چوتھا آ نے والا بھی کچھ دور نہیں۔ میں نے رسول اللہ کو بی فر ماتے سنا: بلا شبہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جیفنے میں اس ورجہ پر ہوں گے جو جمعہ کے لئے جانے میں ان کا درجہ ہو

والشَّانى والشَّالتُ " ثُنَّمَ قَلا دابعٌ اذبعةِ و ما دابعُ أذبعة - گاپہلا دوسرا تيسرااى درجه پرہوگا پھرفر مايا جار ميں چوتھا اور جا رمیں چوتھا بھی کو ئی دورنبیں ۔

خلاصیة الهاب 😭 صحابه کرام رمنی الله منهم جمعه کی نماز کے لیے بہت جلدی آتے تھے۔امام غزالی رحمة الله فرمات جیں کہ اسلام میں جو پہلی بدعت رائ ہوئی وہ یہ ہے کہ لوگ جمعہ کے لیے جانے میں دیر کرنے لگے ہیں۔اللہ تبارک وتعالی بدعات ہے بچائے اور صحابہ کرام کے اتبان کی تو فیق عطافر مائے۔

٨٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يوْم الْجُمْعَةِ بِأَبِ: جَعد كُون زيت كُرنا

٩٥ ١ : حَدَّثْنَا حَرُمَلَةً بُنْ يَخِيى ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ وَهُبِ الحبرنى علمار بن المخرثِ عن يزيد بن ابي حبيب عن مُؤسى بُن سعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْى ابْن حَبّانَ عَنْ عَبدِ الله سلام الله سمع رَسُولَ الله عَيْنَ لَهُ عَلَيْ الْمِنْسِر فِي يوم البحمعة (ما على احدكم لواشترى تؤبين لِيَوْم الْجُمُعةِ سِوى ثُوْبِ مِهْنَتِهِ.

حدَّ ثَنَا أَبُو بِكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبة ثِنَا شَيْخٌ لَنَاعَنُ

عبُـد الْـحـ<mark>مِيْـدِ بْنِ جَعُفَرٍ عَنُ مُحمَّ</mark>د بْن يحى بْن حَبَّانَ عَنْ يُؤسُف ابْنِ يُؤسُف بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ عن ابِيُهِ قال خطبنا النَّبِي اللَّهُ فَذَكُرُ ذَلِكَ.

> ١٠٩١: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يحيى ثنا عَمْرُ و ابْنُ أَبِي سلمة عن زُهير عن هِشَامِ ابْنِ عُرُوة عن ابيه عن عَائِشة انَ النَّبِي عَلِيهِ خَلَطَبَ النَّاسَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فراى عَلَيْهِمُ ثَباب النِّمارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ما على آحدكُمُ إنَّ وَجِدُ سَعَةً أَنْ يَتَجِذُ ثَوُبَيُنِ لِجُمُعَتِهِ سَوَى ثُوبِي مَهُنته.

١٠٩٤ : حدَّثُنَا سَهُلُ بُنُ أَبِي سَهُلِ \* و حَوْثَرَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا يَحَى بُنَّ سَعِيُدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنَ عَجُلَانَ عَنُ سَعِيدٍ المقبري عَنُ أَبِيْدِ عَنُ عَبْدِ الله بن وديْعة عَنُ أَبِيُ ذَرِّ رَضِي اللهُ تَنِعَالَى عَنْهَ عَنِ النَّبِي صِلْى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ: مَن اغُتَسَلَ يَوُم الْجُمْعة فاحُسنَ غُسُلَهُ السَّكَكُم والول كوخوشبوعطا قرما كي ہے وہ لگائے پھر جمعہ و تبطَهْر فَاحُسَن طُهُوْدَهُ وَ لَبِسَ مِنْ الْحِسن ثيابِهِ وَ مِسَّ ﴿ كَ لِحُ اورفَضُولَ كَامِ بِإ كَام نِهُ كر بِ اور دوآ دميول كو

١٠٩٥: حضرت عبدالله بن سلام بيان فرمات بيل كه انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے روزمنبر پر یہ ارشاد فر ماتے سنا:تم میں ہے کسی ایک پر کیا ہو جھ ہوا گر وہ عام استعال کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کیلئے خصوصی دو کیڑے خرید لے؟ (جیسے کوئی کسی بڑے کے در بار میں جائے تو خصو<del>صی کیرے بہنتا ہے</del> )۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

١٠٩١: حفرت عائثہٌ ہے روایت ہے کہ نبی علی ہے جمعہ کے روزلوگوں کو خطبہ دیا تو لوگوں کو پوشین پہنے دیکھا اس پر رسول اللہ نے فرمایا: تم میں ہے کسی ایک پر کیا بوجھ ہواگر وہ عام استعال کے کپڑوں کے علاوہ بشرط وسعت جمعہ کے لئے دوخصوصی کپڑے تیار کروائے ۔ ١٠٩٧: حضرت ابو ذرَّ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ نے فر مایا: جو جمعہ کے روز خوب الحیمی طرح عسل کرے اور الحچمی طرح اپنا بدن پاک کرے اور اینے کپڑوں میں ے سب ہے اچھے کپڑے پہنے اور جواللہ جل جلالۂ نے ما كتب اللهُ لـ له مِنْ طِيبِ اللهِ ثُمِّ اللهِ الْجُمُعة و لَمْ يلغُ و لَـمُ يُفَرَق بَيْنَ الْنَيْن عُفر لهُ مَا بَيْنهُ و بين الْجُمُعَةِ

١٠٩٨: حدَّثنا عَمَارُ بُنُ حالدِ الْوَاسِطِيُّ ثنا علِيُّ بُنُ غراب عن صالِح بن أبى الاخضر عن الزُّهري عن عبيد بُنِ السُّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ' قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيلُكُم : إِنَّ هَـذَا يَوُمْ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاء الى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ و إِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَحَسَّ مِنْهُ و عَلَيْكُمُ بالبواك.

جدا نہ کرے (لیمنی دو آ دمی مل کر بیٹھے ہوں ان کے ورمیان کھس کرنہ بیٹھے ) اُس کے اِس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیئے جا نمیں گے۔

۱۰۹۸: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پیمید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ سو! جو جمعہ کے لئے آتا جا ہے توعسل کر لے اور اگرخوشبومیسر ہوتو لگا لے اورتم پرمسواک ( بھی ) لا زم

خلاصیة الباب الله الناحادیث ہے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کا بہت اگرام کرنا چاہیے۔احترام جمعہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صاف ستھرے ویصلے ہوئے کپڑے پہنے خوشبولگائے ۔مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ملائکہ جیسی نورانی مخلوق حاضر ہوتی ہےاور در بارالہی میں حاضری ہوتی ہے اس واسطے حن انسانیت علیج<mark>ہ نے بیامائی</mark> وار فع تعلیم فر مائی ہے۔

٨٠: بَابُ مَا جَاءً فِي وَقُتِ الْجُمُعَةِ ١ ﴿ إِن جَعَهُ كَا وقت

9 ١ ٠ ٩ : خَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِي حَازِمِ حَدَّثْنَى ابِي عَنْ سَهُلِ بن سَعُدٍ قَالَ مَا كُيًّا نَقَيْلُ وَ لَا نتغَدَّى إِلَّا بِعُدَ الْجُمُعَةِ.

٠١١٠ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي ثَنَا يعْلَى ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ آيَاس بُنَ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ عَنْ اَبِيْــهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعِ النَّبِي عَلِيُّكُمْ الْجُمْعَةِ ثُمَّ نرُجعُ فَلا نَرى لِلْحيطان فِيَأْنَسُتظلُّ به.

١ • ١ ١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ ابُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدٍ بُنِ عَمَّارِ بُن سَعُدٍ مُؤَذِّن النَّبِي عَلَيْتُ حَدَثَنِي ابي عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ انَّهُ كَانَ يُوَدِّنُ يَوُمِ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلِيلَةُ إِذَا كَانَ الْفَئَى مِثْلَ الشِّرَاكِ.

١١٠٢: حدَّثننا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيُمَانَ تَنا حُميُدٌ عَنُ انس قَالَ كُنَّا نُحِمِّع ثُمَّ نَرُجعُ فَنقِيلُ.

١٠٩٩: حضرت مهل بن سعد رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے میں کہ بھارا دو بہر کا کھا نا اور قیلولہ جمعہ کے بعد

• ۱۱۰: حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه فر ماتے ہیں که ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کروایس آتے تو د بواروں کا سایہ اتناجھی نہ ہوتا کہ ہم اس میں بیٹھ یا چل عیس۔

ا • ۱۱: حضرت سعدموً ذن رسول التُدصكي التُدعليه وسلم كے دور میں جمعہ کی اذ ان اس وقت دیتے جب سایہ تھے کے برابر ہوجاتا۔

۱۱۰۲: حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم جمعہ یر ھکروایس آتے پھر قیلولہ کرتے۔ خادسة الماب : جمهورعا وكزويد الماحديث كا مطلب بيه بكرزوال شمل بعدة بيالى القديمة وسلم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ چنانچے جمہور کے نز دیک جمعہ کا وقت وہی ہے جوظہر کا ہے۔البتہ امام احمدٌ اوربعض اہل ظوا ہر ک نز دیک جمعه زوال ممس سے پہلے ہڑ حنا بھی جائز ہے۔ان کے استدالی میں حضرت سہل بن سعدیؓ کی مشہور روایت ہے اور عبدالقدین سیدان سلمی کی روایت ہے۔ جمہوران میں تاویل کرتے ہیں۔

٨٥: بَابُ مَا جاء فِي الْخُطُبة يَوُمُ الْجُمْعَةِ إِلَى جَمِعَهُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ

١١٠٣: حدَّثنا منحمُودُ بُنُ غيُلان ثنا عبُدُ الرِّزَاقِ أَبُأَنا مغمرٌ عَنْ عُبِيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نافع عن ابْن عُمر ح وَ حدَّثنا يحيني بُنُ خلفِ ابُو سلَّمَة ثنا بشُرُ بُنَ الْمُفضَّلِ عَنْ غييد اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ النَّبِي عَيْثُ كَانَ يَخُطُبُ خُطْبِتَيْنِ يَجُلسُ بِينهُما جَلْسةً زاد بشُرّ و هُو قائِمٌ.

٣٠١٠: حَدَثَنا هِشَامُ بُنُ عَمَادٍ ثنا سُفَيانُ بُنُ عَيْيَنة عَنْ مُساور الُورَّاقِ ' عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُرٍ و بُن خُريُثِ عَنُ ابيَّهِ قَالَ رأيتُ النِّبِي عَلِينَةً يخطُبُ عَلَى الْمِنْبِرِ و عليهِ عمامة سؤداءُ. ٥ - ١ ا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ۚ و مُحمَّدُ بُنُ الُولِيْدِ قَالَا ثنا مُحمَّدُ بُنْ جَعْفِرِ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سمعتُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يَقُولُ كَان رَسُولُ اللهِ عَيْسَةٍ يخُطُبُ قَائِمًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُعُدُ قَعُدَةً ثُمَّ يَقُولُم.

١١٠١: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحمَدِثنا وَكِيْعٌ ح و حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِي قالا ثَنَا سُفْسِانُ عَنُ سِمِاكِ عَنْ جابِر بْن سَمُرة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَخُطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُرأُ آيَاتٍ ويذْكُرُ اللهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا و صلاتُه قَصْدًا.

٥٠ ١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدِ بْن عَمَارِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثْنِي أَبِي عَنْ ابِيْهِ عَنْ جَدَّهِ انَّ رَسُولَ الله عليه كَانَ إِذَا حَطَبِ فِي الْحَرْبِ وَطَبِ عَلَى قُوسَ فَيكُ لِكَاتَ اور جب جمعه مِن خطبه ويت تو لأتحل يرثيك و اذا خطَبَ فِي الْجُمُعةِ خَطَبَ عَلَى عضا.

۱۱۰۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے تھے اور دونو ں خطبوں کے درمیان (چندساعت کے لیے ) بیٹھتے تجھی تھے۔ بشر کی روایت میں بیاضا فیہ ہے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔

۱۱۰ حضرت عمر وبن حریث رضی الله عنداینے والد سے تقل کر کے فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساه ممامه بانده كرمنبر يرخطبه دية ويكها ـ

١١٠٥: حضرت جابر بن سمره رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے البتہ ( دوخطبوں کے ) درمیان میں ایک بار

۱۱۰۲: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے بھر بیٹھتے بھر کھڑے ہوتے کچھ آیات پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ صلی الله علیه وسلم کا خطبه اور نماز دونوں معتدل ہوتے تھے۔

 ۱۱: حضرت سعد رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جنگ ميں خطبه ديتے تو كمان ير لگاتے۔ ١٠٥ : حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلِى شَيْبَةَ ثَنَا اللهُ اللهِ ال

قَالَ أَبُو عَبُدِ اللهِ غَرِيْتِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحُدَةً.

١٠٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ ثَنَا ابُنُ لَهِ عَدْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ لَهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيلَةً كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.
 عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

٨٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْإِسْتِمَاعِ لِلُخُطُبَةِ

#### وَلُإِنْصَاتِ لَهَا

ا ا ا : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِبُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ سَوَّادٍ عَنِ الْبُنِ آبِى شَيْبَة ثَنَا شَبَابَةُ سَوَّادٍ عَنِ الْبُنِ آبِى ذِنْبٍ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ 'عَنُ ابْنِي عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ 'عَنُ ابْنِي عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ 'عَنْ آبِى هُرَيُرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلَيْ فَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَبِى هُرَيُرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلَيْ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْ النَّبِي عَنْ عَلَيْ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْ النَّبِي عَنْ الْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدُ لَغُونَ .
 أنصِتُ يَوْمَ اللَّجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدُ لَغَوْتَ.

ا ا ا ا : حَدَّقَنَا مُحُرِزُ بُنُ سَلَمَةَ الْعُدَنِيُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيُرِ بَنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ وَرُدِئُ عَنُ شَرِيْكِ بُنِ اَبِي عَبُدِ اللهِ بُنِ مَمْ عَنُ عَلَا اللهِ عَنُ عَطَاءِ ابُنِ يَسَادِعَنُ ابْنِي بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً يَوْمَ الجُمُعَةِ عَنُهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً يَوْمَ الجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَ هُو قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللهِ وَ ابُو الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَعُمِزُ فِي فَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَعُمِزُ فِي فَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَعُمِزُ فِي فَقَالَ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَعُمِزُ فِي فَقَالَ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ يَعُمِزُ فِي فَقَالَ مَنْ مَنْ اللهُ وَا قَالَ سَائِتُكَ مَتَى اللهُ فَا اللهُ وَا قَالَ سَائِتُكَ مَتَى اللهُ وَاللهُ عَنْهُ لَيْسَ لَكَ مَنُ صَلا تِكَ اليَوْمَ اللهُ مَا لَغُوتَ لَنَا اللهِ مَنْ صَلا تِكَ اليَوْمَ اللهُ مَا لَغُوتَ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ فَذَهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ فَذَهَ اللهُ عَنْهُ لَيْسَ لَكَ مَنْ صَلَا تِكَ اليَوْمَ اللهُ مَا لَغُوتَ لَكَ مَنُ صَلَا تِكَ اليَوْمَ اللهُ مَا لَغُوتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ فَذَهُ مَنْ صَلَا تِكَ اليَّوْمَ اللهُ مَا لَغُوتَ فَذَهَا إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ

۱۱۰۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے پوچھا گیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم خطبہ جمعہ کھڑے ہوکر ارشاد فرمات تھے یا بیٹھ کر؟ فرمایا: تم نے یہ آیت نہیں پڑھی: ﴿وَ تَوَ کُوْکُ فَ قَائِمًا ﴾ ''اوروہ کھے کھڑا چھوڑ گئے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ کھڑ ہے ہو کر ارشاد فرماتے تھے'۔

۱۱۰۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت بے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب منبر پر چڑھتے تو السلام علیکم ورحمة الله و بر کانتہ کہتے۔

دِیاب: خطبہ توجہ ہے سننا اور خطبہ کے وقت خاموش رہنا 217

۱۱۱۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب جمعہ کے روز امام خطبہ دے رہا ہوا ورتم اپنے ساتھی سے کہو کہ ' خاموش ہو جا وُ' ' تو تم نے لغو کلام کیا۔

ااا: حضرت الى بن كعب سے روایت ہے كہ نبی نے جمعہ كے روز كھڑ ہے ہوكر (خطبہ میں) سورہ ' تبارك' روحى كلاميں تذكير بايام الله فرمائی (گزشتہ قوموں كی جزاو سزاكا ذكر كر كے عبرت دلائی) اس وقت ابوالدرداءً يا ابو ذرَّ میں ہے كى ایک نے مجھے ہاتھ لگا كر بوجھا: یہ سورت كب نازل ہوئی؟ میں تو ابھی من رہا ہوں۔ تو حضرت أبی نے اشارہ ہوئی؟ میں تو ابھی من رہا ہوں۔ تو مفرت أبی نے اشارہ ہوئے تو حضرت ابوالدرداء يا ابو ذر رضى الله عنهما (میں ہے جس نے سوال كيا تھا) كہا: میں نے رضى الله عنهما (میں ہے جس نے سوال كيا تھا) كہا: میں نے آپ ہے بو جھا كہ يہ سورت كب نازل ہوئى؟ تو آپ آپ نے مجھے بتايانہيں۔ حضرت ابی نازل ہوئى؟ تو آپ نے مجھے بتايانہيں۔ حضرت ابی نے کہا تہيں آج كی اس

لَهُ وَ أَخُبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَى وَضِى اللهُ تعالَى عَنُهَ فَقَالَ وَسُولُ اللهُ مَسَلَّمَ صَدَقَ أُبَى وَضِى اللهُ وَسُلَّمَ صَدَقَ أُبَى وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه.

# ٨٤: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ دَخَلَ الْمَسجِدَ وَ الْمَسجِدَ وَ الْمَسجِدَ وَ الْمَامُ يَخُطُبُ

ا ا ا ا : حَدَّثَنَا هِ شَما بُنُ عَمَّادٍ 'ثَنَا سُفَيَانُ بُنْ عُيَيْنَةً عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيُنَادٍ سَمِعَ جَابِرًا وَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَمُدِو بُنِ دِيُنَادٍ سَمِعَ جَابِرًا وَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ سُلَيُكُ الْعَطَفَانِيُّ الْمُسْجَدَ وَالنَّبِيُ عَبُدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ سُلَيُكُ الْعَطَفَانِيُّ الْمُسْجَدَ وَالنَّبِي عَبُدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ الْمَسْجَدَ وَالنَّبِي عَبُدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ سُلَيْتَ . قَالَ لَا قَالَ : فَصَلِّ عَيْنُ .

#### وَ أَمَّا عَمُرٌو فَلَمْ يَذُكُرُ سُلَيْكًا.

المَا اللهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ انَا سُفَيَانُ بُنُ عُيئِنَةً عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ لَا جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِى عَلَيْتُ مَا يَسَخُطُبُ فَقَالَ: اَصلَيْتُ . قَالَ لَا عَانَ وَالنَّبِى عَلَيْتُ مَا يَسَخُطُبُ فَقَالَ: اَصلَيْتُ . قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ وَالنَّافِي عَلَيْتُ مَا يَسِحُطُبُ فَقَالَ: اَصلَيْتُ . قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ وَالنَّافِ مَا يَسِعُ مَا يُسَعِيدُ فَقَالَ : اَصلَيْتُ . قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللهُ عَنْ مَا يَسْعِيدُ اللهُ عَنْ عَلَيْنَ .

الله عَنْ ابنى صَالِحٍ عَن ابنى هُرَيْرَة وَ عَنْ ابنى الله عَن الله عَن الله عَن جَابِرٍ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ رَسُولُ الله عَن حَالَيْتُ وَعَن الله عَن اله عَن الله عَن

نماز میں سے بہی لغو بات حصہ میں آئی۔ تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابوذر گی بات آ ب کے سامنے رکھی۔ رسول اللہ نے فر مایا: اُبی نے بچے کہا۔ سامنے رکھی۔ رسول اللہ نے فر مایا: اُبی نے بچے کہا۔ دِیا ہِ وقت داخل ہو جب امام خطبہ دیے رہا ہو؟

اااا: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیک غطفا نی رضی الله تعالیٰ عنه معجد میں آئے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم خطبه ارشا دفر ما رہے ہتھے۔ (نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے) فرمایا: تم نے نماز بڑھی؟ سلیک نے عرض کیا بنبیں ۔ فرمایا: تو دو رکعتیں پڑھاو۔

الله عند فرمات ابوسعید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لائے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی۔عرض کیانہیں۔فرمایا: تو دورکعتیں پڑھلو۔

۱۱۱۴: حفرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ سلیک عطفانی آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہے اس کے اور رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ان سے بوچھا کہتم نے آئے سے قبل دو رکعتیں پڑھیں؟ آپ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا مختصری دور کعتیں پڑھلو۔

<u>خلاصة الراب</u> ہے اس حدیث کی بناء پرشا فعیہ اور حنا بلہ کا مسلک بیہ ہے کہ جمعہ کے دوران آنے والا خطبہ کے دوران ہی تحیة المسجد پڑھ لے تو یہ مستحب ہے۔ اس کے برخلاف امام ابوحنیفہ ہمام مالک اور فقہا ءِ کوفہ بیہ کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران کمی قشم کا کلام یا نماز جا ئرنہیں۔ جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مسلک ہے۔

حنفیہ کے دلائل ﷺ آیت قرآنی: ا) ﴿ واذا قبری المقبر آن فاستمعو له وانصتوا﴾ اس کے بارے میں بحث بیجھے گزر چکی کے دلائل اس کے میں تھا میں بحث بیجھے گزر چکی ہے کہ خطبہ جمعہ بھی اس تھم میں شامل ہے بلکہ شافعیہ تواس آیت کو صرف خطبہ جمعہ بی کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں۔ البتہ ہم نے بیہ بات ثابت کی تھی کہ بیآیت صرف خطبہ جمعہ پرمستنبط کرنا درست نہیں۔

۲) عدیث باب میں حضرت ابو ہر رہ ورضی الله عند کی روایت ہے: ((أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: من قبال یوم البحہ معة والامام یخطب ارضیت فقلنا)) اس میں آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے خطبہ کے دوران اَمر بالمعروف بیات منافع منع فر مایا ہے حالانکہ اَمر بالمعروف فرض ہے اور تحیة المسجد مستحب ہے۔ لہذا تحیة المسجد بطریق اولی ممنوع ہوگی۔

۳) منداحمہ میں حضرت نبیشہ بنہ لیؓ کی روایت ہے' وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقل کرتے ہیں۔اس حدیث میں صراحنا بتا دیا گیا ہے کہ نماز اُسی وفت مشروع ہے جبکہ امام خطبہ کے لیے نکلا ہواورا گرامام نکل چکا ہوتو خاموش بیشے نا جا ہے۔

۳) مجم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہا ہے مرفوعا مروی ہے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل احد کم المسجد و الامام علی المنبر فلا صلوۃ و لاکلام حتی یفرغ الامام ۔اس حدیث کی سنداگر چضعف ہے لیکن متصلا قرائن اس کے مؤید ہیں ۔ اق ل تو اس بناء پر کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عمررضی اللہ عنہ ما کا اپنا مسلک اسی کے مطابق مروی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ علامہ نو وی کے اعتراف اللہ کے مدنیا وی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسلک بھی یہی تھا کہ وہ امام کے نگلنے کے بعد نمازیا کلام کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور یہی مسلک بعض دوسرے صحابہ اور تابعین سے بھی مروی ہے اور میہ اصول کی مرتبہ گزر چکا ہے کہ حدیث میں شعیف اگرمؤید بالتعامل ہوتو قابل استدلال ہوتی ہے۔

۵) حدیث باب کے واقعہ کے سوا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ٹا بت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران آنے والے کسی شخص کو نماز بڑھنے کے لیے کہا ہو۔ مثلاً استبقاء کی حدیث میں جوا عرابی قحط کی شکایت لے کر آئے وہ دونوں واقعات میں خطبہ کے دوران پہنچے تھے کیر آئے تھے پھرا یک ہفتہ کے بعد دوبارہ سیلا ب کی شکایت لے کر آئے وہ دونوں واقعات میں خطبہ کے دوران پہنچے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا تھم نہیں دیا۔ نیز ایک شخص خطبہ کے دوران گرد نیں پھلا نگ کر چلا آر ہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے فر مایا: ((اجسلس فقد اذبت)) نیز ابوداؤ دمیں حضرت عبداللہ بن مسعود گا واقعہ ہے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو نماز کا تھم نہیں دیا۔ نیز حضرت عمرضی اللہ عنہ کے دوران حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اُن کو دیر ہے آنے اور غسل نہ کرنے پر تنبیہ فر مائی لیکن نماز کا تھم نہیں دیا۔ یہ عند تشریف لائے تو حضرت عمرضی اللہ عنہ نے دوران نماز کا تھم نہیں تھا۔

چاہے: جمعہ کےروزلوگوں کو بھلا نگنے کی ممانعت

۱۱۱۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که جعه کے روز ایک صاحب اس وقت مجد میں آئے جب آ ب صلی الله علیه وسلم خطبه ارشا دفر مار ہے تھے اور لوگوں کو بھلانگنا شروع کر دیا تو رسول الله علیہ نے فرمایا:

٨٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهٰي عَنُ تَخَطِّى النَّاسِ
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1 1 1 : حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ الْحَمَنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ الْحَمَنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ الْحَمَنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَى الْحُكُلُا دَخَلُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ

میں (بھی) تاخیر کی۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وسلَّم: الجلس فقذ آذنت و سومين بين جاوتم نے لوگوں کو ايذاء بہنچائی ہاور آئے

١١١ : حَدَّثَنَا اَبُو كُرِيْبِ ثَنَا رَشُدِيْنُ بُنُ سَعُدِ عَنُ زَبَّانَ بُن فَائِدٍ عَنْ سَهُلِ ابْنِ مُعَاذِ ابْنِ أَنْسِ عَنْ ابِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ : مِنْ تَحَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ إتَّ خِذْ جِسُرًا الَّي جَهَنَّمَ .

١١١٢: حضرت معاذبن انس رضي الله عند فرمات ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے جمعہ کے روزلوگوں کی گردنیں بھاندیں اُس نے جہنم تک ایک بل بنالیا۔

بھلانگ بھلانگ کر چلنا ) کے مکروہ ہونے پرجمہور کا اتفاق ہے۔ پھر بعض نے اس کومکروہ تحریمی قرار دیا ہے اور بعض نے تنزیمی قول اوّل راجح ہے البتہ امام کے لیے کطی کی تمنجائش ہے۔ پھر کھی رقاب سے متعلقہ حدیث باب اً کر چہ ضعیف ہے کمیکن چونکہ کھلی کی تر ہیب میں اوراس سے احترِ از کی ترغیب میں بہت ہی احادیث وارد ہوئی ہیں'اس لیے اس روایت کوجھی ا یک درجہ میں تو ت حاصل ہو جاتی ہے۔

### ٨٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلاِمِ بِعُدَ نُزُولِ الإمام عن المنبر

١١١٤ : حِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُ دَ ثَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِم عَنْ ثَابِتٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ يُكَلِّمُ فِي الْحَاجَةِ إِذَانَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَة.

# • 9: بَابُ مَا جَاء فِي الْقِرَأَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوُمَ

١١١٨: حَدِدُ ثَنَا اَبُو بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَدَنِي عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ ابيّه عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِئُ وَافِعٍ قَبَالَ اسْتَنْخُلَفَ مَرُوَانُ ابِا هُويُوَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرة يوم الْجُمْعَةِ فَقَرَأُ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى و فِي الْاحِرَةِ إِذَا جَاء كِ الْمُنَافِقُونَ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَآدُرَكُتُ آبَا هُرَيْرَةَ حِيْنِ انْصِرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأَت بِسُورَتَيْن كَانَ عِلَى يَقْرَأُ بِهِمَا

#### واب: امام کے منبرے اُرنے کے بعد کلام کرنا

۱۱۱۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روزمنبر سے اتر کر ضرورت کی بات کرلیا کرتے تھے۔ چاپ:جمعة المبارك كي نماز میں قر أت

۱۱۱۸: حضرت عبیدالله بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہر ریو گو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور مکه کی طرف جلاگیا تو حضرت ابو ہریر ؓ نے ہمیں جمعه کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورۂ جمعہ اور دوسری میں سور وَ منافقون کی قر اُت فر مائی۔ عبیداللہ کتے ہیں میں نماز ہے فارغ ہوکر حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے ملا اور عرض کیا کہ آپ نے وہی سورتیں پڑھیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں پڑھا کرتے بِالْكُوْفَةِ فَقَالَ أَبُو هُوَيُوهَ إِنِّي سَمِعْتُ دَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَدَ حَضرت ابو بريره رضى الله عند في مايا كه من في يَقُرُأُ بِهِمَا.

> ١١١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا سُفَيَانُ ٱنْبَأْنَا ضَمُرَدَةُ بُنُ سَعِيُدٍ عَنْ عُبيد اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَاكُ بُنُ قَيْسِ إِلَى النُّعُمَانِ بُنِ بِشِيْرِ أَخُبِرُنَا بِأَى شَيْءٍ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُرَأُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَعَ سُورةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقُرَا ءُ فِيُهَا ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ.....

> ٠ ١ ١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيلُدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ سعِيْدِ بُنِ سَنَانِ عَنِ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عِنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخُولَانِيُّ أَنَ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ كَانَ يَقُرُ أَفِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْاعْلَى ﴾ و ﴿ هَلُ اتاك حديثُ الْعَاشِية ﴾

٩ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ أَدُرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ

ا ١ ١ : حَدَّ لَنَامُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأْنَا عُمَرُ بُنُ حَبِيْبٍ غَنِ ابُنِ اَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ ابِي سَلَمَةً وَسَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنُ أَدُرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكُعَةً فَلْيَصِلُ إِلَيْهَا أُخُرَى.

١١٢٢ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَة ' وَ هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ قَالَا ثُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنْ ابي سَلْمَةَ عَنُ أَبِي هُـرَيُـرَـةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ أَدُرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةُ فَقَدُ أَدُرَكَ.

١١٢٣ : حَــ لَّتُنَا عَمُرُو بُنُ عُثْمَانَ بُن سَعِيْدِ ابْن كَثِير بُن دِيْنَار الْحِسْصِيُّ ثَنَا بِقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا يُؤنُّسُ بُنُ يزيدَ الْآيِلِيُّ عَن الزُّهُ رَى عَن سَالِم عَن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ : مَنُ ادُركَ رَكُعَةً مِنْ صَلاةِ النَّجُمُعَةِ أَوْ عَيْرِهَا فَقَدْ أَدُركَ الصَّلاةَ. مَمَا رَال كَيْ \_

رسول الله صلى الله عليه وسلم كويبي سورتيس يرم ھتے سنا۔

۱۱۱۹: حضرت ضحاک بن قبیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه کو خط لکھ کر یو حجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز سورہ جمعہ کے ساتھ کون می سورت یو ھا کرتے تهے؟ فرمایا: آپ صلی الله علیه وسلم ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِیْتُ الْغَاشِيَةِ ﴾ يرُحاكرتے تھے۔

۱۱۲۰: حضرت ابوعنبه خولا نی رضی الله عنه ہے روایت ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم نماز جعه من ﴿ سَبِ عَلَى السُهُ رَبِّكَ الْاعْلَى ﴾ اور ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ ﴾ يزها كرتے تھے - \ يزها كرتے تھے - \

دِادِ : جستخص کو (امام کے ساتھ) جمعہ کی ایک رکعت ہی ملے

ا ۱۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس کو جمعہ کی ایک رکعت ی (امام کے ساتھ) ملے تو وہ دوسری (بعد میں) اس کے ساتھ ملالے۔

١١٢٢: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کو نماز کی (صرف) ایک رکعت ملی تو اس کوبھی (محویا که ) وهنمازمل گئی۔

التد تعالیٰ عنهما بیان فر ماتے اللہ تعالیٰ عنهما بیان فر ماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کو جمعه پاکسی اورنماز کی ایک رکعت بھی مل گنی تو وہ اس کو وہ

خلاصیة الیاب شیری رکعت میں رکوع کے بعد شریک الرکوئی شخص جعد کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد شریک وتواس برنماز ظہر واجب ہے۔ جبکہ امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک اگر قعدہ اخیرہ میں سلام ہے بہلے سلے

شریک ہو گیا تو وہ دوسری رکعات بطورِ جمعہ پڑھے گا۔ائمہ نلا ٹُہُ حدیث باب کےمفہوم نخالف ہےاستدلال کرتے ہیں ( یعنی جس کوایک رکعت بھی نہیں ملی اس کو گویا نماز ہی نہیں ملی ) اور نسائی کی روایت میں یہاں جمعہ کی تصریح بھی موجود ہے۔ سیخین کا استدلال حضرت ابو ہر بریؓ کی ایک دوسری حدیث مرفوع ہے ہے جس میں ارشاد ہے: اذا اتبتیہ البصلوٰ ة فعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا مافاتكم فأتموا اس مين جمعه اورغير جمعه كى كوئى تقصيل نهيس \_ پهرجهال تك هديث باب سے استدلال کا تعلق ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیاستدلال مفہوم مخالف سے ہے اورمفہوم مخالف ہمارے نز دیک جحت ہیں ۔

چاہ : جمعہ کے لئے کتنی دُورے آنا جا ہے ۱۱۲۴: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں قباء کے لوگ جمعہ کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز اِدا کرتے تھے۔

٩٢: بَابُ مَا جَاءَ مِنُ أَيْنَ تُوْتِي الْجُمُعَةُ ٢٢ ١ ١ : حَـدَّتُنَا مُـحَمَّدُ بُنُ يِحِي ثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ غَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ إِنَّ أَهُلَ قُبَاءِ كَانُوُا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ يُوْمِ الْجُمْعَةِ.

ؤور سے نما نے جمعہ کی شرکت کے لیے آنا واجب ہے۔امام شافعیؒ کی طرف بی**قو**ل منسو<mark>ب ہ</mark>ے کہ جوشخص شہر سے اتنی دور رہتا ہو کہ شہر میں نمازِ جمعہ کے لیے اگر رات ہے پہلے اپنے گھروالیں پہنچ سکے اُس پرواجب ہے کہ وہ جمعہ میں شرکت کرے اور جو اس <mark>ہے زیارہ ؤور رہتا ہو اس پر جمعہ کی ش</mark>رکت واجب نہیں لیعض حضراتِ حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے چنانچے امام ابو یوسٹ کا ایک قول اس کے مطابق ہے ۔ان حضرات کا استدلال حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مرفوعہ فی الباب ے ہے: الجمعة على من ارادہ اليل الى اهله ليكن امام احمرُ وغيرہ نے اس حديث كوضعيف قرارديا ہے اوراس بارے میں ان کا مسلک میہ ہے کہ جمعدا سمخص پر وا جب ہے جس کوا ذانِ جمعہ سنائی دیتی ہولیعنی جوشخص شہر ہے اتنی ذور ہو کہ ا ہے ا ذان کی آواز نه آتی ہوتو اس پر جمعہ واجب نہیں ۔ امام تر مذی' امام شافعی اور ابن العربی رحمہم اللّٰہ نے امام مالک کا مسلک بھی یہی عل کیا ہے۔امام ابوحنیفڈ کا مسلک یہ ہے کہ جمعہ اُسٹخص پر واجب ہے جوشہر میں رہتا ہویا شہر کی فِناء میں ُفِناء ہے با ہرر ہنے والوں پر جمعہ کی شرکت واجب نہیں اور فناء کی کوئی حدمقر رنہیں بلکہ شہر کی ضروریا ت جہاں تک بھی پوری ہوتی ہوں و ہاں تک کا علاقہ شہر میں داخل ہے۔اس با ب میں امام تر مذی کا مقصداتی مسئلہ کو بیان کرنا تھا۔

۱۱۲۵: حضرت ابو جعد ضمري رضي الله تعالى عنه جن كو شرف صحابیت حاصل ہے۔فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی التدعليه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو تین بار جمعه کی نماز بلکا اور غیرا ہم سمجھ کر چھوڑ دے گا۔اس کے دل برنمبر لگا دی جاتی ہے۔ (یعنی محض لا پرواہی کا ثبوت دے کوئی شرعی

٩٣: بَابُ فِيْمَنُ تُرَكَ الْجُمُعَةَ مِنُ غَيْرِ عُذُرِ ﴿ إِلَّ إِنَّ جُو بِلَا عَدْرَ جَعَهُ حِجُورُ وَ \_ ١١٢٥ : حَدَثَنا أَبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبة ثَنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ اِدُرِيْسَ وَيَنزِيُـدُ بُنُ هَارُؤنَ وَ مُسَحَـمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالُوُا ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمُرُو حَدَّثْنِي غَبَيْدةً بْنُ سُفْيَانَ الْحضرمِيّ عَنْ ابئ الجعُد الصَمْرِيّ وَكَانَ لَهُ صُبُحةً قال قال النبئ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوك الْجُمْعَة ثلاتَ

مرَاتِ تهاوُنَا بها طُبعَ على قلْبه

قباحت نه ہو)۔

مَنْ تَرَكُ الْجُمْعَةِ ثَلاَ قَامِنْ عَيْرِ ضُرُوْر قِطِعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

مَنْ تَرَكُ الْجُمْعَةِ ثَلاَ قَامِنُ عَيْرِ ضُرُوْر قِطبعَ اللهُ عَلَى ابْنُ سُلَيْمَانَ لَسُولُ اللهُ عَلَى ابْنُ مَعْجُلانَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي هُريْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى ابْنُ عَجُلانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُريْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى الله

المهضميُ ثَنَا نُوحُ بُنُ عَلِي الْجَهُضِمِيُ ثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْلًا الْحُهُضِمِيُ ثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسِ عَنْ الْجَيْمِ عَنْ قَتَادَةً عَن الْحَسَنَ عَنْ سَمْرَةً بُنِ جُنَدُبِ عَن النَّبِي عَنِيْنَةً قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ مُتَعَمِّدُ الْجُمُعَةُ مُتَعَمِّدُ الْجُنْدُ فِينَادٍ. فَلْيَتَصَدُقُ بِدِيْنَارٍ فَإِنْ لَمُ يَجِدُ فَينِصْفُ دَيْنَادٍ.

٩٣: بَابُ مَا جَاء فِي الصَّلاةِ قَبلَ الْجُمُعَةِ ١٢٩ : حَدَّثْنَامُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا بِيْدُ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ ارْطَاةَ عَنْ عُطِيَّة بِعَنْ حَجَّاجٍ بْنِ ارْطَاةَ عَنْ عُطِيَّة بِعَنْ حَجَّاجٍ بْنِ ارْطَاةَ عَنْ عُطِيَّة الْعَوْفَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عَبِّلَيْهُ يَدُرُكُعُ قَبُلَ الْعَوْفَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عَبِيلَةً يَدُرُكُعُ قَبُلَ الْعُمْعَة ارْبُعًا اللهَ يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ.

۱۱۲۲: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو (کسی شری) مجبوری کے بغیر (لگا تار) تمن جمعے جھوڑ دے الله تعالی اس کے دِل پرمہر خبت کردیتے ہیں۔

۱۱۲۷: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ نی کے فرمایا: فور سے سنو ہوسکتا ہے تم میں سے کوئی بکریوں کا ایک گلہ' ایک یا دومیل کے فاصلہ پر رکھے۔ اس کو وہاں گھاس مشکل سے ملے تو وہ دور چلا جائے پھر جمعہ آئے اور وہ شریک نہ ہو۔ پھر دوسرا جمعہ آئے وہ اس میں بھی شریک نہ ہو۔ پھر تمیراجمعہ آئے اور وہ اس میں بھی شریک نہ ہو۔ پھر تمیراجمعہ آئے اور وہ اس میں بھی شریک نہ ہوت اسکے دلمی پر مہرلگادی جائے گی۔

۱۱۲۸: حفرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی سلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو قصد اُجمعہ ترک کرد ہے تو ایک
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو قصد اُجمعہ ترک کرد ہے تو ایک
اللہ فی صدقہ کر ہے اگر بیہ نہ ہو سکے تو آ دھی اشر فی صدقہ
کرد ہے ( شاید اس سے گناہ میں کچھ تخفیف ہوجائے )
کرد ہے ( شاید اس سے گناہ میں کچھ تخفیف ہوجائے )
کرد ہے ( شاید اس سے گناہ میں کچھ تخفیف ہوجائے )

۱۱۲۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جمعہ سے قبل جار رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے۔

خلاصة الراب من کام ہے۔ حملی کی سنتوں اور بعد کی سنتوں کے بارے میں کلام ہے۔ حفیہ کے نزویک جمعہ کی کہا سنتیں چار میں اور اکثر انکہ اُس کے قائل میں۔ البتہ شافعیہ کے نزویک جمعہ سے پہلے دور کعتیں مسنون میں جس طرح ظہر سے پہلے دوسنتوں کے قائل میں۔ حفیہ کی دلیل حدیث باب ہے۔ یہ حدیث سندا اگر چہ ضعیف ہے لیکن آٹا رصحابہ اُس کی تائید کرتے ہیں۔ چنا نچر ترفدی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ جمعہ سے قبل چار رکعت اور بعد میں جار کھف ھو میں حضرت عبداللہ بن ممرّ

ك بارك مين فرمايا ب: انه كان يصلى قبل الجمعة اربعًا و يفصل بينهن بسلام كه ابن عمر رضى التدعنما جمعه عيال چاررکعت اداکرتے تھے ایک سلام ہے۔اس روایت کے بارے میں علامہ نیمویؒ فرماتے ہیں: رواہ الطحاوی و اسنادہ صبحیح ۔اس کےعلاوہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ کی روایت ہے بھی سنن قبلہ کا ثبوت ملتا ہے ۔ بہر حال ان روایات و آثار کے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی مؤکدہ منتیں بے اصل نہیں بلکہ ان کے دلائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ظہر پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جمعہ سے پہلے جا رر تعتیں مسنون ہیں۔

90: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ

١ ١٠٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ ٱنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةِ انُصَرَفَ فَصَلَى سَجُدَتَيُنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ لَهُ يَصُنعُ ذَٰلِكَ.

> ا ١١٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيُهِ انَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى بَعُدُ الْجُمُعَةِ رَكُعَتِيْنِ.

> ١١٣٢: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةً وَ اَبُو السَّائِبِ سَلُمُ بُنُ جُنَادَةً . قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ اِدْرِيْسَ عَنْ سُهِيْلِ بُنِ آبِيُ صَالِح عَنُ اَبِيْهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُم : إذًا صَلَّيْتُمُ بَعُدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا.

•۱۱۳۰: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جب جمعه کی نماز پڑھ کر آتے تو گھر میں دو رکعتیں پڑھتے پھر فرماتے که رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی ایبا ہی کیا کرتے تھے۔

ا ۱۱۳: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے۔

١١٣٢: حضرت ابو ہررہ رضي اللہ تعالی عنہ ہے ر وایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو چار رکعت

خ*لاصة الباب الله جعه کے بعد کی سنتول کے بارے میں بی*اختلاف ہے کہ امام شافعی اورامام احرا کے نز دیک جمعہ کے بعد صرف دور کعتیں مسنون ہیں۔ان حضرات کا استدلال حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی مرفوع حدیث باب ہے۔ ا مام ابوصنیفه رحمة الله علیه کے نز دیک جار رکعتیں مسنون ہیں'ان کی دلیل ای با ب9۵ میں حضرت ابو ہر رہے ہ رضی الله عنه کی مرفوع حدیث سیح ہے۔ نیز ان کا استدلال حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ کے قمل سے ہے اور صاحبینؓ کے نز ویک جمعہ کی چھ رکعتیں مسنون ہیں۔ان کا استدلال حضرت عطاء کی روایت ہے جو تر ندی میں ہے کہ عطاء فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللّه عنہما کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے بعد دورگعتیں اور چار رگعتیں پڑھتے تھے۔ نیز امام تریذی نے حضرت علی رضی اللّٰدعندکے بارے میں نقل کیا ہے کہ: انب امسران یسصیلی بعد الجمعة رکعتین ثم ادبعًا رحضرت بلی رضی اللّٰدعنه عم فر مات تینی چھر کعتیں پڑھنے کا ۔بعض علاءفر ماتے ہیں کہ بیقول جامع ہے اس کواختیار کرنے سے جمعہ کے بعد حیار رکعات اور دور کعات والی تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ پھران جھر کعات کی ترتیب میں مشائخ کا اختلاف ریا ہے۔ بعض مشائخ حننیہ پہلے جارر کعات اور پھر دور کعات ہے جنے کے قائل میں اور بعض اس کے برعکس صورت کو افضل قرار دیتے

میں ۔ یعنی پہلے دور تعتیں پھر جا رر تعتیں ۔ حضرت شاہ صاحبؑ نے آخری قول کوتر جیح دی ہے کیونکہ یہ حضرت علی اور حضرت ا بن عمر رضی الله عنهم کے آثار سے مؤید ہیں۔

### ٢ 9 : بَابُ مَا جَاءَ فِيُ الْخَلْقِ يَوُمُ الْجُمُعَةِ قَبُلَ الصَّلاةِ وَالْإِحْتِبَاءِ وَ الْإِمَامُ يَخُطُبُ

١١٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ السَمَاعِيْلَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيُعَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ عَـمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى انْ يُحلَق فِي المُستجدِ يَوْمِ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ.

١١٣٣: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجِمُصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ '

عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَاقِدِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَن المحتباء يومَ البُحمْعةِ يعني و الإمامُ ينحطُبُ

خلاصیة الیاب 🛠 کینی حلقہ باند صنے ہے شایداس لیے منع کیا ہے کہ لوگ مسجد میں وُنیاوی باتیں کریں گے جواعمال صالحہ کے لیے بہت نقصان وہ ہاور گوٹھ مار کر جیٹھنے سے نیند کا خطرہ ہے شایدا تی لیے منع فر مایا تا کہ خطبہ بہت توجہ سے سنا جا

#### 92 : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْآذَانِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ

١١٣٥: حدَّثَنا يُؤسُفُ بُنُ مُؤسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيُرٌ حِ وَ حدَّثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ سعِيْدٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمِرُ جَمِيْعًا عَنُ مُحمَّدِ بُنِ السُحْقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيُدَ رضى اللهُ تَعالَى عَنْهُ قَالَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكُ إِلَّا مُؤذَّنٌ وَاحِدُ إِذَا خَرِجَ اذَّنَ وَ إِذَا نَزَلَ أَقَسَامٍ وَ أَبُو بَكُرٍ رضي الله تعالى عنه و عُمرُ رَضِي الله تَعَالَى عنه كذلك فَلَمَّا كَانَ عُثُمَانُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ كُثُرَ النَّاسُ زَادَ النَداءِ الثَّالِثَ عَلَى دَارِ فِي السُّوْقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَإِذَا ﴿ ووسرى ﴾ اذان وى جاتى اور جب منبر سے اترتے تو حرج آذُن و إذًا نَزَلَ آقام.

# بِإِبِ: جمعہ كےروزنماز ہے بل حلقہ بناكر بیٹھنا اور جب ا مام خطبہ دیے ریا ہوتو گوٹ مار کر بیٹھنامنع ہے

۱۱۳۳: حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے قبل مسجد میں طقے بنا کر بیٹھنے ہے منع قرمایا به

۱۱۳۴: حضرت عبدالله بن عمرةٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منع كيا۔ جمعہ كے دن كوث ماركر بیٹنے سے ( یعنی سرین پر دونوں یا وُں کھڑے کر کے )

### بِأَبِ: جمعہ کے روز او ان

١١٣٥: حضرت سائب بن يزيدٌ فرمات ميں كه رسول الله كاايك ہى مؤذن تھا۔ جب آپ باہرآتے (خطبہ كے کئے ) تواذ ان دے دیتااور جب منبر ہے اتر تے توا قامت کہہ دیتا اور ابو بکر ٌ وعمرٌ کے دور میں بھی ایسا ہی رہا بھر جب عثمان کا دور آیا اورلوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے بازار میں ا یک گھریرجس کوز وراء کہا جاتا ہے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے لئے آتے تو ا قامت ہوتی۔

خلاصة الياب الله الناء ثالث سے مراد اذ ان خطبہ سے پہلے والی اذ ان مراد ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ اذ ان آ تحضرت صلی الله علیه وسلم کے زیانے میں نے تھی ۔ پھراس کی ابتدا ،حضرت عمر فاروق رضی الته عنه نے کی تھی کیکن حافظٌ نے اس روایت کو منقطع قرار دیا ہے لیکن بیشتر روایات اس کی تائید کرتی ہیں کہاس کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا' پھر حضرت عثمان رضی القدعنہ کے اس عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا' اس لیے کہ یہ خلیفہ راشڈ گا اجتہا ہے جسے اجما ہے سحا ہے ہے تقویت حاصل ہوئی ۔علامہ شاطبی نے فر مایا کہ خانیا ،راشدین کا کوئی عمل بدعت نہیں ہوسکتا خواہ کتاب وسنت میں اس عمل کے بارے میں کوئی نقص موجود نہ ہو۔ چنانچے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے خلفا وراشدین کی سنت کوبھی واجب الا تباع قرار دیا

#### ٩٨: بابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبالِ الإمامِ وَهُوَ يَخُطُبُ

١١٣١: حـدَثنا مُحَمَّدُ بَنُ يخيى ثنا الْهِيْثُمُ ابْنَ جَمَيْلِ ثنا السن السمبارك عن أبان بن تغلب عن عدى بن ثابت عن ابيه قبال كان النبئ منيشة اذا قياد عيلى السنبر استقبله اضحابة بوجوههم.

# 99: بَ<mark>ابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي</mark> تُرْجِي فِي

١١٣٤ حدثنا مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ انْبَأْنَا شَفْيَانَ بَنْ غَيْنِية غَنْ الَّوْبِ عِنْ مُحَمِّد ابْنِ سَيْرِيْنِ عِنْ ابِي هُرِيْرِةَ قَالَ قَالَ وسؤل الله منطخ : أنَّ في النجسعة ساعة لا يوافقها رجلٌ مُسلم قانم يصلي يسال الله فيها حيرا الا اعطاف و قللها

١١٣٨ حدثت الوبكريل ابي شليبةك حالدين محمد ثما كتير بن عبد الله بن عشرو ابن عوف السوبي على ابيه على جدَّه قبال سمعتُ رسول الله عن يعول في يوم البخيلعة ساعةً من النَّهار لا ينسألُ الله فيها العبد شيَّنا اللَّهِ ﴿ قَالَى سَدْ إِسَ يَيْزِ كَا بَشِي وال َ رسات و بيخ و س أغبطني سُولُهُ قَيْلِ ائْ ساعةِ قال: حِيْن تُقَامِ الصَّلاةُ الني ﴿ وَى جِالَّ بِ لِهِ حِيمًا َّلِي وه َ ون سَ كَفر م سَاءً فر ما يا: الإنصراف منها.

#### دِانِ: جبامام خطبه در ہے تو اس کی طرف مُنه كرنا

۲ ۱۱۳: حضرت ٹابت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب منبر پر کھڑ ہے ہوتے تو تمام سحا بہ (رضى الله تعالى عنهم) آپ صلى الله عليه وسلم كى طرف منه کر کیتے۔( لیعن متوجہ ہو جات )۔

> ﴿ إِلَّابٍ : جمعه كے دن قبوليت وُ عا ا Love Palesti سن عت ) من اعت )

١١١٣٤: هفرت ابو بربره ت روایت ہے که رسول الله عليه في في ماما: جمعه كه دن ايك گيرَي ايي بكر اس میں جومسلمان بھی گھڑ انماز پڑھ ربا ہواللہ ہے نیم مَا كُلُّهِ تَوَ اللَّهُ اسْ يُوضَرُ ورعظا فرما ويت مين اور باتهدي ت اس گھزی کے تھوڑ اہو نے کا اشار وفر مایا۔

١١٣٨ ﴿ مَنْمُ مَا مِنْ عُوفَ رَفْعِي اللَّهُ عَنْهِ فَمَا لَتَ مِنْ اللَّهِ عَنْهِ فَمَا لَتَ مِنْ اللَّهِ میں ہے ربول اللہ علیہ واللہ علیہ واللم کو پیرفر مات سنا : جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایس ہے کہ اس میں بند و اللہ نمازك لئے اقامت ہے نماز ہے فراغت تك ۔

١١٣٩ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبْرَاهِيُمُ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا بَنْ أَبِی فُدَیْکِ عَنِ الضَّحَّاکِ ابْنِ عُثْمَانَ آبِی النَّصْرِ عَنُ ابنی فُدیْکِ عَنِ الضَّحَّاکِ ابْنِ عُثْمَانَ آبِی النَّصْرِ عَنُ ابنی سلَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ قَالَ قُلُتُ وَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ سَلَامٍ قَالَ قُلُتُ وَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ سَلَامٍ قَالَ قُلُتُ وَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَسَالُ اللهِ فِيهَا اللهِ عَلَيْ يَسَالُ اللهِ فِيهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فِيهَا اللهِ فِيهَا اللهِ فِيهَا اللهِ فِيهَا اللهِ فِيهَا اللهِ فَيْهَا اللهِ فَيْهَا عَبُدُ مُؤْمِنٌ يُصَلِّى يَسَالُ اللهِ فِيهَا اللهِ فَيْهَا عَبُدُ مُؤْمِنٌ يُصَلِّى يَسَالُ اللهِ فِيهَا شَيْنًا إلّا قَصْى لَهُ حَاجَتَهُ

قَالَ عَبُدُ الله فَاشَارَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اوْ بَعْضُ سَاعَةٍ فَقُلْتُ صَدَقْتَ اَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ فَقُلْتُ صَدَقْتَ اوْ بَعْضُ سَاعَةٍ فَقُلْتُ ائ سَاعَةِ هِى قَالَ: هِى آخِرُ سَاعاتِ النَّهَارِ. فَقُلْتُ انْ سَاعةِ هِى قَالَ: هِى آخِرُ سَاعاتِ النَّهَارِ. فَقُلْتُ انْ سَاعة صلاةٍ قَالَ: بلى انَ العبد المُومن انها ليست سَاعة صلاةٍ قال: بلى انَ العبد المُومن اذاصلَ لَي شَمَ جلس لا يَجْلَسُهُ الله الصَلوةُ فَهُو فَى الصَلوةُ فَهُو فَى الصَلوةُ فَهُو فَى الصَلَوةُ فَهُو فَى الْحَلَيْ اللّهُ الصَلَوةُ فَهُو فَى الصَلْوةُ فَهُو فَى الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْحَلَيْ اللّهُ الْمُولِيْ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ ال

1189: حفرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عند فرماتے ہیں ایک باررسول اللہ علیہ تشریف فرماتے کہ میں نے عرض کیا ہمیں اللہ کی کتاب میں یہ ملا کہ جمعہ کے روز ایک ساعت ایسی ہے جس میں جوبھی ایمان والا بندہ نماز پڑھا رہا ہواور اللہ تعالیٰ ہے کسی چیز کو ما نگ رہا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ عرب کے ہے اشارہ ہے کہایا ساعت ہے کم ۔ میں نے عرض کیا: آ پ نے بچے فرمایا کہ یا ساعت ہے کم پھر میں نے کہا وہ کون می ساعت ہے؟ فرمایا کہ فرمایا: دن کی آ خری ساعت ۔ میں نے کہا وہ کون می ساعت ہے؟ فرمایا: دن کی آ خری ساعت ۔ میں نے کہا وہ کون می ساعت ہے؟ فرمایا: دن کی آ خری ساعت ۔ میں نے کہا وہ نماز کا وقت تو نہیں ۔ فرمایا: ایمان والا بندہ جب نماز پڑھ اراگی نماز تو نہیں ۔ فرمایا: ایمان والا بندہ جب نماز پڑھ اراگی نماز تو نہیں ۔ فرمایا: ایمان والا بندہ جب نماز پڑھ اراگی نماز کی ہیں ہے۔

<u>خاد صدہ الما ہے۔</u> جہر حدیث باب سے تابت ہوتا ہے کہ خطبہ کے وقت تمام قوم کوامام کی طرف مُنہ کر کے بیٹھنا انصل ہے۔ ہے۔ حضرت گنگو بی فرماتے ہیں کہ استقبال سے مراد مین امام کی طرف مُنہ کرنا مراد نہیں بلکہ جس جہت کی طرف امام ہے؛ ادھر منہ کرے۔

# ا باب ما جاء في ثنتي عَشَرةً ر كعة من السُنَة

م ١١٠٠ عدن البو بكر بن ابني شيبة تنا اسحق بن سليمان الرازئ عن مغيرة ابن زياد عن عطاء عن غائشة قال رسول الله على أن من ثاب على ثنتى عشرة وكعة من السنة قال رسول الله على أنه بيت في الجنة الربع قبل الظّهر وركعة من المنت بعد الظّهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العُد المغرب وركعتين بعد العُد المغرب وركعتين بعد العُد المغرب وركعتين

١٣١ : حـ قَتْنَا ابُو بَكُرِ بَن ابِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُونَ انْبَأْنَا السَمَاعِيْلُ بُنُ آبِي خَالِدِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعِ عَنُ عَنْبَسَة بُنِ ابِي سُفْيَانِ عَنُ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنُتِ آبِي سُفْيَانَ عَنِ

#### داب: سنتوں کی بارہ رکعات

۱۱۳۰ جسرت الشه ضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله عنها الله علیه وسنم نے فرمایا: جوسنت کی باره رکعات پر مداومت اختیار کرے گا اس کے لئے جنت میں ایک خصوصی گھر بنایا جائے گا۔ چار رکعت ظہر سے قبل ' دو رکعت بعد الظہر ' دو رکعت بعد المغر ب' دو رکعت بعد العشاء اور دورکعت قبل از فجر۔

اسما: حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت بیان کرتی ہیں کہ جس نے دن رات میں بارہ رکعات

النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي يومِ وليلةِ بْنُتَى عَشَرَةً (سنت) اداكيس اس كے لئے جنت ميں كمر بنايا رَكُعَةُ بُنِي لَهُ بِيُتٌ فِي الْجَنَّةِ

> ١١٣٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اللَّهِ شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ ٱلْاَصْبَهَانِيَّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صلَّى فِي يَوْمِ ثِنْتَى عَشُرَةَ رَكُعَةُ بُنِي لَهُ بِيْتٌ فِي الْجَنَّةِ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجْرِ وَ رَكُعَتَيْنِ قَبُلِ الظُّهْرِ و رَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الطُّهُرِ وَ رَكُعَتَيُنِ (اَظُنَّهُ قَالَ) قَبُل الْعَصْرِ وَ رَكُعَتَيُنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ ( اَظُنَّهُ قَالَ وَ رَكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ الْاَحِرَةِ.

> ا • ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجُرِ ٣٣ ١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيانُ ابُنُ عُيَيُنَةَ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيلَةً كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجُرُ صَلَّى رَكُعَتَيُن.

> ١١٣٣ : حَدَّثُنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ أَنْبَأَنا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنُ انسس بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ تعالَى عَنْهُمَا قَالَ كَان رسُولُ اللهِ عَلِيلَةَ يُعَلِيكُ يُعَلِيكُ الرَّكَعَيْنِ قَبُلِ الْغَذَأَةِ فَانَّ الإذان بأذُنيُهِ.

١١٣٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح أَنْبَأْنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ نافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصة بنت عُمر أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ كَانَ إِذَا نُـوُدِى لِصَلاَّةِ الصُّبُحِ رَكَعَ رَكُعَ رَكُعَيْنِ جِفِيُفتِينِ قَبُلَ انُ يَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ.

١ ١ ٣ ١ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبة ثنا ابُو الْآخُوصِ عَنْ أَبِي أَسُحْقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَانِشَة قَالَتُ كَانَ النَّبَى عَلِينَ إِذَا تَوَضَّأُ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ حرج الَى الصَّلاةِ. ١١٣٤: حـدُثْنَا الْخَلِيُلُ ابْنُ عَمُرُواَبُو عَمْرُو ثَنَا شُرِيْكٌ عنْ ابئ اسْحقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عليَ قال كَانَ النَّبِيُّ

۱۱۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمایا: جس نے دن میں بارہ رکعت ادا کیں اس کے لئے جنت میں کھر تیار کیا جائے گا دورکعت قبل از فجر اور دورکعت قبل از ظهراور دو رکعت بعداز ظہراور مجھے گمان ہے کہ دورکعت قبل ازعصر مجھی فر مائیں اور دو رکعت بعد از مغرب اور میرا گمان ہے کہ فر مایا اور دور کعت بعد ازعشاء۔

#### باب: فجرے پہلے دور کعت

۱۱۳۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نې صلی الله علیه وسلم کو جب فجر کی روشنی د کھائی دیتی تو دو رکعت پڑھتے۔

۱۱۳۳ : حفرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مجر ے قبل دو رکعت ایسے ادا فرماتے کہ کویا تکبیر آ یا کے کانول می ہے۔ (یعنی جیے تجمیر ہور بی ہوتو آ دمی سنت مختصر سی ادا كرتا ہے۔ايسے بى رسول اللہ علق فجر كى سنتيں مخضراد افر ماتے )۔ ١١٣٥: أم المؤمنين حضرت حفصه بنت عمر رضى الله عنهما فرماتی ہیں کہ جب نماز فجر کے لئے اذان دی جاتی تو نی کریم صلی الله علیه وسلم مختصری دو رکعتیس نماز ہے قبل

۲ ۱۱۳: حضرت عا ئشه رضی الله عنها فر ماتی بین که نبی صلی الله عليه وسلم جب وضوكرت تو دوركعتيس پر ه كرنماز ك

١١٣٧: حضرت على رضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے قریب دو رکعتیں

## باب: فجر کی سنتوں میں کوئی سورتیں پڑھے؟

۱۱۴۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فجر كى سنتوں ميں ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ احدٌ ﴾

١١٣٩: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فرمات میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماہ تک د يكها كه آپ سلى الله عليه وسلم فجر كي سنتول ميں ﴿ فُ لُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ أُولَ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ آحدٌ ﴾ یر ہے۔

• ۱۱۵: حضرت عا ئشه رضى الله عنها فر ماتى ہیں كه رسول الله صلی الله علیه وسلم فجر ہے قبل دو رکعتیں پڑھا کرتے اور فرماتے کیا خوب میں یہ دوسور تمیں جو فجر کی سنتوں مِن يَرْضَى جَا نَمِي ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ اور ﴿ قُلُ يَا آيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ .

باب جب تبير ہوتو اس وقت اور کو تی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے

ا ۱۱۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جب تحبير ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ دوسری سند میں

مَالِنَّهُ يُصَلِّى الرُّكُعَتِيْنِ عِنُدَ الْإِقَامَةِ.

#### ١٠٢: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَا يُقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيُن قَبُلُ الْفَجُر

١١٣٨ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ الدِّمَثُقِيُّ وَ يعْقُوبُ بُنُ حَمِيدِ بُن كَاسِب قَالَا ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً عَنْ يَزِيدُ بُنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النبي عليه قرأفي الرَّكْعَتِينِ قَبُلَ الْفَجْرِ ﴿ قُلْ يَايُهَا الْكَافِرُوْں﴾ وَ ﴿قُلُ هُوَ اللهُ ٱحَدّ.﴾

١ ١ ٣ ٩ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سِنان وَ مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَادَةً الواسطيّان قَالَا ثَنَا اَبُو اَحْمَدَ ثَنَا سُفُيَانٌ عَنُ اسْحَقَ عَنُ مُحاهدِ عن ابن عُمرِ قَالَ: مَقُتُ النَّبِي عَلِينَ مُ شَهُرًا فَكَانَ يَفُرا فِي الرَّكُعَتِينَ قَبُلَ الْفَجُرِ ﴿ قُلْ يَايُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ احَدَّ ﴾

• ١١٥ : خَـدُثُنَا ٱبُوْ بَكُرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةً ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ثنا الْجُرِيْرِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقِ عَنُ عَالِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ يُصَلِّى رَكْعَتَيُنِ قَبُلَ الْفَجُرِ وَ كَانَ يَقُولُ: بَعْمِ السُّورِتانِ هُمَا يُقُرَأُ بِهِمَا فِي رَكُعَتِي الْفَجُرِ ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ احدٌ ﴾ و ﴿ قُلُ يَانُهُ الْكَافِرُونَ. ﴾

٠٠ ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا أَقِيُمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ صَلاةً إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

١١٥١: حَدَّثُنَا مِحُمُولُهُ بُنُ غَيْلانَ ثَنَا زَهُرُ بُنُ الْقَاسِمِ ح و حدَّثنا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ أَبُو بِشُر ثَنَا رُوْحُ بُنُ عُبَادَةً قَالًا ثَنَا زكريًا ابْنُ اسْحَقَ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارِ عَنْ ابِي هُرَيْرة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ قَالَ : إِذَا أُقِيْسَمَتِ يَهِمُ صَمُون مروى بـــ

الصَّلاةُ فلا صلاةً إلَّا الْمَكْتُوبِةُ حَدَّثَنَا مُحَمُّوُدُ بُنُ غَيْلانَ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هارُوْن انَا حَمَّادُ بْنُ زِيْدٍ عَن أَيُّوبِ عَنْ عَمْرُو بْنَ دَيْنَارِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنْ ابني هُرِيْرَة عَنَ النَّبِي عَيْنَ بِمُثْلُهِ. ا ا : حدَّ تَنا اللهُ بَكُرِ بُن اللهُ شَيْبة ثنا اللهُ مُعَاوِيةً عَنُ عَاصِمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَرُجِس اَنَ رَسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى الرَّكُعتيْن قبل صلاةِ العَدَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى الرَّكُعتيْن قبل صلاةِ العَدَاةِ وَهُو فَى الصَّلاةِ فَلَمَّا صَلَّى قال له : باى صلاتيْك وَهُو فَى الصَّلاةِ فَلَمَّا صَلَّى قال له : باى صلاتيْك اعْتَددُت؟

المُو مَرُوانَ هُحَمَّدُ بَنُ عُثْمَانِ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا الْمُو مَرُوانَ هُحَمَّدُ بَنْ عُثْمَانِ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اللهِ بَنْ سَعْدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَفْص بَن عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَالِكِ بَنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ اللهُ بَنِ مَالِكِ بَنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَدُ أَقِيْمَتُ صِلاةً الصُّبُحِ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَدُ أَقِيْمِتُ صِلاةً الصُّبُحِ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَدُ أَقِيْمِتُ صِلاةً الصُّبُحِ وَهُو يَعْلَى اللهُ يَصَلَى فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لا أَدْرِى مَا هُو فَلَمَّا انْصِرَفَ يُصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ مَا ذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِنَى : يُوشِكُ احَدُكُمُ أَنْ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِنِي : يُوشِكُ احَدُكُمُ أَنْ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِنِي : يُوشِكُ احَدُكُمُ أَنْ يُصَلِّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِنِي : يُوشِكُ احَدُكُمُ أَنْ يُصَلِّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِنِي : يُوشِكُ احَدُكُمُ أَنْ يُصَلِّى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِنِي : يُوشِكُ احَدُكُمُ أَنْ يُصَلِّى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

1101: حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز فجر سے قبل دو رکعتیں پڑھتے دیکھا اور آپنماز میں تھے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا: ان دو میں سے کون تی نماز کوشار کرو گے۔

الله عند الله عند الله عن الله عن الله عند الله عند فرمات عبين ني صلى الله عليه وسلم ايك مردك پاس سے گزرے - نماز صبح كے لئے اقامت ہو جى تھى اوروہ نماز برحر ہا تھا۔ آپ نے اس كو بچھ فرمایا ہمیں معلوم نہ ہو ۔ کا کہ کیا فرمایا ۔ جب اس نے سلام پھیرا تو ہم نے اس كو گھیرلیا اور اس سے بو چھنے لگے کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے تمہیں کیا فرمایا ؟ کہنے لگا یہ فرمایا کہ قریب ہے کہ وسلم نے تمہیں کیا فرمایا ؟ کہنے لگا یہ فرمایا کہ قریب ہے کہ میں کوئی فجر کی جیار رکعت یا صفح لگے۔

خلاصة الباب ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد استیں پڑھیا اور میں تو یہ کم اجماعی ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کہ بعد ستیں پڑھنا جائز نہیں البتہ فجر کی سنوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ شافعیہ اور حنا بلہ کے نزد کیک فجر میں بھی یہ حکم ہونے سے احدال کرتے ہیں لیکن حضیہ اور مالکیہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں لیکن حفیہ اور مالکیہ حدیث باب کے حکم ہے فجر کی سنوں کو مشتی قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزد کی حکم ہے ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد محبد کے کسی گوشہیں یا عام جماعت سے ہٹ کر فجر کی سنتیں پڑھ لینا درست ہے۔ بشر طیکہ جماعت کے بولکن فوت ہونے کا اندیشہ نہو۔ حفیہ اور مالکیہ کا استدلال ان احادیث ہے ہے جن میں سنت فجر کی خاص طور پرتا کید بالکن فوت ہونے کا اندیشہ نہوں ہیں اس بی نود شافعہ ہیں۔ جہاں تک حدیث باب کے عموم کا تعلق ہے اس بی نود شافعہ ہیں۔ پوری طرح عمل پیرانہیں ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص جماعت کھڑی ہونے کے بعد اپنے گھر میں سنتیں پڑھ کر چاتو یہ اہام شافعی کے نزد یک جائز ہے حالانکہ حدیث باب کے حکم میں یہ بھی داخل ہے اور اس میں گھر اور مسجد میں کوئی تغربی نہیں۔ دوسری بات یہ بھی کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد فوت شدہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ نمازوں کی ترتیب کو طوظ رکھنا واجب ہے۔

#### ١٠٣: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ فَاتَّتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبُلَ صَلاةِ الْفُجُرِ مَتَى يَقُضِيُهِمَا

١١٥٠ : حَدَّثُنا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ نُمَيْرٍ ثنا سغد بن سعيد حدَثْنِي مُحمَد بن ابرهيم عن قيس بن عمرو قسال دأى النبئ عظية رجلا يتصلى بغد صلاة الصُّبْح رَكُعتين فقالَ النَّبِي مَنْكُ : اصلاة الصُّبْح مرتين فقال له الرَّجُلُ انَّى لَمُ اكُنُ صَلَّيْتُ الرَّكُعَيْن اللَّتِينَ قَبْلُهَا فَصَلَّيْتُهُما قَالَ فَسَكَتَ النَّبِي عَلِيَّهُ

١١٥٥ : حدَّثنا عبد الرَّحْمَن بنُ ابرهِيمُ و يعَقُوبُ بنُ لحميد بن كاسب قالا ثنا مُرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَة عَنْ يَزِيُد بن كيسان عن ابسى حازم ابئ هريرة انَ النّبيُّ عَيْثُ نام عَنُ

رنحتى الفخر فقضا هما بعدما طلعت الشَمْسُ.

حدیث منقطع ہے۔

## ٥٠١: بَابُ فِي الْأَرُبَعِ الرَّكْعَاتِ قَبْلِ الظَّهُرِ

١١٥١ عَدَّتُنَا اللهُ بِكُرِ بِنَ أَبِي شَيْبَةً ثَنَاجِرِيْرٌ عَنْ قَالُوْس عن أبيه قال أرسل ابي الى عائشة اى صلاة رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَانَ أَحِبُ اللَّهِ أَنْ يُواظِب عَلَيْهَا قَالَتُ كَانَ ليصللي اربعا قبل الظُّهُر يُطِيلُ فِيهِنَ الْقِيامِ ويُحُسنُ فِيهِنَ الرُّكُوْع والسُّجُوْد.

١١١٠ : حدَّثناعليُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثنا وكَيْعٌ عَنْ عُبَيْدة بُن مُعتَبُ الضِّيِّي عِنْ الراهيم عَنْ سَهُم بْنِ مُنْجَابِ عِنْ قَرْعَة

### باب: جس کی فجر کی سنتیں فوت ہوجا ئیں تو و و کب ان کی قضاء کر ہے

س ۱۱۵: حضرت قیس بن ممرو سے روایت ہے کہ نبی صلی التد مليه وسلم نے ايک مر د کو ديکھا که نماز فجر کے بعد دو ر کعتیں پڑھ رہا ہے۔ تونی نے دریافت فرمایا: کیا صبح کی نماز دو باریدهی جاری ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے فجرے پہلے کی دوسنتیں نہیں پڑھی تھیں اس لئے اب وہ یڑھ لیں۔راوی کہتے ہیں آپ اس پر خاموش ہور ہے۔ ۱۱۵۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ ا یک بار نیند کی وجہ ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتیں رہ کئیں تو آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے سورج چڑھنے کے بعد قضا ءفر مائيں ۔

تعایسیة الها ب امام ابوجنیفه رحمهٔ الله علیه اورامام ما لک رحمهٔ الله علیه فرماتے بین که اگر فجر کی سنتیں پہلے نه پڑھی : وں تو انجر <u>کے فرض کے بعد طلو پینتم</u>س <mark>ہے پہلے سنتیں پڑھنا جا ئز نہیں اس لیے</mark> کہ بہت می اجادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اورعصر کے بعد نماز پڑھنے ہے منع فر مایا ہے اور تریذی میں حضرت ابو ہر رہے ورضی اللہ تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں اُسے جا ہیے۔ سورج طلوع ہوئے کے بعد پڑھے۔ بیرحدیث حسن سے کم نہیں۔ جہال تک حدیث باب کا تعلق ہے تو اہ میر مذکی فرہ ت بیں کہ بیر

### **ب**اب: ظهرے قبل حارمنتیں

١١٥٢: حضرت قابوس كہتے ہیں كہ ميرے والد نے حفرت عا نَشْهُ ہے کہلا بھیجا کہ کون می ( سنت ) نماز پر نبی صلی الله علیه وسلم کوجمیشگی اورموا ظبت پیند تھی ۔فر مایا آ پ ظہرے قبل حارر کعات پڑھتے ان میں طویل قیام کرتے اورخوب انجھی طرح رکوع جود کرتے ۔

ا ۱۱۵۷: حضرت ابوا یوب رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

عَنْ قَرُنْعِ عَنْ أَبِي أَيُوبَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَان يُصلَّىٰ قَبْلَ ﴿ ظَهِرِ ﴾ يَهِلُ جَار ركعت أيك سلام ﴾ يرجح أور الظُّهُ وَارْبَعًا إذا ذَالَتِ الشَّمُسُ لَا يَفْصِلُ بِينَهُنَ تَبُسِيْمٍ وَ فَمَاتَ كَرْسُونَ وُصِلْ يَعدا كان ك ورواز ي

قَالَ: إِنَّ أَبُوابِ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا ذَالَتِ الشَّمْسُ.

خلاصة الباب الله الناحاديث عنابت بواكه ظهرے يبلے حارركعات سنت بيں اورايك بى سلام سے بيں يبي ند ہب امام ابوصنیفہ گا ہے اور حق بھی بہی ہے کیونکہ دوسری احادیث اور آثارے اس کی تائید ہوتی ہے۔

## ١٠١: بَابُ مَنُ فَاتَتُهُ الْأَرُبِعُ إِلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الْأَرُبِعُ اللَّهُ اللّ ہوجا نیں

قَبُلَ الظُّهُر ١١٥٨: حدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيَى و زَيْدُ بِنُ الْحُزَمِ وَ

۱۱۵۸: حضرت عا ئشەرىنى اللەعنىما فر ماتى بىي كەجب كېھى رسول الله عليه وسلم كي ظهر سے يملي حيار ركعتيں فوت ہو جاتیں تو فرض کے بعد دوسنتیں پڑھ کران جار

مُحمَّدُ لِنُ مَعُمَر قَالُوا ثَنَا مُؤسى ابُنُ داؤد الْكُوفِيُّ ثَنَا قَيْسَ بُنُ الرّبِيعِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَالِدِ الْحَذَاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بن شقيُق عَنْ عَائِشَةَ قالتُ كان رسُولُ اللهُ سَيْنَةِ اذا فَاتَتُهُ مَر كَعَتُول كُورِ مَ لِيتِ \_

الازبع قبل الظُّهُر صلَّاهَا بعد الرَّكُعتيْن بعد الظُّهُر. قال أَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ يُحدِّثُ به الاقيس عَن شُعُبة.

باب: جس کی ظہر کے بعد دور<sup>کع</sup>تیں

٤٠ ١: بَابُ فِيُمَنُ فَاتَتُهُ الرَّكُعَتَان بَعُدَ الظَّهُرِ ﴾ I Love Palestine بين

١١٥٩: حضرت عبدالله بن حارث فرماتے بیں کے سیدنا امیر معاویہ نے کسی کوحضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا میں بھی اس كے ساتھ چل ديا۔ اس نے حضرت ام سلمد سے يو جھا تو انہوں نے فر مایا ایک باررسول اللہ میرے گھر میں ظہر کیلئے وضوكرر ہے تھے اور آپ نے صدقات ( زكو ۃ وعشر ) وصول کرنے کیلئے عامل کو بھیجا تھا اور آپ کے پاس مہاجرین بہت ہو گئے (جو بالکل محتاج تھے ) اور انکی حالت ہے آپ م کوفکر ہور ہی تھی کہ درواز ہیر دستک ہوئی نبی باہر نکلے۔نماز ظہریر مائی پھر جو مال وہ صدقہ وصول کرنے والا لایا تھا مستحقین میں تقسیم کرنے کیلئے بیٹھ گئے۔ام سلمہ فرماتی ہیں عصرتک آی میں مشغول رہے بھرمیرے گھر تشریف لائے

١١٥٩: حَدَّثَنَا البُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ ادريس عَنُ يريد بن أبي زيادٍ عَنْ عبد الله بن الحارث قال ارسل مُعَاوِيَةُ رَضِي اللهُ تعالى عنه الى أَمَ سلمة رضي اللهُ تَعالَى عَنْهَا فَانْتَطَلَقُتُ مِعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَّمَةً رضى اللهُ تعالى عَنُهُ فَقَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم بينه ما هُوَ يَتُوضًا فِي بَيْتِي لِلظُّهْرِ و كان قَدْ بَعْثُ ساعيا و كَثُرَ عِسَدَهُ الْمُهَاجِرُون وَ قَدْ اهْبَهُ سَأَنُّهُمُ اذا صُرِبَ الْبَبَابُ فَنَحَرَجَ الْيُسِهِ فَصَلَّى الظُّهُرِ ثُمَّ جلس يقسم ما جاء به قالت فلم يزل كذلك حتى العضر ثُمَّ دخل مَنْزِلِيُ فصلَّى رَكُفتينِ ثُمَّ قالَ. شغلنيُ امْرُ السَّاعِيُ انُ أُصلِّيهُما بعُدَ الظُّهُرِ فَصلَّيْتُهُما بعُد الْعَصْرِ.

اور دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر فر مایا: صدقات! نے والے کے کام نے ظہر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے ہے رو کے رکھا ( بیخی ذھول ہو گیا )اس لئے میں نے عصر کے بعدوہ پڑھ لیں۔

فلاصة الراب من عصر کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہوتا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے دور کعتیں پڑھنے کے بارے میں روایات متعارض بیں ۔ حضرت اسم سلم رضی الله عنها کی اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے دور کعتیں صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم ہے دور کعتیں صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے بینماز صرف ایک بار پڑھی ۔ طحاوی میں بھی حضرت اسم سلمہ رضی الله عنها ہے ہی البتہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عائشر صنی الله عنها کی ایک روایت ہے جس سے مداومت ثابت ہوتی ہے۔ اس بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عائشر صنی الله عنها کی ایک روایت ہے جس سے مداومت ثابت ہوتی ہے۔ اس تعارض کو ذور کرنے پہلے تطبیق دی گئی بین کے عصر کے بعد جو حضور صلی الله علیہ وسلم ہے دور کعتیں پڑھنا ثابت ہے وہ آنخضرت کے بعد رفعتیں ادا کرے ۔ اس کی دلیل بیہ ہوئی الله علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ۔ اس کی دلیل بیہ ہوئی الله عنہا کی روایت ہے کہ جب آپ صلی الله علیہ وسلم نے عصر کے بعد دور کعتیں پڑھیں تو ہم بھی عصر کے بعد قضاء کے بعد دور کعتیں پڑھیں تو ہم بھی عصر کے بعد قضاء کریں ؟ تو حضور صلی الله علیہ وسلم خود عصر کی نماز کے بعد دور کعتیں پڑھیت تھے اور دوسروں کو کہ من فرماتے تھے اور آپ صلی الله علیہ وسلم منع فرماتے تھے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور آس سلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور آست سے کی تھی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور آست کے تھی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور آست کی تب مور اسان کی میں جو اسلام کی خصوصیت اور آست کے واللہ الله علیہ وسلم کی خصوصیت اور آست کے تھی الله علیہ وسلم کی خصوصیت کو تو میں بھی الله علیہ وسلم کی خصوصیت کے وائد اعلیہ علیہ کی اسلام کے دستان کی میں کھیں کو تو میں بھی کو کرنے دور کھیں کی دور کھیں کی دور کھی کی دور کھیں کی دور کھیں کی دور کھیں کے دور کھیں کی دور کھی

﴿ اِلْ اِنْ الْمَهِرِ سِي بِهِلِيهِ اور بعد جار جار سنتیں پڑھنا

۱۱۲۰: حضرت ام حبیبہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد جار دکھات پڑھ لیس الله تعالی اس پر دوز خ کوحرام فرمادیں گے۔

دِلْ بِ دِن میں جونو افل مستحب ہیں

۱۲۱۱: حفزت عاصم بن حمزه سلولی فرماتے ہیں کہ ہم نے علی ا سے نبی کے دن کے نوافل کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا: ہم میں آئی طاقت و ہمت نہیں (کہ رسول اللہ کے برابرنوافل بیر هواس لئے سوال کرنا بھی زیادہ مفید نہیں) ہم نے عرض

# ١٠٨ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ صَلَّى قَبُلَ الطُّهُرِ الطُّهُرِ الطُّهُرِ الطُّهُرِ المُلْهُرِ المُلْهُرِ المُلْهُرِ المُلَّا الْمُلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الللَّلْمُ اللَّلْمُلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْم

المَّا ا: حَدَّثَنا اَبُو بَكُر بْنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُد اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُد اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَبُد أَمُ حَبِيبة عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ صَلَّى قَبُلَ سُفُيانَ عَنُ أُمُ حَبِيبة عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَلَى النَّارِ : مَنْ صَلَّى قَبُلَ الظُّهُر اَرْبَعًا وَ بَعُدَهَا اَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

# ٩ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَا يَسْتَحِبُ مِنَ التَّطَوُّ عِ بِالنَّهَارِ

ا ١ ١ ١ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ وَ أَبِى وَالسَرَائِيلُ عَنُ أَبِى عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمُرة السَّلُولِي قَالَ وَإِلسَرَائِيلُ عَنُ أَبِى عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمُرة السَّلُولِي قَالَ سَأَلُنَا عَلِيًّا رَضِي اللهُ تَعالَى عَنْه عَنُ تَطَوُّع رَسُولِ اللهِ صلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمُ لَا تُطيُفُونَهُ فَقُلُنَا أَخُبِرُنَا

به نأخذ منه ما استطعنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم اذا صلّى الفخر يمهل حتى اذا كانت الشّمس من هاهنا يغنى من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العضر من هاهنا يغنى من قبل المغرب قام فصلّى ركعتين ثم يلمهل حتى اذا كانت الشّمس من فساهنا يغنى من قبل المغرب قام هاهنا يغنى من قبل المشرق مقدارها من صلاة هاهنا يغنى من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا قام فصلّى ازبغا و اربغا قبل الظهر اذا زالت الشّمس و ركعتين بغدها و اربغا قبل العضر يفصل بين كلّ ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين و من تبعهم من المسلمين والمؤمنين

قال علی رضی الله تعالی عده فتلک ست عشرة رنحعة تطوع رسول الله صلی الله علیه وسله بالنهار و قل من یداوم علیها قال و کیم راد فید ابی فقال حبیب بن ابنی شابت یا ابا اسعی ما احب ان لی بخدینک هذا دهبا

# ا ا : بَابُ مَا جاءَ فِي الرَّ كُعتيْن قَبْل المغرب

1 1 1 المحمَدُ بَنَ بَشَارِ ثَنَا مُحمَدُ ابْنَ جَعُفِرِ ثَنَا مُحمِدُ ابْنَ جَعُفِرِ ثَنَا مُحمِدُ ابْنَ جَعُفرِ ثَنَا شَعْتُ عَلَى بُن زِيْد بْنِ جَدْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ السَّعِيْدُ الْسَالِينَ مَالِكِ يَقُولُ انْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَنْوَذََنْ عَلَى عَهِد

کیا: آب جمیں بتا دیں ہم بقد راستطاعت اختیار کر لیس گے۔فرمایا: رسول اللہ جب فجر پڑھتے تو کھیم جاتے حتی کہ جب سورج مشرق میں اتنا او پر آ جاتا جتنا عصر کے وقت مغرب میں ہوتا ہے تو آپ کھڑ ہے ہوکر دورکعتیں پڑھتے رہا شراق کی نماز ہے ) چر گھیم جاتے۔ یبال تک کہ جب سورج یبال تک آ جاتا جتنا ظہر کے وقت وہال ہوتا ہو آ پ کھڑے ہوکر چار کعت (چاشت ) پڑھتے اور جب سورج ذھل جاتا تو نظیر سے پہلے کی چارشتیں پڑھتے اور دو رکعتیں نظیم کے بعد پڑھتے اور دو رکعتیں نو جسے اور دو رکعتیں نام کے بعد پڑھتے اور معلم کے بعد پڑھتے ہوں ہے ہوں کے بعد پڑھتے ہوں معلم کے بعد پڑھتے ہوں معلم کے بعد پڑھتے ہوں کے بعد پڑھتے ہوں معلم کے بعد پڑھتے ہوں کے بعد پڑ

حضرت علی نے فرمایا : یہ تیہ ہ رکعت وہ نوائل میں جو رسول اللہ ون میں بڑھا کرتے تھے اور ان بر مداومت کرنے والے کم بی اوگ جیں۔ وکٹی جوراوی جی مداومت کرنے والے کم بی اوگ جیں۔ وکٹی جوراوی جی کہتے ہیں اس میں میرے والد نے یہ اضافہ کیا کہ حدیب بن ابی ثابت نے کہا: اے ابو آخق مجھے یہ لیندنیمں کہ اس حدیث کے برابر بحر کرسونا ہے۔ حدیث کے برابر بحر کرسونا ہے۔ حدیث کے برابر بحر کرسونا ہے۔ جی جی برابر بحر کرسونا ہے۔ جی جی برابر بحر کرسونا ہے۔ فیل بیندنیم

۱۱۲۲: حسنرت عبدالقد بن مغفلی رسنی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہراذان وا قامت کے درمیان نماز ہے۔ تین باریہ فر مایا۔ تیسر کی باریہ بھی فر مایا کہ جو جا ہے نہ پڑھے )۔ فر مایا کہ جو جا ہے نہ پڑھے )۔

د وركعت

۱۱۲۳: حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم کے زمانے میں مؤذن اذان دیتا تو یوں لگتا کہ اس نے اقامت کبی کیونکه

رسُوُلِ اللهِ عَلِيلَةِ فَيُسرى أَنَّهَا الإِقَامَةُ مِنْ كَثُرِهِ مَنُ يَقُومُ لَلْ كَرْبِ بِهِ كَرَمَغُرب سے قبل دورر كعتيس يرجے والے فَيُصَلِّى الرَّكُعَتِينِ قَبْلَ الْمَغُرِبِ. بهت عهوت تھے۔

خلاصة الباب الله الله الله عنه الفاظ سے بيمعلوم ہوتا ہے كەمغرب ميں اذان وا قامت كے درميان بھى کوئی نمازمشروع ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نز دیک دورکعتیں مغرب کے فرض ہے پہلے مکر وہ ہیں۔شا فعیہ اور حنابلہ کی دلیل حدیث باب ہے۔ احناف اور مالکیہ اس کے جواب میں دلیل کے طور پر دارقطنی' بیبقی اور مند بزار کی اس روایت ہے استدلال کرتے ہیں جس میں مغرب کا اشٹناءموجود ہے۔ چنانچے دارفطنی اور بیہ قی میں روایت ہے کہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ہرا ذان اورا قامت کے درمیان دورگعتیں ہیں' ماسوامغرب کے بعنی مغرب کی اذ ان اورا قامت کے درمیان کوئی نمازنہیں ۔ بیرحدیث حنفیہ کی دلیل بھی ہے اور مخالفین کو جواب بھی۔ دوسر ے سحا بہ کرائم گی اکثریت بیر اُمعتیں نہیں پڑھتی تھی اور ا حادیث کا سیحے مفہوم تعاملِ صحابہ ہی ہے ثابت ہوتا ہے چونکہ صحابہ کرامؓ نے عام طور ہے ان کوترک کیا ہے' اس لیے ان کا ترک ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔البنتہ دوسری روایات برعمل کرنے کی بناء برعمل کرتے ہوئے کوئی پڑھےتو جائز ہے۔ یہی متاخرین حنفیہ میں ہے بعض حضرات کا مسلک ہے۔

### ا ١ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكَعَتَيُن بَعُدَ الْمَغُرب

٣ ١١١ : حَدَثْنَا يَعُقُونُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ الدُّوْرَقَيُ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ شَقِيْقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانِ النَّبِي عَلِي يُصَلِّي الْمعربُ ثُمَّ يرُجعُ إلى بَيْتِي فيُصَلِّيُ رَكُعَتين.

١١١٥ : حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنْ الضَّحَّاكَ ثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشِ عِنُ مُحَمَّدِ بُنِ اسْحَقَ عَنْ عاصِمٍ بْنِ عُمرَ بُنِ قَتَادَة عَنُ مَحُمُودٍ بُنِ لَبِيْدٍ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ ' قال اتانا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي بَنِي عَبُدِ الْاشْهَلِ فَصَلَّى بِنَا الْمَغُرِبَ فِي مَسْجِدِ نَا ثُمَّ قَالَ: إِزْ كَعُوا هَا تَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُم.

## ٢ ١ ١ : بَابُ مَا يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيُن بَعُدَ المَغَرب

١١٦١: حدَّثْنا اختصد بن الأزهر ثنا عَبْدُ الرَّحْمن بن ١١٢١: حضرت عبدالله بن مسعودٌ عدوايت ع كه ني

باب: مغرب کے بعد کی

١١٦٣: حضرت عا نشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب (مسجد میں ) پڑھ کر میرے گھر تشریف لاتے اور دو رکعتیں يزھتے۔

١١٦٥: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہمارے پاس بنوعبدالاشہل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمیں ہماری مسجد میں نماز مغرب یر ھا کر فر مایا وہ دورکعتیں اینے اپنے گھروں میں پڑھ

> دِابِ:مغرب کے بعد کی سنتوں میں کیا پڑھے؟

الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿قُلُ هُوَ اللهُ ٱحَدّ. ﴾

وَالْهِ حِوْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمِّلِ بُنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحبِّرِ قَالا ثَنَا عِبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهُ ذَلَةَ عَنُ ذَرٍّ وَ آبِي وَابِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسَعُودٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ يَـقُوا أَفِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغُوبِ ﴿ قُلُ يَآتُهَا

#### ١١٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّتّ رَكَعَاتٍ بَعُدَ المكغرب

١١٦٤ : حَدَّثُ عَلَى بُنُ مُحَمَّدِثُنَا أَبُو الْحُسِيْنِ الْعُكُلِيِّ أَخْبَوَنِي عُمَدُ بُنُ أَبِي خَثْعَمِ الْيَمَامِيُّ أَنْبَأْنَا يِحْي بِنُ ابِي كثير غن أبئ سلمة بن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ عَنْ أبي هُ رِيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَلِينَ عَالَى: مَنْ صَلَّى بَعُدَ الْمَغُرِبِ سِتَّ رَكُعِنَاتٍ لَـمُ يَتَكَلَّمَ بَينَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلُن لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتِي

#### ٣ ١ ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِترِ

١١٢٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُعَ الْمِصْرِيُ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنْ سعُدِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبِ عَنْ عَبُدِ اللهُ بُنِ زَاشِدٍ اللَّهُ وُفِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي مُرَّةَ الزُّوفِي عَن خارِجة ابُنِ خُــذَافَةَ الْعَدُويَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي عَيْثُ فَقَالَ: انَّ الله قَدْ امدَّكُمُ بِصلاةٍ لَهِي حَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعِمِ الْوَتْرُ جَعِلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيُسَا بَينَ صَلاةِ الْعَشَاء إلى انْ يطلُع

١١ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصّبَاحِ قَالَا ثنيا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي اسْحَق عَنْ عَاصِم بُنِ ضَـمُرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بُنُ ابِئُ طَالِبِ انَ الْوِتُو ليُسس بِحَسُمٍ وَلَا كَصَلَا تِكُمُ الْمَكْتُوبِةِ وَ لَكُنُ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ أَوْتُ مَ ثُمَّ قَالَ: يَا أَهُلُ الْقُرُانِ الرَّوُا \* فَانَ اللَّهُ وِتُرَّ

## وا ب مغرب کے بعد حيرركعات

مَلِللَّهُ مغرب کے بعد کی سنتوں میں ﴿ قُلُ يَسا أَيُّهَا

الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلُ هُو اللهُ آحَدُ ﴾ بِرُحاكرت تھے۔

١١٦٧: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مغرب کے بعد چھ رکعات پڑھیں ان کے درمیان کوئی بری بات نبیس کہی تو یہ چھ رکعات اس کے لئے بارہ برس کی عبادت کے برابر

#### پاپ: وتر کابیان

۸ ۱۱۲۸ : حضرت خارجه بن حذ افه عد وی رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے ہیں کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: الله تعالی نے تمہیں ایک نماز بر ها دی جوتمہارے لئے سرخ اونٹوں ہے بھی افضل ہے اور وہ (نماز) وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لئے مقرر فر مایا ہے نماز عشاء سے طلوع قجر

١١٦٩: حضرت على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ وتر نہ واجب ہیں نہ فرض نماز کی طرح فرض ہیں کیکن رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے وتر بڑھے بھرارشادفر مایا: اے قرآن والو! وتریز ها کرواس کئے كەلىندىتعالى وىر ( طاق ) ہے وىر كو يېند فر ما تا ہے۔

فرماتا ہے'ائے آن والو! وتر پڑھو۔ دیہات کے ایک صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وتر

یں۔ تمہارے لئے اورتمہارے ساتھیوں کے لئے نہیں ہیں۔ يُحِبُ الُوِتُرَ.

١١: حَدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا آبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ
 عَنِ الْاَعْمَمْ عَنْ عَمُ و بُنِ مُرَّةَ عَنُ آبِى عُبَيْدَةَ عَنُ عَبُدِ
 الله بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنِ النَّبِي عَيْلِيَةٍ قَالَ:
 إنَّ اللهَ وِتُر يُحِبُ الوِيْرَ اوْتِرُوا يَا اَهُلِ الْقُرُانِ. فَقَالَ
 إنَّ اللهَ وِتُر يُحِبُ الوِيْرَ اوْتِرُوا يَا اَهُلِ الْقُرُانِ. فَقَالَ
 أعُرابِي مَا يَقُولُ رَسُولُ الله عَلَيْظَةً ؟ قَالَ: لَيسَ لَكَ وَ لَا لَاصْحَابِكَ.
 لاَصْحَابِكَ.

<u> خلاصیة الراب میل</u> ها صلوٰ قالوتر کے سلسله میں کنی با تمیں زیر بحث آئی ہیں۔مثلاً صلوٰ قالوتر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے یا داجب یا سنت مؤکدہ؟

د وسری بحث یہ کہ وتر کی کتنی رکعات میں اور یہ کہ اگر وتر تمین رکعات میں تو بھر دو رکعت پر سلام پھیر کر تیسری رکعت پڑھنی چاہیے یا ایک ہی سلام کے ساتھ متیوں رکعات ادکر نی چاہئیں؟

نما زِ وتر واجب ہے بیدا مام ابوصنیفه کا مسلک ہے۔ علامہ نیمویؒ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود' حضرت حذیفہ بن الیمان' امام ابراہیم کفی اور امام شافعی کے استاذ پوسف بن خالد' سعید بن المستب' ابی مبید بن عبداللہ بن مسعود' ضحاک' مجاہد' محنو ن' اصبغ بن الفرج ( رضی التُدعنهم ورحمهم التُدتعالیٰ ) وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ ائمہ ثلاثہُ اور صاحبینؓ کے نز دیک وترکی نماز واجب سنت موکدہ ہے واجب نہیں۔ان حضرات کی دلیل :۱) اعرابی والی حدیث ہے کہ اعرابی نے جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے دریا فت کیا کہ مجھ پران یا کچ نمازوں کے علاوہ مجھی کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فر مایا :نہیں! ان کے علاوہ کوئی نما ز فرض نہیں' الّا بیاکہ تم نفل کے طور پر پڑھو۔ا مام ابوحنیفه ٌاورا حنا ف کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بات ور کے مؤکد ہونے سے پہلے کی ہے۔۲) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز راحلہ ( سواری ) سے پنچے اتر کر پڑھتے تھے اور وتر سواری پر بی پڑھتے تھے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وتر واجب نہیں۔ امام طحاویٌ نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت عمر سے جومنقول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وترکی نما زسواری پرا دا فر ماتے تھے' یہ بات وتر کے مؤکد ہونے سے پہلے کی ہے۔اس کے بعد وتر کا مؤکدا ورواجب ہونا واقع ہوا ہے۔ حدیث باب:إِنَّ اللهُ فَلهُ أمَدُ تُحُمْ كَ الفاظ سے اس بات كو مجھا جاسكتا ہے۔ حضرت امام ابو صنيفة نے وتر كے وجوب برمندرجہ ذيل ولائل احاديث ے قائم کیے ہیں: ا) حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض وتر ہے سوگیایا بھول گنیا تو جب صبح ہو جائے یا جب اے یا د آئے اس کو پڑھے۔ (متدرک حاکم ص:٣٠٢ من ٢٠١) حضرت بریر ہ ﷺ روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وترحق ( واجب ) ہے جس نے وتر نہ پڑھے تو وہ ہم میں ہے نہیں۔ یہ بات آپ صلی الله علیه وسلم نے تمین مرتبه ارشا دفر مائی۔ (ابوداؤدص:۲۰۱ خ۱) ۳۰) حضرت ابوایوب سے روایت ہے که آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: وترحق ( ثابت ) واجب ہے۔ ( دارقطنی ص: ۲۲ ج ۲)۔ ۴) حضرت خارجہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یاس تشریف لائے اور فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے تنہیں امداد بہنجائی

ہے یا تمہارے لیےا یک نماز زائد کی ہے جوتمہارے لیے سرخ اُونٹول سے زیادہ بہتر ہےاوروہ نماز وتر ہے۔ (ابوداؤدس ا ۱۶۰۱ ج ۴۰ تر ندی ص : ۹۱) - ۵) حضرت طاؤی کتے ہیں کہ وہر واجب ہے جب کوئی بخص بھول جائے تو قضاء نہ کرے ( مصنف عبدالرزاق ص: ٨ ج٠٣) حضرت عمار كہتے ہيں كه وتر پڑھوا گر چيسورج طلوع ہو جائے ( يعنی قضاء پڑھنا بھی وا جب ہے )۔ ( مصنف عبدالرزاق ص: ١٠ ن ٣ ) ۔ ٧ ) حضرت و بر ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر رضی القدعنهما ہے یو حیما:اگر کوئی شخص سوتے سوتے صبح کر دے اور اس نے وتر نہ پڑھے ہوں تو وہ کیا ً سرے؟ حضرت ابن عمر رضی اللّه عنهما نے كبا: الرتم فينح كي نماز ہے سوجاؤ' يهال تك كه سورج طلوع ہوجائے تو كياتم فينح كي نماز نبيس يرْهو كے؟ كويا كه انہول نے کہا: جیسے مبنج کی نماز پڑھتے ہو'ای طرح وتر بھی قضاء پڑھو۔ (مصنف بن ابی ٹیبیس:۲۹۰ ج ۳ ) ۸ ) حضرت امام تعمیٰ ، عطاء بن الي رباح ،حسن بصريٌ ، طاؤسٌ مجاملاً كبت بين كه وتركو نه جيموز والَّر چه سور خ طلوحٌ بهو جائے ليعني الَّ مرقضا ، يرحني یڑے تو قضا ویز ھو۔ (مصنف ابن ابی شیبرس: ۲۹۰ ن۲) ۹۰ (حضرت امام شعبی کہتے ہیں کہ وتر کو نہ چھوڑ' اگر چہ دو پہر کو ہی کیوں نہ پڑھے۔ (مصنف ابن ابی ثیبیص: ۲۹۰ ن۴) ۔ ۱۰) حضرت سعید بن جبیرٌ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ بن عمر رضی ایندعنهماا بنی سواری پرافل ا دا کرتے تھے اور جب وتر پڑھتے تو سواری ہے نیچے اُتر کر زمین پرا دا کرتے ۔ ( منداحم ش : ۴ ن ۲)۔۱۱) بشام آپنے والد حضرت عروہ کے بارہ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ سواری پڑغل پڑھتے تھے۔جدھر بھی سواری کا رُنْ :وتا۔ ببیثانی نیچنبیں رکھتے تھے بلکہ سرے اشارہ ہے رکوئ وسجدہ کرتے تھے <mark>اور جب</mark> سواری ہے نیچے اُتر تے تھے تو وتر ادا کرتے تھے۔ (مؤطا امام محمر ص:۱۳۷) نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارو میں بیان کرتے ہیں' و و نوافل سواری میرین جھتے ہتھے۔ جدھ سواری کا رخ ہوتا تھا اور جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم وتریز جھنے کا اراد و ' کرتے تو بینچے اُنر کریڑ ھنتے تھے۔ بیتمام روایات اوران کے علاوہ دیگرروایات ونر کے مؤ کداور واجب ہونے پر دلالت ئر تی ہیں ۔

#### ا ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَا يُقُرأُ فِي الْوِتْر

ا عادا ا : حد ثنا غشمان بن ابئ شيبة ثنا أبو حفّ الأبار ثنا الاعمش عن طلحة و زبيد عن ذرٍّ عن سعيد بن عبد المرّخمن ابن ابن عن ابنه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله عن ابن عن ابنه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله عن المرتب الاعلى في و شقل الله الله عن المكافرون في و شقل هو الله احدة

1 1 2 1 : حدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِى الْجَهُضِمِيُّ ثِنَا الْوَ الْحَمَدُ ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ أَبِي أَسْحَقَ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبِيْرٍ عَنِ ابْنِ

دِ آبِ: وتر میں کون کوئی سور تیں بڑھی جا نیں؟
اکاا: حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنه بیان
فرماتے میں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم وتر میں:

> ۱۱۷۲: حضرت ابن عباسؓ ہے یہی روایت ہے۔ دوسری سند ہے بھی یہی مروی ہے۔

> > عَبَّاسِ انَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ كَانَ يُوتِرُ بَسبَحِ السَمِ رَبَكَ الْاعْلَى وَ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلُ هُو اللهُ أحدٌ.

خَدَّتُنا الْحَمِدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ ۚ أَبُو بَكُرٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةً قَالَ ثَنَا يُؤننسُ بُنُ اَسُحْقَ عَنْ آبِيْهِ عَنُ سَعِيَّهِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَاسَ عَنِ النَّبِيِّ شَالِيَّةٍ نَحُوهُ.

كرتے تھے۔

#### ٢ ١ ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الُوتُر برَكُعَةٍ

۱۷۳ : حَدَّثَنا الْحَدَدُ بُنُ عَبُدةَ ثَنا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنُ السَّرِيْدِ عَنُ السَّرِيْنِ عَنِ ابْنِ عَمَر قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْضَةً لِنَا عَنِ ابْنِ عَمَر قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْضَةً فَيَصَلَى مِنَ اللّهُ لِمَ نَعْنَى وَ يُؤتِرُ بِرَكُعَةٍ.

الشّوارب ثنا عبعد الواجد بن زياد ثنا عاصم عن أبي الشّوارب ثنا عبعد الواجد بن زياد ثنا عاصم عن أبي مخطر عن ابن عُمر قال قال رَسُول الله عَيْنَ مَلاَة اللّيل مفنى مثنى والوثر رَكعة فلت ارأيت ان غلبتنى عيدى ارأيت ان نمت ؟ قال اجعل ارأيت عند ذلك السخم فرفعت رأسى فاذا السّماك ثم اعاد فقال قال رسُول الله عيني والوثر ركعة الليل مثنى مثنى والوثر ركعة فيل الصّبة.

١-١١: حدَثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ ابْرِهَيْمِ الدَّمُشِقِى ثَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مُسْلَمِ ثَنَا الْاوْرَاعِيُ ثَنَا الْمُطَلِّبُ بِنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلَ ابْنَ عُمَر رضى الله تعالى مَهما رجُلُ فَقَالَ كَيْفَ أَرْسِ قَالَ ابْنَ عُمْر رضى الله تعالى مَهما رجُلُ فَقَالَ كَيْفَ أَرْسِ قَالَ أَوْتَ بُواحِدةٍ قَالَ ابْنَى أَحْشَى أَنْ يَقُولَ كَيْفَ أَرْسِ قَالَ أَوْتَ بُواحِدةٍ قَالَ ابْنَى أَحْشَى أَنْ يَقُولَ النَّالُ اللّهِ وَرَسُولِهِ يُرِيدُ هَذَهِ سُنَةً الله ورسُولِه يَوْيَدُ

١١٤ : حَدَثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْن

الما: حضرت عبدالعزیز بن جریج فرماتے بیں کہ ہم نے حضرت سیدہ عا نشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا: پہلی رکعت میں ﴿ مَنْ بِسَبِ حِ اسْبَ رَبِّکَ اللاعُلْہِ فَ اللهُ اَحَدُ ﴾ دوسری میں ﴿ قُلُ یَسا اَیُّهَا اللهُ اَحَدُ ﴾ اور اللهُ اَحَدُ ﴾ اور معوذ تین پڑھا کرتے تھے۔

#### دِلْ بِ: ایک رکعت وتر کابیان

سال ۱۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کو دو دور کعت پڑھتے اور ایک رکعت پڑھتے ۔

الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: رات کے نوافل دو دو الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: رات کے نوافل دو دو رکعت ہیں اور وہر ایک رکعت ہے (راوی کہتے ہیں)
میں نے عرض کیا بتائے اگر میری آ نکھ لگ جائے 'اگر میں سو جاؤں ۔ فر مایا یہ اگر مگر اس ستارہ کے پاس لے جاؤ میں نے سراٹھایا تو ساک تارہ نظر آ یا بھر دوبارہ فر مایا جاؤ میں نے سراٹھایا تو ساک تارہ نظر آ یا بھر دوبارہ فر مایا دودور کعت ہے اور وہر صح سے قبل ایک رکعت ہے۔ دودور کعت ہے اور وہر صح سے قبل ایک رکعت ہے۔ کا کا ان حضر ت ابن ممر سے ایک مرد نے بوچھا کہ میں وہر کیا ۔ کیسے پڑھو؟ فر مایا ایک وہر پڑھ لو ۔ عرض کیا مجھے خدشہ ہے کہ لوگ اس کو بتیر اء (ؤم کئی) کہیں گے (اور نجی نے فر مایا: سنت ہے اللہ کی اور اسکے رسول عظیمتے کی یعنی ایک رکعت وہر پڑھانا ایک رکعت والی نماز سے منع بھی فر مایا ہے ) تو فر مایا: سنت ہے اللہ کی اور اسکے رسول علیمتے کی یعنی ایک رکعت وہر پڑھانے اللہ ایک رکعت وہر پڑھانے اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ دکھر ت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول

ابئی ذنب عَن الزُّهُوی عَنْ عُزُوة عَنْ عَانشة قالتُ کَانَ التَّدْسلی الله علیه وسلم ہردورکعت برسلام پھیرتے اورایک رسول اللهِ عَنِینَة یُسلّمُ فَیٰ کُلِ ثُنتین و یُوتر بواحدةِ . . . . رکعت وتر پڑھتے۔

خلاصة الهاب الله وتركى تعداد ركعات كے بارے ميں اختلاف بـ- ائمه ثلاثة كے نزويك وتر ايك بے لے كر سات رکعانت تک جائز ہے'اس ہے زیاد ہنبیں اور عام طور ہے ان حضرات کاممل بیہ ہے کہ بیدد وسلاموں ہے تین ربعتیں ا دا کرتے ہیں' دورگعتیں ایک سلام کے ساتھ اور ایک رکعت ایک سلام کے ساتھ ۔ حنفیہ کے نز دیک وتر کی تمین رکعات متعین ہیں اور وہ بھی ایک سلام کے ساتھ ۔ دوسلاموں کے ساتھ تین رنعتیں پڑھنا حنفیہ کے نز دیک جا ئزنہیں ۔ائمہ ثلاثہُ احادیث باب سے استدلال کرتے ہیں جن میں والوتو رکعۃ سے لے کراوتر بسبع تک کے الفاظ مروی ہیں۔ حنفیہ کے والكل: ا) صحيحين مين حضرت عائشه رضى الله عنهاكي روايت جوتر فدى مين بھي ہے: عن ابسي سلمة ابن عبدالرحمن الله اخبره انه سال عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى اربعًا فلا تسأئل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي اربعًا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي ثلاثًا لا لفظ للبخاري ٢٠) تر ندي من حضرت على رضى التدعنه كي حديث ب: كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة ثلاث سور أخرهن قل هو الله احد ٣٠) ترندى بي باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر كتحت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كي حديث مروى ہے: قبال كيان رسول الله حسلسي الله عبليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الاعلى و قل يا ايها الكفرون و قل هو الله احد في ركعة و ركعة ٣٠ ) باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر بی کے تحت مدیث مروی ہے: عن عبدال عزیز ابن جریج قال سألت عائشة بای شی کان یوتر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الاولى بسح اسم ربك الاعلى و في الثانية بقل يا ايها الكافرون و في الشالثة بقل هو الله والمعوذتين . ٥ ) سنن الي داؤد مس عبد الله بن الي فيس مروى ب: قال قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتي باربع و ثلاث و ست و ثلاث و عثمان و ثلاث و عشر و ثلاث ولم يكن يوتر بانقص من سبع و لا باكثر من ثلاث عشره ١٠٠٠ حديث ــمعلوم بوتا ــكدرَعات تجبدُ س تعدا د تو برلتی رہتی تھی کیکن ورز کی تعدا دمیں کو ئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی تعدا دہمیشہ تین ہی ہوتی تھی ۔ بہتما م احادیث وترکی تمین رکعات پرصر یک ہیں پھر جہاں تک ائمہ ٹلا ثُہ کے دلائل کا تعلق ہے' ان کا جوا ب یہ ہے کہ روا یات میں ایسار بركعة (ايك ركعت سے وتر بنانا) سے كر ايسار بثلث عشرة ركعة (تيم وركعات كے ساتھ وتر بنانا) يا كيار وركعات کے ساتھ وتر بنانا بلکہ ستر ہ رکعات کے ساتھ وتر بنانا تک ثابت ہے۔ ان سب میں ائمہ ثلا ثنہ تا ویل کرنے پرمجبور میں کہ یباں ایتار سے بوری صلوٰ ۃ اللیل (رات کی نماز ) مراد ہے جس میں تمین رَعات وتر کی بیں اور باقی تنجد کی ۔ چنانچے امام ترند کی نے آئن بن راہو یہ کا قول علی کیا ہے کہ جو حضور تعلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ تعلی اللہ علیہ وسلم تیرو رکھات ک ساتھ بناتے تھے۔امام ایخق نے فرمایا اس کامعنی یہ ہے کہ حضور سلی اللہ ملیہ وسلم تبجد کی تیرہ رکعات وتر سمیت پڑھتے تھے تو رات کی نماز کی نسبت وتر کی طرف کر دی گئی ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جوتو جیدائمہ ٹلا ٹند نے تیرہ "کیارہ اورنور َ عات والی احادیث میں ک ہے وہی تو جیہ ہم سات والی حدیث میں بھی کرتے ہیں ٰ بعنی ان سات میں ہے حیار رکعات تہجد کی تھیں اور تمین رکعات وترکی ۔

١١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَنُوْتِ فِي الْوِتُرِ

١١٤٨: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيُكُ عَنْ أَبِي أسْخِقَ عَنْ بُرَيْدِ بُنِ أَبِي مَرُيْمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بُسِ عَلِي قَسَالَ عَلَمَنِي جَدِّى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ كَلِمْتِ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِيْرِ: اَللَّهُمَّ عَافِنِي فِيُمَن عَافَيُتَ وَ تَوَلِّنِي فِيْمَنُ تَوَلَّيُتَ وَاهْدِنِي فِيْمَنُ هَدَيُتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَ بَارِكُ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ إِنَّكَ تَقُضِي وَ لَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَّيْتَ سُبُحَانِكَ رَبَّنَا تُبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ.

- دچاه چه: وتر میں دعاءِ قنوت نازلہ ۱۱۷۸: حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میرے نا نا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے بچھ کلمات سکھائے جومیں وتر میں پڑھتا ہوں۔

((اَللَّهُمُّ عَافِنِي فِيُمَن عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِي فِيُمَنُ تَوَلَّيْت وَالْهَدِنِي فِيُمَنُ هَدَيْتَ وَقِنِي شَرٌّ مَا قَضَيْتُ وَ بَارِكُ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَ لَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّـهُ لَا يَهِلُ مَنْ وَالَيْسِتَ سُبْحَانِكَ رَبُّنَا تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيُتَ.))

گیا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ جس سے تیری دشمنی ہووہ کسی حال میں باعز تنہیں اور بعض روایات میں رَبُّنا تَبَارَ کُتَ رَبُنَا كے بعد استبفورك واتوب اليك بھى روايت كيا گيا ہے۔ لينى اے مير ے رب! ميں جھے ہے گنا ہوں كى مغفرت اور بخشش مانکمتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بعض روایات میں تو بدا دراستغفار کے اس کلمے کے بعد اس درود کا بھی اضافہ ہے: و صل الله علی النبی ا<mark>ورالل</mark>ہ تعالیٰ رحمتیں نازل فر مائے اینے نبی یاک (علیہ کے ) پر ۔اکٹر ائمہ اورعلاء نے وترمیں بڑھنے کیلئے ای قنوت کوا ختیارفر مایا ہے۔ حنفیہ میں جوقنوت رائے ہے: البلھہ انسا نستعینک و نستغفر ک اس کوا ما م ابن ابی شیبہًا ورا ما مطحاویؓ وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنه اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت كيا ب- علامه شائ نے بعض اكابرا حناف سے على كيا ہے كہ بہتريہ ہے كه اللهم اللا نستعين كے ساتھ حضرت حسن بن عليٌّ والى يوتوت: اَللَّهُمَّ عَافِنِي فِيْمَن عَافَيْتَ مِحْي يِرْهِي جائِ ــ

١١٥٩: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفُصُ بَنُ عُمَرَ ثَنَا بَهُزُ بْنُ أَسَدٍ ١١٥٩: حضرت على بن الى طالب رضى الله عنه س ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي هِشَامُ ابُنُ عَمْرٍ وَالْفَزَادِي عَنْ روايت ہے كه بى كريم صلى الله عليه وسلم وتر كة ترميس عَبُد الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامِ الْمَخُزُومَيْ عَنْ عَلِيّ ﴿ يَ يُرْ حَتَّ بُنِ أَبِيُ طَالِبِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ الْوِتُرِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ برَضَاكِ مِنْ سُخُطِك وَ أَعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ أَعُودُبِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِيْ ثَنَاءَ عَلَيْكَ ٱنَّتَ كَمَا اثْنَيْتَ نَفْسِكَ.

((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِرَضَاكِ مِنْ سُخُطِكَ و اغرد بمعافى تك مِن عُقُوبتك و أغُودُبك منك لا أخصى ثناء عليك انت كما اثنيت

خ*لاصة الباب الله التدا كيما لطيف مضمون ہے اس دعا كا حاصل بيہ ہے ك*ەالتدكى ناراضي الله كى سزا الله كى مجرّ اوراس کے جلال سے کوئی جائے پناہ نہیں ۔بس اس کی رحمت وعنایات اوراس کی کریئے ذات پناہ دیے عتی ہے۔حضرت میں ّ

کی اس حدیث میں صرف اتنا نذکور ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم بیدد عااہیے ویز کے آخر میں کرتے تھے۔اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ سلی اللہ ملیہ وسلم تیسری رئعت میں قنوت کے طور پر بیدد عاکر تے تھے اور بعض ائمیہ اور علما ، نے یہی مستمجھا ہے اور بیرمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ وتر ک آخری قعدہ میں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ د ما کرتے تھے۔ چیچ مسلم میں حضرت عا نشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کدایک دفعہ انہوں نے رات کی نماز کے سجد ب میں رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کو یہی و عاکر تے ہوئے ساتھا۔

١١٨: بَابُ مَنُ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَديُهِ فِي الْقَنُونِ ﴿ إِلَّ اللَّهِ : جَوْتُوت مِنْ الْتُصَافَ ١١٨٠: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضِمِيُّ ثِنَا يَزِيُدُ ابْنُ زُريُع ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنُ آنسِ ابْنَ مَالَكِ انَّ نَبِيَّ اللهُ مالله كان لا يرفع يديه في شيء من دعانه إلا عند الاستِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرُفعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرى بِياضَ ابْطَيْهِ مِنْ يَعْلُون كَل سَفيدى وكَعالَى ويق \_

• ۱۱۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی د عامیں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے البته بارش کے لئے دعامیں ہاتھ اٹھاتے تھے حتی کہ آپ

خلاصة الرباب على الله عديث تن ابن الرقوت بزيخة وقت باته عنه النواك و المين - درمخارين بكه يه بات سنت ہے۔اس قیام کی جس میں قرار : و ( ﷺ جد دیر پخسبر نا جو )اوراس میں ( طوی<mark>ل ) ذکر م</mark>سنون :بوتو اس میں اس طرت ہاتھ باندھ کرقیام کرے جس طرح ثناءا ورقنوت اور تکبیرات جنازہ کیکن ایسے قیام میں مسنون نہیں جو رکوٹ اور جود ک درمیان ہو کیونکہ اس میں تھہر نانہیں ہوتا ۔ میدی<mark>ن کی تکبیرات میں بھی مسنون نبیل کیونکہ ان میں کوئی ذ</mark> کرمسنون نبیس ہے۔

١١١: بَابُ مِنُ رَفِعِ يَدَيْهِ فِي الدُّعاءِ وَ مُسْتِ ٢٥ ٥ ١٥ لِإِلَّا بِإِنْ وَعَالِمِسَ بِاتْحِدا شَانااور چېره پر مچھیر نا بهما وجهة

> ١٨١ : حدَّثنا ابُوْ كُريْبِ ومُحمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالاً عَانَدُ بُنْ حبيب عن صالح بن حسّان الانصاري عن مُحمّد بن كغب الْفُرْظَى عن ابن عبّاسِ قال قال رسُولَ الله مَيْكُمُ : اذا دعون الله فاذع بباطن كَفَّيْك ولا تذعَّ بظَّهُوْر هما فاذا افرغت فالمسخ بهما وجهك راسناده ضعيف لصعف صالح بن حسان)

١١٨١: حضرت ابن مباس رضى الله تعالى عنهما ــــــ روايت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم الندعز وجل ہے دیا مانگوتو ہتھیلیاں مند کی طرف رکھ کر د عا مانگو به تبلیوں کی بشت منه کی طرف مت کیا کر و اور جب د عات فارغ بو جاؤ تو باتھ چبرہ پر پھیرلیا

خلاصیة الباب ۱۴۰۰ اس حدیث ہے ، اس میں اور کیا میں باتھ آٹھا نامسنون ومشمب ہے۔اس کے علاوہ سلمان فارک ے روایت ہے کہ آنخصرت حلیقتے نے فر مایا ہے شک اللہ تعالی شر ما تا ہے اس بات ہے کہ بندہ اسکے سامنے دعا کے لیے باتهدا نئائے اور وہ ان کو خالی اور نا کا م لو ہائے۔ 'منرِت امیرِ المؤمنین عمر فاروق رضی ائتد عنہ سے روایت ہے کہ آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم جب و عامیں ہاتھ آئی تے تو ان ووائیں نہیں او ہاتے تھے جب تک منہ پر نہل لیتے ۔ نیز ابن کی نے ممال اليوم والليلة ص٧٠ ــــايك و عانقل كي نــاس مين بھي حضورً ـــنماز كے بعد ہاتھ أٹھا كرد عاكر نے كا ثبوت بـ ـ

#### • ٢ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَنُونِ قَبُلَ الرَّكُوع وَ بَعُدَهُ

١١٨٢ : حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَيْمُون الرَّقِيِّ ثَنَا مَخُلِدُ بُنُ يزيُدَ عَنْ سُفَيَانَ عَنُ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَبُدِا لرَّحُمَٰنِ ابُنِ ابْنَرَى عَنُ آبِيْهِ عَنُ أَبِي بُنِ كَعُبِ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ كَان يُؤتِرُ فَيقُنُتُ قَبُلِ الرُّكُوعِ.

١١٨٣: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ثَنا حُمَيُـدٌ عِنْ أَنْسِ ابُن مالكِ قَالَ سُبْلَ عَنِ الْقُنُوْتِ فِي صَلَاةِ الصُّبُحِ فَقَالَ كُنَّا نَقُنْتُ قَبُلِ الرُّكُوعِ وَ

١١٨٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا عَبُدُ الوَهَابِ ثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ سَأَلَتُ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ عَنِ الْقُنُوبِ

فَقَالَ قَنتَ رَسُولُ اللهِ مَلِي عَلَيْكَ بَعُدُ الرُّكُوعِ.

خلاصیة الباب الله الله عدیث برعمل ہے اور مذہب ہے کہ قنوت وتر رکوئ ہے قبل ہے اور هنیہ کے ساتھ امام

# ١٢١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتُرِ آخِرَ اللَّيْل

١١٨٥ : حدد تشدا الدؤ بسكر لدن ابني شيئة ثنا ابو بكر بن غَيَّاشِ عَنِ ابْنِ خُصِيْنِ عَنْ يَخِي عَنْ مِسْرُوقِ قَالَ سَأَلْتُ عائِشة عنُ وتُر رسُول اللهِ عَيْثُةُ فَقَالَتُ مَنْ كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ

# باب: ركوع مع با اور بعدقنو ت

۱۱۸۲: حضرت الی بن کعب رضی الله عنه ہے روایت ہے كه رسول التدصلي التدعليه وسلم وتريز هيته تو قنوت ركوع ے پہلے پڑھتے۔

١١٨٣: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه سے نماز صبح میں قنوت ہے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا ہم رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد دونو ں طرح قنوت پڑھ لیتے

١١٨٠: حفزت محمر كہتے ہيں كه ميں نے حضرت الس بن ما لک سے تنوت کے متعلق دریا فت کیا تو فرمایا که رسول التد عليه وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا۔

ما لک' سفیان تو ری' عبداللہ بن مبارک اورا مام اسمق رحمہم اللہ کا اتفاق ہے۔ شافعیہ اور حنا بلہ قنویت کورکو ی کے بعد مسنون ما نئے ہیں۔ان حضرات رحمہم اللہ کا استدلال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اثر ہے ہے اور حضرت الس رضی اللہ عنہ کی روایت ے ہے۔ حنفیہ کا استدلال حدیث باب سے نیز مصنف ابن الی شیبہ میں حضرت ملتمہ ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنداور نبی علیه الصلوٰ قروالسلام کے سحابہ کرام ٌورّ میں قنوت رکوی ہے قبل پڑھتے ہتھے' جس ہے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے باس اس منعہ میں مرفوع حدیث بھی اور تعامل صحابہ بھی ہے جبکہ حضرت ملی رضی القدعنہ کے اثر کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ بیان کا اپنا اجتباد ہے جس کا منشاء یہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوقنوت نا زلہ رکو تا ک بعد پڑھتے دیکھا ہوگا اور ای پرقنو ت وتر کو قیاس کر لیا اورقنو ت نا زلہ میں ہم بھی بعد الرکوٹ کے قائل بیں اور حضرت الس رضی اللہ عنہ والی روایت کا بھی یہی جواب ہے۔

#### بإب: اخيررات ميں وتريز هنا

۱۱۸۵: حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عا کشہ رضی الله عنها ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وتر کے متعلق یو جھاتو فر مایا کہ رات کے ہر جھے میں آ یا نے اؤتر من أوليه و أؤسطيه و أنتهى وتره حين مات في السّحر.

١١٨٦ : حدَثَنَا عَلِى بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكُنِعٌ. ح و حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَثَّارٍ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ ابى اسْخَقَ عَنُ بَنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ ابى اسْخَقَ عَنُ عَلِي قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيُلِ قَدُ اوْتَرَ رَسُولُ عَناصِمِ ابْنِ ضَمُوةَ عَنُ عَلِي قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيُلِ قَدُ اوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَناصِمِ ابْنِ ضَمُوةً عَنْ عَلِي قَالَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدُ اوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَناصِمِ ابْنِ ضَمُوةً مِنْ اوْلِهِ وَ أَوْسَطِهِ وَانْتَهِى وِتُرَاهُ إلى السَّحْدِ.

١٨٤ ا: حَدُّفَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا ابْنُ ابِي غَنِيَةً ثَنَا الْاَعْمَامُ عَنُ اَبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ عَنُ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: مَنُ خَافَ مِنْكُمُ اللهِ يَسْتَنْقِطُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: مَنُ خَافَ مِنْكُمُ اللهِ يَسْتَنْقِطُ مِنْ آوَلِ اللّهُ لِ ثُمَ لِيرُقَدُ و مَنْ مِنْ آجِرِ اللّهُ لِ فَلَيُوتِرُ مِن طَمْع مِنْكُمُ أَنُ يَسْتَنُقَظِ مِنْ آجِرِ اللّهُ لِ فَلَيُوتِرُ مِن أَخِرِ اللّهُ لِ مَحْضُورَةً و ذلك آخِرِ اللّهُ لِ مَحْضُورَةً و ذلك آخِر اللّهُ لِ مَحْضُورَةً و ذلك أَخْصَلُ .

ر ۲۲ : بَابُ مَنُ نَامَ عَنُ وتُراو نَسِيَهُ

المدين المدين المؤ مُضعب الحمد بن ابى بكر المدين وسُويد بن اسلم وسُويد بن سعيد قال ثنا عبد الرَّحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يساد عن آبى سَعيد قال قال رَسُولُ اللهِ عَنْ ابيه عن عطاء بن يساد عن آبى سَعيد قال قال رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَا مَن نَام عَنِ الُوتُو اَوْ نَسِيَهُ فَلَيْصل اذَا اصْبَحَ او ذكر ف.

١١٨٩ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى وَ أَحْمَدُ بُنُ الْأَزْهِرِ قَالَا ثَنَا 11٨٩ : حَفِرت الْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ آنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَحْى بُنُ ابِي كَثِيْرٍ عَنْ ابِي نَضِرةً عَنْ رَسُولُ الله صلى الله ابى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْنَةً : أَوْتِرُوا قَبْلِ انْ تُصْبِحُوا . وتريرُ هاليا كرو\_

قال مُحَمَّدُ بُنُ يِحْي في هذا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ على انَ حديثُ عبد الرَّحْمَنِ واهِ.

وتر پڑھے شروع میں بھی' درمیان میں بھی اور و فات کے قریب آپ کے وتر محر کے قریب ختم ہوتے۔

۱۱۸۱: حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں که رات کے ہیں کہ رات کے ہیں حصے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وتر ادا کئے شروع میں اور درمیان میں اور اخیر وتر آ ب صلی الله علیه وسلم کاسحر تک ہے۔

۱۱۸۷: حضرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں ہے جس کو بیدا نہ بیشہ ہو کہ
رات کے آخر میں بیدار نہ ہو سکے گا تو وہ رات کے
شروع ہی میں وتر اداکر لے پھر سوئے اور جس کواخیر
رات میں بیدار ہو جانے کی امید ہوتو وہ اخیر رات میں
وتر پڑھے کیونکہ اخیر رات کی قرائت میں فرشتے حاضر
ہوتے ہیں اور یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔

<u>ظلاصة الراب ﷺ ﷺ سجان الله! حضور سلی الله علیه وسلم نے اپنے مبارک عمل کے ذریعہ اُمت پہ بہت آسانی فر ما دی</u> کہ ورتر عشاء کے فرض کے بعد کسی وقت بھی ہڑھے جا سکتے ہیں۔افضل تو یہی ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد پڑھے جا کیں۔

دِابِ: جس کے وتر نیندیا نسیان کی وجہ سے رہ جائیں

۱۱۸۸ حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو وتر پڑھے بغیر سوگیا اور وتر پڑھنا بھول گیا توضیح کو یا جب بھی یاد آئے وتر پڑھ لے۔ (یعنی وتر کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔)

۱۱۸۹: حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: صبح سے پہلے پہلے ورد پڑھالیا کرو۔

### ۱۲۳: بَابُ مَاجَاءَ فِى الُوِتُرِ بِثَلاَثِ وَ خَمُسٍ وَ سَبُع وَ تِسُع

المُفِرُيابِيُ عَنِ الْآوُزَاعِيَ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيُدَ الْفِرْيَابِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيُدَ الْفِرْيَابِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيُدَ الْفَرِيَّةِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيُدَ اللَّهِ عَنَ ابْنُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللَّيْتِي عَن ابِئ اَيُّوبُ الْآنُصَارِي آنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ عَنْ ابِئ اَيُّوبُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: الْمُوتُرُ حَقَ فَمَن شَاءَ فَلَيُوتِرُ بِخَمْسٍ و مَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرُ بِوَاجِدَةٍ.

الرَّحْمَٰنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنْ الرَّحْمَٰنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَمْ سَلَّمَة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُوتِسرُ بِسَبْعِ أَمْ سَلَّمَة قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُوتِسرُ بِسَبْعِ اوْبِحَمْسِ لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسُلِيْمٍ وَلَا كَلامٍ.

### بِابِ: تمین' پانجے' سات اور نور کعات وتر برد هنا

۱۱۹۰: حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله عنه سے
روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وتر
لازی اور واجب ہیں لہذا جو جا ہے پانچ رکعات وتر
پڑھے اور جو چا ہے تین رکعات وتر پڑھے اور جو چا ہے
ایک رکعت وتر پڑھ لے۔

ااا: حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عا کشہ ّ ے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین! مجھے رسول اللہ کے وتر کے متعلق بتائے۔فر مایا ہم آپ کے لئے مسواک اور وضو کا یانی تیار کر کے رکھ وی تی تھیں پھر رات کے جس حصہ میں اللہ جا ہے آپ کو بیدارفر مادیے۔ آپ مسواک کرتے وضو کرتے بھرنو رکعات پڑھتے ان میں آٹھویں رکعت پر ہی بیٹھتے۔ پھراللہ تعالیٰ ہے دعا مائکتے' اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اورتعریف کرتے اور دعا ما تکتے مچر کھڑے ہوتے اور سلام نہ پھیرتے پھر کھڑے ہو کرنویں رکعت پڑھتے پھر بیٹے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور تعریف کرتے اور اللہ ے دعا ما تکتے اور اس کے نبی پر ( تعنی اینے او بر ) درود جیجے پھرسلام پھیرتے جوہمیں سائی دیتا۔ پھرسلام کے بعد بینه کر دو رکعتیں پڑھتے یہ گیارہ رکعات ہوئیں جب آ یا کی عمر زیادہ ہوگئی اور جسم پر گوشت ہو گیا تو آ یا سات رکعات پڑھتے اور سلام کے بعد دور کعتیں پڑھتے۔ ١١٩٢: حضرت ام سلمه رضي الله تعالى عنها بيان فرياتي بين كەرسول التُدصلي التُدعليه وسلم سات يا يانچ ركعات وتر یر مے اور ان (ور وں) کے درمیان سلام و کلام کا فاصلەنە ہوتا ـ

خ*لاصیة الیا ہے۔ ﷺ رئعات وقر کے متعلق احادیث میں متعارض الفاظ وار د* ہوئے ہیں۔ ہلا مہ شبیر احمد عثانی نے فتح الملہم میں ان روایات کے درمیان بہترین تطبیق دی ہے۔وہ فرماتے میں کہ آنخضرت صلی القدعلیہ مہلم کا عام معمول یہ تق کہ آپ سلو قاللیل کوشرو کے دوہلکی رکعتوں سے فریائے جو تبجد کی نماز کے مبادی میں سے ہوتی تھیں'ا ں کے بعد آنھ طویل رُ عتیں ادا فر ماتے تھے( آپ کی اصل نماز تہجد ہی کی رُعتیں ہوتی تھیں ) پھر تمین رکعات وتر پڑھتے نئے بھر دور کعات ُغل بینے کرا دا فریاتے تھے (جووٹر کے تو ابع میں ہے ہوتی تھیں ) اس کے بعد ضبح صا دق کو بعد طلوع کے دود رکعت سنت فجر اس طرے کل ستر ہ رکعتیں ہو جاتی ہیں۔حضرات صحابۂ نے جس وقت ان تمام رکعتوں کو بیان کرنا جا ہاتو انسوں نے یہ کہد دیا کہ ا او تبر بسبع عشرة د كعة ہے بعنی ستر ہ رئعات كے ساتھ وتريز هنا پھر بعض او قات بعض حضرات نے من فجر كوزار بي كر ديا کیونکہ وہ درحقیقت صلوٰ قراللیل نہ تھی اس لیے سحا ہے 'نے پندرہ رکعات کا ذکر کر دیا۔ پھربعض حضرات نے شروع کی دوہلکی رَ تعتیں اور وتر کے بعد کے نفلوں کوسا قط کر کے سنن فجر کوشار کرتے ہوئے تیرور کعات وتر کا ذکر کر دیا اور بعض حضامنہ نے شروٹ کی دورکعتیں اوروتر کے بعد کی نفل کوسا قط کردیا اورسنن فجر کوبھی خارج کردیا تو انہوں نے احدی عش<sub>د</sub> **ہ رکع**ۃ ( "ئيار و ركعات ) كا كهه ديا چرآ خرعمر ميں جب آپ صلى الله عليه وسلم كاجسم مبايرك بھارى ہو گيا تو آپ صلى الله ملبه وسلم نے بعض او قات تہجد کی حیر رکعات پڑھیں اور وتر کی تمن رکعات تو کل نور کعات ہو گئیں بھربعض او قات آپ سلی اللہ کا بہ وسلم نے مزید کمی کر دی اور تنجد کی صرف حارر کعات پڑھیں اور تین رکعتیں وتر تو سا<mark>ت ہو گئی</mark>ں اس طرح او نسو بنجمس ر تو جیہ کی گئی ۔اس طرخ تمام روای<mark>ا ت می</mark>ں تطبیق ہو جاتی ہے۔

#### باب : سفر میں وتر پر هنا

۱۱۹۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر ميں دو رکعتيں پڑھتے اس ہے زیادہ نہ پڑھتے اور رات کو تبجد بھی پڑھتے ( راوی کہتے میں کہ ) میں نے کہا اور آپ وتر بھی پڑھتے تھے فرمایا جی \_

۱۱۹۳: حضرات ابن عباسٌ وابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز دوركعت يزهنارسول التُدصلي التُدعليه وسلم كاطريقه ہےاور بیکمل نماز ہےقصراور کم نہیں اورسفر میں وتر بڑھنا بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا طریقه ہے۔ ب ہے: وتر کے بعد بیٹے کردو ر کعتیں پڑھنا

#### ٢٣ ١: بَابُ مَا جَاءً فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

١١٩٣ : حدد ثناا حُمد بن سنان و اسْحق بن منصور قالا ثَنَا يِزِيُدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأْنَا شُعْبَةً عَنُ جَابِرِ عَنْ سَالِمٍ عَنُ ابِيُهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُنصِلَى فِي السَفر رَكْعَتَيْنِ لا يريند عليهما وكان يتهجّد من اللّيل قُلْتُ وكان يُؤتِرُ قال نعم

١١٩٣ : حدَّثنا إسماعِيلُ بُنْ مُؤسَى ثنا شريُكٌ عَنْ جابر عن عامر عن ابن عبّاس و ابن عُمر قالا سنّ رسُولُ اللهُ عَلِيلَةِ صَلادةَ السَّفَر رَكُعتين وَ هُما تَمَامٌ غَيْرُ قَصْر وَ الوتر في السّفر سنّة .

#### ٢٥ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بِعُدَ الْوِتَرِ جالسا

١٩٥١ عَدَنُنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ مِسْعِدةً ثنامِيمُونُ ١١٩٥: حفرت امسلم رضى الله عنها سے روایت ہے کہ

بَنْ مُوْسى الْمرنى عن الْحَسن عن أمّه عن أمّ سلمة ان النبي كان يُصلّى بغد الوِتُر رَكُعتيْنِ حَفِيْفتيْنِ و هُو جالس.

المعلى المسلمة المسلمة الرَّحَمَٰنِ بَنُ الْرَهِيْمِ الدَّمَشُقِيُ ثَنَا عُلِمُ الرَّهِيْمِ الدَّمَشُقِيُ ثَنَا عُلِمُ اللَّوْرَاعِيُ عَنْ يَحْى لِنَ ابَى كَثِيْرِ عَنْ ابْنَى سَلَمة قال حَدَثَنَى عائشة قالت كان رسُولُ عَنْ ابنى سلمة قال حَدَثَنَى عائشة قالت كان رسُولُ الله مَنْ الله عَنْ يُوتِرُ بواجِدةٍ ثُمَّ يَرُكعُ ركُعتيْن يقرأ فِيْهِما و هُو جالسٌ فاذا اراد ان يرُكعَ قام فركع.

#### ٢٦ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِى الضَّجْعَةِ بَعُدَ الُوِتُرِ وَ بَعُدَرَكُعَتَى الْفَجُرِ

المَّنَ الْمُعْرُونِ عَنْ مَعْمُدِ ثَنَا وَكُنِعٌ عَنْ مَسْعَرُ وَ الْمُعْرُونِ مَسْعَدُ بُنِ إِلْهُ هَيْمَ عَنْ ابِي سلمة بن عَبُدِ السُّفَيَانَ عَنُ سعُد بُنِ إِلْهُ هَيْمَ عَنْ ابِي سلمة بن عَبُدِ الرَّخَمَن عَنْ عَائشَة قَالَتُ مَا كُنْتُ الْفَى ( اَوُ اَنْقَى) الرَّحْمَن عَنْ عَائشَة قَالَتُ مَا كُنْتُ الْفَى ( اَوُ اَنْقَى) النَّبِي عَنْدَى قَال وكيعٌ النَّبِي عَنْدى قَال وكيعٌ النَّبِي عَنْدى قَال وكيعٌ تعنى بغد الوثو.

99 ا: حدَّثنا عُمرُ بُنُ هِ شَامِ ثَنَا النَّصُرُ ابْنُ شُمنِلِ انْبَأَنَا شُمنِلِ انْبَأَنَا شُعْبَةً حَدَّثنى سُهَيُلُ ابْنُ ابى صَالِحٍ عَنَ ابيه عن ابى هُريْرة قال كان رسُولُ الله عَيْنَا فَي إِذَا صَلَى رَكَعَتَى الْفَجُرِ اصُطجع.

تنی سلی الله علیه وسلم وتر کے بعد مخضری دور کعتیس بیٹھ کر پڑھتے۔

۱۱۹۲: حضرت عا اُشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی بیں کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے بھر دو رکعتیں پڑھتے ان میں بیٹھ کر قراً ت فرماتے رہے دو رکعتیں بڑھتے ان میں بیٹھ کر قراً ت فرماتے رہے جب رکوع کرنے لگتے تو کھڑے ہو کر رکوع میں جاتے۔

#### راب: وتر کے بعدا ور فجر کی سنتوں کے بعد مختصر وقت کے لئے لیٹ جانا

1192: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں ہیں اخیر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہیں میں اخیر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لئے لیٹ جاتے بھراٹھ کرسنیس پڑھ لیتے )۔

119۸: امّ المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھ کر دائمیں کروٹ پر ( مجھ دیر کے لیے ) لیٹ حاتے۔

۱۱۹۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد کروٹ پر لیٹ مات

خلاصة الهاب المناب الم

#### ٢٢ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

• ١ ٢ : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِيّ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عُمرَ بْنِ عَبد الرَّحْسَمْ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُمَرُ بُنِ الْحَطَّابِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ بُنِ عُمَرَ فَتَخَلَّفُتُ فَاوُتَرُتُ فَقَالَ مَا خَلْفَكَ قُلْتَ اَوُتَرُتُ فَقَالَ اَمَالِكُ فِي رَسُول اللهِ عَلَيْكُ ٱسُوَةٌ حَسَنَةٌ قُلُتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّ رِسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُوتِرُ

#### دیا دیا : سواری پر وتر پڑھنا

۱۲۰۰: حفرت سعید بن بیار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمرٌ کے ساتھ تھا تو میں پیچھے رہ گیا اور وتر پڑھے۔حضرت ابن عمرٌ نے فر مایا تمہارے بیچھے رہ جانے کا کیا سبب ہوا۔ میں نے کہا کہ میں نے وتر پڑھے (اس لئے پیچھے رہ گیا) فرمایا کیا رسول اللہ علیہ کے عمل میں تمہارے کئے بہترین نمونہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ضرور ہے۔فرمایا بھررسول اللہ علیہ این اونٹ پر وٹریز ھالیا کرتے تھے۔

خ*لاصة الباب الله المحاسر عن سے استدلال کر کے ائمہ ٹلا نُدُسواری پر وٹر پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور اما* م ابو حنیفہ کے نز دیک جائز نہیں بلکہ سواری ہے نیچے اتر نا ضروری ہے کیونکہ صلوٰ ۃ وتر واجب ہے۔امام صاحب کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنہما کی ایک دوسری روایت ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہی ندکور ہے کہ وہ تہجد کی نماز سواری پر پڑھتے تھے یہاں تک کہ جب وتر کا وقت آتا تو سواری ہے اتر کرز مین پروتر پڑھتے تھے ا<mark>ور</mark>اس ممل کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب فر ماتے ۔اس طرح معضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی روایات میں تعارض ہو جاتا ہے اگر تطبیق کی کوشش کی جائے ت<mark>و یہ کہا جا سکتا ہے کہ ب</mark>ارش اور کیچڑ پرمحمول ہے کہ عذر کی بناء پرسواری پروتر پڑھے جا سکتے ہیں ۔

ا ٢٠١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْاَسْفَاطِيُّ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ ثَنَا "١٠٠: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ عَبَّادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ رسول النُّرصلي الله عليه وسلم الني سواري يربهي وتريرُ وليت كَانَ يُؤْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

١٢٨ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتُرِ أَوَّلَ اللَّيُلِ

٢٠٠٢ : حَدَّثَنَا ٱبُو دَاوُدَ 'سُلَيْمَانُ بُنُ تَوُبَةَ ثَنَا يَحَىٰ بُنُ ٱبِي بُكَيُرِ ثَنَا زَائِدَةُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيُلٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً لِلْإِلَى بَكُرِ: أَيُّ حِين تُوتِرُ ؟ قَالَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعُدَ الْعَتَمَةِ قَالَ : فَٱنْتَ يَا عُمَرُ. فَقَالَ آخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيلُكُم : أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بِكُرِ فَأَخَذُتَ بِالْوُثُقِي وَ أَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَاحَذُتَ بِالْقُوَّةِ.

حَـدَّثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ سُلَيُمَانُ بُنُ تَوْبَةَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُبُنُ عَبَّادٍ تَنَا يَحُى بُنُ سَلِيُهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافع عَنِ ابُنِ عُمَر

#### دِيانِ: شروع رات مين وتري<sup>ر</sup> هنا

۱۲۰۲: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم نے حضرت ابو بكر رضى الله عنہ سے فرمایا: آپ ور کب بڑھتے ہیں؟ عرض کیا: عشاء کے بعد شروع رات میں ۔ فر مایا: اے عمر! آپ؟ عرض کیا: رات کے اخیر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے ابو بکر آپ نے اعتماد والی صورت کوا ختیار کیا ( كەرات كے اخير كاعلم نہيں آ كھ كھلے نہ كھلے وتركی يقينی ادائیگی اوّل رات ادا کر لینے میں ہے ) اور عمر آپ نے رَضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ بهمت اور قوّت والى صورت اختيار كي -حضرت ابن عمر

#### ٢٩ ا: بَابُ السَّهُو فِي الصَّلاةِ

١٢٠٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرِ بِنِ زُرَارَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسُهَرِ عَنِ ٱلْآعُ مَسْ عَنُ إِبُرَهِيُمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِي فَكُلَّةَ فَرَادَ أَو نَـقَصَ (قَالَ إِبُرَاهِيُمُ وَ الْوَهُمُ مِبْسَى) فَقَيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ اَزِيْدَ فِي الصَّلاةِ شَيَّءٌ قَالَ: إِنَّهَا أَنَا بَشُرٌ ٱنْسَيَى كَمَا تُنْسَوُنَ فَإِذَا نَسِيَ احَدُكُمُ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيُن وَ هُوَ جَالِسٌ . ثُمَّ تَحَوَّلَ النَّبِي عَلَيْكُ فَسَجَدُ سَجُدَتَيُن.

٣٠٨ : حَدَّثُنَا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا السَّمَاعِيُلُ ابْنُ عُلَيْةً عَنُ هِشَام حَدَّثَنِي يَحُينِي حَدَّثَنِي عِيَاضٌ أَنَّهُ سَأَلَ اَبَا سَعِيْدٍ الُحُدُرِيُّ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَقَالَ احَدُنَا يُصَلِّي فَلاَ يَدُرِئُ كُمُ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ فَلَمُ يَدُركُمُ صَلَّى فَلْيَسُجُدُ سَجُدتَيْن وَ هُوَ جَالِسٌ.

# • ٣١: بَابُ مَنُ صَلَّى الظُّهُرَ خَمُسًا وَ هُوَ

١٢٠٥: حَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَ اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ خَلَّادٍ قَالًا ثَنَا يَحُي بُنُ سَعِيبٍ عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ صَلَّى النَّبِي عَلِينَ الظُّهُرَ حَمْسًا فَقِيلً لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ قَال: وَ مَا ذَاك . فَقِيلَ لَهُ فَتَنى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ.

لابي بكر فَذَكر نَحُوهُ.

# رضی اللہ عنہما ہے بھی بہی مضمون مروی ہے۔ باب نماز میں بھول جانا

١٢٠٣: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑھائی تو زیادتی ہوگئی یا کمی (ابراہیم کہتے ہیں کہ شک مجھے ہوا) تو آپ سے عرض کیا گیا که کیا نماز میں کچھاضا فہ کر دیا گیا ہے؟ فرمایا میں بشر ہی تو ہوں تمہاری طرح بھول بھی جاتا ہوں۔ جبتم میں ہے کوئی بھول جائے تو بیٹھ کر دو سحدے کرلے چھرنبی صلی الله علیه وسلم مڑے اور دوسجدے کئے ۔

۲۰۴: حضرت عیاض نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے یو چھا کہ ہم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو توجہ نہ رہے کہ کتنی رکعات پڑھ لیں (تو کیا كرے) فرمایا كەرسول التەصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہوا وراس کوتوجہ نہ رہے کہ تنی رکعات پڑھیں تو بیٹھ کر دوسجد ہے کر لے۔ باب: بھول کرظہر کی یا نچ

١٢٠٥: حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ نی علیہ نے ظہر کی پانچ رکعات پڑھاویں تو آپ ہے عرض کیا گیا کہ کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ فرمایا: کیوں؟ تولوگوں نے آپ کو بتایا ( کہ یانچ رکعات بڑھی تھیں ) آپ نے اپنایا وُل موڑ ااور دو سجدے کر لئے۔

ركعات يزهنا

<u>خلاصیة الرا ب 🖈 🛪 حضورصکی الله ملیه وسلم بھی ایک بشریتھے ۔ فریاتے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں جس طرح دوسرے بشر بھول</u> جاتے ہیں اوراس بھول پر دو محبد ہے وا جب قرار دیئے ہیں کیونکہ محبد ہ سے شیطان بھا گ جاتا ہے۔

#### ١٣١: باب ما جاء فِيُمَن قام من اثُنتين ساهيًا

۲۰۱۱ حدَّثنا عُتمان و ابو نكر ١٠٠١ ابني شبية و هشامُ نَنُ عَمَادِ قَالُوا ثَنَا شَفْيَانُ ابُنُ عُيلِيةً عَنِ الزِّهُرِي عَن الاغرج عن الن بحينة انَ النَّبِي عَلَيْكَ صَلَى صَلاةُ اظُنُّ انَّها الظُّهُرُ ( الْعَصْرُ ) فَلَمَّا كَانَ فَي الثَّانيَة قَامَ قَبْلِ انْ تَجْلَسَ فلمّا كان قبل ان يُسلّم سجد سجدتين.

٢٠٠٠ : حدَثنا ابُوْ بكُر بُنْ ابني شَيْبة ثَنا ابْنُ نُمِيْر و ابْنُ فَصَيْل و يزيُّدُ بْنُ هَارُون ح و حدَّثَنا عُثُمَانُ ابْنُ ابني شيبة ثنا ابو خالد الاخسر ويتزيل بن هازؤن و ابنو مُعاوية كُلُّهُمْ عَن يَحَى بُن سعيد عن عبد الرَّحْمَن ألاغرج ان ابْنَ بْحَيْنة الْحِبرة انَّ النَّبيّ مَنْ فَيْ قَامِ فَي تَنْيُنَ مِنَ الظُّهُرِ مُسِي الْجُلُوسِ حَتَى اذا فرغ من صلاته الا ان يُسلَم سجد سجدتي السَّفُو و سلم

١٢٠٨: حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ يحيى ثنا مُحمَّدُ بْنُ يُوسُف ثنا سُفيانُ عَنْ جَابِرِ عَنِ المُغِيْرِةِ بِن شَبِيلُ عِن قَيْسِ ابي حازم عن السُعْيَرة بن شُعْبة قال قال رسُولُ الله لَيْنَ : اذا قام احدُكُ من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فاذا استتم قانما فلا يجنس و يسجد سجدتي السهور

### ١٣٢: بابُ ما جَاءَ فيُمن شَكَّ في صَلاته فرجع إلى اليقِين

١٢٠٩ حدثنا الوليوسف الرقبي محمد بن احمد الصّيد لانيُّ ثنا مُحمّدُ بن سلمة عن مُحمّد بن اسحق عن مكنحول عن كويب عن ابن عبّاس عن عبد الرّحمن بن عـوف قــال سـمـغـت رسُول الله ﷺ يـقول إذا شک سيس شک بهوتو اس ( دو ) کوايک قر ار د \_ اور جب دو احبذ كه في الشنتين والواحيدة فليُجعلها واحدة و إذا - اورتمن مين شك بوتو اس (تمن ) كو دوقرار دي اور

### بإب: دور نعتیں پڑھ کر بھولے ہے کھز ابونا (لعنی بهلاقعده نه کرنا)

۲ ۱۲۰: حضرت ابن بحینه رضی القدعنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے نمازیز حیائی میرا گمان ہے کہ عصر کی نماز تھی آ ب دوسری رکعت میں بیٹنے ہے قبل ہی کھڑے ہو گئے (اور تیسری رکعت شروع کر دی) پھر آپ نے سلام پھیرنے ہے بل دو تجدے کئے۔

١٢٠٤ حضرت ابن بحينه رضى الله تعالى عنه نے بيان فر ما یا که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظهر کی د ورکعتیس پژه هرکر کھڑے ہو گئے ۔ ( یعنی ) بینھنا بھول گئے ۔ حتیٰ کہ جب (آپ صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرنے سے قبل سہو کے دو سجدے کئے اور سلام مجيرا\_

۱۲۰۸: حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں ے کوئی دور تعتیں پزھ کر کھڑا ہوتو اگر پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تو بیٹے جائے اور اگر پورا کھڑا ہو گیا تو بیٹے نہیں اور نہو کے دو تحدیبے کر لے۔

#### باب: نماز میں شک ہوتو یقین کی صورت اختياركرنا

١٢٠٩: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّه صلی اللّه عایہ وسلم کو یدارشادفر ماتے سنا کہ جبتم میں ہے کسی کو دواور ایک شك في التُّنتين والثلاث فيجعلُها التُّنتين و اذا شك في جب تمن اور جار من شك موتو ان (جار) كوتمن قرار التَلاث والاربع فليجعلها ثلاثًا ثُمَّ ليتم ما بقى من صلاته حتى يكون الوهم في الزّيادة ثمّ يسجد سجدتين و هو حالس قَبُل ان يُسلّم

> • ١٢١: حَـدَّتُمَا الْمُو كُريُبِ ثنا الْبُو خالد الاحْمرُ عَنِ الْبِن عجُلان عن زَيْدِ بُنِ اسلم عن عطاء بُن يسارِ عن أبي سعِيْدِ الْحُدْرِي رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إذا شك احدُكُم في صلاتِه فليلغ الشَّكَ وليبُن عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتِيْقَنِ التَّمامُ سجد سجدتينِ فإنَّ كَانَتُ صَلَا تُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكُعَةُ نَافِلَةً و إِنْ كَانَتُ نَاقِصَةً كانتِ الرَّكْعَةُ لِتَمام صلاتِهِ و كانتِ السَّجَدَتان رغُم أَنُفِ الشيظن

#### ١٣٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ شَكَّ فِي صَلَا تِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

١٢١١: حَدَّثُنا مُحَمُّد بْنُ بِشَارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعُفُرِ ثَنَا شُغَبَةُ عِنْ مَسُطُور قال شُغِبة كتب الى وقرأتُه عَلَيْه قال الحبربني إبرهيئ عن علقمة عن عبُد الله رضي اللهُ تعالى عنه قَالَ صلَى رَسُولُ الله اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم صلاةً لا نَدْرِئ ازاد او نَفَصَ فسأل فجدتناه فثني رجُله واستقبل الْقِبْلة و سَجَدَ سَجُدَتَيُن ثُمَّ سَلَّم ثُمَّ الْقَبَلَ عَلَيْنا بُوجُهِ فَقَالَ: لَوُ حدَث فِي الصَّلاةِ شيءٌ لأنبأ تُكُمُونُهُ وانَّما انا بَشَرٌ أنسى كما تنسؤن فإذا نسيت فلأكرؤني والكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه و يُسلِّم و يَسْجُدُ سَجُدتين.

١٢١٢: حددُ ثنها عَلِيُّ بُنْ مُحمّدِ ثنا وكيُعٌ عنُ مسْعر عَنْ منصور عَنْ إبُرَهِيْم عَنْ عَلَقمة عنْ عبد اللهِ قال قال رَسُولُ

دے پھر اپنی باقی نماز بوری کرے تا کہ وہم زیادہ کا ہی رہے ۔ پھر دو سجد ہ کر لے ۔ بیٹھ کر سلام پھیرنے ہے

١٢١٠: حضرت ابوسعيد خدريٌ فرمات بين كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جبتم میں ہے کسی کوبھی نماز میں شک ہو جائے تو شک نظرا نداز کر دے اور باقی نماز کی بنا ، یقین پر کرے اور جب نمازیقینی طور پر یوری ہو جائے تو دو سجد ئے کر لے اگر اس کی نماز (واقعی میں) پوری ہوگی تو یہ رکعت نفل ہو جائے گی اور (واقع میں ) نماز ناقص ہو گی تو رکعت اسکی نماز کو بورا کر دے گی اور دو سجد سے شیطان کی ناک<mark> کو خاک آ</mark> لودہ کر دیں گے۔

باب: نماز میں شک ہوتو کوشش ہے جو تصحیح معلوم ہواس بڑمل کرنا

اا النصرة عبدالله بن مسعودٌ قرمات بيل كه رسول الله ني ایک نمازیز هائی۔ یادنہیں اُس میں بچھ کمی ہوگئی یا اضافہ تو آ پَ نے بوجیماہم نے بتادیا۔آ پَ نے اپنے یاؤں موڑ ہے ' قبله کی طرف منه کیا اور دو سحدے کرلئے بھرسلام بھیر کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اگر نماز کے متعلق کوئی نی بات نازل ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتا تا اور میں تو بشر ہوں تمہاری طرح بھول جاتا ہوں اسلئے اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یا دکرا دیا کر واورتم میں ہے کسی کو جب نماز میں شک ہوتو در تنگی کے زیادہ قریب بات کوسو ہے اور اسکے حساب ے نماز یوری کر کے سلام بھیر کر دو سجد ہے کر لے۔ ۱۲۱۲: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات بین كەرسول اللەنسلى الله عاييە وسلم نے فر مايا: جبتم ميں ہے

اللهُ عَنْفَ : إذا شكّ احدُكُمُ فِي الصّلاةِ فليتحرّ الصّواب ثُمّ ينسُجُدُ سجُدتين .

قَالَ الطَّنَافِسِيُ هَذَا الْاصُلُ. و لَا يَقْدرُ احَدٌ يرُدُهُ. ٣٣ ا: بابُ فِيُمَنُ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيُن اَوْ ثَلاَثَاً سَاهِيًا

سنانِ قَالُوا ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمرَ عَن نافِعِ عَنِ اللهِ بنَانٍ قَالُوا ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمرَ عَن نافِعِ عَنِ اللهِ عَمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَى اللهُ تَعَليْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَلَّمَ فِى الرَّكُعَتيُنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فَسَلَّمَ فِى الرَّكُعَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ وَالْدِينِ يَا رَسُولَ اللهِ اَقْبَصُرَتُ اَوْ نَسِيتَ قَالَ : مَا وَلَي دَيْنِ قَالَ : اَذَا فَصَلَّي رَكُعَتيْنِ فَمَ سَلَّمَ ثُمَ اللهِ اَقْدَلَ وَصَلَّى رَكُعَتيْنِ فَمَ سَلَّمَ ثُمَ اللهُ وَالْدِينِ قَالَ : اَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدِينِ قَالُ : اقَالُ : اِذَا فَصَلَّى رَكُعَيْنِ فَمَ سَلَّمَ ثُمَ اللهُ مَا نَعِيمُ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكُعَيْنِ فَمَ سَلَّمَ ثُمُ اللهُ مَا اللهُ الله

الم الم الم الم الله على الله على الله الله الله الله الله الله عنه قال عن الله الله عنه قال عن الله عنه قال عن الله عنه قال عنه قال الله عنه قام الله عنه كانت في المعسجد إلى يستنبد الله المنه المحرج سرعان الناس يقولون المسجد إلى يستنبد الله المقوم المو المو الناس يقولون الناس يقولون الناس يقولون الناه المنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه الم

کسی کونماز میں شک ہوتو در شکی کوسو ہے بھر دو تجدیہ کے کہ سے کلی اصول اور قاعدہ ہے اور کسی کو اس کے طنافسی کہتے ہیں کہ سے کلی اصول اور قاعدہ ہے اور کسی کواس کے خلاف کرنے کا اختیار نہیں۔

پالیہ: بھول کر دویا تین رکعات برسلام بھیرنا

۱۲۱۳: حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی علیہ کو ایک بارسہو ہو گیا آ ہے نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ایک صاحب جنہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا'نے عرض کیا کہا ہے الله كرسول! نمازكم كردى كى يا آب مجمول كيع؟ فرمايا: نه نماز کم ہوئی نہ میں بھولا۔عرض کیا پھر آ پ نے دور کعتیں پڑھی ہیں۔آ یے نے فر مایا: کیااییا ہی ہے جبیبا ذوالیدین كهدر م بين؟ صحابه في عرض كيا: جي اتو آي أ كي بره هي دور تعتیں پڑھیں بھرسلام بھیرا بھر نہو کے دو بحدے کئے۔ ١٢١٣: حفزت ابو ہر رہے تا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں شام کی دونمازوں ( ظہر' عصر ) میں ہے کوئی نماز دو رکعت پڑھائی بھرسلام پھر کرمسجد میں لگی ہوئی اس لکڑی کی طرف بڑھے جس برآ ہے شک لگایا کرتے تھے تو جلد باز لوگ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز کم کر دی گئی۔ جماعت میں ابو بکر ٌ وعمر ﷺ بھی تھے لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ ہے کچھ عرض نہ کر سکے اور جماعت میں لمبے ہاتھوں والے ایک صاحب بھی تھے جن کو ذوالیدین کا نام دیا جاتا تھا۔ وہ عرض کرنے لگے:اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم کر دی عَمَّىٰ مِا آ بِ مَعُول گئے؟ فر مایا: نه نما زمختصر کی گنی اور نه میں بھولا۔ عرض کیا : پھر آ ی نے تو دو رکعتیں پڑھی ہیں۔

آ پ نے بوجھا: کیا ایسا ہی ہے جیسا ذوالیدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا: جی! راوی کہتے ہیں پھر آ پ کھڑے ہوئے اور دورکعتیں پڑھائیں پھرسلام پھیرا پھر دو ہجدے کئے پھرسلام پھیرا۔ المحكة رئ ثنا عبد الوهاب ثنا خالد الحدّاء عن ابى قلابة عن ابى المعتدر أن ثنا عبد الوهاب ثنا خالد الحدّاء عن ابى قلابة عن ابى المهلّب عن عمران بن المحصين قال سلّم رسول الله عني المهلّب عن عمران بن المحصين قال سلّم رسول الله عني ثلاث ركعات من العصر ثمّ قال فدحل المحجرة فقام الحرباق رجلٌ بَعِيطُ الْيَدَيْن فنادى يا رسول الله اقتصرت الصّلاة فحرج مُغْضباً يحرّ إزارة فسأل فأخبر فصلى تِلْكَ الرُّكَعة الْتِي كَانَ تَرَك ثمّ سلّم ثمّ سجد سجدتين ثمّ سلّم.

۱۲۱۵: حضرت عمران بن حصین رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک بارنماز عصر کی تمین رکعات کے بعد رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو لیے ہاتھوں والے مرد جنا بخر باق کھڑے ہوئے اور پکار کرعرض کیا: اے الله کے رسول! کیا نماز کم کردی گئ؟ آپ عصری حالت میں اپنا از ارتھیٹے ہوئے نکلے۔ پھر آپ نے بوچھا جب بتایا گیا تو آپ نے چھوٹی ہوئی رکعت پڑھ کرسلام پھیرا پھر دیجد کے پھرسلام پھیرا پھر دو تجد کے پھرسلام پھیرا۔

فلاصة الهام المناه من اختلاف ہے كہ تجدة سهوسلام ہے پہلے ہون چاہے يا بعد ميں۔ حفيہ كے زويك مطلق سلام كے بعد ہونا چاہے اور امام شافتی كے نزويك مطلق سلام ہے پہلے بحدة سہو ہے۔ امام مالك كے نزويك يتفصيل ہے كه اگر بحدة سہو المام من نقصان كى وجہ ہے واجب ہوا ہ تو سجدة سہوسلام ہے پہلے ہوگا اورا گركسى زيادتى كى وجہ ہے واجب ہوا ہ تو سجدة سہوسلام ہے پہلے ہوگا اورا گركسى زيادتى كى وجہ ہے واجب ہوا ہ تو سلام كے بعد ہوا ۔ امام احركا مسلك بد ہے كہ تخضرت ملى الله عليه وسلم ہے سبوكى ، جن صورتوں ميں سلام ہے پہلے بحد وگر نا ثابت ہو ہاں تبل السلام پر عمل كيا جائے گا اور جہاں آ ب سلى الله عليه وسلم كے بعد ثابت ہے أن صورتوں ميں بعد السلام پر عمل ہوگا۔ امام شرق كا استدلال ہے۔ حفيہ كا شد لال باب 1 11 ميں حديث نمبر ، ١٢١٨ ہے۔ جن ميں عبد الله بن مسعود رضى الله عند كا اثر اورا يك مرفوع حديث ہے۔ ان كے علاوہ تر ندى اور سحات كى احاد بيث ہيں۔ بہر حال يد افغنل اور غير افغنل كا مسئلہ الله عند كا اثر اورا يك مرفوع حدیث ہے۔ ان كے علاوہ تر ندى اور سحات كى احاد بيث ہيں۔ بہر حال يد افغنل اور غير افغنل كا مسئلہ الله عند كا اثر اورا يك مرفوع حدیث ہے۔ ان كے علاوہ تر ندى اور سحات كى احاد بيث ہيں۔ بہر حال يد افغنل اور غير افغنل كا مسئلہ الله عند كا اثر اورا يك مرفوع حدیث ہے۔ ان کے علاوہ تر ندى اور سحات كى احاد بيث ہيں۔ بہر حال بدافغنل اور غير افغنل كا مسئلہ الله عند كا اثر اورا يك مرفوع عدیث ہے۔ ان کے علاوہ تر ندى اور سحات كى احاد بيث ہيں۔ بہر حال بدافغال اور غير افغال كا مسئلہ الله عند كا اثر اورا يك مرفوع عدیث ہے۔ ان کے علاوہ تر ندى اور سحات كى احداد بيث ہيں۔ بہر حال بدافغال اور غير افغال كا مسئلہ الله عند كا اثر اورا يك مرفوع عدیث ہوں الله عند بالم مرفوع عدیث ہوں الله عند بالم مرفوع علیت ہوں الله عند بالم مرفوع عدیث ہوں الله عدید بالم مرفوع عدید بالم مرفوع عدید بالله عدید بالم مرفوع عدید با

## ۱۳۵: بَابُ مَا جَاءَ فِی سَجُدَتِی السَّهُوِ لِلْآبِدِهِ قَبُلَ السَّلامِ صَهُورَنا

السحق الخبريني سلمة بن صفوان بن سلمة عن ابى شيئة قال: انّ الشّيطان يذخُلُ بين

۱۲۱۲: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے ہر ایک کے پاس نماز میں شیطان آ کر اس نمازی اور اسکے دِل کے درمیان گس جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو نماز میں کی زیادتی کاعلم نہیں رہتا جب ایسا ہو جائے تو وہ دو تجد سے کر لے سلام پھیر نے سے قبل پھر سلام پھیرے۔

کر لے سلام پھیر نے سے قبل پھر سلام پھیرے۔

1712: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: شیطان انسان اور اس

کے دل کے درمیان گھس جاتا ہے پھرا ہے پیۃ نہیں چلتا

فليسجد سجدتين قبل ان يسلم

#### ١٣١: باب ما جاءَ فيُمَنُ سَجُدتِي السَّهُو بعُدُ السَّلام

١٢١٨ : حدد ثنا ابو بَكُر بُنْ حَلَادٍ ثنا سُفَيانَ بَنْ غَيينة عن منصور عن ابرهيم عن علقمة انّ ابن مسعود سجد سجدتي السَّهُو بَعُدَ السَّلامِ وَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك.

١٢١٩: حَدَّتُمَا هُشَامُ بُنُ عَمَارِ وَ غُثُمَانُ بُنُ ابَى شَيْهَ قَالا ثَنَا السماعيُ لُ بَنْ عِيَاشِ عِنْ عُبِيْدِ اللهُ بَنِ عُبِيْدِ عِنْ زُهْيُو بَنِ سالِمٍ العنسى عن عبد الرّخمن بن جبير بن نُفير عن تؤبان قال سمعت رسُول الله عَيْنَ مُعُولُ: فَي كُلُّ سَهُو سَجْدَتَانَ بَعْدُ مَا يُسَلَّمُ.

١٣٥ : بَابُ مَا جَاء فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاةِ

٠ ٢ ٢ : حِدِّنْنَا يَعُقُونُ بُنُ حُمِيْدٍ بْنَ كَاسِبِ ثَنَا عَبْدُ اللهُ بُسَلُ مُوسَى الْتَيْمِي عَنْ أَسَامِة ابْنِ زِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ يَزِيْد مؤلى الاسود بن سُفيان عن مُحمَد بن عبد الرَّحْمن ابن توبان عن ابي هريرة قال خرج النبي من الله الصلاة و كَبَر ثُمَّ اشار اليُّمُ فمكنُوا ثُمَّ الطلق فاغتسل و كان رأسه يقُطُرُما ءَ فصلَى بهمُ فلمَا انصرف قال: انَى حرجتُ اللُّكُم جُنِّها و اللَّي نسيتُ حتَّى قُمْتُ في الصَّلاة.

١٢٢١ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يحيى ثنا الْهِيَتُمُ ابنُ حارجة ثنا السماعيل بن عياش عن ابن لجريج عن ابن الي لهليكة عن عانشة قالت قال رسُولُ الله صلية عن اصابه تني او رعاف اوه قبلت او مذَّى فلينصرف فليتوضَّأ تُم لين على صلا جائة تو وه واليس جاكر وضوكري كير التي تمازير بنا ته و هو في ذالك لا يتكلُّم.

أن أدم و بين نفسه فلا يذري كم صلى فاذا وجد ذلك كم تتني ركعات يزهيس جب ايما كيتو سلام على وو تحدیے کرلے۔

# باب: سجده سہوسلام کے

۱۲۱۸: حضرت ابن مسعو درضی التد تعالیٰ عنه سلام کے بعد سجدہ کرتے اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اییا ہی کیا۔ ( یعنی یمل میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ ، وسلم کوکرتے دیکھاہے۔ )

١٢١٩: حضرت توبان رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ساکہ ہرسبو میں سلام کے بعد دو

#### ﴿ بِيانِ بَمَازِيرِ بِنَا كُرِنَا

۱۲۲۰: حضرت ابو بربرهٌ فرماتے بیں که نبی علیہ نماز کے لئے تشریف لائے اور اقامت ہوگئی پھر آپ نے سحابہ کو اشارہ کیا وہ تھبر گئے بھر آپ تشریف لے گئے۔ عسل کیا اور آپ کے سرے یانی نیک رہاتھا آپ نے سحابه كونمازيزهاني جب سلام يهيراتو فرمايا ميس بحالت جنابت تمہاری طرف آ گیا تھا میں بھول گیا تھا یہاں تک كه نماز كے لئے كھرا ہوگيا ( پھريا د آيا تو چلاگيا )

۱۲۲۱: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جس کونما زمیں قے آئے یا نکسیر بھوٹے یا منہ بھر کر یانی نکلے یا ندی نکل . کرے اور اس دوران وہ بات نہ کرے۔

#### ١٣٨: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمنُ أَحُدَثَ فِي الصَّلاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ

١٢٢٢ : حدَّثْنَا عُمرُ بُنْ شَبَّة بُن عَبيْدَة ابْن زيدِ ثنا عُمرُ بْنُ علِيّ المُقدّمِيُّ عن هشام بن غروة عن ابيه عن عائشة عن النِّبَى عَيْثُةً قَالَ: اذا صلَّى احَدْكُمْ فَاحْدَثُ فَلْيُمُسِكُ على أنفه ثم لينصرف

حَدَّثَنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وهُب ثَنَا غَمرُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ هِشَامِ ابُن غُرُوة عَنُ ابِيهِ عَنْ عَانِشَة عِنِ النَّبِي مَنْكُ نَحُوهُ.

١٣٩ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَريُض

١٢٢٣ : حـدَّثناعلِيُّ بنُ مُحمَّدِ ثَنَا وكيْعٌ عَنْ ابْراهيْم بْن طهُ مان عن حسين المعلَم عن ابن بريدة عن ابن بريدة عن عمران ابن خصين قال كان بي لناضور فسألت النِّبِي عَلِينَ عَمْ الصَّلاة فقال صلَّ قائمًا فإنْ لَمْ تستطعُ فقاعدًا فان لَمْ تستَطِعُ فعلى جنب

١٢٢٠ حدَّث عبد المحميد بن يبان الواسطيُّ ثنا السحقُ الازرق عن شفیان عن جاہرِ عن اپنی جوزیر عن وائل بن خجر میں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی حالت میں قال رأيتُ النبي تنفيجي صلّى جالسا على يمينه و هو وجع 💎 دا نمي طرف بينه ً رنما زيز حتّه و يكها ـ

• ٣٠ : بَابُ فِي صَلاة النَّافلة قَاعِدًا

١٢٢٥ : حدَّثنا ابْوُ بِكُو بْنُ ابِي شَيْبَة ثنا ابْوُ الاخوص.عَنْ ١٢٢٥ : حضرت المسلمة رضى الله عنها فر ماتى بيس جس

### بإب: نماز میں صدث ہوجائے تو کس طرح والبس جائے؟

۱۳۲۲: حضرت سیده ما نشه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے سی کو نماز کے دوران حدث ہو جائے تو ناک تھا ہے واپس ہو

د وسری سند ہے بہی مضمون مروی ہے۔

باب ياركى نماز

۱۲۲۳: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ مجھے ناسور ( بواسیر ) کا عارضہ تھا۔ میں نے نبی سلی الله عليه وسلم سے نماز كے بارے ميں يو جھاتو فرمايا: کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھواییا نہ کرسکوتو بیٹھ کرا گریہ بھی نہ کر سکو تو کروٹ کے بل لیٹ کرنماز پڑھاو۔

۱۲۲۳: حضرت واکل بن حجر رضی الله عنه فر مات سین که

خ*ال سبة الرباب على النبان كى دوحالتين ببو*تى بين ايك صحت وتندرى كى اورايك بيارى كى به شريعت مين سب كا حكام بیان ہوئے میں اگر قیام کی قدرت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنے کی اجازت دی ہواورا گر میننے کی قدرت نہ ہوتو این کرنماز پڑھنے کی ا جازت مرحمت فرما فی کئی۔ اس حدیث میں کروٹ پر لیٹ مرنماز پڑھنے کا بیان ہے۔ یہی امام شافعی کے نز دیک افضل ہے۔ ایک ، وسری حدیث میں چت لیٹ کرنماز پڑھنے کا تنگم ہے۔ امام ابوحنیفۂ نے اس کوافضل قرار دیا ہے کے مریفن حیت لینے اور کر دن اور آند حوں کے بینچاکوئی چیز رکھ کر گفتے کھڑے کر لے کیونکہ قبلہ زُخ پاؤں پھیلا نا مکر وہ ہے۔اس ہیئت سے نماز پڑھنے والا **ہیئ**ے والے ئے مشابہ بو جاتا ہے اور رکو نا و جود کے لیے اشارہ کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ دیت لیننے کی مقلی دلیل میہ ہے کہ اس طرح اشارہ ہوا ، ُ کعبہ کی طرف پڑتا ہےاور قبلہ در جھیقت وہ تمارت نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہے جہاں نمارت بنی ہوئی ہےاوراس کو ہوا ، کعبہ سے بعیر آنیا۔ یونکہ ہوا وجمی خالی جکہ ہے ابندا جت اینے والے کا اشار واس ہوا کی طرف پڑتا ہے جوافعل کعبہ ہے اس لیے اولی ہے۔

بإب بنل نماز (بلائعذر) بميه كرية هنا

ابي استحق عَنُ ابِي سَلْمَة عِنْ أُمِّ سلمة قالتُ والَّذِي ذهب بنفسه عليه ما مات حتى كان اكثر صلاته و هو جالس و كان احبُ الاعمال اليهِ العمل الصّالح الّذي يدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ و إنْ كَانَ يَسِيْرًا.

١٢٢١: حَدَّثَنا أَبُو بِكُر بَنْ أَبِي شَيْبة ثنا اسْمَاعِيُلْ بُنُ عَليَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِي هِشَامِ عَنْ أَبِي بِكُر بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَـمُرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُرأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فاذا ارادَ أَنُ يَرُكَع قام قَدُرَ مَا يَقُرَأُ انْسانٌ ارْبعيْن آيةً.

١٢٢٤ : حَدَثَنَا أَبُو مِرُوانَ الْعُثَمَانِيُّ ثِنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي حازم عن هشام بُن عُرُوة عن ابيه عن عانشة قالت ما رأيت رسول الله علي أسلى في شيء من صلاة الكيل الا قائمها حتى دخل في البّس فجعل يصلى جالسًا حتى إِذْ بِهِي عَلَيْهِ مِنْ قِرَأْتِهِ أَرْبِعُونَ آيَةً أَوُ ثَلَا ثُونَ آيةً قام فَقَرَأَهَا

١٢٢٨ : حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَادٍ عَنُ حُميْدِ عَنُ عَبُدِ اللهَ بُنِ شَقِيُقِ الْعُقَيْلِيِّ قال سَالْتُ عَانِشَة رضي اللهُ تَعَالَى عُنُهَا عَنُ صَلاةِ رَسُولِ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم باللَّيُل فَقَالَتُ كَان يُصَلِّي ليُلا طويُلا قائِمًا وَ لَيُلاَّ طويُّلا قَاعِدًا فَإِذَا أَقُراً قَائِمًا ركع قائِمًا و اذا قرأ قاعدًا زُكَعَ

#### ١ ٣ ١: بَابُ صَلاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّعْفِ مِنُ صَلاةِ الْقَائِم

١٢٢٩: حَدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا يِحَى بُنُ آدَم ثَنَا قُطْبةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ حَبِيْبِ بْنِ ابِي ثَابِبَ عِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ باياهُ عَنْ عَبُـدِ اللهِ بُن عَمْرُو انَّ النَّبِي عَنْ عَبُـدِ اللهِ بُن عَمْرُو انَّ النَّبِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَمْرُو يُصلِّي جالسًا فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة

ذات نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کوا ٹھا لیا' اس کی قشم مرتے دم تک آپ کی بیشتر نماز بینه کرتھی اور آپ کوسب سے زیاده پیند وه نیک ممل تھا جس پر بنده مداومت اختیار کرےخواہ تھوڑ ا ہو۔

۱۲۲۷: حضرت عا ئشەرضى الله عنها ہے روایت ہے که نبی صلی الله علیه وسلم (نفل نماز میں) بینه کر قراً ت کرتے ، رہتے جب رکوع کرنے لگتے تو جالیس آیات کی بقدر کھڑے ہوجاتے۔

١٢٢٧: حضرت عائشٌ فرماتی بین كه میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورات کے نوافل کھڑ ہے ہوکر پڑھتے ہی دیکھا۔ یباں تک که آپ کی عمر زیادہ ہوگئی تو آپ بیٹھ کرنماز یر صنے لگے ۔ حتیٰ کہ جب آپ کی (مقررہ مقدار) قرائت میں ہے میں جالیس آیات رہ جاتیں تو کھڑے ہوکر پڑھتے اور (رکوع و) جود میں چلے جاتے۔

١٢٢٨: حضرت عبدالله بن شقيق عقيلي كتب بين كه مين نے سیدہ عائشہ ہے نبی علیہ کی نماز کے متعلق پو چھا۔تو فر مایا آ پ کسی رات کھڑے ہو کر طویل نماز بڑھتے اور کسی رات بیٹھ کرطویل نمازیڑھتے۔ جب کھڑے ہو کرقر اُت کرتے تو کھڑے کھڑے ہی رکوع میں چلے جاتے اور جب بینه کرقر اُت کرتے تو بینے بیٹے رکوع کر لیتے۔ باب: بین کرنمازیر صنی میں کھڑے ہو کرنماز

یر صنے ہے آ دھاتواب ہے

۱۲۲۹: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ وہ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے گزرے تو فر مایا: بینے کر پڑھنے والے کی نماز ( تواب کے اعتبارے ) آ دھی ہے کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نماز ہے۔

ا ۱۲۳۱ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدةَ عَنْ عِمُرَانَ بُنِ حُصينِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ آنَهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَنْهُ آنَهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى عَنْهُ آنَهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى قائِمًا عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى قاعِدًا قالَ: مَنْ صَلَّى قائِمًا فَلَهُ وَصَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ آجُرِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ آجُرِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ آجُرِ الْقَائِمِ وَ مَنْ صَلَّى فَاعِدًا فَلَهُ نِصُفُ آجُرِ الْقَائِدِ.

۱۳۲ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكَ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ

۱۲۳۰: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹے کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا: بیٹے کر پڑھنے والے کی نماز آدھی ہے کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نماز

ا۱۲۳: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ انہوں نے مرد کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق نبی عظیم سے پوچھا۔ فرمایا: جس نے کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھی تو یہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کو کھڑ ہے ہونے والے ہے آ دھا تو اب ملے گا اور جس نے لیٹ کرنماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس

دیاب: رسول الله علیه کے مرض الوفات کی مفات کی مفات کی مفاروں کا بیان

الاستاد: حفرت عائشٌ فر ماتی جی کہ جب بی اُس بیاری میں جبتال ہوئے جس میں انقال ہوا (اور ابو معاویہ نے کہا جب بیار ہوئے) تو بلال آپ کو نماز کی اطلاع دینے کہا نے آئے ۔ تو آپ نے فر مایا: ابو بکر سے کہولوگوں کو نماز پڑھائے ۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابو بکر می نماز پڑھائے ۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابو بکر رقیق القلب مرد جیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے رقیق القلب مرد جیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے بھی نہ پڑھا کمیں گے اگر آپ عمر کو کھم دیں اور وہ نماز پڑھا کمیں (تو یہ اچھا ہوگا)۔ آپ نے فر مایا: ابو بکر سے کہونماز پڑھا کمیں ۔ تم تو یوسف کے ساتھ والی ہو (جیسے کہونماز بڑھا کمیں ۔ تم تو یوسف کے ساتھ والی ہو (جیسے حضرت یوسف کے ساتھ والی ہو (جیسے حضرت یوسف کے ساتھ دعورتوں کی اور مقصد دعوت نہی بلکہ یوسف کے حسن و جمال دعورتوں کی اور مقصد دعوت نہی بلکہ یوسف کے حسن و جمال

بكر رضى الله تعالى عنه فصلى بالناس فوجدر سؤل الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفّة فحرج الى الصلوة يهادى بين رجليس و رجلاه تخطّان فى الارض فلما احسّ به ابو بكر رضى الله تعالى عنه دهب ليتاخر فاؤمى الله النبى صلى الله عليه وسلم ان مكافك قال فعجاء حتى الحلساة الى جنب ابى بكر رضى الله تعالى عنه فحان ابو بكر رضى الله تعالى عنه فكان ابو بكر رضى الله تعالى عنه الله عليه وسلم والناس باتنون بابى بكر رضى الله تعالى عنه الله عليه وسلم والناس باتنون بابى بكر رضى الله تعالى عنه الله عليه وسلم والناس باتنون بابى بكر رضى الله تعالى عنه

کااظہار مقصود تھا تا کہ وہ عور تیں زلیخا کو معذور مجھیں ) ایسے بی تم ظاہر میں تو رہے کہہ رہی ہو کہ ابو بکر ترم دِل آ دمی ہیں نماز میں رو نے لگیس کے اصل مقصد رہے ہے کہ لوگ ابو بکر کو منحوس میں رو نے لگیس کے اصل مقصد رہے ہے کہ لوگ ابو بکر کو منحوس نہ ہوگئی تو ان کو پہند نہ کریں گے نہ ہوگئی تو ان کو پہند نہ کریں گے اس بات سے ابو بکر کو بچانا جیا ہتی ہو ) ۔ عائشہ فر ماتی ہیں کہ ہم نے ابو بکر کو بچانا جیا ہے اب نماز پڑھانے لگے۔ پھر رسول النہ نے محسوس کیا کہ اب طبیعت ملکی ہوگئی ہو تو دو مردوں کے سہارے نماز کیلئے تشریف لائے اور آ بے کے مردوں کے سہارے نماز کیلئے تشریف لائے اور آ بے کے اور آ بے کے مردوں کے سہارے نماز کیلئے تشریف لائے اور آ بے کے مردوں کے سہارے نماز کیلئے تشریف لائے اور آ بے کے

قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ جب ابو بھر کو آپ کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو چھچے بٹنے گئے۔ نبی نے اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہواہ رآئے رہے تی کہ ان دہ مردول نے آپ کو ابو بکڑ کے ساتھ یسی بٹھا دیا تو ابو بکڑ 'نبی کی اور لوگ ابو بکڑی اقتدا ،کر رہے تھے (یعنی امام نبی تھے اور سیدنا ابو بکڑ مکبتر تھے )۔

عن هشام بن عُرُورة عن ابيد عن عائشة رضى الله تعالى عنه الله عنها قالت امر رسُول الله عَنها أبا بكر رضى الله تعالى عنه الله عنها قالت امر رسُول الله عَنها أبا بكر رضى الله تعالى عنه الله عنها قالت امر رسُول الله عَنها فكان يُصلَى بهم فوجد رسول الله عنه يؤم الله عنه يؤم الله عنه الله تعالى عنه يؤم الله عنه الله تعالى عنه الله الله الله الله وسُول الله عنه الله عنه الله تعالى عنه الله عنه

وَالنَّاسُ يُصلُّون بِصَلاة آبى بَكْرٍ رَضى الله تعالى عَنه.

۱۲۳۴ حدد ثنا نصر بن على الجهضمى انبانا عبد الله بن داؤ د من كتابه فى بيته قال سلمة بن بهيط انا عن نعيم بن ابى هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن غبيد قال اعمى على رسُولِ اللهِ صلى الله عن سالم فى مرضه ثم آفاق على رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى مرضه ثم آفاق فقال : اخضرت الصلاة. قالوا نعم قال: مُرُوا بلالا

۱۲۳۳: حضرت سالم بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بیاری میں بے بوش ہوگئ افاقہ ہوا تو فر مایا: کیا نماز کا وقت ہوگیا؟ سحابہ نے عرض کیا: جی ۔ فر مایا: بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔ بھر بے: وقی ہوگئ ۔ جب افاقہ ہوا تو ہو چھا: کیا نماز کا وقت

فليوذن و مروا ابا بكر رضى الله تعالى عه فليصل بالسَّاس ثُمَّ أَعْمَى عليه فَافاقَ فَقَالَ: احْضرت الصَّلاة : قَالُوا نَعِمْ قَالَ: مُرُوبِلالا رضي الله تعالى عنه فليوذَن و مُرُوا ابا بِكُرِ رضى اللهُ تعالى عَنُهُ فَلَيْصِلَ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عانشة رضى الله تعالى عنها الله أبى رجل اسيف فاذا قام دلك السقام يبكى لا يستطيع فلو امرت غيرة ثم أغمى عَلَيْهِ فَافَاقَ فَقَالَ : مُرُوا بلالاً رضِي اللهُ تعالَى عَنْهِ فَلَيُوْذِنُ و مُسرُو ا ابا لكر رصى الله تعالى عُنَّهُ فَلَيْصِلَ بِالنَّاسِ فَانْكُنَّ ا صواحب يوسف او صواحبات يُؤسُف قال فأمر بالألّ رصى الله تعالى عنه فاذَن و أمر ابو بكر رضى الله تعالى على فصلى بالناس تَهُ انْ رَسُولَ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلم وجدحقة فقال انظرؤ الى من اتكيء عليه . فحاء تُ بريْرةُ رضي الله تَعَالَى عَنْهَا ﴿ وَجُلَّ ۚ آخَرُ فاتكاع ليهما فلمًا وآهُ ابُو بَكُر رضى اللهُ تعالى عنه دهب لينكص فاؤما الله أن أثبت مكانك ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى جنب أبي بكر رضى الله تعالى عنه حتى قضى ابو بكر رضى الله تعالى عنه صلاته ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض

قَالَ أَبُوْ عَبُدِ اللهِ هَذَا حَدِيْتٌ عَرِيْبٌ لَمْ يُحَدِّتُ به غير نصر بهن على.

١٢٣٥ : حدَّثنا عليُّ بن مُحمَّدٍ ثَنَا وكيْعٌ عن اسْرائيلَ عن ابئي السخق عن ألارُقم بن شُرُحبيل عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال لما مرض رسول الله عني مرضة الْـذَى مِاتَ فَيْهِ كَانَ فَى بِيْتَ عَانَشَةَ رَضَى اللهُ تعالى عَنْهَا ﴿ كُو بِلَا تَمِي - فَصِهُ لَنْ عَرض كيا : بم آ بِ كَ لِيَ عَمْ كُو فقال اذعُوا لَى عَلَيًا قَالَتَ عَانِشَةُ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا إِلاَ كُمِنَ الْمُ الْفَضَلَ فَيْ عَرْضَ كَيَا بَمَ آ بِ كَ لَكَ

بو گیا؟ عرض کیا: جی \_ فرمایا: بلال سے کبوکہ اذان دیں اور ابو کر ے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھائیں پھر ب ہوٹی ہوگئی جب افاقه ہوا تو فرمایا: کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ عرض کیا: جی ۔ فر مایا: بلال سے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکڑ ہے کہو کہ لوَّول كونماز بيرُ ها نمي تو عا نَشْرُ نے عرب كيا: مير ب والد مردِ رقیق القلب میں' جب اس جگه کھڑے ہوں گوتو (آپ کے خیال ہے) رونے لکیس کے اور نماز نہ یز ہا سئیں گے ۔ لہٰذااگر آپ نسی اور یہ کہددیں ( تو بہتر ہو گا) ہیم بے ہوشی ہوگئی پھر افاقہ ہوا تو فرمایا: بلال ہے کہو کہ اذان دیں اور ابو بکڑ ہے کہو کہ نماز پڑھا نمیں تم تو یوسف کے ساتھ والیاں ہو۔ راوی کہتے ہیں پھر بال<sup>ا</sup>ل کو تحکم دیا گیا انہوں نے افران دی اور ابو بکر کو آپ کا حکم سنایا گیا تو انہوں نے نماز پڑھائی شروع کر دی۔ پھر رسول الله كوطبيعت ملكي محسوس مهو ئي \_ تو فر ما يا : نسي كود يكھو کہ میں اس سے سہارا لوں۔ اتنے میں (عائش کی باندی) بریرهٔ اورایک اورصاحب (عباسٌ یا علیٰ) آئے۔ آب أنكے سبارے تشریف لائے۔ جب ابوبكر نے آ ی کوتشریف لاتے دیکھاتو ہجھے بٹنے لگے۔آ یے نے اشارہ سے فر مایا: اپنی جگہ تھبر ہے رہو پھر رسول اللہ آ کر ابو بكرٌ كے ساتھ بيٹھ گئے يہاں تك كدابو بكرٌ نے نماز يوري کی بھر اسکے بعد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔

۱۲۳۵: حضرت ابن عباسٌ فر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مرض و فات میں مبتلا ہوئے تو عائشہ کے گھر تھے۔ عائشہ ّ نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے لئے ابو بکڑ

يَا رَسُولَ اللهِ نَدْعُولَكَ أَبَا بَكُرٍ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ قَالَ: ادْعُوهُ. قَالَتُ حَفْصَةُ رَضِي اللهُ تعالَى عنه يا رَسُولَ اللهِ نَدُعُوا لَكَ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ: ادْعُوهُ . قَالَتُ أُمُّ الْفَضْلِ يَارَسُولَ اللهِ نَدْعُولَكَ الْعَبَاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نَعَمُ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا رَفَعَ رَسُولُ اللهُ عَلِيتُهُ رَأْسَهُ فَنَظَرَ فَسكتَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه قُومُوْ عَنْ رَسُول الله عَلَيْكُ ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: مُرُوا آبَا بَكُرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عنه فَلَيْصلَ بِالنَّاسِ. فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بكر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رَجُلٌ رَقَيْقٌ حصرٌ وَ مَتَى لَا يراك يبكِي والنَّاسُ يَبُكُونَ فَلَوْ أَمْرُتْ عُمر يُصلِّي بِالنَّاسِ فَخرَج أَبُو بكر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فصلَّى بالنَّاس فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ رجُلاهُ تنخُعطَان فِي الْآرُض فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا باَبي بِكُرِ فَذَهُ إِيسُنَأْخِرَ فَأَوْمَا ۚ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْكُ الْيُ مَكَانَكَ فجاء رسول الله عليه فَ جَلَسَ عَنْ يَمَيْنَهُ وَ قَامَ أَبُو بَكُرِ رضِي اللهُ تعالى عَنُهُ وَ كَانَ أَبُو بِكُرِ يأْتُمُ بِالنَّبِي عَلِيُّكُ والنَّاسُ يَأْتُـمُّونَ بِأَبِي بَكُرِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَ احْدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنَ الْقِرَاةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ ابُوْ بِكُو رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ.

قَالَ وَكُنِعٌ : وَكَذَا السُّنَّةُ

قال: فمات رسُولُ اللهِ عَلَيْثُ في مرضه ذلك انقال موكيا\_

عبال کو بلائیں؟ فرمایا: محیک ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے سرمبارک اٹھا کر دیکھا اور خاموش ہو محے تو عمر نے کہا کہ رسول اللہ کے یاس سے اُٹھ جا کیں۔ پھر بلال نے حاضر ہوکرا طلاع دی کہ نماز کا وقت ہوگیا۔تو آ ب نے فر مایا: ابو بکڑ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو عائشہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابو بکر مردِ رقیق القلب اور کم گو ہیں اور جب آ پ کو نہ دیکھیں گے تو رونے لگیں گے اور لوگ بھی رونے لگیں گے۔ لہٰذا اگر آ پُعمرٌ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائمیں (تو بہتر ہو گا) سو(حسب ارشاد) ابو بكرٌ تشريف لائے اورلوگوں كو نمازیر هانے لکے پھررسول اللہ کوطبیعت ہلکی محسوس ہوئی تو آپ دومردوں کے سہارے باہرتشریف لائے اور آپ کے یاؤں زمین برگھٹ رہے تھے۔ جب لوگوں نے آ یا کودیکھاتو ابو بکڑ کومتوجہ کرنے کے لئے سجان اللہ کہا وہ پیھیے مٹنے لگے تو نبی نے اُن کواشارہ سے فر مایا کہ اپنی جگہ تھبرے رہواور رسول اللہ آ کران کی دائیں طرف بیٹھ گئے اور ابو بکڑ کھڑے رہے اور ابو بکڑنی کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکڑ کی اقتداء کررہے تھے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وہیں سے قرائت شروع فرمائی جہاں ابو بر مہنیے تھے۔ وکیع کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے۔ فرمایا که پھراس بیاری میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا

استة المباب من المخضرت على القد عليه وتهم كى آواز مين بيارى كى وجه سے ضعف تھا۔ لوگ آ ب سلى القد عليه وسلم كى آواز سنتے ہوں گے اس ليے حضرت البو بكر رضى الله عنه كى آواز من كر دوسر بے مقتدى ركوع وسجده كرتے تھے۔ اس باب كى احاد بث معلوم ہوا كه حضرت البو بكر صديق رضى الله عنه سبى البرضى الله عنهم ميں فضيلت ركھتے ہيں۔ اسى ليے حضور صلى الله عليه وسلم في بيا مصلى بركھتے ہيں۔ اسى ليے حضور صلى الله عليه وسلم في بيا مصلى بركھٹرا كيا اورا بنى نيابت كے ليے منتخب فرمايہ۔ ١٣٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ اللهِ عِلْيَ اللهِ عِلْيَ اللهِ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ عَلَي عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَل کے پیچھے نمازیر ھنا خَلُفَ رَجُلٍ مِنُ أُمَّتِهِ

> ١٢٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ ٱلْمُؤْتَى ثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيّ عَنُ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُرِ بُن عَبُدِاللهِ عَنْ حَمْزَةَ بِنِ الْمُعِيْرَةِ بُنِ شُعُبَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ تَخَلُّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَ قَدُ صَلَّى بِهِمْ عَبُدُ الرُّحَمْنِ بُنُ عَوْفٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ رَكُعَةً فَلَمَّا أَحَسُّ بِالنِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَبِ يَتَأْخُرُ فَأُومَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ قَالَ: وَقَدُ أخسنت كذلك فافغل

١٢٣٦: حضرت مغيره بن شعبهٌ فرماتے ہيں رسول اللَّهُ (سفر میں ) بیجھے رہ گئے تو ہم لوگوں کے پاس اُس وقت ہنچے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ ان کو ایک رکعت پڑھا چکے تھے جب ان کو نبی کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچیے ہنے لگے تو نبی نے ان کواشارہ سے فرمایا کہ نماز یوری کروائیں اور (نماز کے بعد ) فرمایا: تم نے اجھا کیا 'ایسا بی کیا کرو ( که سفر میں اگر میری آمد کی توقع نه ہوتو جماعت کرواد ماکرو)۔

خلاصة الهاب جن حضور صلى الله عليه وسلم نے اس تعل پر تحسين فر مائی اور آئندہ کے ليے ايسا كرنے كا حكم فر مايا۔ اس سے نماز باجما عت کا اہتمام معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ٹابت ہوا کہافضل آ دمی مفضول کی اقتراء کرسکتا ہے۔

٣٣ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنَّمَا جُعِلُ الْإِمَامُ بِيرِوى بِاللهِ اللهُ اللهُ بِيروى

١٢٣٧: عائشة فرماتی میں كه نبی بيار موئے تو مجھ صحابہ عیادت کیلئے حاضر ہوئے تو نی نے بیٹے کرنماز پڑھائی اوران صحابہ نے کھڑے ہو کرآپ کی اقتداء میں نماز ادا کی تو نبی نے ان کو اشارہ ہے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ اورسلام پھیرنے کے بعد فر مایا: امام اس کئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ۔لہذا جب وہ رکوع کر ہے تو تم بھی رکوع کرواور جب وہ سراٹھائے تو تم بھی سراٹھاؤ اور جب وه بینه کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔

۱۲۳۸ : حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نی کھوڑے ہے گریڑے تو آ ہے کی دائمیں جانب حجل گئی۔ ہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی اور ہم نے آ پ کے

١٢٣٤ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُومةً عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَائِشة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتِ اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلاتِهِ قِيَامًا فَاشَارَ الْيُهِمُ أَن اجُلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ ٱلإِمَامُ لِيُؤْتَمُّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُواا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا

١٢٣٨ : خَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيَانُ ابُنُ عُيَيُنَةَ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ انس بُن مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرعَ عَنْ فَرسِ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ . وَ حَضَرَتِ الصَّلَوةِ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا و صلّب اوراء ف فعوذا فلمّا قصى الصّلاة قبال انما تيحييكم عن موكر نمازيرهي جب نمازيوري كرلي تو فرمايا جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبرا و ادركع فازكفوا و اذا قال سمع الله لمن حمدة فقُولُواربَنا ولك الحمد و اذا سنجند فبالسنجندوا واذا صلَّى قياعِنذا فصلُّوا قُعُودًا

> ١٢٣٩: حَدَّثُنا أَبُوْ بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا هُشَيْمَ بُنُ بِشَيْرٍ عَنْ غَسَر بُن ابِي سلمة عَنْ ابيُّه عَنْ ابيُّ هُرِيْرة رضى اللهُ تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الما جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فَكَبَرُوا و اذا ركع فاركعوا و اذا قبال سمع الله لمن حسدة فقُولُوا ربّنا ولك الحمّد و أن صلى قائما فصلو قياما و أن صلى قاعدا فصلو . فغوذا

• ٢٠٠ . حَدَّتُهَا مُحَمُّدُ بَلْ رَمْحِ الْمَصْرِئُ الْمَامَ اللَّيْثُ بَلْ سعب عن ابني الربير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اشتكى رسول الله عين فصليا وراءة و هو فاعذ والو بكر رضى الله تعالى عنه يكبر يسمع الناس تكثيرة فالتفت إلينا فرآنا قِيامًا فأشار إلينا فقعدما فصلبا بصلاته فَعُودًا فَلَمَّا سَلَّم قال: أَنْ كَدُنُّمُ أَنْ تَفْعِلُوا فَعُلَّ قَالِسَ والـرُّوْم يَقُوْمُوُنَ عَلَى مُلُوْكِهِمُ و هُمُ قَعُوْدُ فلا تَفَعَلُواالْتَشُوا بأنمتكم إن صلّى قائما فصلُّوا قِياما و أن صلّى قاعدا فَصَلُوْ قُعُوْدا.

# ٥٣١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صلاةِ الْفَجُر

المام كوائل كئے بنايا جاتا ہے كداس كى بيروى كى جائے جب وه تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہوا ور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی ركوع كرواور جبوه ((سبع الله لمن حمده)) كياوتم ((ربّنا ولک الحمد)) كبواورجب ووتجدوكرية تم بھی سجدہ کرواور جب وہ بیٹھ کرنمازیز ھے تو بیٹھ کرنمازیز صوبہ ۱۲۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدنسكي الله عليه وسلم نے فر مایا: امام اس لئے مقمر ر کیا جا تا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تکبیر کے تو تم تکبیر کہواور جب رکوع کر ئے تو تم رکوٹ کرواہ ۔ جب ((سبع الله لمن خمدة)) كَاوَتْمُ ((ربسا ولك الحمد) كبواوراً كركفر، بوكرنمازيز هيتوتم كعزب كرنمازيز هواورا كربيثه كرنمازيز حصتوتم ببيثه كرنمازيز هوبه ۱۲۳۰: جابر تراویت ہے کہ رسول اللہ تیار تھے۔ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز پزشی۔ آپ بیٹے ہوئے تھے اور

الومكر تكبير كهدراؤلول ووآب كأثبير بناري يتصرآب نے ہماری طرف التفات فرمایا تو ہمیں کھڑے دیکھ کراشارہ فرمایا۔ ہم بیٹھ کئے اور آپ کی اقتدا ، میں بیٹھ کرنماز ادا کی اور جب سلام بهيرا تو فرمايا قريب تفاكهتم فارس و روم والوال كاساتمل كرتے و دائے بادشاہوں كے سامنے كھڑ ہے رتِ بِين جبكِه بادشاه بينجي بوت بين آئنده ايبانه كرناايخ اماموں کی اقتدا ،کروا گرامام کھڑ ہے بوکرنماز پڑھے تو تم بھی كهرّ ب: وكريز حواوراً لربينه كريز مته تو تم بهي ببيه كريز هو .

باب: نماز فجر میں قنوت

ا ١٢٠ : حَدَّثُ اللَّهُ بِهِ بِهُ إِنِي شَيْبِة ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَّ ١٢٣٠ : حضرت ابوما لك التجعى معد بن طارق فرمات بين

اذريس و حفط بن غياث و ينزيد بن هارون عن ابن مالک الاشجعی سغد بن طارق قال قلت لابن يا ابت انک قلاصليت حلف رسول الله عليه و ابن بخر و غمر و غشمان و علي هاهنا بالكوفة نخوا من حمس سيئن فكانزا يقنتون في الفجر فقال أي بني محدث

المَهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْرُ الْفَرِ الْفَبَى ثَنَا هُ حَمَدُ اللهُ اللهُ عَنْ اَيْهُ عَنْ الْفَهُ وَ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَنْ الْفُنُوت فِي الْفَهُ وِ. اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ

١٢٣٣ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شفيان بن غيينة غين الرفه وي عن سعيد ابن المسيب عن ابي هُرَيُرة قال له المنا رفع رسول الله عن الشبح قال المنا رفع رسول الله عن الوليد و السنه من صلاة الصبح قال اللهم أنب الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة الليم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سيئن كسيئ يؤسف.

کہ میں نے اپ والد محتر مے کہاا با جان آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر و بنان رضی اللہ عنہم اجمعین کے چھپے اور تقریباً بانچ سال یبال کوفہ میں حضرت علی کے چھپے نمازیں ادا کیں ۔ کیاوہ فجر میں قنوت بڑھا کرتے تھے؟ فرما یا بیٹا یہ نئی چیز نکالی گئی ہے۔ برحا کرتے سے ؟ فرما یا بیٹا یہ نئی چیز نکالی گئی ہے۔ ۱۲۳۲ : حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو فجر میں قنوت پڑھنے سے روک و یا گیا۔

۱۲۳۳: حضرت آس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نماز صبح میں قنوت بڑھتے اور عرب کے بعض قبائل کے لئے ایک ماہ بدد عا فرماتے رہے چھوڑ دیا۔

۱۲۴۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کا سلام پھیرا تو یہ دعا ما نگی '' اے اللہ ! ولید بن ولید' سلمہ بن ہشام' عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کے کمز درمسلمانوں کو چھٹکا را عطا فرما۔ اے اللہ ! مُضر قبیلہ پرسخت گرفت فرما اور ان پر یوسف علیہ السلام کے قبط کی طرح قبط ڈال دے۔''

فلاصة الراب المثانية المراب المؤلفة المراب على فقها على اختلاف ب- اما ما لك اوراما مثافي كا مسلك يه به كم فلاصة الراب المراب ال

#### ٢ ٣ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتُلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقُرَبِ فِي الصَّلاةِ

١٢٣٥ : حَدُّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ و مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ
قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيُنَةً عَنُ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَىٰ بُنِ أَبِى كَثِيرٍ
عَنْ ضَمْضَمٍ بُنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ أَمَرَ
بقتُل الْاَسُوَدِيْنِ فِى الصَّلَاةِ الْعَقُرَبِ وَالْحَيَّة.

١٣٣١: حَدُّنَا اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيْمِ الْأُوْدِئُ وَالْعَبَّاسُ الْمُنْ جَعُفَرٍ قَالَاثَنَا عَلِى بُنُ ثَابِتِ اللَّقَانُ ثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَبُدِ الْمُنْ جَعِفْرِ قَالَاتُ عَلَى بُنُ عَالِشَةَ قَالَتُ الْمَلِكِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ لَلَهُ الْمُقَلِّقِ الْمُسَلِّقِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِقِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### دِابِ: نماز میں سانپ بچھو کو مارڈ النا

۱۲۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران بچھو اور سانپ کو مار ڈالنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

۱۲۳۷: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز میں پچھونے وساتہ و کم اور شاو فرمایا: اللہ کی لعنت ہو بچھو پر نمازی کو جھوڑے ہے نہ غیرنمازی کوتم اس کوحل وحرم میں قبل کر سکتے ہو۔

ا مُنْ جَمِيْلِ ثَنَا ١٢٣٧: حضرت ابن الى رافع اپنے والدے انہوں نے انہوں نے انہوں نے مثان میں اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک بچھو مارڈ الا۔

خلاصة الراب ہے ہے۔ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔

#### چاہ فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے

۱۲۴۸: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طلوبً آ فآب تک اور عصر کے بعد غروب تک نماز پڑھنے ہے منع فر مایا۔

۱۲۳۹: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: عصر کے بعد

# ١ ﴿ النَّهُى عَنِ الصَّلَاةِ بَعُدَ الْفَجُرِ وَ الصَّلَاةِ بَعُدَ الْفَجُرِ وَ بَعُدَ الْفَحُرِ وَ بَعُدَ الْعَصْرِ

١٢٣٨ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَ الْبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ أُسَامَةَ عَنْ عُبْدِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ الرَّحُ مَنْ عَنْ حَفْصٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ الرَّحُ مَنْ عَنْ حَفْلِ تَيْنِ عَنِ الصَّلاةِ بَعُدَالُفَجُرِ حَتَّى اللهِ عَلَى الصَّلاةِ بَعُدَالُفَجُرِ حَتَّى تَظُلُعَ الشَّمُسُ وَ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ.

١٢٣٩: حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَة ثَنَا يَحَى بُنُ يَعُلَى التَّيْمِيُّةِ ثَنَا يَحَى بُنُ يَعُلَى التَّيْمِيُّةِ عَنُ قَرْعَةَ عَنُ آبِي سَعِيُدِ التَّيْمِيِّةِ الْمَلِكِ بِلِ عُمَيْرٍ عَنُ قَرْعَةَ عَنُ آبِي سَعِيُدِ التَّيْمِيِّةِ قَالَ: لَا صَلاة بعُدَ ٱلْعَصْرِ حَتَّى النَّحَ عَنِيَةٍ قَالَ: لَا صَلاة بعُدَ ٱلْعَصْرِ حَتَّى

تَعُرُّبَ الشَّمسُ وَ لَا صَلَاةً بَعُدَ الْفَجُرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ.

1 ٢٥٠ : حَدَّفَ الْمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً حَوْ حَدَّقَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هُمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةً حَنْ ابِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ هَمَّمَا مُنَا قَتَادَةً عَنْ ابِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عَنْ ابْنَ الْعَطَّابِ وَارْضَاهُمُ عَنْ بَنُ الْخَطَّابِ وَارْضَاهُمُ عَنْ بَنُ الْخَطَّابِ وَارْضَاهُمُ عَنْ بَنُ الْخَطَّابِ وَارْضَاهُمُ عَنْ بُنُ الْخَطَّابِ وَارْضَاهُمُ عَنْ اللهَ عَلَيْكَ قَالَ: لَا صَلَاقً بَعُدَ الْفَجُرِ عَنْ مَمُ لَا اللهُ عَلَيْكُ قَالَ: لَا صَلَاقً بَعُدَ الْفَجُرِ حَتَّى تَعُرُبُ بَ عَمْ لَا اللهُ عَلَى الشَّهُ مَلُ وَلَا صَلَاةً بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعُرُبُ بَ عَمْ لَا اللهُ عَلَى الشَّهُ مَلُ وَلَا صَلَاةً بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعُرُبُ بَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ الْعَصْرِ حَتَّى تَعُرُبُ بَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

غروب آ فآب تک اور فجر کے بعد طلوع آ فآب تک کوئی نماز نہیں۔

• ۱۲۵: حضرت ابن عبائ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بہت می پندیدہ شخصیات نے شہادت دی جن میں سب سے زیادہ پندیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فجر کے بعد طلوع آ فآب تک اور عصر کے بعد غروب آ فآب تک اور عصر کے بعد غروب آ فآب تک اور عسر کے بعد غروب آ فآب تک اور عسر کے بعد غروب آ فآب تک کی تشم کی کوئی بھی نما زنہیں۔

١٣٨ : بَابُ مَا جَاءَ فِى السَّاعَاتِ الَّتِى تُكُرَهُ لِلْهِ : نَمَازَ كَمَرُوه فِيُهَا الصَّلَاةُ اوقات

ا ۱۲۵ : حضرت عمر و بن عبسة فرماتے بین که میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوکوئی ایک وقت دوسرے وقت سے زیادہ پند اور محبوب ہو؟ فرمایا: جی ! رات کا بالکل درمیانی حصہ (اللہ تعالیٰ کو باتی اوقات سے زیادہ محبوب ہے) لہذا صبح کے تعالیٰ کو باتی اوقات سے زیادہ محبوب ہے) لہذا صبح کے

ا ۱۲۵ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا غُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةً عَنُ يَخِدُ الرَّحُمْنِ بُنِ عَلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ طَلَقٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْبِيلُ مَانَى عَنُ عَمُ وَبُنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ الْبِيلُ مَانَى عَنُهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَلُ مِنْ سَاعَةٍ النَّيْلُ اللهُ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَلُ مِنْ سَاعَةٍ النَّيْلُ اللهُ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَلُ مِنْ سَاعَةٍ السَّلُ اللهُ مِنْ الْحُورَى قَالَ: نَعَمُ جَوْفَ اللَّيُلُ اللهُ وسطِ

فصل ما بدالک حتّی یطلع الصّبُح ثُمَ اتّنه حتّی تطلع الصّبُح ثُمَ اتّنه حتّی تطلع الصّبُح ثُمَ اتّنه حتّی تبشیش ثُمَ صل ما الشمس و ما دَامَتُ کَانَهَا حجفة حتّی تبشیش ثُمَ صل ما بدالک حتّی یقوم العمود علی ظله ثُمَ افته حتّی تزیع الشمس فان جهنم تُسجر نِصْف النهار ثُمَ صلی ما بَدا لک حتّی تعرب الشمس فانها العضر ثُمَّ انته حتّی تغرب الشمس فانها تغرب الشمس فانها تغرب بین قرنی الشیطان و تطلع بین قرنی الشیطان.

طلوع تک جتنا جا ہونماز پڑھتے رہے (فجر کی سنت اور فرنس کے علاوہ باتی نمازوں ہے) رک جاؤیہاں تک کہ سور ج طلوع ہواور جب تک ڈھال کی طرح رہے (رک رہو) یہاں تک کہ جب خوب کھل جائے تو پھر جتنا جا ہونماز پڑھو یہاں تک کہ ستون اپنے سائے پرقائم ہوتو نماز ہے رک جاؤ (اور رکے رہو) یہاں تک کہ سورج ڈھلنا شروع ہو

جائے اسلئے کہ نصف النہار کے وقت دوزخ سلگایا جاتا ہے اس کے بعد جتنی چاہونماز پڑھتے رہویہاں تک کہ جب عصر کی نماز پڑھوتو بھررک جاؤغروب آفتاب تک اسلئے کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ہی طلوع ہوتا ہے۔

فديك عن الضّحاك بن غفمان عن المقارى ثنا بن أبي فديك عن الضّحاك بن غفمان عن المقارى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال سأل صفوان بن المُعطَّلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله انى سائلك عن امر انت به غالم و انا به جاعل قال: و ما هو قال هل امن ساعات اللّيل والنهار ساعة تكره فيها الصّلاة قال: نعم اذا صلّيت الصّبح فدع الصلاة حتى تطلع الشّمس فانها تظلع بقرني الشّيطان ثم صل فالصّلاة مخصورة منقبلة حتى تستوى الشّمس على وأسبك كالرمح فاذا كانت على وأسبك كالرمح فاذا كانت على وأسبك كالرمح فاذا كانت على وأسبك كالرمح فدع الصّلاة فان تلك السّاعة تسجر فيها جهنّم و تُفتح فيها أبوابها فالضلاة مخطورة منقبلة حتى تستوى الشّمس العلى وأسبك السّاعة تسجر فيها من خاجبك الايمن فإذا والتُ الله عن خاجبك الايمن فإذا والتُ الصّلاة مخطورة منقبًلة حتى تصبّى العضر ثمّ دع الصّلاة مخطورة المنقبئة حتى تصبّى العضر ثمّ دع الصّلاة حتى تغيب الشّمس

المحتفى السّحق بُنُ منْصُوْرِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمُ الرّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمُ عنْ عَضَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ ابى عَبْدِ اللهِ معمرٌ عنْ زيد بَن اسْلَمَ عنْ عطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ ابى عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْيَهِ وسلّمَ قالَ: إنَّ الصَّنابِجِي انَ رسُوْلُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ قالَ: إنَّ الصَّنابِجِي انَ رسُوْلُ الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ قالَ: إنَّ

١٢٥٢: ابو ہريرةً فرماتے ہيں كەصفوان بن معطل نے رسول الله عسوال كرتے ہوئے كہا كما الله كرسول! ميں آپ سے ایک بات ہو جھنا جا ہتا ہو جوآ یے کومعلوم ہے اور مجھےمعلوم ہیں۔فر مایا: کیابات ہے؟ عرض کیا کہ دن رات کی ساعات میں ہے کسی ساعت میں نماز مکروہ بھی ہے؟ فرمایا: جي إجب صبح کي نمازيز هاوتو طلوع آفآب تک نماز حيور دو کیونکہ آ فاب شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اسکے بعد نماز پڑھواس نماز میں فرشتے حاضر ہو گئے اور قبول ہوگی' یہاں تک کہ آفتاب نیزے کی مانندسیدھاسر پر آ جائے تو نماز حجھوڑ دو کیونکہ اس وقت دوزخ کو بھڑ کا یا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ سورج تمہارے دائیں ابروے ڈھل جائے تو پھراسکے بعد کی نماز میں فرشتے بھی حاضر ہو گئے اور قبول بھی ہوگی یہاں تک كةم عصر كي نمازير هوتو بهرنماز حجوز دوغروب آفتاب تك ـ ١٢٥٢: ابوعبدالله صنابحي فرمات بي كه نبي فرمايا: آفاب شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے یا بول فرمایا کہ سورج کے ساتھ شیطان کے دوسینگ بھی نکلتے ہیں جب

الشَّمْس تَطُلُعُ بِيُن قَرْنِي الشَّيْطان ( او قالَ يطُلُعُ معَهَا قَرُنا الشَّيْطان ( او قالَ يطُلُعُ معَهَا قَرُنا الشَّيْطان فَي وسُطِ الشَّيْطان فَاذَا ارْتَفَعَتُ فَارْقَهَا فَاذَا كَانَتُ فَي وسُطِ السَّماءِ قارنها فإذا دلكتُ ( او قال زالتُ) فارُقَهَا فَإِذَا دنتُ للغُرُوبِ قارنها فاذا غربتُ فَارْقَها فَلا تُصلُوا هَذِه السَّاعَات الشَّلاث.

آ فآب بلند ہو جائے تو جدا ہو جاتا ہے پھر جب آ سان کے وسط میں ہوتو یہ ساتھ مل جاتا ہے اور جب وہ ڈھل جائے تو جدا ہوجاتا ہے بور جب فروب ہونے لگتا ہے تو پھر آ کر ساتھ مل جاتا ہے اور جب غروب ہو چکتا ہے تو جدا ہوجاتا ہے اسلئے مل جاتا ہے اور جب غروب ہو چکتا ہے تو جدا ہوجاتا ہے اسلئے ان تمین اوقات میں نماز نہ پڑھو۔

باب: مکه میں ہرونت نماز کی رخصت

 ١٥٠: بَالُ مَا جَاءَ فِيْمَا إِذَا الْحَرُوا الصَّلَاةَ عَنُ وَقَتِهَا دَدَ ١٢٠: حدَثا مُحمَد بن الضباح الا ابؤ بكر ابن عيَّاشِ عن عرعاصم عن ذرَ عن عبد الله ابن مسعود قال قال رَسُولُ الله مَنْ عاصم عن ذرَ عن عبد الله ابن مسعود قال قال رَسُولُ الله مَنْ عَلَى الله مَنْ الله الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُن

#### قَال: يَعْنِي بِاالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةِ.

١٢٥٩: حَدَّثْنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سعيْد القطَّانُ حَدَّثْنِى بُنُ سعيْد القطَّانُ حَدَّثْنِى يَحْى بُنُ سعيْدِ الْآنُصَارِئُ عَنِ الْقاسم بْن مُحَمَّدٍ عَنُ صَالِح ابْن حَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِى حَثْمة انَهُ قال فى عَنُ صَالِح ابْن حَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِى حَثْمة انَهُ قال فى صَلاةِ الْنَحُوفِ قال يقوهُ الإمامُ مُسْتَقْبِل الْقَبْلة و تَقُومُ صَلاةٍ الْنَحُوفِ قال يقوهُ الإمامُ مُسْتَقْبِل الْقَبْلة و تَقُومُ المَّارِيةِ الْمَامُ مُسْتَقْبِل الْقَبْلة و تَقُومُ المَامِ الْمَسْتَقْبِل الْقَبْلة و تَقُومُ الْإِمامُ الْمُسْتَقْبِل الْقَبْلة و تَقُومُ الْإِمامُ الْمُسْتَقْبِل الْقَبْلة و تَقُومُ الْإِمامُ الْمُسْتَقْبِل الْقَبْلة و تَقُومُ الْإِمامُ مُسْتَقْبِل الْقَبْلة و تَقُومُ الْمُسْتِقْبِل الْقَبْلة و الْمُسْتَقْبِلُ الْقَبْلة و الْمُسْتَقْبِلُ الْقَبْلة و الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتِقِيلِ الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتَقْبِلُ الْمُسْتِقْدِلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبِلُ الْقَبْلة و مَنْ اللَّهُ الْمُسْتَقْبُلْ الْمُسْتِقُدُ اللّهُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقِيلِ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتُسُتُهُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتُلْمُ الْمُسْتَقْبُلُ الْمُسْتُمْ الْمُسْتَقُلْ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُمْ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُلُ الْمُسْتُلُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ اللْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسْتُمُ الْمُسُلِيْلُ الْمُسْتُمُ الْم

۲۵۱: حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نماز بروقت اداکر و پھراگر تم امام کولوگوں کو نماز پڑھا تا ہوا پاؤ تو ان کے ساتھ (بھی) پڑھلوا ورتم اپنی نماز تو محفوظ کر ہی چکے۔ ۱۲۵۷: حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نجی نے فر مایا: عفر یب ایسے حکام ظاہر ہوں گے جو دیگر مشاغل میں مصروفیت کی وجہ سے نماز کو وقت سے بھی مؤخر کر دیں گے (تو تم وقت میں اپنی نماز پڑھ لینا) اور مؤخر کر دیں گے (تو تم وقت میں اپنی نماز پڑھ لینا) اور ان کے ساتھ اپنی نماز نظل کی نیت سے پڑھنا۔ ان کے ساتھ اپنی نماز نظل کی نیت سے پڑھنا۔

١٢٥٨: حضرت ابن عمرٌ فرمات بين كهرسول الله في نماز خوف کے بارے میں فرمایا: امام ایک طا کفہ کونماز پڑھائے وہ ایک مجدہ اس کے ساتھ کریں (بعنی ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھلیں) اور ایک طا کفہ ان نماز پڑھنے والوں اور دشمن کے درمیان رہے پھرجنہوں نے اپنے امیر کے ساتھ نماز ادا کی وہ واپس آ کر ان لوگوں کی جگہ لے لیس جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آ گے بڑھ کر اینے امیر کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں پھر امیر (امام) سلام بھیرد ہے کیونکہ اس کی نماز مکمل ہو چکی اور ہر طا نُفدا نِي ايك ايك ركعت الگ الگ يرُ ه لے \_ اگر خوف اس ہے بھی زیادہ ہو جائے ( کہاس طرح بھی نماز ادانہ کی جاسکے ) تو بیادہ اور سواری کی حالت ہی میں نماز ادا کریں۔ ۱۲۵۹: حضرت سہل بن الي حمد نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا: امام قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جائے اور لوگوں میں ہے ایک طا نفدا مام کے ساتھ ہو جائے اور دوسرا دشمن کے سامنے کیکن منہ اپنی صف کی طرف

طائِفة مِنهُمْ مَعَهُ وَ طَائِفة مِنُ قَبُلِ الْعَدُوِ وَ وَجُوهُمُمُ إِلَى الصَّفِ فَيرُكُعُ بِهِمُ رَكْعَة وَ يَرُكُعُونَ لِانْفُسِهِمُ وَ يَسْجُدُونَ لِانْفُسِهِمُ وَ يَسْجُدُونَ لِانْفُسِهِمْ مَا يَدُهَبُونِ إِلَى مَقَامِ لِانْفُسِهِمْ سَجُدَتَيُنِ فِى مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذُهَبُونِ إلى مَقَامِ الْانْفُسِهِمْ سَجُدَتَيُنِ فِى مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذُهَبُونِ إلى مَقَامِ الْانْفُسِهِمْ سَجُدَتَيُنِ فِى عَكَانِهِمْ رَكْعَة وَ يَسْجُدُ بِهِم الْائِحَة وَ يَسْجُدُ بِهِم اللهِمُ وَاجِدَة ثُمَّ يَرُكَعُونَ رَكُعَة وَ يَسْجُدُ بِهِم لَا يُعَدِّلُ وَ لَهُمُ وَاجِدَة ثُمَّ يَرُكُعُونَ رَكُعَة وَ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ وَيَسْجُدُ وَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ لَهُمُ وَاجِدَة ثُمَّ يَرُكُعُونَ رَكُعَة وَ يَسْجُدُ وَيَ سَجُدَتَيُنِ فَهِى لَهُ ثِنْتَانِ وَ لَهُمُ وَاجِدَة ثُمَّ يَرُكُعُونَ رَكُعَة وَ يَسْجُدُ وَيَ سَجُدَتَيُنِ فَهِى لَهُ ثِنْتَانِ وَ لَهُمُ وَاجِدَة ثُمَّ يَرُكُعُونَ رَكُعَة وَ يَسْجُدُ وَنَ رَكُعَة وَ يَسْجُدُونَ رَكُعَة وَ يَسْجُدُونَ رَكُعَة وَ يَسْجُدُونَ وَ لَهُمْ وَاجِدَة ثُمُ يَرُكُونَ وَكُونَ وَكُعَة وَ يَسْجُدُونَ وَكُعُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَ وَهُمُ وَاجِدَة ثُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونُ وَ وَلَهُمْ وَاجِدَة وَقُونَ وَكُونَ وَهُمُ وَاجْدَونَ وَاجُدُونَ وَهُمُ وَاجُونَ وَدُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونُ وَاجِدَالِهُ وَاجِدُونَ وَاجْدُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَلَا لَهُ وَاجْدُونَ وَاجِدُونَ وَاجْدُونَ وَالْمُونُ وَالْعُونَ وَاجُونَ وَاجْدُونَ وَاجُونُ وَالْمُونُ وَاجُونُ وَاجُونُ وَالْحَدُونَ وَاجُونُ وَالْعُونَ وَاجُونُ وَالْمُونَ وَاجْدُونَ وَاجُونُ وَالْعُونَ وَاجُونُ وَالْمِنُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَاجُونُ وَالْمُونُ ولَالِهُ وَلَالَالِهُمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُو

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ فَسَأَلُتُ يَحَى بُنُ سَعِيْدِ الْقطَّانَ عَنُ هَلْذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ صَالِحٍ بُنِ خَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ صَالِحٍ بُنِ خَوَّاتٍ عَنُ سَهُلِ ابْنِ آبِی حَثْمَة عَنِ النَّبِي عَلِيلةً بِمِثْلِ حَدِيثٍ يَحْى ابْنِ سَعِيْدٍ.

قَالَ قَالَ لِى يَسْحَيَى اكْتُبُسهُ إِلَى حَنْبِهِ وَ لَسُتُ اَحْفَظُ الْحَدِيْتُ وَ لَكِنُ مِثْلُ حَدِيْثِ يَحْيَى.

ثَنَا أَيُوبُ عَنُ أَبِى الزُّبِيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ الْهَ رَضِى اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ النَّحُوفِ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ وَسَلَّمَ وَالصَّفُ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ وَسَلَّمَ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى قَامُوا مُقَامَ الوَلِيكَ بِأَنْفُسِهِمُ سَجُدَتَيْنِ ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ وَالصَّفُ النَّهِ وَالصَّفُ النَّهِ وَالصَّفَ المُقَلِّمِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ وَالصَّفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ وَالصَّفُ اللهِ وَالصَّفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ وَالصَّفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَ الْعَدُولُ مِمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ ال

ر کھے۔ امام ان کو ایک رکعت پڑھائے اور ایک رکوع
اور دوسجدوں وہ اپنی جگہ کرلیس پھروہ دوسرے طاکفہ کی
جگہ آجا کمیں اور دوسرا طاکفہ آجائے تو امام ان کو بھی
ایک رکوع کرائے دوسجدے امام کی دور کعتیں ہو گئیں
اور ان کی ایک رکعت بھروہ بھی ایک رکعت دوسجدوں
سمیت پڑھیں۔

محمد بن بشار دوسرے طریق ہے اس حدیث مبارکہ کو مرفو عاً روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یجیٰ بن سعید نے بیان فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے یاس لکھ رکھو۔

مجھے تو یخیٰ کی حدیث کی مانندیا دیے 'دوسری طرح یا دنہیں ۔

۱۲۹۰: حضرت جابر بن عبداللہ عدد دوایت ہے کہ میالیہ نے اپنے صحابہ کوصلو ۃ الخوف پڑھائی پہلے سب کے ساتھ دکوع کیا پھر دسول اللہ علیہ اور آپ جب کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا باتی کھڑے دے جب اگلی صف بحدے سے اٹھی تو دوسروں نے اپنے طور پر دو سجدے کئے پھر اگلی صف بیچھے ہوکر دوسری صف والوں کی جگہ کھڑی ہوگی تو نبی علیہ نے کی جگہ کھڑی ہوگی تو نبی علیہ نے نے برخی اور پہلی صف کی جگہ کھڑی ہوگی تو نبی علیہ نے نے ساتھ سب کے ساتھ رکوع کیا پھر نبی علیہ اور آپ کے ساتھ والی صف نے بحدہ سے سراٹھایا قوبا قبوں نے بحدہ سے سراٹھایا تو باقیوں نے بحدہ سے سراٹھایا تو باقیوں نے دو بحدہ کے اپنے طور پرکر لئے اور سب نے فور نبی علیہ کے ساتھ دو بالیہ کی طرف تھا۔

خلاصة الراب من الله الخوف كاذكر قرآن حكيم مين اجمالاً بـ تفصيل اس نمازك احاديث مين ب: حديث ١٢٥٨ برامام ابوطنيفه في المحال الله المرارك ي الموطنيفة في القدر علامه ابن جمامٌ فرمات بين بياس وقت بكر لوگ ايك امام كى اقتداء براصرارك ي ورنه بهتريه بي كيدوامام بون ايك امام ايك كرده كونماز برهائ اوردوسراد وسر عرده كوو

#### ١٥٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاة الْكُسُوُفِ

السماعيل بن ابى حالد عن قيس بن ابى حازم عن ابى مسعود الشماعيل بن ابى حالد عن قيس بن ابى حازم عن ابى مسعود قال وسول الله عن ان الشهد من الناس فاذا رَايتُمُوهُ فَقُومُوا فصلُوا

المعنى المحتفد المختف المعنى و الحمد بن ثابت و حميل بن المحسن قالوا ثنا عبد الوهاب ثنا حالة الحداء عن البئ قلابة عن التعمان ابن بشير رضى الله تعالى عنه قال الكسفت الشيمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزغا يَجُرُ ثؤبة حتى اتى المسجد فله يزل يُصلَى حتى النجلت ثنم قال: ان أناسا يزغمون يزل يُصلَى حتى النجلت ثنم قال: ان أناسا يزغمون النالم المنابعة من المنابعة من المنابعة المنابعة من المنابعة و ليس كذلك إن الشيمس و القمر لا ينكسفان المنابعة من خلقه لممون الحدو لا لحياته فاذا تجلى الله لشيء من خلقه لممون الحدو لا لحياته فاذا تجلى الله لشيء من خلقه حشع له

الما المحدث المحمد بن عمرو بن السّرَ المصرى ثنا عبد الله بن وهب أخبر بنى يؤنس عن ابن شهاب الحبر بنى غروة بن الرّبير عن عائشة قالت كسفت الشَّمُسُ في عبراة رسُول الله عَلَيْهِ فَحرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم الله المسجد فقام فكرَّر فصف النّاس وراء ف فقراً رسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم قرأة طويلة فه كبرا فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله حمدة ربّنا ولك المحمد، ثم قام فقراً قرأة طويلة هي ادنى من القرأة ولك المحمد، ثم قام فقراً قرأة طويلة هي ادنى من القرأة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا لهو ادنى من الركوع الأولى ثم قال الله على المنكم الركوع المؤل في الرّكة عنه الله المن حمدة ربّنا و لك الحمد.)

#### باب: سورج اورجا ندَّر بهن کی نماز

الا ۱۲ ۱۲ حضرت ابومسعو درضی القد عند فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سور نی اور جاند کو کسی الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سور نی اور جاند کو کسی انسان کی موت کی وجہ ہے کر بہن نبیس لگنا جب تم اُر بہن دیکھوتو کھڑے بوکرنماز پڑھو۔

۱۲ ۱۲ انسل الله علیه وسلم کے عبد مبارک میں سور ن کو رسول الله علیه وسلم کے عبد مبارک میں سور ن کو گربن لگا تو آپ گھبرا کر کیڑ ہے میٹتے ہوئے با ہرتشریف لائے یہاں تک کہ مسجد میں آ کرنما زمیں مشغول رہجتی کے سور ن صاف ہو کیا پھر فر مایا: لوگوں کا خیال ہے کہ سور ن اور چاند کو کسی بڑے آ دمی کی موت کی وجہ سے گربمن لگتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے سور ن اور چاند کو گربمن نہیں اکا کرنا جات کی وجہ سے سور ن اور چاند کو گربمن نہیں اکا کرنا جب کہ حیات کی وجہ سے سور نی اور چاند کو گربمن نہیں اکا کرنا جب اللہ تعالی کی چیز برا بی تجلی (اظہار قد رہ ) فرما تا جب اللہ تعالی کی چیز برا بی تجلی (اظہار قد رہ ) فرما تا جب اللہ تعالی کی عاجز کی کرنے نے گئی ہے۔

 رَكُعَاتِ و ارْبَع سجداتِ و انْجلت الشَّمْسُ قَبُلَ انْ يَسَصرفَ ثُمَّ قَامَ فخطب النَّاسَ فَاثْنَى على الله بما هُو اَهُلُهُ ثُمَ قَامَ فخطب النَّاسَ فَاثْنَى على الله بما هُو اَهُلُهُ ثُمَ قَالَ: انَّ الشَّمْسُ وَالقَمَرَ آيتانِ مِنْ آياتِ الله لَا يُنكسفانِ لِمَوْت احْدِ و لَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رايُتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا يَنكسفانِ لِمَوْت احْدِ و لَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رايُتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا الله الصَّلاةِ.

١٢٦٣: حَدَثْنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ اسْمَاعِيُلَ قَالَا ثنا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنِ الْاسَوَد بُنِ قَيْسٍ عَنُ ثَعُلَبَة بُنِ عَبَادٍ عَنُ سَمُرة بُن جُنُدبٍ قَالَ صَلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَيْلِيّة في الْكُسُوفِ فلا نسَمعُ لَهُ صُوتًا.

البُحمحيُّ عن ابن ابئ مُلَيْكة عن اسماء بئت ابئ بَكْرِ رضى اللهُ تعالى عنهما قالَتُ صلَّى رسُولُ الله صلَّى اللهُ مليكة عن اسماء بئت ابئ بَكْرِ رضى اللهُ تعالى عنهما قالَتُ صلَّى رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم صلاة الْكُسُوفِ فَقام فَاطال الْقيام ثُمَّ رَكع فَاطال الْقيام ثُمَّ رَكع فَاطال الرُّكُوع ثُمَّ رفع فقام القيام ثُمَّ ركع فَاطال السُّجُود ثُمَّ رفع فقام القيام ثُمَّ ركع فاطال الرَّكُوع ثُمَّ رفع فقام القيام ثُمَّ ركع فاطال الرَّكُوع ثُمَّ رفع فأطال الرَّكُوع ثُمَّ رفع فأطال الرَّكُوع ثُمَّ رفع فأطال الرَّكُوع ثُمَّ رفع فأطال السُّجُود ثُمَّ رفع فأطال السُّجُود ثُمَّ رفع فأطال السُّجُود ثُمَّ المصرف السُّجُود ثُمَّ رفع ثَمَّ سحد فاطال السُّجُود ثُمَّ انصرف السُّجُود ثُمَّ رفع ثَمَ سحد فاطال السُّجُود ثُمَّ انصرف فقال : لقد دنت منى الُحنَة حتى لواجَترات عليها لحنَة حتى لواجَترات عليها الى ربّ وَأَنَافِيهِم.

قَال نافعُ حَتَى حَسِبُتْ أَنَهُ قَال و رأيتُ امْرَأَةُ تَعَالُ و رأيتُ امْرَأَةُ تَعَادُ شَهَا هَرَةٌ لها فَقُلْتُ ما شأنُ هذه ؟ قالُوا حبستها حتَى ماتتُ جُوعًا لاهِى اطْعمتُهَا وَلاهِى ارْسلتُها تَأْكُلُ مِنُ حشاش الْارْض.

کئے اور سورج سلام پھیرنے ہے قبل ہی صاف ہو گیا بھر آ ب نے کھڑے ہوکرلوگوں کو خطبہ دیا اور القہ جل جلالہ کی حسب شان حمہ و ثناء کی پھر فر مایا: سورج اور جاند اللہ کی نشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات ہے ان کو گر بہن نہیں لگتا جبتم ان کو گر بہن دیکھوتو نماز کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔

۱۲۶۴: حضرت سمرہ بن جندب رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں نماز کسوف بڑھائی تو ہم نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی آ واز نہ سین

۱۲۱۵: حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی بین که رسول الله مناز کسوف بر هائی تو طویل قیام اورطویل رکوع فرمایا بھر رکوع سے سراٹھایا بھر دوبارہ طویل قیام کے بعدطویل رکوع فرمایا بھر طویل قیام کے بعدطویل رکوع فرمایا بھر طویل تجدہ کیا بھر کھڑ ہے ہو کہ طویل قیام بھر طویل رکوع نے سراٹھایا تو دوبارہ طویل تیام اورطویل رکوع نے سراٹھایا تو دوبارہ طویل قیام اورطویل رکوع نے سراٹھایا بھر طویل تیام اورطویل رکوع فرمایا بھر رکوع سے سراٹھایا بھر طویل تیا ہم رکوع نے سے مراٹھایا بھر طویل تیا ہم دوسرا تجدہ بھی طویل کیا بھر سلام بھیر کرفر مایا:

کیا بھر سراٹھا کر دوسرا تجدہ بھی طویل کیا بھر سلام بھیر کرفر مایا:

خت میر سے اسٹے قریب آگئی کہا گر ذرائی کوشش کرتا تو جنت کہا: اے میر سے بروردگار! ابھی تو میں ان لوگوں میں موجود نے کہا: اے میر سے بروردگار! ابھی تو میں ان لوگوں میں موجود بوں (اور آپ کا وعدہ ہے کہ جب تک میں لوگوں میں موجود رہوں گاعذاب نہ ہوگا تو بھرید دوزخ اسٹے قریب کیسے؟)

نافع (راوی صدیث) کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ بھی فر مایا کہ میں نے دیکھا ایک عورت کو اسکی بنی نوچ رہی ہے۔ میں نے بوچھا اسکو کیا ہوا؟ تو (فرشتوں نے) بتایا کہ اس نے بنی کو باند ھے رکھا حتی کہ بھو کی م گئی نہ خود کھلا یا نہ کھولا کہ کیڑے مکوڑے (بی) کھالیتی ۔

خلاصیة الباب 🚓 کسوف کے بغوی معنی تغیر کے ہیں پھرعر فأیہ لفظ سورج گر ہن کے ساتھ خاص ہو گیا اور خسوف جا ندگر ہن کو ۔ کہا جاتا ہے۔ یہاں چندمسائل بحث طلب ہیں۔ کہلی بحث یہ ہے کہ بعض طحدین نے بیاعترانس کیا ہے کہ سوف منٹس ( ای طر ن خسوف ِقمر ) کوئی غیرمعمو لی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جوطبعی اسباب کے ماتحت رونما ہوتا ہے۔ جیسے طلوع وغر و ب اور اس کا کیپ خاص حساب مقرر ہے۔ چنا نچے سالوں پہلے بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں وقت کسوف یا فسوف ہوگا ۔ لبندااس واقعہ کوخارق عادت قرار دے کراس پر گھبرانا اورنماز واستغفار کی طرف متوجہ ہونا کیامعنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: اوّ لا تو نسوف وخسوف خوا ہ ا سباب طبیعہ کے ماتحت ہوں' کیکن ہیں تو باری تعالیٰ کی قدرتِ کا ملہ کا مظہر۔اس لیے اس کی عظمت وجلال کے اعتراف کے لیے نمازمشروع ہوئی۔ ٹانیا درحقیقت کسوف وخسوف اس وقت کی ایک ادنیٰ جھلک دکھلا دیتے ہیں جب تمام اجرام فلکیہ بے نور ہو ع کیں گے۔اس اعتبار سے یہ واقعات ندکر آخرت ہیں (لہٰذاایسے مواقع پر رجوع الی اللہ بی مناسب ہے) ٹالٹا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بچھلی اُمتوں پر جتنے عذاب آئے اُن کی شکل یہ ہوئی کہ بعض ایسے معمولی اُمور جوروزمرہ اسبابِ طبیعہ کے ماتحت ظاہرِ ہوتے رہتے ہیں وہ اپنی معروف حد ہے آ گئے بڑھ گئے تو عذاب کی شکل اختیار کر گئے مثلاً قوم نوح پر بارش اور توم عادیر آندھی وغیرہ ۔ای بناء پرحضو رِا کرم صلی الله علیہ وسلم کے بار ہے میں منقول ہے کہ جب تیز ہوا نمیں چلتیں تو آپ سلی الله علیہ وسلم کا چبرہ متغیر ہو جاتا۔ اس ڈر سے کہ کہیں میہ ہوائیں بڑھ کرعذاب کی صورت نہ اختیار کرلیں۔ چنانچہ ایسے موقع پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص دعاء واستغفار میںمشغول ہو جاتے ۔ ای طرح یہ *کسوف* وخسوف بھی اگر چیطبعی اسب<mark>ا</mark>ب کے تحت رونما ہوتے ہیں کیکن اگریہ ا بنی معروف حد سے بڑھ جا نمیں تو عذا ب بن کتے ہیں۔ خاص طور سے **جدید** سائنس کی <mark>تحقیق کے</mark> مطابق کسوف وخسوف کے کمات ا نتہائی نازک ہوتے ہیں کیونکہ نسوف کے وقت جاند' سورج اور زمین کے درمیان حاکل ہو جاتا ہے تو سورج اور زمین دونوں اپنی شششِ تقلّ ہے اے اپی طرف تھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کھات میں خدانخواستہ اگریسی ایک جانب کی کوشش غالب آجائے تو ا جرام فلکیه کا سارا نظام درہم برہم ہوجائے ۔لبنداا سے نازک وقت میں رجوع الی اللہ کے سوا جارہ نبیں ۔ دوسری بحث صلوٰ قریسوف کی شرعی حیثیت کے متعلق ہے۔ جمہور کے نز دیک سلوۃ کسوف سنت مؤکدہ ہے۔بعض مشائِ حنفیہ ای کے وجوب کے قائل ہیں۔ جبکہ امام مالک نے اسے جمعہ کا ورجہ دیا ہے۔ تبہری بحث صلاقِ کسوف کے طریقہ سے متعلق ہے۔ حنفیہ کے نز دیک صلو قا کسوف اور عام نمازوں میں کوئی فرق نہیں۔ ( چنانچہ اس موقع پر دور کعتیں معروف طریقہ کے مطابق ادا کی جائیں ) جبکہ ائمہ ثلاثۂ کے نز دیک صلوٰ ق<sup>ے ک</sup>سوف کی ہر رکعت دورکوعات پرمشمل ہے۔ان حضرات کے استدلال حضرت عا نشداور حضرت اسا' حضرت ابن عباس' حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہم وغیرہ کی معروف روایات ہے ہے جوصحاح میں مروی ہے اور ان میں دورکوع کی تصریح یائی جاتی ہے۔ حنفیہ کا استدال اُن احادیث ہے ہے جوایک رکوع پر ولالت کرتی میں:

ا) پہلی دلیل صحیح بخاری میں حضرت ابو بھر ہؓ کی روایت ہے۔ ۳) دوسری دلیل نسائی میں حضرت سمرہ بن جندب رضی الله عنه کی ایک طویل روایت ہے۔ ۳) تیسری دلیل حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه کی روایت ہے جونسائی میں مروی ہے۔ ۲) چوتھی دلیل نسائی میں قبیلہ بن مخارق بن ہلالی کی روایت ہے۔ ۵) یانچویں دلیل مسنداحمہ میں حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے۔

ان تمام روایات سے یہ بات تا بت بوتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰ قاسموف کونمازِ نجر کی طرح پڑھنے کا تحم بیا اوراس میں کوئی نیاطریقہ افتیار کرنے کی تلقین نہیں فرمائی۔ جہاں تک ائمہ ثلاثہ کی متدل روایات کا تعلق ہے سوان کا جواب یہ ہے کہ صلوٰ قالکہ ف میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا شبہ دور کوئ ٹابت ہیں بلکہ پانچ رکوئ تک کا بھی روایات میں ثبوت یہ ہے کہ صلوٰ قالت بیش آئے اور مات ہیں بلکہ پانچ رکوئ تک کا بھی روایات میں ثبوت مات کیکن یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور واقعہ یہ تھا کہ اس نماز میں بہت سے غیر معمولی طور پرئی رکوئ فرمائے ہے سلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جنم کا نظارہ کرایا گیا لبندا اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی طور پرئی رکوئ فرمائے بین یہ یہ دوئی ہیئت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھے اور ان کی ہیئت نماز میں یہ یہ کے دوئی ہیں تھے بلکہ بحدہ شکھ کی طری رکوعات نقط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھے اور ان کی ہیئت نماز

کے عام رکو عات ہے کسی قد رمختلف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحا بہ کرام رضی التدعنہم نے ان رکو عات ِ حشع کوشار کیا اورایک ہے زائد رکوع کی روایت کردی اوربعض نے ان کوشارنہیں کیا۔اس کی دلیل میہ ہے کہا وّ ل تو ان رکوعا تِ زائدہ میں روایا ت کا اختلاف ہے جس کی کوئی تو جیداس کے سواممکن نہیں۔ دوسرے نماز کے بعد آپ صلی الندعلیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحة امت کو بیتکم دیا کہ: ((فاذا رأیت من ذلک شیئا فصلوا حدث صلوق مکتوبة صلیتموها)) لیں جبتم اس ہے تجود کھوتو فرض نمازی طرح پڑھو۔اس حدیث میں آپ سکی التدعلیہ وسلم نے نہ صرف اُ مت کوایک سے زائدرکوع کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس کےخلاف تصریح فر مائی کہ بینما زفجر کی نما ز کی طرف ادا کرو۔اگرایک ہےزائدرکوٹ جز وصلوٰ ۃ ہوتے تو آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم بيڪم نه ديتے ۔ حاصل بيہ ہے كەحنفيه كى وجو وِتر جيح بيہ ہيں:

ا) تعدادِ رکوع کی تمام روایات فعلی میں' جَبَله حنفیه کی متدلات قولی بھی میں اور فعلی بھی ۲۰) حنفیہ کے متدلات عام نماز وں کے اصول کے مطابق ہیں' ۳) حنفیہ کے قول پر تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے اور شافعیہ کے قول پر بعض روایات کو حیوڑ نا پڑتا ہے' ۳ ) اگر کسوف میں تعد دِ رکوع کا حکم ہوتا تو ایک غیر معمولی بات ہوتی اور ممکن نہیں تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تقم کوواضح طور ہے بیان نہ فر مائنیں حالا نکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوف کے بارے میں بورا خطبہ بھی دیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی ایک قول بھی ایسامروی نہیں جس میں تعد دِرکوع کی تعلیم دی کئی ہو۔

#### ١٥٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

١٢١٦: حدَّثَنا عَلِيُّ بُنُ مُحمَّدٍ وَ مُحمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَاتُنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنْ هِشَامٍ بُن اِسْحُقَ بُن عَبُدِ اللهِ بُن كِنانة عِن ابِيهِ قَالِ ارْسلنِي امِيُرٌ مِن الْأمراءِ إلَى ابُن عَبَّاس رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا اسْأَلُهُ عَنِ الصَّلاةِ فِي الإستنسقاء ففال بن عبَّاس مَا مَنعَهُ أَنُ يَسْأَلْنِي قَالَ حرجَ رسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ مُتواضِعًا مُتَبَدِّلًا مُتَحَشِّعًا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه.

١٢٢८: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفُيانَ عَنْ عَبُد اللَّهِ بْن ابى بْكير قال سمِعْتُ عبَّاد بُنَ تمِيْمِ يُحدَّثُ ابى عن عبدًا أنَّهُ شهد النَّبِي عَلِينَ حرج الى الْمُصلِّي يستسقى فاستقُبل القبلة و قلب رداء فوصلي ركعتين.

حددتنا مُحمَد بن الصَبَاحِ الْبِأَنَا سُفَيانُ عَن يَحَى بْن سَعِيْدِ عَنْ ابِي بِكُر بِن مُحَمَّدِ بِن عَمْرِو بِن حَزْمِ عَن عبَاد بن تمنيم عن عمه عن النبي عليه بمثله.

#### ولي: نماز استقاء

۱۲۶۲: حضرت اسحاق ب<mark>ن عبدالله بن کنانه فر ماتے ہی</mark>ں کہ مجھے ایک حاکم نے سیدنا ابن عباسؓ کی خدمت میں نماز استیقاء کے متعلق دریا فت کرنے کے لئے بھیجا تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان کوخود بوچھ لینے ہے کیا ماتع ہوا؟ پھر فرمایا کہ ( نبی ) تواضع کے ساتھ' آرائش و زینت کے بغیر' خشوع کے ساتھ آ ہشکی اور متانت کے ساتھ'زاری کرتے ہوئے تشریف لائے اور نمازعید کی مانند دو رئعتیں ادافر مائیں اور تمہاری طرح پیخطبہ ہیں پڑھا۔ ۱۲۶۲: حضرت عباد بن تمیم کہتے ہیں کہ میرے والداینے چیا ہے قال کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید گاہ کی طرف نکل گئے نماز استیقاء کے لئے۔ آ پ سنی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور جا در پلٹی اور دو ر منتمیں پڑھیں ۔

دوسری سند ہے کہی مصمون مروی ہے۔ مسعود کتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن محمد بن

قَالَ سُفَيَانُ عَنِ الْمَسْعُودِى قال سأَلُتُ آبَا بَكُرِ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُروٍ آجُعَلَ آعُلَاهُ اسْفَلهُ آوِ الْيَمِينَ عَلَى الشّمال قَالَ لَا بَلِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ.

قالا ثنا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحدَّثُ قَالا ثَنا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحدَّثُ عن النَّعْمَانَ يُحدَّثُ عن النَّعْمَانَ يُحدَّثُ عن النَّعْمَانَ يُحدَّدُ عن النَّعْمَانَ يُحدَّدُ الرَّحْمَنِ عن آبِى هُريُرةً قَالَ خَرجَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن آبِى هُريُرةً قَالَ خَرجَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ يَوْمُ ا يَسْتَسْقَى فَصَلَّى بِنَا وَكُولَ وَكُل اللهِ عَيْلِهِ يَوْمُ ا يَسْتَسْقَى فَصَلَّى بِنَا وَكُعَتَيُنِ بِلَا أَذَانِ وَ لَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَلَبَ رِداهُ فَجَعَل اللهُ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ نَحْوَ الْقِبُلَةِ رَافِعًا يَديُهِ ثُمَّ قَلَبَ رِداهُ فَجَعَل الْآيُمَنَ وَ اللهُ يُعَالِديهِ ثُمَّ قَلَبَ رِداهُ فَجَعَل الْآيُمَنَ عَلَى الْآيُمَنِ عَلَى الْآيُمَنِ عَلَى الْآيُمَنِ وَ الْآيُسَرِ عَلَى الْآيُمَنِ.

عمرو سے بوجھا کیا (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے) او بر کا حصہ نیچے کیا تھایا دائیں کا بائیں؟ فرمایا: نبیں! دایاں بائیں ہے۔

بإب:استىقاءمىن

١٥٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الإِسْتِسُقَاءِ

وتيا

١٢٦٩ : حَدَثنا الله كُريْبِ ثنا ألمُو مُعَاوية عن الاغمش عن ١٢٦٩: حضرت شرحبيل بن سمط في كعب سي كها: الساكعب

عَمُوو بُنِ مُرَّةَ عَنُ سَالِم ابُنِ آبِى الْجَعُدِ عَنُ شُرْحُبِيلَ بُنِ السِّمُ طِ آنَّهُ قَالَ لِكَعُبٍ يَا كَعُبُ بُنُ مُرَّةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَ حَدَّتُنَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحُذَرُ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُولُ اللهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَسُولُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

بن مرہ! ہمیں پوری اختیاط ہے (کمی بیشی کے بغیر) رسول اللہ کی حدیث سایئے تو انہوں نے فرمایا ایک صاحب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ ہے بارش ما نگئے ۔ تو رسول اللہ نے زمین کو ہاتھا تھا کر بید عاما نگی: 'اے اللہ! ہمیں پانی پلا یئے زمین کو ہمر نے والا (جس سے تالاب وغیرہ خوب بھر جا کمیں) خوب بر سنے والا 'جلد بر سنے والا نہ کہ دیر ہے بر سنے والا ' فلد بر سنے والا نہ کہ دیر ہے بر سنے والا ' کمیں فلا نے ہیں کہ فلا کے بیں کہ را آ پی اس دعا کے بعد )لوگ ابھی جمعہ سے فارغ نہ ہوئے ہیں کہ پھر کے بیش فرماتے ہیں کہ پھر کو سے کہ بارش بر سنے لگی۔ کعب فرماتے ہیں کہ پھر ہوئے ہیں کہ پھر

لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارش زیادہ ہونے کی شکایت کی اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! گھر گرنے لگے۔ تو رسول اللہ نے بید عامانگی:''اے اللہ ہمارے اردگر دبرے ہم پر نہ برے۔کعب فرماتے ہیں کہ پھر (بارش) حجیث کردائیں بائیں ہونا شروع ہوگئی۔

ا ٢ - ا : حدَّثنا أَبُو بَكُرِ ابُنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَقَانٌ ثَنَا مُعُتمِرٌ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَقَانٌ ثَنَا مُعُتمِرٌ عَنْ أَبِي هَرِيُرةَ انَ عَنْ أَبِي هُريُرةَ انَ الْبَي عَنْ أَبِي هُريُرةَ انَ النّبِي عَنْ أَبِي هُريُرةَ انَ النّبِي عَنْ أَبِي هُريُرةَ ان النّبِي عَنْ أَبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

م ۱۲۷: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں۔ ایک دیبات کے رہے والے صاحبؓ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کے پاس ایس قوم کی جانب ہے آیا ہوں جن کے چروا ہوں کے پاس توشہیں اور ان کا کوئی نرجانور حرمہیں اچھالی ( کمزوری کی وجہ ہے )۔ آپ منبر پر آئے اور اللہ تعالی کی حمد وثنا کی چرید دعا پڑھی: ((اللّٰهُمُ اللّٰهِمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰم

ا ۱۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لئے دعا ما گلی حتی کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے گئی۔

المحقيل عن عُمر بن حمرة ثنا الواليه قال رئما المعن الله قال رئما المعن عمر بن حمرة ثنا سالم عن الله قال رئما ذكرت قول الشَّاعو و انا انظر اللي وَجُه رسُول الله عَلَيْهُ على المعنبر في انزل حتى جيش كُلُّ مِرْاب بالمدينة فاذكرُ قول الشَّاعر:

\_ و ابيض يستشقى الغمام

بوجه ثمال اليتامى عضمة لِلارامل وَ هُو قَوْلُ ابَى طَالَبِ. ١٥٥ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعَيْدَيُنِ

عن التوب عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضى الله عن التوب عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل المحطبة في خطب فراى الله لم يسمع النساء فاتالهن فذكر هن و وعظهن و المرهن بالصدقة و بلال قائل بيديه هكذا فجعلت المراة تلقى الخرص والنجام والشيء.

عن الن جُريح عن الحسن بن مسلم عن طاؤس عن ابن عن الن جُريح عن الحسن بن مسلم عن طاؤس عن ابن عباس ان النبي النبية صلى يؤم العيد بغير اذان و لا اقامة الد ٢٠ الحدثنا ابو كريب ثنا ابو معاوية عن الاعمش عن السساعيل بن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد و عل قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي سعيد رصى الله تعالى عند قال اخرج مزوان المنبر يؤم العيد عبداً بالخطبة قال الحرج مزوان المنبر يؤم العيد عبداً بالخطبة قال الصلاة فقام رجل فقال بامروان حالفت السنة اخرخت السنبر يؤم عيد ولم يكن ينجرج بدو بدأت بالخطبة قال الصلاة و له يكن ينجرج بدو بدأت بالخطبة قال عليه المناهدة و له يكن ينجر عده ما عليه سمعت رسؤل الله صلى الله تعالى عنه الما هذا فقذ قصى ما عليه سمعت رسؤل الله صلى

۱۲۷۱: حضرت ابن عمر فرماتے بین که بسااوقات مجھے شاعر کا پیشعر یا و آجا تا اور میں دیکھتا منبر پر رسول کے چیرہ انور کو کہ آپ کے اتر نے سے قبل مدینہ کے تمام پرنالے بہہ پڑتے۔ (شعر کا ترجہ ہے)''اور سفید گورے رنگ کے جمن کے چبرے کے طفیل بارش مانگی جائے۔ میمیوں کی بیرورش کرنے والے اور بیواؤں کی تگہداشت کرنے والے'' اور بیا بوطالب کا شعر ہے۔ کے اور بیا بوطالب کا شعر ہے۔

الاستاد حفرت ابن عباسٌ فرمات بین که مین شبادت دیتا مون که درسول الله نے خطبہ ہے قبل نماز عبد پر هائی بجر خطبہ دیا تو آ پُ کو خیا آ آیا کہ عورتوں کوآ واز نہیں ببنجی تو آ پ عورتوں کو آواز نہیں ببنجی تو آ پ عورتوں کے جمع میں تشریف لے گئے۔ ان کو وعظ واضیحت فرمائی اور صدقہ کرنے کی تنقین فرمائی اور بال نے اپنے فرمائی اور صدقہ کرنے کی تنقین فرمائی اور بال نے اپنے عورتیں جھے اور عورتیں چھے اگروار بی تھیں۔ مورتیں جھے اور محرتی این عباس اور دوسر نے زیور جمع کروار بی تھیں۔ اس محرتی ابن عباس رضی الله عنجما سے روامیت ہے کہ بی سکی الله علیہ وسلم نے عیر کے روز اذان وا قامت کے بغیرنماز بڑھائی۔ کے بغیرنماز بڑھائی۔

مرا الاحسرت الوسعيد فرمات بي كدمروان في مرد روزمنبر نكلوايا اور نماز سقبل خطبه شروع كرديا توايك مرد كفر سنت كى نخالفت كفر سنت كى نخالفت كى كرمنبه عيدك روز نظوايا حالانك يهلم منبه عيدك روز نبيل نكوايا جا تا تقالور توفيان ما تقال خطبه ديا حالا نكه خطبه نيا الانكه خطبه نيا المناز من بيلي ندديا به تا تقال تو الوسعيد في مايا كداس مرد في اين فرايد يا با تقال تو الوسعيد في مايا كداس مرد في اين فرايد يا ميل من رسول المند وفر مات مناجوتم اين فرايد كالى كرديا كودي كيدي بيمراسة توت ستاروك سكاتو

الله عليه وسلَّم يفولُ مَنُ رأَى مُنكرًا فاسْتطاع الله يُغيِّرَهُ ﴿ قَوْتَ سِيرُوكَ دِسَا كُرَاكِمُ استطاعت شهوتو زبان سِي بيدِه فَلُيْغَيرُهُ بيده فإنَ لَمْ يَستطعُ فبلسانِه فان لمُ يسُتطعُ فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان

> ٢٧٦ : حَدَّثُنَا حَوْثُرةً بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا الْوِأْسَامَةَ ثَنَا عَبِيُذُ اللَّهِ بْنَ عُمرِ عَنُ نَافِعِ عِن ابْنِ عُمرِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ ثُمَّ ابْوَ بكر ثمَ عُمر يُصلُون الْعِيد قبل الحطبة .

روک دے اگراسکی استطاعت بھی نہ ہوتو دل ہے براسمجھے اور بیا بمان کا کمز ورترین درجہ ہے۔

۲ ۱۳۷ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہی فسلى التدعليه وسلم كجرحضرت ابوبكر رضى التدعنه كجرحضرت عمرٌ سب نما زعید خطبہ ہے قبل پڑھاتے رہے۔

خلاصیة الهاب الله خلفاء را شدینٌ ، ائمه اربعه اورجمهورامتٌ کااس پراتفاق بُ که میدین کا خطبه نماز سے فراغت کے بعد مسنون ہے ۔ پھر حنفیہ اور ما کیلیہ کے نز دیک اگر نماز ہے پہلے خطبہ دے دیا نچم بھی درست ہے اگر چہ خلا ف سنت اور مکروہ ہے۔حدیث باب ہےمعلوم ہوتا ہے کہنما زعید ہے پہلے خطبہ دینا سب سے پہلے مروان بن الحکم نے شروع کیا جبکہ ا ئیں روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بیر کا م سب ہے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللّٰہ عنہ نے شروع کیا اورا یک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرکا م سب سے پہلے عثمان بن عفانؑ نے کیا۔ نیز بعض روایا ت میں اس سلسلہ میں حضرت معاویةً اور بعض میں زیاد کا نام آیا ہے۔اس طرح بظاہر تعارض ہو جاتا ہے۔ نیز نماز عید ہے <mark>قبل خطبہ کا جواز معلوم ہوتا ہے۔اس کے</mark> جوا ب میں بعض علما ، نے ان حضرات ہے متعلق روایات برکلام کیا ہے جبکہ بعض نے فر مایا کہ دراصل حضرت عثمان کے ؤور دراز ہے آنے والے لوگوں ک<mark>ی رعایت کے لیے خطبہ کومقدم کیا تا کہ بعد میں آنے والے حضرات نماز میں شریک ہوسیس ۔</mark> البیته حضر ت عمر رضی الله عنه کے تقلہ تیم خطبہ کی دوسری وجہ بیان کی گئی ہے۔

لیکن را جج بیہ ہے که حضرت عمر رضی اللہ عنه کی طرف تقدیم خطبه کی نسبت شاذِ اور حدیث باب ے خلاف ہے۔ البیته حضرت عثمان رضی الله عنه سے تقدیم خطبہ ٹابت ہے اور ان کے بعد حضرت معاوییؓ ہے بھی غالبًا انہوں نے حضرت عثمانًا کی اتباع میں ایسا کیا۔ پھر چونکہ زیا وہ حضرت معاویہؑ کے زمانہ میں بسرہ کا گورنر تھا اس نے بھی حضرت معاویہؓ ک ا تباع میں تقدیم خطبہ پرعمل کیا۔ اس طرح مدینہ کے گورنر مروان نے بھی اس زمانہ میں حضرت معاویہ کی اتباع میں اور بقول بعض این بعض مصالح کی بناء برتقدیم خطبه ملی الصلوٰ قا کواختیا رئیا۔ پھرحضرت عثان حضرت معاوییّ مروان بن زیاد کو ''اول من خطب'' کا مصداق قرار دینا روا ق کے اپنے اپنے علم کے امتبار ہے :وسکتا ہے۔ نیزیہ بھی ممکن ہے کہ حضرت معاویہ ﷺ نے اپنے علاقہ میں سب سے پہلے تقدیم خطبہ برغمل کیا ہو'اس لیےان کواؤل من خطب کہا گیا اور مروان اور زیاد بھی چونکہ ان کے گورنر تھے اور اس زمانہ میں اپنے اپنے علاقوں میں تقلیدا یا مصلحتا انہوں نے بھی تقدیم خطبہ کواختیا رکر رکھا تھااس لیےاؤل من خطب کی نسبت اُن کی طرف بھی کی گئی۔

> ٢ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي كُمْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فِي صلاة العِيدين

> > ٢٧٠ : حَدَّثنا هشامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَٰن بُنُ سَعْد بْنَ عَمَارَ بُنَ سَعُدٍ مُؤَذِّنَ رَسُولَ اللّهِ مَنْ يَعَنُّ حَدَّثْنَى ابني عَنْ

### <u>ر</u>اب:عيرين کی تکبیرات

١٢٧٤: موَّ ذ ن رسول التدنعلي اللَّه عليه وسلم حضرت سعد رحنی الله عنه قرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم

أبيه عَنُ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي العِيْدَيْنِ فِي الأولى سَبْعًا قَبُلَ الْقرأة في الآجرة خَمُسًا قَبُلَ الْقِرأةِ.

١٢٥٨ : حَدَّثَنَا آبُو كُريْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاء ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلاء ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرُّحُمْنِ بُنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو اللهِ بُنِ عَبْدِ الرُّحُمْنِ بُنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ انَ النَّبَى عَلَيْكَ كَبْرَ بُنِ عُمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ انَ النَّبَى عَلَيْكَ كَبْرَ فَيْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ انَ النَّبَى عَلَيْكَ كَبْرَ فَيْ صَلَاقِ الْعِيْدِ سَبُعًا وَ خَمْسًا.

١٢८٩ : حَدَّثَنَا آبُوُ مَسُعُودٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللهِ ابْنِ عُبَيْدِ بُنِ عَقِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ ابْنِ عَتُمَةَ ثَنا كَثِيرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَقُمَة ثَنا كَثِيرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَمُرِو ابْنِ عَوُفٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه ' آنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ابْنِ عَمُرِو ابْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه ' آنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَبُر فِي العِيدَيْنِ سَبُعًا فِي ٱلْأُولِي وَ خَمْسًا فِي ٱلْآخِرَةِ.

اخبرَنِی ابن مهیئعة عن خالید ابن یزید وعقیل عن ابن وهی اخبرَنی ابن مهیئعة عن خالید ابن یزید وعقیل عن ابن سلیله عن عرف عائشة آن رسول الله عن عرف حکر فی الفطر والاضحی سنها و حمضا سوی تکییرتی الرکوع.

عیدین میں پہلی رکعت میں قرائت سے قبل سات تکمبیرات اور دوسری رکعت میں قرائت سے قبل پائے تکمبیرات کہتے تھے۔

۱۲۷۹: حضرت عمر و بن عوف رضی الله عنه سے روایت بہا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عیدین میں بہا رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں بانچ تنجمیرات کہیں۔

۱۲۸۰: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فطر و اضیٰ میں رکوع کی تکبیر کے علاوہ سات اور پانچ تحبیرات کی میں رکوع کی تکبیر کے علاوہ سات اور پانچ تحبیرات

تو تعت وسنت کے لحاظ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر زیادہ تو ی ہے۔ جس کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔ حنفیہ کے متدلات مندرجہ ذیل میں:

ا) سعید بن العاص نے حضرت ابوموی اشعری اور حذیفہ بن الیمان سے بو جھا کہ رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم عیداالشخی اور عیدالفطر میں تکبیر کیو تھر کہتے ہیں۔ حضرت ابوموی اشعری نے جواب دیا: جا رتجب میں بھر وہ میں وہاں کے لوگوں پر حاتم تیں ہی تجبیر میں حذیفہ نے آپ کی تصدیق کی۔ حضرت ابوموی اشعری نے فرمایا کہ جب میں بھر وہ میں وہاں کے لوگوں پر حاتم تھا اتنی ہی تجبیر میں کہتا تھا۔ ابوعا کشرکتے ہیں کہ میں اس وقت سعید بن العاص کے پاس موجود تھے۔ ۲) حدیث ابعض اصحاب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسم نے ہمیں عید کی نماز پنر حائی تو اس میں جا را چارتجبیر میں کہتیں سلام بھیر نے کے بعد بماری طرف چرو انو رہے متوجہ ہوئے علیہ وسم نے ہمیں عید کی نماز پنر حائی تو اس میں جا را چارتجبیر میں کہتیں سلام بھیر نے کے بعد بماری طرف چرو انو رہے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ عید میں کہتیر کی کہیر کی طرح ہیں اس کونہ بھولو۔ انگو شے کو بند کر کے اپنی انگیوں سے اشارہ فرمایا۔ (طوری) امام طحاو کی فرمات تیں ہے حد میں الا سناد ہے اور حقیقت بھی بہت ہے۔ اس کہ صفرت ابن مسعود کا اثر ہے جو متعدد طرق سے مروی امام طحاو کی فرمات تیں ہو حدیث سن الا سناد ہے اور حقیقت بھی بہت ہے۔ اس کہتا بعین کی ایک نثیر تعداد کا مسلک بھی حضوت کے مطابق ہے۔ بھر تا بعین کی ایک نثیر تعداد کا مسلک بھی حضوت کے بور سے ہے۔ بھرتا بعین کی ایک نثیر تعدد کو دو بطالت کا تب الکیر علی الزائر میں اند عند کے دور خلافت میں تجمیر اس بھا تر با ہا تو انہوں نے بہت کی مقارت کی بار کے بار کے مطابق کے مید بن میں جارہ وہ میں تو بیا ہی ہوں اس وہ اس کے بعدان حضرات نے میں س براجمان کیا کہ جارہ بی جارہ ہوں جو اس جو رہ کو اس کے بعدان حضرات نے میں س براجمان کیا کہ جو رہ بول بھر اس بین میں جارہ کی جو بین جو بین میں جارہ تی جو بین جو بی معلوم ہوا کہ حضرت عمر رہنی اللہ عند کے زیارت میں میں جو رہ جو گور کی ہوں کی جو برائی بھر بین میں جو رہ جو رہ ہوں جو بر بول جس طرح عید بن میں جارہ تی ہوں جو برخورت عمر رہ میں ہور ہوں جو بر بول جس طرح عید بن میں جارہ تی ہور کے اپنے کہ کیا تھا کہ بھر کی ہور گا گور کیا گور کی ہور کیا گور کور کے بیا گور کیا گور کور کے اس کی بھر کی ہور کی ہور کی ہور کی کور کے کہ کور کی کے معلوم ہوا کہ حضوت کی ہور کی ہور کی کور کے کور کور کے کور کیا گور کے کور کے کور کی کور کے کور کے کور کی کور کی کور کی کور

# ١٥٧ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَأَةِ فِي صَلَاةِ مَا جَاءَ فِي الْقِرَأَةِ فِي صَلَاةِ مَا جَاءَ فِي الْقِرَأَةِ فِي صَلَاةِ مَا الْعِيدَيُنِ الْعِيدَيُنِ الْعِيدَيُنِ الْعِيدَيُنِ

المرهيم بن مُحَمَّد ابن الْمُنتَشِرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيْبِ بنِ سالمٍ عَنِ الْهُ مَن حَبِيْبِ بنِ سالمٍ عَنِ الْهُ مَن أَبِيهِ عَنْ حَبِيْبِ بنِ سالمٍ عَنِ الْهُ مَان ابْن بَشِيْرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَقرَأُ فِي الْعِيْلَيْنِ بِ وَلَاسَتِح النَّعُمَان ابن بَشِيْرٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَقرَأُ فِي الْعِيْلَيْنِ بِ وَلَاسَتِح اللهُ مَن الْعَلَى ﴾ و هَملُ آتاك حَديث الغاشِية ﴾. الشم رَبّك الغاشِية ﴾. المم رَبّك الغاشِية ﴾. المم رَبّك الغاشِية أن الصّبّاح آنبأنا سُفيان عَن ضَمْرة أبن سَعِيد عَن عُبد الله بن قال الصّبّاح أنبأنا سُفيان عَن ضَمْرة بن بن سَعِيد عَن عُبد الله بن عَبْد الله قال: خَرج عُمَر يَوْم عَيْد فَارَسَلَ إلى ابنى وَاقِيدِ اللّه بِي وَاقِيدِ اللّه بِي مَنْ النّبي مَن النّبي عَبْد الله بن وَاقِيدِ اللّه بن عَبْد الله فَان وَ اقْتَرَبَتُ.

١٢٨٣: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا مُؤْسَى بُنُ عُبَيْدةً عَنْ مُحَمَّد بُن عَمْرِو بُن عَطَاءِ

## دِابِ:عیدین کی نماز میں قراءت

ا ۱۲۸: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان فرمات جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدین میں الله علیه وسلم عیدین میں الله علیه وسلم عیدین میں الله علیہ اور ﴿هَلُ اَتِکَ حَدِیْتُ الْعَاشِیةِ ﴾ برحا کرتے تھے۔

۱۲۸۲: حضرت عبیدالله بن عبدالله کمتے ہیں حضرت عمر بن عبدالله کمتے ہیں حضرت عمر بن عبدالله کمتے ہیں حضرت عمر بن عبدالله کا اور ابو واقد لیشی ہے کہلا بھیجا کہ نبی صلی الله علیه وسلم اس روز کہاں ہے قر اُت فر ماتے تھے۔فر مایا سور وُ قاف اور سور وُ قمر۔ محتر اُت فر ماتے تھے۔فر مایا سور وُ قاف اور سور وُ قمر۔ ۱۲۸۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم عیدین میں شہرت است و است و رتک

عن ابن عباس ان النبي عن الله كان يقرأ في العيدين و إسبخ السم ربك الاعلى و وهل اتاك حديث العاشية و السم ربك الاعلى و وهل اتاك حديث العاشية و المعيدين المعيدين المعيدين المعيدين المعيدين المعيدين المعيدين المعيدين المعيد الله بن لسير حدثنا وكيع عن السماعيل بن ابئ خالد قال رأيت الا كاهل رضى الله تعالى عند و كانت له صحبة فحدثنى احى عنه قال رأيت الاتبى صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة و حبشي النبى صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة و حبشي اخذ بخطامها.

المحمّد بن المحمّد بن عبد الله بن لمير ثنا لمحمّد بن عبد في الله بن لمير ثنا لمحمّد بن عبد في أبو عبد ثنا السماعيل بن آبئ حالد عن قبس بن عابد لهو أبو كاهب قال دايت النبي مين ينخطب على نافة حسناء وحبشي آخذ بخطامها.

۱۲۸۱: حدد ثنا ابو بكر بن ابى شيبة ثنا و كيم عن سلمة بن نيط عن ابيه انه حج فقال رأيت البي المسي المستحدة

عمد المناسفيد المؤذّن حمد المؤدّن عمد الرحس المسعد المؤدّن حمد المؤدّن حمد المؤدّن حمد المؤدّن حمد المؤدّن حمد المؤدّن حمد المؤدّن المحطبة المحكمية المحكمية المحكمية المحكمية المحكمية المحكمية المحكمية المحكمية المحكمية المؤدّن ا

١٢٨٩ : حدَّثنا يحي بُنُ حكِيْمٍ ثنا ابْوَ بخرِ ثنا غبيدُ الله بْنُ

الأعلى و اور وهال اتك حديث العاشية و يزما كرت تقيد

#### باب عيدين كاخطبه

۱۲۸۴: حضرت اساعیل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابوکامل کو دیکھا جنہیں شرف صحبت حاصل تھا۔ تو میہ بہائی نے ان سے حدیث بیان کی۔ فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر خطبہ دیتے دیکھا اور ایک حبثی اس اونٹنی کی تیکیل بکڑ ہے ہوئے تھے۔

۱۲۸۵: حضرت قیس بن عائذ ابو کاهل فرمات بین که میں که میں نے نبی کریم صلی الله ناید وسلم کوایک خواصورت اومنی پر خطبہ دیتے ویکھا اور ایک حبشی ۱۳۷ کی تکیل تھا ت بوئے تھے۔

۱۲۸۲: حضرت نبیط رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے ج کیا تو رسول الله سلی الله عابیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر خطبہ دیتے دیکھا۔

۱۲۸۷: حضرت معدمؤ ذن رضی الله عنه فر مات بیں که خطبه کے درمیان تکبیر کہتے تھے اور خطبه عیدین میں بہت تکمیریں کہتے تھے۔

۱۲۸۸: حضرت ابوسعید خدری فرماتی بین که رسول الله عید کوروز تشریف الات و لوگول کو دو رکعتیں بیڑھا کر سلام بھیرتے بھرقدمول برکھڑ ہے ہوتے اورلوگول کی طرف مند کرتے اورلوگ بینے مدقہ دو سدقہ دو سدقہ دوتو عورتیں سب سے بڑھ کرصدقہ دیتیں بالی انگوشی دوسرے زیور و اسکے بعدا گر کہیں لشکر روانہ کرنے کی ضرورت ہوتی توا سکے بعدا گر کہیں لشکر روانہ کرنے کی ضرورت ہوتی توا سکا ذکر فرماتے ورنہ والیس تشریف لیا جاتے۔ موتی توا سکا درخر ماتے ورنہ والیس تشریف لیا جاتے۔ موتی توا سول الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول الله الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول الله

عَمْرِ وَ الرَّقِيُّ ثِنَا السَمَاعَيْلُ ابْنُ مُسُلِمِ الْحَوْلَانِیُ ثِنَا ابْوِ النِّرِيْفِيِّ يَوْهِ فَطُرِ اوْ النَّهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ حَرْجَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةَ يَوْهِ فَطُرِ اوْ الشَّحَى فَحَطَبِ قَائِمًا ثُمَّ قَعْدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامٍ.

#### 9 1 : بَابُ مَا جاءَ فِي اِنْتِظارِ الْخُطْبَةِ بَعُدَ الصّلاة

البخلِيُّ قَالَا ثَنَا الْفَضُلُ ابْنُ مُوسَى ثنا بْنُ جُرِيْجِ عَنْ عَطَاءِ الْبِحُلِيُّ قَالَا ثَنَا الْفَضُلُ ابْنُ مُوسَى ثنا بْنُ جُرِيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَلَا ثَنَا الْفَضُلُ ابْنُ مُوسَى ثنا بْنُ جُرِيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ الله بُن السّائب قال حضرت الْعَيْد مع رسُولِ عَنْ عَبْدِ الله بُن السّائب قال حضرت الْعَيْد مع رسُولِ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ الصّلاة فَمنُ احَبُ الله عَنْ الصّلاة فَمنَ احَبُ الْ يَخْلُم فَلَيْ الْمَالِمُ وَ مَنْ احَبُ الْ يَلْعَبُ فَلَيْلُه بُ.

# ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلُوةِ قَبُل صَلَاةٍ العِيدِ وَ بَعُدَهَا

ا ۲۹ ا: حَدَّثِنا مُحَمَّدُ بِنَ بَشَارٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شَعْدِ بُنَ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعُبَةً حَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ الْمُعَيِّدِ بُن جُبِيْرٍ عَنِ ابْنِ اللَّهُ عَلَيْ عَدَى بُنُ ثَابِتِ عَنْ سَعَيْدٍ بُن جُبِيْرٍ عَنِ ابْنِ اللَّهُ عَنْ عَدَى بُنُ فَابِتِ عَنْ سَعَيْدٍ بُن جُبِيْرٍ عَنِ ابْنِ اللَّهُ عَنْ عَدَى بَنْ مَا اللَّهُ عَنْ فَعَلَى بَهِمُ الْعَيْدَ لَمْ يُصَلِّى عَلَيْ بَهِمُ الْعَيْدَ لَمْ يُصَلِّى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ فَعَلَى بَهِمُ الْعَيْدَ لَمْ يُصَلِّى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ فَعَلَى بَهِمُ الْعَيْدَ لَمْ يُصَلِّى قَلْهَا وَ لَا بِعُدَهَا.

ا ٢٩٢: حدَثنا على بن مُحمَّد ثنا وكنِعٌ ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْد الدَّرِ بَنْ شُعِيْبِ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَمْر و بْنْ شُعِيْبِ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ الْجَدِه أَنَّ النَّبِي عَنْ اللهِ عَلْم يُصلَ قَبْلها و لَا بعُد ها فِي عَيْدٍ.

١٢٩٣ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنَ يَحْيَى ثَنَا الْهِيْثُمُ بُنَ جَمِيْلِ عَنَّ عُبَيْدِ اللهِ بُن مُحَمَّدِ بُن عَقِيلٍ عَنَ عُبَيْدِ اللهِ بُن مُحَمَّدِ بُن عَقِيلٍ عَنَ عَبَيْدِ اللهِ بُن مُحَمَّدِ بُن عَقِيلٍ عَنَ عَلَى اللهِ بُن مُحَمَّدِ بُن عَقِيلٍ عَنَ عَلَى اللهُ عَلَى مَن ابنى سعيد الخدري قال كان رسُولُ عطاء بُن يسارِ عَن ابنى سعيد الخدري قال كان رسُولُ الله عَنْ الله عَالَى الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَا ال

صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطریا اضیٰ کے روز تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہوکر خطبہ دینا شروع کیا۔ پھر ذرا بیٹے کردوبارہ کھڑے ہوئے (اور خطبہ دیا) بیٹے کردوبارہ کھڑے ہوئے (اور خطبہ دیا) بیٹے کردوبارہ کھڑے ہوئے انتظار کے بعد خطبہ کا انتظار کرنا

۱۲۹۰: حضرت عبدالله بن سائب رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں رسول الله سلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز عید میں حاضر ہوا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ہمیں نماز عید پڑھا کرار شا دفر مایا: ہم نماز اداکر جکھے سوجو خطبہ کے لئے ہیں خان یا ہے جا جائے۔

#### راب: عیدے پہلے یا بعد نماز پڑھنا

۱۲۹۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو عبید کی نماز پڑھی اور نہ عبید کی نماز پڑھی اور نہ ہی بعد۔

۱۲۹۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے عید میں نماز سے پہلے یا بعد کوئی نماز نبیس بڑھی ۔

۱۲۹۳: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم عید سے پہلے کوئی نماز نه پڑھتے تھے اور جب (نماز سے فارغ ہو کر) اپنے گھرِ تشریف لے جاتے تو دو رکعتیں پڑھ لیتے۔

# ا بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُرُورِ جِ اللَّي الْعِيدِ مَاشِيًا.

١٢٩٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدِ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدِ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدِ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ اَنَّ النَّبِيُ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ اَنَّ النَّبِيُ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ اَنَّ النَّبِيُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِهِ اَنَّ النَّبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ اللهِ اللهِيدِ مَا شِيًا وَ يَرُجِعُ مَاشِيًا.

١٢٩٥ : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأْنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن ابُنِ عُمَرَ قَالَ عَبُدُ اللهِ عَن ابُنِ عُمَرَ قَالَ عَبُدُ اللهِ عَن ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي الْعِيدِ مَاشِيًا و يَرْجِعُ مَاشِيًا. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهِ عَن عَلِي اللهِ عَن عَلِي قَالَ إِنَّ مِنَ السُنةِ آنُ ابْحُى الْعَيْدِ عَن عَلِي قَالَ إِنَّ مِنَ السُنةِ آنُ ابْحُلُ اللهِ عَن عَلِي قَالَ إِنَّ مِنَ السُنةِ آنُ ابْحُادِ ثِ عَن عَلِي قَالَ إِنَّ مِنَ السُنةِ آنُ يَمُ شِي إِلَى الْعِيدِ.

١٢٩٤ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيُزِ بُنُ الْحَطَّابِ ثَنَا عِبُدُ الْعَزِيُزِ بُنُ الْحَطَّابِ ثَنَا مِنُدَلٌ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى رَافِعِ عَنُ الْحَطَّابِ ثَنَا مِنُدَلٌ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ جَدِهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ يَأْتِى الْعِيدُ مَاشِيًا.
اَبِيْهِ عَنُ جَدِهِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ يَأْتِى الْعِيدُ مَاشِيًا.

١ ٢ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخُرُوجِ يَوُمَ الْعِيدِ مِنُ طَيْدِ مِنُ طَيْدِهِ
 طَوِيْقِ وَالرُّجُوعُ مِنْ غَيْرِهِ

١٢٩٨: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَعُدِ بُنِ عَمَّادٍ بُنِ عَنُ اَبِيْ عَنُ جَدِهِ اَنَّ بُنِ عَمَّادِ بُنِ سَعُدٍ اَخْبَرَنِى اَبِي عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدِهِ اَنَّ النَّبِي عَنَّ اَبِيْهِ عَنُ جَدِهِ اَنَّ النَّبِي عَنْ اَبِيْهِ عَنُ جَدِهِ اَنَّ النَّبِي عَنِي اللَّهِ عَلَى الْعِيْدَيْنِ سَلَك عَلَى دَادٍ النَّبِي عَنِي الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى الْعِيْدِ بِنِ اَبِى الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى اصْحَابِ الْفَسَاطِيُطِ ثُمَّ سَعِيْدِ بِنِ اَبِى الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى اصْحَابِ الْفَسَاطِيُطِ ثُمَّ النَّهُ عَلَى اصْحَابِ الْفَسَاطِيُطِ ثُمَّ النَّهُ وَلَي اللَّهُ عَلَى الْمُحَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى دَادٍ عَمَّادٍ بُنِ يَاسِدٍ وَ دَادٍ ابِي هُورَيُو آ الْيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَادٍ عَمَّادٍ بُنِ يَاسِدٍ وَ دَادٍ ابِي هُورَيُو آ الْيُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّادٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَادٍ عَمَّادٍ بُنِ يَاسِدٍ وَ دَادٍ ابِي هُورَيُوا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَادٍ عَمَّادٍ بُنِ يَاسِدٍ وَ دَادٍ ابِي هُورَيُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دَادٍ عَمَّادٍ بُنِ يَاسِدٍ وَ دَادٍ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ال

١٢٩٩: حَدَّثَنَا يَحُى بُنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ كَانَ يَخُو جُ إِلَى الْعِيْدِ فِى طَرِيْقٍ وَ يَرُجِعُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ كَانَ يَخُو جُ إِلَى الْعِيْدِ فِى طَرِيْقٍ وَ يَرُجِعُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلَك.
 أُخُرى و يَزُعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيةٍ كَانَ يَفْعَلُ ذَلَك.

# بِ بنماز عید کے لئے پیدل جانا

۱۲۹۳: حفرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لئے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل ہی واپس آتے۔

۱۲۹۵: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نما زعید کے لئے بیدل تشریف لے جاتے اور بیدل واپس آتے۔

۱۲۹۲: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فر مایا کہ سنت (نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو) یہ ہے کہ آ دمی نمازعید کے لئے چل کر آئے۔

کے لئے چل کر آئے۔

۱۲۹۷: حضرت ابو رافع رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز عید کے لئے چل کر آتے۔ آتے۔

با بعیدگاہ کو ایک رائے سے جانا اور دوسرے رائے ہے آنا

۱۲۹۸: حفرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لئے جاتے تو سعید بن عاص کے گھر کے قریب سے گزرتے پھر خیمہ والوں کے باس سے پھر دوسرے راستے سے واپس ہوتے بن زریق کے رستے سے پھر ممار بن یاس ابو ہریں گئے گھر کے قریب سے گزر کر بلاط تک واپس آتے۔

۱۲۹۹: حضرت ابن عمرٌ نمازعید کے لئے ایک رہتے ہے جاتے اور دوسرے رہتے ہے واپس آتے اور بیفر ماتے کے رسول اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

الحطاب ثَنا مِنْدَلَّ عَنُ مُحَمَّدِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ ابِي رَافِعِ السَّرِابِي اللهِ ابْنِ ابِي رَافِعِ السَّرِابِ أَبِي رَافِعِ عَنْ ابْدِهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَأْتِي الْعَيْدَ مَاشِيًا وَ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَأْتِي الْعَيْدَ مَاشِيًا وَ يَرْجعُ فَيْ غَيْرِ الطَّرِيُقِ الَّذِي ابْتَدَاء فيه

ا ١٣٠١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمِيْدِ ثِنَا آبُو تُمِيْلَةً عَنُ فُلَيح بُن سُلِيُمان عن سعِيْدِ بُن الْحَارِث الزُّرِقَى عن آبِي بُن سُلِيمان عن سعِيْدِ بُن الْحَارِث الزُّرقَى عن آبِي هُريْرة أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيْد رَجَعَ فِي غير الطَّريْق الَّذِي احذَ فِيُهِ.

#### ١ ٢٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقُلِيُسِ يَوُمَ الْعِيْدِ

اسم المحمَّدُ بن يحيى ثنا ابو نُعيْم عن اسُرائِيلُ عَلَىٰ اسْرائِيلُ عَلَىٰ اسْرائِيلُ عَلَىٰ اسْرائِيلُ عَلَىٰ اسْمَحَقَ عَنْ عَامِرِ عَنْ قَيْسَ بنُ سَعْدِ قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَقَدْ رَأَيْتُهُ اللَّا شَيْءٌ وَاحدُ فَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُقلِّسُ لَهُ يَوْمَ الْفَطُر.

قَالَ ابُو الْحسنِ بُنْ سلمةَ الْقَطَّانُ ثِنَا ابنُ ذَيُزِيُلُ آدمُ ثِنَا شَيْبانُ عَن جَابِرِ عَنْ عَاممرِ ح وَ حَدَّثَنَا اسْرائيُلُ

• ۱۳۰۰: حضرت ابورافع رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عید کے لئے چل کر آتے اور جس راہ سے آتے تھاس کے علاوہ کسی دوسری راہ سے واپس ہوتے۔

۱۳۰۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب عید کے لئے تشریف لاتے تو واپسی میں جس راہ ہے آئے تھے اس کے علاوہ کوئی دوسری راہ اختیار فرماتے۔

بِابِ:عید کے روز کھیل کو دکرنا اور خوشی منانا

عنُ مُغَيِّرَة ٢ - ١٣٠٢: حضرت عياض اشعرى نے (عراق كے شهر) انبار لباد فقال ميں عيدكي تو فر مايا كيا ہوا ميں تمہيں اس طرح خوشيال عند دسول منا تانبيں و كيچ رہا جيسے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باب خوشياں منائي جاتی تھيں۔

۱۳۰۳: حفرت قیس بن سعد سے روایت که رسول الله سلی الله علیه وسلم کے عبد مبارک میں جو بچھ ہوتا تھا وہ سب میں اب بھی د کھے رہا ہوں سوائے ایک چیز کے وہ یہ کہ عید الفطر کے روز رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے خوشیاں خوب منائی جاتی تھیں۔

د وس<sub>ر</sub>ی سند ہے <u>یہی</u> مضمون مروی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا اسْرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ حَ وَحَدَثَنَا ابْرَهَيْمُ بْنُ نَصْرِ ثَنَا ابْوُ نُعَيْمٍ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ ابِي اسْخَقَ عَنْ عَامِرٍ نَحُوهُ.

خادسة الراب المرتب و ها نا به المعنی خوشیال منا نا نیز نه اور آلموار سے کرتب و ها نا ہے۔ بعض حضرات نے یہال گا نا با جا کرنے کا ترجمه کیا بید درست نہیں کیونکه گانے با ہے کی حدیث میں شدید ندمت اور مما نعت وارد ہوئی ہے رسول القد علیہ و سلم کا ارشاد ہے: ((لیکوس من امنی اقواء بستحلون الحرو و الحویو و المعادف) ''میری امت میں کچھلوگ آئیں گے جوزنا'ریشم' شراب اور راگ باجوں کو حلال قرار دیں گے'۔ (صحیح بخاری) دوسری حدیث میں ہے اور الرگ باجوں اور کا نام بدل کرنان کی مجلیس راگ باجوں اور گانے حدیث میں ہے:''میری امت میں بچھلوگ شراب بینیں گے شراب کا نام بدل کرنان کی مجلیس راگ باجوں اور گانے

والیعورتوں ہے گرم ہوں گی القدانبیں زمین میں دھنسا دیں گے اوران میں ہے بعض کو بندرا ورخنز سے بنا دیں گے ۔''

(ابوداو ابن معبرا بن حبان ) - (مترنبر)

### باب عید کے روز برنیمی نکالنا

ہ ۱۳۰۰: حضرت ابن عمر رمنی اللّه عنبما سے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ عایہ وسلم عید کے روز عید گاہ کی طرف نکلتے تو برجیمی آپ سکی القد ملیہ وسلم کے سامنے اٹھا کر جیتے تھے جب آپ عیدگاہ میں بہنچتے تو آپ کے سامنے (بطور ستره) گاڑ دی جاتی ۔ آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اس کی دجہ پیھی کہ عید گاہ کھلا میدان تھا و ہاں کو ئی آ ز کی جیز

۱۳۰۵ : حضرت ابن عمر فرمات میں کہ جب رسول الله علیہ عید کے روزیا اورنسی دن ( کھلے میدان میں ) نماز یر ہے تو برجھی آ یا کے سامنے گاڑ دی جاتی ۔ آ یا اسکی طرف نماز پڑھتے اور اوگ آپ کے پیچھے ہوتے۔ نافع کہتے بیں ای وجہ ہے امراء نے برجھی نکالنے کی عادت اختیار کی۔ ١٣٠٨: حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نما زعید' عیدگاہ میں بڑھتے برچھی کی آ ڑ کر کے ( یعنی آ گے برچھی گاڑ

#### باب عورتوں کاعیدین میں نکانیا

١٣٠٤: حضرت الم عطيه رضي القدعنها فرياتي بين كه رسول التُّدُملي التُّدِّمانية وسلم نے جمعیں یوم فطراور یوم نح ( بقرعید ) ١٢٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْبة يوم العِيْدِ

١٣٠٨: حدَّثنا هشامُ بُنُ عَمَّارِ ثنا عيْسي ابْنَ يُؤنِّس ح وحدَّثنا عبْدُ الرَّحْمَن بُنُ إِبْرِهِيْم ثِنَا الْوِلْيَدُ بْنُ مُسلم قالا ثنسا الاؤراعي الحيرني نسافيع عن ابن غسر ال رسؤل الله عليه كان يغُدُو الى المُصَلَى في يوم العيد والعنزة تُخملُ بين يديه فَإِذَا أَبُلغَ المصلَى نُصبَ بين يديه فلصلى اللها و ذلك أنَّ المُصَلِّي كان فضاء للس فله شیء پستتر به.

١٣٠٥ : حدَّثنا سُويْدُ بْنُ سِعِيْدِ ثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرِ قَالَ كَانَ النَّبِي مَيْسَةُ اذَا صلى يؤم عِيْدِ اوُ غَيْرَهُ نُصِبَتِ الْحرْبةُ بين يديد فيصلّي اليُها والنَّاسُ منُ خَلُفهِ

قال نافعٌ فمن ثُمَّ اتَّخذها الأمراء

١٣٠١: حدَثنا هارُؤنَ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلَى تَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وهب أخبرني سليمان ابن بلال عن يخي بل سعيد عن انسس ابسن مالك انّ رسول الله عيل صلى العيد بالمُصلَّى مُسْتترًا بِحَرُبةِ.

# ١ ٢٥ : بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُو جِ النَّساءِ فِي الْعِيدَين

١٣٠٤ : حدَّثنا ابُوْبَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة حدَّثنا ابْرُ أَسامة عنُ هِشَام بُن حسَّان عَنُ حِفْصَة بنُت سيرين عن أمَ عطيّة قَالَتُ امَوْنَا رَسُوْلُ اللهُ عَلِيلِهُ أَنْ نُـخُـرِ جُهْنَ فَي يوم الْفِطُرِ مِي عُورتُول كُونَكا لِنْ كَاحْكُم ديا ام عطيةً كهتي بين بم نے

لے فقیدالعصر حضرت مولان مفتی رشیداحمرلد هیانوی سا «ب دامت برکاتهم نے کانے باہے کی حرمت پر بہت عمد ہ رسالہ لکھا ہے جو احسن الغتاوي كي آئفوي جلد مين مندريّ بير (مهر مثليد)

والنَّحْرِ قَالَ قَالَتُ أُمُّ عَطَيَّةً فَقُلُنا أَرَايُت الْحُدَاهُنَ لا يَكُونُ لها جَلِياتٍ قَالَ: فَلْتَلْبُسُهَا أَخْتُهَا مِنْ جَلِيابِها.

١٣٠٨: حدّثنا مُحمّدُ بن الصّبَاحِ انْباناعَنَ آيُوبِ عن ابن سيْرِيُن عَنُ أُمْ عَطِيَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْيُ اللهُ عَنْيُكَ اللهُ عَنْيُكَ اللهُ عَنْيُكَ اللهُ عَنْيُكَ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ ال

١٣٠٩: حدّثنا عبُدُ الله بُنُ سعيْدِ ثنا حفَّصُ ابْنُ غيابٌ ثنا حجَّاجُ بُن عبد الرَّحْمَ بُن عابسٍ عن ابن حجَّاجُ اللهُ عَلَى عبد الرَّحْمَ بُن عابسٍ عن ابن عبد الرَّحْمَ بُن عابسٍ عن ابن عبد الرَّحْمَ بُن عابسٍ عن ابن عبد عبد الرَّحْمَ بناته و نساء أه فِي عبد العيْدين.

عرض کیا بتا ہے اگر کسی کے پاس چا در نہ ہو (تو وہ کسے نکلے؟) فر مایا: اس کی بہن اس کو جا دراوڑ ھادے۔

۱۱۰۰۸: حضرت ام عطیہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: نکالولڑ کیوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو کہ وہ عید اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور جوعور تمیں چیش کی حالت میں ہوں وہ او گول کے نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں۔

میں ہوں وہ اوگول کے نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں۔

میں ہوں وہ اوگول کے نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں۔

1 میں ہوں وہ اوگول کے نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں۔

ایس میں اللہ تعالی عنہیں کی علیہ وسلم اپنی صاحبز او یوں اور از واتے مطہرات (رضی اللہ تعالی عنہیں) کو عیدین کے از واتے مطہرات (رضی اللہ تعالی عنہیں) کو عیدین کے انہاں سے ت

خالصة الراب شير اللغة: عواتق جمع عاتق ربالغه يامرابقه عورت كوكم بي ابعض في كباي كه عاتق كنوارى لڑكى كوكتے ہيں۔ المحدور: خدركى جمع ہے۔ وہ كونفزى جس ميں كنوارى لڑكى بينھتى ہے۔ المجلباب: كشاوہ كيثرا۔ یہ حدیث عہد نبوی ( ﷺ ) میں عورتوں کے نماز میں نگلنے پر میں ہے اوراس ہے مسجد کی طرف عورتوں کے جانے کا استجاب او<mark>ر جوازمعلوم بونا ہے۔ مورتوں کے عبیرین میں نطفے کے بارے میں سلف میں اختلاف رہا ہے۔ بعض نے</mark> مطلق اجازت وی ہے ۔ بعض نے مطلق ممنوع قرار دایا ہے اور بعض نے اس مما نعت کو جوان عورتوں کے ساتھ خاص کیا ے ۔ اس بارے میں امام ابوحنیفہ ہے ایک روایت جواز کی ہے اور ایک نا جائز ہونے کی اور امام شافعی کے نز دیک لجائز ( بوزشمی عورتوں ) کاعیدگاہ میں حاضر ہو نامستے ہے ۔ بہر حال جمہور کے نز دیک جوان عورت کونہ ہی جمعہوعیدین کے لیے نگلے کی اجازت ہے اور نہ بی سی اور نماز کے لیے کیونگہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:''اے مورتو! نبی (علی کے گھرول میں بینچه رہو' یہی وجہ ہے کہ ان کا نکانا فتنہ کا سبب ہے کیر اوراشی عور تو اب کے حق میں یہ مفسد وتبین ہے اس کیے انہیں عمیرین کے لیے نگلنے کی اجازت ہے۔البتہ حنفیہ کے نز دیک ان کے حق میں بھی نہ نگلنا افضل ہے۔امام طحاویؓ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو نماز کے لیے نکلنے کا حکم ابتداءا سلام میں دشمنان اسلام کی کنٹ ت ظاہر کرنے کے لیے دیا گیا تھا اور پیعلت اب باقی نہیں ر بی ۔ علامہ مینٹی فر ماتے ہیں کہ اس علت کی وجہ ہے بھی اجازت اُن حالات میں تھی جبکہ امن کا دورہ تھا اب جبکہ دونوں علتين فتم ہو چکی ہیں لہٰذاا جازت نہ ہو ٹی جا ہے ۔حضرت ما کشدرمنی اللہ عنہا فر ماتی ہیں اگر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کے حالات معلوم ہو جاتے تو آپ صلی ارتہ مایہ وسلم ان کومسجد میں جانے ہے منع فر مادیتے ، جس طیرح بنی اسرائیل ۔ ومنق کیا <sup>ہ</sup>یا ۔مطلب یہ ہے کہ عہدِ رسالت میں ایک تو فتنہ کا احتمال کم تھا' دوسر ے عور تمیں بغیر بنا وُ سنگار کے باہر نکلا کرتی تھیں اس لیےان کونماز وں کی جماعات میں حاضر ہونے کی اجازت تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے بناؤ سنگاراورتز ئمین کا طریقه اختیار کیانیز فتنے کےمواقع بڑھ گئے اس لیےا ب انہیں جماعات میں حاضر نہ ہونا جا ہےا گر نبی کریم صلی الندمایہ وسلم «بیات ہوت تو آ ہے جسی اس زمانے میں عورتوں کونماز کے لیے نکلنے کی اجازت نہ دیتے۔ چنانچہ عور من خرین کا فقوی این بیرے که اس زیائے میں ان کا مساجد کی طرف نکھنا در سے نبیس والمداعلم یہ

#### ١ ٢ ٦ : بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَا إِذَا اجُتَمَعَ الْعِيْدَانِ فِي يَومٍ فِي يَومٍ

• ١٣١٠ : حَدَّثَنَا نَصُرُ ابُنُ عَلِيّ الْجَهُضِمِيُ ثَنَا ابُو اَحُمَدُ ثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنُ عُثُمَانَ ابُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ آيَاسٍ بُنِ آبِي ثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنُ عُثُمَانَ ابُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ آيَاسٍ بُنِ آبِي رَمُلَةَ الشَّامِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ زَيْد بُنِ آرُقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ هَلُ شَهِدُتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَالَى عَنْهُ هَلُ شَهِدُتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ كَان يَضَنَعُ قَالَ وَسَلَم عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ كَان يَضَنعُ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكَيْفَ كَان يَضَنعُ قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مِنْ شَاءَ انُ يُصَلِّى الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ: مِنْ شَاءَ انُ يُصَلِّى فَلُيْصَلِ .

ا ١٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنِي مُغِيْرَةُ الصَّبِيُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفَيْعٍ عَنُ شُعْبَةً مَا لَعَ مَا يُعِينَةً الصَّبِي عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلِحَةً اللهُ قَالَ: ابْحَدَ مَعَ عَيْدَانِ فِي يُومِكُم هَذَا فَمَنْ شَاء الْحَزَأَةُ مِنَ الْجُمْعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُينَى ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ ثَنَا بِي مَنْ عَبُدِ رَبِّهِ ثَنَا بِي مِقِيَّةُ عَنُ مُبِدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفيعِ عَنُ آبِي مَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفيعِ عَنُ آبِي مَنْ أَبِي صَالِحَ عَنُ آبِي هُوَيُرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ نَحُوهُ.

ا ١٣١٢: خَدَّتَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا مَنُدلُ بْنُ عَلِيَ عَنْ عَبِدِ العَزِيْرِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمر قال الجَمْع عِبِدِ العَزِيْرِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمر قال الجَمْع عِبْدَانِ عَلَى عهدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قال: عِيدَانِ عَلَى عهدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قال: مَن شَاءَ أَن يَاتِئَى النَّجُمُعَة فَلْيَأْتِهَا وَ مَن شَاء ان يَتَحَلَّف فَلْنَتَ حَلَّف فَلْيَأْتِهَا وَ مَن شَاء ان يَتَحَلَّف فَلْنَتَ حَلَّف.

# دِلْ بِ: ایک دن میں دوعیدوں کاجمعہ ہونا

اااا ایک صاحب نے حضرت زید بن ارقی سے بوجھا کیا آپ نے رسول اللہ علی کے ساتھ ایک دن میں دو عیدیں دیکھیں؟ فر مایا جی ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر رسول اللہ علی نے کیا طریق اختیار فر مایا؟ فر مایا کہ رسول اللہ علی نے کیا طریق اختیار فر مایا؟ فر مایا کہ رسول اللہ علی نے عید پڑھا کر جمعہ کی رخصت دیتے ہوئے فر مایا جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے (آس باس کے فر مایا جو جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ دیہات ہے ) آنا جا ہے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ دیہات ہے کہ دی دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج کے دن دو میدیں جمع ہو گئیں جو جا ہے اس کے لئے جمعہ کی بجائے عیدیں جمع ہو گئیں جو جا ہے اس کے لئے جمعہ کی بجائے عیدیں جمع ہو گئیں جو جا ہے اس کے لئے جمعہ کی بجائے

پڑھیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

عید کی نماز کافی ہوگئی ( اب جمعہ کے لئے دو بارہ دیہات

ہے آنے کی تکلیف نہ کرے ) اور ہم تو ان شاءاللہ جمعہ

۱۳۱۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں دونوں عید یں جمع ہوگئیں تو آپ نے عید کی نماز پڑھا کرفر مایا جو جمعہ کی نماز کے لئے آنا جا ہے آجائے اور جونہ آنا جا ہے۔

خلاصة الراب يه النظم بوجائين قرجع ساقط بوجاتا ہے ليكن جمهورائمدار بعد جمہم الله اس طرف عنى بين كدا كر عيد اور جمعه ايك دن ميں اكتھے بوجائين جمع ساقط بوجاتا ہے ليكن جمهورائمدار بعد جمہم الله اس پر منق بين كه نما زعيدكى وجه سافط نه ہوگى اور ترك جمعه بروز عيدكا فدكور بونا مسلكا ضعيف ہاور قابل قبول نہيں كيونكه آيت: ﴿إذا نودى للصلوة من يوم المجمعة فسعوا اللى ذكر الله ﴾ فرضيت جمعه كے ليے نفس صريح عام ہے جس سے يوم عيد بھى مخصوص ومنتى نہيں اور جن آثار سے بعض علاء كرام نے استدلال كيا ہے ان ميں رخصت فدكور واطر اف ورسات والوں الله الله علاء كرام نے استدلال كيا ہے ان ميں رخصت فدكور واطر اف ورسات والوں

کے لیے ہے جوعید کی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ آیا جایا کرتے تھے کہ وہ جا ہیں تو جمعہ کا انتظار کریں اور جا ہیں واپس علے جائیں۔شہروالے مرادہیں ہیں۔ چنانچہ بخاری کی کتاب الاضاحی باب من یو کل من لحم الاضاحی کے تحت حضرت عثمان رضی الله عنه کے اثر میں اور امام ما لک وطحاوی وغیرہ کی روایات میں اہل العوالی (عوالی والے) کی قید کی تصریح ہے۔ نیز اہل شہر کے حق میں رخصت مذکورہ نہ ہونے کا بڑا قرینہ صدیث باب و انا مجمعون (ہم جمعہ پڑھیں گے ) ہے۔امام شافعی نے کتاب الام میں اس مرادی تصریح کی ہے

#### ٧٢ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِيُ صَلَاةِ الْعِيْدِ فِي المُسُجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ

١٣١٣: حدَّثنا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثْمانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنا عِيْسِي بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بُنِ أَبِي فَرُوةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحَىٰ عُبَيْدَ اللهِ التَّيْمِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهُ عَلِينَةُ فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ.

## ١٦٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبُسِ السَّلَاحِ فِي يَوُم الْعِيْدِ

م ١٣١ : حَدَّثَنا عَبُدُ القُدُّوْسِ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا نَائِلُ بُنُ نجيُح ثَنَا اِسمَاعِيُلُ بِنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي عَلِي مَلِي مَلِي اللَّهِ الدُّيكُ الدِّيلاحُ فِي بِلَادِ الاسلام فِي الْعِيْدَيْنِ اللَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضَّرَةِ الْعَدُوِّ.

١ ٢ ٩ : بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْإِغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيُن ١٣١٥: حدَّثنا جُبارةُ بْنُ الْمُعَلِّسِ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ تَمِيْمٍ عَنُ مَيْسُونَ بُسَ مِهُوانَ عَنِ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ كَانَ دَسُولُ الله الله الله يغتسل يؤم الفطر و يؤم الاضحى.

١٣١٦ حدَثنا نصر بُنُ على الجهضميُ ثنا يُؤسُفُ بنُ حالدِ ثنا ابُوْ جَعُفرِ الْخَطْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ابْنِ غُفِّيةَ بُنِ الفاكه بن سغد عن جده الفاكه بن سغد و كانت له صحبة انَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم كان يغتسلُ يوم الْفِطُر

# باب بارش میں

١٣١٣: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عید کے روز بارش شروع ہوگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (عیدگاہ میں نمازعیداد اکرنے کی بجائے ) مسجد میں ہی نما زعید پڑھا دی۔

> ن باب عید کے روز ہتھیارے · ليسهونا

۱۳۱۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں بلادِ اسلامیہ میں ہتھیار لگانے ہے منع فر مایا إلّا بید کہ دشمن کا سامنا ہو ( تو پھر منع تہیں بلکہ ضروری ہے)

باب عیدین کے روز عسل کرنا

۱۳۱۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر واضحيٰ بے روزعشل فرمايا کرتے تھے۔

١٣١٦ : حضرت فاكه بن سعد رضى الله تعالى عنه جن 'وٹمرف صحبت حاصل ہے' ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطر نح اور عرفہ کے روز عسل فرمایا کرتے تھے اور حضرت فا کہ رضی الند تعالیٰ عنہ ( ای وجہ و يسوم السَيْخو و يوم عرفة و كان الفاكة يأمز اهلة بالغنسل \_ \_ ) ان ايّام مين (ابيّ ) ابل خانه كوغسل كا حكم ويا

#### ٠ ١ : باب في وقت صلاة العيدين

١٣١ : حدَّثنا عبد الوهاب بن الضَّحَاك تنا اسماعيلُ بْنُ عَيَّاش تَنِهَا صَفُوانُ بُنُ عَمُرُو عَنْ يَزِيْدُ بْنِ خَمِيْرِ عَنْ عَبْدُ اللهُ بُن بُسُرِ انَّهُ خُرَجَ مِعَ النَّاسَ يَوْمِ فَطُرِ أَوْ أَضْحَى فانكر ابطاء الامام وقال ان كُنالقذ فرغنا ساعنا هذه و ذلك حين التسبيح

ا ١ ا : باب ما جَاءَ فِي صَلاقِ اللَّيْل رَكْعتيُن ١٣١٨: حدَّثنا احمدُ بن عبدةَ أنبأنا حمَّادُ ابن زيدِ عن انس بن سيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله سيلية يصلي من اللَّيْلِ مثنى مثنى.

١٣١٩ : حدَثنا مُحمَدُ بُنُ رُمُح انْبَأَنا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدُ عَنْ سَافِع عن ابْن عُسر انَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْتُ قَالَ. صلاةُ اللّيل مثنى مثنى

١٣٢٠ حدَثنا سهُلُ بْنُ ابني سَهْلَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُويَ عَنْ سالم عن ابيه و عن عبد الله بن دينار عن ابن غسر و عن ابن ابي ليلد عن ابني سلمة عن ابن عُمر و عَنْ عَمْرُو بْن دْيْنَارْ عَنْ طاؤس عن أبن عُمر قال سُنل النّبيُّ عن صلاة اللّبل فقال. لصلى مثنى مشي فاذا اخاف الصبح اؤتر بواحدة

١٣٢١: حدَّثنا مفيانُ بن وكِيْع ثنا عنام بن على عن الاغمش عن حيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابس عبّاس قال كان النّبي عليه يصلِّي باللّيل ركعتين ركعتين.

### باب عيدين كي نماز كاوت

١٣١٧ حضرت مبداللہ بن بُسر فطریا انتحیٰ کے روز او گول کے ساتھ نگلے تو امام کے تاخیر ہے آئے برنگیر فرمائی اور فرمایا که اس وقت تو جم (نماز خطبه ت) فارغ ہو کیے ہوتے تھے اور یہ تو اغل نماز کا وقت

### باب تهجد دو دورکعتیں پڑھینا

۱۳۱۸ حضرت ابن ممررضی الله تعالی عنهما بیان فر مات ين كەرسول الدّنسلى الله عليه وسلم تىجد دو دورىعتين يۇ ھتے

۱۳۱۹: «بنرت ابن ممرضی الله عنهما فر مات بین که رسول الله صلى الله عايه وتعلم نے ارشاد فر مایا: رات کی نماز دو دو رُلعت، ہے۔

١٣٢٠ ﴿ مَنْهُ تِ ابْنَ ثَمْرُ رَفْعِي اللَّهُ تِي لَيْ عَنِما فَرِيا لِيَ بَيْنِ كَهِ نبی سلی الله علیه وسلم ترات کی نماز کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا دو دو رکعت پڑھے جب صبح ہو جانے کا ا ندیشہ دوتو ( دو ئے ساتھ ) ایک رکعت ( شامل کر کے ) وقريز مصار

۱۳۲۱ : «منرت ابن مباس رضی اللد تعالی منهما فر مات میں که نبی کریم نسلی الله علیه وسلم رات کو دو دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔

### ٢ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ اللَّيلِ وَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

الله عَلَى الله عَلَى

استه الله عَنْ مَحَمَّد الله عَنْ مَحَمَّد الله عَنْ الله عَنْ مَحُرَمَة الله عَنْ عَمُ الله عَنْ مَحُرَمَة الله عَنْ عَمُ الله عَنْ مَحُرَمَة الله عَنْ عَمُ الله عَنْ عَمُ الله عَنْ عَمُ الله عَنْ عَمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى

١٣٢٨: حَدَّثُنا هَارُونُ بُنُ اِسْحَقَ الْهَمَدُانِيُ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنَ فَضِيلِ عِنْ ابني سُفْيان السَّغُدي عَنْ ابني نَضُرةَ عِنْ ابني سَعْيْدِ عِنِ النَّبِي عَنِي اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ ( كُعْتَيُنِ تَسُلِيُمَةٌ.
١٣٢٥: حدَثْنَا أَبُو بِكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةً بُنُ سَوَّادٍ ثَنَا شُعَبَةً حَدُّ نِي عَبُدُ ابْعُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ عَنُ اَنَسٍ بُنِ اَبِي انَسِ مَثَنَى عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ سَعِيْدِ عَنُ اَنَسٍ بُنِ اَبِي اَنَسٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْجَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ السَمَطَّلِبِ يَعْنِي ابْنِ وَ دَاعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنَ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَمْيَاءِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ السَمِطَّلِبِ يَعْنِي الْمُ اللهِ عَلَى وَلَعُهُ قَالَ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدُ اللهُ ا

ا نَابُ مَا جَاءَ فِى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ اللهُ اللهُ مَا جَاءَ فِى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بِشُرِ عَنْ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بِشُرِ عَنْ أَبِى شَلْمَةً عَنْ أَبِى هُرِيْرَةً قَالَ عَنْ مُحَمَّد بُن عَمْرِو عَنْ أَبِى سَلْمَةً عَنْ أَبِى هُرِيْرَةً قَالَ عَنْ مُحَمَّد بُن عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلْمَةً عَنْ أَبِى هُرِيْرَةً قَالَ عَنْ مَنْ صَامَ رَمْضَانَ وَقَامَةً إِيْمَانًا وَقَالَ رَسُولُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ صَامَ رَمْضَانَ وَقَامَةً إِيْمَانًا وَ

# دِلْ بِ اوررات میں نماز دو دو رکعت برا هنا

۱۳۲۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشادنقل فر ماتے ہیں که دن اور رات کی نماز دور کعت ہے۔

۱۳۲۳: حضرت الله بنت الى طالب رضى الله عنها بيان فرماتى بين كه فتح مكه كے روز رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جاشت كى آئه ركعات بر هيس بر دور كعت پر سلام بھيرا۔ (يعنی آئه ركعات دو دور كعات كر كے ادا فرمائيں)۔

۱۳۲۳: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله تعلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہر دور کعت پرسلام پھیرنا ہے۔

۱۳۲۵: حضرت مطلب ابن وداعة فرماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رات کی نماز دودو رکعت ہے اور اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی مختاجی اور مسکینی کا اظہار کرنا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور کہنا کہ اے اللہ میری بخشش فرما دیجئے جو الیا نہ کرے تو اس کا کام ادھورا

### بإب:ماه رمضان كاقيام (تراويح)

۱۳۲۲ : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی اُمید سے رمضان بھرروز ہے رکھے اور رات کوتر اوس کی اُمید سے رمضان بھرروز ہے رکھے اور رات کوتر اوس کی

احتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه.

١٣٢٤ : حدّثنا مُحمّدُ بُنُ عَبِد السلك بن ابني الشَوارب ثنا مُسلمة بن علقمة عن داؤد ابن ابي هند عن الوليد بن عبد الرّحمن الجرشَى عن جير بن نفير الحضرمي عن ابني ذر قال رضى الله تعالى عنه ضمنا مع رسول الله منطقة رميضيان فيلم يقم بناشينا منه حتى بقى سبع ليال فقام بنا ليلة السّابعة حتى مضى بحو من ثلث اللِّيلِ ثُمَّ كانت اللَّيلة السّادسة الَّتِي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسة التي تليها ثم قام بنا حتى مضى نخو من شطر اللَّيل فقُلْتُ يا رسُول الله لو نفلَتُنا بقيَّة للسنا هذه فقال: الله من قام مع ألامام حتى ينصرف فالله يعدل قيام ليلة فم كانت الرابعة التي تليها فلم يعمها حتى كانت الثالثة التي تليها قال فحمع سالة و اهلة وانجتمع النَّاسُ قال فقاه بنا حتَى خشينا أنَّ بغُوْتَنا الْفلاخِ فيل و ما العلام ٢ قال السخور قال به له بغه بنا سينا مل بقيّة الشّهر

١٣٢١: حدَّثنا على بن مُحمَّدٍ ثنا وكيْعُ و غَبِيدُ اللهُ بنَ موسى عن نصر ابن على الجهضيي عن النضراب شیبان ح و حدثنا یخی بن حکیم ثنا ابو داود ثنا نضر بن على الجهضمي والقاسم بن الفضل الخذائي كلاهما عن النَصُر بن شيبان قال لقيتُ ابا سلمة بن عبد الرّحسن فقلت حذفسي بحديث سمعته من البك يذكره في شهر رمضان قال نعم حذتني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرشهر ومضان فغال شهر كتب فرارديا بدائبرا جوايمان كساتيم أوابك فاطران الله عليكم صيامة وسننت لكم قيامة فسن صامة و كروزون اورتراول كاجتمام كربووه اين أن دون

یر هیں اس کے سابقہ گن ہ معاف کر دیئے جائیں گ۔

١٣٢٧: ﴿ عَنْرِتِ الْجُوذُرُ فَرِمَاتِ بِينَ كَهِ بَمِ فِي رَسُولُ اللَّهُ كَ ساتھ رمضان مجرروزے رکھے۔آپ ہمارے ساتھ ایک بھی تراوی میں گھڑ ہے نہ: و ئے ۔ یہاں تک کے رمضان کی سات راتیں باقی رہ گئیں۔ساتویں شب کوآپ نے ہمارے ساتھ قیام فر مایاحتیٰ که رات کا تبائی ً لزر ً لیااس کے بعد چھٹی رات قیام نه فرمایا بھرائے بعد یا نجویں شب آ دشی رات تک قیام فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بقیہ رات بھی ا اًكرآ ب بهارے ساتھ فناں پڑھیس ( تو ئیا خوب ہو )۔ فرمایا۔ جس نے فارغ ہوئے تک امام کے ساتھ قیام کیا تو اس کا بیہ قیام رات نجرے قیام کے برابر (موہب اجروثواب نے) يجراك بعد دولي قيام نه فرمايا بجراك ابعد دالي ليعني ثب و آب في از وان اور مه والول وجمع فرمايا اور وك بهى بن بو گئے۔ ابوؤرز فرمات بن کہ پھرنی نے ہمارے ساتھ قام فرمايا كيبال تك كه ميس فلات فوت : و بات كالنديشة : و ب الكار عرض كيا: فلات كياجيز ٢٠٠ فرمايا الحرى كالحانار فرمات بیں پھر آ پ نے باقی مہیندا یک رات جمی قیام ندفر ہایا۔

۱۳۲۸: «هنرت نهرين شيبان کيته بن که مين ابوسلمه بن عبدالرمن ت ملا اور کہا کہ مجھے رمضان کے متعلق وہ حدیث سنائے جو آپ نے اپنے والدمحترم ت ن ۔ فرمایا بن مجھے میرے والد نے بتایا که رسول ایڈنسلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ فر ماتے جوئے فر مایا اس ماہ کے روز ہے اللہ تعالٰی نے تم یے فرمنی فرمائے ہیں اور اس ئے قیام ( تراویؑ ) کو میں نے تمہارے لئے سنت قامة إنهانًا و الحبسابًا حَرج من ذُنُوبه كيوم ولدتُه على الطرح الله بو (كرياك صاف بو) جائكاً جیسے ولا دت کے روز تھا۔

خلاصیة الها ب الله الله الله عندان مضان سے مراد تر اوت کے جوسنت مؤکدہ ہے۔ انمہ اربعہ اورجمہورا مت کا اس برا تفاق ہے کہ تراوین کی کم از کم میں رکعات ہیں البتہ امام ما لک ہے ایک روایت میں چھتیں اور ایک روایت میں اکتالیس مروی جیں جبکہ ان کی تیسری روایت جمہور ہی کےمطابق ہے۔ پھرا کتالیس والی روایث میں بھی تمین رئعتیں وتر کی اور دونفلیں بعد الوتر کی شامل ہیں ۔اس لیےروایتیں دو ہی ہیں ایک ہیں رکعانت کی اورا کیں کھتیں رکعات کی بھر ان کھتیں کی اصل بھی پیر ے کہ اہل مکہ کامعمول میں رکعات تر اوپ کی بڑھنے کا تھالنین وہ ہرتر ویجہ کے درمیان ایک طواف کیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ چونکہ طواف نہیں کریکتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی نماز میں ایک طواف کی جگہ جارر معتیں بڑھادیں۔اس طرح تراویٹ میں اہل مکہ کے مقابلہ میں سولہ رکھات زیادہ ہو کئیں اس ہے معلوم ہوا کہ اصلا ان کے نز دیک بھی ریعات تر اوپ جمیس تھیں ءَ يا جَيْن تراويَ كَيرِ حارون المامون كالنّفاق ہے۔

نماز تراوت کاول رات پڑھی جانی تھی اورا بجھی شرو تا رات میں پڑھی جانی ہے اورنماز تہجدا نیم رات میں حضورتعلی العد عابیہ وسلم اور صحابہ کرا مئے کی نیز ہے کا معمول تھا۔ تر اوٹ کے مسئون جو نے پیرا جماع کے <sup>اپی</sup>ل کیا جب کہ نبی ئر پیرتعلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تنارک و تعالی نے صوم رمضان کوتم پرفرنش ہیا <mark>ہے اوراس می</mark>س تم پراس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ نیز سحا به ک<mark>رائم نے جس ا</mark> بیمام اور نیشلی کے ساتھ تر اور کی بیمل بیا ہے وہ بھی تر اور کی کے سنت مؤ کدہ ہوئے کی و<mark>لیل ہے۔ اس لیے کے سنت</mark> مؤ<mark>کد و</mark> میں خافد ارا شدین کی سنت بھی شامل ہے۔ جبیبا کیرا تخضرت صلی اللہ مایہ وسلم كارش، ((عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين)) أس پردال بــــ

باب:رات كاقيام

٣ ا: بابُ مَا جاء فِي قيام اللَّيْلِ

الاغسش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى ا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم بالليل بحبل فيه ثلاث غقد فان استيقظ فدكر الله انحكث غُقْدةً فاذا قام فتوضّأ انحلت غفدة فباذا قيام الى الضلاة انحلت غفذة كُلُّها فينضبخ نسيطًا طيّب النَّفُس قدُ اصاب خيرا و اذ لم يفعل اصبح كسلا حبيث النّفس لم يُصبُ

• ١٣٣٠ حدث المحمد بن الصبّاح البأنا جريز عن ١٣٣٠ حضرت عبد القدرضي التدعنه فرمات بين كدرسول

۱۳۲۹: جنم ت ابوم میره رسمی القدعند سے روایت ہے کہ رسول القدسلي القد مايه وسلم نے فر مايا: شيطان تم ميں ت ا یک کی گدی پر دھائے ہے تین گر میں لگا ویتا ہے۔ سو اگروه بیدار ہوئر اللہ کا نام لے تو ایک گر ہ کھل جاتی ہے پھر کھڑا ہوا ور وضوکر ہے تو دوسری گر وکھل جاتی ہے پھر نماز کے لئے کھزا ہوتو تمام ًں بیں کھل جاتی بیں اوروہ مبح ہی ہے نشاط والا اور نوش طبیعت والا ہو جاتا ہے اور اگر ابیا نہ کرے تو صبح سستی اور بوجھل طبیعت کے ساتھ کر تا ہے بھلائی حاصل نبیں کرتا۔

منطور عن ابنى وائل عن عبد الله قال ذكر لرسول الله عن ابنى وائل عن عبد الله قال ذكر لرسول الله عن عبد الله قال ذكر لرسول الله عن الله

ا ۱۳۳۱ : حدّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصّباح انْبَأَنا الُولِيْدُ بُنُ مُسُلَمِ عنِ الْاوُزاعَى عَنْ يَحْى بُن ابئ كثير عَنْ ابئ سلمة عَنْ عبُد الله ابُن عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْتُهُ : لَا تَكُنُ مِثُلُ فلان كان يقُومُ اللّيُل فترك قيام اللّيُل.

است المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر و الحسن ابن الصباح والعباس بن جعفر و محتمد ابن عمر و والحدثاني قالوا ثنا سنيد بن داؤد ثنا يؤسف بن محتمد بن المنكدر عن ابيه عن جابر بن عبد الله قال قال رَسُولُ الله عَيْنَة : قالت أمُ سليمان بن داؤد لسليمان يا بني لا تُكثر النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل تترك الراجل فقيرًا يوم القيامة

است المو يزيد عن شريك عن الاغمش عن الن مُوسى النو يزيد عن شريك عن الاغمش عن الني سنية من كثرت سنفيان عن جابر قال قال رسول الله سينية من كثرت صلائة باللّل حسن وجهة بالنهار

١٣٣٨. حدثنا مُحمَدِ بَنَ بِشَادِ ثنا يَحَى بَنَ سَعَيْدِ وَ ابْنُ ابِنَى عَدِي وَ عَبْدُ الوَهَّابِ وَ مُحمَدُ ابْنُ جَعُفْرِ عَنْ عَوُفِ بِمِن عَبِدَ الله بِنَ ابِنَى جَمِيلَة عِنْ زُرَارَةَ ابْنِ اوْفَى عَنْ عبْد الله بْنِ سَلامٍ بِنَ أَبِي جَمِيلَة عِنْ زُرَارَةَ ابْنِ اوْفَى عَنْ عبْد الله بْنِ سَلامٍ رَضَى الله تَعالَى عبُه قَالَ لَمَا قَدَم رَسُولُ الله عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ الْمَدِينَة أَنْ جَفَلَ النَّاسُ الله وَ قَيْلَ قَدَم رَسُولُ الله عَنْ فَجنتُ في الساس الأنظر الله فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلّم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان عليه وسلّم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء تكله به أن قال : يايُها النَاسُ افشُو السّلامِ واطْعِلْمُ النَّاسُ افشُو السّلامِ واطْعِلْمُ النَّاسُ افشُو السّلامِ واطْعِلْمُ النَّاسُ عِنْ تَذَخَلُوا السّامُ تَذَخَلُوا السّامُ تَذَخَلُوا النّاسُ عامٌ تَذَخَلُوا النّاسُ عامٌ تَذَخَلُوا السّامُ تَذَخَلُوا السّامُ تَذَخَلُوا السّامُ النّاسُ عامٌ تَذَخَلُوا السّامُ النّاسُ عامٌ تَذَخَلُوا السّامُ النّاسُ عامٌ تَذَخَلُوا السّامِ اللّه عليه النّاسُ عامٌ تذَخَلُوا السّامُ النّاسُ عامٌ تذخَلُوا السّامُ النّاسُ عامٌ تذخَلُوا السّامِ السّامُ تَذَخَلُوا السّامُ ال

الله سلی الله علیه وسلم کے سامنے ایک صاحب کا ذکر ہوا جو رات بھرسوتے رہے جتیٰ کہ ضبح کر دی ۔ فر مایا شیطان نے ان کے کان میں ببیٹا ب کر دیا۔

۱۳۳۱: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنه فر مات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: که فلاس کی طرح نه بن جانا و ہ رات کو قیام کرتا تھا پھراس نے رات کا قیام حجوڑ دیا۔

۱۳۳۲: حضرت جابر بن عبدالقد رضی القد عند فرمات بی که رسول القد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که حضرت سلیمان بن داؤ دعیب السلام کی والدہ نے ان کونسیحت کی کہ اے میرے بیارے بینے رات کو زیادہ نہ سونا اس کئے کہ رات کو زیادہ قیامت کے لئے کہ رات کو زیادہ قیامت کے دن فقیر وختاج ہوجائے کا۔

۱۳۳۳: حضرت جابر رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو رات کو نماز (تهجد) بکثرت بڑھے گا اس کا چبرہ دن کو روشن و جبکدار اور حسین ہوگا۔

۱۳۳۷: حضرت عبداللہ بن سلام فریات بیں کہ جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف الائے۔ لوگ آپ کی طرف جینے اور کبا گیا کے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم تشریف الائے بیں تو لوگوں میں میں بھی آپ ک طلیہ وسلم تشریف الائے بیں تو لوگوں میں میں بھی آپ ک زیارت کے لئے حاضر جوا۔ جب میں نے آپ ک چبرہ انور کو بغور و کیما تو ججے یقین جو کی کے آپ ک چبرہ نہیں (یعنی آپ و کوئ نبوت کسی جبو نے شخص کا چبرہ نہیں (یعنی آپ و کوئ نبوت میں جبو نے بی کا آپ کی جبرہ نہیں بات یو فرائی کہا اور دات میں جبول کے ایک سور ب

الجنّة بسلام.

20 ا: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ أَيُقَظَ اَهُلَهُ مِنَ اللَّيُل ١٣٣٥ : حدَّثَنا الْعبَّاسُ بُنُ عُثُمَانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِم ثِنَا شَيْبَانِ ابْوُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيّ بْن الاقتمر عن الاغرَ عن ابئ سَعِيدٍ وَ ابئ هُريُرةَ عَنِ النَّبِي عَلِينَ عَالَ: إذا اسْتَيُفَظُ الرَّجُلُ مِن اللَّيُلِ وَ أَيُفَظُ امرأته فيصلِّيارَ كُعتيُن كُتِبَا مِن الزَّاكِرِينِ اللهُ كَثِيرًا

١٣٣١ حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحُدَرِيُّ ثَنَا يِحْيَ بُنُ سعيد عن الن عبخلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابني هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: رجم الله رجُلا قام مِن اللِّيل فيصلِّي و ايُقيظ المرأتية فصلَّتْ فإن ابتُ رشَ فني وجهها المساء رحم الله المرأدة قيامت من اللَّيْلِ فصلت و القظت زوجها فصلى فان ابني رشَّتُ فِي ولجهه الماء.

والذَّاكراتِ.

ہوں نماز پڑھوتم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ باب: رات میں بیوی کو (نماز تہجد کے لئے) جگانا ۱۳۳۵: حضرت ابوسعید و ابو ہریرہ رضی الله عنهما نبی صلی الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں جب مردرات میں بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بیدار کر ہے پھر وہ دونوں دورکعت بھی پڑھ کیس تو وہ بکٹر ت ذکر کرنے والے مرد اور بکٹرت ذکر کرنے والی عورتوں میں سے شار ہوں

۱۳۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فر مایا: الله رحت فر ما نمیں اس مردیر جورات کو کھڑا ہو کرنمازیر مصاورا پی بیوی کو جگائے بھروہ بھی نماز پڑھے اوراگر بیوی انھنے ہے انکار کرے تو یانی کی ملکی ہی چھینٹیں ڈال کراس کو جگائے الله رحمت فرمائے اس عورت پر جورات کو کھڑی ہو کرنما ز پڑھے اور خاوند کو جگائے کہ وہ نماز پڑھے اگر وہ انکار کرے تو اس کو یانی کا چھینٹا مارے۔

خ*لاصیة الیاب چیج اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کم تر درجہ ص*لوٰ قالیل کے لیے دوراعت بھی کافی ہیں اور اس سے زیادہ آئھ یا دس یا بار وعلما و نے فر ما یا ہے کدا گرنما زینہ ہو سکے تو صرف بستر پر جی دعا واستغفار کر لے جب بھی غنیمت ہے۔

بِ أَبِ: خُوشَ آ وازی ہے قر آ ن پڑھنا ١٣٣٧: حضرت عبدالرتمن بن سائب كيتي بين كه حضرت سعد بن انی وقاص رسی الله عنه بهارے بال آشریف لائے انکی بینائی فتم ہو چکی تھی۔ میں نے ان کوسلام کیا۔ فرمایا کون؟ میں نے بتایا تو فرمایا مرحبا سجیتیج! مجھے معلوم ہوا کہتم خوش آوازی ہے قرآن پڑھتے ہو میں نے رسول التدسلي الله عليه وسلم كويه فرمات سناكه به قرآن ایک فکرآ خرت کی لے کر اترا ہے اس لئے جبتم

٢١ : بَابُ فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ ١٣٣٧: حدد لنا عبد الله بن الحمد بن بشير ابن ذكوان البدمشقيُّ ثَنَا الُولِيُدُ بُنُ مُسُلِّمٍ ثَنَا ابْوَ رَافِعٍ عَنَ ابْنَ مُلْيَكَةً عن عبُد الرَّحُمنِ ابْنِ السَّائِبِ قَالَ قَدِم عَلَيْنَا سَعَدُ بْنُ ابِي وَقَاصَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ قَلْدُ كُفَّ بِصَرَّهُ فَسَلَّمُتُ عليه فقال من انت فاخبرته فقال مرحبًا بابن آخي بلغني أَنَّكَ حَسنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ سِمِعْتُ رِسُولِ اللهِ عَلِيَّةً يَقُولُ : إِنَّ هَـٰذَا الْـقُـرُانَ نِزَلَ بِحِزَنِ فَإِذَا قُرَأْتُمُوهُ فَابُكُوا . فانُ لَهُ تَبْكُواْ فَتِهَاكُواْ وَ تَعْنُوا بِهِ فَهِنَ لَهُ يِتَعَنَّ بِهِ فَلْيُسِ مِنَا. تلاوت كروتو (فكرآ خرت سے)رؤواً كرونا نه آئو رونے كى كوشش كرواورقر آن كوخوش آوازى ہے پڑھو جوقر آن كوخوش آوازى ہے نه پڑھے (يعنی قواعد تجويد كی رو ہے نماط پڑھے) تو وہ ہم میں ہے نہیں۔

۱۳۳۸: حدث العباس بن عثمان الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم ثنا حنظلة بن ابى سفيان انه سمع عبد الرخمن بن مسلم ثنا حنظلة بن ابى سفيان انه سمع عبد الرخمن بن سابط الجمحى يحدث عن عانت رضى الله تعالى عنها زؤج النبى صلى الله عليه وسلم قالت ابطأت على عهد رسول الله عنه ليلة بعد العشاء ثم جنت فقال على عهد رسول الله عنه كنت استمع قرأة رجل من السحابك لم اسمع مثل قرأته و صوته من احد قالت الصحابك لم اسمع مثل قرأته و صوته من احد قالت فقام و قيمت معه حتى استمع له ثم التفت الى فقال: (هذا سالم مولى ابى خذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتى مثل هذا).

سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بار میں رات سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بار میں رات کوعشا، کے بعد دریہ سے بہنی تو فر مایا: تم کبال تھی ؟ میں فی عشا، کے بعد دریہ سے بہنی تو فر مایا: تم کبال تھی ؟ میں فی عشا، کے بعد دریہ سے ایک سحابی کی قر اُت توجہ سے من رہی تھی اس جیسی قر اُت اور آ واز میں نے بھی نہ کس می ما تھے سن ۔ فر ماتی جیسی قر اُت اور آ واز میں نے بھی ہا تھی ماتھ سنوں ۔ نہم آ پ میں می ساتھ طرف متوجہ ہوئ تا کہ آ پ کی بات سنوں ۔ نہم آ پ میہ ک طرف متوجہ ہوئ تا کہ آ پ کی بات سنوں ۔ نہم آ ب میہ ک طرف متوجہ ہوئ اور فر مایا: یہ ابو حذیفہ کے اُن جس نے طرف متوجہ ہوئ اور فر مایا: یہ ابو حذیفہ کے اُن جس نے میں تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے جی جس نے میری امت میں ایسے افراد بیدافر مائے۔

۱۳۳۹: حضرت جابر رضی الله عندفر مات بین که رسول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ خوش آ وازئی سے قرآن بزیضے والا و چنفس ہے که جب تم اس کی قر اُت سنوتو تمہیں محسوس دو کہ اس ک ول

۱۳۷۰: هنرت فضالہ بن مبید فرماتے ہیں کہ رسول اس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ خوش آ وازی سے قر آ ن پڑھنے والے کو زیاد و توجہ سے سنتے ہیں ۔ بسبت گانے والی کے مالک کے اس کی طرف توجہ نر کے سننے ہے۔

ا ۱۳۴۱: «منرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مر، بی قر اُت سی ۔ بوجھا یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا عبداللہ بن قر اُت سی ۔ بوجھا یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا عبداللہ بن

فَقَيْلَ عَبُدُ اللهُ بُنُ قَيْسٍ فَقَالَ: لَقَدُ أُوقِي هذا منْ مزامير في سي بين - فرمايا البين حضرت داؤد عليه السلام جيسي آل داؤد.

> ١٣٣٢ : حدَثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثنا يَحْي بُنُ سَعِيْدٍ و مُحمَّدُ بُنْ جِعْفِرِ قِالا ثِنا شُعْبَةُ قِال سِمِعْتُ طَلْحَة الْيَامِيّ قَالَ سمغت عبدالرخمن بن عوسجة قال سمغت البراء بن عازب يُحدَثُ قال قال رسُولُ اللهِ زيَّنُوا الفُّرْآن باصُواتِكُمْ. يُرْصُور

سریلی آ واز کا ( وافر ) حصه عطا ہوا ہے۔ .

۱۳۴۲: حضرت برا ، بن عاز ب رضی الله عنه فر ماتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: زینت دو قر آن کوانی آوازوں کے ساتھ لیعنی خوش آوازی ہے

خلاصية الهاب علامة قرآن مجيد كي التي بجه فطام ي و باطني خوبيال بين ان كے ساتھ ساتھ اكراس كوا تيجي آواز سے پڑھا جائے تو اس کی خوبی اور زیاد تی نمایاں ہو جاتی ہے۔خوابصورت انسان خواد میلے کیٹروں میں ہو پھر بھی حسین ہی نظر آتا ہے کیکن عمدہ اباس میں یقینا اس کی خواجھورتی بڑھ جائے گئی۔اس طرت قاری کی آ واز قرآ ن مجید کے لیے گویا لباس ک حیثیت رمنتی ہے ۔قر آ ن حکیم اپنے تمام حسن و جمال کے باو جو دا کر دلکش آ واز میں پڑھا جائے تو اس کی رونق اور تا ثیر میں ا ف فه ہوتا ہے۔ نوش الحائی کا ایک خاص معیارا یک موقعہ برآ پ تعلیٰ اللہ مایہ وسلم نے بیہ بیان فر مایا کہ اس کوس کرتم محسوس كروكه يزجن والمائح ول من الله تعالى كالخوف وخشيت ب-

#### باب: اگر نیندگی وجه سے رات کا 22 1: باب ما جاء فِيْمن نام عن حزُبه مِن اللَّيل اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللل

١٣٨٣ حدثنا الحمد بن عضرو بن السّرح المضريّ ثنا عبد الله بُنْ وهب أَمَانًا يُونِسُ بَنْ يَزِيدُ عَنَ أَبْنَ سَهَابِ أَنَّ السَّالِبِ بس ينزيد و غييد الله بن عبد الله احبراه عن عبد الرّحس بن عَبِيدِ الْقَارِيَ قَالَ سَمِعْتُ عُمِرَ بْنِ الْحَطَابِ يَفُولُ قَالَ رَسُولُ الله من باد عن حيزيه او عن شيء منه فقرا ه فيما بين صلاة الفخر و صلاة الظَّهْر كُتب له كانَّما قرأة من اللَّيْلِ. مهم ا: حدَّثنا هأرؤن بن عبد الله الحمَّالُ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِلْمَ الْجِعُفِي عَنْ زَائِدَة عِنْ سُلِيمَانِ الْاغْمَشِ عِنْ حبيُب ابن ابني ثابت عَنْ عبُدة بن ابني لُبابة عن سُويْد بُن عَعَلَة عِنْ ابِي الدَّرْدَاءِ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ خَيْثَةٌ قِبَالَ: مِنُ اتَّى فراشة و هو ينوى الديقوم فيصلى من الليل فعلبته عینهٔ حتی یصبح کتب له ما نوی و کان نومهٔ صدقهٔ علیه

١٣٨٣ (منرت ثمرين خطاب رضي الله تعالى عنه بيان فرمات جين كه رسول القد تعلى الله عاييه وسلم في ارشاد فرمایا: جو نیند کی وجہ ہے تمام ورویا کہجھ وردینہ پڑھ کے نیم قجر اور نلمبر کی نمازوں کے درمیان جیمونا ہوا ور دیڑھ كُوُّواكِ بِي مُلْعِاجِائِ كَا (جِي كَهِ ) لُومِارات (بي )

١٣٨٨: حضرت ابوالدرداء رضى الله تعالى عنه بيان فر مات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جوبستریرآئے اوراس کی نیت بیہ بوکہ اُنھے کرنماز پڑھوں گا۔ کیمراس پر نیند کا خلبہ ایسا ہوا کہ سوتے سوتے منتج ہوگئی تو اس کوجس ممل ( نماز تہجد ) کی اس نے نیت کی اس کا تواب بھی ملے گا اور اس کی نیندرٹ کی جانب ہے اس يرصدقہ ہے۔

٨١ : بَابُ فِي كُمُ يَسْتَحِبُ يَخْتَمُ الْقُرآنَ ١٣٣٥ : حَدَثنا ابُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَثَنا ابُو خالدِ الاحْمَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَعْلَى الطَّانِفِي عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبْد الله بْنِ أَوْسِ عَنْ جَدَّهِ أَوْسِ ابْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمُنا عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي وَفُدِ تَقَيُّفِ فَسَرَّ لُوا الاخلاف على المُغيرة بن شُعبة و انزل رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بني مالكِ في قُبَّة له فكان يأتينا كُلَّ لِيلة بعد العشاء فيحدَثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه و اكثر مايحدَثْنا ما لقي من قومه من قُريْش ويقُولُ. و السواء كُمَّا مُسْتَضَعَفِينَ مُسْتَذَلَيْنَ فَلَمَا خرخما الى المدانة كات سجال الحزب بيما وبلنهم لُدالُ عليهم ويدالون عليهنا فلمَا كان زات ليلة أبطأ عن الوقيت الذي كان ياتينا فيه فقُلْتُ يا رسول الله لقذ البطات علينا اللِّيلة قال: الله طراعَلَى حزبي من الْقُرْآن فكرهت ان الحرج حتى أتمة.

قال اؤسٌ فسألَتُ اصْحاب رَسُوْل الله صلّى اللهُ عليه وسلّم كيف تُـحرَّبُوْن الْقُرْآن قَالُوْ ثَلاث و حَسْسُ و سَنِعُ و تَسْنُعُ و الْحَدَى عَشْرة وثلاث عَشْرة و حَزْبُ الْمُفْضَل.

باب: كتنے دن میں قرآن ختم كرنامستحب ہے؟ ١٣٢٥: حضرت اوس بن حذيفة فرمات بي بم ثقيف ك وفد کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے بی قریش کے حکیفوں کو حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ کے بال قیام کروایا اور بن ما لك كورسول الله في ايت ايك قبه مين تفرايا تورسول الله مرشب عشاء کے بعد ہم سے یاؤں کے بل کھڑ ہے ہوئے گفتگو فرماتے رہتے اور اپنے پاؤل باری باری سہلاتے رہتے اور زیادہ جمیں قریش کے اپنے ساتھ رویہ کے متعلق ساتے فرماتے ہم اور وہ برابر نہ تھے کیونکہ ہم كزوراور ظاہرى طورير دباؤميں تھے جب ہم مدينة ك تو جنگ کا ڈول ہارے اور ایکے درمیان ربا بھی ہم ان ے ڈول نکالتے (اور فتح حاصل کر لیتے) اور بھی وہ جم ے ؤول نکالتے (اور فتح یاتے) ایک رات آ یا سابقہ معمول ہے ذرا تاخیر ہے تشریف لائے تو میں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! آيا آج تاخير سے تشريف لائے۔فرمایا: میرا تلاوت قرآن کامعمول کچھرہ گیا تھا میں نے بورا ہونے ہے قبل ٹکلنا بہند نہ کیا۔حضرت اوس ک کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے سحابہ سے یو چھا کہتم قرآن

(کی تلاوت کے لئے) کیے دیے دیے ہوت ہوں نہوں نے تایا کہ تین (سورتین فاتحہ کے بعد بقرہ اُ آل عمران اور نسا ،)
اور پانچ (سورتین مائدوت برا ، قرب آ فریک )اور سات (سورتین ونس سے کمل تک )اور نو (سورتین بنی اسرائیل سے فرقان تک )اور آجری ترب فرقان تک )اور آجری ترب فرقان تک )اور آجری ترب منصل کا۔ (یعنی سوروق سے آجر تک ان سات انزاب ہے جموعت وقرا ، کرام ''فی بشوق'' بکارت بیں )۔

۱۳۲۱ حدسا ابو بگر بل حالاد الباهلی تنا بخیی بل سعید عن ابن لجزیج عن ابن ابی ملیکة عل یخی بن

۱۳۴۱ «سنرت عبدالله بن ممرّ فرماتے بیں که میں نے قرآن کریم حفظ کرالیا تو سارا کا سارا ایک رات میں بڑھ لیا۔ اس پر رسول اللہ یے فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ جب تمہاری عمر زیادہ ہو جائے گی تو تمہارے لئے (ہر رات تمام قرآن کی تلاوت) ملال کا باعث ہوگی اس لئے تم ایک ماہ میں بورا قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے رخصت دیجئے تا کہ ابنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھاؤں ۔ فرمایا پھر دس دن میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا: مجھے رخصت و بیجئے کہ مجھے ابنی قوت

اور جوانی سے فائدہ اُٹھاؤں۔فرمایا بھر دس دن میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا مجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ انھانے کا موقع دیجئے ۔فرمایا تو سات را تو ل میں نتم کرلیا کرو۔ میں نے عرض کیا مجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے ۔ آپ نے قبول نہ فرمایا ( کہ اس ہے کم میں قرآن نتم کروں )۔

المحمد الله المعمد الله المحمد الله المحمد الله المعفر ثنا شعبة عن حو حدث الو بكر الله خلاد ثنا حالد بن الحدوث ثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمروان رسول الله قال: لم يفقه من قرأ الفرآن في اقل من ثلاث. ١٣٢٨ عدد ثنا المؤ بكر بن ابن شيبة ثنا محمد بن بشو سعيد بن ابن عروبة ثنا قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعيد بن هشام عن عانشة قالت لا اغلم نبى الله عن عانشة قرأ الفرآن كلة حتى الصباح.

۱۳۴۷: حضرت عبدالله بن عمر و سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس نے تین رات سے کم میں قرآن میں قرآن سمجھ کرنہیں سے کم میں قرآن میں میں اللہ علیہ اس نے قرآن سمجھ کرنہیں سرحا۔

۱۳۲۸: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ بھی صبح ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممل قرآن کریم پڑھ لیا ہو۔ (یعنی ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا ہو)۔

خابصة الناب الله الناحاديث ميں سات جزوں كا پية جِتا ہے۔ نيز حديث ١٣٣١ ميں نتم قرآن كى حد بندى بيان من ہے۔ نيخ مسلم كى حديث ميں ايك بفته ميں نتم قرآن كى اجازت دى گئ ہے۔ ايك دوسر بے سحا بى سعد بن المنذر انسار كى نے آپ سے اجازت ما نگى كه ميں تين روز ميں قرآن مجيد تم كرليا كروں؟ تو آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

ب الادرايک روايت ميں ہے كه آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اگرتم كرسكو۔ چنانچه وہ اپنی وفات تك اى پر كار بند رہ بد الله عندكو مقام ابرانيم پر عبدالرحمن تيمی نے و يکھا كه عشا ، كے بعد انہوں نے نماز شروع كى اور ورد فاتحد ہے شروع كى اور الله عند كو مقام ابرانيم كرليا۔ ( ستب الربائيم برعبدالرحمن تيمی نے و يکھا كه عشا ، كے بعد انہوں نے نماز شروع كى اور ورد فاتحد ہے شروع كى رئيد الله برائيد عند كو مقام ابرائيم كرليا۔ ( ستب الزبراعبدالله بن المبار)

# 9 / ان باب مَا جاءَ في الْقراء ق فِي صلاق اللَّيْل صلاق اللَّيْل

۱۳۳۹ حدثنا الو بكر بن ابئ شيبة و على ابن محمّدِ قال ثنا وكيع ثنا مسعرٌ عن ابئ العلاء عن يخى بن جعدة عن أم هانئ بنيت أبئ طالبٍ قالت كنت اسمع قرأة النبي عن الله على عريشى

ا ١٣٥ : حدَثنا علِي بَنْ مُحمَدِ ثنا ابْوَمُعاوية عن الاعُمش عن سغد بن غبيدة عن المستور د بن الاختف عن صلة بن زُفر عن خُذيفة انَ النبي مَنِينَةُ صلى فكان اذا مر بآية وخمة سأل واذا مر بآية عذاب استجارو اذا مر بآية فيها تنزية لله سبّح.

اسم النار الله الله عن ثابت عن عبد الرّخس بن ابن يغلى عن ابن الله عن ثابت عن عبد الرّخس بن ابن يغلى عن ابن الله قال صلّف الله حنب النبي مَنْ فَيْ و هو عن ابن الله تعلوعا فمر بآية عداب فقال . اغوذ بالله من اللّهل تطوعا فمر بآية عداب فقال . اغوذ بالله من اللّهل تطوعا فمر بآية عداب فقال . اغوذ بالله من النّار وويل إلاهل النّار.

الله الرّحس الله المُشَلَّى ثنا عبد الرّحس الله مهدي ثنا عبد الرّحس الله مهدي ثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت الس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن قرأة النبي سَيْنَة فقال كان يشدُ صوْته مذا.

## باب:رات کی نماز میں قرائت

۱۳۳۹: حضرت ام بانی بنت انی طالب رسی الله تع لی عنها بیان فر ماتی بین که میں اپنے تخت پر جمیعی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا رات کو قرآن مجید بنز حساستی ربتی تھی۔

۱۳۵۰ حضرت ابو ذرٌ فرمات میں که نبی نماز میں کھڑے ایک ایک آیت کوشنج تک دہرائے رہجتی کہ المن بورة يت بيت ٥ ان نعد نهم فالهم عبادك ۱۱ حضرت میسکی روز قیامت مرنس کریں گ را ساله ! اكرة بان يرعذاب ويراقوية بالشريخ بندك بيراه. اگرآپ بخش دیں تو آپ غالب میں معلمت والے 'ر ۱۳۵۱ : حضرت حذایفه رضی الله عنه سه روایت سه که رسول الله علیہ وسلم نے نماز پر منتی جب آپ آیت رحمت پڑھتے تو رحمت کا سوال کرتے اور آیت عذاب يرعذاب ہے بناہ مانگتے اور جس آیت میں اللہ لی یا کی کا بیان ہوتا اس پر اللہ کی یا کی بیان فر مات۔ ١٣٤٢: "منزت الي ليلي رئني الله عنه فرمات جي كه مين نے نبی سکی اللہ مایہ وسلم یہ بہلو میں نماز پڑھی آپ رات کوهل پڑھ رہے تھے آپ نے ایک آپت عذاب ير هي تو فرمايا: مين الله كي پناه ما نكتا جول دوز ت ب عذاب سے اور ہلا کت ہے دوزخ والوں کے لئے۔ ١٣٥٣: ‹ نغرت قياد ورحمة الله عليه كيت بين كه مين ك حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے نبی صلی الله مایه و سلم کی قر اُت کے متعلق در یا فت کیا تو فر مایا، آپ ذرا

بلندآ وازئ قرأت فرماماً مرت تخف بـ

المحادث المؤ بكر بن ابى شيبة ثنا السماعيل بن على غلية عن بنود بن سنان عن غبادة بن نسي عن غضيف بن المحادث الرسول الله عليه المحادث قال اليث عائشة فقلت أكان دسول الله عليه المحادث قال اليث عائشة فقلت أكان دسول الله عليه وربه المخصر بالفر آن او يسحافت به قالت ربها جهر وربه العند الله الذى جعل في هذا الامر سعة.

# ٨٠ : بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّعَاء اذا قَامَ الرَّجُلُ منَ اللَّيل

سليمان الاخول عن طاؤس عن ابن عباس قال كان سليمان الاخول عن طاؤس عن ابن عباس قال كان رسؤل الله من المنطقة اذا ته جد من المليل قال: اللهم لك المحمد الت نؤر السموت والازض و من فيهن ولك الحمد الت فؤر السموت والازض و من فيهن ولك الحمد الت مالك السموت والازض و من فيهن ولك الحد لمد الت مالك السموت والازض و من فيهن و لك الحد لمد الت مالك السموت والازض و من فيهن و لك الحد لمد الت المحقة حق و وغدك حق و المناغة حق و المناز حق والساغة حق و النيون حق و المنتون حق و المناف و بك والمنتون حق و محمد حق الملهم لك السلمت و بك المنتون و ما الله و اللك حاكمت فاغفرلي ما قدمت و ما الموزت و ما اغلنت الت المقدم و الت المؤخر لا اله الا الت و لا الله غيرك و لا حول و لا فوة الا بك .

حدثنا ابو بكر بن حلاد الباهلي ثنا سفيان بن غيينة ثنا سليمان بن ابى مسلم الاخول حال ابل أبى سجيع سمع طاؤسا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال كان رسول الله عنها اذا قام من الليل لتهجد

۱۳۵۳: حضرت غضیف بن حارث کتبے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا نبی سلی اللہ علیہ وسلم بلند آ واز سے قر آ ن کریم پڑھتے تھے یا آ ہستہ آ واز سے تو فر مایا بھی بلند آ واز سے اور بھی آ ہستہ آ واز سے تو فر مایا بھی بلند آ واز سے اور بھی آ ہستہ آ واز سے میں نے کہا اللہ اکبر الحمد اللہ اللہ اس کام میں وسعت رکھی۔

### باب:جبرات میں بیدار بوتو کیاؤ عامیر سے؟

١:١٣٥٥ ابن عباسٌ فرمات بين كدرسول اللهُ جب رات كو بيدار ہوتے توبہ يرجة: "اے الله آپ بي كيك بين تمام تعریفیں' آ ہے آسان وز مین اور جو کچھا کے اندر ہے کے نور میں اور آپ بی کیلئے حمہ ہے کہ آپ آسان وز مین اورا کے درمیان کی تمام چیز وں کو قائم کئے ہوئے ہیں اور آپ بی کیلئے حمد ہے کہ آپ آ سان و زمین اور انکے درمیان سب مجھ کے مالک میں اور آپ ہی کیلئے حمہ ہے۔ آ ہے حق ہیں اور آ یہ کا وعدہ بھی حق ہے آ پ کی ملاقات بھی حق' آپ کی بات بھی حق اور جنت بھی حق' دوز نے بھی حق قیامت بھی حق اور انبیا ،بھی حق اور محمر مجھی حق ۔اے القدميس آپ بي كامطيع موان آپ بي پرايمان اايا آپ بي یر بھروسہ کیا' آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا اور آپ ہی کی توَ ت ہے لڑااور آ ہے ہی کی طرف متوجہ ہوااور آ ہے ہی کی توت ہے لڑااور آپ ہی کوفیصل شکیم کیا میرے گزشتہ اور آ تنده اور پوشیده و علانیه سب گناه معاف فرما د بن آپ بی آئے کرنے والے میں اور آپ ہی چھیے والے میں کولی معبود نہیں مگر آپ اور آپ سے اور کوئی معبود نہیں۔ كن زول ت جفاظت اورطاعات في توسية بي كافير حاصل

فذكر نخوه.

١٣٥١ : حدَّثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعاوِيَة بُنِ صَالِح حَدَّتُنِي ازُهَرْ بُنُ سعيدِ عن عاصم بْن حُمَيْدٍ قَال سَأَلْتُ عَانِشة رضي اللهُ تعالى عنها ما ذا كَانَ النَّبِي عَلِينَ لَمُ يَفْنَتِحُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ قَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتِنِي عَنْ شَى عِمَا أَحَدُ قَبُلَكَ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا و يَحْمَدُ عَشْرًا وَ يُسبِّحُ عَشُرًا وَيستنعُفِرُ عَشُرًا وَيقُولُ اللَّهُمَ اغْفُرُلَى وَاهْدَنِيُ وَارُزُقُنِيُ وَ عَافِنِيُ. وَ يَتَعَوَّذُ مِنْ صَيْقَ الْمُقَامِ يَوْم

١٣٥٧ : حدَّثنا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عُمر ثنا عُمرٌ بَنْ يُونُس الْيِمِ امنى ثنا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يَحْي بُنُ ابني كَثَيْرِ عَنْ ابنى سلمة بن عبد الرَّحُمْن قَالَ سَأَلُتُ عَانِسَة بما كَان يسُتفَتِحُ النَّبِي مَنْكُ صَلاتَهُ إِذَا قَامَ مِن اللَّيُلِ قَالَتُ كَان يَفُولُ: اللَّهُمِّ رَبِّ جَبْرِئِيلٌ وَ مِيْكَائِيلٌ وَ اسْرَافِيل وَ فَاطِرُ السَمْوت والارْض عَالِم الْغَيْب والشُّهادَة انْتُ تَحْكُمُ بيئن عبيادك فيهما كانوا فيه ينختلفون إهدني لما الْحَتْلِف فِيهِ من الْحقّ باذْنِك إنَّكَ لَتهُدى الى صراطِ

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمِرِ احْفَظُوهُ (جَبِرائيلُ) مَهُمُورُةً فَإِنَّهُ كُذًا عَنِ النَّبِي عَلِيَّهِ.

١٨١: بَابُ مَا جَاءَ فِي كُمُ يُصَلِّي بِاللَّيُل ١٣٥٨ : حدَّثنا أَبُو. بَكُر بْنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا شبابةُ عن ابْن ابي ذِنْبِ عَنِ الزُّهُورِي عَنْ غُرُوةَ عِنْ غَائِشَةً ح و حَدَثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا الْاوْزَاعِي عَن الزُّهُ رِى عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ وَ هَذَا حَدِيْتُ ابِي بِكُر ﴿ يَرْ صَتَّ \_ بِرِ دُورِكُعت بِرِسْلام بِهِيرِتْ اور ايك ركعت فَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ عَلِينَ أَنْ يَفُرُغُ مِنْ صَلَّةٍ لَي مَا بَينَ أَنْ يَفُرُغُ مِنْ صَلَّاةٍ

نہیں ہوسکتی۔'' دوسری سند ہے بھی ایسامضمون مروی ہے۔

١٣٥١: حضرت عاصم بن حميد كتي بين كه ميس نے سيده عائش ہے بوجھا کہ رسول اللہ رات کا قیام کس چیز ہے شروع کرتے تھے؟ فرمایا:تم نے مجھ سے ایسی بات ہوجھی جوتم سے پہلے کسی نے نہ یوچھی۔آپ دس باراللہ اکبر کہتے، دس باراکمیدلند' دس بارسجان الله اور دس باراستغفار کرتے اور پڑھتے:''اے اللہ! میری بخش فرمائے مجھے ہدایت پر قائم ومشقم رکھئے مجھے رزق دیجئے اور عافیت عطافر ما دیجئے''اور قیامت کے روز جگہ کی تنگی ہے پناہ ما نکتے ۔ ١٣٥٤: حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كه میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یو چھا کہ نبی سلی الند مایہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے تو نماز کی ابتداء کس چیزے فرماتے؟ فرمایا آپ کہتے:'' اے اللہ!'اب جبرائیل و میکائیل واسرافیل کے ربائے آسان وزمین کے خالق اے غیب و حاضر کاعلم رکھنے والے آپ اینے بندوں کے درمیان جس پر وہ جھڑیں فیصلہ فر ماتے ہیں۔ مجھے جس میں اختلاف ہے اس میں اپنے تھم سے مدایت عطافر ما و بیجئے۔ آپ صراطِ متنقیم تک پہنچانے والے ہیں'۔ عبدالرحمٰن بن عمر کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمزہ کے ساتھ رسول الله عليه في في ماياس كواس طرح يا در كھو۔

باب: رات کوتبجد کتنی رکعات پڑھے؟

١٣٥٨: ام المؤمنين سيّده عا يَشه صديقة رضي التدتعالي عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ہے فارغ ہو کر فجر تک گیارہ رکعات وتریز ھتے اور ان رکعات میں تجدہ ہے سر اُٹھانے الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجُرِ إِحُدَى عَشَرَةَ رَكَعَةَ يُسلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ وَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَ يَسُجُدُ فِيهِنَّ سَجُدَةً بِقَدُر مَا يَقُرا أَحَدُكُمُ حَمْدِيُنَ آيَةً قَبُلَ آنُ يَرُفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذِّنُ مِنَ ٱلاَذَانِ ٱلْاَوَّلِ مِنُ صَلاةِ الصُّبُحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ خَفِيُفَتَيُنِ. ١٣٥٩: حدَثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلِيهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كان النَّبِيُ عَلِينَ لَهُ يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ ثَلَاتٌ عَشَرةً رَكْعَةً.

• ١٣٦٠ : حَدَّثُنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِي ثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَن اللغهم عن إبرهيم عن الآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ انَّ النَّبَى اللَّهُ كَان يُصلِّي من اللَّهُ يَسْعَ رَكْعَاتِ.

ا ١٣١ : حَدَّثْنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد بْنِ مِيْمُون ابُو عُبيْد المديني ثنا أبي عن مُحَمّد بن جعفر عن مُؤسى بن عُفْبة عن ابني اسْحق عَنْ عَامر الشُّعْبِيِّ قَالَ سَأَلُتْ عَبْد اللهُ ابْن عبّاس و عبد الله بن عُمر عن صلاة رسول الله عيَّة باللِّيلِ فقالا ثلاث عَشُرة ركعة منها ثمان و يُؤتر بثلاث و رَكْعتيُن بعُدَ الْفجُر.

١٣١٢: حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ عَاصِمٍ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ نافع بُن ثابتِ الزُّبَيْرِى ثَنَا مالِكُ بُنُ آنَسِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ ابى ﴿ بِكُرِ عَنُ ابِيهِ أَنَّ عَبُدِ اللهِ بُن قَيْسٍ بُن مَخُرِمة اخْبَرَهُ عَنُ زِيْد بُن حَالِدِ الْجُهْنَى قَالَ قُلْتُ لارُمُقَنَ صَلاةً رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الكَيلَة قال فتؤشَّدُتُ عتبته أو فُسْطَاطة فقام رسُولُ طَويْلَتَيْن طَويُلَتِيْن ثُمّ ركَعتين و هُمَا دُوْن اللَّتيْن قبلهما ثُمّ ركعتين ثُمّ اوْتُر فِتِلُك ثلاث عشرة ركعة

١٣٦٣ : حـدَثنا أبُو بـكُر بن خلادِ الْبَاهِلِيُ ثنا مَعَنُ بُنْ عیسی تنا مالک د انس در در به سیمان عن

ہے قبل اتنی دریا تک سجدہ میں رہتے جتنی دریا میں تم پچاس آیات کی تلاوت کرو۔ جب میں نماز صبح کی اذان سے فارغ ہوتی تو کھڑے ہو کر مختصری دو ر تعتیں پڑھتے ۔

١٣٥٩: حضرت عا تشه صديقه رضي القدعنها بهان فرماتي بین که رسول القد صلی الله علیه وسلم رات میں میرہ ربعات يزھتے۔

١٣٢٠ : حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کونو رئعات يز هتے۔

١٣١١: حسرت عام تعني كيت بي كه مي نے حضرات ا بن حباس رمنى <mark>الله تعالى عنب</mark>ما وعبدالله بن عمر رمنى الله تعالیٰ عنہما ہے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو دونوں نے فرمایا کہ تیرہ رکعات ۔ آٹھ تہجد تین وٹر اور دورکعت فجرطلو ی ہونے کے بعد فجر کی سنتیں۔

۱۳۶۲ عضرت زيد بن خالد جهني رضي الله عنه كتب بي کہ میں نے سوچا کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا۔ میں نے آپ کی چوکھٹ یا خیمہ یے تکیہ لگایا تو (رات میں) رسول الله صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے دو مختصری رکعتیں پڑھیں پھر دو رکعتیں کمبی کمبی ( یعنی بہت کمبی ) پھر دو را عتیس بہلی ہے ذرا مختصر پھر دو رکعتیس ان ہے بھی ذرامختصر پھر دو رکعتیں پھر تمین وہر یڑھےتو یہ تیرہ رکعات ہو میں ۔

۱۳ ۱۳ مرت ابن عبال کے آزاد کردہ غلام حضرت کریب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے انہیں بتایا کہ وہ كُويْبِ عَيْولَى ابْنَ عَبَاسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اخْبِرِهُ الدُّمَامِ عَنْدَ مَنِمُونَة زَوْجِ النَبِي النَّيِّةِ وهِي خَالتَهُ قَالَ فَاصْطَحِعْتُ فَى عَرْضَ الْوسادة واضطجع رسُولُ الله عَلَيْتُهُ و الهله فى عَرْضَ الْوسادة واضطجع رسُولُ الله عَلَيْتُهُ و الهله فى طُولِها فنام النَبِي عَلَيْتُ حَتَى اذا انتصف اللّيلُ اوْ قبله بقليل او بعده بقليلٍ اسْتَيْقظ النَبِي عَيْنَ فَحِعل يسسخ المَسْخُ المَسْخُ مَعْلَيْلُ وَ بَعْده بقليلٍ اسْتَيْقظ النَبِي عَيْنَ فَحِعل يسسخ المَسْخُ المَسْخُ مَعْلُوم عَنْ وجُهه بيدِه ثُمْ قراء الْعِشْرِ آيات مَنْ آخر المَاسِورة آل عَمْران ثُمْ قام الى شن مُعلقة فترضا منها فاحسن وُضُوء هُ ثُمْ قام يُصلِيمُ.

قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله المنتئة يده الله منى على رأسى والحد أذنى المنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اضطجع حتى جاء ف الموذن فصلى ركعتين حقيقتين فم حرج الى الصلاة

ا ۱۸۲ : باب ما جاء فی ای ساعات اللّیل اللّی

المحمد بن الوليد قالوا ثنا مُحمد بن جغفر ثنا شُغبة عن و مُحمد بن الوليد قالوا ثنا مُحمد بن جغفر ثنا شُغبة عن يغلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عند الرّحس بن البينه الن عفرو بن عبسة قال اتيت رسول الله الله فقلت يا رسول الله! من اسلم معك قال : حرّ و عبد . فلت هل من ساعة اقرب الى الله من الحرى قال: نعم جؤف الليل الاوسط.

١٣ ١٥ : حدَّثْنا اللو بكر بن ابي شيبة ثنا غبيدُ الله عن السرائيلَ عن عائشة قالت السرائيلَ عن عائشة قالت كان رسُولُ الله عَيْنَام أوَّل اللّيلِ وَ يُحيى آخرة

رسول الله کی زوجہ مطہر ہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں رات کوسوئے ۔ فرماتے ہیں میں تکیہ کے عرض میں لیٹا اور آپ اور آپ کی اہلیہ طول میں ۔ نبی سو گئے جب آ دھی رات ہوئی یا اس ہے کچھ پہلے یا بعد آپ آ شخے اپ منہ پر ہاتھ پھیر کر نیند کوئم کیا پھر آ ل عمران کی آ خری دس منہ پر ہاتھ پھیر کر نیند کوئم کیا پھر آ ل عمران کی آ خری دس قوب عمر گئی ہوئے مشکیز ہے ہوگر نماز پڑھنے گئے۔ قوب عمر گئی ہو وی مشکیز ہے ہوگر نماز پڑھنے گئے۔ حضرت ابن عباس فرمات ہیں کہ میں بھی کھڑ ابوااورائی حضرت ابن عباس فرمات ہیں کہ میں بھی کھڑ ابوااورائی طرح کیا جس طرح کیا جس طرح نہی نے دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھااور میرا کھڑ ابواً ورمیرا کو ابور کیا۔ آپ نے دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھااور میرا کھڑ ابواً یا تب نے دور ابھتیں پڑھی دور کعت کھڑ ورکعت کھر دور کعت کھر دور کیں کے دور کعت کھر دور کھر اس کھر دور کعت کھر دور کھر کھر دور کھر اس کھر دور کھر کے دور کھر دور کھر کے دور کھر کھر دور کھر دور کھر کھر د

باب:را**ت** کی افضل گھڑی

۱۳۱۲: حضرت عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که مین نی کریم صلی الله علیه وسلم کی فرمات میں حاضر بوکر عرض کیا: آپ صلی الله علیه وسلم فدمت میں حاضر بوکر عرض کیا: آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ کون اسلام الیا؟ فرمایا: آزادہ می اور غلام بھی ۔ میں نے عرض کیا: کوئی گھڑی دوسری کی به نسبت الله مین نے عرض کیا: کوئی گھڑی دوسری کی به نسبت الله (عزوجل) کے بال زیادہ قرب کی باعث ہے؟ فرمایا: بی ارات کا درمیانی حصه۔

۱۳ ۲۵: حفترت عا نشه رضی الله عنها فر ماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کے شروع حصه میں سوتے اور اخیررات میں عبادت کرتے تھے۔

١٣٦٦. حدثنا ابُؤ مروان مُحمَدُ بُنُ عُثمان الْعُثمانيُ و يغَفُونُ بْنُ حُمِيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالَ ثِنَا ابْرُهَيْمُ بْنُ سَعْدِ عَن أبن شهاب عن ابئي سلمة و ابني عبد الله الاغرَ عن ابني هُ رِيْرِةَ رضى اللهُ تعالى عنه انَ رسُول الله صلَى اللهُ عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك و تعالى حين يبقى ثلث اللِّيلِ الأحرُ كُلِّ لَيْلَةَ فِيقُولُ مِنْ يَسَالَى فَأَعْطِيهُ مِنْ يذغوه فني فاستجيب لذمن يستغفرني فاغفر لذحتي يطلع الفجر فلذلك كانو يستحبون صلاة آحر الليل على اولد

١٣١٥ حدثنا الوبكر بن ابني شيبة تنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحي ابن ابي كثير عن هلال بس اللي ميسونة على عطاء بن يسار على رفاعة الجهني رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يُسمهل حتى اذا ذهب من الليل نصفه او تُلُف فَ قَالَ لَا يَسُلُنَ عَبَادَى غَيْرَ يَ مِنْ يَدْغُنَى اسْتَجِبُ لَهُ من يسالسي أغطه من يستغفرني اغفرله حتى يطلع

١٣٦٢ : حضرت ابو ہررہ تا ہے روایت ہے کہ رسول الله عليه في فرمايا: برشب جب رات كا آخرى تباكي رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے ہے سوال کرے تا کہ میں اس کو عطا کروں' کون ہے جو مجھ ہے دعا مانگے میں اس کی دعا تبول کروں کون سے جو مجھ سے مغفرت طلب کر ہے میں اس کی مغفرت کر دوں ۔حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے ای لئے سما بہ اخیر رات کی نماز اوّل رات کی نماز کی به نسبت زیاد دیسند کرتے تھے۔

١٣٦٧: حضرت رفاعه جهنیٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله مایه وسلم نے فرمایا: الله تعالی (بندوں کو آ رام کے کئے ) مہلت دیتے ہیں <mark>حتی</mark> کہ جب رات کا نصف یا دو تبائی حسہ ً لزر جائے تو فرماتے ہیں میرے بندے ہرگز ''سی ہے سوال نہ کریں' جو مجھ ہے دعا مانگے گا اس کی و ما قبول کروں گا۔ جو مجھ ہے سوال کرے گا اس کو عطا کروں گا جو مجھ ہے مغفرت طلب کرے گا اس کی مغفرت کر دوں گاحتیٰ کہ فجرطلوع ہو جائے۔

بھارے تائیں ہے۔ جنج آ وہی رات کوسکون ہوتا ہے۔ مناجات کرنے والا پرسکون رو کرانندتھا کی کے در بار میں مناجات أرسكتان توبياقرب وقت الندعز وجل أبطر ف اولكاك كاله

### باب: قیام الکیل کی بجائے جو عمل کافی ہوجائے

۱۳ ۲۸: حضرت ابومسعو درضی التد تعالیٰ عنه بیان فر مات بیں کہ رسول القصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: سور ہ

١٨٣ : باب ما جَاءَ فيما يُرُجِي انْ يَكُفي مِنْ قيام الكيل

١٣١٨: حددُثنا مُحمَدُ بُنُ عَبُد اللهَ بُنِ نُميْرِ ثنا حَفْصُ بُنُ غيات و الساط بن محمد قال ثنا الاعمش عن ابرهيم عن عبْد الرَّحْمِن بْنِ يَوْيُدعنَ عَلْقَمِهَ عَنْ ابني مَسْغُوْدٍ قال القره ئَي آخري دوآ ينتَي يرْ هے وہ اس كَ كُنْ أَي مُو قال رسول الله عَلِينَةُ : الآيتان من آخر سُؤرة البقرة من جا تَمْن كَل -

هِ أَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ قَالَ حَفْضٌ فِي حَدَيْتُهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ فَلَقَبْتُ أَبَا مَسْغُود و هُو بَطُوفُ فَحَدَتْنِي بِهِ

١٣١٩: حدَّ ثنا عُثمانُ بُنُ ابى شيبة ثنا جريْرٌ عن منطوْدٍ عن الرهيم عن عبد الرَّحمٰنِ بن يزيد عن ابى مسعود عن الرهيم عن عبد الرَّحمٰنِ بن يزيد عن ابى مسعود الرَّحمٰنِ بن يزيد عن ابى مسعودة الرَّدسُول الله عَلَيْتُ قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليُلةٍ كَفتاهُ.

١٨٧ : بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُصَلِّى إِذَا نَعَسَ ١٨٧ : بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُصَلِّى إِذَا نَعَسُ ١٣٤٠ : حدَّثَنَا ابُو بَكُر بُنُ آبِى شَيْبة ثنا عبُدُ اللهِ بُنُ نُميْرِ حو حدَّثَنَا آبُو مَرُوان مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمان الْعُثُمانى ثنا عبُدُ الْعَرَيْر ابْنُ ابِى حازم جميعًا عَنْ هشام بْن عُرُوة عن ابيه عن عائشة قالت كان النبي عَيِّلَيْهِ : اذا نعس احدُكُم فليرْقُدُ حتَّى يذُهب عنه النوم فانة لا يذرى اذا صلى و فليرْقُدُ حتَّى يذُهب عنه النوم فانة لا يذرى اذا صلى و هو ناعس لعَله يذُهب فيسَتَغُفِرُ فيسُبُ نفسه.

ا ١٣٥ : حَدَّثَنَا عَمُوانُ بِنَ مُوْسَى اللَّيْتُى ثَنَا عَبْدُ الُوارِتُ بِنَ مَالِكِ بِنَ سَعِيدِ عَنَ عَبْدُ الْعَزِيْرِ ابْنَ صَهِيبِ عِنَ انسِ بِنَ مَالِكِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم دخل الْمَسْجِد فرأى حبلا مَمْدُودًا بِيْنَ سَارِيتِيْنَ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحِبْلُ ) قَالُوا لزينب تُصلَّى فيه فاذا فترت تعلَقتُ ما هذا الْحِبْلُ ) قَالُوا لزينب تُصلَّى فيه فاذا فترت تعلَقتُ به فقال خلُوهُ لُهُ الْمُنَا الْحَدِّكُمُ نَشَاطَهُ فَاذا فتر فَا أَمُنَا اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

السماعيل عن ابنى بكر ابن يخيى بن النَّضر عن ابيه عن السماعيل عن ابنى بكر ابن يخيى بن النَّضر عن ابيه عن ابنى هُريْرة انَّ النَّبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام احدْكُمْ من اللَيْل فاستعجم القُرْآن على لسابه قلم يدر ما يقُولُ اضطجع.

۱۳ ۲۹: حضرت ابومسعو درضی الندینه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوشخص رات کوسورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہو جا نمیں گی۔

#### بِابِ: جب نمازی کواونگھة نے لگے

الله علی الله عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کواونگر آئے تو سوجائے یہاں تک کہ نیند (بوری ہوئر) ختم ہو جائے اس لئے کہ او تگھتے نماز پڑھنے میں کیا بیت استعفار کرنا شروع کر ہے اور (بجائے استعفار ک ) استعفار ک اور کے بدد عاشروع کرد ہے۔

اسا: حفرت النس بن ما لک سے روایت ہے کہ بن مسجد میں تشریف لائے آپ نے دوستونوں کے درمیان ری تن بوئی دیکھی تو ہو چھا کہ یہ رش کیسی ہے؛ لو گوں نے مرض کیا: زینٹ کی ہے وہ نماز پڑھتی ربتی ہیں ۔ جب طبیعت ست ہونے گئی ہے تو اس کے ساتھ لئک جاتی ہیں۔ آپ نے فر مایا: کھولو! اس رش کو کھولو۔ تم میں ہے ہرایک نشاط کے ساتھ نماز پڑھے جب سستی ہونے گئے تو بیٹھ رہے۔ کے ساتھ نماز پڑھے جب سستی ہونے گئے تو بیٹھ رہے۔ اسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی رات نو کھڑ ا ( نماز پڑھ رہا) ہو چھر قر آن اس کی زبان نے نہ کوکھڑ ا ( نماز پڑھ رہا ) ہو چھر قر آن اس کی زبان نے نہ نکلے ( اور نلیہ نوم کے باعث ) اسے یہ بنتہ نہ چلے کہ کیا نظے ( اور نلیہ نوم کے باعث ) اسے یہ بنتہ نہ چلے کہ کیا کہ در ہا ہے تو سو جائے۔

<u>خال سے الماب</u> ہے۔ اللہ تعالیٰ وعبادت وہی پیندہ جوتازگی اور انشراح اور انبساط طبع کے ساتھ ہو جونماز آدمی پر و جو بن رہی ہونیند کے نلبہ کی وجہ سے اور یہ خبر تک نہ ہو کہ میں کیا کہدر ہا ہوں اور کتنی رکعات پڑھ چکا ہوں ایسی نماز سے سو ر بنا بہتر ہے۔ یہ شان تو صرف فرائنس کی ہے کہ دِل جا ہے نہ جا ہے طبیعت سکے نہ سکے بہر حال اس کوا داکر نا ہی ہوتا ہے۔

#### ١٨٥: بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلَاةِ بَيُنَ المَغُرب وَالْعِشَاءِ

١٣٧٣: حدَّثْنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا يَعَقُوبُ بِنُ الْوَلِيْدِ الْمَدِيْنِيِّ مَنْ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ الْمَمَدِيْنِيِّ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ اللهُ عَنْ عَنْ هِنْ مَنْ صَلَّى بَيْنِ المَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ لَهُ بِينًا فِي الْجَنَة.

# دِادِ: مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھنے کی فضیلت

التدسلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جومغرب وعشاء کے اللہ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جومغرب وعشاء کے درمیان میں رکعات پڑھے الله تعالی جنت میں اس کے لئے ایک گھر بنائیں گے۔

۱۳۷۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھے اس دوران کوئی بری بات نہ کہ تو یہ اس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے بات نہ کہ تو یہ اس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے

### باب: گرمین فل پڑھنا

## ١٨٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّع فِي الْبَيْتِ

حدث المحمّد بن ابی النصلی النصلی الله بن سے کہا: میں نے رسول الله علیہ وسلم سے اس کو علم سے اس کو علم بن ابی انیسنة عن ابی اِسْحق عن عاصم پوچھا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: مردکی

بُن عَمْرِو عَنْ عُمَيْرِمُولَى عُمر بُنِ الْحَطَّابِ عَنْ عُمر ابْنِ الْحَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ مَالِيَّةٍ مَحُوهُ.

١٣٧١: حــ دُثُنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارٍ و مُحمَّدُ بُنُ يَخيي قَالًا ثنا عبد الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِي ثَنَا سُفْيانُ عن الاعْمش عن ابني سُفيان عن جابر بن عبد الله عن ابي سعيد المُحدري عن النبي علي قال: اذا قبضي احذكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبًا فَانَ اللهَ جَاعِلٌ في بيته مِنْ صلاتِه خيرا. ١٣٤٧ : حدَّثنا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمِ وَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عُمِرِ قَالا تُسَا يَسْحَى بْنَ سَعِيْدِ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنُ عُمْرِ عَنْ نَافِعِ عَنَ ابْنَ غُمر قال قال رسُولُ اللهُ عَيْثُةُ : لا تَتَحَذُوا بُيُوتَكُمُ قُبُورًا. ١٣٤٨ : حدَّثنا ابُو بشُرِ بكُرٌ بُنُ خلف ثنا عبُدُ الرَّحْمن بُنْ مهدى عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عنُ حرام ابُنِ مُعاوِيَةَ عنْ عَبِّه عبْد الله بْن سَعْدِ قَالَ سَالَتُ رَسُولِ اللهِ عَلِينَةِ أَيُسَا افْتَصَلَ الصَّلاةُ فِي بَيْتِي او الصّلاة فِي المسجد قال: ألا ترى الى بيتى ما أقربه من المسجد فلأن أصلِي فِي بيتِي احبُ إلى من ان أصلِي في المسجد الله ان تَكُون صلاة مكتوبة.

٨٤ : بَابُ مَاجَاءَ فِي صَلَاةِ الضَّحٰي

١٣٤٩ : حدثنا ابو بخر بن ابئ شيبة ثنا سفيان بن غيشة عن يزيد بن ابئ زياد عن عبد الله بن المحارث قال سألت فئ زمن عشمان بن عفان والناس متوافزون او مُتوافؤن عن صلاة المضحى فلم اجد احدًا يُعُبرُ بن انه صلاها يعنى النبي شيئة عير أم هابئ فاخبرتنى انه صلاها تمان . كعات .

۱۳۱۰ حدثا مُحمَدُ بنُ عبد الله بن نُميْر و ابو كريبِ قال ثنا يُونْسُ بنُ بكيرِ ثنا مُحمَدُ بنُ اسْحق عنُ مُوسى

نماز اپنے گھر میں نور ہے' تو منور (روشن) کرو اپنے گھروں کو۔

۱۳۷۱: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں کوئی اپنی نماز ادا کرے تو اس کا گجھ حصدا ہے گھر کے لئے بھی رکھے۔اس لئے کداس کی نماز کی وجہ ہے القداس کے گھر میں خیرا وربھلائی فرمائیس کے۔

۱۳۷۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت بر کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ (یعنی خل گھر میں پڑھا کرو)۔ ۱۳۷۸: حضرت عبدالله بن سعد رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا زیاد و فضیلت کس میں ہے میرے گھر میں نمازیا اس مبد؟ فضیلت کس میں ہے میرے گھر میں نمازیا اس مبد؟ فر مایا: دیکھومیرا گھر مبحد کے کتنا قریب بر کیکن اپنے گھر میں نماز پڑھنا مجھے مبحد میں نماز پڑھنا میں نماز بڑھنا محصمجد میں نماز پڑھنا میں ادا کرنا میں میں نماز ہو (تو وہ مبحد میں با جماعت ادا کرنا ضروری ہے)۔

#### باب:حاشت کی نماز

الا الله على الله عن عارت كبت بيل ميل في معررت عنان بن عفان رضى الله عنه كے زمان ميل معرب حضرت عنان بن عفان رضى الله عنه كى زمان ميل بب كه لوگ بهت من جاشت كى نماز كے بارے ميل بوجها تو مجھے بيہ بتا نے والا كوئى نه طاكه نبى صلى الله عليه وسلم في بين ماز بزهى سوائے الم بائی نے انہوں نے بتا يا كه نبى عنون نے جاشت كى نماز آئه ركعات بزهى۔

نبى عنون نے جاشت كى نماز آئه ركعات بزهى۔

فرماتے بيل كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يہ فرماتے بيل كه ميں كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يہ

بُنِ أَنْسِ غَنُ ثُمَامَةً بُنِ أَنْسِ غَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رِسُولِ اللهِ يَقُولُ: مَنُ صَلَّى الضَّحَى ثِنْتِي عَشَرَة ركعة بني الله لله قَصْرًا مِنْ ذَهَبِ فِي الجَنَّةِ.

١٣٨١: حدَثْمًا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا شَبَابِةُ ثَنَا شُعْبَةً عنُ يزيُدَ الرَّشُكِ عَنُ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةِ قَالَتُ سَأَلُتُ عَائِشَةَ آكَانَ النَّبِي عَلِيَّ يُصلِّي الضَّحَى قَالَتُ نَعَمُ ٱرْبَعًا وَ يزيُدُ مَا شَاء اللَّهُ.

١٣٨٢: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا و كِيُعْعَن النَهَاسِ بُنِ قَهُم عَنُ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَهُ: من حافَظَ عَلَى شُفُعَةِ الصَّحَى غُفِرتُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

فرماتے سا: جس نے بارہ رکعات حاشت کی نماز پڑھی الله تعالی جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار کروائیں گے۔

۱۳۸۱: حضرت معاذ ہ عدویہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ عا کشہ رضی اللہ عنہا ہے بوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم حاشت كي نماز پڙھتے تھے؟ فرمايا جي حار اور اس ہے بھی زیادہ جتنااللّٰہ کومنظور ہوتا۔

۱۳۸۲: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو حیاشت کی دو رکعتوں کی نگہداشت کرے اس کے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے اگر سمن<mark>در</mark> کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ا

<u>خلاصة الباب ﷺ جس طرح عشاء کے بعدے لے کرطلوع فجر تک کے طویل وقفہ میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی کیکن</u> اس درمیان میں تبجد کی کچھ رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے ای طرح فجر سے لے کرظہر تک کے طویل وقفہ میں بھی کوئی نماز فرض نہی<mark>ں کی گئی ہے مگراس درمیان میں ص</mark>لوٰ ۃ الصحیٰ ( حاشت کی نماز ) کے عنوان ہے کم ہے کم دورکعتیں اور زیادہ جتنی ہو عیں نفلی رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔اگر بیر انعتیں طلوع آفتاب کے تھوڑی ہی دیر کے بعد پڑھی جائیں تو ان کو اشراق کہا جاتا ہےاور دن انچھی طرح چڑھنے کے بعدا گر پڑھی جائیں تو ان کو جاشت کہا جاتا ہے۔ان نماز وں کی جمیب بر کات ہیں جوان کے ادا کرنے ہے مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں۔

#### باب:نمازِاستخاره

١٣٨٣: حضرت جابر بن عبدالله فرمات بيل كه رسول الله ہمیں نماز استخارہ اس طرح (اہتمام ہے) سکھاتے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تصفر ماتے جبتم میں کوئی سنسی کام کاارادہ کریتو فرض کے علاوہ (نفل) پڑھے پھر یہ دعا مانگے: ' اے اللہ میں آب سے خیر طلب کرتا ہوں کیونکہ آپ کوعکم ہے اور قدرت طلب کرتا ہوں کیونکہ آپ وانسألك مِنْ فَضُلِكَ الْعَظِيْمِ فَانَكَ تَقُدرُ وَ اللَّا أَقُدرُ وَ مَولَ لِهِ صَلَّا لِي وَقَدرت بِهِ الرجي

#### ١٨٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الْاسْتَخَارَةِ

١٣٨٣: حدَّثُنا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلْمَيُ ثَنَا خَالَدُ بُنْ محلد ثناعبد الرحمن بن ابي الموالي قال سمِعت مُحمّد بن المُنكدر يُحدّث عَنْ جَابر بن عَبْد الله قال كان رسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم يُعلِّمُنا الإستخارة كسا يُعلَمُنا السُّورة من الْقُرْآن يَقُولُ: اذَا هَمُ احدُكُمُ بالامر فالمركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم انسی است خیسر ک بعلمک و استفدرک بِفُذرتِک تادر بین اور مین آپ ہے آپ کے بڑے فضل کا سوال کرتا

تعلم و لا اعلم و انت علّامُ الغُيُوبِ اللّهُمَ إِن كُنتَ تعلمُ هذا الامر (فيسمَيْه ما كان من شَي ؟) حيرًا لي في ديني و معاشي و عاقبة امرى (افر حير الي في عاجل امرى واجله) فاقدره لي و يتسره لي و بارك لي فيه و ان كنت تعلم: (يقُولُ مثل ما قال في المرة الأولى) و ان كنت تعلم: (يقُولُ مثل ما قال في المرة الأولى) و ان كان شرًا لي فاصرفه عبى واضرفني عنه واقدر لي المخير حينها كان ثم رضيى به.

کوملم ہے اور مجھے علم نہیں اور آپ غیب کی باتوں کوخوب جانے والے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام (اور یہاں اس کام کاذکرکر ہے) میرے لئے دین اور معاش میں بہتر اور انجام کا متبار سے بھلا ہے یا فر مایا کہ میرے لئے حال اور مال میں بھلا ہے تو اسکومیر ہے لئے مقدر فرما دیجئے اور جھے اس میں برکت عطا فرما دیجئے اور جھے اس میں برکت عطا فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے اور جھے اس میں برکت عطا فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے کہ یہ کام (یہاں بھی فرما دیجئے اور آگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ کام (یہاں بھی

پہلے کی طرح کئے ) میرے لئے براہے تو اسکو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیرے دے اور میرے لئے جہال کہیں خیر ہومقد رفر مادیجئے پھر مجھے اس پرمطمئن اور خوش رکھئے۔

ضلاصة الراب يه المجانبين بوتا - رسول الله سلى النه عليه وسلم نے أس كے ليے نماز استخار و تعليم فر مائى اور بتايا كه جب كوئى استخار و تعليم فر مائى اور بتايا كه جب كوئى اس كے حق ميں احجھانبين بوتا - رسول الله سلى الله عليه وسلم نے أس كے ليے نماز استخار و تعليم فر مائى اور بتايا كه جب كوئى خاص اور ابيم كام در بيش بوتو و وركعت نماز برزھ كرالله تعالى سے را بنمائى اور تو فيق خيركى و ماكر ليا كرو -

### ١٨٩: بَابُ مَاجَاءً فِي صَلَاة الْحَاجَةِ

باب: صلوة الحاجة

عاجت جس میں آپ کی رضا ہو بوری فرماد بھے''۔ پھراللہ تعالیٰ ہے دنیا آخرت کی جو چیز جائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مقدر فرمادیں گ۔ مقدر فرمادیں گ۔

١٣٨٥: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنْ مَنْصُورِ بُنِ يسارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بُنْ عُمَر قَمْا أَبِى جَعُفْرِ الْمَدَنِيُ عَنْ عُمَارةً بُنِ خُنِيمة بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفِ رَضِى اللهُ تَعَالَى خُريُسمة بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عُنُهُ اَنَ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ آتَى النّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْعُ اللهِ لِي اَنْ يُعَافِينِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ اَخَرُتُ لَکَ فَقَالَ اذْعُ اللهِ لِي اَنْ يُعَافِينِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ اَخَرُتُ لَکَ وَهُ وَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَ يَدْعُوا بِهِذَا وَهُ وَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَ يَدْعُوا بِهِذَا لِي رَبِي لَكَ يَتُوضَا فَاللهُمْ إِنِّى السَّأَلُك واتوجَهُ إِلَيْك بِمُحَمَّدٍ نَبِي اللهُمْ إِنِي السَّأَلُك واتوجَهُ إلَيْك بِمُحَمَّدٍ نَبِي اللهُمْ النِي قَذْ تَوَجُهُتُ بِك إلى رَبِي فَى الرَّحْمة يَا مُحَمَّدُ إِنِي قَذْ تَوَجُهُتُ بِك إلى رَبِي فَى اللهُمْ فَشَفَعُهُ فَى.

المَانُ بُنُ فدمت مِن عاضر ہوا اور درخواست کی کہ اللہ سے میر ب خدمت میں عاضر ہوا اور درخواست کی کہ اللہ سے میر ب للهٔ نعَالٰی لئے عافیت اور تندرتی کی دعا ما تکئے۔ آب ی نے فرمایا: اگر بله وَسَلَّهُ جَابُوتُو آخرت کیلئے دعا ما تکویہ تہارے لئے بہتر ہاور چاہو نے لئک تو (ابھی) وُعا کر دوں؟ اس نے عرض کیا: وُعا فرما و بجئے۔ نوا بھلا آپ نے اس ہے کہا کہ خوب اچھی طرح وضو کر داور دورکعتیں مؤا بھلا پڑھ کرید دعا ما تکونا ہے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور مقبد نبیتی آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلہ سے دَبِی فی ایک این اس عاجت کے وسیلہ سے اپر وردگار کی طرف توجہ کی رہی ہو کہ این اس عاجت کے سلسلہ میں تاکہ یہ عاجمت پوری ہو

قال ابُوُ السَّحق هذا حديث ضحيع. جائدات التُرجم كي سفارش مير بارك من قبول فرماليجيّد

خار سے اللہ اللہ اللہ تھا گیا۔ حقیقت ہے کہ جس میں سی مؤمن کے بیے شک و شبہ کن و کی تنجائش نہیں کہ مخلوقات کی ساری حاجتیں اور بنیا ہر جو کا مہندوں کے ہاتھ سے ہوت و کھا کی دیتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ تھا گی اور صرف اللہ تھا لی جی ہے ہاتھ میں جیں اور بنیا ہر جو کا مہندوں کے ہاتھ سے ہوت و کھا کی دیتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ بی کے ہاتھ میں جیں اور اس کے تنم سے انجام پاتے ہیں اور سلو جا جات کا جو طریقہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم فر مایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کا بہترین اور معتمد طریقہ ہے اور جن بندوں کو ان ایمانی حقیقوں پریقین نصیب ہے اُن کا یہن تج بہ ہے اور انہوں نے '' صلو ق الحاجت' کو خز ائن اللہ یک کنی یا یا ہے۔ (علوتی)

### مسئلهٔ توسل اور اِس کی تنین صورتیں

### وسیله کی بہاضورت:

یعنی ابندتھا کی سے اس طرح سے دعا مانگنا کہ میری ہے دیا قبول فرمایا بحق فلاں میری دعا قبول فرما ہے سورت جائز ہے اوراس میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ مئند نہ بیٹ بیٹرہ رکھنا کہ جو دعا وسیلہ کے بغیری جائز ہے اوراس میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ مئند نہ بیٹ جو دعا کی جائز استدتھا کی براس کا مانا اور قبول کرنا ہوتی ہا طل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمہ سی مخلوق کا کوئی حق واجب نہیں ہے۔ ہاں القہ تعالیٰ نے مخص البیخ فضل واحسان سے نیک بندوں کا اپنے اور حق بتایا ہے اور اس حق کی دعا میں واحظہ دینا جائز ہے۔ یہ حق محض اللہ تعالیٰ کا دعا میں واحظہ دینا جائز ہے۔ یہ حق محض اللہ تعالیٰ کا دعا میں واحظہ دینا جائز ہے۔ یہ حق محض اللہ تعالیٰ اس سے مجبور بول۔

### وسیله کی دوسری صورت:

یہ سمجھنا کہ ہم لوگوں کی رسائی خدا تعالیٰ کے در بارتک نہیں ہوسکتی اس لئے ہمیں جو درخواست کرنی ہواس کے مقبول بندوں کے سامنے پیش کریں اور جو مانگنا ہوں ان سے مانکیں اوریہ بزرگ اس قدرت سے جواللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ یہ صورت بالکل نا جائز اورشرک ہے۔

#### وسیله کی تیسری صورت:

براہ راست بزرگوں ہے اپنی جا جت تو نہ مانگیں البتہ ان کی خدمت میں بیگز ارش کی جائے کہ وہ حق تعالی کے ور بار میں ہماری حاجت بوری ہونے کی و مافر مائٹیں۔اس صورت کا حکم یہ ہے کہ زند و ہزرگوں ہے ایسی درخواست کر ما جائز ہے لیکن جو ہزرگ و فات پانچکے ہوں ان کی قبر پر جا کرائی درخواست کرنا مشتبری چیز ہے کیونکہ سحابہ و تابعین سے ایس کرنا ٹابت نہیں ہے۔البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کرآپ ہے دعا اور شفاعت کے لئے درخواست كرنا جائز ہے۔(عبدالرشيد)

### • ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَسْبِيُحِ

١٣٨١: حدَّثُنا مُوْسى لِنْ عليد الرَّحْسَ أَبُوْ عِيْسى المسروقتي ثنا زيد بن الخباب تنا موسى بن عبيدة حدث نسى سعيد بل ابى سَعيد مؤلى ابى بكر بن عمر بن حزُمِ عَنْ ابِي رَافِعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَمَّ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَنْفَعُكَ آلَا أَصِلُكَ قَالَ بِلَى يَا رَسُول الله قبال: فيصبلَ أَرْبَع رَكُعَاتِ تَقُراْ فَي كُلِّ رَكُعَةِ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ و سُؤرَةِ فَإِذَا انْفَضِتَ الْقرانةُ فَقُلُ سُبُحان الله وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا الله الَّا اللهُ وَ اللهُ اكْبَرْ حَمْس عشرة مَرَّةَ قَبُل أَنْ تَرْكَعُ ثُمَّ أَرْكُعُ فَقُلُهَا عِشْرا. ثُمَّ ارْفعُ رأسك فقلها عشرا ثم اشبخذ فقلها عشرًا ثُمَّ ادْفعُ رأسك فقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفعُ رأسك فقلها عَشْرًا قَبُلُ أَنْ تَقُومُ فَتَلَكَ حَمْسٌ و سَبُعُونَ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ وَ هِي ثَلاَتُ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكُعَاتٍ فلو كَانتُ ذُنُوبُكَ مثلَ رمُلِ عالج غفرها الله لك) قال يارَسُولَ اللهِ وَ مَن لَمْ يستطِعْ يَقُولُهَا فِي يوْمِ قال (قُلُها فِي اور اكر مفته مين ايك باريرٌ عض كى بهي مت نه موتو مبيخ

### بإب: صلوة السبيح

١٣٨٦: حضرت ابوراقع " فرمات بين كه رسول الله عليه نے حضرت عباس سے فرمایا: اے میرے بیجیا میں آپ و عطید نه دول تفع نه پہنچاؤں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نه کروں؟ حضرت عباسؓ نے کہا کیوں تبیں ضرور فر مایئے اے اللہ کے رسول فر مایا تو جا ررکھات اس طرح میزھو کہ بررکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھ چکوتو کہو:'' سبحان الند والحمد بتدولا اله الأالتدوالثدا كبر' بيندره بإرركوعٌ ہے قبل ئيم رکوع میں دس بار مبی کلمات کہو پھررکوع ہے سراٹھا کردس باركبو پهرىجد و ميں دس باركبو - پهرىجد و سے سرا نھا كر كھڑ ہے ہونے سے قبل دس بار کہوتو ریکل مجھٹر بار ہوا ہر رکعت میں اور جار رکعات میں تمین سو بار ہو گیا تو اگر تمہارے کناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔انہوں نے کہا:اے اللہ کے رسول! اور اگر کوئی برروزیه نه پژه سکے تو؟ فرمایا: ہفتہ میں ایک بار پڑھ لے

جُمُعَةٍ فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فُقلُهَا فِي شَهْرٍ ) حَتَّى قَالَ: فَقُلُهَا مِن ايك باريرُ هال يار تك كرفر مايا كرمال جرمين فِي سَنَةٍ.

> ١٣٨٤: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰن بُنُ بِشُر بُن الْحَكَم النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا مُؤْسَى بُنُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ ثَنَا الْحَكُمُ بُنُ آبَان عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ لِلْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ﴿ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ آلَا أُعُطِيْكَ آلا أَمُنْحُكَ آلا أَخُبُوكَ آلا أَفْعَلُ لَكَ عَشْر خِصَالِ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَ اجْرَهُ اللهُ أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالَ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنُبِكَ أَوْلَهُ وَ آخِرَهُ وَ قَدِيْمَهُ وَ حَدِيْنَهُ وَ خَطَاهُ وَ عَـ مَـ دَهُ وَ صَغِيْرَهُ وَ كَبِيْرَهُ وَ سِرَّهُ وَ عَلَانِيَتهُ عَشُرُ خِصال أَنْ تُصَلِّى أَرُبَعَ رَكُعاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكُعةٍ بِفَاتِحةٍ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا فَرَعْتِ مِنَ الْقِرَأَةِ فِي اوَّل رَكْعَةٍ قُلُتُ وَ أَنْتَ قَائِمٌ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحُمُدُ لِلَّهِ وَ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ اكْبِرُ حَمُّسَ عَشُرةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرُكُعُ فَتَقُولُ وَ انْتَ زَاكِعٌ عَشُرًا ثُمَّ تَرُكُعُ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ زَاكِعٌ عَشَرًا ثُمَّ تَرُفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشُرًا ثُمَّ تَهُويُ سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَ أَنْتَ سَاجِدٌ عَشُرًا ثُمَّ تَرُفُعُ رَأَسَكَ مِنَ السُجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسُجُدُ فَتَقُولُها عَشُرًا ثُمَّ ترفع رأسك من السُجُودِ فَتَقُولُهَا عَشُرًا فَدَلِكَ حَمْسةٌ وَ سَبْعُونَ فِي كُلّ رَكَعةٍ تَفْعَلُ فِي أَرْبَع رَكُعَاتِ إِن استنظعتُ أَنْ تُصَلِيها فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلُ فَإِنْ لَمُ تستبطعُ فَفِي كُلّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُ فَفِي كُلّ شَهْر

ہی ایک باریڑھ لے۔

١٣٨٤ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عباس (رضی اللہ عنہ) بن مطلب سے فرمایا: اے عباس! اے چچا! میں آپ کوعطیہ نہ دوں' تحفہ نہ دوں' سلوک نه کروں' دس حصلتیں نه بتا وُں۔اگر آپ ان کو کر کیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ و آئندہ' نے و ہرانے' خطاء سے سرز دہوئے اورعمدا کئے ہوئے'صغیرہ' کبیرہ' طاہرہ اور پوشیدہ سب گناہ معاف فر ما دیں گے۔ دس حصلتیں یہ ہیں: آپ جار رکعات نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحداور ( کوئی اور ) سورۃ پڑھیں ۔ پہلی رکعت میں قر اُت ہے فارغ ہو کر کھڑے کھڑے بندرہ بار "سُبْحَان اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَالْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُونُ لَهُ مَهِمِينَ كِيْرِر يُوعَ كُرِينَ تَوْرِيُوعَ مِينَ بَعِي وَسِ بِارْيَهِي کہیں پھررکوع ہے سرا ٹھا کربھی دس باریمی پڑھیں پھر سجدہ میں جائیں تو سجد ہے میں بھی دس باریہی ردھیں پھرسجدہ ہے سراٹھا کربھی دس باریمی پڑھیں پھر دوسرے تجدہ میں بھی دس بار پڑھیں پھر سجد ہے ہے سراٹھا کر بھی وس بار برهیس ۔ یہ مجھتر بار ہو گیا جار رکعات میں ہے ہر ہر رکعت میں ایبا ہی کریں اگر ہو سکے تو روز انہ ایک باریهنماز پڑھیں بہ نہ ہو سکےتو ہر جمعہ کوایک بار به نه ہو سکے تو ہر ماہ ایک باریہ جھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں

خلاصة الهاب على التبحديث مين صلوة التبيح كي تعليم وتلقين رسول الله صلى التدعليه وسلم ع متعدد سحابه كرام أف روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب "المحصال السم کفرة" میں ابن الجوزی کا رَ دکرتے : وئے صلوقة التبیع کی روایات اوران کی سند کی حیثیت پرتفصیل ہے کلام کیا ہے اوران کی بحث کا حاصل بیر ہے کہ بیرحدیث کم از کم'' حسن'' یعنی

سحت کے لحاظ ہے دوم درجہ کی ضرور ہے اور بعض تابعین اور تبع تابعین حضرات ہے ( جن میں عبداللہ بن مبارک جیسے جلیل القدرامام بھی شامل ہیں ) ہے صلوٰ قرانشیح کا پڑھنا اور اس کی فضیلت بیان کر ئے لوگوں کو اس کی ترغیب وینا بھی ٹا بت ہےاور بیاس کا واضح ثبوت ہے کہ ان حضرات کے نز دیک بھی صلوٰ ق انتہاج کی تلقین اور ترغیب کی حدیث رسول اللہ صلی اللّه علیہ وسلم سے ٹابت تھی اور زیانہ مابعد میں تو بیصلوٰ ۃ السبح اکثر صالحین امت کامعمول ریا ہے۔حضرت شاہ ولی اللّه نے اس نماز کے بارے میں ایک خاص نکتہ کیجا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول القد ملیہ وسلم سے نمازوں میں ( خاص کرنفگی نمازوں میں ) بہت ہے اذ کا راور دعا تمیں ثابت میں ۔اللہ کے جو بند ہےان اذ کا راور دعاؤں پرایسے قرو یا فتہ نہیں ہیں کہانی نماز وں میں ان کو بوری طرح شامل کر علیں اور اس وجہ ہے ان اذ کارودعوات والی کامل ترین نماز ہے۔ وہ ب نعینب رہتے ہیں ان کے لیے یہی صلوق السیم اس کامل ترین نماز کے قائم مقام ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں اللہ من وجل کے ذیراور سبتے وجمید کی بہت بزی مقدارشامل کر دی گئی ہےاور چونکہ ایک ہی کلمہ بار باریز ھا جاتا ہے اس لیے عوام کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنا مشکل نبین ہے۔ صلوۃ السبع کا جوطریقہ اور اس کی جوتر تیب امام ابن ماجہ واغیرہ ک « خغرت عبداللہ بن مبارک ہے روایت کُ ہے اس میں دوسری عام نمازوں کی طرح قراء ہے ہیلے ثنا ، لیعنی "سبحانك اللهم و بحمدك" اوررون ش "سبحان ربي العظيم" اوركدوش "سبحان ربي الاعلى" يرضيك بعمى أَن بناور بررَعت كَ قيم مين قرارت بن بين عمد. "سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اكبر" يندرو د فعدا ورحم اوت ہے ، عدر کو ٹامین جائے ہے کہتے کی کلمہ دس وفعہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔اس طرح ہر رکعت کے قیام میں یہ کلمہ پجیس <mark>و فعہ ہو جائے گااوراس طریقے میں</mark> دو سرے تجدے کے بعد پیکمیسی رکعت میں بھی نہیں پڑھا جائے گااس طریق اس طریقے کی ہر رکعت میں اس کلمہ کی مجموعی تعدا دیجھیتر اور حیاروں رکعتوں کی مجموعی تعدا دتین سوہوگی۔ بہر حال صلوٰ ق التسبیح کے بیدد ونوں بی طریقے منقول اور معمول میں پڑھنے والے کے لیے گنجائش ہے' جس طرح جا ہے پڑھے۔

باب: شعبان کی پندر هویں شب ا ٩ ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيُلَةِ النِّصْفِ مِنُ

كافضيلت

١٣٨٨: حضرت مليٌّ بن ابي طالب فرمات بين كه رسول اللَّهُ نے فرمایا: جب نصف شعبان کی رات ہوتو رات کوعبادت أرواورة اندودن روز رکھواس لئے کداس میںغروب تمس ت فجر طلوع مون تك آسان د نياير القدتعالى نزول فرمات ت اور یہ بتے ہیں ہے وٹی مغفرت کا طابعًا رکہ میں اس ک مغنم ت َیروں یہ کوئی روزی کا طلاکار کید میں اس کوروز ز وَنُ السّائِ وَنُ السّاء يبال تك كه فجرطلوع موجاتى ہے۔

شُعْبَانَ

١٣٨٨: خُدِّتُنا الْحِيهِنُ بْنُ عَلِيَ الْحَلَالُ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أبيأنا ابل ابلي سبرة غن ابرهيم بن محمد عن معاوية بن عند الله لل جعفر على الله على على بن اللي طالب قال قال رَسُولَ الله عَلِينَة : اذا كانتُ لَيْلُهُ السَّفَيْف مِن شَعْبِان فقوموا لينها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشنسس الى سنماء الذُّنيا فيقُولُ الاس مستغمر ليّ فاعُفر له الا مُسْتَرَّزَقَ فارزُقه آلا مُتلى فأعافيه ألا بكذا - دول بُولَى يَهاركه مِن أَسَ وَيَهَارى سه عافيت دول ب الاكذا وحتى يطلع الفجر

١٣٨٩ : حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ و مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْمُؤْبَكُرِ قَالًا ثُنَّا يَزِيْدُ بُنْ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا حَجَاجٌ عَنُ يَحِي بُنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ عُرُوة عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله تعالى عَنْها قَالَتْ فَقَدُتْ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لِيُلَةٍ فَحرِجُتُ اطُلُبُهُ فإذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ وَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السّماء فقال: يَا عَائِشَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ٱكُنْتِ تحافين أنُ يحِيُفَ اللهُ عليكِ و رسُولُهُ) قَالَتْ قَدْ قُلُتُ و ما بي ذلك و لكني ظئتُ انَّك اتيتُ بغض بسابك فقال: أنَّ الله تعالَى يَنْزَلُ لَيُلَةَ النَّصْفَ مِنْ شَعُبَانَ إِلَى السَّماء الذُّليا فيْغُفر لاكتر مِنْ عددِ شَعر غَنم كُلُّب.

۱۳۸۹: حفرت عا نشه رمنی الله عنها فریاتی میں ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (اینے بستر یرنہ) یا یا تو تلاش میں نکلی دیممتی ہوں کہ آپ بقیع میں آسان کی طرف سراٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے عا ئنثه! كياتمهمين بيها نديشه موا كهالله اوراس كارسول تم ير ظلم کریں گے ( کہ میں کسی اور بیوی کے ہاں جلا جاؤں گا) حضرت عائشه فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: مجھے ایا کوئی خیال نہ تھا بلکہ میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کی الميه كے بال ( كسى ضرورت كى وجه سے ) كئے ہوں گے۔ تو آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب

آ - ان دنیا پرنزول فرماتے ہیں اور بنوکلب کی بکریوں ہے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرمادیتے ہیں ( بنوکلب کے پاس تمام م ب ہے زیادہ بکریاں تھیں )۔

> • ١٣٩ : حذثنا راشدُ بُنُ سعيُد بُن راشِدِ الرِّمُلَىُ ثَنَا الُوليُدُ عن الن لهيعة عن الضّخاك بن أيمن عن الضّخاك بن علىد الرَّحْمَدُن بُس عَرُوبِ عَنْ ابِي مُؤسِّي الْاَشْعَرِيُّ عَنْ رسُول الله عليه قال: أنَّ اللهُ لِيطَلِعُ فِي لَيْلَةِ النَّصُفِ مِنْ شغبان فيعفر لجميع حلقه إلَّا لِمُشُركِ أَوْ مُشَاحِنِ.

حدَثنا مُحمَّدُ بُنُ اسْخَقَ ثَنَا أَبُو الْاسُودِ النَّصْرُ

۱۳۹۰: حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نصف شعبان کی شب متوجه موتے ہیں اورتمام مخلوق کی مجنشش فر مادیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے اور کینے رکھنے والے کے۔

ووسری سند ہے بھی ایسا ہی مضمون مروی ہے۔

بُنْ عَبُد الْجَبّارِ ثنا بُنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الزُّبَيُرِ بُنُ سُلَيُمٍ عَنِ الضَّحَاكِ ابْنِ عَبُد الرَّحُمْنِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ النُّبَى اللَّهِ نَحُوهُ.

نما ہسیة الباب شیر اس حدیث کی بناء پراکٹر بلا دِاسلامیہ کے دیندارحلقوں میں پندر ہویں شعبان کے فعل روزے کا روا ن بالیکن محد ثین کا اس پراتفاق ہے کہ بیرحدیث سند کے لحاظ ہے نہایت ضعیف قسم کی ہے۔اس کے ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔ بندر ہو ہیں شعبان کے روزہ ے متعلق تو صرف یہی ایک حدیث روایت کی گئی ہےالبتہ شعبان کی بندر ہویں شب میں عبادت اور دعا واستغفار کے متعلق بعض کتب حدیث میں اور بھی متعدد حدیثیں مروی ب<sub>ی</sub>ں لیکن ان میں کوئی بھی الیی نہیں ہے جس کی سندمحد ثمین کے اصول و معیار کے مطابق قابل امتیار ہومگر چونکہ بیمتعد و حدیثیں ہیں اورمختلف سحا بہ کرام ہےمختلف سندوں ہے روایت کی گئی ہیں اس لیے ابن الصلات وغیرہ اوربعض ا کا برمحد ثین نے کھھا ہے کہ غالبًا اس کی کوئی بنیاد ہے۔ واللہ اعلم ۔

### ١٩٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ وَالسَّجُدَةِ عِنُدَ الشَّكُر

ا ١٣٩: حَدَّثْنَا أَبُو بِشُرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا سَلَمَةُ بُنُ رجياءِ حدَّثُتَنِي شَعْثَاءُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ الله من ملى يوم بُشِّر بِرَاسِ أَبِي جَهُلِ رَكُعَتينِ.

١٣٩٢: حَدَّثْنِهَا يَحَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحِ الْمِصُرِى أَنَا ا ئى انسا بُىنُ لَهِيْعَة عَنْ يَزِيْدَ ابُنِ اَبِى حَبِيْبِ عَنْ عَمْرِ بُنِ الوليد بن عَبْدَةَ السَّهْمِي عَنْ أَنْسِ بُن مَالِكِ انَّ النَّبَى عَلِيْكُ بُشِر بحاجةٍ فَخُرَ سَاجِدًا.

١٣٩٣: حَدَثْنَا مُحِمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ معمر عن الزُّهْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ عن ابيه قال لمّا تاب اللهُ عليهِ حَرًّا ساجدًا 1

م ١٣٩ : حِدَثْنَا عَبْدَةُ بْنُ عِبْدِ اللهِ الْحَزَاعِيُّ و أَخُمَدُ بْنُ يُؤسُف السُّلمَى قالا ثنا ابُو عاصم عَنْ بَكَّار بْن عَبْد الْعَزيْز بْن عِبْد الله بُس ابسيُ بكُرَة عن ابدِ عن ابني بكرة انَ النبيّ كان اذا اتاهُ امْرٌ 

# باب شکرانے میں نماز

۱۳۹۱: حضرت عبدالله بن او فی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابوجہل کا سر لانے کی خوشخری دی گئی تو آپ نے دور کعتیں پر حیس۔ ١٣٩٢ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام ہو جانے کی خوشخبری دی گئی تو آپ سکی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں کریڑے۔

١٣٩٣: حضرت كعب بن ما لك كى جب الله ( عز وجل ) کے ہاں تو بہ قبول ہوئی (غزوہُ تبوک میں نہ جانے کی ) تو وہ تجدہ میں گر گئے۔

۱۳۹۳ : حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کن بات پہنچتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری

<u>خلاصية الراب شير</u> ابوجبل اسلام مسلمانو ل اور نبي رحمت للعالمين صلى القديليه وسلم كالبهت بز اوغمن تقا اور بهت زياده ۔ تکالیف اوراذیتیں دیا کرتا تھااور بہت بز امتکبز ضدی اور سرکش تھا۔الندتعالی نے اس کی سرکشی اور تکبر کوخاک میں ملایا` دو نو ممرلز کوں ( معاذ ومعو ذ رضی الله عنهما ) کے ہاتھوں اس ملعون کا کام تمام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجد وشکرا دا کیا اس ہارے میں فقہا وکا اختلاف ہے۔امام احمر ٰ امام شافعی اور امام محمد رمہم اللہ کے نز دیک مسنون ہے۔ان کا استعدلال ا حادیث با ب ہے ہے۔امام مالک اورامام ابوحنیفہ رحمہما اللہ کے نز دیک بیسنت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سجد ہ ہے مرا دنما ز ت ۔ شکرانہ کے لیے دوگا نہ نمازا دا کرے ۔ مجاز اُس کو تجد ؤشکر کہتے ہیں۔

التدصلي التدمليه وسلم تتيسى بات كوسنتا تو التدتعالي جتنا حابتا مجھےنف دیتا اور جب کوئی مجھے رسول القد صلی اللہ

### ١٩٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاة كَفَّارة ﴿ لِإِن مُمَازًّ لِنَا مُول كَا كَفَارِهِ ٢

١٣٩٥ : حَدَّثُنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة و نَصُرُ بُنُ عَلَى قال ١٣٩٥ : حضرت سيدنا عَلَى فرمات بين كه جب مين رسول تنا وَكِيْعٌ ثنا مِسْعِرٌ و سُفَيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بِنِ الْمُعَيْرِةِ الشَفْفي عَنْ عَلِي بُن ربيعة الوالِبي عن أسماء ابن الحكم

الُفَزَارِى عَنُ عَلِي ابُنِ ابِى كَالِب قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعُتُ مِنُ رَسُولِ اللهِ عَلِي ابْنِ ابِى كَالْب قَالَ كُنْتُ إِذَا مِنُهُ وَ إِذَا حَدَثَنَى عَنُهُ عَيُرُهُ اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقُتُهُ وَ إِنَّ ابَا حَدَثَنَى عَنُهُ عَيُرُهُ اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقُتُهُ وَ إِنَّ ابَا مَحْد ثَنِى عَنُهُ عَيُرُهُ اسْتَحْلَفُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقُتُهُ وَ إِنَّ ابَا بَحْد مِدُقِيلَ عَنُهُ عَيُرُهُ اسْتَحْلَقُتُهُ فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقُتُهُ وَ إِنَّ ابَا بَحْد مِدُ ثَنِي وَصَدَقَ ابُو بَكُرٍ قَالَ قَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا مِنُ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَبُهَا فَيَتَوَطَّأُ فَيُحِينُ الْوضُوءِ ثُمَّ مَا مِنُ رَجُلٍ يُذُنِبُ ذَبُهَا فَيَتَوطَ أَقَي مُصَلِّى وَ يَسْتَغُفِرُ اللهِ اللهِ عَفْرَ اللهِ عَفْرَ اللهُ كَا يَعْرَ اللهُ كَا مُسْعَرٌ ثُمَّ يُصَلِّى) وَ يَسُتَغُفِرُ اللهِ اللهِ عَفْرَ اللهُ كَا لَهُ مَا عَفْرَ اللهُ كَا لَهُ مَا عَفْرَ اللهُ كَالُهُ اللهُ عَفْرَ اللهُ كَا لَهُ اللهِ عَفْرَ اللهُ كَا لَهُ اللهِ عَفْرَ اللهُ كَا لَهُ اللهُ عَفْرَ اللهُ كَا لَهُ اللهِ عَفْرَ اللهُ كُذَا اللهُ عَفْرَ اللهُ كُلُهُ اللهِ عَفْرَ اللهُ كُلُهُ اللهُ عَفْرَ اللهُ كُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفْرَ اللهُ كُلُهُ اللهُ اللهُ

١٣٩١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ أَبُأَنَا اللَّيْتُ ابُنُ سَعْدِ عَنُ الْبِي النَّرِ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سعُد حدَثنى ابنُ أَنِى ابن شهَابِ عَنْ عَمَهِ حَدَثنى صَالِحُ بُنُ ابرَهِيْمَ بُنُ ابن شهَابِ عَنْ عَمَهِ حَدَثنى صَالِحُ بُنُ مَعْتُ مَعْد اللهِ بُن ابنى فَرُوةَ أَنَّ عَامِر ابن سَعْدِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ بُن ابنى فَرُوةَ أَنَّ عَامِر ابن سَعْدِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ بَيْنِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

علیہ وسلم کی حدیث سنا تا تو میں (تاکید کی خاطر) اس سے حلف لیتا جب وہ حلف اٹھالیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث سنائی اور سج فر مایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص سے بھی کوئی گناہ سرز دہو جائے بھر وہ خوب اچھی طرح وضو کرے دو رکعت نماز بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فر ما دیتے ہیں۔

۱۳۹۱: حضرت عاصم بن سفیان تقفی فرماتے بیں کہ ہم نے سلاسل کا جہاد کیالڑائی تو نہ ہوئی صرف مور چہ با ندھا پھر معاویہ کے باس واپس آ گئے۔ آپ کے باس ابو ایوب عقبہ بن عام موجود تھے تو عاصم نے کہا: اے ابو ابوب عقبہ بن عام موجود تھے تو عاصم نے کہا: اے ابو ابوب! امسال لڑائی نہ ہو کی اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو بھی ان چار مساجد میں نماز بڑھ لے اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گئو انہوں نے کہا: اے بھیج! میں تمہیں دیئے جا کیں گئو انہوں نے کہا: اے بھیج! میں تمہیں فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کی مطابق وضوکیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضوکیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضوکیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضوکیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضوکیا اور جیسے فرماتے ساجس نے تکم قرآنی کے مطابق وضوکیا اور جیسے فرماتے ساجس کے تا تقبہ؟ فرمایا: جی

۱۳۹۷: حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو به ارشاد فرمائے سنا: بتاؤ!اگرتم میں ہے ایک کے گھر کے سامنے نہر جاری ہووہ اس میں روز انه پانچ دفعہ نہائے تو اس پر گھر میل باتی رہ جائے گا؟ عرض کیا: بالکل نہیں۔ تو فرمایا: نماز گناہوں کوای طرح ختم کر دیتی ہے جیسے پانی میں کو۔

۱۳۹۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے

ہیں کہ ایک مردزنا ہے کم کسی درجہ کی معصیت کا مرتکب ہوا ہوگیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: '' نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے چند حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کوختم کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے یا در کھنے والوں کیلئے''۔ تو اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ میرے گئے ہے۔ اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ میرے گئے ہے۔ اس کے فرمایا: جو بھی اس پر عمل کر گئے نے کے اس کے فرمایا: جو بھی اس پر عمل کر لئے آس کے گئے ہے۔

باب: یا نجی نمازوں کی فرضیت اوران کی نگهبداشت کا بیان

اللہ اللہ اللہ تعالی نے میری امت پر بچاس نمازیں فرض فرمایا: اللہ تعالی نے میری امت پر بچاس نمازیں فرض فرمایا: اللہ تعالی نے میری امت پر بچاس نمازیں لے کر وائیں بوا۔ حضرت موئی تو بو چینے گے کہ کہ تمہاری امت پر کیا فرض فرمایا؟ میں نے کہا جھ پر بچاس نماز فرض فرمایا؟ میں نے کہا جھ پر بچاس نماز فرض فرمایا؟ گے: اپنے رب ی طرف رجون مروی کے ایک حصد ( بچیس امت کے بہی موں کی طرف رجون کیا تو میرے رب نے جھے ایک حصد ( بچیس نمازیں) معاف فرما ویں ۔ پھر میں موی کے پاس آیا اوران کو بتایا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجون کمرانے کروں کیونکہ یہ بھی تمہاری امت کے بس میں نہیں ۔ میں نمازیں کی طرف رجون کے باس ایک حصد ( بھیس اوران کو بتایا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجون کے باس میں نہیں ۔ میں کروں کیونکہ یہ بھی تمہاری امت کے بس میں نہیں ۔ میں کے بھرانے رب کی طرف رجون کیا۔ تو رب نے فرمایا

٩ ٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرُضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمُسِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ﴿ ( )

الله ۱۳۹ عدانا حراملة بن يخيى المصرى ثنا عبد الله بن وهب الحبربنى يؤنس ابن يزيدعن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتنى حسين صلاة فرجعت بذلك حتى آتى على مؤسى فقال مؤسى ما ذا افسرض ربك على أمتك فلت فرض على حسين مالاله صلاة فرجعت بذلك حتى آتى على مؤسى فقال مؤسى فقال مؤسى فقال مؤسى ما ذا افترض ربك على أمتك فلت فرض على خسين ملاة قال فارجع الى ربك فان أمتك لا تبطيق ذلك فراجعت ربى فوضع عنى شطرها فرجعت تبطيق ذلك فراجعت ربى فوضع عنى سطرها فرجعت تبطيق ذلك فراجعت ربى فوضع عنى سطرها فرجعت عنى شطرها فرجعت الى مؤسى فقال المؤسى فقال المحتمد وهى

ارُجِعُ اللّی رَبّکَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَبّیٰ ارْجِعُ اللّی رَبّکَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْیَیْتُ مِنْ رَبّیٰ بیں۔ میرے دربار میں بات بدلتی نہیں۔ میں بھرمویٰ کے پاس آیا تو کہنے لگے: اپنے ربّی طرف پھررجوع کرو۔ میں نے کہا: اب تو مجھے اپنے ربّ سے شرم آرہی ہے۔

١٣٠٠ : حَدُثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا الْولِيْدُ ثَنَا الْولِيْدُ ثَنَا الْولِيْدُ ثَنَا الْولِيْدُ ثَنَا اللهِ بِن عُصْمِ أَبِي عُلُوانَ عَن ابْنِ عَبَاسِ شَرِيْكُ عَنُ عَبْدِاللهِ بِن عُصْمِ أَبِي عُلُوانَ عَن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ أُمر نَبِيْكُمْ عَلَيْكُ فِي بِحَمْسِيُن صلاةً فَنَازَل رَبّكُمُ أَنُ قَالَ أُمر نَبِيْكُمْ عَلَيْكُ بِحَمْسِيُن صلاةً فَنَازَل رَبّكُمُ أَنُ يَجْعِلها خَمُسَ صَلَوَاتٍ.

أَمُ الْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٣٠٢: حَدَّثنا عِيْسَى بَنْ حَمَّادِ الْمَصْرِيُ اَبْانَا اللَّيْنِ بَنْ سَعْدِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِى عَنْ شَرِيْكَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ اللهُ سَعْدِ اللهِ الْمَقْبُرِى عَنْ شَرِيْكَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ اللهُ سَعِيد الْمَقْبُلُ عَنْهُ يَقُولُ بِيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ فى الْمَسْجِد دَحل رَجُلٌ عَلَى يَقُولُ بِيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ فى الْمَسْجِد دَحل رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ فَانَاحَة فَى الْمَسْجِد ثُهُ عَقَلَة ثُهُ قَالَ لَهُ ايْكُهُ مُحَمّد و رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم مُتَكِى بَيْنَ ظَهُرَ الرَّجُلُ الابْيَضُ الْمُتَكَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الابْيضُ الْمُتَكَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الابْيضُ الْمُتَكَى فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الابْيضُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

۱۳۰۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که تمہارے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بیجاس نماز وں کا حکم دیا گیا تو انہوں نے تمہارے رب ہے کمی کی درخواست کی کہان کویا نجے بنادیں۔

۱۰۰۱: حضرت عباد ہ بن صامت رضی اللّٰہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے سنا الله تعالیٰ نے اینے بندوں پر یانچ نمازیں فرض فرمائی میں جوان یا کچ نماز وں کو پڑھے گا اور ان کوحقیر سمجھ کر ان میں کسی قسم کی کوتا ہی کرنے سے بیچے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لئے بیعبد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فر مائمیں گ اور جوان نماز وں کواس طرح پڑھے کہ ان کوحقیر سمجھ کر ان میں کوتا ہی بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لئے کوئی عبدنہیں جا ہیں عذاب دیں جا ہیں معاف فر مادیں۔ ۱۴۰۲: حضرت الس بن ما لك فرمات بين ايك بارجم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب اونٹ پرسوارمسجد میں داخل ہوئے مسجود میں اونٹ بٹھایا پھر اسے باند حد دیا کھر یو جھا تم میں محمر کون ہیں؟ اس وقت رسول اللہ میں بہ ک درمیان تکیه لگائے ہوئے تھے۔ تو صحابہؓ نے کہا یہ کورے مرد کی لگائے ہوئے ۔ تو ان صاحب نے رسول اللہ ت كبازا عبدالمطلب كے بينے! تو نبی نے فرمایہ بن ایم ب تمباری طرف متوجه بہوں۔ تو ان صاحب نے مرض بیانا ہے محمر! میں آپ ہے کچھ یو جھنا جا ہتا ہوں اور یو جنے میں تخی ہوگی اس کو ہرانہ مناہے گا۔ آپ نے فرمایا: جوجی میں آئے

في نفُسِك فقال: سلُ ما بدا لك. قال له الرَّجُلُ نشدنتک بربک و رب ان قبلک آها ارسلک الی النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ نعم قال فانشدك بالله آلله امرك ال تصلى الصلوت النحمس في اليوم واللَّيْلَةِ قَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ اللَّهَمَ! نعمُ قَالَ فَأَنْشُذُك بِاللَّهِ آللهُ امرك ان تنصُومَ هَذَا الشَّهُرُ مَنَ السُّنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ اللَّهُمُ نعمُ قَالَ فَانْشُدُك بِاللَّهِ آللهُ امرك انْ تَاخُرْ هَذِهِ الصَّدْقَةَ مِنْ أَغُنِيَائِنَا فَتَقْسَمُهَا عَلَى فُقرائِنا فقال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم اللَّهُمَ نعمُ فقال الرَّجُلُ آمَنُتُ بِهَا جِنْتَ بِهِ وَ الْمَا رَسُولُ مِنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمَىٰ وَ أَنَا ضَمَامُ أَبُنُ ثَعْلَيَةً أَخُو بَنِي سَعُد بُنِ بِكُرِ.

ے پہلوں کے رب کی قشم ویتا ہوں بتائے کیا اللہ نے آ یے کوتمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا: بخدا! جی بال-اس نے کہا: میں آپ کواللہ کی قتم ديتا ہوں بتائے كيا آپ كوالقد نے حكم ديا كه دن رات ميں بانچ نمازیں پڑھیں؟ رسول الله کے فرمایا: بخدا! جی ۔اس نے عرض کیا: میں آپ کواللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کوسال میں اس ماہ کے روزوں کا تھم دیا ہے؟ رسول الله في فرمايا: بخدا! جي - اس في كبا: من آب كوتتم دیتا ہوں اللہ کی بتائے کیا آپ کواللہ نے حکم دیا کہ ہارے مالداروں سے بیرز کو 5 وصول کر کے ہمارے نا داروں میں تقسیم کریں؟ آپؑ نے فر مایا: بخدا! جی۔ تو

ان صاحب نے کہا: میں آپ کے لائے ہوئے دین پرایمان لایااور میں اپنے بیچھے اپنی بوری قوم کا قاصد ہوں اور میں ہو - عدین بکرقب<mark>یله کا ایک فر دضام بن تغلبه ہول -</mark>

> ٣٠٣ : حددثنا يىلى بْنُ غُنْمان بْنِ سِعِيْدِ بْن كَثِيْرِ بْنِ دَيْنَار الْحِمْصِيُّ ثِنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْولِيُدِ ثِنَا ضَبَارَةُ بُنُ عَبُدِ اللهُ بُن ابى السَليُل الْحِبرني دُويُدُ بُنُ نَافع عن الزُّهُويَ قَال قال سعيد بن المسيّب إنّ ابا قتادة بن ربعي الحبرة ان رسُولَ اللهُ مُنْكِينَةً قَالَ قَالَ عَزُوجَلَ الْفَتَرَضَتُ عَلَى أَمْنَكَ حَمْسَ صلوات و عهدت عندي عهدا الله من حافظ عليهن لوقتهن اذخلته الجنة و من لم يحافِظُ عليهن فلا عهد له عندي

۱۴۰۳: حضرت ابوقیاد و بن ربعی فرماتے بیں که رسول التُصلَّى اللَّه عليه وسلم نے فر مایا: اللّٰه تعالیٰ فر ماتے ہیں میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور بیعبد کر لیا ہے کہ جو ان نمازوں کی وقت کے مطابق گہداشت کر ہے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی مگہداشت نہ کرے اس کے لئے میرے پاس کونی عهدتبيل ـ

خلاسیة الرباب عنظ اس میں کلام : واسے که بچاس نمازوں کی طرف منتقل ہونا بیٹ تمایانہیں ہندا تھی بات یہ ہے کہ یہ ک تنبيس تن بعَد بيني س كاحكم عالم بالا ك التهارية تنا اوروبال ك لخاظ ہے آئ بھى نمازيں بيني س بن بيں كيونكه بإنج نمازوں اُہ اجر ملا واملی پر بیجیاس ہی جتنا ہوگا۔ اس کی تا نبیرحدیث باب کے اس جملے سے بوٹی ہے بھی حکمت و ھی حکمتوں لا للذلُ الْقَوْلُ لَدِي عَلَا وَكِرام في اس مِن ببت ي عَلَمتني بيان فرماني بين -

بِأْبِ: مسجدِ حرام اورمسجدِ نبوي میں

ہ ۱۳۰ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میری

اس معجد میں ایک نما زمسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد میں

ووسری سند ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

نماز کی فضیلت

### ١٩٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الصَّلاةِ فِي المستجد التحرام ومسجد التبي فيتتكث

٣٠٠٠ : حَلَثَنَا أَبُو مُصَعْبِ الْمَدِينِيُّ أَحُمَدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ ثَمَّا مَالِكُ بُنُ آتَىسِ عَنُ زَيْدِ بُنِ رَبَاحٍ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ اَبِى عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبَى عَبُدِ اللَّهِ الْاغرَ عَنْ أَبِى هُولِيُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِلِي هَذَا الْحَصْلُ مِنْ الْفِ صَلَاةِ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِي هُوَيُوَةً عَنِ النَّبِيُّ نَحُوَةً.

٥٠٥ : حَدَّثنا السَّحْقُ بُنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ نُمَيرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَيْثُ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِن أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ

٢ • ٣ • : حَدِّثْنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ أَسَدٍ ثَنَا ذَكْرِيًا بُنُ عَدِي أَنْبَأَنَا عُبَيُدُ اللهُ بُنُ عَمُرِو عَنُ عَبُدِ الْكَرِيْمِ عَنُ عَطَاءِ عَن جَابِرِ أَنَّ رسُوْلَ الله عَنْ فَالَ: صَلاةً فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صلاة فيما سواة الله المسهجد الخرام وصلاة في

المساجد الا المسجد الحرام.

المشجد الحرّام افضلُ مِنْ مِانَةِ الْف صَلاةِ فِيمًا سِوَاهُ. مَمَارُون عَاقَضُل عِــ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ

۵ ۱۳۰۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میری اس مسجد میں ایک نمازم جدحرام کے علاوہ باقی مساجد میں بزار نمازوں ے افضل ہے۔

ہزارنمازوں ہےافضل ہے۔

۱۴۰۲: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الته صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : میری اس مسجد میں ایک نمازمسجد حرام کے ملاوہ باقی مساجد کی ہزارنمازوں ہے الضل ہے اورمسجد حرام میں ایک نماز دعمرمسا جد کی اا کھ

خلاصیة الایاب يه بعض علا ، کا خيال په ې که ميرې مسجد سے مرادمسجد نبوي کا بس اتنا بي حصه ې جوحضو را کرم صلی الند علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور اس میں شک نہیں کہ وہ حصہ بعد کے بڑھائے ہوئے جصے سے یقینا افضل ہے۔اس لیے ' وشش کر کے اس قدیم جھے میں نماز پڑھنا بہتر ہے لیکن ریجی واقعہ ہے کہ بعد کے بڑھے ہوئے جھے کے بھی وہی تمام فضائل جیں جو یرانی مسجد نبوی کے ہیں ۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا فر مان ہے کہ میری مسجد کو بڑھاتے بڑھاتے کر ءصنعاء یمن تک بھی پہنچا دیا جائے تب بھی وہ میری ہی مسجد ہوگی ۔ یعنی اس کی فضیلت ہی رہے گی ۔حضرت عمر بن الخطاب ؓ نے مسجد نبوی میں کچھا بنیا فیہ کیااورفر مایا:اگر ہم اے بڑھاتے بڑھاتے جنگل تک بھی لے جائیں تب بھی بیمسجدرسول ہی رہے گی۔

> ١٩١: بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ لِيَ الْمُقدِى مِنْ الْمُقدِى مِنْ نماز کی فضلت

بَيُتِ المُفَدِس ٢٠٠٠: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللهُ الرَّقِيُّ ثَنَا عِيْسَى بُنْ

١٣٠٤: نبي عليه کي باندي حضرت ميمونة فرماتي بين که

يَوْنُس ثننا ثورُ بُنُ يَزِيُد عَنْ زِيَادِبْن ابِي سؤدة عَنُ احَيْهِ غُشَمان بُن ابى سؤدة عَنْ مَيْمُونَة مَوُلاة النَّبَى عَلَيْ قَالَتُ فَنْتُ يِا رَسُولَ اللهِ الْفُرِينَ الْمُقَدِسِ قَالَ: ارْضُ السخشر والمنشر التوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كالف صلاةٍ فِي غَيْرِهِ ) قُلُتُ أَرَأُيتَ إِنْ لَمُ أَسْتَطِعَ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ قَالَ: فَتُهُدى لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَمَنْ فعل ذَلك فَهُوَ كمنُ أتَّاهُ).

٨٠٠١: حدَّثنَا عُبَيْدُ الله بنُ الْجَهُمِ الانماطيُّ ثنَا أَيُوبُ بُنُ سُويُدٍ عَنْ اَبِي زُرُعَة الشَّيْبَانِيَ يَحَى بُن ابِي عَمُرِ ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ الدَّيْلَمِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عَمُر رضى اللهُ تعالَى عنهما عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ سُلْمِمانُ بُنْ داؤد مِنْ بناء بَيْت المقدس سَأَلَ اللهُ ثلا ثُا حُكُمًا يُصادف حُكُمة و مُلْكًا لا ينبغي لِاحد مِنْ بَعْدِهِ وَالَّايَأْتِي هِذَا الْمِسْلِجِد احدٌ لَا يُرِيدُ اللهِ الصَّلُوةَ لِيْهِ إِلَّا خَرِجٍ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيْوُم ولَدَتُهُ أُمُّهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينَةً : امَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أَعْطِيهُما و ارْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ قَدُ أُعْطِى الثَّالِثَةُ.

٩ - ٣٠ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة ثنا عَبُدُ الْاعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْ ابِي هُرِيْرة انَ رسُول اللهِ عَنْ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا الى ثلا تُهَ مساجد مسجدَ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِى هَذَا وَ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى.

• ١ ٣ ١ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعِيْبِ ثِنا يريْدُ بُنُ أَبِي مَرْيِمَ عَنُ قَزْعَةً عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وَ عَبْدَ اللَّهُ بُنُ عسسرو بن العاص أنَّ رسُولَ اللهِ عَيْثُة قسال: لا تُشدُّ الزَحالُ الله الى ثلاثة مساجِد إلى المسجد الحرام و الى تمن مساجد كي طرف: مسيد حرام مسجد افضل اورميري يه

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں بیت المقدس کے متعلق بتا ہے ۔ فر مایا: وہ حشر کی اور زندہ ہوکرا نصنے کی زمین ہے وہاں جا کرنمازیر ھو کیونکہ وہاں ایک نماز باقی جگہوں کی ہزارنمازوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا بتائيئ اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ یاؤں؟ فر مایا: وہاں کے لئے تیل جھیج دوجس ہے روشنی کا انظام ہوجوا بیا کر لے وہ بھی وہاں جانے والے کی مانند ہے۔ ۱۳۰۸: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بين كه نبيّ ن فرمایا: جب سلیمان بن داؤ دملیها السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں مانکیں: ایسے فیلے جوالقذ کے فیصلہ کے مطابق ہواں اورالیی شاہی جوان کے ب<mark>عد</mark>ئسی کو نہ لے اور پیہ کہا <sup>س</sup>جد میں جو بھی سرف اور سرف نماز کے ارادے ہے آئے تو وہ اس مسجد ہے اس طرح گنا ہوں ہے یاک ہو کر نکلے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ نبیؓ نے فر مایا کہ دوتو انکو مل گئیں تمسری کی بھی مجھے امید ہے کہ ل کئی ہوگی۔

۹ ۱۳۰۹: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کیا وے نہ باند ھے جائیں مگر تین مساجد کی طرف مسجد حرام' میری پیمسجد اور مىجداقعنى -

١٣١٠: جضرت ابوسعيد او رعبدالله بن ممرو بن عاص رضي الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کو وے نہ باندھے جائمیں مگر

نادسة الناب بالله الله المعلوم أوا كمعلوم أوا كمعلوم أوا كمميد من روشي كرناتا كدنماز بزين والول وآرام على كارثواب ي سین آن کل حد سے زیادہ جوروشنیاں کی جاتی ہیں وہ بالکل نا جائز ہے۔ خصوصا خوش کے موقعوں پر جرانی سام اسلام

میں بخت سے منوع ہے۔ نیز ان احادیث میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا تواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ ای باب کی حدیث ۹ مهما سے علامدابن تیمید اوران کے تلمیذرشید حافظ ابن قیم اوران کے تباع نے بیمسلک اختیار فرمایا کہ تقرّب اور ثو اب کی نیت ہے ان تمین مساجد کے علاوہ کہیں اورسفر کرنا درست نہیں اور کئی محققین علماء کرام مثلاً قاضی عیاض وغیرہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ دلیل کےطور پرحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جبل طور کی زیارت کے لیے سفر کیا تو حضرت ابوبھرہ غفاریؓ نے ان پر نکیر کی' اِس حدیث کی بناء پراور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ اتفاق کیا۔ کچھ دوسرے علماء کرام نے اجازت دی ہے۔

### ١٩٧: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي مَسُجِدِ قُبَاءَ

١ ١ ٣ ١ : حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعُفُرِ ثَنَا أَبُو الاَبُرَدِ مَوُلَى بَنِي خَطُمَةَ إِنَّهُ سَمِعَ أَسَيْدَ ابْنَ ظُهَيْرِ الْآنُصَارِيُ وَكَانَ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِي عَلِينَ لَمُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَلِينَ أَنَّهُ قَالَ: صَلاةً فِي مَسُجِدِ قُبَاءٍ كُعُمُرَةٍ.

٢ ١ ٣ ١ : حَدِّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ ابُنُ اِسْمَاعِيُلَ وَ عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْكُرُمَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا أُمَامَةَ بُنَ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ يَقُولُ قَالَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنُ تَـطَهُرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءِ فَصَلَّى فِيهِ ضِلاةً كَانَ لَهُ كَاجُرِ عُمُرَةٍ.

چاب بمسجد قباء میں نماز كى فضيلت

١١٧١: حضرت أسيد بن ظهير رضي الله تعالى عنه جو نبي كريم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں' بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسجد قباء میں (پڑھی گئی) ایک نماز (ثواب میں) عمرہ کے برابر

١٣١٢ : حفرت حبل بن حنيف رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا د فر مایا: جوایئے گھر میں خوب یا کی حاصل کرے پھرمبجد قباء آ کرنماز پڑھے اس کوعمرہ کے برابر اجر

خ*لاصیۃ الیا ہے۔* ﷺ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکر مہ سے ججرت کر کے مدینه منورہ کا رُخ کیا تو اوّل اوّل مدینہ سے باہر جنوبی غربی جانب بنوعمرو بن عوف کی بستی قباء میں قیام فرمایا تھا۔ پید پندمنورہ سے تقریباً ڈیز ھ میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر چندروز بعد مدینه منورہ میں تشریف لے گئے تھے۔ اس محلّہ میں جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے وہاں مسجد تعمیر کی گئی جس کی دیوار کے قبلہ کارخ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے درست کیا اور بنیا دحضورا کرمسکی الله علیہ وسکم نے رکھی اورخود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی الله عنہم اس کے لیے پھر ڈھونے میں شریک رہے۔اسلام کی بیسب سے پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتہ کے روز اس مسجد میں تشریف لاتے اورنماز پڑھتے تھے۔متعدد روایتوں میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ مدینه منورہ حاضر ہونے والے کوا گر کوئی مجبوری نه ہوتو مسجد قباء میں حاضر ہوکر کوئی نمازیا تحیۃ المسجد ضرورا داکرنی جا ہے۔

درمنزلیکه جانان روز بے رسیدہ باشد 🌣 باخاک آستانش درایم مرحمائے

## ١٩٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي المُسُجِدِ الْجَامِع

٩ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ شَانِ الْمِنْبَرِ ٣ ١ ٣ : خَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُد اللهَ الرَّقِيُ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَـمُـرِو الرَّقِـيُّ عِنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحمَّدُبُن عَقِيُلِ عَنِ الطُّفيُلِ ابْن أُبِي بُن كَعُب رضى اللهُ تعالَى عنه عن ابيُّه قَالَ كَان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يُصَلَّىٰ إلى جذُع إذا كان المنسجد غريشًا وكان يخطُب إلى ذلك البخذع فقال رجل مِن اضحابه هل لك ان نجعل لك شيئا تَقُومُ عَلَيهِ يَوْم الْجُمْعة حَتَّى يَراك النَّاسُ وَ تُسْمِعَهُمُ خُطُبَتُكَ قَالَ ( نَعَمُ) فَصَنَعَ لَهُ ثَلاَتُ درَجَاتٍ فَهِيَ الَّتِي أَعُلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا وُضِعِ الْمِنْبَرُ وَضَعُولُهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيْهِ فَلَمَّا اَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الْمِنْبَرِ مَرَّ إِلَى الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يخطُبُ اللهِ فلمّا جَاوِز الْجذْعَ خَازَ حتّى تصدّع وَانْشقَ فَنزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَمِعَ صَوُتَ البحدُع فيمسَحَهُ بيدِه حَتَى سَكُنَ ثُمَّ رجَع إلى المنبر

فَكَانَ اذَا صَلَّى صَلَّى إِلَيْهِ فَلَمَّا هُدِم الْمَسْجِدُ وَ غُيِّرَ

### باب:جامع متجد میں نماز کی فضیلت

۱۳۱۳: حفرت انس بن ما لک مے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے اور محلّہ کی معجد میں نماز پڑھنا پہیں نماز وں کے برابر اور جا مع معجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نماز وں کے برابر اور جا ور معجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا پای سی نماز وں کے برابر ہے اور میری معجد میں نماز پڑھنا بڑار نماز وں کے برابر ہے اور میری معجد میں نماز پڑھنا بیاس بڑار نماز وں کے برابر ہے اور معجد حرام میں نماز پڑھنا کے برابر ہے اور معجد حرام میں نماز پڑھنا کے برابر ہے۔

### باب منبری ابتداء

١٣١٣: حضرت الي بن كعب فرمات بين كه رسول الله ایک درخت کے تنے کی طرف نمازیر ھاتے تھے جب مجدیر جھپرتھا اور آپ ای درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ بھی ارشا دفر ماتے تو ایک صحالی نے عرض کیا اگر ہم کوئی چیز تیار کریں کہ آپ اس پر کھڑے ہوں جمعہ کے روز تا كەلوگ آپ كو دىكھيں اور آپ خطبەار شا دفر مائيں تو اس کی اجازت ہوگی؟ فرمایا: جی ۔ تو ان صحابی نے تین سیرهیاں بنائیں وہی اب تک منبریر ہیں جب منبرتیار ہوگیا تو صحابہ نے اس مجگہ رکھا جہاں اب ہے جب رسول اللّٰهُ نے منبر پر کھڑے ہونے کا ارادہ فر مایا تو آ پ ای فنڈ ( کافی گنی لکڑی ) کے پاس سے گزرے جس پر نیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب اس ٹنڈے ہے آگے برُ ھے تو وہ چیخاحتیٰ کہ اس کی آ واز تیز ہوگئی اور پھٹ گئی اسکی آ وازین کررسول اللہ منبر ہے اتر ہے اور اس پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ حتیٰ کہ اسکوسکون ہوگیا پھر آپ منبریر

أَخَذَ ذَلِكَ اللَّجِذُعَ أَبَى بُنُ كَعُبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَكِى فَآكُلَتُهُ الْارْضَةُ وَعَادَ رُفَاقًا.

١٣١٥ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا بَهُزُ بُنُ اَسَدِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَمَّارِ بُنِ اَبِيُ عَمَّادٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فَنَا شَكْمَةً عَنْ عَمَّادٍ بُنِ اَبِيُ عَمَّادٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ انَسٍ اَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ يَخُطُبُ اللَّي وَعَنُ ثَابِي عَنُ الْبِينُ عَلَيْكُ كَانَ يَخُطُبُ اللَّي جَدُّ عِ فَلَ مَا اتَّخَذَ الْمِنبَرِ فَعَنُ الْجِدُ عُ جَدُ عِ فَلَمَ التَّخَذَ الْمِنبَرِ فَعَنُ الْجِدُ عُ فَا الْمِنْبَرِ فَحَنُ الْجِدُ عُ فَا اللَّهِ لَمُ الْمُنْبَرِ فَحَنُ الْجِدُ عُلَى الْمِنْبَرِ فَحَنُ الْجِدُ عُلَى الْمِنْبَرِ فَحَنُ الْجِدُ عُلَى الْمِنْبَرِ فَحَنُ الْجِدُ عُلَى الْمُنْبَرِ فَحَنُ الْجِدُ عُلَى الْمُنْبَرِ فَحَنُ الْجِدُ عُلَى الْمُنْبَرِ فَحَنُ الْحِدُ الْمُنْبِرِ فَعَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْبَرِ فَحَنُ اللَّهُ الْمُنْبِرِ فَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْبَرِ فَعَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

١٣١٤: حَدَّثُنَا آبُو بِشُرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا بُنُ آبِیُ عَدِی عَنْ سُلْیُمَانَ التَّیْمِی عَنْ آبِی نَضْرَةً 'عَنْ جابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُلْیُمَانَ التَّیْمِی عَنْ آبِی نَضْرَةً 'عَنْ جابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ رضى اللهُ تعَالَى عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رضى اللهُ تعَالَى عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم يَعَدُوهُ ( اَوُ قَالَ اللّى جِذْعٍ ) ثُمَّ وَسُلَم يَعْدُ مِنْ الْجِذْعُ ( قَالَ جَابِرٌ ) حَتَّى سَمِعَهُ اللّه عَدْ مِنْ الْجَذْعُ ( قَالَ جَابِرٌ ) حَتَّى سَمِعَهُ اللّه عَدْ مِنْ الْجَذْعُ ( قَالَ جَابِرٌ ) حَتَّى سَمِعَهُ

تشریف لے محے جب آپنماز پڑھتے تو ای ٹنڈ کے قریب نماز برهے جب مسجد ڈھائی گئی اور بدلی گئی تو وہ ٹنڈ حضرت ابی بن کعب نے لیاوہ ان کے پاس ان کے گھر میں رہا ۔ حتیٰ که برا نا ہوگیا بھراسکود میک کھا گئی اور ریز ہ ریزہ ہوگیا۔ ۱۳۱۵ : حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے که ر سول الله صلى الله عليه وسلم ايك تنے كے سہار سے خطبه ارشاد فرماتے جب منبر تیار ہوا تو آپ منبر کی طرف برھے اس برمنبر رونے لگا۔ آپ منبر کے قریب آئے اس کو سینے سے لگایا تو اس کی آ واز تھم گئی۔ آپ نے فر مایا اگر میں اس کوسینہ سے نہ لگا تا تو یہ قیامت تک روتار ہتا۔ ۱۳۱۷: ابو حازم ہے روایت ہے کہ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ رسول اللہ کا منبر کس چیز سے بنا ہے؟ تو وہ سہل بن سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بوجھا تو فرمایا: لوگوں میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ جاننے والا باقی ندر با۔ وہ غابہ کے جماؤ کا ہے فلال برحمی جوفلانی عورت کا غلام ہے أس نے بنایا۔ یہ غلام منبر لے کرآیا جب رکھا گیا تو آپ اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ کی طرف منہ کیالوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے آپ نے قرائت فرمائی پھررکوع کیا بھررکوع ے سراٹھا کر اُلٹے باؤں چھیے ہے اور (منبرے اُتر کر) زمین پر بحدہ کیا۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئے پھرقر اُت فرمائی 'رکوع کیا پھر کھڑ ہے ہوکر چھے کو ہوئے اور زمین پر سجدہ کیا۔ ۱۳۱۷: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت علمے ہے ہے اٹیک لگا کر کھڑے ہوتے بھر منبر بنا۔ فر ماتے ہیں کہ تنا

رونے لگا جابر کہتے ہیں کہ اس کے رونے کی آ وازمجد

والوں نے بھی تی ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اهُ لُ الْمَسْجِدِ حَتَّى أَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ وسلَّمَ تَثِم يف لائ الله عليه وسكون من آكيا فَ مَسْحَدُ فَسَكُنَ فَقَالَ بَعُضُهُمْ لَوُ لَمْ يَأْتِه لَحَنَّ إلى يَوُم ﴿ تُواكِ صَاحِبِ نَهُ كَبَا: الرّحضوراس كے ياس نه آتے تو الُقيَامَة.

قیامت تک روتا ہی رہتا۔

خلاصية الباب الله سجان الله! بي بهى حضرت سيّد الا وّلين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ايك معجز ه ب كه کنزی کا آپ صلی الله علیہ وسلم کے فراق میں رو نا۔اس ہے معلوم ہوا کہ ہر چیز میں جان ہوتی ہےاور سمجھ بھی اور کنی باتمیں مجھی اس حدیث مبارک سے ثابت ہوئیں۔

### • ٢٠: بَابُ مَا جَاءَ فِيُ طُولُ الْقِيَامِ فِي الصَّلُوَاتِ

١٣١٨ : حَدَّقُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ زُوَارَةَ وَ سُوَيْدُبُنُ سعِيُدٍ قَالَاثَنَا عَلِيّ بُنُّ مُسُهِرٍ عَنِ الْاَعْمَسُ عَنْ اَبِي وَائِلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيُلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَـمَمُتُ بِأَمُر سُوِّءٍ قُلُت وَ مَا ذَاكَ الْاَمُرُ قَالَ هِمِمُتُ أَنُ أَجُلِسَ وَأَتُوكُهُ.

٩ ١ ٣ ١ : حَدَّثْنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفِيَانُ ابْنُ عُيْيُنَةً عَنُ زِيادِ بُنِ عُلاقَة سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللهُ حَسَّى تَوَزَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقَيْلَ يَارَسُولَ اللهِ قَدُ غفر اللهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبِك و مَا تَأْخَرَ قَالَ: أَفَلا أكُونُ عَبْدُ شَكُورًا.

١٣٢٠: حدَّثُنا أَبُوْ هِشَامِ الرَّفاعِيُّ مُحَمدُ ابُنْ يزيُدَ ثنا يسخى بُنُ يَمَان ثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ اَبِىٰ صَالِحٍ عَنُ ابى هُريُرة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَـمَ يُصَـلَـى حَتَى تُورَّمَتُ قَدْمَاهُ فَقَيُلَ لَهُ إِنَّ اللهَ قَدْ عَفَر لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنُبِكَ وَ مَا تَأْخَر قَالَ: افْلا اكُوْنُ

١٣٢١: حدَثْنَابِكُرُ بُنُ حَلَفِ ابْوُ بِنُسِرِ ثِنَاابُوُ عَاصِعٍ عَنَ ١٣٢١: حَفِرت جابِر بِنَ عَبِداللَّه رضى الله عنه فريات بين

### باب: نماز میں لمباقيام كرنا

۱۳۱۸: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ نماز شروع کر دی آپ سلسل قیام میں رہے حتیٰ کہ میں نے نامناسب كام كا اراد وكرليا (ابوواكل كہتے ہيں) ميں نے كہا وہ نامناسب كام كياتها؟ توفرمايا: من في بداراده كياكه آپ كوچپوژ كرخود بينه جاؤں۔

١٣١٩ مغيرة فرماتے ہيں كەرسول الله تماز ميں كھڑ ہے ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے ۔ تو آپ سے عرض كيا كيا كها الله كرسول! الله في آب كي كر شته و آئنده گناه معاف فرمادئے (بھراتی مشقت برداشت کرنے کی کیاضرورت؟ ) فر مایا: کیامیں شکر گز اربندہ نہ بنوں ۔ ۱۳۲۰: حضرت ابو ہر رہ ورضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدنسكي الله عليه وسلم نما زيز هي رييخ حتى كه آپ کے قدم مبارک سوخ جاتے آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سابقہ وآئندہ گناہ معاف فرماد یے ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: کیا پھر میں شکرگز اربنده نه بنول؟

انب جُرَيْج عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ سُئِلَ كرسول التُصلى الله عليه وسلم سے وريافت كيا حمياكه النَّبِيُّ عَلِينَةً أَيُّ الصَّلَاةِ اَفْضَلُ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ. كون يَمَا زافضل هِ؟ قرمايا: جس مِس لمباقيام مور

خلاصة الباب أنسر سُوء ہے مراد ہے کہ نماز کوترک کر کے بیٹھ جاؤں ۔ بینی جب اللہ تعالی نے مغفرت فرمادی تو شکر گزاری نہ کروں ۔ بیشان تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا تنابڑا رُتبہ ملنے کے باوجودعبادت میں بہت زیادت اور مشقت برداشت فرماتے تھے۔لفظ ' قنوت' متعدد معنی کے لیے آتا ہے۔مثلاً طاعت عبادت صلوٰ قادعا ، قیام طول قیام ا سکوت ۔ یہاں جمہور نے قیام کےمعنی مراد لیے ہیں ۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ تطویل قیام افضل ہے یا تکثیر رکعات ۔ ا ما م ابو صنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی کا مسلک بیے ہے کہ طویل قیام افضل ہے۔ حضرت عبد التدابن عمر رضی اللہ عنہما ئے نز دیک تکثیرِ رکعات افضل ہے۔ امام محمرُ کا مسلک بھی اس کے مطابق ہے اور امام شافعیؓ کی دوسری روایت بھی اس کے مطابق ہے ۔لیکن ان کامفتی بہ قول پہلا ہی ہے اور امام ابو پوسف نیز اسختی بن را ہویہ کے نز دیک دن میں تکثیرِ رکعا ت انضل ہےاور رات میں تطویلِ قیام ۔ البتہ اگر کسی شخص نے صلوٰ ۃ اللیل کے لیے سبجھ وفت مخصوص کیا ہوا ہوتو رات میں بھی تطویلِ قیام کے بجائے تکثیرِ رکعات افضل ہے۔امام احمد بن صبلُ نے اس مسئد میں تو قف اختیار کیا ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللّہ عنبمااور اُن کے ہم مسلک دوسر نے حضرات کا استدلال ا گلے باب کی احادیث بیں کیٹن اوّل تو بیروایت حضرت ابن عمر رضی اللّه عنهما کے مسلک برصر یح نبیں ۔ نیز سجد و سے پوری نمازمراد لی جاعتی ہے۔

### ١ • ٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ

١٣٢٢ : حَدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَعَبُدُ الرَّحُمَن بُنُ البرهيس الدَمش قيان قَالَا ثنا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِّمٍ ثنا عَبُدُ الرَّحْمَانِ بُنُ ثَابِتَ بُنِ تَوْبِانِ عِنْ أَبِيِّهِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ كثير بن مُرَة أَنَ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثُهُ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ اخبرنى بعمل استقيم عليه و اعمله قال: عليك بِالسُّجُودِ فَإِنَّكَ لَا تَسُجُدُ لِلَّهِ سَجُدَةً اِلَّارَفَعَلَ اللهُ بِهَا درَجَةُ وَ حَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيْنَةً.

١٣٢٣ : حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ إِبُرَاهِيُم ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَمْرٍ و أَبُو عَمْرِو الْاوْزَاعِيُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيُدُ ابْنُ هِشَامَ الْمُعَيُطِيُّ حَدَّثَهُ مَعُدَانُ ابْنُ ابِي طَلُحَة الْيَعُمُرِيُ قَالَ لَقِيْتُ ثُوبَانَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَقُلُتُ لَهُ حَدِّثَنِي حَدِيْثًا عَسَى اللهُ أَنُ يَنفَعَنِي بِهِ

باب بحدے بہت ہے کرنے کابیان ۱۳۲۲: ابو فاطمه رضي الله تعالى عنه كہتے ہيں كه ميں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے ایساعمل بتائے کہ میں استقامت اور دوام کے ساتھ اس پر کاربندر ہوں ۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اینے او پرسجدہ لا زم کر لو کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لئے مجدہ کرو کے اللہٰ تعالیٰ اس کی وجہ ہے تمہاراا یک درجہ بلندفر ما دیں گے اور ایک خطا مٹا

۱۳۲۳: حضرت معدان بن الي طلحه يعمر ي کہتے ہيں که ميں توبان سے ملاتو ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سائے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سے تفع عطافر مائیں مے۔فرماتے ہیں وہ خاموش رہے۔ میں نے پھریمی عرض کیا تو آپ خاموش بی رہے۔ تین بار ایسا بی ہوا۔ پھر فَالَ فَسَكَتَ نُم عُدْتُ فَقُلْتُ مِثْلَهَا فَسَكَتَ ثَلاَتُ مِجْعِفِرِمانَ لِكَالتَّدَويِدِه كرن (يعن نماز) كاابتمام كيا مَسرًاتِ فَسَقَسَالَ لِسَى عَسَلَيْكَ سِالسُّهُ وَ لِللَّهِ فَاتِنَى ﴿ كُرُوكِيونَكُ مِنْ نَ رَسُولَ اللَّهُ كُوبِيقُر مَاتِ سَاجُو بَنْدُهُ بَعِي سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ يَسُجُدُ لِلَّهِ سَجُدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا ذَرَجَةً وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا

> ١٣٢٣ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثُمَانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيلُ بُنْ مُسُلِمٍ عَنْ خَالِدٍ بُنِ يَزِيْدَ الْمُرَّى عَنْ يُؤنِّسَ بُن مَيْسَرةِ بُنِ حَلْبَسَ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ٱنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ يَسُجُدُ لِلَّهِ سُجُدَةً إِلَّا كُتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ مَحَاعَنُهُ بِهَا سَيِّئَةً و رفع لَهُ دَرَجَةً فَاسْتَكُثِرُوا مِن السُّجُودِ.

### ٢ • ٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي أُوَّل مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ الصَّلاة

١٣٢٥ : حَدَّثَنَا ٱلْوُبَكُرِ لِنُ ٱللهِ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِقَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ عَنُ سُفِّيَانَ بُنِ حُسَيْنِ عَنُ عَـلِـيّ بُن زَيْدٍ عَنْ أَنس بُن حَكِيْم الصَّبِيّ قَالَ قَالَ لِي أَبُورُ هُ رِيْرَةَ إِذَا أَتَيْتَ أَهُلَ مَصْرِكَ فَأَخُبِرُهُمُ إِنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَعَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَسَايُسَحُسَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ الْمُسُلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاةُ الْمَكُتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمُّهَا وَ إِلَّا قِيْلَ انْظُرُوا أَهُلَ لَهُ مِنْ تَطَوُّع فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعُ عَاكُمِلَتِ الْفريْضَةُ مَنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْاعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثُل ذلك.

١٣٢١: حَدَّثُنَا احْمَدُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُب ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ دَاؤُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنُ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ حَوَ حَدُثُنَا

الله تعالیٰ کوایک مجده کرے اللہ تعالیٰ اس مجده کی وجہ ہے اس کاایک درجه بلندفر مادیتے ہیں اور ایک خطامعاف فرمادیتے ہیں۔حضرت معدان کہتے ہیں پھر میں حضرت ابودر دائے ہے ملاان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی ایبابی فرمایا۔

۱۳۲۳: حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فر ماتے میں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو پیفر ماتے سنا: جو بنده الله تعالیٰ کو ایک سجده بھی کرتا ہے الله تعالیٰ اس کے بدلہ اس کے لئے ایک نیکی تکھیں گے اور ایک مناہ معاف فرما دیں مے اور ایک درجہ بلند فرمائیں مے۔اس کے بمٹرت محدے کیا کرو۔

### باب سے سلے بندے سے نماز کاحساب لیاجائے گا

۱۳۲۵: حفرت انس بن حکیم ضی کہتے ہیں کہ حفرت ابو ہربر ہ نے مجھے فر مایا کہ جب تم اینے شہر والوں کے یاس جاؤ تو ان کو بتا نا کہ میں (ابو ہریرہؓ) نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو بی فرماتے سنا: مسلمان بندے ہے قیامت کے روزسب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس نے نمازیں بوری کی ہوں گی تو ٹھیک ورنہ کہا جائے گا دیکھواس کے پاس نفل ہیں؟ اگر اس کے پاس نفل ہوں گے تو فرضوں کی تھیل نوافل کے ذریعیہ کر دی جائے گی پھر یاتی فرض اعمال میں بھی ایسا ہی ہوگا۔

۱۳۲۶ : حفزت تمیم داری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندے ہے قیامت کے روزسب سے پہلے نماز کا

الحَسَنُ بْنُ مُحَمِّدِ ابْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَأْنَا حُميُدٌ عَنِ الْحسنُ عَنُ رَجُلِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَذَاؤُ ذُبُنُ آبِي هِنُدٍ عَنُ زُرَارَةً بُنِ اوُفَى عَنُ تَمِيمِ الدَّارِيِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: أوَّلُ مَا يُسَحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوُمَ القِيَامَةِ صَلَا تُسَهُ فِانُ ٱكْمَلَهَا كُتِبَتُ لَهُ نَافِلَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنُ أَكُمَلَهَا قَالَ اللهُ سُبُحَانَهُ لِمَلامِكَتِهِ الْنظروا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبُدِى مِنْ تَطَوّع فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيّعَ مِنْ فَرِيْضَتِه ثُمُّ تُوْخِذُ الْاعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. طرح ہوگا۔

حساب ہوگا اگر اس نے نمازیں بوری کی ہوں گی تو اس کے نفل علیحد ہ ہے لکھے جائیں گے اور اگر اس نے نماز یوری نہ کی ہوں گی تو اللہ تعالی اینے فرشتوں سے فر ما تمیں مے دیکھوکیا میرے بندے کے پاس تفل ہیں؟ تو ان نوافل کے ذریعے جو فرائض اس نے ضائع کر د ئےان کی تکمیل کر دو پھر باقی اعمال کا حساب بھی اسی

الرقاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مرفو عامروی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب ہے پہلے حساب خون کا ہوگا۔اس ظاہری تعارض کوؤور کرنے کے لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ حساب سب سے پہلے نماز کا ہوگا اور فیصلہ سب ے پہلے مل کا ہوگالیکن زیادہ سجے بات یہ ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب کا نماز ہوگااور حقوق العباد میں سب سے

### ٢٠٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ حَيثُ تُصَلِّى الْمَكْتُوبَةُ

١٣٢٤ : حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنُ لَيُثِ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْرَهِيمَ بْنِ اِسْمَاعِيلَ عَنْ أبى هُريْرة عن النَّبِيُّ قَالَ: ايَعْجِزُ أَحَدُكُمُ إِذَا صَلَّى أَنُ يتقدّم او يتأخر او عن يمينِه أو عن شِمَالِه يغنِي السُّبُحة . ١٣٢٨ : حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا قُتَيْبَةً ثَنَا بُنُ وَهُبِ عَنْ عُشْمان بُنِ عَطَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمُغِيْرةِ بُنِ شُعْبة انَّ رسُولُ اللهِ عَلِيلِهُ قَالَ: لَا يُسَلِّى ٱلْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ 'حَتَّى يَتَنَحَّى عَنُهُ.

حَدُّنَنَا كَثِيْرُ بُنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي

باب بقل نمازومان نه برج ھے جہاں فرض پڑھے

١٣٢٤: حفرت ابو ہر ہر ہؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب تم ميس سے كوئى نفل پڑھنے لگے تو کیا وہ اس سے عاجز ہوتا ہے کہ آ گے بڑھ جائے یا چھے ہٹ جائے یا دائیں بائیں ہوجائے۔ ۱۳۲۸ : حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: امام نے جہاں فرض نماز پڑھائی و ہیں نفل نماز نہ پڑھے بلکہ و ہاں ہے ہٹ جائے۔

د وسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

عَبِدِ الرَّحُمنِ التَّمِيُمِي عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَطَاءٍ عَنْ ابِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عِنِ النّبي عَلَيْتُ نَحُوهُ خلاصة الهاب الم بعض علاء نے فرمایا: حدیث باب میں جو تھم ہے وہ تھم اُس نماز کیلئے ہے جسکے بعد سنت را تبہ ہومثلاً مغرب' عشاءاورظہر کی نماز اور جس نماز کے بعد سنن را تبہبیں اس میں پیچمنہیں۔ قاضیؒ نے فر مایا کہ پیچم اس وقت ہے جب بہ شبہ نہ ہو کہ فل فرض میں شریک ہے۔

## ٢٠٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوُطِيْنِ الْمَكَانِ فِي الْمَكَانِ فِي الْمَكَانِ فِي الْمَكَانِ فِي الْمُسْجِدِ يُصَلِّى فِيُهِ الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ

١٣٢٩: حَدُّقَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وكَيْعٌ ح وَحَدُّنَنَا اَبُو بِشُو بِشُو بَنُ شَكِرُ بُنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْى بُنُ سَعِيْدِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْبُو بِشُو بِنَ مَحْمُودٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ عِنْ تَمِيْم بُنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ تَمِيْم بُنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ تَمِيْم بُنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ تَمِيْم بُنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ عَنْ قَلَاثِ عَنْ نَقُورَةِ النُعُوابِ وَ عَنْ فَرُسُةِ السّبُعِ وَ عَنْ قَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

### ٢٠٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي اَيُنَ تُوْضَعُ النَّعُلُ إِذَا خُلِعَتُ فِي الصَّلاةِ

ا ۱۳۳۱ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيبَةَ ثَنَا يَحْى بُنُ سعيْدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيتُ جُريْحٍ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيتُ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوُم الْفَتُحِ فَجَعلَ رَسُول اللهِ صَلَّى يَوُم الْفَتُحِ فَجَعلَ نَعُلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

### دیا ہے: مسجد میں نماز کے لئے ایک جگہ ہمیشہ

۱۳۲۹: حضرت عبدالرحمٰن بن صبل کہتے ہیں کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے تمین باتوں ہے منع فر مایا: ایک کو ہے ک طرح مخوتگیں مار نے ہے (یعنی جلدی جلدی جھوٹے چھوٹے سجدے کرتا اور جلسہ بھی پوری طرح نہ کرتا) دوسرے درندے کی طرح بازو بچھانے ہے (سجدہ میں بازوز مین پر بچھا دینا جسے کتا' بھیڑیا بچھا تا ہے) تمیسر نہ نماز پڑھنے کے لئے مستقل طور پر ایک جگہ متعین کر لینا جسے اونٹ اپنی جگہ متعین کر لینا ہے۔

۱۳۳۰: حضرت سلمہ بن اکوئ سے روایت ہے کہ وہ چاشت کی نماز کے لئے آتے تو اس ستون کے پاس جاتے جہاں مصحف رکھار ہتا ہے' اُس کے قریب بی نماز پڑھتے۔ پرید بن ابی عبید کہتے ہیں میں نے متجد کے ایک کو سے کی طرف اشارہ کر کے حضرت سلمہ بن اکوئ سے کہا آپ یہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ تو فرمانے گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کا قصد کرتے ویکھا۔

### باب: نماز کے لئے جوتا اتارکر کہاں رکھے؟

۱۳۳۱: حضرت عبدالله بن سائب رضی الله عنه فرمات بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فتح مکه کے دن نماز پڑھتے دیکھا آپ نے اپنے جوتے بائیں جانب اُتارے۔

١٣٣٢: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبُرْهِيُمَ بُنِ حَبِيْبٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ الْمُحَارِبِيُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْمُحَارِبِيُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ابِي سَعِيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ قَدَمَيْكَ فَإِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِمُ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ فَإِنْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مُنَا عَلَيْكَ قَدَمَيْكَ فَإِنْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مُنْ يَعِينُ مَا عَلَيْكَ وَ لَا تَجْعَلُهُمَا عَنْ يَجِينُ صَاحِبِكَ وَ لَا وَرَاءَكَ فَتُولَّذِي يَجِينُ صَاحِبِكَ وَ لَا وَرَاءَكَ فَتُولَّذِي

۱۳۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے جوتے پاؤں ہیں رکھو۔ اگر اتارہ تو ان کو قدموں کے درمیان میں رکھو۔ نہ دائیں نہ بائیں اور نہ ہی پیچھے کہ کہیں (ان کی دجہ سے) پیچھے دالوں کو تکلیف پہنچاؤ۔



### ٦: كِتَابُ الْجَنَائِز

### ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَريُض

١٣٣٣: خَذَلَنسا هَنَسادُ بُنُ السِرَى ثُنَّا ابُو الاخوص عنُ ابى إسُحَقَ عَنِ الحارِثِ عَنْ علِيّ رَضِي اللهُ تعالَى عنه قال قال رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم لِلْمُسْلِم على الْمُسلِم سِتَّةُ بِالْمَعُرُوفِ سُلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يُجِيِّبُهُ اذَا دعاهُ وَ يُشْبَتُهُ إِذَاعَطُسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرض و يتبعُ جنازَتُهُ اذا مات و يُحِبُ لَهُ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ.

١٣٣٨: حَدُّلُنا أَبِوُ بِشُورِ بِكُو بُنُ حَلْفِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بشَّار قَالَا ثُنَّا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ جَعْفَرَ عنُ أبيب عنُ حكيم بُن أفُلُح عن السي مسْعُوْدٍ عَن النبي عليه قال للمُسلِم عَلَى المُسلِم أَرْبَعُ حلال يُسْمِتُهُ اذاعطسس و يُجيبُهُ إذا ذعاهُ و يشهدُهُ إذا مات و يعُودُهُ اذا مَرضَ.

١٣٣٥ : حَدَّثنا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة تَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عنُ مُحمَدِ بُنِ عَمُرِو عَنُ ابي سلمة عَنُ ابي هُريُرة قَال قِيالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ حَمْدَتُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسُلِم رَدُ التَّجِيَّةِ و إجابةِ الدَّعُوةِ و شُهُوْدُ الْجِنازَة وَ عِيادَة المريّض و تَشْمِيْتُ الْعاطس إذا حَمِد الله.

١ ٣٣١: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّنعانِيُّ ثنا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعُتُ الْمُنْكِدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عـاذنِیُ رَسُولُ اللهِ عَلِیُّ مَاشِیًّا و ابْـوُ بَـکر و انا فِی بنِیُ

١٣٣١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّاد ثِنَا مَسُلَمةُ ابُنُ علِيَّ ثِنَا ١٣٣٧: حضرت انس بن ما لك رضى الله عندفر مات بين

### **ب**اب: بيار کي عيادت

١٣٣٣ : حضرت على فرمات بيس كدرسول الله في فرمايا: مسلمان کے مسلمان کے ذمہ چھ حق میں ۔ جب اس سے ملاقات ہوتو سلام کرے اگر وہ دعوت کرے تو قبول کرے' جب حصینے تو اس کو ( برحمک اللہ کہد کر ) جواب دے بیار ہوتو عیادت کرے اور فوت ہو جائے تو اسکے جناز ہ میں شریک ہو اوراسكے لئے ووسب مجھ ببندكرے جوائے لئے ببندكرتا ہو۔ ۱۳۳۳: حضرت الومسعو درضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے ( دوسرے ) مسلمان پر جارحق ہیں: جب حصیکے تو جواب دے بلائے تو اس کے یاس جائے مر جائے تو جنازہ میں شریک ہو بیار ہو جائے تو عیادت

۱۳۳۵ : حفرت ابو برروه رضى الله عنه فرمات بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: مسلمان کےمسلمان ير يا نج حق مين سلام كا جواب وينا وعوت قبول كرنا جنازه می شریک ہونا' بیار کی عیادت کرنا' جھینکنے پر الحمدلله كحاتو برحمك الله كهناب

١٣٣٦ : حضرت جابر بن عبدالله من فرمات بين رسول الله علی اور حضرت ابو بگر چل کر میری عیاد ت کو تشریف لائے جبکہ میں بنوسلمہ میں تھا ( مدینہ ہے دومیل

ابُنُ جُرَيْجِ عَنُ حُميدِ الطَّوِيْلِ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ لَا يَعُودُ مَرِيُضًا إِلَّا بَعُدَ ثَلاَثٍ.

١٣٣٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ السُّكُونِيَّ عَنُ مُوسَى بُنِ مُحَمَّدِ ابْن إِبْراهِيُمَ التَّيْمِيَ عَنُ السُّكُونِيِّ عَنُ مُوسَى بُنِ مُحَمَّدِ ابْن إِبْراهِيُمَ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ النُّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إَبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ النُّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّهُ مَا اللهِ عَلَيْكَ إِنَّهُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ اللهُ فِي اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ اللهُ فَا اللهُ فِي اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ

١٣٣٩: حَدَّثَنَا الْحَسُنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلُّالُ ثَنَا صَفُوانُ بُنُ هُبُيْرَة ثَنَا اَبُو مَكِيْنِ عَنُ عِكْرِمَة عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَ النّبِيّ عَيْفَة عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَ النّبِيّ عَيْفَة عَادَ رَجُلًا فَقَالَ مَا تَشْتَهِى ؟قَالَ اَشْتَهِى خُبُرَ بُرِ اللّهِ عَنْدَهُ خُبُرٌ بُرِ فَلْيَبُعَثُ اللّى اَحِيْهِ قَالَ النّبِي عَلَيْهُ مِن كَانَ عِنْدَهُ خُبُرٌ بُرِ فَلْيَبُعَثُ اللّى اَحِيْهِ قَالَ النّبِي عَلَيْهُ إِذَا اشْتَهَى مَرِيْضَ اَحَدِكُمُ شَيْنًا فَلُيطُعمُهُ.

١٣٣٠: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ وَكِيْعٍ ثَنَا اَبُوْ يَحْىَ الْحِمَّانِيُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَن يَزِيُدَ الرَّقَاشِي عَن اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَن يَزِيُدَ الرَّقَاشِي عَن اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ دَخَلَ النَّبِي عَلَيْهُ عَلَى مَرِيُضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ اتشتهِى شَيْنًا؟ اَتَشْتَهِى كَعُكَا؟ قَالَ نَعَمُ فَطَلَبُوا لَهُ.

ا ۱۳۳۱ : حَدَّثَنَا جَعُفُرُ بُنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنِي كَثِيْرُ بُنُ هِشَامِ ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنِي كَثِيْرُ بُنُ هِشَامِ ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ بُرُقَانَ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ مِهُرَانَ عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّبِي عَلَيْهُ : إِذَا دَخَلَتَ عَلَى مَرِيُضٍ الخَطَّابِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ : إِذَا دَخَلُت عَلَى مَرِيُضٍ فَمُرُهُ أَنُ يَدَعُولُكَ فَإِنَّ دُعَاءَ هُ كَدُعَاءِ الْمَلاثِكَةِ.

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمین رات بعد بیار کی عیادت فر ماتے تھے۔

۱۳۳۸: حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم بیار کے پاس جاؤ تو اس کو زندگی کی امید دلاؤ کیونکہ یہ سی چیز کولوٹا تو نہیں سکتالیکن بیار کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔

۱۳۳۹: حفرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ نبی عبی نے اسلام ایک مردی عبی دت کی تو اس سے پوچھا کس چیزی خواہش ہے؟ کہنے لگا گندم کی روٹی کی۔ نبی عبی نے اللہ نے در مایا: جس کے پاس گندم کی روٹی ہوتو اپنے بھائی کے ہاں بھیج دے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کئی کے پار کوکسی چیزی خواہش ہوتو اس کووہ چیز کھلا دے۔ بیمار کوکسی چیزی خواہش ہوتو اس کووہ چیز کھلا دے۔

اللہ عفرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بی علیہ اللہ اللہ علامے اللہ علامی اللہ علامی اللہ علامی خواہش ہے؟ کیاروٹی کی خواہش ہے؟ کیاروٹی منگوائی ۔ ہے؟ کہنے لگا جی ۔ تولوگوں نے اس کیلئے روٹی منگوائی ۔ اس اللہ عند فرماتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: جب تم بیار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے حق میں دُعا کرے کیونکہ اس کی دُعا فرشتوں کی دُعا کے برابر ہے۔ اس کی دُعا فرشتوں کی دُعا کے برابر ہے۔

ضلصة الراب الله المراق و ينا اور آپس ميں ايک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرنا۔ سلام کرنے کا طريقة الله تعالیٰ نے ہمارے ليے اليامقرر فرمایا ہے جوساری دوسری قوموں سے بالکل ممتاز ہے کیونکہ اللہ جل اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ہمارے ليے ايبامقرر فرمایا ہے جوساری دوسری قوموں سے بالکل ممتاز ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ اور الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو لفظ ہجویز فرمایا ہو وہ تمام الفاظ سے نمایاں اور ممتاز ہوں ہے: '' السلام علیم ورحمة الله و برکاته''۔ سلام کرنے کا فائدہ یہ واکہ آپ نے ملاقات کرنے والے کو تین دعائیں دے دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیدا فرمایا تو الله تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور وہ فرشتوں کی جو

جماعت بینی ہے اس کوسلام کرواور وہ فرشتے جو جواب دیں اس کوسنا۔ اس لیے کہ وہ تمہارااور تمہاری اولا دکا سلام ہوگا۔ چنا نچہ حضرت آ دم علیہ السلام نے جا کرسلام کیا: ''السلام علیم'' تو فرشتوں نے جواب میں کہا: ''وعلیم السلام ورحمۃ اللہ''۔ چنا نچہ فرشتوں نے لفظ''رحمۃ اللہ'' بڑھا کر جواب دیا۔ یہ نعت اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح عطا فرمائی۔ اگر ذراغور کریں تو یہ آئی بڑی نعت ہے کہ اس کا حدو حساب ہی نہیں۔ اب اس سے زیادہ ہماری بذھیبی کیا ہوگی کہ اس اعلیٰ ترین کلے کوچھوڑ کر ہم اپنے بچوں کو ''گڈ مارنگ ''اور''گڈ ایونگ'' سکھائیں اور دوسری قو موں کی نقالی کریں۔ اس سے زیادہ ناقد ری اور ناشکری ومحرومی اور کیا مرکبا ہوگی۔ دوسری چیز جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکم فر مایاوہ ہے مریض کی عیادت کرنا اور یمار کی تیار پری کرنا۔

### بِابِ بيارى عياد**ت كانوا**ب

الاسه: حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علی کے لئے آ فرماتے سنا: جواہے مسلمان بھائی کی عیادت کے لئے آ رہا ہوتو وہ جنت میں چل رہا ہے یہاں تک کہ بیٹے جائے اور جب وہ بیٹے جائے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اگر شیح کا وقت ہوتو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت و بخشش کی دُ عاکر تے ہیں اور اگر شام کا وقت ہوتو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دُ عاکر تے ہیں۔ مسج تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دُ عاکر تے ہیں۔ اس سال اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی بیار کی عیادت کر ہے تو آ سان اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی بیار کی عیادت کر ہے تو آ سان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم نے خوب کیا اور تمبار اللہ علی بہند یدہ ہے اور تم نے جنت میں گھر بنالیا۔ ١٣٣٢ : حَدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ ثَنَا اللهِ مُعَاوِيَةً ثَنَا اللهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيلَى عَنْ عَلَي الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيلَى عَنْ عَلَي عَنْ عَلَي عَنْ اللهِ عَلَيْكَةً يَقُولُ مَنْ آتَى آخَاهُ عَلَي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيكَةً يَقُولُ مَنْ آتَى آخَاهُ اللهِ عَلَي قَالَ مَنْ وَيَ اللهِ عَلَيْكَةً يَقُولُ مَنْ آتَى آخَاهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكَ اللهُ ا

٢: بَابُ مَا جَاءَ فِى ثُوَابِ مَن عَادَ مَرِيُضَا

جلس غَمرَتُهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدُوةٌ صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفِ مَلْى عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفِ مَلك حَتَّى يُسُمِّعِي وَ إِنْ كَانَ مَسُاءُ صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُون الْف ملك حتَّى يُصْبَحَ.

المو سندان القسملي عن عُثمان بن أبي سؤدة عن أبي المؤسف بن يعَقُوب ثنا المؤسنان القسملي عن عُثمان بن أبي سؤدة عن أبي هر يُرو قال رسول الله من عاد مريضا نادى مُنادِمِن السّماء طِبْت وَطَابَ مَمْشَاكَ وَ تَبَوَّأْت مِن الْجَنَة مَنْزلا.

ضلاصة الهاب ہے۔ ﷺ بيكوئى معمولی أجروثواب ہے؟ فرض كريں كہ گھر كے قريب ايك پر وى يمار ہے تواس كى عمادت كے ليے چلے گئے اور پانچ منٹ كے اندرا ہے عظیم الثان أجر كے متحق بن گئے ـ كيا پھر بھی بيد ديكھو گے كہ وہ ميرى عمادت كے ليے آيا تھا يانہيں؟ اگراس نے بيثواب عاصل نہيں كيا اگراس نے ستر ہزار فرشتوں كى دعا كيں نہيں ليں اگراس نے جنت كا باغ عاصل نہيں كرنا چاہتا اور مجھے بھی ستر ہزار فرشتوں كى دعا وُں كى باغ عاصل نہيں كيا تو كيا تم يہ ہوگے كہ ميں بھی جنت كا باغ عاصل نہيں كرنا چاہتا اور مجھے بھی ستر ہزار فرشتوں كى دعا وُں كى ضرورت نہيں ۔ اس ليے كدا سے ضرورت نہيں ۔ و كھے اس أجروثواب كواللہ تعالى نے كتنا آسان بنا ديا ہے ـ لوٹ كا معالمہ ہے اس ليے عبادت كے جاؤ ۔ چاہے دو سراخض تمبارى عمادت كے ليے آئے يا نہ آئے ـ البتہ عمادت كے پھوآ داب ہيں وان ميں ہے ایک اور ہے كہ جب تم كسى كى عمادت كرنے جاؤ تو بلكى پھلكى عمادت كرنے اللہ وقت وہ گھروں والوں كے پاس تو نہيں ہوگا؟ اس وقت وہ گھروں والوں كے پاس تو نہيں ہوگا؟ اس وقت وہ گھروں والوں كے پاس تو نہيں ہوگا؟ اس وقت وہ گھروں والوں كے پاس تو نہيں ہوگا؟ اس وقت وہ گھروں والوں كے پاس تو نہيں ہوگا اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تو نہيں ہوگا؟ اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تو نہيں ہوگا اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تو نہيں ہوگا اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تو نہيں ہوگا اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تو نہيں ہوگا اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تو نہيں ہوگا اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تو نہيں ہوگا اس وقت وہ گھروں والوں کے پاس تو نہيں ہوگا اس وقت وہ گھروں والوں کے لیے جاؤ۔

### ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلُقِيُنِ الْمَيَّتِ

٣٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنا أَبُو خَالِدٍ الْاحْسَمَرُ عَنُ يَزِيْدَ بُسَ كَيُسَانَ عَنُ اَبِي حَازِمِ عَنُ اَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَـقِنُوا مَوْتَاكُمُ لَا اِلهُ اِلَّا

١٣٣٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُينَى ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ مَهُ دِي عَنُ سُلَيُ مَانَ بُنِ بَلالٍ عَنُ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنُ يَحْى بُنِ عُمارَةَ عَن أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ لَقِنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَّهُ الَّا اللَّهُ.

١ ٣٣١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثَنَا أَبُوُ عَامِرٍ ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اسْحَقُ بُنُ عَبُدِ اللهُ بُن جَعُفَر عَنُ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلِي لَقِنُوا مُؤتاكُمُ لا الله الله الله الحليمُ الْكُرِيْمُ شُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِيْنَ قَالُو يَا رَسُولِ اللهِ كَيْفَ لِلْاحْيَاءَ قَالَ اَجُودُ وَ

## ك إله إلَّا اللهُ

۱۳۳۳: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ایخ مردوں ( یعنی قریب المرگ ) کولا إلله الآ الله کی تلقین کیا

بِأَبِ: ميّت كولا إله الآ الله

کی ملقین کرنا

۱۳۳۵: حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اینے مرنے والوں کو لا إلله الله الله کی ملقین کیا

٢ ١٣٣٢: حضرت عبدالله بن جعفر فرمات بي كه رسول الله نے فر مایا: اینے مرنے والوں کوان کلمات کی ملقین کیا کرو: ((لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ السِّهُ السَّحَانَ اللهِ ربِّ الْعَرُش الْعَظِيْمِ الْحِمُدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ)) صحابيت عرض كيا: اے اللہ كے رسول! زندہ كيلئے بيدؤ عايز هنا كيسا ہے؟ فرمایا: بہت عمرہ ہے بہت عمرہ ہے۔

خ*لاصیة الیا ہے تلا اس حدیث میں مرنے والول ہے مراد و ہ*لوگ ہیں جن برموت کے آٹار ظاہر ہونے لکیس اس وقت ان کے سامنے کلمہ لا الله الله يرخ حاب ئے يبي تعقين كا مطلب ہے تاكه اس وقت ان كا ذبهن الله تعالىٰ كى تو حيد كى طرف متوجه ہو جائے اورا گرزبان ساتھ دیے سکے تو اس وقت اس کلمہ کو پڑھ کرا پناایمان تا زہ کرلیں اوراس حال میں وُ نیا ہے رخصت ہو جائیں۔علماءکرام نے تصریح کی ہے کہ اس وقت اس مریض ہے کلمہ پڑھنے کو نہ کبا جائے' نہ معلوم اس وقت اُس بیجارے کے مُنه ہے کیانکل جائے بلکہ اُس کے سامنے سرف کلمہ پڑھا جائے۔

دیاب: موت کقریب بیار کے یاس ٣: بَابُ مَا جاءَ فيما يُقَالُ عندَ كيابات كى جائے؟ المَريُض إذَا حَضَرَ

١٣٣٧: حضرت ام سلمةٌ فرماتي بين كه رسول التدنسلي الله ١٣٣٤ : خَدَّتُنَا أَبُو بَكُر بُنْ أَبِي شَيبَةَ وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ عليه وسلم نے فز مایا: جبتم بيار يا مرنے والے ئے پار قالا ثنها البؤ معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم جاؤ تو بھلائی کی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر سلَمة رضى اللهُ تعالى عنها قالتُ قال رسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرُتُ مُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيْتَ فَقُولُوا خَيْرُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَلَمَا مات ابُو خَيْرُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَلَمَا مات ابُو سَلَمَةَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابَا سَلَمَةَ قَدْمَاتَ قَالَ قُولِي اللهُمَ اغْفِرُلَى وَلَهُ اللهُ إِنَّ ابَا سَلَمَةً قَدْمَاتَ قَالَ قُولِي اللهُمَ اغْفِرُلَى وَلَهُ وَ اَعْقَبْنِى مِنْهُ عُقَبِى حَسَنَةً قَالَتُ فَقَعَلَتُ فَاعْقَبْنِى اللهُ وَاللهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٣٣٨ : حَدَّثَنَا أَيُو بَكُو بَنُ ابِى شَيْبَة ثَنَا عَلِى بَنُ الْحَسَنِ بَنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارِك عَنْ سُلِيْمَانَ التَّيْمِي عَنْ ابِي عُنْ مُعُقِل بْن يسارِ قَالَ عُنْمَان وَ لَيْسَ بِالنَّهُدِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعُقِل بْن يسارِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ الْمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيُدُ بُنْ هَارُونَ حِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ الْمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيُدُ بُنْ هَارُونَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيلَ ثَنَا الْمُحَارِبِي جَنِيعًا عَنْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيلَ ثَنَا الْمُحَارِبِي جَنِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ السَحْقَ عَنِ الْحَارِثِ بَنِ فَضَيْل عَنَ الرَّهُ اللهُ عَنَ الرَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

الشهرة المحددة المحددة المرافعة المحددة المن عيسنى قنا يوشف المن المساجشون قنا المحمد المن المنكدر قال الموشف المن المساجشون قنا المحمد المن المنكدر قال المحدث على جابر المن عبد الله و هو يموث فقلت اقرا على رَسُول الله عيسة استلام.

آمین کہتے ہیں۔ جب ابوسلمہ کا انتقال ہوا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ابوسلمہ فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ دُعا ما گو: '' اے اللہ میری اور ان کی بخشش فرما دیجئے اور میں کہ جسے ان کا بہتر بدل عطا فرما دیجئے''۔ اتم سلمہ کہتی کہ میں نے یہ دُعا ما تک کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر محل ملی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیئے۔ سلمہ سے بہتر محل ملی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیئے۔ سلمہ سے بہتر محل ملی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیئے۔

۱۳۳۸: حضرت معقل بن بیار رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: این مردل (قریب المرگ ) کے پاس سورهٔ لیمین بڑھا کرو۔

الالالا عفرت العب بن ما لک کی وفات کا جب وقت آیا تو حضرت الم بشر بنت براء بن معرور رضی الله عنها آئین اور کہنے گئیں اے ابوعبد الرحمٰن اگرتم فلال ہے ملوتو اس کو میری طرف ہے سلام کہنا۔ کہنے گئے اے ام بشر الله تمہاری مغفرت فرمائے جمیں آئی فرصت کہال ہوگی تمہاری مغفرت فرمائے جمیں آئی فرصت کہال ہوگی نے سلام پہنچائیں) تو کہنے لگیں اے ابوعبد الرحمٰن تم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا کہ مؤمنین کی رومیں پرندوں میں ہوتی جی جو جنت کے درخت ہے لگتے بھرتے ہیں کہنے گئے کیول نہیں (ضرور درخت سے الگتے بھرتے ہیں کہنے گئے کیول نہیں (ضرور سامے ) کہنے گئیں بس بھر بہی بات ہے۔

• ۱۳۵: حضرت محمد بن منكد ررحمة التدعلية فرماتے بيں كه ميں حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه كے پاس كيا وہ قريب المرك تھے تو ميں نے عرض كيا كه رسول الته تسلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں مير اسلام عرض كيجئے گا۔

خلاصة الهاب جنزیبال بھی مرنے والوں ہے مرادو ہی لوگ ہیں جن پرموت کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں۔اللہ ہی جانتا ہے کہ ا اس تنم کی خاص حکمت اور مصلحت کیا ہے البتہ اتن بات ظاہر ہے کہ یہ سور قردین وایمان سے متعلق بڑے اہم مضامین پر مشتمل ہے اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس میں اس کا بڑا مؤثر اور تفصیلی بیان ہے اور خاص کر اس کی آخری آیت: ﴿ فَسُبُحٰنَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ موت كوقت كے ليے بہت بى موز وں اور مناسب ہے۔ ٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِن

يُوْجَرُ فِي النَّزُع

ا ١٣٥: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَـمُادٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْاوُزَاعِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيْمٌ لَهَا يَخُنُقُهُ الْمَوُتَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِهَا قَىالَ لَهَا لَا تَبُتُئِسِي عَلَى حَمِيْمِكَ فَإِنْ ذَٰلِكَ مِنْ

١٣٥٢: حَدَّثُنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ أَبُو بِشُرِ ثَنَا يَحِيَ بُنُ سَعِيدٍ عَن الْمُثَنِّي بُن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَمُونُ بِعَرَقَ الْجَبِيْنِ.

١٣٥٣: حَدَّثَنَا وَوُحُ بُنُ الْفَرَجِ ثِنَا نَصْرُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا مُوسَى بُنُ كُرُدُمُ عَنْ مُحمَدُ بُنِ قَيْسِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنُ ابى مُوْسى قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ مَتَى تَنْقَطِعُ مَعُرِفَةُ الْعَبِدِ مِنَ النَّاسِ قَالَ إِذَا عَايَنَ.

٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغَمِيُض الْمَيَّتِ

٣٥٣ : حَدَّثَنَا اِسْمَأْعِيْلُ بْنُ ٱسْدٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ عَمْرو ثَنَا أَبُو اِسُحْقَ الْفَزَادِي عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنُ آبِي قِكَابَةَ عِنُ قَبِيْصَةَ بُنِ ذُوَيُبِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلُهُ عَلَى آبِي سَلَمِهَ وَ قَدُ شَقُّ بَصَرَهُ فَأَعُمَصَهُ ثُمُّ قَالَ انَ الرُّوْحَ إِذَا قُبِصٌ تَبِعَهُ الْمُصَرُ.

١٣٥٥ : حَدَّثُنَا أَبُودُاؤُدُ سُلَيْمَانُ بُنُ تَوْبَةَثَنَا عَاصِمُ بُنُ علِيّ أَنَا قُزَعَةُ ابْنُ سُويُدٍ عَنْ حَمِيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنُ مَسْحُمُودِ بُنِ لَبِيُدٍ عَنُ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

باب:مؤمن کونزع لعنی موت کی حتی میں اُجرو تواب حاصل ہوتا ہے

١٣٥١: حضرت عائشٌ فرماتي بين كه رسول الله صلى الله علیہ وسلم ان کے پاس آئے اس وقت ان کے پاس ان کا ایک رشته داربهی تھا جن کا دم گھٹ ریا تھا (موت قریب تھی ) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عا نشر کی پریشانی کود یکھا تو فر مایا: اینے رشته دار پرممکین مت ہونا کیونکہ رہمی اس کی نیکیوں میں ہے ہے۔

۱۳۵۲: حفرت بريده رضي الله عنه فرماتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مؤمن بیشانی کے پینه - - - - -

۱۳۵۳: حضرت ابومویٰ رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھا بندے کی لوگوں سے جان بہجان کب ختم ہو جاتی ہے فرمایا: جب مشاہدہ کر لے ( آخرت کی چیزوں مثلاً ملائکہ وغیرہ کا )۔

وله: متت کی آسمیس بند کرنا

٣٥٠١: حضرت ام سلمه رضي الله عنها فرياتي بين كه رسول. الله صلی الله علیه وسلم ابوسلمه کے یاس آئے۔ ان کی آ تھیں کھلی ہوئی تھیں آپ نے ان کی آ تھیں بند کر دیں پھر فر مایا: جب روح قبض ہوتی ہے تو نگاہ اس کے چھے بیھے جالی ہے۔

۱۳۵۵ : حضرت شداد بن اوس رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم این مردوں کے پاس جاؤ تو ان کی اللهِ عَلَيْكَةُ إِذَا حَطَرُتُمُ حَوَتَاكُمُ فَاغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ آتَكُ صِي بَدَكُر دواس لَتَ كه ثكاه رُوح كے بیچھے بیچھے يَتُبُعُ الرُّوْحَ وَ قُولُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ تُؤْمِنُ عَلَى مَا ﴿ جَاتَى ہِاوربِعَلَى بات كہواس لئے كه فرشتے متت والوں قَالَ أَهُلُ الْبَيْتِ.

کی بات پرآ مین کہتے ہیں۔

خلاصیة الراب شر العض علاء نے فر ما یا کہ میت کی آئھاس واسطے کھلی رہتی ہے کہ روح کو وہ جاتے وقت دیکھتا ہے اور پھرآ نکھ بند کرنے کی طاقت نہیں رہتی ہے اس لیے آ نکھ کھلی رہ جاتی ہے۔ اب جب دیکھ نہیں سکے گا' آ نکھ کھلی رہنے ہے کوئی فائدہ نہیں لہذا آ کھ بند کردین جا ہے۔

### ٢: بَابُ مَا جَاءَ فِى تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

١٣٥١: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبيُدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُن مُحَمَّدٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَت ُ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عُشْمَانَ بُنَ مَظُعُون وَهُوَ مَيَّتٌ فَكَانِي ٱنْظُرُ إِلَى دُمُوْعِهِ تَبِيُلُ عَلَى حَذَّيْهِ.

١٣٥٧: حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ وَالْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ و سَهُ لُ بُنُ آبِي سَهُلِ قَالُوُ ا ثَنَا يَحْىَ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مُوسَى بنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَبَّلَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَ هُوَ مَيَّتٌ.

### چاپ:متت کابوسه لینا

١٣٥٢: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتی میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عثانٌ بن مظعون کے مرنے کے بعدان کا بوسہ لیا۔ گویا وہ منظرمیری آ محصول کے سامنے ہے کہ آپ کے آنسو رخباروں پر بہدر <mark>ہے ہیں۔</mark>

۱۳۵۷: حضرت ابن عباس رضى الله عنبما اور عابئشه رضي الله عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ نے آ پ صلی الله عليه وسلم كابوسه ليا \_

خلاصیة الراب به اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی و فات کے بعد حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه نے بھی آ ب صلی الله علیه وسلم کی پیشانی پر بوسه دیا۔

#### جِـأْبِ: ميّت كُونهلا نا

١٣٥٨: حضرت ام عطيةٌ فرماتي بين كه رسول الله عليكة ہارے ہاں تخریف لائے ہم آپ کی صاحبزادی ام كُلْتُومٌ كُونَهِلار بي تهيس - آب نے فر مايا: اگرتم مناسب مجھو تو یانی میں بیری کے ہے ڈال کر تین یا پانچ میااس ہے زائد مرتبدان كوغسل دوادرآ خرى مرتبة تعوژا سا كافور بهي ملالينا اور جب عسل ہے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جب ہم فارغ ہو تمیں تو ہم نے اطلاع کر دی آ ہے نے ابنا

### ٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسُل المَيتِ

١٣٥٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِي عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِينَ عَن أُمَّ عَطِيَّةَ رضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ تُغَيِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلُنُوم فَقَالَ اغُسِلْتَهَا ثَلاَثُا أَوْ خَلْمُسًا أَوْ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيُتُنَّ ذَلِكَ بِمَا وَ سِدُرٍ وَاجْعَلُنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْنًا مِن كَافُور فَاِذَافَر غُتُنَ فَآذِنِّنِي فَلَمَّا فَرَغُنَا آذَنَاهُ فَالْقَى إِلَيْنا

نه ڈ النا ب

حَقُونَهُ وَ قَالَاشُعَرِنَهَا إِيَّاهُ.

١٣٥٩: حَدُّنَا آبُو بَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِيُ عَنُ آيُوبَ حَدُّثُتنِي حَفْصَةً عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ بِمِثُلِ الشَّقَفِي عَنُ آيُوبَ حَدُيثٍ حَفْصَةً اعْسِلْنَهَا و تُرُّ وَ حَدِيثٍ مُفَصَةَ اعْسِلْنَهَا و تُرُّ وَ حَدِيثٍ مُفَصَةً اعْسِلْنَهَا و تُرُ وَ حَدِيثٍ مَفْصَةَ اعْسِلْنَهَا و تُرُ وَ كَانَ فِيهِ ابْدَاءُ وَ بَمْ سَا وَ كَانَ فِيهِ ابْدَاءُ وَ بَمْ سَاءِ بِهَا وَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَ كَانَ فِيهِ إِنَّ أُمَّ عَطِيَّةً بِمَنَامِنِهَا وَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَ كَانَ فِيهِ إِنَّ أُمَّ عَطِيَّةً وَالْتُ وَ مَشَطُنَاهَا ثَلاَ ثَلَا ثَهُ قُرُون.

١٣٦٠ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ ١٤مَ ثَنَا رُوحُ بُنْ عُبَادَةَ ابُنِ جُرَيْجٍ
 عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ ابُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ ابُنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي قَالَ فَالَ لِي النَّبِي عَلَيْهِ لَا تَبْرِزُ فَيَخِذَكَ وَ لَا تَنْظُرُ إلى فَالَ قَالَ لِي النَّبِي عَلَيْهِ لَا تَبْرِزُ فَيَخِذَكَ وَ لَا تَنْظُرُ إلى فَخَذِ حَي وَ لَا مَيْتٍ.
 فَخَذِ حَي وَ لَا مَيْتٍ.

١٣٦٢: حَدَّثْنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَادِبِيُ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَادِبِيُ ثَنَا عَبُادُ بُنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبٍ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِي قَالَ حبيب بِنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِي قَالَ عَبْلِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِي قَالَ فَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَسَل مِيتَنَا وَ كَفْنَهُ وَ حَنْطُهُ وَ فَاللَّهُ مَا رَائَى خَرَجَ مِنْ خَصَلَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ لَمُ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَائَى خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَذَتُهُ أُمُّهُ.

١٣٦٣: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بِنُ الْمُخْتَارِ عَنُ سَهُلِ بُنِ أَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بِنُ الْمُخْتَارِ عَنُ سَهُلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنَا فَلَيَغُتَبِلُ.

تہبند ہاری طرف بھینکا اور کہا بیان کے اندر کا کپڑ ابنا دو۔ ۱۳۸۵ ندر کی دیا۔ مجمد سے بعن مصر جسر اور گزی

۱۳۵۹: دوسری روایت بھی و کسی بی ہے جیسے او پرگزری اور اس میں ہیں ہے کہ ان کوطاق مرتبہ شسل دواور بہلی روایت میں تھا کہ تمن یا پانچ مرتبہ شسل دواوراس میں بہری ہے کہ ان کو وادراعضا ، وضو ہے شروع بھی ہے کہ دائیں سے ابتداء کروادراعضا ، وضو ہے شروع کروادراعضا ، وضو ہے شروع کروادراس حدیث میں ہے تھی ہے کہ ام عطیہ "نے کہا کہ ہم نے انکے بالوں میں کنگھی کر کے تین چوشاں بنادیں۔ نے انکے بالوں میں کنگھی کر کے تین چوشاں بنادیں۔ ۱۳۲۰ : حضر ت علی کرم اللہ و جہہ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فر مایا: اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فر مایا: اپنی راسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فر مایا: اپنی راسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فر مایا: اپنی راسول اللہ صلی نے ندہ یا مردہ کی دان پر ( بھی ) نظر

۱۳۶۱: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: چاہئے کہ تمہمارے مُر دوں کو بااعماد لوگ عسل میں میں کہ اللہ علیہ کہ تمہمارے مُر دوں کو بااعماد لوگ عسل میں کہ اللہ علیہ کہ تمہمارے مُر دوں کو بااعماد لوگ عسل میں کہ اللہ کا کہ کہ تمہمارے مُر دوں کو بااعماد لوگ عسل میں کہ کہ تمہمارے مُر دوں کو بااعماد لوگ عسل میں کہ کہ تمہمارے مُر دوں کو بااعماد لوگ عسل میں کہ کہ تمہمارے مُر دوں کو بااعماد لوگ عسل میں کہ کہ تمہمارے میں کہ کہ تمہمارے میں کہ کہ تمہمارے میں کہ کہ تعمل کے کہ تمہمارے میں کہ کہ تعمل کے کہ تمہمارے میں کہ کہ تعمل کے کہ

۱۳۶۲: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی میت کو نہلائے 'کفن بہنائے 'خوشبو لگائے اور اس کو اٹھائے نہاز جناز ہ پڑھے اور کوئی عیب وغیرہ دیکھا تو اس کو ظاہر نہ کرے وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا نہ کرے وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بیدائش کے دن تھا۔

۱۳۶۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جوکسی میت کو خسل دے تو اس کو (بعد میں ) خود بھی عنسل کر لینا میں میت

<u> خلاصة الراب</u> شكا الله كاجوبنده الده نيا ب دخصت بوكرموت كرائة سيداراً خرت كي طرف جاتا ہے اسلامي شريعت في اس كواعز از واكرام كے ساتھ رخصت كرنے كا ايك خاص طريقه مقرر كيا ہے جونہايت ہى يا كيز و انتہائى خدا پرستانه اور نہايت

ہمدردانہ اور شریفانہ طریقہ ہے۔ تھم ہے کہ پہلے میت کوٹھیکہ اس طرح مسل دیا جائے جس طرح کوئی زندہ آ دی پائی اور پاکنزگی حاصل کرنے کے لیے نہا تا ہے۔ اس مسل میں پاکی اور صفائی کے علاوہ عسل کے آ داب کا بھی پورالحاظ رکھا جائے۔
عنسل کے پانی میں وہ چیزیں شامل کی جائیں جومیل کچیل صاف کرنے کے لیے لوگ زندگی میں بھی نہانے میں استعال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں کا فورجیسی خوشبو بھی پانی میں شامل کی جائے تا کہ میت کا جسم پاک وصاف ہونے کے علاوہ معطر بھی ہوجائے پھرا جھے صاف سقر کے پٹروں میں گفنایا جائے لیکن اس سلسلہ میں اسراف سے بھی کام نہ لیا جائے۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ منا اجتمام اور خلوص سے تک علاوہ معظر بھر کے حوالے اور فی الحقیقت اللہ جائے پھر اکرام واحتر ام کے ساتھ بظاہر قبر کے حوالے اور فی الحقیقت اللہ جائے پھر دخصت کرنے کے لیے قبر ستان تک جایا جائے پھرا کرام واحتر ام کے ساتھ بظاہر قبر کے حوالے اور فی الحقیقت اللہ کی رحمت کی بردیا جائے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایا ت کی رحمت کے دیم اس کو طاق دفعہ ( تین دفعہ پانچ دفعہ یا سات دفعہ ) عسل دواور دا ہنے اعضاء سے اور وضوے مقامات میں شروع کرو۔

### 9: بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسُلِ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ وَ بِأَبِ: مردكا إلى بيوى كواور بيوى كا فاوندكو غُسُلِ الْمَرُأَةِ زَوْجَهَا.

٣١٣ ا: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عُنْ الْحَدَدُ بُنُ خَالِدٍ ١٣٦٣: حضرت عاكثه صديقة رضى الله تعالى عنها بيان الله هُبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عُنْ يَحْى بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ فَرَمَا تَى بِي الرَّجِي بِهِلَى وه خيال آجا تا جو بعد مِن آيا تو الله بُنِ النَّهُ بُنُ النَّهُ عَلَيهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَوْ كُنْتُ الشَّقِبُلُتُ ﴿ بَي كُريمُ صَلَى الله عليه وسلم كو آب صلى الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى آبيهِ عَن عَائِشَةَ قَالَتُ لَوْ كُنْتُ الشَّقِبُلُتُ ﴿ بَي كَريمُ صلى الله عليه وسلم كو آب صلى الله عليه وسلم كى مِنْ المُوى مَا الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى مِنْ المُوى مَا الله عَلَيهُ عَنْ وَاللّهُ عَيْرُ وَسَائِهِ . از واج مطهراتُ مَا عَسَلَ النَّهِ عَنْ عَالِمُ عَنْ وَاللّهُ عَيْرُ وَسَائِهِ . از واج مطهراتُ مَا عَسَلَ النَّهُ عَسُلَ النَّهُ عَيْرُ وَسَائِهِ . از واج مطهراتُ مَا عَسَلَ النَّهُ عَنْ وَسَائِهُ .

خلاصة الراب من عورت اپنے خاوند كونسل دے عتى جال ليے كەنكاح باقى رہتا جاى واسط عدت كے بور به مونے تك نكاح وغيره نبيل كر عتى - يوى فوت بوجائة و حفيه كے زد كي شوہر غسل نبيل دے سكتا اس ليے كه مردكا نكان نوث جاتا ہے يوى كر من كاتھ ہى - باقى حضرت على رضى الله عنه نے حضرت فاطمة الزہرارضى الله عنها كونسل ديا تنا وو آ ب كى د نيا اور آخرت ميں بيوى جيں - بى بى فاطمة اور ازواج مطبرات رضى الله عنها پر دوسروں كوتياس نبيل كيا جاسكان دو آ ب كى د نيا اور آخرت ميں بيوى جيل بى فاطمة اور ازواج مطبرات رضى الله عنها فرماتى جيل كيا جاسكان محد شد بن اسلامة عن محد شد بن إسحق عن يَعْقُون بن بار رسول الله عليه وسلم بقيع ہے واپس تشريف

مُحمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَقَ عَنْ يَعَقُوْبَ بَنِ الرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بقيع عن والس تشريف عُتَبَةَ عَنِ النَّهُ هُو عَنُ عُبَيْدُ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَائِشَة عَنْ اللهُ عَنْ عَائِشَة وَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلْمُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَا عَلْ عَنْ عَلَيْ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلَيْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَاللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ

عليك و دننتك

### • ا: بَابُ مَا جَاءَ فِى غُسُلِ النَّبِي عِنْكُمْ

١٣٢٦ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْىَ بُنِ الْلاَزُهُ وِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا أَبُو بُرُزَةَ عَنْ عَلْقَمَةِ بُنِ مَرُثُدِ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةً عنُ أبيه قالَ لَـمَّا أَخَذُوا فِي غُسُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ نَادَاهُمُ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ لَا تَنُزِعُواعَنُ رَسُولِ الله عليه قميصة.

٦٢ ٣ ١ : حَدَّثَنَا يَسْحَى بُنُ حِذَامِ ثَنَاصَفُوَانُ ابْنُ عِيْسْى آنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُويِّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ عَلِيّ رضِي اللهُ تعالى عَنُهُ بُنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ لَمَّا غَسُلَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَـلُتَـمِسُ مِنْهُ مَا يَلُتَمِسُ مِنْ الميت فَلَمُ تَجِدُهُ فَقَالَ بِأَبِي الطَّيِّبِ طِبُتَ حَيًّا طِبُتَ

١٨ ١٨ : حدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ يَعُقُوبَ ثَنَا الْمُحسَينُ ابُنُ زَيُدِ بُنِ عليّ بنِ الْحُسَيُنِ بُنِ عَلِيّ عَنْ إِسمَاعِيُلَ ابْنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جِعُفَرِ عِنْ أَبِيْبِ عِنْ عَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَنَامُتُ فَأَغُسِلُو ا فِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِنُوى بِنُو غَرَسٍ.

### ا ١: بَابُ مَا جاءَ فِي كَفُنِ النَّبِي عِلَيْكُمْ

١٣٦٩: حَدَّثَنَاأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَاحَفُصُ بُنُ غِيَابِ عنْ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَ ثُبَةِ اَثُوابِ بَيُضِ يَمَانِيَةِ لَيُسَ فِيُهَا قَـمِيُـصُ و لا عِمَامَهُ فَقِيلَ لِعَابُشَةَ إِنَّهُمُ كَانُوا يَزُعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفَّنَ فِي جَبْرٍ قِ فَقَالَتُ عَائِشَةً قَدْ جَأُوا بِبُرُدٍ جَبَرَةٍ

کفن دوں گا اورتمہارا جناز ہر پڑھا کر دفن کر دوں گا۔ بِابِ: آنخضرت عَلِينَة كوكيي سُل ديا كيا؟

۲۷ ۱۲ عفرت بریده رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوهسل دينے لكے تو اندر سے تمسی بکارنے والے نے بکارا کہ رسول النَّد صلَّى اللَّهُ عليه وسلم کی قیص ندا تار تا (اس ہے قبل صحابہ کرام تر دد میں تھے کوشل کے لئے کپڑے اتاریں یانہیں )۔

١٣٦٤: حفرت على بن ابي طالب فرمات بي كه جب ني کوشس دیا تو دھونڈ نے لگے اس چیز کوجس کو عام میت میں ڈھونٹر تے ہیں (لیعنی پیٹ وغیرہ ذرا دبا کر دیکھتے ہیں کہ نجاست نکلے تو صاف کردیں ) سوانکو پچھے نہ ملاتو فر مایا: آپ پرمیراباپ قربان ہو۔ آپ یاک صاف ہیں۔ زندگی میں بھی یاک صاف رہاور وفات کے بعد بھی یاک صاف رہے۔ ۱۳۶۸: حضرت علی کرم الله وجهه سے روایت ہے کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا: جب ميں مرجاؤں تو مجھے میرے کنویں بیئرعرس سے سات مشکوں ہے حسل

خااصیة الیاب ته سجان الله! نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے مزاج مبارک میں بہت نفاست اور طہارت تھی۔ آپ صلی الندنليه وسلم ئے جسم مبارک ہے بہت خوشبوآتی تھی اور پسینہ مبارک عطرے زیادہ خوشبور کھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطبرے بدیو کیے آئٹی تھی۔

### باب: ني صلى الله عليه وسلم كاكفن

۱۴۶۹: حضرت عا ئشہ رضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو تمن سفیدیمنی کپڑوں میں کفنایا گیا ان میں قمیص تھی نہ گیڑی ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ے کسی نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آ پ کو دھاری دارسرخ جاور میں کفنایا گیا۔ فرمایا: لوگ به جاور لائے

فَلَمْ يُكَفِّنُونُهُ.

تصلیکن اس میں گفن نہیں دیا گیا۔

• ۱۳۷: حفرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه فر ماتے ہيں كه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كوتنين باريك سفيد كپرُ و ل ميں کفن دیا گیا جو حول ( یمن کا ایک گا وُں ہے ) کے بنے ہوئے تھے۔

ا ۱۹۷۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول البُدصلي الله عليه وسلم كو تمين كيرٌ وس ميس كفنايا عميا آپ صلی الله علیه وسلم کی قیص جس میں انتقال ہوا اور نجرائی جوڑا۔

<u>خلاصة الراب ٢٠ حضور صلى الله عليه وسلم كاكفن تمن كبر سے تھے۔ حنفيه كابھى بہى مسلك ہے كه مرد كے واسطے تمين</u> کیڑے کفن ہوتا جاہیے اورعورت کے واسطے کفن مسنون پانچ کیڑے ہیں اور سحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے مروی ہے کہ گفن مہنگانہیں ہوتا جا ہے البتہ سفیدرنگ کا گفن اولیٰ وبہتر ہے۔

> ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَسُتَحِبُ مِنَ الْكَفَنِ ١٣८٢: حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَأَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ رَجَاءٍ الْمَكِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنَ خَثْيُمٍ عَنُ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَكَفِّنُوا فِيُهَا مَوْتَاكُمُ وَالْبَسُوْهَا.

• ٢٥ ١ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفٍ الْعَسُقَلاتِيُّ ثَنَا عَمُرُو بُنُ

أَبِي سَلَمَة قَالَ هَذَا مَاسَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعِيْدٍ حَفْصِ بِنِ غَيْلانَ

عَنْ سُلَيْهَانَ بُنِ مُؤسلى عَن نَافِع عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ

ا ٢٥ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ إِدُرِيْسَ

عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابُنِ

عَبَّاسِ قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي ثَلاَ ثَهِ أَثُوَابٍ قَمِيْصُهُ

الَّذِي قُبضَ فِيهِ وَ حُلَّةٌ نَجُرَ انِيَّةٌ.

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَي ثَلاَثِ رِيَاطٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ.

٣٧٣ : حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى ثَنَا بُنُ وَهُبِ اَنْبَأْنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ حَاتِمٍ بُنِ اَبِي نَصْرِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَمِّى عَنُ آبِيْهِ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ خَيْرُ الْكَفُنِ الْحُلَّةِ.

١٣٢٣ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُمرَ بُنُ يُؤْنَسَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ إِذَا وَلِيَ ﴿ مِنْ سِي كُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا وَلِيَ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا وَلِي ﴾ وثو اس كو احجها كفن أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيْحُسِنُ كَفَنَهُ.

### چاپ:متحب كفن

۱۳۷۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم نے فرمایا: تمہارے بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں اس کئے انہی میں اپنے مُر دوں کو کفنا وُ اور ( زندگی میں ) انہی کو پہنا کرو۔

١٣٧٣: حفرت عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بهترین کفن جوژا (یعنی ازار اور حادر)

سم ١٣٧٤ حضرت ابوقيّا د ه رضي الله تعالى عنه بيان فر مات بیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب تم

### ١٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظُرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا اَدُرَجَ فِیُ اَکُفَانِهِ

١٣٥٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ سَمُرَةَ ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَمُا قُبِضَ إِبُرَاهِيْمُ بُنُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُدُرِجُوهُ فِي أَكُفَانِهِ حَتَّى انْظُرَ إِلَيْهِ فَآتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيهِ وَ

### چاہ : جب میت کولفن میں لیبیٹا جائے اس وقت میت کود یکھنا ( گویائیآ خری دیدار ہے)

۵ ۱۳۷ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عندفر ماتے ہیں جب نی صلی الله علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ا براہیم کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو گفن میں نہ کیپٹو تا کہ میں اس کا دیدار کرلوں ۔ پھر آپ ان کے قریب ہوئے ان پر جھکے اور رود ئے۔

<u>ظلصة الباب</u> أن حديث سے ثابت ہوا كەمبت كود كھنا جائز ہے اور ميت كے فراق پر رونا ( آنسوؤں كے ساتھ ) بھی جائز ہے۔ چیخناچلا تا' بین کرتا' گریبان بچاڑ نا' بال نو چنا پیسب کام گناہ اور جا ہلیت کے ہیں۔

### ٣ ا : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ النَّعِيُ

٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا عَمْرُ بُنُ رَافِع ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ الْمُبَارِكِ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلَالِ ابْنِ يَحْيَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ إِذَا مَ<mark>اتَ لَهُ الْمَيْتُ قَا</mark>لَ لَا تُؤذِنُوا بِهِ أَحَدًا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعِيًّا إِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ: ﴿ عِلْ فِي السِّهِ اللَّهُ كُو لَ عَرسول التَّذَّكُو نَعَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذُنَى هَاتَيْنِ يَنْهِى عَنِ النَّعُي. (موت كَيْ خِردين ) عيم عُع فرمات سا ب

١٧٢١: حضرت بلال بن يحيى فرماتے بين كه جب حضرت حذیفہ کے ہاں کمی کا انقال ہو جاتا تو فرماتے محمی کوخبرنه کرنا کیونکه مجھے خطرہ ہے کہیں یہ نعبی نہ جائے

باب موت کی خبر دینے کی ممانعت

خلاصة الراب المنفى كے معنى ہے الاعلام بالموت يعنى موت كا اعلان كرنا \_ بعض علاء فرماتے ہيں كەميت كے رشته داروں کوخبر کرنا کوئی حرج نہیں اور حدیث میں جونعی ہے منع آیا ہے تو وہ ہے بازاروں' شاہرات میں نداء نہ کرے کیونکہ جا بلیت کے زمانہ میں اگر کوئی مرجاتا تو قبائل میں آ دمی بھیجے جاتے جو چینتے 'چلاتے اور موت کی خبر دیتے تھے۔اگراس طریقہ پر نہ ہوتو کوئی گناہ نہیں اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی اور حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن روا حہاور حضرت جعفر بن ابی طالب ( رضی التُه عنبم ) کی و فات کی خبر دی ۔

### 1 : بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهُوُدِ الْجَنَائِزِ

٧٧٨ : حَدُّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ هِشَامُ ابُنُ عَمَّادٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمُ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُنُ صَالِحَةً مَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَ إِنْ تَكُنُ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

### چاپ: جنازوں میں شریک ہونا

١٧٧٤ : حفرت ابو مرره رضى الله عنه فرمات مي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جنازے میں جلدی کرواگر احیمالمخص تھا تو تم اس کو بھلائی کی طرف بڑھا رہے ہواور اگر پچھاور تھا تو شرکو اپنی گر دنوں ہے ہٹا رے ہو۔

٣٤٨ : حَدُّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَة حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنُ مَسُعَدَة حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنُ مَنْطُورٍ عَنُ عُبَيْدَةً قَالَ قَالَ عَبُدُ مَنْطُورٍ عَنْ عُبَيْدَةً قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحُمِلُ بِجَوَانِبِ السُّرِيُرِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مَنِ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطُوعُ وَ إِنْ شَاءَ كُلِيَهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطُوعُ وَ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطُوعُ وَ إِنْ شَاءَ فَلْيَدَعُ.

١٣٤٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ بُنِ عَقِيْلٍ ثَنَا بِشُرُ بُنُ ثَابِي مُوسَى عَنِ ثَا شُعُبَةُ عَنُ لَيْتٍ عَن آبِي بُرُدَة عن ابى مُوسَى عَن البَّي عَنْ ابى مُوسَى عَن البَّي عَنْ البَّهُ وَآى جَنازَةً يُسُرِعُون بها قال لِتَكُن عَلَيكُمُ النَّي عَنْ البَّي عَنْ البَّهُ وَآى جَنازَةً يُسُرِعُون بها قال لِتَكُن عَلَيكُمُ النَّهُ وَآى جَنازَةً يُسُرِعُون بها قال لِتَكُن عَلَيكُمُ السَّكُنَةُ

١٣٨٠ : حدَّ ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ عُبَيْد الْحَمْصِى ثَنَا بِقَيْةُ بُنُ الْولِيْد عِنْ ابِى بَكْرٍ بُنِ ابِى مَرِيْم عِنْ راشد بُن سعدٍ عَنُ الْولِيْد عِنْ ابِى بَكْرٍ بُنِ ابِى مَرِيْم عِنْ راشد بُن سعدٍ عَنُ فَوَاللَّهُ مَوْلِيْهِ مَوْلِي رَسُولُ اللهِ مَوْلِيَةً قَالَ راى رسُولُ اللهِ مَوْلِيَةً فَالَ راى رسُولُ اللهِ مَوْلِيَةً فَالَ راى رسُولُ اللهِ مَوْلِيَةً فَاللَّهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ

ا ١٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ثَنَا سَعِيدُ اللهُ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّةً حَدَّثَنِى زِيادُ بُنُ جُبِيْرِ بُنِ حَيَّة بُنُ عُبِيدُ اللهُ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ حَيَّة سَعِيدًا لَا عُبِيدٍ بُنِ حَيَّة سَعِمَ اللهُ عَيْنِهُ فَي اللهُ عَيْنِيَةً لَا سَعِمَتُ رَسُولُ الله عَيْنِيَّة اللهُ عَيْنِيَةً لَا سَمِعَتُ رَسُولُ الله عَيْنِيَة فَولُ سَمِعَتُ رَسُولُ الله عَيْنِيَة فَولُ سَمِعَتُ رَسُولُ الله عَيْنِيَة فَاللهُ اللهُ عَيْنِيَة فَاللهُ اللهُ عَيْنَة وَاللهُ اللهُ عَلَى مَنْها حَيْثُ شاء.

١٣٨٢ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ هِشَامُ بُنُ عَمَارٍ وسَهُلُ بُنُ الْحِمَّدِ وَ هِشَامُ بُنُ عَمَارٍ وسَهُلُ بُنُ الْحِمَّدِ وَ هِشَامُ بُنُ عَمَارٍ وسَهُلُ بُنُ الْحِمَّةِ وَ هِشَامُ بُنُ عَمَارٍ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

۱۳۷۸: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا جو کوئی جنازے کے ساتھ بھلے تو جار پائی کی جاروں جانب سے (باری باری) اٹھائے کیونکہ بیسنت ہاس کے بعدا گر جا ہے تو نفل کے طور پر اٹھا لے اور جا ہوتو چھوڑ دے۔

9 کے ۱۳۷ : حضرت ابوموئ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا ایک جنازہ کولوگ جلدی جلدی جلدی کے جارے جارہے ہیں تو فر مایا: تم پرسکون اور وقار کی کیفیت ہونی جا ہے۔

• ۱۳۸ : رسول الله صلى الله عليه وسلم ك آزاد كرده غلام حضرت ثوبان رضى الله عند فرمات بين كه رسول الله صلى الله عند فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليك جناز م مين بجهالو كوسوار يول برسوار ديكها تو فرمايا: كياتم كوحيانبيس آتى الله تعالى ك فرضت بيدل چل رہے ہيں اورتم سوار ہو۔

ا ۱۳۸۱: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فر ماتے سنا: سوار جنازے کے پیچھے پیچھے رہے اور پیدل جبال جا ہے ہے۔

### بإب: جنازه كے سامنے چلنا

۱۳۸۲: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فر ماتے ہیں که میں نے نبی صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنها کو جنازے کے سامنے بھی چلتے دیکھا۔

۱۳۸۳: حضرت انس بن ما لک رضی القد تعی کی عنه بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرات ابو بکر' عمراورعثان رضی الله تعالی عنهم جناز ہے کے سامنے جلا کرتے تھے۔

١٣٨٣ : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةً أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنْ يَـحُى بُنِ عَبُدِ اللهِ التَّيْمِي عَنْ أَبِى مَاجِدَةَ الْحَنَفِي عَنْ عَبْد اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الْبِجِنَازَةُ ﴿ يَكِيمِ طِنَا جَا جُو جُنازُه كَ آ كُنْبِس طِنَا جَا جُو مَتُبُوعَةٌ وَ لِيُسَتُ بِتَابِعَةٍ لَيُسَ مِعَهَا مَنُ تَقَدُّمَهَا.

٣٨ ١٣٨ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فر مات میں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنازے کے جنازہ ہے آئے چلے وہ جنازے کے ساتھ نہیں۔

<u> خلاصة الراب </u> الصحديث معلوم بواكه جنازے سے آھے چلنا بھی جائز ہے۔ امام ابوحنيفه اور امام اوز اعل حمم اللّٰہ کا مسلک یہ ہے کہ جناز ہ کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ دوسرے ائمہ کے نز دیک آئے چلنا افضل ہے۔ حدیث باب ان حضرات کی دلیل ہےاوربعض کے نز دیک آئے اور پیچھے چلنا دونوں برابر ہیں۔امام ابوحنیفیڈی دلیل مصنف عبدالرزاق میں جناب طاؤی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی و فات تک جناز ہ کے بیجھیے چلتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔ جناز ہ جب تک زمین پر نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک لوگوں کے لیے بیٹھنا مکرو ہ ہے۔ اس کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جنازہ کے چیچے جائے اُسے جنازہ رکھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا جا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کندھوں ے اُتار نے کے لیے تعاون کی ضرورت پڑے جس میں کھڑا ہونا زیادہ معاون بنرآ ہے۔ جنازہ اگر قریبی قبرستان لے جایا جا ر ہاہے تو اس کے ساتھ بیدل جانا جا ہے۔الا یہ کہ عذر ہویا قبرستان دُور ہوتو بلا کرا ہ<mark>ت سوار ہو سکتے ہیں۔</mark>

مئلہ 🌣 کوئی شخص بیٹھا ہوا وراس کے پاس سے جناز وگز رہے تو کیا اُسے کھڑا ہونا جا ہے؟ بعض ا حادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء کھڑے ہوتے تھے پھر چھوڑ دیا۔ اس بر حضرات صح<mark>ابہ و تا بعین کافعل دلالت کرر ہاہے۔</mark>

> ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنُ التَّسَلِّبِ مَعُ الْجَنَازَةُ

٨٥ ا : حدَّثْنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ اخْبَرَنِي عَمْرُ وبُنُ النَّعْمَانِ حدَّثنا عَلِي بُنُ الْحَزَوَّ زِعَنُ نُفَيْع عَنُ عِمُوَانَ بُنِ الحُصَيْنِ و ابىئى بَرُزَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ مَا قَالَا حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَـلَى اللهُ عَلَيْسه وَسَـلَمَ فِي جَنَازَةِ فَرَاى قَوْمًا قَدُ طرحُوا أَرُدِيَتِهُمُ يَـمُشُـوُنَ فِئَى قُـمُصِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْفِعُلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَاخُذُونَ أَوْ بَصَّنُع الْجاهِلِيَّةِ تَشْبُهُونَ؟ لَقَدُ هَمَمُتُ إِنُ أَدْعُوا عَلَيْكُمْ دَعُوَةً تىرجىغۇن فىئى غَيْسِ صُورِكُمْ قَالَ فَأَحَرُوا أَرُدِيَتَهُمْ وَلَمْ ﴿ كُرُولَ كُمُصُورَتِمِلُ مَنْ بُوكُرُلُولُو \_ كَبْتِ بِيل كَهُلُولُول فِي يغؤذوا لذلك.

### باب: جنازے کے ساتھ سوگ کالیاس تهننے کی ممانعت

۱۳۸۵ : حضرت عمران بن حصین اور ابو برز ور رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جا دریں بھینک کر قبیصیں پہنے چل رہے ہیں اس پر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کیا جاہلیت کے کام کر رہے ہویا جابلیت کے طور طریقہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہو میں ارادہ کر چکا تھا کہ تمہارے لئے ایس بدوعا عادریں لے لیس اور دوبارہ ایسانہ کیا۔

# ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِى الجَنازَةِ لَا تُؤخّر إذَا حَضَرَتُ وَلاَتُتّبَعُ بِنَارِ

١٣٨٦: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحُيلَى ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابنُ وَهُبٍ الْحُبَرَنِى سَعِيدُ ابنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ جَدِهِ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ اَنْ بُنِ أَبِى طَالِبٍ اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ جَدِهِ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ اَنْ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ اللهِ قَالَ: لَا تُؤْجِرُوا الْجَنَازَةِ اذَا حَضَرَتُ.

١٣٨٤: حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْآعُلَى الصَّنَعَائِيُ اَنْبَأَنَا مُعَتَمِرُ بَنُ سُلِيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضِيلِ بُنِ مَيْسَرَةً مُعتَمِرُ بُنُ سُلِيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضِيلِ بُنِ مَيْسَرَةً عَنْ اَبِي حَرِيْرٍ اَنَّ اَبَا بُرُدَةً حَدَّثَةً قَالَ اوصلى اَبُو مُوسَى عَنْ اَبِي حَرِيْرٍ اَنَّ اَبَا بُرُدَةً حَدَّثَةً قَالَ اوصلى اَبُو مُوسَى اللهِ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى قَالُو اللهُ اَلهُ اللهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى .

۱۴۸۷: حفرت ابوموی رضی الله عنه کے انقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت فر مائی دھونی وان (جس سے خوشبو کی دھونی دی جاتا۔ کی دھونی دی جاتی ہے) میرے ساتھ نہ لے جانا۔ لوگوں نے بوچھا کہ کیا آ ب نے اس بارے میں کچھٹن رکھا ہے؟ فر مایا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا

<u>ظلاصة الراب</u> ہے احادیث سے جنازہ میں جلدی کرنے کا تھم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا' تمین چیزوں میں جلدی کرو:۱) نماز جب اس کا وفت ہو جائے۔۲) جنازہ جب تیار ہو۔ ۳) کنواری لڑکی کے نکاح میں جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قبروں کے پاس اگر بتی وغیرہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس سے قبروں پرچراغ جلانے کی بھی ممانعت ٹابت ہوئی۔

# ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِيمَن صَلِّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ

١٣٨٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ اللهَ اللهُ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ عُفِرلَة.

١٣٨٩: حَدَّثَنَا إِبُراهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِیُ ثَنَا بَكُو بُنُ سُلُسِم حَدَّثَنِی حُمَیْدُ بُنُ زِیَادِ الْحَرَّاطُ عَنْ کُریُبٍ مَوُلی سُلُسِم حَدَّثَنِی حُمَیْدُ بُنُ زِیَادِ الْحَرَّاطُ عَنْ کُریُبٍ مَوُلی عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا قَالَ هَلَکَ ابْنُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُما فَقَالَ لِی یَا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُما فَقَالَ لِی یَا

## باب: جس کا جنازه مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے

۱۳۸۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کا جنازہ سومسلمان پڑھیں اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

۱۳۸۹: حفرت ابن عبال کے غلام حفرت کریب کہتے ہیں کہ ابن عبال کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا تو جھے فرمانے گئے: اے کریب! اٹھ کر دیکھومیرے بیٹے کی فاطر کوئی جمع ہوا؟ میں نے کہا: جی ۔ کہنے گئے: افسوس!

كُرَيُبُ قُمُ فَانُظُرُ هَلِ الْجَتَمَعَ لِلابْنِيُ آحَدٌ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ يَحْدَثُ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ يَحْدَثُ كَمْ اللهُ عُمُ آكُثَرُ قَالَ فَاخُرُ جُوا بِابْنِي فَاشُهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَاخُرُ جُوا بِابْنِي فَاشُهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَاخُرُ جُوا بِابْنِي فَاشُهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُفَعُونَ لِمُؤْمِنٍ إِلَّا وَسَلَّمَ يَشُفَعُونَ لِمُؤْمِنٍ إِلَّا شَفَعُهُمُ اللهُ.

قَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَعْرِ بِنُ آبِى شَيْبَة وَعَلِى ابْنُ مُحَمَّدٍ فَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحْقَ عَنُ يَزِيُدَ فَالَا ثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ الدُوفِي عَنُ مَالِكِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الدُوفِي عَنُ مَالِكِ بُنِ هَبَيْرَة الشَّامِي وَ كَانَت لَهُ صُعْبَةٌ قَالَ كَانَ إِذَا أَتِي بَنِ هُبَيْرَة الشَّامِي وَ كَانَت لَهُ صُعْبَةٌ قَالَ كَانَ إِذَا أَتِي بِنِ هُبَيْرَة الشَّامِي وَ كَانَت لَهُ صُعْبَةٌ قَالَ كَانَ إِذَا أَتِي بِنَ هُبَيْرَة الشَّامِي وَ كَانَت لَهُ صُعْبَةٌ قَالَ كَانَ إِذَا أَتِي بِنَ هُبَيْرَة وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ مَا صَفَّ صُفُوت عَلَى مَنْ بَعِهَا جَزَّاهُمُ لَلاَ ثَهُ صُفُوق عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ مَا صَفَّ صُفُوت عَلَي مَيْتِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهُ قَالَ مَا صَفَّ صُفُوت عَلَى مَيْتِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهُ قَالَ مَا صَفَّ صُفُوت عَلَى مَيْتِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کیا خیال ہے چالیس ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں! بلکہ
اس سے زیادہ ہیں۔ فرمایا: پھرمیر سے بیٹے کو (نمازِ جنازہ
کیلئے ) باہر لے جاؤ۔ میں گوائ دیتا ہوں کہ میں نے
رسول اللہ کو یہ فرماتے ساجس مؤمن کی شفاعت چالیس
اہل ایمان کریں اللہ انکی شفاعت قبول فرمالیتے ہیں۔
۱۴۹۰: حضرت مالک بن ہمیرہ شامی جن کوشرف محبت
حاصل ہے ان کے پاس جب کوئی جنازہ آتا اور اس
کے شرکاء کم معلوم ہوتے تو ان کو تمین صفوں میں تقسیم کر
دیتے۔ پھر جنازہ پڑھاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس میت پرمسلمانوں کی
تمین صفیں جنازہ پڑھیں اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی

<u>خلاصة الراب</u> ﷺ مسلمان کی شفاعت مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ چالیس مسلمان یاان سے زیادہ جنازہ میں شریک ہوں' تین صفیں بنانا بہتر ہے۔

## ٠٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيَّتِ

ا ١٣٩ : حَدُّفَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنُ فَالِبِ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مُرَّ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَٱلْنِي عَلَيهَا خَيْرًا عَلَى النَّهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَٱلْنِي عَلَيها ضَرًا فَقَالَ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَٱلْنِي عَلَيْها شَرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَٱلْنِي عَلَيْها شَرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُم مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَٱلْنِي عَلَيْها شَرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُو لِهٰذِهِ وَجَبَتُ وَلِهٰذِه وَجَبَتُ فَقَالَ شَهَادَةُ الْقُومِ وَالْمُؤْمِنُونَ شُهُودَ اللهِ فِي

١٣٩٢: حَدَّفَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَنُ مُحَدَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَعَن اَبِى سَلَمَةَ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ مُرَّعَلَى النَّبِي عَلَيْهَا خَيْرًا فِى مَنَاقِبِ مُرَّعَلَى النَّبِي عَلَيْهَا خَيْرًا فِى مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِالْحُرَى فَاتُنِى عَلَيْهَا شَرًّا الْخَيْرِ فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِالْحُرَى فَاتُنِى عَلَيْهَا شَرًّا

## باب: ميت كي تعريف كرنا

ا ۱۳۹۱ : حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں که رسول الله

کے پاس سے ایک جنازہ گزرااسی خوبیاں اور تعریفیں کی گئیں ۔ آپ نے فرمایا: واجب ہوگی (یعنی جنت) پھر ایک اور جنازہ گزراجس کی برائیاں ذکر کی گئیں تو آپ نے فرمایا: واجب ہوگی (دوزخ) تو عرض کیا گیا: اسکے لئے بھی فرمایا: واجب ہوگی اور اسکے لئے بھی واجب ہوگی؟ فرمایا: لوگوں کی گوائی ہے۔ اہل ایمان زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ کی گوائی ہے۔ اہل ایمان زمین میں اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اس کی خوبیاں اور بھلائیں ذکر کی گئیں۔ آپ نے فرمایا: واجب ہوگی پھر ایک اور جنازہ گزرا اس کی جرایک اور جنازہ گزرا اس کی برائیوں کا واجب ہوگی پھر ایک اور جنازہ گزرا اس کی برائیوں کا

فَى مَنَاقِبِ الشَّرِ فَقَالَ وَجَبَتُ إِنَّكُمْ شَهداءُ اللهِ فِي وَكربُواتُوآبُ فَ فَرمايا: واجب بوكن مُ زمين برالله الازض.

خلاصة الراب معلوم ہوا كەمىلمان كوخوش ركھنا چاہے اوران كے ساتھ حسن سلوك ہے بیش آنا چاہے كيونكه الله تعالىٰ كوعمده اخلاق بيند بين گويا كه الله تعالىٰ كے نزد كيہ جنتی وہ خص ہے جس كی مسلمان تعریف كریں اور جس كی برائی كریں وہ دوزخی لیکن تعریف كرنے والے اور برائی سے یاد كرنے والے مخلص ایماندار ہوں۔ اگر بدعت بسند خواہشات كے بجارى لوگ كسى كی تعریف یا برائی بیان كریں تو اس ہے میت كوفرق نہیں ہے تا۔

## ١٦: بَابُ مَا جَاءَ فِى أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣٩٣: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثِنَا ابو أسامة قَالَ اللهِ بُن بُريُدَةَ اللهِ بُن بُريُدَةَ اللهِ بُن بُريُدة اللهِ بُن بُريُدة اللهِ بُن بُريُدة اللهِ بُن بُريُدة اللهِ بُن بُريُد اللهِ ال

ار مدن الله تعالى عنه مسلّى على الجهضمى ثنا سعيد بن مالكِ عامر عن همام عن أبى غالب قال رَأَيْتُ انس بن مالكِ رضى الله تعالى عنه صلّى على جنازة رجل فقاء جيال رأسه فجىء بحنازة أخرى بامراة فقالوا يا ابا حمرة رضى الله تعالى عنه صلّ عليها فقام جيال وسط السّرير فقال له العلاء بن زياديا أبا حمزة رضى الله تعالى عنه هكذا رأيت رسُول الله عليها قام من الجنازة مقامك من الرجل و قام من المرأة قال نعم المراة قال نعم فقال علينا فقال احمَظُوا.

## باب: نمازِ جنازہ کے دفت امام کہاں کھڑ اہوا؟

۱۳۹۳: حضرت سمرة بن جندب فزاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک عورت کا جنازہ پڑھایا جو حالت زیجگی میں فوت ہوئی تھی۔ آ ب صلی الله علیہ وسلم اُس کے وسط کے مقابل کھڑے ہوئے۔

۱۳۹۳: حضرت ابو غالب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ انس بن مالک نے ایک مرد کا جنازہ پڑھا تو اسکے سر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ پھر ایک عورت کا جنازہ آیا تولوگوں نے کہا: اے ابو تمزہ اس کا جنازہ پڑھاد ہجئے۔ آپ جار بائی کے وسط کے مقابل کھڑے ہوئے اس پرعلاء بن زیاد نے ان سے کہا کہ اے ابو تمزہ! کیا آپ نے رسول اللہ کواک طرح دیکھا کہ مرد اور عورت کے جنازہ میں اس اس ای جگ کھڑے ہوئے ؟ فرمانے کھڑے ہوئے ؟ فرمانے کھڑے ہوئے ؟ فرمانے لگے: جی ! پھر ہماری طرف متوجہ ہوکر فرمایا: یا در کھو۔

خلاصة الراب الممرك برابر كھڑا ہو يا سينے كے برابراورعورتوں ميں بيٹ يا درميان يا سرين كے برابر كھڑا ہوتو يہ سب جائز ہے۔ البتہ احناف مرداورعورت دونوں كے سينے كے برابر كھڑے ہونے كو بہتر خيال كرتے ہيں كەكل ايمان قلب ہو سينے ميں ہے۔ فقہاء كرامٌ اورمحد ثين كرامٌ كا ختلاف دراصل افضليت كے بارہ ميں ہے۔

## ٢٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَأَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

١٣٩٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَنَا ذَيُدُ بُنُ الْحِبَابِ ثَنَا إِلَا مِنْ الْحِبَابِ ثَنَا إِلْهُ بُنُ الْحِبَابِ ثَنَا إِلْهِ عُنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلْرَاهِيْسُمْ بُنُ عُضْمَانَ عَنِ الْحِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ.

١٣٩١ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِي عَاصِمِ النَّبِيلُ و ابُرْهِيمُ بنُ الْمُسْتَمِرَ قَالَا ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بنُ جَعُفَرِ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَى الْمُسْتَمِرَ قَالَا ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بنُ جَعُفَرِ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَى الْمُسْتَمِرَ قَالَا ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بنُ جَعُفَرِ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنِي أَمُ شَرِيكِ اللهَ عَلَى الْعَبْدِي أَلَانُصَارِيَّةُ . قَالَتُ آمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَا تِحَةِ الْكِتابِ.

## پاپ: نماز جنازه می*س قر* أت

۱۳۹۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناز h میں فاتحة الکتاب پڑھی۔

۱۳۹۲: حضرت ام شریک انصاریه رضی الله عنها فرماتی میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔

خلاصة الراب المحالية فضاہ بن عبيد ابو بردہ عطاء طاؤس ميمون بكر بن عبداللہ بن عمر رضى الله عنها ، حضرت ابرا بيم خنى عمر بن سرين ابوالعالية فضاہ بن عبيد ابو بردہ عطاء طاؤس ميمون بكر بن عبداللہ حميم اللہ ہے منقول ہے كہ وہ نماز جنازہ على قراء تنہيں كيا كرتے تھے يا منع كرتے تھے در مصنف عبدالرزاق مصنف ابن البی شیب كسي حجے حدیث ہے بہ عابت نہيں كه آنحضرت سلى الله عليه وسلم نے نماز جنازہ عن سورة فاتحہ بزھى ہو۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنباكى روايت عين آتا ہے كہ عبداللہ بن عمر خطرت على حضرت ابو بريوں منى الله عنبى حضرت ابو بريوں منى الله عنبى جنازہ عين قراءت قرآن ہے انكار كرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضى الله عنها كول كى توجيہ بيہ ہے كہ وہ فاتحہ كومرف ثناء كے طور پر پڑھتے تھے اور اس ميں كوئى حرج نہيں ۔ علیا احداف بھى اس بھى اس بھى كوئى حرج نہيں ۔ علیا احداف بھى اس بھى كر تا تا ہے كہ اور قرآ الفات حقہ بنية المدعا فلا بأس ۔ اگر فاتحہ كود عاكی نيت ہے پڑھے تو كوئى حرج نہيں ۔

## باب:نمازجنازه میں دعا

۱۳۹۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بید فرماتے سنا: جب تم میت کا جنازہ پڑھوتو خلوص کے ساتھ میت کے لئے وُعا کیا کرو۔

۱۳۹۸: حضرت ابو ہر رہے ہوئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جناز ہ پڑھتے تو بیدؤ عا پڑھتے:

## ٢٣: بَابُ مَا جاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

 عَنُ أَبِى هُويُوَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُمُ اعْفِر لِحَيِّنَا وَ اللهِ عَلَى جَنَّازَةٍ يَقُولُ اللّهُمُ اعْفِر لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكْرِنَا وَ خَالِبِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكْرِنَا وَ أَنْفَانَا اللّهُمُ مَنْ اَحَيَيْتَهُ مِنَا فَاحْدِهِ عَلَى الْإسُلام وَمَنُ تَوَقَيْتَهُ مِنَا فَاحْدِهِ عَلَى الْإسُلام وَمَنُ تَوَقَيْتَهُ مِنَا فَاحْدِهِ عَلَى الْإسُلام وَمَنُ تَوَقَيْتَهُ مِنَا فَاحْدِهُ مَا اجْرَهُ وَ لَا يُحْدِمُنا اَجْرَهُ وَ لَا يُحْدِمُنا اَجْرَهُ وَ لَا يُعْدَهُ.

المولِيْهُ بَنُ الْمُسْلِمِ فَنَا مَرُوانُ بُنُ جَنَاحٍ حَدَّنِي يُونُسُ بُنُ الْمَسْلِمِ فَنَا مَرُوانُ بُنُ جَنَاحٍ حَدَّنِي يُونُسُ بُنُ الْمَسْلِمِ فَنَا مَرُوانُ بُنُ جَنَاحٍ حَدَّنِي يُونُسُ بُنُ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ عَنُ وَالِلَةَ ابْنِ الْالسَقِعِ قَال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى وَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى وَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى وَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسَمَعُهُ يَقُولُ اللّهُمُ إِنْ قَلانَ بُنَ قَلانِ فِي ذِمْتِكَ وَجَبُلِ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتُنَةِ الْقَبُرِ وَعَذَابِ النَّارِ و انْتَ الْمُفُولُ جَبُلِ الْمُوفِي وَالْحَقِ فَاعْفِرُلَهُ وَارْحَمُهُ إِنْكَ انْتَ الْمَفُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَارْحَمُهُ إِنْكَ انْتَ الْمَفُولُ اللّهُ وَارْحَمُهُ إِنْكَ انْتَ الْمَفُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللّهِ وَالْحَمْهُ إِنْكَ انْتَ الْمَفُولُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَارْحَمُهُ إِنْكَ انْتَ الْمَفُولُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَارْحَمُهُ إِنْكَ انْتَ الْمَفُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَارْحَمُهُ إِنّاكَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ عَوْق رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي قَالَ عَوْق رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي فَلَيْ مَصَالًا فَالْكَ أَتَسَمَنَّى أَنُ أَكُونَ مَكَان فَالِكَ

((اللّهُمُّ اغْفِر لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ م اغْفِر لِحَيِّنَا وَ مَيْتِنَا اللهِ اللهِي

۱۳۹۹: حضرت واثله بن اسقع فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مسلمان مرد کا جنازہ پڑھایا تو میں آپ کوید پڑھتے من رہاتھا: ((اَللَّهُ مَّ اِنَّ فُلاَنَ بُنَ فُلاَنَ بُنَ فُلاَنَ بُنَ فُلاَنَ بُنَ فُلاَنَ بُنَ فُلاَنَ بَنَ فَلاَنَ بَنَ الله وردوز خ کے عذاب سے بچاد ہے۔ البذا أس کوقبر کی آز باکش اور دوز خ کے عذاب سے بچاد ہے۔ اُن آپ وفااور حق والے ہیں اس کو بخش و ہے۔ اُن سُر رحم فرما ہے بلاشہدآ ہے بہت بخشے والے اور مہر بان ہیں۔'

اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے ایک انسادی مرد کا جانزہ پڑھا میں حاضر تھا میں نے سا آپ فرمار ہے تھے جنازہ پڑھا میں حاضر تھا میں نے سنا آپ فرمار ہے تھے ((اللہ لُھُ ہُم صَلِّ عَلَیْ ہِ ۔۔۔۔)) اے اللہ!اس فخص پراپی رحمہ رحمت اُتاریخ اس کی بخشش فرما دیجئے' اس پر رحم فرما ہے اس کی بخشش فرما دیجئے' اس پر رحم فرما ہے اس کو عافیت میں رکھنے اور اس کو دھود ہے نے' پانی برف اور اولوں ہے اور اس کو گزاموں اور خطاؤں ہے برف اور اولوں ہے اور اس کو گزامیل سے صاف کر دیا جسے سفید کپڑ امیل سے صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس کے گھر ہے بہتر گھر اور گھر والوں ہے بہتر گھر اور گھر والوں کے عذا ہوں ہے بہتر گھر اور دوز خ کے عذا ہوں ہے۔' حضرت عوف کے فتے اور دوز خ کے عذا ہوئے گئی کہ کاش یہ میت فرماتے ہیں کہ جھے اس جگہ تمنا ہونے گئی کہ کاش یہ میت فرماتے ہیں کہ جھے اس جگہ تمنا ہونے گئی کہ کاش یہ میت

الرُجُل.

مِن ہوتا اور رسول اللہ کی اتنی دعا وُں کو حَاصل کرتا۔

١٥٠١: حضرت جابر رضى الله عنه بنے فر مایا كه رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهانے ہمیں کسی بات میں اتنی چھوٹ نہ دی جنتنی نماز جناز و میں کهاس کا وقت مقرر نه فر مایا ـ

ا ١٥٠ : حَدَّثَنَا عَبُّدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَاحَفُصُ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ وَكَا اَبُو بَكْسِ وَكَا عُسَمَرُ فِي شَيْءِ مَا اَبَا حُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ.

خلاصیة الراب شیر الله عاول کے علاوہ بھی کئی دعائیں منقول ہیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے **یو مجم**ا گیا کہ آپنمازِ جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے تکبیر کہتا ہوں پھراللہ تعالیٰ کی حمہ وثناء کرتا ہوں اور پھرنبی كريم صلى الله عليه وسلم پر درو دپر هتا هول اور پهر ميل بيه دعا ءكرتا هول: السله هم عبيدك و بين عبيد ك ..... فقها ۽ كرام فر ماتے ہیں کہنما زِ جناز ہ کے لیے کوئی خاص د عامقر رنہیں کہ صرف ای د عاکوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہو۔

> ٢٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيْرِ عَلَى باب:جنازے کی

حارتگبيري G 17. C O M

- ٢ • ١٥ : حَدَّثَنَا يَعُقُوبِ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ ثَنَا خَالِدِ بْنِ الْآيَاسِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَـمُـرِو بُـنِ سَعِيْدِ بُنِ الْعَاصِ عَنُ عُثَمَانَ ابْنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ

الَجَنَازَةِ اَرُبَعًا

الْحَكَم بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عُثَمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ صَلَّى عَلَى عُثُمَانَ ابْنِ مَظُعُونِ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

١٥٠٣: حَدُّقَنَا عَلِي بُنُ مُرِحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ الْمُحَادِبِي ثَنَا الْهَجَرِئُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُن اَبِي أَوُفَى رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ الْاسْلَمِي صَاحِبِ رَسُوُلِ اللهِ عَلَى الْحِنَازَةَ ابْنَةِ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرُبَعًا فَمَكَتُ بعُدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا.

قَالَ فَسَمِعُتُ الْقَوْمِ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِيُ الصُّفُوفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اكْنُتُمْ تُرَوُنَ إِنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا قَالُوا تَخَوُّفُنَا ذَٰلِكَ قَالَ لَمُ اكُنُ لِاَفْعَلَ وَ لَكِنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُكَبِّرُوا اَرْبَعًا ثُمَّ يَمُكُثُ سَاعَةً فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنُ يَقُولَ ثُمَّ يُسَلِّمُ.

٣ - ١٥: حَدَّثَنَا اَبُو هِشَامُ الرَّفَاعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَ اَبُو

۱۵۰۲: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان بن مظعون کے جناز و میں جارتگبیریں کہیں۔

١٥٠٣: حفرت ابو بمر جمري كتي بين كه مين في محالي رسول حضرت عبدالله بن ابی او فی اسلمی رضی الله عنه کے ساتھ ان کی بٹی کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نے جار تحکبیری کمی اور چوتھی تکبیر کے بعد کچے دریا خاموش رہے تو د یکھا کہ لوگ صفول کی اطراف سے بیجان اللہ سجان الله کہدر ہے ہیں تو سلام پھیرا اور کہا کہ تمہارا خیال ہوگا کہ یانچویں تکبیر کہنے لگا ہوں ۔لوگوں نے کہا ہمیں اس کا خدشه ہور ہاتھا۔فر مایا میں ایبانہیں کرتالیکن رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم جا رتبیریں کہہ کر چھود بریمبرتے مجر پھے یر ہ کرسلام پھیرتے۔

م • ۱۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے

۵۱۰

بكر بُنُ خَلَادٍ قَالُوا ثَنَا يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُهَال بُنِ خَلِيْفَة كَه بِي صَلَى الله عايه وسلم في (جنازه كى تمازيس) جار عن حجّاج عَنْ عطاءِ عَن ابْنِ عبّاسِ أَنَّ النّبِي عَلَيْكُ كَبُر ارْبَعَا. تَتَجبيري كبيل \_

خلاصة المهابي من المندار بعد اور بقول اما مطحاوي صاحبين اس كة قائل بين اور بقول ابن عبدالبراى پراجماع برا احاديث الب حنفيدا ورائك اربعد كااستدلال ب - پانچ تكبيري بهى مروى بين اور پانچ سے زائد بهى روايات بين ليكن حضور صلى الله عليه وسلم نے آخرى جنازه جو پڑھا تھا اس ميں جارتج بين تھيں ۔ اگر كوئى يہ كہے كه محد ثين كن ديك يہ سب روايات ضعيف بين تو جواب يہ ہے كه ان احاديث كى سنديں اگر چہ ضعيف بين ليكن ١٠) اوّل تو كثر تبطر ق كى وجہ سے حسن كه درجه كوئني بين من بين كر بين تاكن الله تبلغ الله بين كائى بين الله بين الله بين الله بين الله بين كائى بين الله بين كائن الله محمد نے كياب الآثار مين ذكر كيا ہے وہ ماسواء چار تجبیرات كے مندوخ ہونے كا واضح ثبوت ہے۔

## ٢٥: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ كَبَّرَ خَمُسًا

٥٠٥): حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جعُفَرٍ ثَنَا اللهِ عدى و اَبُو شُعْبَةً ح وَ حَدَّثنا يَحْيى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا ابُن ابى عدى و اَبُو شُعْبَةً عن عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرُّحُمْنِ بُنِ دَاوُدُ عَنُ شُعْبَةً عن عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرُّحُمْنِ بُنِ اللهِ فَالَ كَان زَيْدُ بُنُ اَرْقَعَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنائِزِنَا اَرْبَعًا اللهِ عَلَى جَنائِزِنَا اَرْبَعًا وَ اللهُ كَان زَيْدُ بُنُ اَرُقَعَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنائِزِنَا اَرْبَعًا وَ اللهُ كَان رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجَتَازُةِ خَمُسًا فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ كَان رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٢ • ١ : حـ قَتْنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ ثِنَا إِبْرَهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ ثِنَا إِبْرَهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ ثِنَا إِبْرَهِيْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةً كَبُرَ خَمْسًا.

## ٢٦: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطَّفُلِ

١٥٠٥ : حدَّثنا مُحمَدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا رُوَحُ بُنُ عَبادة قَالَ ثَنَا سعيُدُ بُنُ عُبيْدِ اللهِ بُنِ جُبَيْرِ ابْنِ حَيَّةَ حَدَّثنِى عمَى ذِيادُ بُنُ جُيئرِ أَبْنِ حَيَّةَ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُغيرة بُنَ شُعْبَة بَيْرُ بُنُ حَيَّة اَنَّهُ سَمِعَ الْمُغيرة بُنَ شُعْبَة بَيْرُ لُنُ حَيَّة اَنَّهُ سَمِعَ الْمُغيرة بُنَ شُعْبَة بَيْرُ لُ الطَّفُلُ يُصلَى عليه. بقُولُ الطَّفُلُ يُصلَى عليه. بقُولُ الطَّفُلُ يُصلَى عليه. ٨٥٥ ا : حدث ننا هِشامُ بَنَ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِعُ ابْنُ بدُرِ ثَنَا هَمَا مُنْ بدُرِ ثَنَا

البوالزُّبَيْسِ عَنْ جَابِرِبُن عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ

۱۵۰۸: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب بچه روئے

## واب: جنازے میں یانچ تکبیری

10.0 : حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بنازوں پر چار تحبیریں کہا کرتے تھے اور ایک بار پانچ تجبیریں کہیں تو ہیں نے بو چھا؟ (جواباً) فرمانے لگے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بانچ تجبیریں بھی کہیں۔

۲ • ۱۵: کثیر بن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جناز و میں یانج تکبیریں کہیں۔

## بِأْبِ: بِيحِ كَي نمازِ جنازه

20 12 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے سنا کہ بیجے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْهِ وَ (یعنی اس کے زندہ ہونے کاعلم ہوجائے ) تواس کی نماز وُرت جنازہ بھی پڑھی جائے گی اورورا شت بھی جاری ہوگی۔

١٥٠٩: حَدَّثَنَا هِشَامُ إُنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْبَخْتَرِى ابْنُ عُبَيْدٍ
عَنُ اَبِيْهِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيلَةٍ صَدُّوا عَلَى
اطُفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ اَفْرَاطِكُمْ.

## ٢٠: بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى ابُنِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْنَا وَ ذِكُرُ وَفَاتِهِ

ا ۵ ا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نَمَيْرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشِ بَنُ بُشُرِ ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ آبِئ خَالِدٍ قَال قُلُتُ لِعَبْدِ اللهِ بَنُ بُشِرٍ أَنِئ السَمَاعِيلُ بُنُ آبِئ خَالِدٍ قَال قُلُتُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِئ اَبِئ اَوضَى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رَايُتَ ابُرٰهِيمَ ابُنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ و لَرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ و لَو قُضِى آنُ يَكُونَ بَعُدَ مُحَمَّدٍ نَبِي لَعَاشَ ابْنُهُ وَ لَكِنُ لَانَبِي لَعَاشَ ابْنُهُ وَ لَكِنُ لَانَبِي لَعُدَةً.
 لَو قُضِى آنُ يَكُونَ بَعُدَ مُحَمَّدٍ نَبِي لَعَاشَ ابْنُهُ وَ لَكِنُ لَانَبِي لَعُدَةً.
 مُعَدَةً.

ا ا ۵ ا: حَدُّنَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ شَبِيْبِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا الْبَرْهِيْمُ بُنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عُتَيْبَةً عَنُ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ ابْرُهِيْمُ بُنُ رَسُولِ عَنُ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ ابْرُهِيْمُ بُنُ رَسُولِ عَنْ مِقْلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرُوسِعًا فِي الْحَنْةِ وَلُو عَاشَ لَكَانَ صِلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرُوسِعًا فِي الْحَنْةِ وَلُو عَاشَ لَكَانَ صِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرُوسِعًا فِي الْحَذَةِ وَلُو عَاشَ لَكَانَ صِلَيْقَ لَهُ اللهِ بُعُو اللهُ الْقِبُطُ وَ مَا اسْتَرِقَ قَلْمُ اللهِ بُعُلُولُ وَ مَا اسْتَرِقَ قَلْمُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ الله

١٥١٢ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عِمْرَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هِشَامُ بُنُ آبِي الْوَلِيْدِ عَنْ أُمّهِ عَنُ فَاطِمَةَ بنُتِ الْحُسيُنِ عَنُ آبِيُها الْحُسيُنِ عَنُ أَبِيها الْحُسيُنِ بُنِ عَلِي قَالَ لَمَّا تُوقِي الْقَاسِمُ ابُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَدِيْجَةُ يَارِسُولَ اللهِ! دَرَّتُ لَبَيْنَةُ الْقَاسِمُ فَلَو كَانَ اللهُ أَبُقَاهُ حَتَى يَستَكُمِلَ رِضَاعَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انَ اتْمام رَضَاعِه فِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انَ اتْمام رَضَاعِه فِي

( یعنی اس کے زندہ ہونے کاعلم ہوجائے ) تو اس کی نماز
جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور وراشت بھی جاری ہوگ۔
10.9 : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کی نماز
جنازہ پڑھا کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے بیش خیمہ ہیں۔
جنازہ پڑھا کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے بیش خیمہ ہیں۔
جیارہ ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صاحبزادے کی وفات اور نماز جنازہ کاذکر

اماد: حضرت اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز اوے جناب ابراہیم کی زیارت کی ؟ کہنے کم می میں ان کا انتقال ہو گیا اور اگر محمد کے بعد کسی نی بی نے آ نا ہوتا تو آپ کے صاحبز اوے زندہ رہ بر راور بر ہوکر نی بنج الیکن آپ کے بعد کوئی نی نہیں۔

ام الماد: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز اوے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور فرمایا: جنت میں اس کو دودھ بلانے جنازہ پڑھایا اور فرمایا: جنت میں اس کو دودھ بلانے والی بھی ہے اور اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نی ہوتا اور والی بھی ہوتا ور اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نی ہوتا اور والی بھی کے اور اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نی ہوتا اور والی بھی کے اور اگر یہ زندہ رہتا تو صدیق نی ہوتا اور والی بھی کے اور اگر یہ زندہ رہتا تو اس کے نصیال کے لوگ قبطی آ زاد ہو والی جو کوئی قبطی غلام نہ بنا۔

 الُجَنَّةِ قَالَتُ لَوُ اَعْلَمُ ذَٰلِكَ يَا رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَوَّنَ عَلِي آمُرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهُ تَعَالَى فَاسْمَعَكِ صَوْتَهُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أُصَدِقَ اللهَ وَرَسُولَهُ.

اے اللہ کے رسول! اگر مجھے بیہ معلوم ہو جائے تو میراغم ذرا ہلکا ہو جائے۔رسول اللہ نے فر مایا: اگرتم چا ہوتو میں اللہ تعالیٰ ہے دُ عاکروں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قاسم کی آ واز سنوا دیں۔ خدیجہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اسکی بجائے میں اللہ اور اسکے رسول کی تقیدیق کرتی ہوں۔

ضلاصة الراب مطلب ان احادیث کایہ ہے کہ بفرضِ محال اگر میر بے بعد کوئی نبی ہوتا تو اگر میر ابیٹا زندہ ہوتا وہ وہ نبی ہوتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم النہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نبیس ہوسکتا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی ایسی ہی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادوں میں ہے کوئی بھی زندہ نہ رہا' سب و فات پاگئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم نے بیٹا رہ سائی تو مطمئن ہوگئیں۔ فرمانے گئیں: میں اللہ اور اس کے رسول (علیلہ کے) کی تقیدیق کرتی ہوں۔

## چاپ:شهداء کا جنا زه پژهنا اوران کودن کرنا

الما : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ اُحد کے روز شہدا کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس الا یا گیا آپ نے دس دس پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ رضی الله عنہ جوں کے توں رکھے رہاور باتی شہداء اٹھا لئے جاتے ان کونہ اٹھا یا جاتا۔

۱۵۱۳: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم شہداء احد میں سے دویا تمین کو ایک کفن میں لیٹے اور پوچھے کہ ان میں کس کو زیادہ قرآن یا دفعا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا۔ لحد میں اس کو آگے رکھتے اور فرماتے میں ان سب کا گواہ ہوں اور خون سمیت ان کو دفن کرنے کا تھم دیا اور نہ ان کا جنازہ پڑھانہ ان کوشل دیا گیا۔

1010: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شہداء احد سے اسلحہ

## ٢٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَآءِ وَ دَفُنِهِمُ

ا ۱۵۱٪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نَمَيْرِ فَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُّدِ اللهِ بُنِ نَمَيْرِ فَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُّالٍ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنَى بِهِمْ رَسُولَ اللهِ عَنْقَتْهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَل يُصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى بَهِمْ رَسُولَ اللهِ عَنْقَتْهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَل يُصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى بَهِمْ رَسُولَ اللهِ عَنْقَتْهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَل يُصَلِّي عَلَى اللهِ عَشْرَةٍ وَ حَمْزَةُ هُو كَمَا هُوَ يُرُفَعُونَ وَ هُو كَمَا هُو مَوْضُوعٌ. وَهُو كَمَا هُو مَوْضُوعٌ.

١٥١٣ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ آنَبَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شَعْدِ عَنِ ابْنِ شَعْدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ آنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالتَّلاَ ثَةِ مِنُ قَتُلَى أُحُدِ فِى ثَوْبِ وَاحِدِ ثمَّ يَقُولُ اللهِ عَلَيْ هُولِ وَاحِدِ ثمَّ يَقُولُ اللهِ عَلَيْنِ وَالتَّلاَ ثَةِ مِنُ قَتُلَى أُحُدِ فِى ثَوْبِ وَاحِدِ ثمَّ يَقُولُ اللهِ مَعْدَ لِللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَقُولُ اللهِ مَا كُفُرُ آنِ فَاذَا أُشِيرَ لَهُ اللهِ آحَدِهِمُ قَدَّمَهُ أَيُّهُمْ أَكُفُرُ آنِ فَاذَا أُشِيرَ لَهُ اللهِ آحَدِهِمُ قَدَّمَهُ فِى اللَّهُ عَدِ وَقَالَ آنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوْلاءِ وَ آمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِى اللَّهُ مِن لَمُ يُعَمَّلُوا.

١٥١٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ ثَنَا عَلِى بُنُ عَاصِمٍ مَنُ
 عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ سَعِيُلِمُنِ جُبَيُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدِ أَنْ يُنُزَعَ عَنْهُم الْحَدِيدُ وَ الْجُلُودُ وَ أَنْ يَدُفَنُوا فِي ثِيَابِهِمُ بِدِمَاتِهِمُ.

٢ ١ ٥ ١ : حَدَّثَنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَسَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ٱلْاسْوَدِ بُنِ قَيْسِ سَمِع نُبَيْحًا الْعَنزِيُّ يَـقُـولُ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَرَ بِقَتُلَى أَحْدِ أَنْ يُرَدُّوا إلى مَصَادِعِهِمْ وَكَانُو نُقِلُوا إلَى الْمَدِيْنَةِ. ان كوم ينتم على كرديا كيا تها ـ

اور زا کدلباس اتار نے اور خون اور کپڑوں سمیت وفن کرنے کا حکم دیا۔

١٥١٦: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے شہدا ،احد کو واپس ان کی جائے شہادت لے جانے کا حکم دیا جبکہ

خلاصية الباب هم حضرت إمام ابوصنيفه رحمة القدعليه فرمات بين كه شهيد و مسلمان بوتا ہے جومكلف اور طاہر بواوراس کے بارہ میں بیمعلوم ہو کہ وہ ظلماً قتل کیا گیا ہے اور اس کے مقتول ہونے پر مال ودیت بھی واجب نہ ہوئی ہوا وراس نے زخمی ہونے کے بعد کوئی دُنیاوی زندگی کا نفع بھی حاصل نہ کیا ہو۔مثلاً کھانا' بینا' دوا کا استعمال یا آ رام وغیرہ۔شہید کوشہیداس لیے کتے ہیں کہ ملائکہان کے لیے جنت کی شہادت دیتے ہیں یااس لیے بھی کہتے ہیں کہ جبان کی رومیں بدن سے جدا ہو جاتی میں تو وہ ان چیز وں کا مشاہرہ کرتے ہیں جوالقد تعالی نے ان کے لیے تیار کی ہیں یا اس لیے کہ فرشتے ان کے حق میں دوزخ ے امان اور حسن خاتمہ کی شبادت ویتے ہیں یااس لیے کہ شہدا ءکو خاص قتم کی حیات <mark>عالم برزخ میں حاصل ہوتی نے ۔ شہید</mark> کے جسم سے زائد کپڑے جیسے پوشین' کوٹ' ٹو بی' زرہ' ہتھیا ر' موزے وغیرہ اتارے جانبیں گے اور ہاقی کپڑے قبیص' شلوار یا تہبنداس کے جسم پر ہی رہنے دکئے جا تمیں گئے۔فقہا ءگرائم،محدثمین عظائم فرماتے ہیں کہ شہید کی تمین قشمیں ہیں: 1) وہ مقتول جو کا فروں کے ساتھ لڑائی میں کسی سب ہے مارا جائے۔سوایسے شہید کو آخرت میں کامل ثواب ملے گا اور وُنیاوی ا حکام میں بھی اس کوشسل نہیں ویا جائے گا اور اس پرنمازِ جناز ہجی نہیں پڑھا جائے گا۔۲) دوسرا وہ شہید ہے جس کوشہدا ،جیسا ا جرو نُواب تو ماتا ہے کیکن دیناوی احکام میں وہ شہید جیسانہیں ہوتا۔ اس زمرہ میں بہت ہے لوگ آتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم شہادت کوشار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ابتد تعالی کے راہتے میں قتل کیے جانے والے کوشہید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بلکہ شہادت فل فی سمبیل اللہ کے ملاوہ سات اقسام پر ہیں: ۱) طاعون میں مرنے والا شہید ہے ۲) اور پانی میں ذو بنے والا شہید ہے تا) کیلی کے در د س ) اور ہیف یا شگر بنی یا اسہال میں مرنے والا اور ۵ ) آگ مین جلنے والا ۲ ) اور کسی دیوار وغیرہ کے بینچے دب کر مرنے والا ے ) اورغورت جوز چکی میں مر جاتی ہے وہ بھی شہید ہے۔ (مؤطا مام مالک میں ۲۱۱) -۲) حضرت ابو ہر رہے ہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا ہم اپنے درمیان شہید کس کوشار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! جو خص اللَّدتعا لي كے رائتے ميں مارا جائے' أس كوشهيد سجھتے ہيں تو آپ صلى اللَّه عليه وسلم نے فر مايا: پھرتو ميرى امت كےشهيد بہت آم ہوں گے ۔اوگوں نے عرض کیا: حضرت ! پھرشہید کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللہ کی راہ میں مارا گیا وہ جبید ہے اور جواللہ کی راہ میں مرگیا وہ بھی شہید ہے اور طاعون میں اور پیٹ کی بیاری میں مرنے والا اورغرق ہونے والا شہید ہے۔ (مسلم ص: ۱۳۳ نے ۲) ہوا ہے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ شہید ہےا ور جوانی جان اورخون کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور جواینے وین کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے اور جواینے اہل وعیال

یا بی عزت و آبروکی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا و ہجی شہید ہے۔ (تر مذی )

دیگرآ ثارے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی لوگ میں جن کوشہادت کا درجہ ملتا ہے مثلاً : دین حاصل كرنے والا طالب علم' قيدخانه ميں مظلوم آ دي اور درند ہ جس كؤيھا زكھائے ۔ سانپ' بچھو يا موذي جانورجس كو كاپ كھائے يا مسافر سفر کی حالت میں مرجائے' سل کا مریفن ( ٹی ۔ بی ) اور نمونیہ کا مریف اگر مرجائے ۔ پیسب لوگ شہید ہوں گے اور ای قشم دوم کے تحت شامل ہوں گے۔ایسے شہدا ، کومسل دیا جائے گا اور نماز جناز ہمجی پڑھی جائے گی۔ایسے شہدا ، کوصر ف آ خرت میں شہید کی طرح تواب ملے گا'ا کر چہ بیضروری نہیں کہ ثواب میں بیشہداء فی سبیل اللہ کے ساتھ برابر ہوں کیکن منجملہ ان کوشہدا ، کےسلسلہ میں شار کیا جائے گا۔۳) تیسر کی تئم شہید کی و وہے جس نے مال ننیمت میں سے خیانت کی ہواور الیا جو تخص کفار کے ساتھ لڑائی میں مارا جائے اے کا تھم دنیا میں تو شہید جیسا ہو گا کہ اس کو تسل نہیں دیا جائے گا ( اور بعض کے نز دیک جناز وبھی نہیں پڑھا جائے گا)لیکن آخرت میں اس کوشہدا . فی سمبیل ابتد جیسا کامل ثواب نہیں ملے گا۔

( فتي مهم س ۴۸۴ ن )

شہیر پر نماز جنازہ کے بارے میں فقہائے کرام میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ نماز جناز وبھی نہیں بڑھی جائے گ<sup>ی</sup>ں اور جنٹرے امام ابوطنینڈ اور دیگیر فقہا <mark>و پیا</mark>کتے ہیں کہ ان برنماز جناز ویزھی جائے گی۔اس سلسنہ میں روایات میں انتہا ف نے کیکن سیج روزیت ہے آئنسرت سن<mark>ی انعد مایہ وسلم کا شہید پر نماز جناز و</mark>

### 7 ): ب<mark>ابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عل</mark>ى الْجِنَائِز فِي المسجد نماز جناز د

٤ ١ ٥ ١ : حــدَثُ عليُّ بُنْ مُحمَد ثنا وكيعُ عن ابي دنب عن صالح مؤلى التوامة عن ابني هريرة قال قال رسول الله عيلية منُ صلَى على جنازة في السنحد فليس له شيءً.

١٥١٨: حددَثنا أَبُو بكر بْنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا يُونُسُ ابْنُ مُحمَد ثنا فُليخ بنُ سُليمَان عَن صالح ابن عجُلَانَ عَنُ عبّادِ بْنَ عَبُد اللَّهِ بْنِ الزُّبِيرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ واللَّهِ مَا صَلَّى رسُولُ اللهُ سَيِّ على سُهِيُل بن بيضاء الله فِي المسجد.

قال ابْنُ ماجة حديثُ عائِشة أَقُوى.

خ*لاصیة الباب شناه ا*مام شافعیٌ کا مسلک به ہے که مجد میں نما نه جناز و پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جومسلم میں ہے کہ حضرت معد بن ابی وقاص کا جناز ہ مسجد میں پڑھا گیا تھا اور ای طرح آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں حضرت مہیل اوران کے بھائی کا جناز ومسجد میں پڑھاتھا۔ نیز سیخین کا نماز جناز وبھی مسجد میں بی پڑھا گیا تھالیکن حضرت امام ابوحنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ مسجد میں نمازِ جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آنخضرت

## راب:مسجد میں

۱۵۱۷ حسرت ابو ہر میرہ رمنی اللہ عنه فرمات ہیں کہ رسول التدفعلي الله عليه وسلم نے فرمایا، جومسجد میں نماز جناز ہ پڑھےاس کو کچھ بھی نہ ملا۔

١٥١٨: حضرت عا نُشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتی ہیں ۔ بخدا ارسول الله صلی الله علیه وسلم نے سہیل بن بیضا ، ( رمنی الله تعالیٰ عنه ) کا جناز همسجد بی میں پڑھا

سلی ابتد ناپیہ وسلم کے زیانہ مبارک میں عام طور پرمسجد میں نما زِ جنازہ ادانہیں کیا جاتا تھا۔اس کے لیےمسجد ہے باہر جگہ مقرر تھی۔اُ س میں بی ادا کیا جاتا تھا۔اس لیے متبادر یہی ہے کہ حضرت سہیل اوران کے بھائی یا حضرت معد اور سیحین کا جناز ہ مسجد میں کسی عذر کی وجہ ( مثلا بارش وغیرہ یا کوئی اور وجہ ہویا ان کو دفن بھی و ہال کرنا تھا ) اس لیے ادا کیا گیا تھا۔ درحقیقت اس مسئله میں کافی تفصیلات میں۔مثلاً بیر کہ مسجد میں نمازِ جناز ہ فقہاء کرام اس صورت میں مکروہ قرار دیتے ہیں جبکہ میت مسجد کے اندر ہو۔اس صورت میں مسجد کے ملوث ہونے کا اندیشہ رہتا ہے لیکن اگر میت مسجد سے با ہر ہوتو پھریہ اختلاف بلکا ہو جا تا ہے۔بعض کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیمی ہے یا غیراولی ہے۔اس لیے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز جناز ومسجد ہے یا ہر ہی یز ہتے تھے۔الہٰداافضل یمی ہوگا کہ مسجد ہے باہر ہی پڑ ھا جائے لیکن اگر میت مسجد ہے باہر ہوا ورا مام بھی باہر ہوا ورا یک صف بھی باہر ہو باقی لوگ مسجد میں ہوں تو بھر کوئی وجہ نہیں کہ ایسی صورت میں بھی نمازِ جناز ہ مکرو ہ ہو۔ اس لیے کے مسجد میں جب تر او یک صلوق کسوف' خسوف' عیدین اورنوافل وغیر و پڑھے جاتے ہیں' جمعہ اور فرض مین نماز جب پڑھی جاتی ہے تو فرنس کفایہ کے پڑھنے ہے کیا چیز مانع ہو عمق ہے جبکہ میت بھی مسجد ہے خارج ہو۔ جن فقہا ،کرام نے مسجد میں نماز جناز ویڑھنے کی کراہیت پریہ دلیل ہیں گی ہے کہ مجدتو صرف فرض نماز کے ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے'یہ دلیل کمزور ہے اس لیے کہ محبد میں نوافل دیا اور مختلف قشم کے انواع طابات درے قرآن وسنت ٔ تعلیم دین ٔ وعظ <mark>قضا ، ( فیصلے ) وغیر و سب 7 وا جی</mark>ں ۔ تو جناز و کیول رواند:و کا ۔ ابنته اس میں کو لی شک نہیں کہا ً رَ و ٹی مذر کھی نه دواور مسبد <mark>ہے ہ</mark>ے جَبد کھی دو و کچر افغل کہی بات ہے کہ جناز وائی مقام میں یکی میاجا ہے۔ بہنس فقہا و کے مسجد میں ہرصورت میں نماز جناز و پریسنا کھرو وقرار دیا ہے۔ پیا درست نہیں بلک<mark>دا کیا تشم کا تشدہ وافعق ہے۔ ج</mark>وشر اعت کے مزاج کے من فی ہے۔ جوجہ بیث اس ہارہ میں مبیثی کی جاتی ہے کہ جومسجد میں نماز جناز ویژ مصے گااس کی نماز نبیس ہو کی پااس کوتوا البانبیں سطے گااس روایت کو مفقق ابن جوم اور دیگیر «نغرات نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔اس ہےاستدلال درست نہیں۔ چنانچہ ملاملی قاری نقابیہ کے اس متن کی شرح میں کھتے ہیں کہ اً سر میت مسجد سے باہر رکھی جائے اورامام بھی باہر ہی گھڑا ہواوراس کے ساتھ ایک صف بھی مسجد سے باہر :وتو اس میں مشاکح کا اختایا ف ہے بعض کہتے ہیں مکرو ونہیں کیونکہ اس میں مسجد کی تلویث کا خطر ونہیں ہے اوربعض نے کہا ہے پھر بھی مکروہ ہے کیونکہ مسجد تو فراض ا دا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔فرائض کے علاو و دیگر کئی با تیس عذر کی حالت میں ا دا ہوسکتی ہیں ورنہ ہیں لیکن بہلی وجہ ( عدم کرا ہیت ) زیادہ او لیٰ ہے کیونکہ مسجد میں نوافل اور دوسری انواع طاعات اور اصناف دعوات مکر وہنہیں ۔مسجد حرام اس تھم ہے مشتنیٰ ہے کیونکہ و ہکتو باتِ جمعۂ عیدین'صلوٰ ۃ کسوف'صلوٰ ۃ خسوف اور جناز ہ'ا ستنقا ۔سب کے لیے ہےاور یہ بات اس کی عظمت کی وجہ ہے ہے کیونکہ و ہ قبلہ ہےاورمور دِانوار وتجلیات ہے۔ و ہاں جومقبولیت ہے و ہسی دوسرے مقام م رنہوں ہوسکتی۔ میل میں ہوسکتی۔

• ٣٠ بَاكُ مَا جَاءَ فِي الْأَوُ قَاتِ الَّتِي لا يُصلِّي لَ إِلَى جَن اوقات مِن ميّت كاجناز و بين يرُ هنا الجينها عَلَى المُميّتِ وَلَا يُدُفّنُ

> ١٥١٩ : حَدَّثُنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكَيْعُ حِ وَحَدَثَنَاعَمُولُ بُنُ زَافِعِ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ المُبارِك جميْعًا عَنُ مُؤسى بُنِ

چاہئے اور دفن ہیں کرنا جاہئے

١٥١٩: حضرت عقبه بن عا مرجبني رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ تمین او قات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ على بن رباح قال سمغت ابى يَقُولُ سمغت عُقْبَة بُنِ عَامِر الْجُهَنِي يَقُولُ ثلاث ساعَاتِ كَانَ رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَعِلَنَهُ مَا اللهِ عَلَيْتُهُ وَالْجُهَنِي يَقُولُ ثلاث ساعَاتِ كَانَ رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَعْمَانا انْ نُصَلِّى فِيُهِنَّ اوْ نَقْبِرُ فِيُهِنَ مَوْتانا جِيْنَ تَطُلُعُ الشَّهِنَا انْ نُصَلِّى فِيهِنَ اوْ نَقْبِرُ فِيهِنَ مَوْتانا جِيْنَ تَطُلُعُ الشَّهِنَا انْ نُصَلِّى فَيْهُ الطَّهِيْرة حَتَّى تَمِيلُ الشَّهُمُ الطَّهِيْرة حَتَّى تَمِيلُ الشَّهُمُ وَ جِيْنَ تَطَيِّلُ المُعُرُوب حَتَّى تَعُرُب.

١٥٢٠: حدثنا مُحمّد بن الصبّاح انبأنا يخى بن اليمَانِ عَنْ منهال بُنِ حلِيُفَة عنِ عَطَاءِ عن ابن عبّاسِ ان رسُولَ عَنْ منهال بُنِ حلِيُفَة عنِ عَطَاءِ عن ابن عبّاسِ ان رسُولَ اللهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

ا ١٥٢ : حدَّثْنَا عَمْرُو بُنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ الأَوْدِيُ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ الْهِ اللهِ عَنْ جابِر بن عَبُدِ اللهِ قال وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ لا تَدُفِئُوا مَوْتَاكُمْ باللَّيُلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُوا.

الله انَ النَّبَى عَنِيْ الْمُ الْمُعَاسُ بَلَ عُشَمَانَ الدِّمَشُقَى ثَنَا الْوَلِيُدُ اللهُ والنَّهَادِ.

ا ٣: باب فِي الصَّلاةِ عَلَى اهُلِ الْقِبُلَةِ

الله عنه الله عن المؤ بنشر بكر بن حلف ثنا يخى بن سعيد عن عبيد الله عن المن عمر رضى الله تعالى عنهما قال لمما تُوفِي عَبُدُ الله بن أبي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيى قميصك أكفته فيه فقال رسول الله عليه وسلم آذنونى به فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم آذنونى به فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم آذي يصلى عليه قال له عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ما زاك لك فصلى عليه النبي صلى الله عنه ما زاك لك

النبئي صلى الله عليه وسلم السابين حيرتين:

هِ اسْتَغَفَرُلَهُمُ أَوْلَا نَسْتَغُفُرُ لَهُمْ إِذَا لِنُوبَ ١٨٠ إِ فَالْزُلِّ

صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور مرحوں کو دفائے
سے منع فرماتے تھے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو
اور جب نھیک دو پہر ہو۔ یہاں تک کہ زوال ہو جائے
اور جب سورج ہونے کے قریب ہو یہاں تک کہ ڈوب
جائے۔

۱۵۲۰: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مردکورات کے وقت قبر میں داخل کیا اور دفن کرتے وقت روشن کی۔

1۵۲۱: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے مردوں کو رات کونہ دفن کرنا إلَّا یہ کہ مجبوری ہو (اور دن میں دفن نہ کیا جا سکا ہو)۔

المعدالله بن أبي (رئيس المنافقين) مراتواس كابينا نبي كي جب عبدالله بن أبي (رئيس المنافقين) مراتواس كابينا نبي كي خدمت ميں حاضر جوا اور عرض كيا: اے الله كے رسول! مجھے ابني قيم د يبحے 'ميں اس كواس ميں كفن دول - آپ ني فر مايا: جب (جب جنازہ تيار بوتو) مجھے اطلاع كر يا۔ وينا۔ جب نبي نے اس كا جنازہ پڑھنا جا ہا تو عمر نے كبا الله كي كوئى اور بڑھ لے ) ليكن نبي نبيس (كيونكه بيركيس المنافقين ہے اس كا جنازہ بڑ عنا الله كوئى اور بڑھ لے ) ليكن نبي نبيس المنافقين ہے اس كا جنازہ بڑ عنا اور حضرت مر سے فر مايا: مجھے دو چیزوں میں اختيار دیا گيا۔ اور حضرت مر سے فر مايا: مجھے دو چیزوں میں اختيار دیا گيا۔ منافقوں كيلئے استعفار كروں يا نه كروں تو الله تعالى نے به منافقوں كيلئے استعفار كروں يا نه كروں تو الله تعالى نے به منافقوں كيلئے استعفار كروں يا نه كروں تو الله تعالى نے به منافقوں كيلئے استعفار كروں يا نه كروں تو الله تعالى نے به

اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَ لَا تَقُمُ عَلَى قَبُرهِ. ﴾ [التوبة: ٨٤]

سه القال المنا عمار أن حالد الواسطى وسهل ابن ابى سه القال المنا يد على أن سعيد عن مُجَالِد عن عامر عن حابر قال مات رأس المنافقين بالمدينة و أوصى ان يُحسلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم و ان يُحقنه في يصلى عليه النبي صلى عليه و كفنه في قميصه و قام على قبره فائزل الله الله و لا تصل على احد منهم مات آبد و لا تقم على قبره على قبره

١٥٢٥ : حَدَّثنا الْحَمَدُ بُنُ يُؤْسُفَ السُّلَمِيُ ثَنَا مُسُلِمِ بُنُ ابْهَانَ ثَنَا عُتُبَةُ بُنُ يَقُظَانَ عَنْ اَبِيُ الْبُرهِ فَيَ الْمُسْلِمِ بُنُ الْمُسْلَمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ سعيدٍ عنْ مَكْحُولِ عَن وَائِلَة بُنِ الْاسْقِعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ سعيدٍ عنْ مَكْحُولِ عَن وَائِلَة بُنِ الْاسْقِعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ صَلُوا عَلَى كُلِ مَيْتِ وَجَاهِدُوا مِع كُلِ اميرِ اللهِ عَنْ صَلَى اللهُ بَنْ وَرَارَة تَنَا شريكُ بُن عَلْمِ بُنِ وَرَارَة تَنَا شريكُ بُن عَرْبِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرة انْ بُن عَلَيْهِ وسلَّم جَرِحَ فَاذَتُهُ ولِمُ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم جَرِحَ فَاذَتُهُ الْمُحَرَاحَةِ فَرَبَ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم غَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم غَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَلَا و كَانَ ذَلَكَ مِنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ و كَانَ ذَلَكَ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ و كَانَ ذَلَكَ مِنْهُ وَلَيْهِ وسلَّم قَالَ و كَانَ ذَلَكَ مِنْهُ وَلَيْهِ وسلَّم قَالَ و كَانَ ذَلَكَ مِنْهُ وَلَا

آیت نازل فرمائی: "منافقوں میں ہے کوئی مرجائے تو کہمی اسکا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اسکی قبر پر کھڑے ہوں"۔

۱۵۲۲: جابر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں منافقین کا سرغندمرا اور اس نے وصیت کی کہا سکا جنازہ مجمد (علیہ کے ) پڑھا کیں اور اس کو اپنی قبیص مبارک میں گفن دیں تو نبی نے اسکا جنازہ بڑھا اور اپنی قبر پر کھڑے ہنازہ بڑھا یا اور اسکی قبر پر کھڑے ہوئے ۔ اس پر اللہ نے بیہ آیت اتا ری: ﴿وَلا تُصلَ عَلَی ۔ ۔ اس پر اللہ نے بیہ آیت اتا ری: ﴿وَلا تُصلَ عَلَی ۔ ۔ ﴾ منافقوں میں ہے کوئی مرجائے تو اس کا جنازہ ہرگز مت پڑھواور نہ ہی اسکی قبر کے پاس کھڑے ہو۔ اللہ ہر گرز مت پڑھواور نہ ہی استعاق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میت کا جنازہ پڑھواور مہا کہ کرو۔ مہا میں استعال کر جہاد کرو۔ ہرامیر کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔

1011: حفرت جابر بن سمرةً فرماتے بین که نی کے اصحاب میں سے ایک مردزخی ہوگیا۔ زخم کافی تکلیف دہ اسلام ہواتو دہ گھسٹ گسٹ کر تیر کے پیکانوں تک بہنچا اور اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا تو نبی نے اسکا جنازہ نبیں پڑھا اور یہ آپ کی جانب سے تادیب تھی (کہ اور لوگ بھی خودکشی نہ کریں)۔

### بإب قبر برنماز جنازه برُ هنا

۱۵۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا تو بچھ روز بعد اس کے متعلق دریا فت فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ ان کا انقال ہو گیا۔ آ ب نے فرمایا: تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی پھر آ ب ان کی قبر پرتشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ آ ب ان کی قبر پرتشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔

. ۱۵۲۸: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُن أَبِي شَيْبة ثَنَا هُشَيْمُ ثَنَا عُثْمانُ ، ۱۵۲۸: يزيد بن ثابتٌ جوزيد بن ثابتٌ ك بزے بعائي بين بْنُ حَكِيم ثَنَا خَارِجَةً بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِبٌ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ و كَانَ اكْبَرُ مِنْ زَيْدٍ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فلمَّا ورَدَ الْبَقِيْعِ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرِ جَدِيْدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا فَلا نَهُ قَالَ فعونها و قَالَ" الا آذَنْتُمُوني بها قالُوا كُنت قابلًا صابِما فَكِرهُنَا أَنُ نُوذِيكَ قَالَ فَلا تَفْعَلُو لا اعْرَفْنَ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيْتُ مَا كُنْتُ بِينَ اظْهُر كُمْ الْآ دَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاتِي عَليهِ لهُ رَحْمةٌ ثُمَّ اتَى الْقبر فصففنا خلفه فكبر عَلَيْهِ ارْبِعًا.

> ١٥٢٩: خِدْثَنا يعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بن كاسِب ثَنا عَبْدُ العزيز بُن مُحمد الدُّرُورُدِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بَن زَيْدِ بَن الْمُهاجِرِيْنَ قُنْفُذِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عَامِر بُن ربيعةٍ عن آبيه انَ امْرأَةُ سُودًاءَ مَاتَتُ لَمْ يُؤُذُنَ بِهَا النَّبِي عَيْسَةٌ فَأَحْبِرُ بذلِكَ فَقَالَ هَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهَا ثُمَّ قَالَ لاضحابِهِ صُفُّوا عَلِيْهِا فَصِلِّي عَلَيْهِا.

> • ١٥٣ : حدد ثنا عبلي بن محمد ثنا ابو معاوية على اللي السحق الشَّيْسَانِي عن السُّعْبِي عن الله عبَّاس قال مات رجل و كان رسول الله ليسية يعوده فدفيره بالسل فلما اصلح اغللمؤه فقال ما معكم ال تعليد بي قار كال الليل وكانت الطلمة فكرها أن يسن عسك فاني فبرة فصني عليه

بلحللي فال بنا الحبيد ابن حيل فياعبدر عن شعبة عن حبب السائل الماعلية والمحال ميت بسائل بنا بالثاب 

فرماتے ہیں کہ ہم نی کے ساتھ باہرآئے جب آب بقیع سنچے توایک نئی قبردیکھی اسکے بارے میں یو جھا۔لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں خاتون ہیں۔آپ نے بہجان لیااور فرمایا کہ مجھ اطلاع کیوں نہ دی۔لوگوں نے عرض کیا: آ ب روز ے میں دوببروآ رام فرمارے تھاسلنے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نه مجھا۔ فرمایا: آئندہ ایسا نہ کرنا کہ مجھے پتہ ہی نہ <u>ط</u>ےتم میں جوبھی فوت ہوتو جب میں تمہارے درمیان ہوں مجھےاسکی اطلاع دینا کیونکہ میراجناز ، پڑھنااس کیلئے رحمت كاباعث ہے۔ پھرآ ب قبر پرتشریف لے گئے اور ہم نے آ پ کے پیچے فیں بنائیں۔آ پ نے ماریمبری کہیں۔ ١٥٢٩: حضرت عامر بن ربيعه رضي الله تعالى عنه فرمات میں کہ ایک سیاہ فام خاتون کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی الله عليه وسلم كواس كى اطلاع نه كَ عَنْ جب آپ سلى الله عليه وسلم كومعلوم مواتو آپ سكى الله عليه وسلم في فرمايا. مجھے اطلاع کیوں نہ کی بھر آپ نے اصحاب ہے فر ویا تصفیں بناؤاوراس پرنماز پڑھی۔

•سالاا: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فر مات ج<sub>ی</sub>ں که ائي ساحب کا انتمال نو بيانې سنې الله مايه وملم ان ک عیادت آرمایا سرت تخیاد وان نے ان کورات میں ان الأن من أن أن أن أن أن أن أن الأساليان الأسالي من یا ہے ، ایارین عنی ال کے آپ کو قابلے وین من ب ن جن سیان قبر برے اور مار پر شمی ۔ العظم المسترين المستحدة المسترين المرامال ١٥٣٢: حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيُدِثَنَا مِهُ رَانُ ابُنُ أَبِى غُمَرُ عَنُ ابِي عُمَرُ عَنُ ابِي عُمَرُ عَنُ ابِي مُرَثَدَ عَنِ ابْنِ بُزَيْدَةً عَنُ آبِيهِ أَنَّ البِي مِنْ ابْنِ بُزَيْدَةً عَنُ آبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَنِي مَنْ عَلَى مَيْتِ بَعُدَ مَا دُفِنَ.

۱۵۳۲: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دیملم نے ایک میت پر دفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔

۱۵۳۳: حفرت ابوسعید رضی الله عند فرمات بین کدایک سیاہ خاتون مسجد میں جھاڑو دیتی تھیں رات میں ان کا انقال ہوگیا صبح ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس کی وفات کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا ای وقت کیوں نہ بتا دیا بھر آپ سحا بہ کو لے کر نظے اس کی قبر پر کھوٹ نے ہوئے اور تجمیر کہی لوگ آپ کے بیجھے تھے۔ کھڑے ہوئے والے کر فافر مائی اور واپس تشریف لے آئے۔ اس کے لئے دُعافر مائی اور واپس تشریف لے آئے۔

خ*لاصة الباب الله العلوة على القبر كا مئله بجس مين دوصور تين بين اول بيركه ميت كونما زيزا جعے بغير وفن كرديا كي* تو اس کی قبر پرنماز پڑھی جاشتی ہے یانبیں؟ ووم یہ کہ میت کونماز جناز ویز ھنے کے ب<mark>عد دمن کیا گیا اب اس کی قبر پر دو بار واس</mark>ہ بار ونما زِ جنا ز ویز ه کئتے میں پانبیں؟ کیبلی صورت کے متعلق عبدالقدین المبارک کا قول ہے: اذا دفین السمیت ولیم یصل عليه صل<mark>ى على القبير كرا بن السني</mark>ن ك<del>هتر بي</del>ن كه جمهورانسجا ب جوازير بين المبتدا-بب اور يخون اس كے خلاف بين روه كتير جیں کہ اَ سرنماز جناز و بھولے ہے رو جائے تو اس کی قبر پر نہ پڑھی جائے بلکہ دیا کی جائے۔ ند بب احناف کے متعلق بیان ہے کہا ً سرمرہ و بلانماز دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پرنماز پڑھی جائے کیونکہ ابن حبان نے سیجے میں'ا مام احمر نے نے مسند میں' حاتم نے متدرک میں'نیائی' بیمجی نے سنن میں حدیث یزید بن ٹابت کی تخرین کی ہے۔ یزید بن ٹابت کتے بیں کہ ہم حضور سلَّى اللَّه عليه وسلَّم كَ ساتھ نكلے جب بقيع سنج تو اچا نك ايك قبر ديلهمي تو اس كـمتعلق دريافت كيا۔ او گول نے بتايا كه فلا ل عورت کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم اس کو پہیون گئے اور فر مایا تم نے جھے آتکا و کیوں نہیں کیا ؟ لوّ ون نے موض کیا : كنت نبائسها صبالهارآب سلى الله عايه وتلم فرمايا ايدنه أياء ورجوميت تم مين بندانتمال مرب الجني نشرورآ كاوكيا كرو ـ جب تك مين تمهار به درميان موجود زول كيونكه مير في نمازاس پرحمت بير تيم قيم پرتشريف سه ورجم به آب صلی القدملیہ وسلم کے چیجیے صف یا ندھی اور آپ سلی اللہ عابیہ وسلم نے اس پر بیا پر 'جیسے مانٹی قاری نے عمق بن انہما م سے تقل کیا ہے کہاس میں ریکھی ولیل ہے کہ ولی کے علاو وہمی جس نے میت پر نماز نہ پر عنی دوو داس کی قبر پر نماز پر حاسکتا ہے حالانکہ یہ مذہب کے خلاف ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہوسکتا۔ ماروران سے یہ دوئی پیاجات کہ اس پر و کل نماز ہی تعمیں بڑھی کی تھی کیٹن ہید وعومی نہا ہے ہی بعید ہے کیونکہ سی بہت یہ مان سی سے انگرین موسکتا ہے کہ انہوں نے بغیر نماز يُرْ مِصْ وَنْ كُرِدِيا ہُو۔ ( فَتَحَ ) صاحب عين البداية فرمات بين كَنْبِين! بهديق (واب يه بيا كه سفان كو و في ن فهار ك بعديد ا فتایار ہے کہ میت پرنماز پر ھے۔ (جو ہرہ) اور جب آ سخصرت سنی اسد مایہ ڈیلم کے تنیل میں ساتان کو بیا فتایا رہے تو آپ و ، اس کا اختیارتھا بندا آپ کی نمازاصل ہوئے ہے ۔ ب ک<sup>ی اق</sup>مترا ، اصلی حتمی بلکہ جب آپ ہے ا جازے نبیس کی تو اوّ ال نماز باطل كتاب الجائز

تخبری۔ بیتو او پرمعلوم ہو چکا کہ قبر پرنماز پز منا جائز ہے۔اب رہی بیات کہ نتنی مدت تک پڑھ سکتے ہیں؟اس کی بابت آ را مختلف ہیں۔علامہ بینی نے عمرۃ القاری میں امام احمد اور اسخق سے قبل کیا ہے کہ قبر پر ایک ماہ تک نماز پڑھ کتے ہیں اور شواقع کے یہاں اس کے بارے میں کئی وجو ہات ہیں:۱) تمین دن تک جائز ہے۔امام ابو یوسف جھی اس کے قائل ہیں۔۲) ایک ماہ تک جائز ہے۔۳) جب تک بدن بوسیدہ نہ ہو۔

الا مالی میں امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ قبر پر تین روز تک نماز پڑھی جاشتی ہے۔ ابن رستم نے اپنے نوا در میں بواسطه امام محمر'ا مام صاحبؒ ہے بھی لیمی ذِکر کیا ہے۔ لیکن بیرکوئی لا زمی مدت نہیں۔ ممتن ہے بیران کے اپنے مسلک کا انداز و جو۔اس کیے صاحب ہدائی فر ماتے ہیں کہ بھول' بھٹ جانے کی شناخت میں غالب راے معتبر ہے' یہی جی ہے۔ بوجہ مختلف ہونے حال نز مان اور قبر کی جگہ کے۔ چنا نچے موٹا تازہ آ دمی و بلے سو کھے کی بنسبت جلدی بھٹ جاتا ہے۔ اس طرح پائی میں ڈ و بایا برسات کا موسم یا زمین سلی ہو'نمنا ک ہوتو جلد بھٹ جائے گااورگرم موسم اور خشک زمین میں دیر تک باتی رہے گا۔اس ہے معلوم ہوا کہ علم تیقن شرط نہیں بلکہ غالب گمان ہے تیقن ہونا جا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس بارے میں شک ہو کہ میت قبر میں اپنی حالت پر ہے یا متفرق وریختہ ہوگئی تو ایسی صورت میں اصحاب نے تصریح کی ہے کہ نمازنہ پڑھی جائے۔امام شامٹی اور ام م احمر بھی اس کے قائل ہیں اور حضرت عمر رمنتی القدعنہ نے حضرت ابوموی اشعریؓ ،حضرت عائشہؓ ،محمد بن سیر ین اور اوز ای کا قوال بھی یہی عل کیا ہے۔

> ٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى النَّجَاشِي م ١٥٣٠ : حدد ثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثنا عَبْدُ الْاعْلَى عَنْ معُمرِ عن الزُّهْرِي عن سعيُدِ بُنِ الْمُسيَبِ عِنْ ابِي هُوَيُوَةَ انَ رسُول الله مَنْ فَيُ قَدالَ إِنَّ السُّجِدَاشِي قَدْمَاتَ فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَيْنَةُ وَ اصْحَابُهُ إِلَى الْبَقْيَعِ فَصَفَّنَا خَلُفَهُ وَ تقدّم رسول الله عليه فكر أربع تكبيرات.

> ١٥٣٥ : حدَّثنا يحي بُنْ خَلَفٍ وَ مُحمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَ حدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ رافع ثَنَا هُشَيْمٌ جمينها عَنْ يُونُس عَنْ ابِي قِلابة عن ابي الْمُهلَّبِ عَنْ عَـمُوان بْنِ الْحُصِيُنِ انَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ آخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْمَاتُ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّيْنَا خَلُفَهُ وَ انَّىٰ لَفَى الصَّفِ الثَّانِي فَصَلِّى عَلَيْهِ صَفَّيْنِ.

> ١ ٥٣٦ : حدَّثَنَا أَبُوْ بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَام ثنيا شُفْيانُ عَنُ عِهُ رَانَ بُن اعْين عِنْ ابى الطَّفَيُل عَنُ

## د اباش کی نماز جنازه

۱۵۳۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے فر مایا: نجاشى كا انتقال ہو گیا آپ اور سحانی بقیع تشریف لے گئے 'ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا تمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ گے بڑھ کر جا رنجبیرات کہیں۔

۱۵۳۵: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارے بھائی نجاش کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہم نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور میں دوسری صف میں تھااس کی نماز میں دوسفیں تھیں ۔

۱۵۳۷: حضرت مجمع بن جاریهانصاری ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا مُجَمَّع بُنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّهِ عَلَيْهِ فَصَفَّنَا أَخَاكُمُ النَّ جَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَقُوْمَوُا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَصَفَّنَا خَلُفَهُ صَفَّيْن.

مَهُ دِي عَنِ الْمُثَنَى بُنِ سَعِيُدِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِى الطَّفَيُلِ عَنُ مَهُ دِي عَنِ الْمُثَنَى بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِى الطُّفَيُلِ عَنُ مَهُ دِي عَنِ الْمُثَنَى بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنْ آبِى الطُّفَيُلِ عَنُ حُذَيْفَةً بُنِ آسِيُدٍ آنَ النَّبِى عَلِي عَلَي حَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى حُذَيْفَةً بُنِ آسِيُدٍ آنَ النَّبِى عَلَي عَلَى النَّجَاشِي عَنْ النَّجَاشِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ البُن عُمَرَ آنَ النَّبِى عَنْ مَسَالِكِ عَنْ نَسَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ النَّبِى اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ آنَ النَّهُ النَّبِى عَنْ مَسَالِكِ عَنْ نَسَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ آنَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ آنَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ آنَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ آنَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ آنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى النَّجَاشِي فَكَثَرَ آرُبِعًا.

تمہارے بھائی نجاشی کا انقال ہو گیا۔ اُٹھو! اس کا جنازہ پڑھوتو ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو صفیں بنائیں۔

المتا الله عليه وسلم صحابه كو لے كر نظے اور فر مایا: اپ اس صلی الله علیه وسلم صحابه كو لے كر نظے اور فر مایا: اپ اس بھائی كا جناز ہ پڑھو جو تمبہار ہے وطن كے علاوہ كسى اور جگه انقال كر گئے لوگوں نے پوچھا كون ہيں؟ فر مایا: نجاشی ۔ انقال كر گئے لوگوں نے پوچھا كون ہيں؟ فر مایا: نجاشی ۔ الله علمہ وسلم نے نجاشی كا جناز ہ پڑھایا تو چار نبی سلی الله علمیہ وسلم نے نجاشی كا جناز ہ پڑھایا تو چار سمجيريں كہيں۔

خلاصة الراب مين عائب پرنماز جنازه امام شافق اورامام احر كنزديك جائز اورامام ابوحنيفة ورامام ما لك كن خزديك جائز المجان المبدوك المراب الموحنيفة ورامام ما لك كندوك عائب پرجنازه نبيل برجنازه نبيل برجنازه بين بيناز جنازه بين حالي بينماز جنازه بين حالي بينماز جنازه بين حالي كالله عليه وسلم كي خصوصيات مين واخل بين المال بينماز جنازه المربي المال جنازه المربي الموحن على المنسطية وسلم المنسطية وسلم في نماز جنازه بين على التدعلية وسلم كود كيور بين تحق وصحابه كرام ونظر نبيل آرتن هي ميت آب صلى التدعلية وسلم كرام ونظر نبيل آرة والله عليه وسلم كرام ونظر نبيل آرتن هي المربيل آرتن هي المربيل المدعلية وسلم كرام ونظر نبيل كرده بناكرد وحادى في تحق مي المائ كود كيور بين بعض علاء في بيك به كرنجا أي پر آرت من التدعلية وسلم كرام ونظر نبيل بينا والمربيل آرتن هي المربيل المدعلية وسلم التدعلية وسلم كرام ونظر نبيل و بال كوئي اليا محفون نبيل تعالى ودور بين المنازة بين المربيل كربيل المربيل المربيل المربيل كربيل المربيل المربيل كربيل المربيل المربيل كربيل المربيل المربيل كربيل المربيل المربيل

امام ابن عبدالبرُ نے بھی کتاب التمبید میں لکھا ہے کہ اکثر اہل علم اس کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ما نے بیں۔ نجا شی کی میت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا اور اس کی نماز جنازہ پر حائی یا اس کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بلند کر دیا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ جب قریش نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ اس طرح اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ اس طرح

ابن عبدالبرِّ نے حضرت عمران بن حصین کی روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمبارا بھائی نجاشی وفات پا گیا ہے'اس پرنمازِ جنازہ پڑھو۔آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم لوگ بھی آپ سلی القدعلیہ وسلم کے چیچے کھڑے ہوئے مان کرتے تھے کہ جنازہ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے جارتجبیرات پڑھیں اور ہم بھی مگمان کرتے تھے کہ جنازہ آپ سلی القدعلیہ وسلم کے سامنے ہے۔اگر غائب پرنماز جنازہ جا کڑ ہوتی تو آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم اپنے ان اسحاب پرنماز جنازہ جنازہ پر ختے حالا نکہ کی سے ضرور پڑھتے' جو مدینہ سے باہر فوت ہو چکے تھے اور مسلمان بھی شرقا وغر با خلفا ، راشدین پرنماز جنازہ پڑھتے حالا نکہ کی سے میں مقول نہیں۔ (فتح الملم میں ۱۳۹۱)

# ٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُوَابِ مَنُ صَلَّى عَلَى جَاءَ فِي ثُوَابِ مَنُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَ مَنِ انْتَظَرَ دَفْنها

1379: حَدَّثُنا أَبُو بِكُر بُن ابني شَيْبة ثنا الاعلى عن مغمر عن الزُّهْرِي عن سعيد بن السيب عن ابئ هريرة عن النبي عَيْنَة قال من صلى على جنازة فلة قيراط و مَن السيب عن القيراطان و مَن السيب عن القيراطان فالوا و ما القيراطان قالوا و ما القيراطان قال مِثْلُ الْجَبَليُن

المحارث عن فتاذة حدثنى ساله بن ابى الجغد عن فنا سعدان بن ابى الجغد عن فتاذة حدثنى ساله بن ابى الجغد عن معدان بن ابى طلخة عن ثؤبان قال قال رسول الله عين من صلى على جنازة فله قيراط و من سهد دفنها فله قيراطان قال فلننل النبي من من من منا النبي من منا النبي من منا النبي من النبي منا النبي من النبي منا النبي منا النبي منا ال

ا ۱۵۴ محدث اعبد الدابل سعید ساعد الرخمن المسحد البئ عن حجاج بن ازطاة عن عدى بن تابت عن فرّ بن خبیش عن أبنى بن كفب قال قال رسول الله على من صلى على جنازة فله قیر اط و من شهد ها حتى تُذفن فله قیر اط و من شهد ها حتى تُذفن أخد هذا.

## بِاب: نمازِ جناز ہیڑھنے کا تواب اور دفن تک شریک رہنے کا تواب

الله الله عليه وسلم في فرمايا : جو كونى جنازه بره الله عليه وسلى الله عليه وسلم في فرمايا : جو كونى جنازه بره هاس و الك قيراط ثواب ملح كااور جو فن سي فارغ جوف تك التظار كرب الله كو دو قيراط ثواب ملح كارسحاب في جيما كرية قيراط كيم بين؟ فرمايا بها زك برابر -

الله الله الله على الله عنه فرمات بيل كه رسول الله عنه فرمات بيل كه رسول الله عنه فرمات بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جوكوئى نماز جناز و بز ھے تو اس كوايك قيراط تواب طے اور جو دفن ميں بھی شركيہ بو اس كودو قيراط تواب طے گا۔ كتبے بيل كه نبی سلى الله عليه وسلم سے قيراط كے بارے ميں بو جھا الي تو فره يا: أحد كم رابر۔

الا 10 القد سلی الله عنه رسی الله عنه فرمات بیل که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو کوئی جناز و بیر سطے اس کو ایک قیراط تو اب ملے گا اور جو دفن تک شریک رہااس کو دو قیم اطاقو اب ملے گا تھم ہے اس ذات کی جس کے قیماط اس احد کی جس کے قیماط اس احد سے بھی بڑا ہے۔

## ٣٥: بَابُ مَا جاء فِي الْقِيَامِ لِلْجنازَةِ

١٥٣٢ حدثها محمد بن رمع انبأنا اللِّيثُ ابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر ابن ربيعة عن النبي عليه ح و حدّنسا هشاه بُلُ عمّارِ ثنا سُفْيانُ عن الزُّهُويَ عَنُ سالم عن ابيه عن عامر بن ربيعة سمِعة يُحدَث عن النَّبِيُّ قالَ اذا رأينه الجنازة فَقُومُوا لها حَتِّي تُحَلِّفُكُمُ اوْ تُوضع . ١٥٣٣ حدثنا أبو بكربن أبي شَيْبة و هناذ ابل السَريَ قال ثنا عبدة بن سُلِيمَان عن مُحَمَّد بن عَمرو عن أبي سلمة عن ابني هُريُرة قال مُرّ على النّبي عَيْنَةُ بن جارة فقام و قال قُوْمُوافانَ لِلْمُوتِ فَرْعَا.

مهمدا: حدَثاعليُ لل مُحمّدِ ثا وكيعٌ عن شُعَة عن مُحمّد بن السكدر على مشغود اللي الحكم على على إلى ابني طالب قال قام رئيول الله بحيازة فقلنا حتى جلس فجلسنا د ۱۵۰ حدثنا مُحبَدُ بن بشار و عُقَبِهُ بن مُكْرِه قال ثنا صفوال بن عبسبي نسبا بشيرُ ابنُ وافع عن عبُد الله بُن السلسمان لين جسادة الن اللي أمية عن الله عن جدّه عن

غيادة إلى الضامب فال كان رسول الله عليه اذا تبع حسارة له يقُعُد حسى تُوصع في اللَّحد فعرض له حيرًا فعال هاكنا لنفسغ بالمحملا فجنس رسول للالتخار

## باب: جنازه کی وجہ *ہے گھڑے ہوج*انا

١٥٣٢ : حضرت عام بن ربيعه رضي الله تعالى عنه ت روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم جناز و دیکھوتو اس کے لئے کھڑے ہو جاؤیباں تک کہ وہ تم ہے آ گے نکل جائے یا زمین پر رکھ دیا

۱۵۴۳ : حضرت ابو بریره رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عایه وسلم کے قریب سے ایک جناز ہ ۔ ً مزرا آپ گھڑ ہے ہو گئے اور فر مایا : کھڑ ہے ہو جاؤ اس لئے کہموت کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔

١٥٣٣: حضرت عليٌّ بن ابي طالب فرماتے ہيں كه رسول الله جنازے کی وجہ ہے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے مو گئے حتی کہ آ ب بیٹ<sub>ھ</sub> گئے تو ہم بھی بیٹھ گئے۔

١٥٨٥: حضرت عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم جب سی جنازہ میں تشریف لے جاتے تو لحد میں رکھے جانے تک نہ بہنتے۔ پھر ایک بہودی عالم آپ سکی اللہ علیہ وسلم کے یاں آیا اور کہا: اے محمد!ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو رسول الندنسكي الله عليه وسلم بمين كن اور فرمايا: يهودكي

، برنا ما المارية عنه المناسد جناله من ما تهيم جائة التربير نمازيرٌ حضا وردنن **مِن ثركت كرنة** کی " نیب بناو نفید ساری از باید باسل بیات که زوشی باز و کرای تعدیجاد اورص ف نماز میں شرکت کرے واپس بر ہے اور اور اور اور اور اور میں مزدوروں وال کے کام کی اجرت **قی**راط کے حساب ت، نی به تی تنتی اس بیدر مول مدستی ما ماید و هما به تنی این و قتلی تیرانده اغلی و دا و ربیعی واقعی فر ماویا کهاس کودینار ه قيران (١٠١٠ م م برزوان ١٠٠١ تا ١٠٠ ته الله أبها بات بهه ييقاب آخرت ه قيراط دومًا جود نياك قيم اط كمقابله مين ا تن روزه بنندا عدید را سام مقاب تن از از مظیم اشان به بای ب ما تند رمول اینده ملی ایند ماید وسلم نے پیجی ا

واضح فر ما دیا کہ اس ممل پریہ عظیم تو اب بہت ہی ملے گا جبکہ بیمل ایمان ویقین کی بنیا دیراور تو اب ہی کی نیت ہے کیا گیا ہو ایعنی اس عمل کا اصل محرک الله ورسول ( علی 🕳 ) کی با تو ال برایمان ویقین اور آخر 🕳 کے تواب کی اُمید ہو۔ پس اُسرکونی تعلق صرف تعلق اوررشتہ داری کے خیال ہے یا میت کے گھر والوں کا جی خوش کرنے ہی کی نیت ہے یا ایسے ہی تسی دوسر ے مقصد ہے جناز و کے ساتھ گیا اورنماز جناز واور وقن میں شریک ہوا'القدورسول (عَلَيْنَةُ ) کا تھم اور آخرت کا تو اب اس کے چیش نظر تھا ہی نبیں تو وہ اس عظیم تو اب کامستحق نہ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ایما نا واحتسا با کا مطلب یہی ہے۔

١٥٨١: حدد أننا إسماعيل بن مؤسى ثنا شريك بن عبد الله عَنْ عالم بُن عُبَيْدِ الله عن عَبدِ الله بن عامر بن ربيعة عنْ عَائِشَة قَالَتْ فَقَدُتُهُ ( تَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَاذَا هُو بِالْبَقِيعِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ ' دار قوم مُؤْمِنين أنْسُمُ لَنَا فَرَطَّ وَأَنَا بِكُمُ لَاحِقُونَ ٱللَّهُمَّ لا تَحْرَمُنَا اجْرُهُمْ ولا تَفْتنَّا بَعْدَهُمُ.

> ١٥٣٤: حدَّثنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبَّادٍ بُن آدم ثنا احمدُ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عِلْقِمَةَ بُنِ مَرُثدٍ عَنْ سُلَيمَان بْن بُريُدة عَنْ ابيه قال كَان رسُولُ اللهِ عَلِينَهُ يُعلِّمُهُمُ إِذَا حَرِجُوا إلى الْمقابر كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكُمِ اهُلِ الدِّيارِ مِن الْمُوْمِنِينَ والْمُسُلِمِين وإنَّا إِنَّ شَاء اللهُ بِكُمْ لاحِقُون نَسْأَلُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيةَ.

> ٣٤: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَقَابِرِ ١٥٣٨ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ ثَنَا حمَّادُ بُنُ زِيْدٍ عَنْ يُولُس بُن حَبَّابِ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو عَنْ زَاذَان عَنِ الْبراء بن عبازب قبالَ حَرَجُنَا مَعَ رسُولُ اللهُ عَلَيْكُ في جنازة فقعد حيال الْقِبُلَة

> ١٥٣٩: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب ثَنَا ابُوْحالدِ الْأَحْمرُ عَنُ عمرو بُن قيس عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بُن عدادب قدال حرجُدًا مَعَ رسُول اللهُ عَلِيلَةُ في

١٥٣٦: حضرت عائشة فرماتي بين كه مين نے نبي كونه يايا كھرد يكھا كه آپ بقيع ميں ہيں۔ آپ نے فرمايا: ((السَّلامُ عَلَيْكُمُ دار قَوْمِ مُؤْمِنِيْن)) ثم يرسلامتي مو اے ایمان داروں کے گھر والو! تم ہمارے پیش خیمہ ہو اور ہم تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ ہمیں النکے اجرے محروم نہ فر مائے اوران کے بعد آ ز مائش میں نہ ڈ ا لئے۔ ۷۵ : حضرت بریده رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول التُصلي التُدعليه وسلم ان كوسكها تے تھے كه جب وہ قبرستان كى طرف نكليس تويول كهيس: ((السّلامُ عَسلَيْ كُمُ الْهِ ال الَّذِيَادِ)) ''سلام ہوتم براے گھروالو! اہل اسلام اور اہل ایمان میں سے اور ہم بھی ان شاء القدتم سے ملنے والے ہیں ہم اللہ ہے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت ما تگتے ہیں۔''

## بِأَبِ: قبرستان میں بیٹھنا

۱۵۴۸: حضرت براء بن عاز ب رمنی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جناز ہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف ( منہ کر کے ) بیٹھے۔

١٥٣٩ : حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے جب قبر کے یاس بنچے تو آپ سکی جَنَازَةِ فَانْتَهَيْنُا الِّي الْقَبْرِ فَجَلْسَ كَانَّ عَلَى رُؤُسِنًا الله عليه وسلم بيش كن اور بم بهي بيش كن كويا بهار \_

٣٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي إِدُخالِ الْمَيْتِ الْقَبُرَ • ١٥١: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثِنَا اسْمَاعِيُلُ ابْنُ عِيَّاشَ ثنا ليُتُ ابْنُ أَبِي سُليْمٍ عَنُ لافِع عَنِ ابْنِ عُمَر عن النَّبِيّ عَلِيهُ ح و حَدَّثَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُوْ حَالَدِ ٱلاحُمرُ ثَنَا الْحَجَاجُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيُّ اللَّهِ عَلَيْكُ إذا أُدُحِلَ الْمَيِّتُ الْقَبُرِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى مَلَة رَسُولِ اللهِ وقال ابْوُ خَالِدِ مرَّةً إِذَا وُضِعِ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ قَالَ بسُم الله و عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله وَ قَالَ هِشَامٌ فَى حَدِيثِه بِسُم الله و فِي سبيلِ الله و عَلَى مَلَّةِ رَسُولَ الله.

ا ٥٥ ا: حَدَّثُنَا عَبُدُ المَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْحَطَّابِ ثِنَا مِنْدَلُ بُنْ عَلَى الْحَبِرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبيدِ اللهُ بنِ أَبِي رَافِع عَنْ ذَاؤُدُ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي رافع قال سُلَّ رَسُولُ اللهُ عَلِي شَعُد و رشَّ عَلَى قَبُره ماءً.

١٥٥٢: حَدَّثُنا هارُوُنُ بُنُ السَّحْقَ ثَنَا الْمُحارِبِيُّ عَنُ عمرو بُن قيسس عن عطيّة عن اسى سعيد ان رسول الله سَنِيْكُ أَحَـذُ مِنْ قَبُـلِ الْقِبُلَةِ وَاسْتُقْبِلَ السَّبَقُبِالَا (وَاسْتُلُّ

١٥٥٣ : حَدَثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَاحَمَّادُ بُنُ عَبُد الرَّحْمَٰنِ الْكُلْبِي ثَنَا إِذْرِيْسُ الْاوُدِيُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ حضرتُ ابُن رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُمَا عُمَرَ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَا وضعها في اللُّحد قال بسُم الله وَ فِي سَبِيل الله و على ملَة رسُول الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم) فَلمَّا أَحَدُ في تسُويةً اللَّف على اللَّحْد قالَ اللَّهُم' الجرها من الشَّيْطان و من شيطان ــ اورقب كَ مذاب ــ بي ويجدّ ـ الله الله عداب القبر اللهم جان الارض عن جنبيها وصعد

## باب: میت کوقبر میں داخل کر نا

• ١٥٥: حضرت ابن عمر رضى القد تعالى عنبما بيان فرمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میّت کو قبر میں واخل كرتے تو ( اس موقع بر ) كتة : ( بنسب الله و على مِلَّةِ رَسُولُ اللهِ).

دوسری روایت میں ہے:

((بسُم الله و على سُنَةِ رسُؤل الله)).

ا کیاورروایت میں ہے:

((بسُم الله و فِي سبيُل الله و عَلَى مِلَّةِ رَسُولَ اللهِ.)). ۱۵۵۱: حضرت ابورا فع رضی الله عنه فر ماتے میں که رسول التدنيكي التدعليه وسلم نے حضرت سعد رضي التد تعالی عنه کو سر کی جانب ہے قبر میں داخل کیا اور ان کی قبر پریانی حجيز کا۔

۱۵۵۲: حفزت ابوسعید رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ے کہ رسول التد علیہ وسلم کو قبلہ کی طرف ہے لیا گیا اور آپ صلی الله علیه وسلم کا چېره مبارک قبله کی طرف

ا ۱۵۵۳ حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ ایک جناز و میں شریک تھا۔ جب انہوں نے اسکو قبر مِسْ رَكُمَا تُوكِهَا : ((بسُمَ الله و في سَبِيُلِ اللهُ و عَلَى مِلَّة ر سُسول الله)) جب لحدي المنيس برابركرنے لگے۔ تو كبا ((اللَّهُم اجْرها مِن الشَّيْطان )) "اكالله!اس، ز مین کواسکی پسلیوں ہے جدار کھئے ( کہیں زمین مل کرا می رُوْحها و لقَها منك رضوانا قُلْتُ يا بُنْ عُمرًا شيءُ سيسغته من رسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُ قُلَّمَة برأيك قال انَّي اذا لقادرٌ على الْقَوْل بلْ شيءٌ سمعُتُهُ منُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

بسلیاں توڑ دے ) اور اسکی روح کواو پراٹھا لیجئے اور اسکوانی رضا ہے نواز دیجئے۔ میں نے عرض کیا اے ابن عمرٌ! آپٌ نے بیرسول اللہ سے سنایا خوداین رائے سے پڑھا ؟ فرمانے لَكَهِ پَعِرِتُو مِحْصِرِ بَهِ بَهِي كَهِ كُنِّ كَا اختيار بُونَا حِيابٌ ( حالا نَكْهِ ايسا نہیں ہے) بلکہ میں نے بدرسول اللہ سے سنا۔

خلاصیة الهاب ﷺ میت کوقبر میں قبلہ کی طرف ہے أتارا جائے یا یائتی کی طرف ہے؟ اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں' دونوں جائز ہیں۔البتہ ان میں ہے افضل کوئی صورت ہے؟ اس کی بابت میں اختلاف ہے۔احناف کے نزد کیک ب نب قبلہ ہے اتار نا افضل ہے یعنی سریر جناز ہ کو قبر کے قبلہ کی طرف رکھا جائے پھر قبلہ ہی کی جانب ہے اٹھا کر احد میں اتارا جائے اس صورت میں اتار نے والا بھی بکڑنے کی حالت میں قبلہ کی طرف ہوگا۔حضرت ملی جمہر بن الجنفیہ ،اتحق بن را ہو میہ ، ا براہیم بختی اور امام مالک کے بہت ہے اصحاب اس کے قائل ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد کے نز ویک یائمتی کی طرف اتار نا افعنل ہے۔جس کوسل کہتے ہیں۔نہایہ میں ہے کہ سل کہتے ہیں کہ کسی چیز میں ہے آ ہستہ آ ہستہ نکالنااور یہاں اس ہے مراد میت کو جناز ہ سے قبر کی طرف نکالنا ہے۔ شیخ الاسلامؓ کی مبسوط میں اور فباویؑ کی قا<mark>منی خان</mark> وخلاصہ میں اس کی نسورت یا تھی ے: سریر میت کوقبر پراس طرح رکھے کہ میت کا سرقبر کے موضع قد مین کے بالمقابل ہو جائے بھر دوسرا تمخص قبر میں داخل ہو کرا والا میت کا سر پکڑ کے اس کوقبر میں داخل کیے ہے گھرا تی طرح آ ہنگی کے ساتھ پورے کو تھینچ لے ۔حدیث باب م شافعی ِ اورامام احمد کے مذہب کی دلیل میں ۔احناف کی دلیل امام ابوداؤ دینے مراسل میں ایراہیم تخفیؓ ہے روایت کیا ہے ۔ بی کریم صلی الله علیہ وسلم کوقبر میں قبلہ کی جانب ہے اتارا گیا تھا اورسل نہیں کیا گیا۔اتی طرح ابن عدی الکامل میں اور الا مام بیمبتی نے سنن میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے۔ حدیث :۵۵۲ بھی احناف کی دلیل ہے۔ باقی عطیہ بن سعدعو فی ضعیف ہیں۔اس کا جواب میہ ہے کہ امام بخاری نے سیح میں اور امام ابو داؤ داور قد وری نے ان سے روایت کی ہے اور میہ صدوق ہےاگر چہ چوک جاتے ہیں۔ان کے علاوہ بھی احناف کے یاس دلائل ہیں۔

### چاپ: لحد کااو کی ہونا ٣٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي اِسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ

١٥٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهُ بُنِ نُمِيُرِ نَنَا حَكَّامُ بُنُ سلم الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عَلِيَّ بُنَ عَبُد الْاعْلَى يَذُكُرُ عَنْ ابيه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله اللَّهُ اللَّحُدُ لِنَا وِالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.

د ١٥٥١ : حدَثنا السماعيُلُ بُنُ مُؤسى السُّدَيُّ مَا شريكٌ عن اللي اليقطان عَنْ زاذان عن جرير بن عبد الله البجلي الله ر عال رسول الله عليه اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقَ لَعَيْرِنَا.

١٥٥ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : لحد ( بغلی قبر ) ہمارے لئے ہے اور صندو تی قبر اوروں کے لئے ہے۔

١٥٥٥: حضرت جرير بن عبدالله بجلي رضي الله عنه فر ما تے بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: لحد بھارے لئے ہے اور درمیانی قبراوروں کے لئے ہے۔

۱۵۵۲: حضرت سعد رضی الله تعالی عند نے بیان فرمایا کہ میرے لئے لحد بنا نا اور پکی اینٹوں سے اس کو بند کر دیا۔ جیسے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے کیا ۔
گیا۔

<u>ظلاصة الهاب</u> الله الحد : بغلی قبر کو کہتے ہیں اور شق صند وقی قبر کو کہتے ہیں جوبعض علاقوں میں بہت معروف ہے۔ لحد اس لیے اولیٰ ہے کہ اس میں مرد بے برمٹی نہیں گرتی جواد ب کا تقاضا ہے۔

## • ٣٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقَ

عدد ا: حَدَّثنا مُحَمُّوْ دُ بُنْ غَيْلان ثنا هاشمُ ابنُ الْقاسِمِ ثنا مُباركُ بُنْ فُضالَة حدَّثنى حُميْدٌ الطّويْل عن آنس بُن مالك رضى الله تعالى عنه قال لَمّا تُوفَى النّبي صلّى الله علنه رسلَم كان بالسدينة رجل يلحدُوا حر يضرح فقالُوا نست حير ربّا و نبعث النهما فايُهما شبق تركناه فأرسل النهما فاينهما شبق تركناه فأرسل النهما فسي صاحبُ اللّحد فلحدُوا للنّبي صلّى الله عليه

## ا ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفُرِ الْقَبُرِ

٩ د ١ ، حدثنا أبرُ بكر بن أبى شيبة ثَنَا زَيْدُ بن الحبابِ ثَنا مُودَّنى بُنُ عُبَيْدة حَدَّثَنى سعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ

## دِابِ شق (صندوقی قبر)

المناه ا

المده المنال الموا تو سحاب میں اختابات ہوا کہ جب نبی علیہ کے اسلامی اختابات ہوا کہ جد بنائیں یا سند وقی قبر اس بارے میں اختابات ہوا کہ جد بنائیں یا بارے میں اختابات کو دوران آ وازیں بلند ہوگئیں تو حضرت میڑنے فرمایا نبی علیہ کے پاس شور نہ کرونہ زندگی میں نہ وفات کے بعد یا ایسا ہی کچوفر مایا۔ آ خرلوگوں نے لحد بنانے والے اور صند وقی قبر بنانے والے دونوں کی طرف آ دمی بھیجا تو لحد بنانے والے والے دونوں کی طرف آ دمی بھیجا تو لحد بنانے والے صاحب (بہلے) آئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد بنائی بھرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔

## باب: قبر گهری کھودنا

۱۵۵۹: حضرت ادر عسلمیؓ فرماتے ہیں کہ میں ایب رات نبیؓ کی چوکیداری کیلئے آیا توایک صاحب کی قراًت الآدرَع السُلَميَ قَالَ جَنْتُ لِيُلَةُ اخْرَسُ النّبِيُ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم فَاذَا رَجُلَ قِرَاء تُهُ عَالِيَةٌ فَخَرَج النّبِيُ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ الهذا مُراء قال فمات بالمدينة ففرغُوا مِنْ جهازَةِ فَحملُوا نعشه فقال النّبي صلّى الله عليهِ وَسَلّم ازفَقُوابهِ رَقَق الله به انّه كان النّبي صلّى الله عليهِ وَسَلّم ازفَقُوابه رَقَق الله به انّه كان يُحبُ الله و رسُوله قال و حفر خفرته فقال اوسغوا له اوسع الله عليه فقال بعض اصحابه يا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لقد حَرَنْتَ عليه فقال اجلُ انّه كان يُحبُ الله ورسُوله.

بہت او نجی تھی۔ بی باہر آئے تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ایر ریا کار ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر انکا مدینہ میں انتقال ہوالوگوں نے انکا جنازہ تیار کر کے انکی نعش کو اٹھایا تو بی نے فر مایا: اسکے ساتھ نری کرو' اللہ بھی اسکے ساتھ نری فر مائے یہ اللہ اور اسکے رسول سے محبت رکھتا تھا کہتے کہ انکی قبر کھتا دہ کرو اللہ تعالی قبر کھودی گئی تو آ ب نے فر مایا: اسکی قبر کشادہ کرو اللہ تعالی اس پر کشادگی فر مائے تو ایک سحائی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ایر کشادگی فر مایا: جی انتقال پر افسوں ہے؟ فر مایا: جی 'کے رسول ایر کھتا تھا۔

۱۵ ۲۰: حفرت ہشام بن عامر کہتے ہیں که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قبرخوب کھود و کشادہ رکھواور الجیمی بناؤ۔

## باب: قبر پرنشانی رکھنا

الا ۱۵: حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عثان بن مظعون رضی الله عنه کی قبر پر نشانی کے طور پر ایک یقر اگا۔۔

## ٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ الْبَنَآءِ عَلَى النَّهُ عَنِ الْبَنَآءِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالُكِتَابَةِ عَلَيْهَا النَّهُ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

٦ ٢ ١ ١ : حَـ قَنَا اَزُهَرُ بْنُ مَرُوانَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالًا ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ جَابِرِقَالَ نَهِى عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ جَابِرِقَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِقَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ .

١٥٦٣: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بُنُ عَيَاتٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُؤسنى عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهنى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ.

١٥٦٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ثَنَا وَهُبٌ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنُ ابُنِ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الرَّقَاشَى ثَنَا وَهُبٌ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنُ ابُنِ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْمَاسِمِ بُنِ مُنْ اللهِ الل

## دِاب: قبر برعمارت بنانا' اِس کو پخته بنانا' اِس برکتبه لگاناممنوع ہے

10 ٦٢ : حضرت جابر رضى الله عنه فرماتے بیں كه رسول الله عليه وسلم نے قبروں كو پخته بنانے سے منع فرمایا۔

10 ۱۳ دهزت جابر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبر پر کچھ بھی لکھنے سے منع فرمایا۔

۱۵۲۴: حضرت ابوسعید رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے قبر ، چرعمارت بنانے سے کانی فرال

خلاصیة الراب میں کا رت بنانے یعنی بختہ بنانے ہے منع کیالیکن کچی مٹی کالیپ دینا جائز ہے۔ای طرح حسن بھریؒ نے نقل کیا گیاا ور فقاویٰ کی کتب میں ہے کہ قبروں پرمٹی کالیپ جائز ہے' کوئی قباحت نہیں۔

## دِاْدِ: قبر برمٹی ڈالنا

10 10: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جناز سے پر نماز پڑھی پھر میت کی قبر پر آئے اور سرکی جانب تمین لپ مٹی ڈالی۔

## باہ قبروں پر جلنااور بیٹھنامنع ہے

۱۵۲۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی انگارے پر ہیٹھے جو اس کو جلا دے بیاس کے لئے قبر پر ہیٹھنے ہے بہتر ہے۔

١٥٦٧: حضرت عقبه بن عامرً فرمات بين كه رسول الله م

## ٣٣: بَابُ مَا جَاءً فِي حَثُو التَّرَابِ فِي الْقَبُرِ

مَا الْمَ الْمَعْ الْمُعَدَّا الْعَبَّاسُ الْمِنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا يَحَى بُنُ الْمَ الْمِنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا يَحَى بُنُ الْمُعَدِّمِ مَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْى بُنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ اللهِ عَنْ يَحْى بُنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ اللهِ عَنْ يَحْى بُنِ ابِي كَثِيْرِ عَنْ ابِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي مَلَى عَلَى عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## ٣٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنِ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا

اللهِ عَنْ سُهَيُلٍ عَنْ آبِيهِ عَن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سُهَيُلٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سُهَيُلٍ عَنْ آبِيهِ عَن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سُهَيُلٍ عَنْ آبِيهِ عَن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى جَمْرَةٍ تُحُرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ اللهِ عَلَى عَلَى جَمْرَةٍ تُحُرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ انْ يَجُلِس عَلَى قَبُر.

١٥٢٤: حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمَاعِيُلَ بُن سَمُرَةَ ثَنَا

المُحَارِبِي عَنِ اللَّيْثِ بِنِ سَعُدٍ عَنْ يَزِيْد بُنِ ابِي خَبِيْبٍ عنُ ابى الحير مرُثد بن عَبُدِ اللهِ الْيَزَنِيَ عَنْ عُقْبة بن عامِرٍ رضِى اللهُ تعالَى عَنْه قِسَالَ قَسَالَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلُّم لأنَّ امُشِيئَ عَلَى جَمْرةِ اوُ سيفٍ أوُ الحصف نعلى برلجلي احبُ إلَى مِنْ إن امْشَى على قَبُر مُسُلِم و ما ابا لي اوُسطَ الْقُبُور قَضَيْتُ حاجتي اوُ وسط الشُوُق.

نے فرمایا: میں انگارے یا تکوار پر جلوں یا جوتے یاؤں کے ساتھ ی لوید مجھے زیادہ ببند ہے کسی مسلمان کی قبریر چلنے ہے اور میں قبروں کے درمیان یا بازار کے درمیان قضاء حاجت ( ببیثاب یا خانه کرنے ) میں کوئی فرق نہیں رکحتا ( بلکه جس طرح درمیان بازار میں قضاء حاجت یے شرمی اور کشف ِستر ہے اس طرح قبروں کے درمیان بھی اس ہےمعلوم ہوا کہ مُر دول کوشعور ہوتا ہے )۔

خلاصة الباب الله الناحاديث كے مطلب ميں علماء كے دوا قوال بين: () بياحديث اپنے ظاہر يرمحمول ہے كہ بينجنے ے مردوں کی تذلیل ہے۔امام ابوصنیفڈاورامام مالک ہے عل ہے کہ ہیٹینے سے مراد پائخانہ و ببیثاب کے لیے ہیٹھنا ہے کہ جس طرح بازار میں ببیثا ب کوئی نہیں کرتا اس طرح قبرستان میں بھی قبروں کے بیچ میں نہ کرے۔

٣٦: بَابُ مَا جَاء فِي خَلْع النَّعُلَيْنِ فِي الْمَقَابِرِ لِإِنْ الْبِرَسَانِ مِن جوتَ أَتَارِلِيمًا ١٨ ٥ ١ : حدَّثنا عَلِيُّ بُنَّ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثنا الْاسُودُ بُنَّ شيبان عَنْ حَالِدِ بُن سُميرِ عَنْ بَشِيْرِ بُنِ نَهِيْكِ عَنْ بَشِيْرِ بُن الْخصاصيّة قال بينما أنّا أمُشيّ مع رسُول الله عَيْنَة فقال يابُنُ الحصاصية! ما تَنْقَمُ عَلَى الله اصبحت تُماشِي رسُول الله فقُلْتُ يا رسُول اللهِ مِاأَنْقُمْ على الله شيئًا كُلُّ حير قد اثانيه الله فسعر على مقابر المسلمين فقال ادرك هنولاء خير كثيرًا ثُمَّ مَرَّ على مقابر المشركين فَقَالَ سَبِقَ هُولًاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا قَالَ فَالْتَفْتَ فَراى رَجُلاً يه شِيلُ الْمَقَابِرِ فَي نَعُلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِبِ الشِّيئَتِينُ

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مهُدى قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُثُمَانَ يَقُولُ حَدَيْثُ حَيَدٌ و

١٥٦٨: حضرت بشير بن خصاصية فرماتے بيں كه ايك بار میں رسول اللہ کے ساتھ جل رہاتھا کہ آپ نے فرمایا: اے ابن خصاصیہ! تم اللہ کی طرف ہے کس چیز کو ناپند سمجھتے ہو حالا تکهتم اللہ کے رسول کی معیت میں چل رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میں اللہ کی سی بات کو نا بسند نبیں مجھتا سب بھلائی ہے۔اللہ تعالیٰ نے مجھے عطافر ما دی ہیں تو آ پے مسلمانوں کے قبرستان ہے گز رے اور فرمایا کدان لوگوں نے بہت سی خیر حاصل کی پھرمشر کین کے قبرستان ہے گز رے تو فر مایا پیاوگ بہت ہے خبر ے سلے آ گئے۔فرماتے ہیں کہ آپ نے توجہ فرمائی تو د یکھا کہ ایک صاحب جوتے پہنے قبرستان میں چل رہے ہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے جوتو ل

خلاصة الباب يه سبطيه: رنك بوئ بهزئ ك جوت كوكت بين قبرول كه درميان جوتول كساتھ جينا كيا ہے؟ بعض علاء نے اس حدیث کی بناء پر مکرو وفر مایا ہےاوربعض حدیث مسلم کی وجہ سے جائز کہتے ہیں: ((ان المیت یسمع قوع نعالهم)) کہمیت او گوں کی جو تیوں کی آ واز شنق ہے۔ بعض فر ماتے ہیں اس حدیث میں کراہت تنزیمی کا ذکر ہے۔

## ٣٤: بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقَبُورِ

١٥٢٩: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدُ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ زُورُوا الْقُبُورَ فَانَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

بسُطَامُ بُنْ مُسُلِم قَالَ سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ ابُنْ أَبِي مُلِيُكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ رَخَّص فِي زِيَارِةِ الْقُبُورِ. ا ١٥٤ : حدَّثْنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى ثَنَا ابُنُ وهُبِ أَنْبَأَنَا الِسَلُ جُسِريُجِ عَنُ اللَّهِ لِنَ إِنَّ هَائِئُي عَنُ مَسْرُونِ بُنِ الْآجُذَاعِ عن ابْن مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ كُنْتُ نَهِيُتُكُمُ عَنُ زيارة القُبُور فرُرُوها فانَّهَا تُزهدُ فِي الدُّنيا و تُذَكِرُ

• ٥٥ ا : حَدَّثُنَا إِسُرَهِيُ مُ بُنُ سَعِيدٍ الْجَوْهِرِيُ ثَنَا زَوَحٌ ثَنَا

٨٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيارَةِ قَبُورِ الْمُشُرِكِيُنَ إِلَابُ الْمُرْكُولِ كَي قَبرول كَازيارت ٢ ٥٥٢ : حدَّثنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ ثنا يَزيُدَ بُن كَيْسَانَ عَنْ ابى حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ زَارَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُرَ أُمِّهِ فَيَكِي وَ ٱللَّكِي مَن حَولَهُ فَقَالَ اسْتَأَذَنُتُ رَبِّي فِي انُ اَسْتَغُفِر لَهَا فَلَمُ يَأَذُنُ لَيُ وَاسْتَأَذُنْتُ رَبِّي فِي اَنْ ازُوْرِ قَبُرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ كُمُ الْمَوْتَ.

> ١٥٤٣ : حَدَّثَتَ الْمُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ الْبُخَتَرِيّ الواسطى تَنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ عن إبرهيم بن سَعْدِ عَن الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عِنُ ابدُهِ قَالَ جَاءَ اعْرَابِيُّ إلى

## ولب: زيارت ِقبور

١٥٦٩: حضرت ابو ہررہ رضى الله عنه فرماتے ہيں كه رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فر مایا: قبروں کی زیارت کرو کیونکہ بیمہیں آخرت کی یا دولاتی ہیں۔

• ۱۵۷: حضرت عا نشه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبروں کی زیارت میں رخصت دی \_

ا ۱۵۷ : حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے حمہیں قبروں کی زیارت ہے منع کر دیا تھا تو اب قبروں کی زیارت کر مکتے ہو کیونکہ اس سے دنیا ہے بے رغبتی اور آ خرت کی یا د حاصل ہو ت<mark>ی ہے۔</mark>

خلاصة الراب بن جابليت كازمانه قريب مونے كى وجہ ہے قبروں كى زيارت ہے منع كيا تھا۔ جب ايمان دِلوں ميں را سے ہو گی<mark>ا ۔ سحابۂ سے شرک کا خوف ندر ہاتو آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی اورفر مایا: کہ اوّ ل تم لوگوں کومنع کیا تھا</mark> زیارت قبور سے تواب ان کی زیارت کرو کیونکہ اس ہے آخرت یا دآتی ہے۔

١٥٤٢: ابو ہرير ٌفر ماتے ہيں كه نبي نے اپني والد ومحتر مه کی قبر کی زیارت کی تو روئے اور پاس والوں کوبھی زلا دیا اور فرمایا : میں نے اینے بروردگار سے والدہ کیلئے مجحشش طلب کرنے کی اجازت جا ہی تو مجھے اجازت نہ دی اور میں نے اینے رب سے والدہ کی قبر کی زیارت کیلئے اجازت جا ہی تو اجازت دے دی سوتم بھی قبروں کی زیارت کیا کروکیا ہے تمہیں موت کی یا دولاتی ہیں۔ ۱۵۷۳: حفرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صاحب نبی کی خدمت میں آئے اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے والدصلہ رحمی کرتے النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّم انَّ ابني كَانَ يُصلُّ الرُّحْم و كَان وكان فايُن هُ وَ قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَكَانَّهُ و جَدَمِنُ ذَلَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَايُنَ أَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ حَيْثُهُا مَرَرُتَ بِقَبُرِ مُشْرِكِ فَبَشَرُهُ بِالنَّارِ قَالَ فَاسْلِم الْاعْرَابِيُّ بِعُدُ وَقِالَ لَقَدُ كَلَّفِني رسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ تعبُ اما مُرِدُتُ بِقَبْرِ كَافِرِ إِلَّا بَشَّرُتُهُ بالنَّارِ.

تصے اور ایسے ایسے تھے ( بھلائیاں گنوائیں ) بتا ہے وہ کہاں بیں؟ آپ نے فر مایا: دوزخ میں۔راوی کہتے ہیں شایدان كواس مرتج موا \_ كمن لك : احالله كرسول إنو آب · کے والد کہاں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا: جہاں بھی تم کسی مشرک کی قبر ہے گز روتو اسکو دوزخ کی خوشخبری دیدو کہ وہ صاحب بعد میں اسلام لے آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ نے مجھے مشکل کام دیدیا میں جس کافر کی قبر کے باس ہے گزرتا ہوں اس کودوزخ کی خوشخبری ضرور دیتا ہوں۔

خ*لاصة الباب الله حضور صلى القدمليه وسلم نے بہت لطیف انداز میں اعرانی کو جواب دیا جواس نے پوچھا کہ آپ سا*ی التدعليه وسلم کے باپ کہاں ہیں یعنی میرے والدبھی دوزخ میں ہیں۔تمام علماء کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم کے والدین اورامم بزرگوار جناب ابوطالب کفر پرفوت ہوئے ہیں۔ابوطالب کے بارے میں بیچے احادیث میں وار د ہواہے کہ ان پر بہت بلکا عذاب ہے کہ ان کوآ گ کی جو تیاں پہنائی کئی ہیں جس سے ان کا دیا <mark>ٹے جوش م</mark>رتا ہے۔ اعسادن ایساللہ میں ال کے فسر ۔ شرک و کفر بہت تا ہی کی چیز ہے کہ چیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ بھی کا منہیں آتی ۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے کہ جو قانون بناد <mark>یا اس میں سب حجبوٹ بڑے برا ب</mark>ر ہیں۔

## باب عورتوں کے لئے قبروں کی زیارت کرنامنع ہے

٥٥٠ : حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شيبة و أَبُو بِشُرِ قَالا ثَنَا قبيصة حوحدثنا أبؤكر بانا غبيد بن سعيد حو حدَّثْنَا مُحمَّدُ بُنْ خَلْفِ الْعَسْقِلانِيُّ ثَنَا الْفُرْيَابِيُّ و قَبِيْصَةً

٩ ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنُ زِيَارَةِ

النِسَآءِ الْقُبُور

۱۵۷۳: حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه فر مات ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قبروں ہے جائے والى عورتول برلعنت فر ما ئى \_

كُلُّهُمْ عَنْ سُفِيان عَنْ عَبُدالله بُنِ غُنُمان بُن خُتِيمٍ عَنْ عبد الرَّحْمس بن بهمان عنْ عبد الرّحمس بن حسان لي دلت عر ابيْهِ قَالَ لَعَن رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ ذُوَّارِاتِ الْقُبُورِ.

١٥٤٥ حضرت ابن مباس رضي الله عنهما فرمات جي ۔ رسول القد صلى القدماية وملم في قبرول كي زير ب سرب والى غورتوں برلعنت فر ماتى ـ

٥٥٥ : حدَّثنا أزُهَرُ بُن مرْوان ثنا عَبْدُ الُوارِثُ ثَنا مُحمَدُ بُنُ حُجادة عن ابي صالح عن انن عبّاس قال لعن رسُولُ اللهُ عَلِيْكُ زُوَراتِ الْفُبُورِ

1 241 : حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عندے روایت ب مُحمَّدُ بْنُ طَالِبٍ ثَنَا أَبُو عُوانَةً عَنُ عَمْرُو بْنِ ابِي سَلْمَةً : كَدرسول الشُّصلِّي الشُّر عليه وملم في قبرول يرجائي والى

٢ ــ ١ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ حملِ الْعسْقلا نيَّ ابُو نضرِ ثنا

عنُ ابِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ زُوَّارَتِ الْقُبُورِ. عورتول برلعنت فرمائي \_

خلاصیة الراب میلی اور دیشی میں قبور کی زیارت کرنے والی عورتوں پراعنت کی گئی ہے اس لیے کہ عورتیں نوحہ کرتی ہیں اور دوسری حدیث میں عام اجازت ہے تو جوعورت عقیدہ کی پختہ ہو' ہیں اور دوسری حدیث میں عام اجازت ہے تو جوعورت عقیدہ کی پختہ ہو' قبرستان جاکر وابی تباہی نہ کے' اُس کواجازت ہے جیسا کہ امّ المؤمنین سیّدہ صدیقہ رضی الله عنہا کواجازت مرحمت ہوئی تھی۔

• ۵: بَابُ مَا جَاءَ فِى إِتُبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزِ الْجَنَائِزِ الْجَنَائِزِ الْجَنَائِزِ الْجَنَائِزِ الْجَنَا الْجُو الْجَنَا الْجُو الْجَنَا الْجُو الْجَنَا الْجُو الْجَنَا الْجُو الْجَنَا عَنِ الْجَنَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنا.

الله المنزائيل عن السماعيل بن سلمان عن دينار أبئ عمر فنا السرائيل عن السماعيل بن سلمان عن دينار أبئ عمر عن البن المحنفية عن علي قال خرج رسول الله عين فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن قلن ننتظر الجنازة قال هل تعمل تغيل قلن لا قال هل تعملن قلن لا قال هل تعملن قلن لا قال هل تعليات في ما ذورات غير ما خد ال

١٥: بَابُ فِي النَّهِي عَنِ النِّيَاحَةِ

1029: حدَّثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيُدَ بُن عَبُدِ اللهِ مؤلَى الصَّحْبَاءِ عَنْ شَهْرِ ابْن حُوشَبِ عَنْ أُمَّ سلمة عن النَّبِي عَلَيْكَ ﴿ وَ لَا يَعْصِينَكَ فَى مَعْرُوفِ ﴾ الممتحنة: ١٢] قال النُّورُ عَ.

١٥٨٠: حدَّث العِشامُ بُنْ عَمَّارٍ ثنا السُماعِيلُ ابُنُ عِيَاشٍ ثَنَا عِبْدُ اللهِ بُنِ دِينَ اللهِ عَلَيْ مُعَاوِية قَالَ خَطَب مُعاوِية لَا اللهِ عَلَيْ بَنَ وَطُب مُعاوِية اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

### باب عورتون كاجنازه مين جانا

القدعنها فرماتی میں کہ جمیں القدعنها فرماتی میں کہ جمیں جنازوں میں شرکت ہے منع کر دیا گیا اور جمیں (شریک نہ ہونے کا)لا زمی تھم نہیں دیا گیا۔

۱۵۷۸: حضرت علی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ باہرتشریف لائے تو دیکھا کچھ عورتیں بیٹی ہیں۔ فر مایا: کیوں بیٹی ہو؟ عرض کرنے گیس: جنازے کے انتظار میں ۔ فر مایا: کیا تم (شرعاً) عسل دے تنق ہو؟ کہنے گئیس: نہیں ۔ فر مایا: جناز ہ انتظامتی ہو۔ عرض کرنے گئیس: نہیں ۔ فر مایا کیاتم میت کوقبر انتظام کرنے والوں میں ہوگی؟ کہنے گئیس نہیں۔ فر مایا: میں داخل کرنے والوں میں ہوگی؟ کہنے گئیس نہیں۔ فر مایا: میں داخل کرنے والوں میں ہوگی؟ کہنے گئیس نہیں۔ فر مایا: میں دوجاؤگناہ کا بوجھ لے کرنے والی کے بغیر۔

## باب:نوحه کی ممانعت

1029: حضرت المسلمة رضى الله تعالى عنها نبى صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ: ((وَ لَا يَعْصِيْنَکَ فِيُ مَعْرُونُ فِي) '' کہ عور تیں نیک کام میں آپ کی نافر مانی نہ کریں' سے مرادنو حہ کرنا ہے۔

• ۱۵۸: حضرت معاویه رضی الله عنه نے خمص میں خطبه دیتے ہوئے فر مایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نوحه کرنے سے منع فر مایا۔

۱۵۸۱: حضرت ابو ما لک اشعریؓ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: نو حد کرنا

ابُنِ مُعَانِقِ أَوُ أَبِي مُعَانِقِ عَنُ آبِي مَالِكِ الْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ النِّيَاحَةُ مِنُ آمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ إِنَّ النَّانِحَةِ إِذَا مَاتَتُ وَ لَمْ تَتُبُ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنُ قَطِرَان وَ دِرْعًا مِنُ لَهَبِ النَّادِ. ١٥٨٢ : حَـدُثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَ ثَنَامُحَمَّدُ ابُنُ يُؤسُفَ ثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدِ الْيَمَامِيُ عَنُ يَحْيَ بُنِ اَبِي كَثِيْرِ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ مِنْ أَمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِنْ لَمُ تَتُبُ قَبُلَ أَنُ تَـمُوْتَ فَإِنَّهَا تُبِعَثُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيْلُ مِنْ قِطُرَان ثُمَّ يَعُلِى عَلَيْهَا بِدِرُعِ مِنْ لَهَبِ النَّادِ.

١٥٨٣: حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُوسُفَ ثَنا عُبَيْدِ اللهِ أَنْبَأَنَا اِسُرَائِيُلُ عَنُ اَبِي يَحُيلِي عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهلي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنُ تُتَبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَارَ أَنَّةً.

جاہلیت کا کام ہے اور نوحہ کرنے والی جب تو بہ کے بغیر مرے تو اللہ تعالیٰ اسکو تا رکول کا لباس اور دوزخ کے شعلوں کا گریتہ پہنا تمیں گے۔

۱۵۸۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: میت پرنو حه كرنا جامليت كا كام ہے اور نوحه كرنے والى جب توبه ہے قبل مرجائے تو اے روز قیامت تارکول کے لباس میں اٹھایا جائے گا پھراس پر دوزخ کے شعلوں کا کرتہ بہنایا جائے گا۔

۱۵۸۳: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس جنازے كے ساتھ جانے سے منع فر مایا جس کے ساتھ**نو حہ کرنے والی عورت ہو۔** 

خلاصة الراب الله الرقع اور نياحت كهتم مين برجلا كررونے كواوراونجي آواز سے اس كے مناقب و مفاخر بيان کرنے کو۔اس پر بہت شدید وعیدیں آئی ہیں۔ بےاختیار' بغیر آواز کے رونامنع نہیں۔حدیث ۱۵۸۲ میں نوحہ کرنے والی عورت جوبغیرتو بہ کیے مرجائے تو اس کو یہ عذاب دیا جائے گااور جبعورت کو جنازے کے ساتھ جانے ہے منع کیا گیا ہے تو نا چنااورگا نا کیسے جا ئز ہوسکتا ہے۔

## ٥٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنْ ضَرَبَ الُخُدُودِ وَ شَقَّ الُجُيُوبِ

٣٨٨ : حَدَّثنا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ بَشَّارِ ثَنَا يَحَى بُنْ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُ الرَّحُمْنِ جَمِيْعًا عن سُفيان عَن زُبَيْدٍ عَنُ إبرهِيم عن مسروق ح و حَدَثَنا عَلِيُّ بُنْ مُحَمَّدٍ وَ الْمُو بَكُرِ بْنُ حَلَّادٍ قَالَ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْآئ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَيْس مِنَّا مَنُ شَقَ الْجُيُوب وَ ضرب الخُدُودَ وَ دَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ.

> ١٥٨٥ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرِ الْمُحارِبِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ كرامةً قَالاً ثَنَا أَبُو أَسَامَةً عن عَبُد الرَّحُمن بُن يَزْيُدَ بُنِ

## دِلْ بِ: چېره ينينے اور گريبان بھاڑنے کی ممانعت

١٥٨ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان فر مات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا وہ تشخص ہم میں ہے نہیں جو گریبان جاک کرے چبرہ یئے اور جا ہلیت کی سی باتنیں کرے۔(لیعنی واویلا کرے)۔

١٥٨٥: حضرت ابوا ما مه رضي الله تعالى عنه بيان فريات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نو چنے والی'

جابِر ' عَنُ مَكُحُولٍ وَالْقَاسِمِ عَنُ آبِي أَمَامَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَ آبِي أَمَامَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتَهَا وَالدَّاعِيَةَ اللهِ عَلَيْتَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُيُّورِ.

المُهُ المُودِيُّ أَنِى المُحمَدُ بَنُ عُنَمَانَ بَنِ حَكِيْمِ الْاوُدِيُّ أَنَا صَخَرَةً بِعُفَرُ بَنُ عَوْنِ عَنُ آبِى المُحميْسِ قالَ سَمِعْتُ آبَا صَخَرَةً يَذُكُو عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ البنِ يَزِيدُ و آبِى بُرُدَةً قَالَا لَمَّا تَقُلَ يَذُكُو عَنُ عَبُدِ اللهِ تَصِيعُ بِرَنَّةِ اللهِ مُوسِيعً المُرَأْتُهُ أَمَّ عَبُدِ اللهِ تَصِيعُ بِرَنَّةِ اللهِ مُوسِيعً اللهِ مَوسِيعً بِرَنَّةٍ فَا اللهِ مُوسِيعً اللهِ مَا عَلِيمُ وسلم وَ كَانَ تُحدِثُهَا انَّ رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قالَ انا بَرِئُ مَمَنُ حَلَقَ رسلولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم قالَ انا بَرِئُ مَمَنُ حَلَقَ وسلق وَ حَرَق.

گریبان جاک کرنے والی اور ہائے تباہی 'ہائے ہلاکت بکارنے والی (عورتوں اور مردوں) پر لعنت فرمائی۔

۲ ۱۵۸۱: حضرت عبدالرحمٰن بن یزید اور ابو بردہؓ فرماتے بیں کہ جب ابوموک ییار ہوئے تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ رونے تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ دونے چلانے گئے۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے گئے متہبیں معلوم نہیں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں ہیں ہی اس سے بری ہوں اور وہ ان کو یہ حدیث سایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سر منذ انے والے روروکر چلانے والے اور کر چلانے والے سے بیز ار ہوں۔

خلاصة الراب من المبیت کے دور کی رسموں کوحضور صلی القدعلیہ وسلم منانے آئے تھے۔ بہت بخت وعید سنائی اُس آدمی کو جوکسی کے مرنے برگریبان بچاڑے سرمنڈ ائے اور جلا کرروئے۔ آج کل ہندوں میں بیرسم ہے کہ میت کی بیوی کو بھی جلا (سی کر) دیتے ہیں۔ اللہ تعالی مشرکانہ جا بلیت کی رسموں ہے بچائے۔ ( کمونی)

آئ کل مسلمانوں میں بھی ہے بدرسو مات بعینہ ہندؤانہ نہیں تو اُن سے مستعارضرور لی گئی ہیں اور رواج پارہی ہیں کے مثو ہر کے مرجانے پراُس کی بیوی چاہے جوان ہی ہو'اُس کی دوسری شادی کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے اورالی عورت کو معاشرے میں طعن وطنز کا شکار بونا پڑتا ہے۔ ہم مسلمانوں کوسو چنا چاہیے کہ یہ بھی تو جا ہلانہ رسو مات ہی کی پیروی ہے۔ معاشرے میں طعن وطنز کا شکار بونا پڑتا ہے۔ ہم مسلمانوں کوسو چنا جا ہیے کہ یہ بھی تو جا ہلانہ رسو مات ہی کی پیروی ہے۔ مسلمانوں کوسو چنا جا ہیں گئی ہیں ہوئی ہے۔

### باب:میت پررونے کابیان

1012 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ایک جناز سے میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو (روتے) و کھے کر پکارا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے عمراس کو چھوڑ کیونکہ آ نکھ روتی ہے دل مصیبت ز دہ اور (صدمہ کا) وقت قریب ہے۔

د وسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

## ٥٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيّتِ

قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بُنْ عُرُوةً عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بُنْ عُرُوةً عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً أَنَّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَبُنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَمْرٍ وَبُنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَمْرٍ وَبُنِ عَظَاءً عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً أَنَّ النَّهِ عَنْ أَمُوا أَقُوفَاحَ بِهَا النَّبِي عَنْ اللهِ عَمْرُ اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مَا اللهُ وَالنَّهُ وَالْعَهُدَ قُولِيْتٍ.

حَدَّثَنَا اللهُ بَكُرِبُنُ اللِّي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ

بُنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَام بُنِ عُرُورَةَ عَنْ وَهُب بُن كَيْسانَ عَنْ مُحَمَّدِبُن عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ عَنْ سَلَمَة بُن الازرق عن ابئ هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ بنَحُوهِ.

١٥٨٨: حَدَّثنا مُحمَّدُبُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْن ابي الشُّوارب ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُن زِيادٍ ثَناعَاصِمٌ الاحُولُ عَنْ ابِي عُثُمَانَ عَنُ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ كَانَ ابْنُ لِبَعْض بَنَاتِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْضَى فَارْسَلْتُ الَيْهِ أَن يُساتِيهَا فَأَرُسِلَ إِلَيْهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا احْذُ وَلَهُ أَنْ يَاتِيُهَا فَارْسَلَ اللَّهَا أَنَّ لِلَّهُ مَا أَحَذُو لَهُ مَا أَعْطَى و كُلَّ شَيْءٍ عِنْدُهُ الى أجل مُسمَّى فَلْتَصْبِرُو لُتَحْتِبُ فَارْسَلْتُ اللَّهِ فَاقُسَمَتُ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُــمُتُ مَعَهُ وَ مَعَهُ مُعَادُ بُنُ جَبَلِ وَ أَبَى بُنُ كَعْبِ وَ عُبَادَةً بُنُ الصَّامِت (رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ) فَـلَمَّا دَحَنْنَا نَاوَلُوْ الصَّبِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رُوخِهُ تُقَلُّقُلُ فِي صَدُره قِبال حِسبُتُهُ قَالَ كَانَّهَا شَنَّةٌ قَالَ فَبكي رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَقَالَ لَهُ عُبادةٌ بْنُ الصَّامِتِ مَا هَـذَا يَا رَسُولُ الله؟ (صـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم) قـال الرَّحُمَّةُ الَّتِي جَعَلها اللهُ فِي بِنِي آذمَ وَ إِنَّمَا يُرحمُ اللهُ مِنُ عِبَادِهِ

المُعَنَّمَ عَنُ شَهْرٍ لِمَنِ حَوْشَبٍ عَنُ اَسُمَاء لِمُتَ يَزِيْدَ قَالَتَ خَيْشَمٍ عَنُ شَهْرٍ لِمَنِ حَوْشَبٍ عَنُ اَسُمَاء لِمُتَ يَزِيْدَ قَالَتَ لَمَّا تُوفِيَى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم الرَّهِيمُ لِكَى لَمَّا تُوفِى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم الرَّهِيمُ لِكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وسلّم الرَّهِيمُ لِكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وسلّم اللهُ عَلَيْهِ وسلّم اللهُ تَعَالَى عَنْه و اللهِ عَلَيْه و اللهُ عَلَيْه و اللهُ عَلَيْه و اللهُ عَلَيْه و اللهُ عَنْه و اللهُ عَلَيْه و اللهُ عَلَيْه وسلّم تذمعُ عَظُمُ اللهَ جَقَهُ قَالَ وسُولُ الله صَلّى اللهُ عليه وسلّم تذمعُ العَيْنُ و يسخونُ المُقلّبُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبُ لُو لَا اللهُ وَ عَوْمُ وَ اَنَ الْآخِر تابعٌ لُلَاوً لِ اللهُ وَ مَا يُسْخِطُ الرَّبُ لُو لَا اللهُ وَ عَوْمُ وَ اَنَ الْآخِر تابعٌ لُلَاوً لِ

١٥٨٨: حضرت اسامه بن زيدٌ فرماتے بيں كه رسول الله ً کے ایک نواہے کا انتقال ہونے نگا تو صاحبز ادی صاحبہ نے نی کوکہلا بھیجا آپ نے جواب میں کہلا بھیجا اللہ ہی کا ہے جواس نے لے لیا اور اس کا ہے جواس نے عطافر مایا اور ہر چنز كا الله كے بال ايك وقت مقرر ہے۔ لبذا صركرو اور تواب کی امیدرکھوتو صاحبز ادی نے دوبارہ آ ہے کو بلا بھیجا اورقتم ( بھی ) دی۔رسول الله کھڑے ہوئے ۔ میں معاذ بن جبل ابی بن کعب اور عباده بن صامت ( رضی الله عنهم ) ساتھ ہو لئے جب ہم اندر گئے تو گھر والوں نے بچے رسول الله كوديا جبكهاس كى روح سينے ميں پھڑك ربى تھى \_راوي کتے ہیں میراخیال ہے کہ یہ بھی کہا یرانی مثک کی مانند (جیسے اس میں بانی ہلتا ہے ای طرح روح سینہ میں حرکت کررہی تھی) تو رسول التدّرونے لگے۔عبادہ بن صامتٌ نے عرض كيا: اے الله كے رسول! بيركيا؟ فرمايا: وه رحمت جوالله تعالى نے اولا دِ آ دم میں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ اینے بندوں میں ہے رحم کرنے والوں پر ہی خصوصی رحمت فر ماتے ہیں۔ ١٥٨٩: حضرت اساء بنت يزيد فرماتي بين كه :ب رسول الله کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ رونے لگے تو تعزیت کرنے والے (ابو بکریا عمر رضی اللہ عنہما) نے کہا: آپ سب ہے زیادہ اللہ کے حق کو بڑا جانے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فر مایا: آئکھ برس رہی ہے ول غمز دہ ہے اور ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جو پروردگار کی ناراضگی کا باعث ہوا گریہ جیا وعدہ نہ ہوتا۔ اس وعدہ میں سب ملنے والے نہ ہوتے اور بعد والے پہلے والے کے تابع لَوْجَـدُنَا عَلَيْکَ يَا إِبُرْهِيمُ أَفْضَلُ مِمَّا وَجَدُنَا وَ إِنَّا بِکَ نَهُ وَتِـدَائِ اِبِهِم بَمْيِن ابِ جَتَنَارِ فِي ہِاسے کہيں لَمْ حُزُونُونَ.

109٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى ثَنَا اِسُحْقُ ابْنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَرُوِيُ ثِنَا عِبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَن اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحُمْ اللهِ بُنِ جَحُمْ اللهِ عَنُ حَمْنة بِنُتِ جَحُمْ انَّهُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحُمْ اللهِ عَنُ حَمْنة بِنُتِ جَحُمْ انَّهُ قِيلَ لَهَا قُتِلَ احُوْكِ فَقَالَتُ رَحِمَهُ اللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَاجِعُونَ قِيلًا لَهَا قُتِلَ احُوْكِ فَقَالَتُ وَحَمَّهُ اللهِ وَ إِنَّا اللهِ وَاجْعُونَ قَالُوا قَتِلَ اللهِ عَلَيْكَ وَحُزْنَاهُ فَقَالَ رَمُولُ اللهِ عَلَيْكَ قَالُوا قَتِلَ وَوُجِكِ قَالَتُ وَحُزُنَاهُ فَقَالَ رَمُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ وَحُزُنَاهُ فَقَالَ رَمُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ مَا هِيَ لِشَيْهُ.

ا ٥٩ ا: حَدَّنَنَا هَرُونَ بَنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِيُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنِ وَهُبِ اَبُنَانَا اُسَامَةَ بُنِ زَيْدِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَلِيهِ مَنْ الْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَلِيهِ تَعَالَى عَنْهَ اَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبُدِ الْاَشْهَلِ يَعْلَيْهِ مَلَّ كِينَ هَلُكًا هُنَّ يَوُمُ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَكِنَ حَمْزَةَ فَاسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيهِ فَقَالَ وَ يُحُهُنَّ اللهِ عَلَيْهُ فَعَاءَ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ فَاسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيهِ فَقَالَ وَ يُحُهُنَّ امَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعُدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى هَالِكِ بَعُدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى هَالِكِ بَعُدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْهَجُرِيَ عَنِ ابْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَنِ ابْرَهِيْمَ الْهَجُرِي عَنِ ابْنِ آبِي أَوْفَى قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَنِ الْهَرَائِينَ عَنِ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

نہ ہوتے۔ اے ابراہیم ہمیں اب جتنارنج ہے اس ہے کہیں زیادہ کے ہوتا اور ہم اب بھی تمہاری جدائی پر رنجیدہ ہیں۔ 109۰ حضرت جمنہ بنت جش رضی اللہ عنہا ہے کہا گیا کہ آب کا بھائی مارا گیا۔ تو کہنے لگیس اللہ اس پر رحمت فرمائے : ﴿ إِنَّ اللّٰهِ وَ اِنَّ اللّٰهِ وَ اَجْعُونَ ﴾ لوگوں نے کہا : آب کا خاوند مارا گیا۔ کہنے لگیس : ہائے افسوس! تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : عورت کو خاوند ہے جو تعلق الله علیہ وسلم نے فرمایا : عورت کو خاوند ہے جو تعلق الله علیہ وسلم نے فرمایا : عورت کو خاوند ہے جو تعلق ہے وہ کسی سے وہ کسی سے نہیں ہوتا۔

1091: حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ قبیلہ عبدالاشہل کی کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے جو اینے اُصد کی لڑائی میں مارے جانے والوں پر رور بی تھیں۔ تو رسول اللہ نے فر مایا: حمز و پر رونے والی کوئی مجھی نہیں؟ تو اند ماری عورتیں آئیں اور حضرت حمزہؓ پر رونے گئیں۔ رسول اللہ بیدار ہوئے نو فر مایا: ان کا ناس ہوا بھی تک واپس نہیں گئیں ان سے کہو کہ چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔

109۲: حضرت ابن ابی او فی رضی اُلله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ۔ نے مرثیو ں سے منع فرمایا۔

ضلصة الراب منه كياليكن بيرنو حدنيس تقا-اس ليه حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اے مرابی و کيونکه صرف رو نامنع نہيں الله عنہ نے منع كياليكن بيرنو حدنيس تقا-اس ليه حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اے مرابی و دوكيونکه صرف رو نامنع نہيں ہوتا ہے اور آ دن كورونا آتا ہے -اس باب كى حديث ١٩٨٨ ہے يہ جمي معلوم ہوا كه دِلى رخى اور مزاح كى ميا نہ روى كى نشانى ہے جس شخص كوا يہ موقعہ كه دِلى رخى اور مزاح كى ميا نہ روى كى نشانى ہے جس شخص كوا يہ موقعہ برجمى رونا نہ آئے تو دِل كے خت ہونے كى علامت ہوتى ہے ۔ باتى ادايا ، الله كى شان ہى اور ہوتى ہے كہ الله تعالى كى مجت عالب ہوتا ہے ہوئے دوئے ہے مسلم اسے مسلم است ہوتى ہے ۔ باتى ادايا ، الله كى شان ہى اور ہوتى ہے كہ الله تعالى كى مجت عالب ہوتا ہے ۔ بزرگانِ و بن پرطعن كرنے ہے بچنا چاہے ۔ حد يث ١٩٨٩ ہے تابت ہواكہ دونيا ايك مرائے ہے كوئى پہلے چلاگيا اوركوئى بعد ميں جار ہا ہے - اس ليك كى كى وفات پر حد ہے زيادہ رخى كرنا دانشمندى كے خلاف ہے - اس ليے كھلى ہى مدت كے بعد عالم برز بنيا آخرت ميں ملاقات ہوجائى ۔

## ۵۳: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُعذَّبُ بمَانِيُحَ عَلَيُهِ

١٥٩٣ : حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنِ أَبِي شَيْبة ثنا شاذَ انْ ح وَحَدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ وَ مُحمَّدُ بُنَ الْوِلِيدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جِعْفُر حِ وَ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلَى ثَنَا عَبُدُ الصَّمَد

١٥٩٣: حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میت پرنو حد کی وجد ے اس کوعذاب ہوتا ہے۔

باب متت يرنوحه كي وجهاس كو

عذاب ہوتا ہے

و وهب بل جرير قالا ثنا شُعَبة عن قتادة عن سعيد بن المُسيّب عن ابن عُمر عن عُمر بن الْحَطَّاب عن النّبي عَيْنَة قال الْمِيْتُ يُعِذَّبُ بِمَا نِيْحِ عَلَيْهِ.

> العزيز بُنُ مُخَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِيُّ ثنا اسيلا بن اسيدٍ عن مُوْسَى بِنِ ابِي مُؤْسِي الْأَشْعَرِيُ عِنْ ابِيهِ انَ النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عليُه وسلَم قال الميَّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءَ الحيّ اذا قالُوُا واعتضداه و كاسيساه و آنا صراه واجبلاه و نحو هذا يُتعْتِعُ و يُقَالُ أَنْتَ كَذَٰلِكَ ؟ أَنْتَ كَذَٰلِكَ .

> قَالَ اَسِيُدٌ فَقُلُتُ سُبُحَانِ اللهِ يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وازرة وزر ألخرى ﴾ [فاطر:١٨٠] قال ويُحَكُّ أحدثُك ان ابا مُوسى رَضي اللهُ تعالى عنه حدَّثنيُ عَنُ رَسُولَ الله صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَرَى انَّ ابِيا مُوسَى رضى الله تعالى عَنْهُ كَذَبْ عَلَى النّبِي صلّى الله عَليْهِ وسلَّم او تـری انِـی کـذَّبُـتُ عَـلی ابی مُوسی رضی اللهُ تعالى عنه.

١ ١ ٥ ١ : حدَثنا هِشامُ بُنُ عَمَارِثنا سُفَيانَ ابْنُ عُيينة عَنُ عهر وعن ابن أبي مُلَيْكَة عَنْ عابشة قالت انَّما كانتُ يهُ وُدِيَّةُ سَانَتُ فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكُون عَلَيْها قَالَ فَإِنَّ أَهُلَهَا يَبُكُون عليها و إنَّها تُعَذَّبُ ﴿ وَالْحِاسَ بِرَرُورَهِ مِن طالا نكراس كواس كي قبر ميس

۱۵۹۳: حضرت اسید بن اسیدروایت کرتے ہیں مویٰ سے وہ اہے والدابومویٰ اشعریؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: میت کو زندوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہ جب وہ کہیں بائے بھارے سہارے بائے جمیں کیڑے بہنائے والے بائے ہماری مدد کرنے والے بائے بہاڑ کی ما تندمضبوط اوراس جیے کلمات تو میت کو ڈانٹ کر ہو چھا جاتا ہے کہ تو ایسا ى تھا؟ تواليا بى تھا؟ اسيد كہتے ہيں ميں نے كہا سحان الله ( تعجب ہے کہ ) اللہ تعالیٰ تو فر ماتے ہیں کہ کوئی ہو جھا تھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا تو موی کہنے لگے تیرا ناس ہو میں تھے کہدر ہا ہوں کہ مجھے ابوموس نے رسول الله کی به حدیث سائی تو کیاتم به کہو کے کہ ابوموی نے ر مول اللہ يرجموث باندها يا يه كمو كے كه ميں نے ابو

١٥٩٥: حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كه ايك یبودی عورت مرتمیٰ تو نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کے گھر والوں کو اس پر روتے ہوئے ساتو فرمایا: اس کے گھر عذاب ہور ہاہے۔

مة الراب ﷺ ﴿ ﴿ جَمْبُورِعَلَا وَفُرِ مَاتَ بَيْنَ كَدَمِيتَ وَعَذَابِ أَسَ وقت بُومَا بِ كَهُ جَبِ وه وصيت كرب رون كَلَ اور

مویٌ برجموٹ باندھا۔

جو وصیت نہ کرےاور نہ ہی نو حہ کو بسند کرتا ہے تو اس پرعذا بنہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے ای طرح منقول ہے۔

20: بَابُ مِا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ الْمُصِيبَةِ الْمُصِيبَةِ الْمُصِيبَةِ الْمُعَدِ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ سَعْدِ عَنْ يَزِيْدَ بَنِ سَانٍ عَنْ السَّيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُعْدِ بَنِ سِنَانٍ عَنْ الْسَبُنِ فَلَ اللَّهِ عَنْ السَّيْعَةِ الْاَوْلَى . مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٥٩٨ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ ابُنُ هَارُوُنَ انْبَأْنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةً الْجُمِحِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سُلَمَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنَّ أَبَا سَلَمَةُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ حَدَّثُهَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ مِا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بَـمُـصِيْبَةٍ فَيَفُرَعُ إِلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّا لِلهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجعُوْن اللَّهُمَّ عِنُدَك احْتسبتُ مُصِيْبَتِي فَأَجُرُنِي فِيهَا و عوَّضُنِي مِنهَا إِلَّا آجِرَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَ عَاضَهُ خَيْرًا منهاقالت فَلَمَّا تُوفَى ابُو سَلمة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَكُوْتُ الَّذَى خَدَثَنَىٰ عَنُ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم فَقُلُتُ إِنَّا لِلَّهِ وَ انَّا إِلَيْهِ زَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عندك اختسبت مصيبتى هذه فالجربي غليها فإذا اردُتُ أَنُ اقُولَ وَ عِضْنِي خَيْرًا مِنْها قُلْتُ فِي نَفْسِي أعاصُ خَيْرًا مِنُ أَبِي سَلْمَةَ رَصِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ ثُمَّ قُلُتُهَا فعاضنی اللهٔ مُحَمَّدًا صلَّی اللهٔ عَلیْه و سَلَّمَ و آجَرنِیُ فِیُ

بِ بِ مصیبت پرِصبر کرنا ۱۵۹۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے بیں کہ صبر تو صد مہ کی ابتداء میں ہوتا ہے۔

۱۵۹۷: حفزت ابوا مامه رضی الله عنه ب روایت ہے که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا که الله پاک فر مات میں : آ دم کے بیٹے اگر صدمہ کے شروع میں تو صبر اور تواب کی اُمید رکھے تو میں (تیرے لئے) جنت کے علاوہ اور کی بدلہ کو بیند نہ کروں گا۔ 617.00 میلاوہ اور کی بدلہ کو بیند نہ کروں گا۔ 617.00 میلاوہ اور کی بدلہ کو بیند نہ کروں گا۔ 617.00 میلاوہ اور کی بدلہ کو بیند نہ کروں گا۔ 617.00 میلاوہ اور کی بدلہ کو بیند نہ کروں گا۔ 617.00 میلاوہ اور کی بدلہ کو بیند نہ کروں گا۔ 617.00 میلاوہ اور کی بدلہ کو بیند نہ کروں گا۔ 617.00 میلاوہ اور کی بدلہ کو بیند نہ کروں گا۔ 617.00 میلاد کو بیند کروں گا۔ 617 کے کو بید کروں گا۔ 617 کے کو بیند کروں گا۔ 617 کے کو بیند کروں گا۔ 617 ک

١٥٩٨: حفرت ابوسلمة فرماتے میں كه میں نے نبی كو یہ فرماتے سا کہ جس مسلمان پر بھی مصیبت آئے پھروہ کھبراہٹ میں اللہ کا حکم پورا کرے یعنی یہ کہے کہ: ((اِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْيُسِهِ رَاجِعُونَ....) " الله! مِس اليّ مصیبت میں آپ ہی ہے اُجر کی امیدر کھتا ہوں مجھے اس پر اجر د بچئے اور اس کا بدلہ د بچئے تو اللہ تعالی اس کو مصیبت پرا جربھی دیتے ہیں اور اس سے بہتر بدلہ بھی عطا فر ماتے ہیں ام سلمہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ جب ابو سلمه کا انقال ہوا تو مجھےان کی بیرحدیث یا د آئی جوانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے مجھے سَانَى مَى تُو مِن نے يہى كلمات كے: ( (إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجعُون...) جب میں یہ کہے گئی ((وَ عِنصْنِی حَیْرًا مسها)) که مجھان سے بہتر بدلہ عطافر ما۔ تو دل میں سوچتی کہ ابوسلمہ ہے بہتر بھی مجھے ملے گا؟ بالآ خریس نے به کلمه بھی کہد دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے (ابوسلمہ کے ) بدلہ

مصيحي

1099: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ عَمْرُو بُنِ السُّكِيْنِ ثِنَا ابُوْ هَمَّامُ ثَنَا مُوسِى بُنُ عُبَيْدَةَ ثَنَا مُصْعِبُ ابُنُ مُحمَدِ عِنَ ابنَ مُحمَدِ عِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم بَابًا عِنْها قَالَتُ فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلّم بَابًا بَيْنِ النَّاسُ يُصلُّونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلّم بَابًا بَيْنِ النَّاسِ او كَشَفَ سِتُرًا فَإِذِ النَّاسُ يُصلُّونَ بَيْنِ النَّاسِ او كَشَفَ سِتُرًا فَإِذِ النَّاسُ يُصلُّونَ وَرَاءَ ابنَى بَكُرٍ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا رَاي مِنْ حُسْنِ حَالِهِمُ وَ وَرَاءَ ابنَى بَكُرُ فَحَمِدَ اللهُ عَلَى مَا رَاي مِنْ حُسْنِ حَالِهِمُ وَ وَرَاءَ ابنَى بَكُرِ فَحَمِدَ اللهُ عَلَى مَا رَاي مِنْ حُسْنِ حَالِهِمُ وَ رَجَاءَ انُ يَخَلُفُهُ اللهُ فِيُهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ فَقَالَ يَايُهَا النَّاسُ وَمِن الْمُؤْمِنِينَ اصيب بِمُصِيبَةٍ اللهُ عَنِ المُصِيبَةِ الْتِي تُصيبُهُ بِعَيْرِى فَإِنَّ فَلَيْتِ عِنْ بِمُصِيبَةٍ بِعُدِى اللهُ عَلِيهِ مِنْ المُصِيبَةِ الْتِي تُصيبُهُ بِعَيْرِى اللهُ عَلَيْهِ مِنُ الْمُصِيبَةِ بَعْدِى اللهُ عَلَيْهِ مِنُ الْمُعَلِيمِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنُ الْمُعَلِيمِ بَعْدِى اللهُ عَلَيْهِ مِنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنُ الْمُعَلِيمِ بَعْدِى اللهُ عَلَيْهِ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ مِنُ الْمُعَلِيمِ بَعْدِى الللهُ عَلَيْهِ مِنُ الْمُعَلِيمِ بَعْدِى اللهُ عَلَيْهِ مِنُ الْمُعَلِيمِ بَعْدِى اللهُ عَلَيْهِ مِنُ الْمُعَلِيمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ مِنْ الْمُعَلِيمِ بَعْدِى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِيمِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِيمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

البحراح عن هِشَام بن زِيادٍ عن أمِه عن فاطمة البحراح عن هاطمة البحراح عن هِشَام بن زِيادٍ عن أمِه عن فاطمة بنت المحسين عن أبيها قال قال النبى صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبة فاحدت المترجاعا و إن تقادم عهدها كتب الله من الاجر مِثلة يؤم أصيب.

1099: حفرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ نے (مرض الوفات ہیں) ایک دروازہ کھولا جو آپ کے اورلوگوں کے درمیان تھا یا فر مایا کہ پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ لوگ ابو بکڑی اقتداء ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں کی یہ اچھی حالت دیکھ کراللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کی اور اس امید پر (حمہ و ثنا کی) کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خلیفہ و جانشین انہی کو بنا کیں گے جن کو دکھ رہے ہیں۔ پھر فر مایا: اے لوگو! جس انسان یا مسلمان دکھ رہے ہیں۔ پھر فر مایا: اے لوگو! جس انسان یا مسلمان برکوئی مصیبت آئے تو وہ میری مصیبت (کویاد کر کے اس) دوسروں پر آئی اسلئے کہ میری امت پر میرے بعد میری دوسروں پر آئی اسلئے کہ میری امت پر میرے بعد میری مصیبت ہے گئے جو میرے بعد میری مصیبت ہے گئے۔

میں محمرُ دے دیئے اور مصیبت میں مجھے اجرعطافر مایا۔

۱۹۰۰: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس پر کوئی پریشانی آئے بھروہ اس کو یا دکر کے از سرنو ﴿ إِنَّا بِللْهِ وَ اللَّهِ اللّٰهِ وَ اللَّهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

تعلاصة الراب ملا حضرت ابوموی اشعری سے روایت کرنے والے نے جواب دیا کہ بیصد یہ تصحیح ہے اس پر کسی قسم کا اعتراض نیس کرنا چاہیے۔قران کریم کے ساتھ اس صدیث کا بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ متعلقین کے فعل ہے میت کورنج اور دُکھ ہوتا ہے۔ طبر انی اور ابن ابی شیبہ نے قبیلہ بنت محرم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیلہ نے رسول الله سلیہ وسلم کے ساسنے اپنے مرب ہوئے بینے کا ذکر کیا اور رو نے گئیں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی ہے جو الله سیخنے والی کوز بر دی چپ کرا دے۔ اللہ کے بند واپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ ابن جریز نے ای قول کو بہند کیا اور تمام الم نے جن میں علامہ ابن تیمیے جس میں اس تا ویل کو اختیار کیا۔ لبیعہ بن منصور راوی تیں کہ حضر سے ابن مسعود کے بھے کو رتو ل کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ وفع تعارض کی صحیح صورت یہ ہے کہ صدیث میں میت پرعذاب ہونے والیون کو اس میت پرعذاب ہونا مراد ہوجو کود کھ نہ پہنچاؤ۔ وفع تعارض کی صحیح صورت یہ ہے کہ صدیث میں میت پرعذاب ہونے ساسمیت پرعذاب ہونے مراد کے بعد گھر والوں کونو حدکرنے کی وصیت کی ہویا (اپنی زندگی میں) مرد سے پر رونے کا عادی تھایا جس نے اپنے مرنے کے بعد گھر والوں کونو حدکرنے کی وصیت کی ہویا

وصیت نہ بھی کی ہولیکن اُس کومعلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد گھر والے نوحہ کریں گے اور باوجوداس علم کے ان کو پس مرگ نو حدکرنے ہے منع نہ کیا ہو۔اس تو جیہ پرمیت پر جوعذاب ہوگا ہومیت کےایئے جرم ہی کی وجہ ہے ہوگا۔ دوسرے کے گناہ کا بارأس ير برگزنه ہوگا۔ امام بخاری رحمة القدعلیہ نے اس قول کو بہند کیا ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الند تعالیٰ عنہا کا مؤقف بیتھا کہ میت کو گھر والوں کے رونے سے عذا بنہیں ہوتا۔ وہ فر ماتی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو <u>سننے میں علطی ہوئی ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی</u>فر مایا کہ کا فر کے گھر والوں کے رو نے سے اللّٰہ کا فر کا عذاب بڑھا ویتا ہے۔ یعنی کا فر کو عذاب ہوتا ہے 'مسلمان میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ باقی اس مسئلہ کی تحقیق گزشتہ عدیث کے تحت گزرہی چکل ہے۔

مؤمن کو جب تکلیف د ہ خبر پہنچ تو اس وقت صبر کرے نه روئے اور نه پیٹے بس انا للّٰہ وانا الیه راجعون کیے ای کو صبر کہتے ہیں۔اس بندہ کو تواب ملے گالیکن اگر صدمہ اولیٰ کے وقت تو خوب رویا' چیخا چلایا اور بعد میں صبر کرتا ہے تو کوئی فائدہ تبیں اس لیے کہ رونے پیٹنے کے بعد تو صبر آئی جاتا ہے۔ آئندہ احادیث میں بشارتمیں بیان کی گئی ہیں۔

۱۹۰۱: حضرت محمد بن عمر و بن حزم سے ردوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ایمان والا اینے بھائی کو پریشانی میں تسلی ولائے' الله تعالیٰ روز قیامت اس کوعز ت کا لباس بہنا نمیں

۱۲۰۴: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں که رسول التدصلی الند ملیہ وسلم نے فر مایا: جس نے مصیبت زوہ کو تسلی دی اس کومصیبت ز د ہ کے برابراجر ملے گا۔ باب جس کا بخدم جائے

# أسكاتواب

١٩٠٣: حضرت ابو ہر رہ وضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے که نبی سکی الله علیه وسلم نے فر مایا: ایسا نه ہوگا که کسی آ دمی کے مین بچے مر جا میں پھروہ دوز خ میں جائے مگرفتم یوری کرنے کی خاطہر۔

#### ٥٦: بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا ﴿ إِلْ مِنْ عَزَّى مُصَابًا ﴿ إِلْ مِنْ عَزَّى مُصَابًا

ا ١٠١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ ابُنُ مُخُلَدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ أَبُو عُمَارة مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي بَكُرِ ابْنَ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمُرِو بْنِ حَزُم يُحَدِّثُ عَنْ ابيهِ عَنْ جَدِه عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى آخَاهُ بِمُصِيْبَةِ اللَّا كَسَاهُ اللهُ سُبُحانَهُ مِنْ حُلِلَ الْكُرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٢٠٢ : حدَّثنا عـ مُرُو بُنُ رافِع قَالَ ثنا عَلِي بُنُ عَاصِمٍ عَلْ مُحمّد بْن سُوُقة عَنْ ابْرِهِيْم عِن الْاسُود عَنْ عَبُدِ اللهِ قال قال رسول الله عَنَّ مَنْ عَزَّى مَصَابًا فَلَهُ مَثُلُ اجُرِهِ.

#### ۵۷ بائ ما جاء فِي تُوَابِ مَنْ اعيب بولده

١٩٠٣ : حـدَثـــا الـ بكر بَنَ ابِي شَيْبَة سُفْيَانُ ابْنُ عُييْنَة عن الزُّهُويَ عَنْ سَعِيْدُ إِنَّ الْمُسَيِّبِ عَنْ اللَّي هُويُوةَ عَنَ السَبى عَلَيْكُ قَالَ لا يَمُ إِنَّ لَرَجُلِ ثَلَاثُهُ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلْجَ النَّادِ الَّا تَحَلُّهُ الْقَسِمِ.

١٩٠٣: حدَّثُ مُ مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن نُمَيْرِ قَال ثَنَا ١٩٠٣: حفرت عتب بن عبداللمي رضي الله تعالى عند

السحق بُنُ سُليُمانَ فَنَا جَرِيْرُ بُنُ عُثُمَانَ عَنُ شُوحيُلَ بُن شُفعة قَال لقِينى عُتْبة بُنُ عَبْد السَّلَمِى فقال سمِعُتُ رسُولَ الله عَلِيهِ يَقُولُ ما مِنُ مُسُلِم يَمُوتُ لهُ ثلا ثَةٌ من الولد لَمُ يَبُلُغُو الْجِنْتُ إِلَّا تَلَقُّوهُ مِنْ اَبُوابِ الْجَنَةِ الثَّمَانِيَةِ مَنْ أَيّهَا شاء دخلَ.

الوارْثِ بن سعِيدِ عن عبدِ الْعَزِيْزِ بن صَهَيْبِ عن اسِ بن الوارْثِ بن سعِيْدِ عن عبدِ الْعَزِيْزِ بن صَهَيْبِ عن اسِ بن مالِكِ عن النّبِي عَلَيْهُ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يُتوفى لَهُمَا ثلا ثَةٌ مِنَ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يُتوفى لَهُمَا ثلا ثَةٌ مِنَ الْولَدِ لَمُ يَبُلُغُوا الْحِنْثِ إِلّا اَذُخَلَهُمُ اللهُ الْجَنّة بفضل رَحْمةِ اللهِ إِيَّاهُمُ.

١٩٠١ : حدَّثْنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَمِى ثنا السَّحَقُ بُنُ يُوسُفَ عن الْعوَّامِ بُنِ حوسُب عَنْ آبِى مُحمَّدِ مؤلى عُمر بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ آبِى مُجمَّدِ عَنْ عَبُدِ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلْ رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْ آبِي عُبيدة عن عَبُد اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ لَمْ يَبُلُغُوا اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ لَمْ يَبُلُغُوا اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدَمُتُ النَّيْنِ قَالَ وَالْنَيْنِ فَقَالَ أَبِى بُنُ كَعْبِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدَمُتُ النَّيْنِ قَالَ وَالْنَيْنِ فَقَالَ أَبِى بُنْ كَعْبِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ صَيِّدُ الْقُرَّ أُقَدَّمُتُ واحدًا قَالَ رَضِى اللهُ تعالَى عَنْهُ سَيِّدُ الْقُرَّ أُقَدَّمُتُ واحدًا قَالَ وَالْمَالِ اللهُ وَاحدًا قَالَ

بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یوں ارشاد فرماتے سنا: جس مسلمان کے تین بچے
جوانی سے قبل مرجائیں تو وہ (بچوں کے والدین)
جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے داخل
ہونا چاہیں' (مقرّب فرشتے اُنکا) استقبال کریں گے۔
ہونا چاہیں' (مقرّب فرشتے اُنکا) استقبال کریں گے۔
نبی عظیم نے فرمایا: جن دومسلمان خاوند ہوی کے تین
نبی علیم نے فرمایا: جن دومسلمان خاوند ہوی کے تین
بنی علیم کے دان سب (والدین اور بچوں) کو جنت میں داخل
نے ان سب (والدین اور بچوں) کو جنت میں داخل
فرمائیں گے۔

۱۹۰۷: حضرت عبداللہ بن مسعود یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص تین سے جوانی ہے قبل ہی آ گے بھیج و بے تو وہ دوزخ سے (بچاؤ کے لئے اس کا) مضبوط قلعہ بن جا نیمیں گے تو ابو ذر ہے خرص کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے دو بھیج بیں؟ تو آ پ نے فرمایا: اور دو ہی سہی تو قاریوں کے سردار آبی بن کعب نے عرض کیا کہ میں نے ایک بھیجا سردار آبی بن کعب نے عرض کیا کہ میں نے ایک بھیجا ہے؟ فرمایا: ایک ہی سہی ۔

خلاصة الراب المستقل المنظم المقلم المنظم ال

دار: جس کسی کاحمل ساقط ہوجائے؟ ۱۲۰۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: البتہ کیا بچہ جس کو ۵۸: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ أُصِيبَ بسَقُطَ ۱۹۰۵: حدثنا أَبُو بَكُرِبُنُ آبِى شَيْبَةَ قال ثنا خَالِدُ بْنُ مُخْلَدِ ثنا يزيُدُ بْنُ عَبْد الْملك النَّوْفلَى عَنْ يزيْد بْن ليحجيج جھوڑ آ وُل۔

جائے گا۔

رُوْمَانَ عَنُ اَسِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةَ لَسِقُطٌ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَى آجَبُ إِلَى مِنْ فَارِسِ أُخَلِّفُهُ خَلُفِي.

١ ٠٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحْقَ أَبُوُ بَكُرِ الْبَكَّانِيُ قَالًا ثَنَا اَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا مِنْدَلٌ عَنِ الْحَسَنِ بُن الْحَكَم النَّخَعِيُّ عَنُ اسْمَاءَ بنُتِ عَابِس بُن رَبيعَةَ عَنُ ابِيُهَا عَنُ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّ السِّقُطَ لِيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا اَدُ حُكْلَ اَبِوَيُهِ السَّارَ فَيُقَالُ آيُّهَا السِّقُطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ اَدُخِلُ ابَوَيْكَ الْجِنَّةَ فَيَجُرُّ هُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدُخِلَهُمَا الْجَنَّةَ.

٩ ١ ١ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ هَاشِم بُنِ مَرُزُوقٍ ثَنَا عُبَيُدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ثَنِسَا يَسُحَى بِنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مُسُلِمٍ الْمَحْضُرَمِيُ عَنْ مُعَاذِ بُن جَبَلِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ إِنَّ السِّفُطَ لِيَجْرُ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا

قَالَ اَبُو عَلِيّ يُرَاغِمُ رَبَّهُ يُغَاضِبُ

۱۲۰۹ : حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا بیا اپنی مال کو اپنی آ نول ہے کھینچ لے جاوے گا جنت میں جب وہ تواب کی نیت سے مبر کر ہے۔

میں آ گے بھیجوں مجھے زیادہ بیند ہے سوار ہے جس کو میں

۱۷۰۸: حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے ارشا دفر مایا: کیا بچه جھکڑا

كرے گا اينے مالك (الله عزوجل) ہے جب مالك

اس کے والدین کو دوزخ میں ڈالے گا پھر حکم ہوگا اے

کے بے جھڑنے والے اپنے مالک سے اپنے ماں باپ

کو جنت میں لے جا' وہ ان دونوں کو جنت میں لے

خلاصة الراب الله الناحاديث سے ثابت ہوا كہ جو بچہ مدت ِ حمل تمام ہونے سے قبل بيٹ سے گر جائے وہ بھی اپنی مان کی مغفرت کا ذریعہ ہے گا۔ سجان اللہ! کیسی کیسی مہر بانیاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دُنیا میں کرتے ہیں تو روزِ قیامت کتنی نوازشیں کریں گے۔

#### ٥٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبُعَثُ إلى أهُل المَيّتِ

• ١ ٢ ١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ ابُنُ الصَّبَّاحِ فَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَعَنُ جَعُفَرِبُنِ خَالِدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعُفَرِ قَالَ لَمَّا جَاءَ نُغُى جَعُفَرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرِ طَعَامًا فَقَدُ أَتَاهُمُ مَا يَشُغَلُهُمُ أو أمُرٌ يَشُغَلُهُمُ.

١ ١١ : حَدَّثَنَا يَحُي بُنُ خَلَفٍ ٱبُوُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي بَكُرٍ

#### باب:متت کے گھر كهانا بهيجنا

١٦١٠: حضرت عبدالله بن جعفر رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی اطلاع آئی تو رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار

١٦١١: حضرت اساء رضي الله تعالى عنها بنت عميس بيان فرماتی ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب عن امْ عِيْسَى الْجَزَّارِ قَالَتْ حَدَّثْتِنِي أُمَّ عُونِ الْمُنْعُمَد شهيد موئة و أنخضرت صلى الله عليه وسلم اليخ كمرول بُن جِعُفُر عَنُ جَدَّتِهَا السّماء بنُت عُميس قالتُ لمّا أُصِيُب جَعْفُرٌ رَجِعِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِلَى اهْلِهِ فَقَالَ أَنَّ آلَ جعُفر قدُ شُغِلُوا بِشَان مَيْتِهِمُ فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا.

> قَالَ عَبُدُ اللهِ فَسَازَالتُ سُنَّةَ حَتَى كَانَ حَدِيْثًا فترك.

کے پاس لوٹے اور ارشاد فرمایا: جعفر (رضی الله تعالیٰ عنہ ) کے لوگ ( گھر والے ) مشغول ہیں اپنی میت کے کام میں تو تم ان کے لئے کھانا تیار کرو۔حضرت عبداللہ نے کہا پھریہ کا مسنت رہا' یہاں تک کہا یک نیا کام ہوگیا تو حجوز د ما گيا۔

خ*لاصیة البایپ 🏗 میت کے گھر*والے تاز ہ صدمہ کی وجہ ہے ایسے حال میں نہیں ہوتے کہ کھانے وغیر ہ کا اہتمام کرعیس اس لیے ان کے ساتھ ہمدردی کا ایک تقاضا بیجھی ہے کہ اس دن اُن کے کھانے کا ابتمام دوسرے اعزہ اور تعلق والے ئریں۔حضرت عبداللہ کے کہنے کا مقصد بیتھا کہ او گول نے اس میں تکلف کرنا شروع کردیا اور ریا ، نمود ونمائش کے لیے کھانا سجیج ہیں'اس لیے بیکام سنت کے بجائے ایک بدعت اور نن بات ہوگئی۔

٠ ١: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنِ الإجتِماع إلى إلى إلى الله على الله على الله عن کی م<mark>مانعت اور کھانا تیار کرنا</mark>

١ ١١ : حَدَّثَنَا مُ حَدَّمُ لُهُ نُ يَحْيِنِي قَالَ ثنا سَعِيْدُ بُنُ ١٦١٣ : حَفَرَت جَرِيرٍ بَن عَبِدالله بجل رضى الله تعالى عنه منطور نسا مُشَيّم حو حدّث الشجاع بن مخلد أبو ایان فرماتے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع الفضل قال ثنا هشيئم عن السمعيل بن ابني حالد عن قيس مون اوركها ناتياركر في كونو حدثماركرت تهي

اَهُلِ المَيتِ وَ صَنْعَةُ الطَّعَامِ

بن ابني حازم عَنُ جرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبجليّ قال كُنَا نرى الإجْتِمَاعِ إلى اهُل الْميّت و صنعة الطّعام من النّياحة. خ*الصبة الياب جين البيت عن بي*دستورتها كه ميت كے گھرلوگ جمع بوكر كھانا كھاتے تھے۔اسلام نے بيرسم بدمنا ئی اور فرمایا کہ میت کے گھر کھانے کا بکنا نیاحۃ ( نوحہ میں ہے ) ہے۔ افسوس ہے کہ ایصال ثواب کے نام پر تیجۂ دسواں ' جالیسواں اور برس کی جا رہی ہے۔ ان رسموں کا ایصالِ تُو اب کے ساتھ کو ٹی تعنق نہیں ۔مولا نا حیدر ملی نو تکی جوحضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوگ کے تلمیذرشید ہیں نے مفصل اس کی تر دید فرمانی ہے۔ فرماتے ہیں کے مہمانی کا کھانا جومیت کے پیچھے پکاتے میں اوّل تو یہ خود نا جائز اور مکر و ہتح کمی ہے۔ چندوجوہ ہے ایک تو یہ کہ بحرالرائق اور دوسری کتابوں میں تصر<sup>یک</sup> ہے کہ ضیافت ومہمانی' خوشی وشادی کے موقعہ پرتو مشروع ہے نہ مصیبتوں اور ممی کے موقع پر ۔ پہلے دن کھانا اہل میت کے گھر بھیجنا مسنون سے نہ کہ استخف ہے کھانا مانگیں ۔ خواہ صراحثا یا کبہ کر کدا گروہ نہ پکائے تو اس بر طعنے انگا نمیں۔ بینھی ایک قسم کی طلب اور ما نگنا ہے۔ دوسرا بیر کہ جربرین عبداللہ بجل کی روایت میں ہے کہ ہم میت کے گھرِ والوں کے پاس جمع ہونا اوران کا کھانا پکانا نوحہ بچھتے تھے یعنی تمام دوستوں کے ساتھ لوگوں کا جمع ہونا 'میت کے گھرِ والوں کے پاس سوائے تجہیز وتلفین ک خدمت کے اورمیت کے گھر والے یہ جو کھانا تیار کرتے تھے ہم اس کونو حہ مجھتے تھے اورنو حہ خودحرام ہے تو یہ او گول کا جمع ہونا اور کھانا یکانا بھی نا جائز وحرام ہوگا۔ تیسرایہ کہشریعت کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ کھانا تیار کرنا اہل میت

کاعرب کے زمانہ میں جہالت کی عادات ورسوم سے تھا۔ جب اسلام آیا' جا بلیت کی رسموں کوموقو ف کر دیالبندا صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بیرسم منقول نہیں۔ چنانچہ عام کلمہ لوگوں کے درمیان جوسوم' دھم' بستم و چہلم وششما ہی و بری کا روائ ہوگیا ہے تمام نا جائز ہے اوراس سے بچنا ضروری ہے۔ باتی ایصال ثواب کے لیے کھانا فقیروں کو بھیج دینایا مسجد بنا دینایا کنواں کھدوانا اور نقد ولباس اور غلہ وغیرہ فقراء کو دینا بیائمور باتفاق جائز ہیں اور میت کے لیے مفید ہیں لیکن گھر میں بطورِ مہمانی کے کھلانا خواہ کھانے والے فقیر ہوں یا مالداراور بیکس کے نز دیک جائز نہیں کہ بیرسم جا بلیت عرب اور ہندوستان کے تمام ہندوؤں کی رہم ہے اوراس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہے۔

#### ١ ٢: بَابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ مَاتَ غَرِيبًا

الله ذيل بن الحكم فنا عبد المعرف أل حسن قال فنا أبو المنفر الله ذيل بن الحكم فنا عبد المعرفية بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه موت غربة شهادة. الله بن عباس قال قال رسول الله عليه موت غربة شهادة. الله بن الا ا : حد فنا حرم لله بن يحيى قال فنا عبد الله بن وهب حد فن بن عبد الله المعافري عن ابي عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمر و قال توقى ربحل الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمر و قال توقى ربحل بالمدينة ممن ولد بالمدينة فصلي عليه الله المعدينة ممن ولد بالمدينة مات في غير مولده فقال رجل عليه وسلم فقال إلى النه قال المجل من النساس و لهم يارسول الله قال إن الرجل اذا مات في غير مولده الى منقطع الره في المحديثة من في غير مولده الله من المنساس و لهم يارسول الله قال إلى منقطع الره في

#### باب جوسفر میں مرجائے

الاا: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے راویت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: سفر کی موت شہادت ہے۔

ضلصة الراب مل المراب مل المراب الم المراب ا

#### د اوپ: بیماری میس وفا**ت**

1710: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو بیاری میں مرا شہادت کی موت مرا وہ عذاب قبر سے

#### ٢٢: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ مَاتَ مَرِيُضًا

١٦١٥ : حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ اللهُ عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ الْبَالُهُ عُبَيْدَةَ بُنُ آبِي السَّفَرِ قَالَ الْبَالُ الْبُنُ جُرَيْحٍ آخُبَرَنِي السَّفَرِ قَالَ ثَنا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابُنُ جُرَيْحٍ آخُبَرَنِي إِبُرٰهِيْمُ

بن محمد بن ابني عطاء عن موسى ابن و زدان عن ابني محفوظ رے كا اورضى شام جنت سے اس كا رزق پہنچا يا

هُويُوة قال قال رسُولُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مات مُويْضًا مات شهيدا جا تا ہـــ

ووُقي فَتُنة الْقِبْرِ وغُدي و ريْح عَلَيْهِ بِرِزْاقِهِ مِن الجِنَةِ.

خلاصیة الباب من شرنے کے بعدلو گوں کے مختلف احوال اور مختلف مقامات ہوں گے۔ کسی کی روح علمین میں کسی کی جنت میں اور پورا حال تو أس وقت معلوم ہو کا جب آ دمی م ے گا۔

٢٣: بَابُ فِي النَّهِي عَنْ كَسُر عظام المُميّت بِأَبِ: ميّت كَي مُرْى تورُ نَ كَي ممانعت ١١١١: حدد العزيز بن عمّار قال ثنا عبد العزيز بن مُحمَّدِ الدَّراورْدِيُ قَالَ ثَنَا سَعُدُ بُنُ سَعِيدِ عَنْ عُمْرة عَنْ عائشة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ كَسُرُ عَظَمَ الْمَيْتِ

١١١٠ : حدَّثْنا مُحمَّدُ بْنُ مُعمَّرِ ثَنا مُحمَّدُ ابْنُ بِكُرِ تِنا عبد اللهِ بُنُ زيادٍ اخْبَرنِيُ أَبُو عُبيُدةَ بْنُ عَبْد اللهَ بُن زمعة عن أمّه عَن أمّ سِلمَة عن النّبي عَلِيَّ قَال كَسُرُ عَظْم الميت ككسرعظم الحي في الأثم

١٦١٦: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: متت کی ہٹری تو زنا زندگی میں اس کی بٹری تو زنے کے

١٦١٤: حضرت الم سلمه رضي الله تعالیٰ عنها ہے روایت ے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میت کی ہٹری کوتو ڑنا گناہ میں زندہ کی ہٹری تو ڑنے کی مانند

<u>خلاصیة الیاب ۲</u>۴ ان احادیث ہے میت کی تو بین کا نا جا ئز ہونا معلوم ہوا۔معلوم نہیں کہ ذاکنر وں کی کونسی شریعت ہ جولا وارث مردوں کی بڈیوں کوتو ڑتا ڑاور جیر بچا زَیر نے بیں۔ بڑی تو بین کے مرتکب ہوتے ہیں۔

باب: آنخضرت عليه كي بیارگ کا بیان

١٦١٨: عبيدالله بن عبدالله عبد روايت ہے كه ميں نے عائث سے کہا: امّان! مجھ ے آنخضرت کی باری کا حال بیان کرو۔ انہوں نے کہا: آپ بیار ہوئے تو آپ نے بھونکنا شروع کیا (اینے بدن بر بیاری کی شدت کی وجہ ے ) ۔ تو ہم نے مشابہت دی ایک کے پھو کلنے کو انگور کھانے والے کے پھو نکنے ہے (جیسے انگور کھانے والا اس کی گرد اور خاک بھونکتا ہے اور آ کے بھو ما کرتے تھے ٢٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكُر مرض رسُول الله عِنْدُ

١ ٢ ١ : حَدَّثنا سهُلُ بُنُ ابى سهُلِ ثَنَا سُفْيانُ ابُنْ عُييُنة عن الزُّهُرِي عنْ عُبيُدِ اللهِ بُنِ عبُدِ اللهِ رضى اللهُ تعالى عنه قال سالُتُ عَانشة رضى اللهُ تعَالَى عنها فقُلْتُ اى أمّهُ الْحَبَرِيْنِي عَنْ مَرَض رَسُول اللهِ رَضِي اللهُ تعالى عنه صلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ قَالَتِ اشْتِكَى فَعَلَقَ يِنْفُتُ فَجَعَلُنَا نُسْبَهُ نَفُتُهُ بِنَفُتَةِ آكِلَ الزَّبِيْبِ وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نَسَانِهِ فَلَمَّا تُقُلُ اسْتَأْذَنَهُنَّ انْ يَكُونَ فِي بِيْتِ عَائِسَة رضى اللهُ تعالى عَنْهَا و إِنْ يَـدُرُنَ عَـلَيْهِ قَالَتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ و هُـو بَيُـن رجُـليُـن و رِجُلاهُ تَـخُطَّان بالارْض احدُهُما العبَّاسُ.

فىحد تُنْتُ بِهِ بُنَ عَبَّاسٍ رَضى اللهُ تعالى عَنْهَ فَقَال اتَدُرى مِن الرَّجُلُ الَّذِی لَمُ تُسمّه عابْشَهُ رَضِی اللهُ تعالی عَنْهَا هُوَ علِی رَضِی اللهُ تَعَالی عَنْهُ ابْنُ ابی طَالبِ.

باری باری ۔ جب آپ بیار ہوئے تو اور بیبیول ہے اجازت مانگی بیاری میں عائشہ کے گھر میں رہنے کی ) اجازت مانگی بیاری میں عائشہ کے گھر میں رہنے کی ) (اس لئے کہ وہ مجبوبہ خاص تھیں اور سب بیبیوں سے زیادہ مجبت ان سے تھی ) اور تمام بیبیوں کو آپ کے باس گھو متے گھو منے کی (جیسے صحت میں آپ ان کے باس گھو متے کے اس گھو متے کی (جیسے صحت میں آپ ان کے باس گھو متے کے اس آٹے کہا: آئے ضرت میر سے باس آئے دو

مردوں پرسباراد یئے ہوئے۔ان میں ہےا کیہ ابن عباسؓ تھے۔عبیداللّہ نے کہا: میں نے بیرحدیث ابن عباسؓ ہے بیان کی' انہوں نے کہا: تو جانتا ہے۔ دوسرا مردکون تھا جس کا نام عائشہؓ نے نہیں لیا؟ و وہلیّ بن ابی طالب تھے۔

خلاصة الهاب الهاب الله الله علوم ہوا كه: ۱) سكرات كى شدت اورموت كى تختى كوئى برى چيز نہيں بلكه اس سے در جے بلند ہوتے ہيں۔ ۲) آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے مولى كے وصال كو پسند فر مايا اور آخرت كے سفر كو قبول فر مايا۔ ٣) مرض كى شدت ميں نماز كا بہت خيال تھا كيونكه نماز دين كا اعلى ركن اور ستون ہے۔ ٣) خادموں 'نوكروں پرظلم سے بچنا ابت ہوا حضور صلى الله عليه وسلم نے أن كے حق ميں بہت تا كيد فر مائى۔

الاعممش عن مسلم عن مسروق عن عائشة تنا ابو معاوية عن الأعممش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان التبي صلى الله عليه وسلم يتعود بهو لاء الكلمات آذهب الباس رب الناس واشف آئت الشافى لا شفاء الا سفاء ك شفاء لا يُعادِرُ سقمًا فَلمًا تَقُل صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه و أقولها فنزع يده من يدى أخمة قال اللهم اغفرلي والحقيى بالرقيق الاعلى قالت فكان هذا آكر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم.

المنافر المنا

صحت ِخاص ہو۔ آپ نے اپناہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا پھرفر مایا: (( السَّلْفُ مَّ اغْفِرْ لِنُی وَ الْحِفْنِیٰ . . . )) '' یا الله! مجھ کو بخش دے اور بلندر فیق سے ( ملائکہ انبیاء 'صدیقین اور شہداء ہے ) ملادے مجھ کو''۔ عائشہ نے کہا: تویہ آخری کلمہ تھا جومیں نے آپ سے سنا۔

١ ١٠٠ : حـدَّثنَا أَبُو مَرُوانَ الْعُثْمَانِيَّ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ
 عَنُ ٱبِيهِ عَنُ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ

۱۹۲۰: عائشٌ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کو پیفر ماتے سنا: جو نبی بھی بیار ہو جائے تو اسے دنیا میں رہنے اور آخرت سمغت رسُؤل الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أسي يسمرط الله خير بين الدُّنيا والآخرة قالت فلمًا كان مرطه الذي قبط فيح أحَذَتُه يُحَة فسمغته يقول مع الدين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت الله خير.

ا ١٦٢ : حَدَّثَنا ابُوْ بِكُربُنْ أَبِي شَيْبة ثنا عَبُدُ اللهِ بُن لُميُ رَعَنُ زَكَريًا عَنُ فِرَاسِ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عانشة قالت الجتمعن بساء النبي صلى الله عليه وسلم فَلَمُ تُغَادِرُ مِنُهُنَّ امُرأَةٌ فَجانَتْ فَاطِمَةُ كَانِ مِثْيِتِهَا مِثْيَةً رسُول اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ الجلسها عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ انَّهُ اسْرٌ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبِكُتُ فَاطِمَةُ ثُمُ الله سالَّهَا فَضحِكتُ ايْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكَيْكَ قَالَتُ ما ما كُنْتُ لِأَفْشَى سِرَ رسُول اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهَا حِيْنَ بَكُتُ أَحْصَكُ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بحدِيْثِ دُوننا ثُمَّ تَبْكِيْنَ وَ سَالُتُهَا عَمَا قَالَ فَقَالَتُ مَا كُنْتُ لِلْفُشِيُ سِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم حتَّى إذا قُبِضَ سَالُتُهَا عَمَّا قال فَقَالَتُ إِنَّهُ كَان يُحدِّثُنِيُ انَّ جبْرائيْلَ كَانَ يُعَارضهُ بِالْقُرُانِ فِي كُلَ عام مرَّةً وَ اللَّهُ عارضة به النعام مَرَّتَيْن ولا أرَانِي إلَّا قدْ حضر أجلِي و أَنَّكِ أَوَّلُ أَهُلِلِي لُلحُوقًا بِيُ وَ نِعِمُ السَّلَفُ اناً لَكَ فَبَكَيْتُ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ نِي فَقَالَ الْا تَرُضِيْنِ انْ تَكُونِيُ سَيِّدَةَ بَسَاءِ الْمُؤْمِنِيُنَ أَوُ بِسَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.

کا سفر کرنے کا اختیار دیدیا جاتا ہے۔ مرض وفات میں آب کوکھائی اٹھی تو میں نے آپ کوید کہتے سا: ((مع الَّـذِينَ الْعِمِ اللهُ ...) ''ان لوگوں کے ساتھ جس براللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا لیعنی صدیقین' شہداءاورصالحین' ' تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے۔ ا۱۶۲: حضرت عا ئشەصدىقة "فرماتى بىپ كەنبى كى از داخ مطہرات جمع ہو گئیں۔ کوئی بھی ان میں باقی نہ رہی۔ پھر فاطمهٔ حاضر ہوئیں ۔ان کی حال بعینہ رسول اللہ کی حال تھی۔ رسول اللہ نے فر مایا: مرحبا میری بیٹی۔ پھر انہیں ا بنی بائیں جانب بٹھایا اوران سے سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں پھرآ یے نے ( دوبارہ ) سر کوشی کی تو وہ ہنے لگیں۔ من نے ان سے کہا: آب روئیں کیوں؟ کہنے لگیں: میں رسول اللہ کے راز کو فاش خبیں کرنا جا ہتی۔ میں نے کہا: میں نے آج کا سا دن نہیں و یکھا جس میں خوشی ہے لیکن رنج سے ملی ہوئی (خوشی تو یہ کہ آ یہ نے کوئی بشارت دی ای کئے فاطمہ مجسیں اور رہنج یہ کہ آپ کی بیاری کا صدمہ) جب وہ روئیں تو میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ نے صرف تم ہی ہے کوئی بات فرمائیں ہمیں (ازواج کو) نہیں بتائی ؟ پھربھی تم رور ہی ہواوران ہے یو جھا کہ رسول اللَّهُ نِي كِيا فر مايا؟ فر مانے لكيس كه ميں رسول اللَّهُ كے را زكو فاش نہیں کرنا جا ہتی حتیٰ کہ جب رسول اللہ اس وُنیا ہے

تشریف لے جا چکے تو پھر میں نے بوجھا کہ وہ کیا بات فر مائی

تھی؟ فرمانے لگیں کہ آپ نے مجھے بیفر مایا تھا کہ جبرائیل ہرسال ایک مرتبہ قر آن کریم کا ذور کیا کرتے تھے اور اس سال انہوں نے دومر تبہ ذور کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آگیا ہے اور تم میرے اہلِ خانہ میں ہے سب پہلے مجھے ملوگی اور میں تمہارے لئے بہترین ہیٹ خیمہ ہوں۔ تو میں رویزی پھردو بارہ سرگوشی کی تو فر مایا: تم اس پرخوش نہ ہوگ کہتم اس اُمت کی یا مؤمنین کی عور توں کی سردار بنوگی ہیں کرمیں آئی۔ ا ۱۲۲ : حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللهِ بْنِ نُمَيْرِ ثَنَا صَعْبُ بُنُ الْمَقُدَامِ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ مَسُرُوقٍ قَالَ قَالَتُ عَلَيْسُهُ مَا رَأَيْتُ آحَدًا اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنُ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ .

المَّهُ مَا الْمُ اللهُ اللهُ

الزُّهُرِى سمع أنس بُن مالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ الزُّهُرِى سمع أنس بُن مالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ الخُومُ نظرة نظرة نظرتها إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ كَشُفُ البَّتَارَة يَوْمُ الاثنين فنظرت إلى وجهه كَانَهُ ورَقَةُ مَصْعَفِ وَالنَّاسُ عِلْهُ الْاثنين فنظرت إلى وجهه كَانَهُ ورَقَةُ مَصْعَفِ وَالنَّاسُ حَلُف ابِي بَكُرِرضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ فَارادُ ان حلف ابِي بَكُرِرضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الصَّلاةِ فَارادُ ان يَعَمُّ عُرَّكَ فَاشَارَ اللهِ إنِ اثبُتُ والقي البَّخِف و مَاتَ فِي يَعَمُّ حَلَى الْمَعْمَ و مَاتَ فِي يَعَمُّ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ إنِ اثبُتُ والقي البَّخِف و مَاتَ فِي المَعْرَكَ فَاشَارَ اللهِ إنِ اثبُتُ والقي البَّخِف و مَاتَ فِي المَعْرَكَ فَاشَارَ اللهِ إنِ اثبُتُ والقي البَّخِف و مَاتَ فِي الْمَرْكُ الْيُوم.

المَ اللهُ اللهُ

۱۹۲۲: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان افر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیاری کی شدت کسی پرنہیں دیکھی۔

المتد المات عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کووفات کے وقت ویکھا۔ آپ صلی الله عیه وسلم کے پاس ایک بیالے میں ہاتھ ڈال کرمنہ پر بیالے میں ہاتھ ڈال کرمنہ پر بیالے میں ہاتھ ڈال کرمنہ پر بیالے میں ہاتھ دوال کرمنہ پر بیالے میں ہاتھ دوال کرمنہ پر بیالے میں میری میری میری مدوفر ما۔

۱۹۲۳: حفرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا آخری دیدار میں نے ہیر کے دن کیا۔ آپ نے پردہ اٹھایا۔ میں نے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا (خوبصورتی اور نورانیت میں) کو یا مصحف کا درق تھا۔ اس وقت لوگ سیدنا ابو بکر کی اقتدا، میں نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ بننے لگے تو آپ نے اپنی جگہ تھبر نے کا اشارہ فرمایا اور پردہ ڈال آپ نے اپنی جگہ تھبر نے کا اشارہ فرمایا اور پردہ ڈال دیا پھرای دن کے آخری حصہ میں آب سے کا وصال ہوا۔

۱۹۲۵: حفزت امسلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمات رسول اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرمات رہے نماز کا اہتمام کرنا اور غلاموں کا خیال رکھنا اور مسلسل یمی فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ کی زبانِ مبارک رکنے گئی۔

۱۹۲۷: حضرت اسود کہتے ہیں کہ لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضرت علی کے وصی ہونے کا ذکر چھیڑا۔ فرمانے لگیس آپ نے کب ان کو وصی بنایا میں اپنے سینے سے یا گود میں آپ کوسہارا دیئے ہوئے تھی۔ آپ نے طشت منگوایا بھرمیری گود میں ہی جھک گئے اور

نحنتُ فِی حجرِیُ فَمَات وَ مَا شَعَرْتُ بِهِ فَمَتَی أَوْصی مجھے پِتہ بھی نہ چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا تو کب آپ صلّی الله عَلَیٰه وَسلّم

ضلاصة الهاب الله على عديث سے الم اله و منين سيده طاہره صديقه عائشہ رضى الله عنها كى فضيلت ظاہر ہوتى ہے كه اله و خوش لفيبى الله على و خدمت رفاقت اور جسم اطهر كے ساتھ لمس نفيب ہوا۔ برى خوش لفيبى ہوا۔ برى خوش الله عليہ برے بخت بيں اُن لوگوں كے جوام الهؤمنين كے باره بيل بغض اور كيندر كھتے ہيں۔ ۲) شيعه كابيكها كه حضور صلى الله عليہ و ملم نے جناب حضرت على كرم الله تعالى و جهہ كے بارے بيلى جائينى اور خلافت يافصل كى وصيت كى تھى اس كى بھى اس حديث بيلى ترديد ہوگئى بلكہ خود حضرت امير الهؤمنين خليف رابع على رضى الله عنہ سے سے حور وايت ہے گا بت ہے كه آپ اُنكار فرماتے سے بيلى اس بات سے كه آپ خضرت صلى الله عليه وسلم نے مير بے ليے خلافت وصيت فرمائى۔ اگر حضور صلى الله عليه وسلم نے ايسى وصيت كى ہوتى تو بيلى ابو بكر اور عرضى الله عليه وسلم نے مير بے ليے خلافت وصيت فرمائى۔ اگر حضور صلى الله عليه وسلم نے ايسى وصيت كى ہوتى تو بيلى ابو بكر اور عرضى الله عليه وسلم نے ديت و بيلى اسے مفترى كى طرح كوڑے ماروں گا۔

بِابِ:رسول التُدسلي التُدعليه وسلم کي وفات اور تدفين کا تذکره

۲۵: بَابُ ذِكُرِ وَفَاتِهِ وَ دَفَنِهِ عِلَيْهُ

الرَّحُمن بْنِ ابِي بَكُرِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةُ عِنْ عَانشَةَ رضِي اللهُ تَعالى عَنْهَا قَالَتُ لَمَّا قَبِضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ أَبُو بَكُرِ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهَ عَنْد امْرَأَتِه ابُنَة حَارجَةَ بِالْعَوَالِي فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَمْ يَمْتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَ أَبُو بَكُرٍ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه عند امْرَأَتِه ابُنَة عالى عَنْه عند امْرَأَتِه ابُنَة عالى عَنْه وَسَلَّم النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم النَّمَ اللهُ عَنْه فَكَشَف عن وَجُهِه وَ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَنْه فَكَشَف عن وَجُهِه وَ قَبَلَ بَيْن عَلِينَه و قَالَ انْتَ اكْرَمُ عَلى الله اللهُ عَلْه وسَلَّم وَلا يمُونُ وَاللهِ مَا كَان يَعْبُدُ وَسَلَّم ولا يمُونُ وَاللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم ولا يمُونُ وَاللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم ولا يمُونُ حَتَّى مَا يَعْ الله اللهُ عَلْه وَسَلَّم ولا يمُونُ حَتَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم ولا يمُونُ حَتَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم ولا يمُونُ حَتَّى مَا لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ولا يمُونُ حَتَّى مَا اللهُ عَلْه فَصَعْدِ الْمِنْبُر فَقَال من كَان يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَانَ يَعْبُدُ مَنْ كَان يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَانَ يَعْبُدُ مَ كَان يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَانَ اللهُ فَانَ اللهُ فَانَ اللهُ فَانَ الله فَانَ اللهُ فَانَ اللهُ عَلَيْه وَصَعْدِ الْمِنْبُر فَقَال من كَان يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَانَ اللهُ فَانَ اللهُ مَا يُعْلَى اللهُ عَلَيْه وَمَنْ كَان يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَانَ اللهُ فَانَ اللهُ فَانَ اللهُ عَلَى اللهُ فَانَ اللهُ فَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَان يَعْبُدُ مُحَمِّدًا فَانَ اللهُ عَلَيْ الْمُ اللهُ فَانَ اللهُ فَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَمَنْ كَان يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَانَ اللهُ عَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَمَنْ كُان يَعْبُدُ مُحَمِّدًا فَانَ اللهُ اللهُ

مُحمَدًا قَدُ مَاتَ ﴿ وَمَا مُحمَدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَانُ مَّاتَ اوْ قُتِل انْقَلْبَتُمُ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَسُلُهُ الرِّسُلُ اَفَانُ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَسُو اللهُ شَيْنًا و سيجُوى اللهُ الشَيْنًا و سيجُوى اللهُ الشّاكرين ﴾ [آل عمران : ١٤٤] قال عُمر رضى اللهُ تعالى عنه فلكائي لَمُ اقراها الله يؤمنِذٍ.

الله تعالی زنده بین مرئیس اور جومحه کی بندگی کرتا تھا تو محمه کا انتقال ہو چکا ( بھریہ آیت پڑھی)'' اور محمه پینمبر بی تو بیں ان ہے قبل بہت ہے پینمبر ہوگز رے بھراگران کا انتقال ہو جائے یا شہید کرد ئے جا نمیں تو کیا تم ایزیوں کے بل واپس ہو جاؤ گے اور جواپنی ایزیوں کے بل واپس

ہو جاؤ گئے تو وہ اللّٰہ کا کچھنقصان نہ کرے گا اور عنقریب اللّٰہ تعالیٰ جزادیں گئے شکر کرنے والوں کو' حضرت عمرؓ : فر ماتے ہیں گویا بیآیت میں نے اسی دن سمجھی۔

> ١ ٢٢٨ : حدد تُنا نَصُرُ بُنُ على الْجَهُضَمِيُ ٱنْبَانَا وهُب بُنُ حرير ثنا اللي عَنُ مُحمّد بن السُحق حدّثني حُسينُ بْنُ عبد الله عن عكرمة عن ابن عبّاس رَضِي اللهُ تعالى عنهما قال لمَما ادادُوا انْ يَسْخَفُرُوا لِرَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم بعشُوا إلى ابئ عُبيُدةً بن الْجَرَّاح رضي الله تعالى عنه و كان ينضرخ كنضريح الهل مكة وبعثوا الى ابي طلحة و كان هُو الَّذِي يَحْفِرُ إِلاهُلِ الْمَدَيْنَة و كان يَلْحَدُ فبعثوا النهما رسولين فقالوا اللهم حز لرسولك فوجدُوا ابا طلُحة رضي اللهُ تعالى عنه فيجيء به ولم يُوجِدُ أَبُو عُبَيُدَةً رَضِي اللهُ تَعالَى عَنُهُ فلحد لرسُول الله صلى الله عليه وسلَّم قال فلمَّا فرغُوا من جهازة يوم التَّلاثاء وضع على سريره في بَيْتِه ثُمَّ ذحل النَّاسُ على رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أَرْسَالًا يُصلُّون عليه حَتَّى إذا فرغُواادُخُلُوا النِّساء حتَّى اذا فَرَغُوا ادْخُلُوا الصِّبُيان و لَمْ يَوْمُ النَّاسِ عَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ احدٌ لقد اختلف المُسلِمَونَ في المكاف الَّذِي يُخفَرُ لهُ فَقَالَ قانلُون يُدُفنُ فِي مسجده و قال قَانلُون يُدُفنُ مع اصحابه فقال ابُوْ بِكُر إِنِّي سَمِعُتْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قُبِضَ نَبِي إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يَقُبِضَ قَلاَ فَرِفَعُوا فِرَاشَ

١٦٢٨: حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ جب سحابہ رسول اللَّهُ كَ لِنَهُ مُودِ نِي لَكِيتُو حضرت ابوعبيدة بن الجرح كي طرف آ دمی بھیجااور وہ اہل مکہ کی طرح صندو تی قبر کھود تے تقے اور ابوطلحہ کی طرف بھی آ دمی بھیجاوہ اہل مدینہ کے لئے بغلی قبر کھودا کرتے تھے۔غرض صحابہؓ نے دونوں کی طرف بلاوا بھیجا اور یہ کہنے لگے: اے اللہ! رسول اللہ کے لئے (بہترصورت کو) اختیارفر مالیجئے۔آخرابوطلحہ ملے وہ آئے اور ابوعبید ہ نہ ملے تو رسول اللہ کے لئے بغلی قبر کھودی گئی۔ جب منگل کے روز رسول اللہ کی ججہیز ویمفین سے فارغ ہوئے تو آ پ کے گھر میں تخت پر رکھا گیا پھرلوگ فوج در فوج آ یا کے گھر جا کرنماز پڑھتے رہے جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں کوموقع دیا جبعورتیں فارغ ہوگئیں تو بچوں کوموقع دیا۔ آپ کے جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کی ( بلکه لوگوں نے فردا فردا نمازِ جنازہ یزھی ) پھرمقام تہ فین کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہوئی۔بعض نے کہا کہ آپ کومسجد نبوی میں دفن کیا جائے اور بعض نے کہا کہ سحابۂ کے ساتھ ہی دنن کیا جائے ۔ تو ابو بکڑنے فر مایا کہ میں نے نبی کو بیفر ماتے سنا جس نبی کا بھی انتقال ہوا تو اس کو و بیں دفن کیا گیا جہاں اس کا انتقال ہوا۔حضرت ابن عباسٌ

مَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَ حَدَّاثِنِى اللهُ حَمَّادُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَّادُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ تعالى عَنْهَ اللهُ اللهُ تعالى عَنْهَ كَيْفَ سَختَ انْفُسكُمُ ان تَحُمُّوا اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ .

و حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَسٍ رضى اللهُ تعالَى عَنُهُ آنَ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ حَيْنَ قُبِضَ رَسُولُ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ حَيْنَ قُبِضَ رَسُولُ

فرماتے ہیں کہ پھر مسحابہ نے رسول اللہ کاوہ بستر اٹھایا جس یرآپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کی قبر کھودی اور بدھ کی شب کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر میں حضرت عليٌّ بن الي طالب' حضرت فضل بن عباسٌّ الحك بھائی حتم اوررسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقر ان أتر ہاور حضرت ابولیلی اوس بن خولی نے حضرت علیؓ بن ابی طالب ے کہا کہ میں حمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ ا ے ہارا بھی تعلق ہے۔حضرت علی نے ان سے کہا (قبر میں ) اتر آؤ اور رسول الله کے آزاد کردہ غلام شقر ان نے چا در بکڑی جورسول اللہ اوڑ ھا کرتے تھے اور یہ کہد کر قبر میں ونن کر دی کہ اللہ کی قسم! آپ کے بعد کوئی بھی یہ جا در نہیں اوڑ ھسکتا سووہ جا در آب کے ساتھ ہی دفن ہوئی۔ ١٦٢٩: حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين که جب رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسکرات شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے کہا ہائے میرے والدكى تكليف - اس ير رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: آج کے بعد تمہارے والدیر بھی بختی اور تکلیف نہ آئے گی۔تمہارے والدیروہ وقت آ گیا جوسب پر آنے والا ہےاب تیامت کے روز ملا قات ہوگی۔ ۱۹۳۰ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے

۱۹۳۰ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ نے کہا: اے انس! تمہارے دلوں کو یہ کھنے گوارا ہوا کہتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمٹی ڈال دی۔ حضرت ٹابت حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ نے کہا: آ ہ میرے والد! میں جبرئیل علیہ السلام کو ان کے وصال کی اطلاع دیتی ہوں۔ آ ہ میرے والد!

اللهِ عَلَيْكُ وَ ابْتَاهُ الَّى جِبْرَ الِيُلَ انْعَاهُ وَا اَبْتَاهُ مِنُ رَبِّهِ مَا اَدُنَاهُ وَا اَبْتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا اَدُنَاهُ وَا اَبْتَاهُ اَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ.

قالَ حَمَّادٌ فَرَأَيْتُ ثَابِتًا حَيْنَ حَدَّثَنَا بِهِذَا الْمَدِيْثِ بِكَى حَتَّى رَأَيْتُ اَضْلَاعَهُ تَخْتلِفُ.

ا ١٣١ : حَدَّثُنا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ ثنا جَعُفَرُ بُنُ سَلِيْمَان الصَّبِحِى ثَنا ثَابِتٌ عَنْ آنَسِ قَالَ لَمَّا كَانَ لَيُومُ اللهِ عَلَيْكَةُ الْمَدِيْنَةَ آضاءَ مِثْهَا كُلُّ اللهِ عَلَيْكَةُ الْمَدِيْنَةَ آضاءَ مِثْهَا كُلُّ شَيْئُ شَيْء وَلَمَّا كَانَ الْيُومُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ آظُلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْئُ وَمَا نَفَطُننا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي حَتَى النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي حَتَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي حَتَى النَّه عَنْ النَّه عَنْ النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي حَتَى النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي حَتَى النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي حَتَى النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيُدِي عَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلُومَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّ

المَعْدُ الْوَهَّابِ بُنُ مَنْصُورٍ آنُبَأْنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءِ الْعَجْدِ أَنْ الْمَعْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبَي بُنِ كَعْبِ عَطَاءِ الْعِجْلِيُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبَي بُنِ كَعْبِ عَطَاءِ الْعِجْلِيُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبَي بُنِ كَعْبِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فَإِنَّمَا وَجُهُنَا وَاحِدٌ فَلَمَّا قُبِضَ فَالَّ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فَإِنَّمَا وَجُهُنَا وَاحِدٌ فَلَمَّا قُبِضَ نَظُرُنَا هَكَذَا وَ هَكَذَا.

١٣٣ ١ : حَدَّثَنَا الْمُرْهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِیُّ ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِیُّ ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْمُحَدِّ بُنِ السَّائِبِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ البَّ وَداعَةِ الشَّهِ بَنِ السَّائِبِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِی أُمَیَّةً وَداعَةِ السَّهِ بَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً بِنُتِ اللهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً بِنُتِ اللهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً بِنُتِ اللهِ عَنْ أُمَ سَلَمَةً بِنُتِ اللهِ عَنْ أُمَ سَلَمَةً بِنُتِ اللهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةً بِنُتِ اللهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةً بِنُتِ اللهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةً بَنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةً بَنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ أَمْ يَعُدُ بِصَرُ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَدَمَيُهِ فَلَمًا تُوقِي رَسُولُ اللهِ عَنْ لَهُ يَعْدُ بِصَرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَدَمَيُهِ فَلَمًا تُوقِي رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا تُوقِي وَلَمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكَانَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اپ رب کے کس قدر قریب ہو گئے۔ آہ میرے والد! جنت فردوس ان کا ٹھکانہ ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ میں دکھ رہا تھا کہ ٹابت ہمیں یہ حدیث ساتے ہوئے رور ہے تھے جی کہ ان کی پہلیاں اوپر تلے ہوگئیں۔

ا ۱۹۳۱: حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جس دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مدینہ کی ہر ہر چیز روشن ہوگئی اور جس روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہر چیز تاریک ہوگئی اور ہم نے تو ابھی آ ب کی تدفین کے بعد ہاتھ بھی نہ جھاڑ ہے تھے کہ دلوں میں تبدیلی محسوس ہونے گئی ۔

الله علی کہ ہم رسول الله علی کہ ہم رسول الله علی کے زمانے میں اپنی عورتوں ہے باتیں کرنے اور زیادہ کھیلنے ہے بھی بچتے تھے اس خوف سے کہ ہیں ہمارے متعلق قرآن نازل نہ ہو جائے جب ہے رسول الله علیہ کا وصال ہوا تو ہم باتیں کرنے گئے۔

الات عنرت الى بن كعب رضى الله عند فرماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہوتے ہوئے ہمارى نگاہيں ايك بى طرف لكى رہتی تھيں۔ آپ كے وصال كے بعد ہم إدهر أدهر ديكھنے لگے۔

الله تعالی عنها بیان فر ماتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه الله علیه الله عنها بیان فر ماتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عبد میں نمازی کی نگاہ نماز میں اپنے قدموں ہے آگے نہ بڑھتی تھی۔ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا انقال ہوا تو اس کے بعد جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا تو اس کی نگاہ جیٹانی کی جگہ ہے آگے نہ بڑھتی بھر جب محضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کا بھی انقال ہوگیا اور حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کا بھی انقال ہوگیا اور

النّاسُ اذا قام احَدُهُمْ يُصَلِّى لَمْ يَعُدُ بِصرَاحِدِهِمْ مَوْضِع جبينِهِ فَتُوفِى آبُوبِكُرِ وَ كَانَ عُمَر فَكَانَ النّاسُ إِذَاقَام أحدُهُمْ يُصلّى لَمْ يَعُدُ بَصَرُ احَدِهِمُ مَوْضَعَ الْقَبُلَةِ وَ كَانَ عُشُمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَكَانَتِ الْفَتُنَةِ فَتَلَقّتَ النَّاسُ يَمِينًا وَّ شمالًا.

المَّنَّ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَن بُنِ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرِ عَنْ المُحسِنُ بُنْ عَلَى عَنْ ابَى الاشْعَث الصَّنُعانيَ عَنْ الوَسِ بُنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ تعالى عنه قال قال الصَّنُعانيَ عَنْ اوْسٍ بُنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ تعالى عنه قال قال رسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١ ٦٣٤ : خَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِى ثَنَا عِبْدُ اللهِ بُنُ
 وَهُبٍ عَنْ عَمُرو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بُن ابى هلالٍ عَنْ

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا وَ ور آیا تو لوگوں کی نظامیں قبلہ کی طرف سے متجاوز نه ہوئمیں (یعنی دائمیں بائمیں نه دیکھتا) اور حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کے زمانے میں فتنه عام ہوگیا تو لوگ دائمیں بائمیں متوجہ ہونے گئے۔

۱۹۳۵: حفرت انس فرماتے ہیں کدرسول اللہ کے وصال کے بعد ابو بکر نے عمر سے کہا: آؤہ ارے ساتھ ام ایمن سے مل کرآئیں جیے رسول اللہ اُن سے ملنے جایا کرتے تھے۔ انس فرماتے ہیں جب ہم الحکے پاس بہنچ تو رو بڑیں تو حفرات شخین نے ان سے کہا کہ آب روتی کیوں ہیں؟ اللہ کے ہاں رسول اللہ کے کہا کہ آب روتی کیوں ہیں؟ اللہ کے ہاں رسول اللہ کے لئے خیر ہی خیر ہے فرمانے لگیں مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ کیلئے خیر ہی موں کہ اب سان سے وحی اتر نا ہوتی ہوگئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ام ایمن نے حفرات موتوف ہوگئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ام ایمن نے حفرات موتوف ہوگئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ام ایمن نے حضرات شخین کو بھی رلا دیا اور وہ بھی الکے ساتھ رونے لگے۔

۱۹۳۲: حضرت اوس بن اوس فرمات بین که رسول الله کفر مایا: تمهار سے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ ای روز آ دم بیدا ہوئے اورای دن صور پھونکا جائے گا'ای دن ہے ہوش کیا جائے گا۔ لہذا اس دن مجھ پر درود کی دن سے ہوش کیا جائے گا۔ لہذا اس دن مجھ پر بیش کیا جائے گا۔ کثر ت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر بیش کیا جائے گا۔ الله کے رسول! بمارا درود آ پ کے سامنے کیے لایا جائے گا؟ حالا نکہ آ پ گل کرمٹی ہو چکے ہوں گے۔ آ پ نے فرمایا: بے شک الله تعالی نے زمین پر انبیاء کے بدنوں کو کھا نا جرام کردیا ہے۔ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے بدنوں کو کھا نا جرام کردیا ہے۔ اس کے الله عند فرمات ابوالدرداء رضی الله عند فرمات جی کہ دوز رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر جمعہ کے روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر جمعہ کے روز

زيد بُن ايْسَ عَنْ عُبَادَة بُن نُسِيَ عَنْ ابني الدَّرُداء رَضِي ﴿ كَمْرُت درود يرُهَا كروكيونكه اس روز فرشت حاضر اللهُ تعالى عنه قَالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَة أَكْتِرُوا الصَّلاة مهوت بي اور جوبهي مجه يردرود بصيح فرشة اس كا درود على يؤم الْجُمُعة فَانَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشُهِدُهُ الْمَلابُكَةُ وَإِنَّ مِيرِ عِلَاتَ رَجِّ بِيلٍ عِهال تك كدوه ورود احذا لَنُ يُصلَىٰ على الاغرضتُ عَلَى صلاتهٔ حتَى يفُرُغ على فارغُ بوجائه مِن في عرض كيا: آب ك منها قال قُلْتُ و بعُد الْمَوْتِ قَالَ وَ بعُد الْمَوْتِ إِنَّ الله وصال ك بعديهي ؟ قرمايا: موت ك بعديهي اس لح حرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ اجْسادَ الْأَنْسِاءِ فَنَبِي اللهِ حَيّ كَاللَّهُ تَعَالَى نَهُ زمين يرانبياء كاجسام كهاناحرام كرديا-يرزق.

یس الله کانی زنده ہاوران کوروزی دی جاتی ہے۔



### ٦: كِتَابُ الصِّيَامِ

## روزه کابیان

#### ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الصِّيام

١٣٩ : حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمَيْحِ الْمَصْرِى انْبانا اللَّيْتُ بُنُ سَعِيْد بْن ابى هِنْدِ انَّ بَنُ سَعِيْد بْن ابى هِنْدِ انَّ مُطَرِّ فَامِنْ بَنِى عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَة حَدَّثُهُ انَ عُثْمان ابْنَ آبِى مُطَرِّ فَامِنْ بَنِى عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَة حَدَّثُهُ انَ عُثْمان ابْنَ آبِى الْعَاصِ النَّقَفِي دَعَا لَهُ بَلْبَنَ يَسْقِيْهِ فَقَالَ مُطرَق انَى صَائِمٌ الْعَاصِ النَّقَفِي دَعَا لَهُ بَلْبَنَ يَسْقِيْهِ فَقَالَ مُطرَق انَى صَائِمٌ فَقَالَ مُطرَق انَى صَائِمٌ فَقَالَ مُطرَق اللَّهُ عَلَيْكَة يَقُولُ الصَيامُ جنَة فَقَالَ عُثْمانُ سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ عَلَيْكَة يَقُولُ الصَيامُ جنَة مِن الْقِتَالِ.

١٦٣٠ : حدَّ ثناعَبُدُ الرَّحْمنِ بُنِ إِبُرَهِيْم الدَّمشْقَى ثَنَا ابُنُ ابِي حَدِّ ثِنَا ابْنُ صَعْدِ عَنَ ابنى حازِم عَنُ سَعْدِ عَنَ ابنى حازِم عَنُ سَعْدِ عَنَ ابنى حازِم عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ سِهُ لِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الْقِيَامِةِ يُقَالُ اَيُنَ فِي النَّعَالِ اللَّهِ الرِّيَانُ يُدْعَى يَوْم الْقِيَامَةِ يُقَالُ اَيُنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ و مَنْ دَخَلَهُ لَمُ المَّائِمِينَ دَخَلَهُ و مَنْ دَخَلَهُ لَمُ الْمُ

#### باب:روزوں کی فضیلت

١٦٣٨: ابو ہر روایت ہے كه رسول الله كغ مايا: انسان كا برهمل برهایا جاتا ہے دس گنا سے سات سوگنا تك بلكهاس ے آ گے تک جتنا اللہ جاہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سوائے روزہ کے کہوہ خاص میرے لئے ہاور میں خودا۔ کا بدلہ دونگا آ دمی این خوابش اور غذا میری خاطر حجمور تا ہے۔ روز ہ رکھنے والے کو دوخوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اینے پروردگار سے ملاقات کے وقت اور بلاشبہ روزہ دار کے منه کی یُواللہ کے ہاں مشک کی یُو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ١٦٣٩: قبيله بنوعام بن صعصعه كے مطرف كتے بيں كه حضرت عثان بن ابی العاص تقفی نے ان کے یہنے کے لئے دودھ منگوایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں روز ہ دار ہوں اس بر حضرت عثان تقفی فن مایا که میں نے رسول الله علی کو پیفر ماتے سا:روز ہے دوزخ ہے ایسے ہی و ھال ہیں جیسے لڑائی میں تمہارے یاس و ھال ہوتی ہے۔ ١٦٢٠: حضرت سبل بن سعد رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جنت میں ایک دروازہ ہے اس کو ریّان کہا جاتا ہے قیامت کے روز بکار کر کہا جائے گا: روز ہ دار کہاں ہیں؟ تو جوروز ہ دار ہوں گے وہ اس درواز ہ سے داخل ہوں

يظُمَا أَبَدًا.

#### کے اور جواس میں (ایک دفعہ) داخل ہوگا (پھر) مجمی بھی پیاسانہ ہوگا۔

#### دِلْ بِ اور مضان كي فضيلت

ا۱۲۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الشملي الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے ايمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان بھر کے روز ہے ر کھے اس کے سابقہ گنا ہ بخش دیئے جائیں گے۔

۱۷۴۷: حضرت ابو ہر بر ہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: رمضان کی پہلی شب شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے میں ایک دروازہ بھی کھلانہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ایک درواز ہمجی بندنہیں رہتااور پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے طالب آ مے بردھ اوراے شرکے طالب مغمر جااور اللہ تعالیٰ بہت کو دوزخ ہے آزادفر ماتے ہیں اور ایبا (رمضان کی) ہررات ہوتا ہے۔ ۱۶۴۳ : حضرت جابر رضى الله عنه فرمات بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ہرافطار کے وقت الله تعالیٰ بہت سوں کو دوزخ ہے آ زا دفر ماتے ہیں اور ایبا ہرشب ہوتا ہے۔

١٦٣٣: حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بي كەرمضان آياتورسول اللەصلى اللەعلىيە دىملم نے فرمايا:تم پر بیمہیندآ تحیا اوراس میں ایک رات ہزار ماہ سے افضل ہے جواس سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا اس کی

#### ٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضل شَهُر رَمَضَانَ

١ ١٣١ : حَدَّثُمُ الْهُوْ بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَامُحَمَّدُ ابُنُ فُضَيْلِ عَنْ يَكِي بُنِ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانَا وَ احتسابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدُّم مِنُ ذَنبه.

١ ١٣٢ : حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ ثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيْبَاشِ عَنِ الْآعُسَمَشِ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ ابِى هُوَيُوَةَ رَضِى اللهُ تُعَالَى عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ إِذَا كَانَتُ اَوَّلُ لَيُسَلَةٍ مِنُ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيُنُ وَ مَرُّدَةُ الْجِنِّ وَ غُـلِـقتُ أَبُوابُ النَّارِ فَلَمُ يُفُتَح مِنْهَا بَابٌ و فُتِحَتُ أَبُوابُ الْجِنَةِ فَلَمْ يُغُلِّقُ مِنْهَا بَابٌ و نَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْحَيْر أَقْبَلُ وَ يَا بَاغِي الشِّرِّ أَقْصِرُ وَلِلَّهُ عَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَ ذَلِكَ في كُلّ لَيُلَةٍ.

١ ١٣٣ : حَدَّثُنا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ غَيَّاشِ عَنِ الْاعْسِ 'عِنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِيطُرِ عُتَقَاءَ وَ ذَٰلِكَ فِي كُلِّ

١ ١٣٣ : حَدَّثُنَا ٱبُو بَدُرِ عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيُدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَلال ثَنَا عِمْرَانُ لُقَطَّانُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّ هَٰذَ الشَّهُرَ قَدُ حَضَرَكُمُ وَفِيْدِ لَيُلَةٌ خَيْرُ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدُ حُرِهَ الْخَيْرُ كُلَّهُ وَ لَا يُحْرَمُ خَيْرَ هَا إِلَّا مَحُرُونٌ . بَعَلَا لَى سے وہی محروم رہے گا جو واقعتا محروم ہو۔

خلاصة الباب الله الله الله الله الله على وجد تسميه مين مختلف اقوال بين بعض حفزات نے فرمایا: كه بير 'روض' كے مشتق ہے ا جس کے معنی شدید تپش اورگرمی کے ہیں اور جس سال اس مہینہ کا بیانا مرکھا گیا اس سال چونکہ بیم ہینہ شدید گرمی ہیں آیا تھا اس لیےاس کا نام رمضان رکھ دیا گیاا وربعض حضرات یہ کہتے ہیں کہاس کی وجہ تشمیہ یہ ہے: "لانسه یسوض اللذنوب ای

یں حسوقها" پھربعض مضرات کا کہنا ہے ہے کہ رمضان باری تعالیٰ کے اساء کرامی میں ہے ایک نام ہے۔البذا' 'شہر رمضان'' کے معنی میں'' شہراللہ''اس لیے بیہنا م'' شہر'' کی انسافت کے بغیراستعال نہیں ہوتا اوراس بارے میں اہل لغت نے پیاکلیہ بیان کیا ہے کہ جومبینے حرف را سے شروع ہوئے جیں لیعنی رمضان ربیعین ( ربیع الا وّل اور ربیع الثانی ) اور رجب ان أولفظ '' شہر'' کا مضاف الیہ بنا کراستعال کیا جاتا ہے اور باقی مہینوں میں اس کی یا بندی نہیں کی جاتی ۔بعض ملا ، نے اس کو حقیقت برمحمول کیا ہے بیعنی شیاطین وغیرہ کو آ زادنہیں رہنے دیا جا تا اوران کو بند کر دیا جا تا ہے۔ چنانچہ ابن منیرٌ اور قاضی عیاض ّ اسی کے قائل ہیں جبکہ علا مہتو رہشیّ وغیرہ نے اس کونزولِ رحمت ہے کنا بیقر اردیا ہے اور حدیث باب کا مطلب پیہ بیان ئیا ہے کہاس مبینے میں نیکی پراُ جروثواب زیادہ ملتاہے گناہ معاف کیے جاتے ہیںاورخطاؤں سے درگز رکیا جا تااور شیاطین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔علامہ قرطبی نے ان دونوں اقوال میں ہے پہلے قول کوتر جیجے دی ہے لیکن یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ جب شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس مبینہ میں لوگوں سے معاصی و ذنوب کا صدور کیونکر ہوتا ہے جبکہ آ ب کے بیان کرد ہ مطلب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس مہینہ میں کوئی شخص بھی کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو؟ علا مەقرطبیٌ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ معاصی و زنو ب کا سبب صرف شیاطین اور سرُّش جنات ہی نہیں ہوتے بلکہ گنا ہوں کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً نفس کا بہکا وا' شیاطین الہیہ کی صحبت' عا دات قبیحہ اور اپنی ذاتی خبا ثت' لبندا شیاطین جدیہ کے بند کیے جائے ہے معاصی اوران کے اسباب کم تو ہو سکتے ہیں بالکل ختم نہیں : و سکتے ۔اس کے علاوہ چونکہ گیار<mark>ہ مبنے شیاطین انسانوں کے بیجی</mark>ے یزے ر ہے ہیں اس لیے ماہِ مبارک میں ان کے بند ہونے کے باوجوداُن کی صحبت کا اثر باقی رہتا ہے۔اگر چیکم ہوجا تا ہے جس طرح کہ گر<mark>م لوہا آگ ہے نکا لے جانے کے</mark> بعد بھی کافی دیر تک گرم رہتا ہے۔اگر جداس کی حرارت بھی بتدریج تم ہوتی چئی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

#### ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَام يَوْم الشَّكِّ

١٢٣٥ : حَدَثنا مُحمَدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَن نَميْرِ ثنا ابُو حالِد الأَحْمَرُ عَنْ عَمُرو بُنِ قَيْسٍ عَنُ آبِى اسْحَق عن صِلة بُن زُفَر قَال كُنَا عند عمّارٍ في الْيَوْمِ الَّذِي يشكُ فيه فأتى رُفَر قَال كُنَا عند عمّارٍ في الْيَوْمِ الَّذِي يشكُ فيه فأتى بشاة فتنحى بغض القوم فقال عمّارٌ من صام هذا الْيَوْم فقد عصى آبا القاسم عليه .

١٦٣٢ : حدَثَنَا أَبُوْ بِكُو بِنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا حَفْضَ بَنُ غِياتٍ عَنُ عَبْدِ اللهُ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ جَدِهِ عَنُ أَبِى هُويُرة قال نهى وسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ تَعْجِيُلِ صَوْم يَوْمِ قَبْلِ الرُّويةِ. الله صلى اللهُ عليهِ وسَلَّم عَنْ تَعْجِيلِ صَوْم يَوْمِ قَبْلِ الرُّويةِ. ١٦٣٥ : حدَثَنَا الْعَبَاسُ بُنُ الْوَلِيدِ الدّمشْقَى ثنا مرُوانُ بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الحارِثِ عَنِ بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا الْعَلاءُ بْنُ الحارِثِ عَنِ

#### باب: شک کے دن روز ہ

۱۹۴۵: حضرت صله بن زفر کہتے ہیں کہ ہم شک کے دن حضرت عمار ؓ کے باس تھے کہ ایک بکری (بھونی ہوئی) لائی گئی تو بعض لوگ سرک گئے اس پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے ایسے دن روز ہ رکھا اس نے ایسے دن روز ہ رکھا اس نے ایسالقا سم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی ۔

۱۶۴۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے ہے ایک دن قبل روزہ رکھنے ہے منع فرمایا۔

1102: حضرت معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه نے منبر پر فر مایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم ماه رمضان

الُقَاسِم ابى عبد الرَّحُمْنِ آنَّهُ سَمِع مُعاوِية بْن آبى سُفْيَانَ عَلَى الْمَنْبِرِ عَلَى الْمُنْبِرِ عَلَى الْمُنْبِيلِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ے قبل منبر پر فر مایا کرتے تھے کہ رمضان کے روز بے فلاں فلاں دن سے شروع ہوں گے اور ہم اس سے آئی (نفلی) روز ہ رکھ رہ جین تو جو چاہے پہلے روز ہ (نفلی) رکھ اور جو چاہے رمضان تک تا خبر کر لے۔

خلاصة الهاب الهجيد المحال كابواور بميں جا ندنظر نه آيا بوتواس نيت ہے روز وركھ نخص اس خيال ہے روز وركھ كه بو سكن ہے كہ بو سكن ہے كہ بو سكن ہے كہ بو اور جميں جا ندنظر نه آيا بوتواس نيت ہے روز وركھنا با تفاق المُدعَر و و تنزيب ہواور و بن دن اتفاق ہے باب كانحل حفيہ كے نزو كيد يبى ہے۔ پھراً كركوئي شخص كى خاص دن نفل روز وركھنى كا عادى بواور و بن دن اتفاق ہے يوم شك بويم شك بيب نفل يوم شك بيب نفل روز وركھنا جا تو المُد ثلاثة كے بنيت نفل روز وركھنا با تفاق جا ئز ہے اور اگر عادت كے بغير كوئي شخص يوم شك ميں بنيب نفل روز وركھنا جا تن ہے بغير كوئي شخص يوم شك ميں بنيب نفل روز وركھنا جا ہوتواس كے ليے نا جا ئز اور خواص كے ليے حافز اور خواص كے ليے خا جا ئز اور خواص كے ليے جا نو اگر اور خواص كے ليے جا نو اگر نا ورخواص كے ليے جا نو اگر نا ورخواص كے ليے جا نو اگر ہوتواس كے ليے جا نو اگر نا ورخواص كے ليے جا نو اگر ہوتواں ہے جا نز ہوتواں ہوتا نز ہے۔ حفیہ كے برد يك عوام كے ليے نا جا نز اور خواص كے ليے جا نو اگر ہوتوں ہوت

#### باب: شعبان کے روز ئے رمضان کے روزوں کے ساتھ ملادینا

۱۹۳۹: حفرت ربیعہ غاز نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھاتو فر مانے لگیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان مجرروز ئے رکھ کرا ہے رمضان ہے ملاد ہے

#### ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمُضَانَ

١٦٣٨ : حدّثنا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِي شيبَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الُحِبَابِ عَنُ شَعْبَةُ عَنَّا زَيْدُ بُنُ الُحِبَابِ عَنُ شُعْبَةُ عَنْ مُنْطُورٍ 'عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عِنْ آبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي الْجَعْدِ عِنْ آبِي سَلَمَةً عَنُ أَمْ سَلَمةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَيْثَةُ يَصِلُ شَعْبَانَ بَرَمَضَانَ.

المُعَدَّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَمَّادٍ ثَنا يَحَى اللهُ حَمْزَةَ خَدَّ ثَنِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

خلاصة الهاب مل رمضان كے علاوہ شعبان كے بھا ہر يہ معلوم ہوتا ہے كہ بى كريم سلى اللہ عليہ وسلم رمضان كے علاوہ شعبان كے بھی تمام ايّا م ميں روز ہے ركھنے كا تھا۔ اس ميں اكثر يت كوتمام شبركا تھم و بے كر حضرت اللہ سلمہ رضى اللہ تعالى عنها نے مَا يَسَصِلُ شَعُبَانَ بِوَمَصَانَ ہے روايت كردياليكن فنس الامر ميں چونكه آپ نه تو شعبان كے بورے مبينے ميں مسلسل روز ہے ركھتے تھے اور نه بى رمضان كے علاوہ سى اور مبينے ميں۔

#### 2: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي اَنْ يَتَقَدَّمَ رَمضَانَ بِصَوْمِ اِلَّا مَنْ صام صَوْمًا فَوَافَقَةً

ا ١٦٥ : حَدَّثَنَا الْحَمِدُ بُنُ عَبُدَةَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرَ ابْنُ مُحمَّدٍ حِ وَ حَدَثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسُلِمِ ابْنُ حَالِدٍ قَالَ ثنا الْعلاءُ بْنُ عَدِّن اللهُ عَلَيْهِ ابْنُ حَالِدٍ قَالَ ثنا الْعلاءُ بْنُ عَبْد الرَّحُمْنِ عَنْ ابيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيهِ عَنْ آبِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيهِ عَنْ ابيه عَنْ آبِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهُ وَمَانُ ..

٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُوْيَةِ
 ١ الْهَلالِ
 ١ الْهَلالِ

السماعيل قالا ثنا أبُو أسامة ثنا ذائدة بن قدامة ثنا اسماعيل قالا ثنا أبُو أسامة ثنا ذائدة بن قدامة ثنا سماك بن حزب عن عِكرمة عن ابن عباس قال جاء اعرابي إلى النبي عليه فقال آبضرت الهلال الليلة فقال اتشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله قال نعم قال قر يَعْ فَا بَلال الله قال الناس ال يصوفو غذا.

قَالَ آبُو عَلِيّ هَكَذَا رِوَايَةُ الْوَلِيْق بْنِ آبِي تُوُرٍ وَالْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً فَلَمْ يَذُكُرِ ابُنَ عَبَّاسٍ وَ قَالَ فَنَادى آنُ يَقُومُوا وَ آنُ يَصُومُوا

1 ۲۵۳ : حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الْمُ سَيْبَة ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشُرِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي السس بُنِ مالكِ قال حدَّثَنِي بشر عَنْ أَبِي عُسَمَيْرٍ بُنِ السس بُنِ مالكِ قال حدَّثَنِي

آب: رمضان ہے ایک دن قبل روز ہ رکھنامنع ہے موائے اس خص کے جو پہلے ہے کی دن کاروز ہ رکھنامواور وہی دن رمضان سے پہلے آ جائے مالات حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان کے روز وں سے ایک دو دن پہلے روز ہ مت رکھا کرو اللہ یہ کہ کوئی اس دن کا روز ہ پہلے ہے رکھتا ہوتو وہ رکھا کرو اللہ یہ کہ کوئی اس دن کا روز ہ پہلے ہے رکھتا ہوتو وہ رکھا کرو اللہ یہ کہ کوئی اس دن کا روز ہ پہلے ہے رکھتا ہوتو وہ رکھا کہ اللہ علیہ کہ کوئی اس دن کا روز ہ پہلے ہے رکھتا ہوتو

1701: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب نصف شعبان ہو جائے تو پھر رمضان آنے تک کوئی روز ہ

چاپ: جاندر کیھنے کی گواہی

۱۷۵۳: حضرت ابوعمیر بن انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میرے ججاؤں نے جو انصاری صحافی تھے بیہ حدیث عَمْوُمْتِىُ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ قَالُوا اللهِ عَلَيْكَ قَالُوا اللهِ عَلَيْنَا هَلالُ سُوّالِ فَاصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكُبٌ مِنُ الْحُمى عَلَيْنَا هَلالُ سُوّالِ فَاصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكُبٌ مِنُ الْحَمِ النَّهَا وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ النَّهِ عَلَيْكَ النَّهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ انْ يُفْطِرُوا وَ آنُ يَحُوجُو اللهِ عَلَيْكَ آنُ يُفْطِرُوا وَ آنُ يَحُوجُو اللهِ عَيْدِهِمْ مِنَ الْعَدِ.

# اب مَا جَاءَ فِى صُومُوا الرُّوْيَتِهِ وَافُطِرُوا الرُّوْيَتِهِ

١٦٥٣ : حَدَّثَنَا اَبُوُ مَرُوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثُمَانَ الْعُثُمَانِيُّ ثَنَا اِبُرْهِيْمُ بُنُ سِعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنِ الْبُنِ عَبُدِاللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبُدِاللهِ عَنِ النَّهِ عَلَيْكَةً إِذَا عُمَر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَاقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً إِذَا رَائِتُ مُ وَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَافَالُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَافَالُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَافَالُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَافَالُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَافَالُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَافْدُرُوا لَهُ وَكَانَ بُنُ عُمرَ يَصُومُ قَبُلَ الْهِ اللهِ عِنْ عَمرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَافَالُ اللهِ اللهُ وَكَانَ بُنُ عُمرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَكَانَ بُنُ عُمرَ يَصُومُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَكَانَ بُنُ عُمرَ يَصُومُ اللهُ اللهِ اللهُ وَكَانَ بُنُ عُمرَ يَصُومُ اللهُ اللهِ اللهُ وَكَانَ بُنُ عُمرَ يَصُومُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَكَانَ بُنُ عُمرَ يَصُومُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٦٥٥ : خَدَّتَنَا أَبُوْ مَرُوَانَ الْعُثُمَانِيُّ ثَنَا اِبُرَاهِيُمُ ابُنُ سَعُدِ عن الزُّهُرِى عَنُ سعيُدِ بُن الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِى هُرَيُرَة رَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمُ فَصُومُوا ثَلاَ ثِينَ يَوْمًا.

بیان کی کہ ایک بار (ابر کی وجہ ہے) ہمیں شوال کا جاند دکھائی نہ دیا توضیح ہم نے روزہ رکھا پھرا خیر دن میں چند سوار آئے اور نبی علی کے سامنے بیشہادت دی کہ کل انہوں نے جاند دیکھا تو نبی علی کے سامنے بیشہادت دی کہ کل انہوں نے جاند دیکھا تو نبی علی کے اوکوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کرڈ الیس اور کل صبح عید کے لئے آجا کیں۔ باور کی کروزہ رکھنا اور جاند دیکھ کر افظار (عید) کرنا افظار (عید) کرنا

۱۹۵۳: حفرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ فی فر مایا: جب تم (رمضان کا) چاند دیکھوتو روزہ موقوف کر دواوراگر اور جب تم (عید کا) چاند دیکھوتو روزہ موقوف کر دواوراگر کے بھی ابرکی وجہ سے چاند دکھائی ندد سے تو حماب (کر کے تمیں دن پور سے) کرلواورابن عمر (رمضان کا) چاند نظر آنے تمیں دن پور سے) کرلواورابن عمر (رمضان کا) چاند نظر آنے سے ایک دن قبل روزہ رکھا کرتے تھے (نفل کی نیت سے)۔ ۱۹۵۵: حفر ت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چاند دیکھوتو روز سے شروع کر دواور چاند دیکھوکو کہ وروزے شروع کر دواور چاند دیکھوکو اور اگر بھی چاند دیکھوکو کو دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کر دواور چاند دیکھوکو کر دواور چاند دیکھوکو کر دواور چاند دیکھوکو کر دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کہ دواور چاند دیکھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کھوکو کھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کھوکو کھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کھوکو کے دواور چاند دیکھوکو کھوکو کھوک

' کا است الراب ہے کہ اس حدیث نے بیصراحت فر مادی ہے کہ تبوت' بھر'' کا مدار ہلال کی روایت پر ہے نہ کہ اسکے وجود پر البغدا اس سے بیٹا بت ہوا کہ محص حسابات کے ذریعہ چاند کے افق پر ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر کے جمعید نہم سمجھو۔ جس کا مطلب بید بل بیہ کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر چاند تم پر مستور ہوجائے تو تمیں دن پورے کر نے مہید نہم سمجھو۔ جس کا مطلب بید کہ اگر بادل وغیرہ کے حاکل ہونے کی بناء پر چاند نظرنہ آئے تو تمیں دن پورے کرنا ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث باب آئے بیا افاظر مروی ہیں۔ فیان غیرہ عکر نے کہ بناء پر چاند نظرنہ آئے تو تمیں دن پورے کرنا ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث باب بیند افق پر موجود ہولیکن عارض کی وجہ سے نظرنہ آسکتا ہو۔ ایس صورت میں بھی تمیں دن پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر بیند افق پر موجود ہولیکن عارض کی وجہ سے نظرنہ آسکتا ہو۔ ایس صورت میں بھی تمیں دن پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر سے نہ نہ افق پر موجود ہولیکن عارض کی وجہ سے نظر نہ آسکتا ہو ایس کے مادہ ان عام ہے۔ اس کے علاوہ بیات اور جنگلوں میں رہنے والے اس سے مستفید نہیں ہو بکتے تھے طالا نکہ شریعت سب کے لیے عام ہے۔ اس کے علاوہ بیات اور جنگلوں میں رہنے والے اس سے مستفید نہیں ہو بکتے تھے طالا نکہ شریعت سب کے لیے عام ہے۔ اس کے علاوہ بیات اور جنگلوں میں رہنے والے اس سے مستفید نہیں من غلطیوں کا امکان بہر حال موجود ہے۔

٨: بَابُ مَا جَاءَ فِى شَهْرٍ تِسُعُ وَ عِشْرُونَ نَا اللهُ مُعَاوِيَةً عَنِ ١٢٥٢ ا: حَدَّفَنَا اللهُ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا اللهُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ هُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاحِدَةً اللهَ عَلَيْهِ وَالْمَدَى وَاحِدَةً .

#### ٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهْرَى الْعِيْدِ

ا ١٦٥٩ : حَدُّفْنا حُمَيُهُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا يَزِيُدُ ابْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنا خَالِدُ الحَذَّاءُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ابِي بَكُرَةَ عَنُ أبيُهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ شَهرًا عِيْدِ لَا يَنْقُصَان رَمَضَانُ وَ ذُو الْحجَّة.

١ ٢ ٢٠ : حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ثَنَا إِسْحَقُ بُنُ
 عِيْسَى ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيْنَ
 عَـنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ الْفِطُرُ يَوُمَ
 تُفُطِرُونَ وَالْاضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.

<u>ظلاصة الراب</u> ہے کہ یہ دونوں مہینے اگر عدد ایا م کے مختلف اقوال ہیں۔راجح قول یہ ہے کہ بید دونوں مہینے اگر عدد ایا م کے اعتبار سے کم نہیں ہوں گے۔

ریائی: مہینہ بھی اُسٹیس دن کا بھی ہوتا ہے
۱۲۵۲: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ علیہ نے فرمایا: مہینے میں سے کتنے دن گزر
گئے۔ میں نے عرض کیا کہ بائیس دن اور آٹھ دن باتی
رہ گئے۔ تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا (دونوں ہاتھوں
سے اشارہ کرتے ہوئے کہ ) بھی مہینہ اتنا ہوتا ہوا ور اتنا ہوتا ہوا دراتنا تیسری مرتبہ ایک انگی بند کرلی۔

1704: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: بھی مہیندا تنا اور اتنا ہوتا ہے اور آخر میں انتیس کا

۱۲۵۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم تمیں روز وں کی بد نبیت انتیس روز بے زیادہ بار رکھتے۔

#### چاہے:عید کے دونوں مہینوں کا بیان

1409: حضرت ابو بكرة رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كہ نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: عيو كے دو مبينے رمضان اور ذى الحجه كم نہيں موتے۔

۱۹۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عید فطرای دن ہے جس دن تم (مسلمانوں کی جماعت) فطر کرواور عید مناؤ اور عید الاحتیٰ ای روز ہے جس روز تم قربانی کرو۔

#### • ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

ا ٢٦١: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ
 مَنُعُسُورٍ عَنُ مُنجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ صَامَ رسُولُ
 اللهُ عَلَيْتُهُ فِي السُّفَرِ وَٱفْطَرَ.

الاا: حَدُّنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنِ نُمُ مَنْ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنِ نُمُ وَقَعَنُ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَالَ لَمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَالَ حَمْزَةُ الْاسُلَمِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالَ إِنِى آصُومُ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالَ إِنِى آصُومُ أَفَاطُومُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ عَلَيْنَ إِنْ شِئْتَ فَطَمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَطَمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَطَمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَطَمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَافَطُرُ.

الرَّحْمنِ بُنُ إِبْرِهِيمَ و هَارُؤنَ ابُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمْالُ قَالا ثَنَا بُنُ الرَّحْمنِ بُنُ إِبْرِهِيمَ و هَارُؤنَ ابُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمْالُ قَالا ثَنَا بُنُ الرِّحْمنِ بُنُ إِبْرِهِيمَ و هَارُؤنَ ابُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمْالُ قَالا ثَنَا بُنُ البِي فُلدَيُكِ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدِ عَنْ عُنْ عُنْمانَ ابْنِ حَيَّانَ البِي فُلَدَي حَيَّانَ البِي فُلَدَي حَيَّانَ البَّهِ عَنْ عَنْمانَ ابْنِ حَيَّانَ البَّهُ قَالَ لَقَدِ اللهِ مَنْ البِي اللهُ وَاءِ آنَّهُ قَالَ لَقَدِ رَائِعَ اللهُ وَاءَ اللهِ عَنْ البَيْ اللهُ وَاءً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ا ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفْرِ ١٦٢ ا: حَدَّثَ مَا الْهُو بَكْرِ بُنُ آبِي شَيْبة و مُحمَّدُ ابْنُ الْمَتْبَاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنِ الزُّهْرِي عَنُ صَفُوانَ الشَّبَاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنِ الزُّهْرِي عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَلَى عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَلَى قَالَ قَالَ بُنِ عَلَى عَنْ الدُّودَاءِ عَنْ كَعْبِ بُنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ بُنِ عَلَى عَلَى الشَّفْرِ. وَسُولُ اللهِ عَلَى السَّفْرِ.

١ ٢ ٢٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِیُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِیُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَقَالَ بُنُ حَرْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ.
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ.

١٦٦٦ : حَدَّقَت الْبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنَذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى التَّيمِيُّ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الشِّهَابِ عَنُ آبِي

#### بِأَنِ: سفر ميں روز ه رکھنا

۱۶۶۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سفر میں روز ہ رکھا بھی اور چپوژ ابھی ۔

۱۹۹۲: حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حفرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں کیا سفر میں بھی روزہ رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چا ہوتو روزہ رکھو۔

۱۹۲۳: حفرت ابوالدردا ورضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که ایک سنر میں ہم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے۔ انتہائی سخت گرمی کا دن تھا حتی کہ گرمی کی شدت سے لوگ سر پکڑ رہے تھے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت عبدالله بن روا حدرضی الله تعالی عنه کے علاوہ کوئی بھی روزہ دار نہ تھا۔

راب : سفر میں روز ہموتوف کردینا ۱۹۹۴: حضرت کعب بن عاصم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفر میں روز ہ رکھنا نیکی نہیں۔

1718: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سفر میں روز ہ رکھنا نیکی نہیں۔

۱۲۲۲: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله بتعالی عنه بیان فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

سَلَمة بْنَ عَبُد الرَّحُمْنِ عَنُ آبِيهِ عَبُد الرَّحُمْنِ بْنَ عَوْفِ قَالَ فَرِمَا يَا: سَفَرِ مِن رَمْضَان كاروز ور كَضَوالا اليهابي بهجيها قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْ صَائِمٌ رَمْضَان فِي السَّفَرِ كَالْمُفُطِرِ فِي كَرِحْمْرِ مِن روز وَجِهُورُ نِهُ والا \_ الحضر قال ابُو اسحَقَ هذا الْحديث لِيْسَ بِشَيْقُ.

خلاصة الراب جير الم الروضيفة المام ما لك اورامام شافعي رحمهم الله كزو كي روزه نه ركهنا جائز بيكن اس مين اختلاف ب كه افضل كيا بي المام البوضيفة المام ما لك اورامام شافعي رحمهم الله كزو كي روزه ركهنا افضل بيكن شديد مشقت كا انديشه بوتو افطار افضل بي بيان شديد المام احمر اورامام المحق كروزه كي سفر مين مطلقا افطار افضل بي بيم المام اوزائ كا بحق يبي مسلك بي بيام شافعي كي بحق اليك روايت يبي بي بي اور بعض الله ظاهر كا مسلك بيه بيك كرام من المام الإطابات المواجد المام المناب المام المناب المام المناب المام المناب ال

جمہوران احادیث ہے استدلال کرتے ہیں جن میں آنخضرت منگی الله علیہ وسلم اور سحابہ کرام رضی الله عنہم ہے روز ہ رکھنا ثابت ہے پھر جمہور کے نز دیک حدیث باب اور کئے۔ من البوّ دونوں اس صورت میں محمول ہیں جبکہ شدید مشقت کا اندیشہ ہو چنا نچہ حدیث باب میں تو یہ تصریح موجود ہے ہی ان النساس مشق علیہ مالصیام اور جہاں تک سیح بخاری کی روایت کا تعلق ہے سووہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جوسفر میں روزہ رکھ کرلب ذم آگیا تھا اور نا قابل برداشت مشقت کی صورت میں سفر میں افطار کی فضیلت کے ہم بھی قائل ہیں۔

ا : بَابُ مَا جَاء فِي الْإِفْطَارِ لِلُحامِلِ بِإِنْ الْمُورُودِ اللَّهِ وَالَى كَلِيْرُورُهُ لِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قَالا ثنا وكنعٌ عَنْ آبِي هَلالِ عَنْ عَبْدِ اللهُ ابْن سوادة عَنْ أَسِى مَبْدِ اللهُ ابْن سوادة عَنْ أَسِى بَنِ مالِكِ رَضِي اللهُ تعالىٰ عَنْهَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْد اللهِ بَنِ مالِكِ رَضِي اللهُ تعالىٰ عَنْهَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْد اللهِ بَنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تعالىٰ عَنْهَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْد اللهِ بَنِ مَعْد اللهِ بَنِ عَبْد اللهِ بَنِ عَبْد اللهِ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَتَغَدّى وَسَلَّم فَاتَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَتَغَدّى وَسَلَّم فَاتَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَتَغَدّى وَسَلَّم فَاتَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَتَغَدّى فَقَالَ أَذُنُ فَكُلُ قُلُتُ إِنَّى صَائِمٌ قَالَ الْجَلَسُ احَدِثُكَ عَنِ الصَّوْمِ الو الصِّيَامِ إِنَّ اللهُ عَزُوجِلٌ وَضِع عِن الْمُسَافِرِ عَن الْمُسَافِرِ وَ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع عَنِ الْمُسَافِرِ وَ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع اللهُ وَسَلَّم وَاللهِ لَقَدُ قَالَهُمَا النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهِ لَقَدُ قَالَهُمَا النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهِ فَعَمْتُ مِنْ طَعَام وَسُؤُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَهُ لَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَهُ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَمْتُ مِنْ طَعَمْتُ مِنْ طَعَام وَسُؤُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُعْمِلُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللّه عَلَيْه وَاللهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْعَلِمُ اللهُ اللهُ

۱۹۱۷: حضرت انس بن ما لک جو بنوعبدالا شبل یا بنو عبدالله بن کعب میں سے تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی سوار فوج نے ہم پر شکر کئی کی تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ ب صبح کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ فرمایا: قریب آ جاؤاور کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا: میراروزہ ہے۔ فرمایا: بیٹھو میں تمہیں روزے کے متعلق بتاؤں۔ اللہ عزوجل نے مسافر کے لئے آ دھی نماز معاف فرمادی اور مسافراور حاملہ اور دورہ بلانے والی کوروزے معاف فرما دیے۔ اللہ کی قشم ارسول اللہ نے یہ دونوں با تمیں فرما کمیں یا ان میں رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا رسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا درسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا درسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا درسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا درسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا درسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا درسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا درسول اللہ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا ہوں کو ساتھ کھانا کھانے کی شرف حاصل کر ایتنا ہوں کو ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا ہوں کی ساتھ کھانا کھانے کی شرف حاصل کر ایتنا ہوں کیا ہوں کو ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا ہوں کیا ہوں کو ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو ساتھ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر ایتنا ہوں کیا ہوں

(اورروز ہ کی بعد میں قضا کر لیتا )۔

١٦٦٨ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ الدِّمَشُقِیُ ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ بَدْرٍ عَنِ الْجَرِيْرِي عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ رخَّصَ رسُولُ اللهِ عَلَيْ لَلْحُبُلَى الَّتِی تَحَافُ عَلَی نَفْسِهَا اَنْ تُفَطِرَ وَلِلْمُرُضِعِ الَّتِی تَحَافُ عَلَی وَلَدِهَا.

۱۹۲۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که حامله جسے اپنی جان کا اندیشه ہواور دود ه پلانے والی جسے اپنے بچہ کا اندیشه ہوروز و جھوڑنے کی اجازت دی۔

#### ١٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ

١ ٢ ٢٩ ا : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا سُفْيَانُ ابُنُ عُيئِنَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَا رِعَنْ يَحَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ آبِى سَلْمَةً قَالَ عَمْرو بُنِ دِينَا رِعَنْ يَحَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ آبِى سَلْمَةً قَالَ سَمِعُتُ عَائِشَةً تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَى الصّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا أُقْضِيُهِ حَتَّى يَجِيئى شَعْبَانُ.

١ ٢ - قَاتَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُميْرٍ عَنُ عُبِدُةً اللهِ بُنُ نُميْرٍ عَنُ عُبِيدَةً عَنُ ابْرَهِيم عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَت كُنَّا نَحَيْثُ عَائِشَةً قَالَت كُنَّا نَحَيْثُ عَنْدَ النَّبِي عَلِيلَةً فَيَامُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوُم.
 نحيُثُ عِنْدَ النَّبِي عَلِيلَةً فَيَامُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوُم.

#### باب رمضان کی قضا

۱۹۲۹: حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرماتے سنا کہ میرے فرمہ مضان کے روز سے باتی ہوتے تھے ابھی ان کی قضا بھی نہیں کی ہوتی تھی کہ شعبان آ جا تا۔

• ١٦٧: حضرت عا ئشہرضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ ہمیں نبی صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ماہواری آتی تو آپ ہمیں روز ہے قضاءر کھنے کا تھم دیتے۔

#### ٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَة مِنْ الْفَطَرَ يَوُمًا مِنْ رَمَضَانَ

ا ١٦٧ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَة ثناسُفَيانُ بَنُ عَيْنَة عَنِ النَّهُ هُرِيَ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنَ اَبِي هُرَيُرَة قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدَى الْمِواتِي فَي رَمَضَانَ قَالَ وَمَا الْهَلَكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى الْمِواتِي فَي رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَى رَقِيةٍ قَالَ لا اَجِدُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَى رَقِيةٍ قَالَ لا الجَدُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حَدُّلْنَا حَرُّمَلَةٌ بُنُ يَحُيى فَنَا عَبُدُ اللهُ ابُنُ وَهُبِ فَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ وَهُبِ فَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ وَهُبِ فَنَا عَبُدُ اللهِ عَبْدِ عَنِ ابُنِ فَمَرَ حَدُّلَتِي يَحَى بُنُ سعيُدٍ عَنِ ابُنِ ابُنِ عُمَرَ حَدُّلَتِي يَحَى بُنُ سعيُدٍ عَنِ ابُنِ ابُنِ ابُنِ اللهِ عَلَيْتُهُ بذلِكَ اللهُ عَلَيْتُهُ بذلِكَ اللهُ عَلَيْتُهُ بذلِكَ فَقَالَ وَ صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ.

ا ١ ١ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَة و على بْنُ مُحمَّد قَالَا ثَنَا وَكُيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ اَبِى ثَابِتٍ عن ابْ الْمُطَوِّسِ عَنُ ابِيهِ الْمُطَوِّسِ عَنُ ابِيهِ الْمُطَوِّسِ عَنُ ابِي هُرَيرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنُ اَفُطَرَ عَنُ ابِيهِ الْمُطَوِّسِ عَنُ ابِي هُرَيرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اَفُطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ رُخصَةٍ لَمْ يُجْزِه صِيامُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن يَوْمًا مِن رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ رُخصَةٍ لَمْ يُجْزِه صِيامُ اللّهُ مِن

#### باب: رمضان کاروزه توژنه کا کفاره

ا ١٦٤: حفرت ابو ہرریہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگے: میں تباہ ہوگیا۔آپ نے فر مایا ہم کس طرح ہلاک ہو مجئے؟ عرض كياً: رمضان من اني الميه عصبت كر ميشاء ني نے فرمایا :ایک غلام آزاد کر دو۔عرض کیا : میرا اتنا مقدور نہیں ۔ فرمایا :مسلسل دو ماہ روز ہے رکھو۔عرض کیا : مجھ میں اتنی ہمت نہیں ۔ فر مایا: ساٹھ مسکینوں کو کھا تا کھلاؤ ۔ عرض کیا: اسکی بھی استطاعت نہیں ۔ فر مایا: بیٹھ جاؤ۔ وہ بینے گئے اتنے میں ایک ٹوکر اکہیں ہے آیا۔ آپ نے فرمایا: جاؤیہ صدقہ کر دو۔عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اُس ذات کی تتم جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم ہے زیادہ اسکا ضرورت مندنہیں۔ آپ نے فر مایا: جاؤا پنے محمر والوں کو کھلا دو۔حضرت ابو ہر بر ؓ سے دوسری روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہاس کی جگہا یک روز ہمی رکھو۔ ١٦٢٢: حضرت ابو ہريره رضي الله عنه فرماتے ہيں كه

112۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی تو ژ دیتو زمانہ بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے۔

ضلاصة الراب الم شاقع اورا ما ماحمد كن و يك روزه خواه كى بھى صورت سے عمداً تو رُا جائے بہرصورت ميں كفاره واجب ہے كيكن امام شاقع اورا مام احمد كن و كن و يك يه كفاره صرف أس مخف پر واجب ہے جس نے روزه جماع كے ذريعے تو رُا ہو ـ كھانے بينے پرنہيں ـ وه يہ كہتے بين كه كفاره كا حكم خلاف قياس ہے لہذا ہے مورو پر منحصرر ہے گا اوراس كا مورو جماع ہو ـ كھانے بينے ميں كفاره كا وجوب كى حديث سے ثابت نہيں اور قياس سے اس كو ثابت نہيں كيا جا سكتا ـ حنف يہ كہتے بين كه كھانے بينے ميں كفاره كا وجوب كى حديث سے ثابت نہيں كرتے بين كہ كھانے بينے ميں كفاره كا حكم ہم قياس سے ثابت نہيں كرتے بين كو كلالة النص سے ثابت كرتے بين كونكه حديث باب كى دلالة النص سے ثابت كرتے بين كونكه حديث باب كو منے والا ہر مخفس اس نتيجہ بر پنجے گا كہ وجوب كفاره كى علت روزه كا تو رُنا ہے اور يہ علت كھانے بينے كونكه حديث باب كو سنے والا ہر مخفس اس نتيجہ بر پنجے گا كہ وجوب كفاره كى علت روزه كا تو رُنا ہے اور يہ علت كھانے بينے

میں بھی پائی جاتی ہےاوراس علت کے استراج کے لیے چونکہ اجتہاد واشنباط کی ضرورت نہیں بلکتھ ضلم لغت اس کے لیے کا فی ہے اس لیے یہ قیاس نہیں بلکہ دلالۃ النص ہے۔ سنن دارفطنی کی ایک روایت ہے بھی اس کی تا ئیر ہو تی ہے جس میں مروی ہے کہا کیستخص حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اس نے کہا میں نے رمضان کا روز ہصعمد اُتو ڑاتو مجھی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ غلام آ زا دکر۔ای روایت کے الفاظ اس پر دال ہیں کہ وجوب کفار ہ کا اصل مدار ُ ظاہرروز ہ تو ڑنے کی وجہ ہے ہے خواہ کسی بھی طریقہ ہے ہو۔ اِس حدیث کے ظاہر سے استدلال کر کے بعض حضرات میہ کہتے ہیں کہا گرکو نی مخف عمد ارمضان کا روز ہ حچوڑ دیتو اس کی قضاء نہیں کیونکہ صوم دہربھی اس کی تلا فی نہیں کرسکتا۔ا مام بخاریؓ کی مجیح ہے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی مسلک کے قائل ہیں۔

جمہور کے نز دیکے صوم رمضان کی قضاء واجب ہے اور اس سے ذیمہ ساقط ہوجاتا ہے۔اگر چہا دا والاثو اب اور فضیلت حاصل نہیں ہوتی ۔ چنانچہ حدیث باب کا مطلب جمہور کے نز دیک یہی ہے کہ تو اب اور فضیلت کے لحاظ نے صوم د ہر بھی رمضان کے روز ہ کی برابری نہیں کرسکتا۔ پھریہ تفصیل اُس وقت ہے جبکہ صدیث باب کوسیحے مانا جائے ورنہ اس کی سند پربھی کلام ہے کیونکہ اس کے راوی ابوالمطوس مجہول ہیں۔

#### ١٥: بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ أَفَطَرُ نَاسِيًا

١ ٢٥٣ : خَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ عوف غن جَلاس و مُحَمَّد إن سِيُرِيْن عَنْ أَبِي هُزيْرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَنْ أَكُلَ نَاسِيًّا و هُوَ صَائِمٌ فَلَيْتِمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اَطُعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ.

١ ٢ ٢ : حَدَّقَ نَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَ عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُواَةً عَن فَاطِمَةَ بِنُتِ الْـمُـنُذِرِ عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكْرِ قَالَت اَفْطَرُنَا عَلَى عَهْدِ رسُولُ اللهِ عَلِيلَةَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمُسُ.

قُـلُت لِهِشَـام أُمِـرُوا بِالْقَصَاءِ؟ قَالَ فَلاَ بُدُ مِنْ

#### ١ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِي

١٦٧٥ : حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَعُلَى وَ مُحَمَّدُ ابُنَا عُبَيْدِ الطُّنَافِسِيُّ قَالًا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحُقَ عَنُ يَزِيْدَ بُن أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي مَرُزُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بُنَ عُبَيْدٍ الْانُصَارِي يُحَدِّ كَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْم

#### جاب: بھولے سے افطار کرنا

١١٧٣: حضرت ابو مرروه رضي الله عنه فرمات ميس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جو روزه مين بھولے ہے کھا لے تو وہ اپناروز وممل کر لے بیاللہ تعالیٰ نے اے کھلایا ملایا۔

١٦٧٠ : حضرت اساء بنت ابي بكر رضى الله تعالى عنهما فر ماتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانہ میں ابر کے روز ہم نے روز ہ افطار کر لیا تو (چند ساعت بعد) سورج نکل آیا۔ ابواسامہ کہتے ہیں میں نے ہشام ہے · کہا کہ پھرلوگوں کو قضار کھنے کا تھم دیا گیا؟ کہنے لگے اور حارہ ہی کیا تھا۔

#### بِأْبِ:روزه دار كوقے آجائے

١٦٧٥: حضرت فضالة بن عبيد رضى الله عنه فريات بي کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برآ مد ہوئے اس دن جس دن آب روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے برتن منگوایا اور یانی پیا۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آج کے كَان يَصْوُمُهُ فَدَعَا بِإِنَاءِ فَشَرِبِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهُ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ قَالَ اَجِلُ وَ لَكِنَى فِنْتُ.

١ ١٧٢ ا : حدَّ ثَنَا عَبُيْد اللهِ بُنُ عَبُد الْكَرِيْهِ ثَنَا الْحَكُمُ ابْنُ مُوسى ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ ح وَ حدَّثَنَا عُبِيدُ اللهَ ثَنَا علِى بُنُ الْحَصَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ آبُو الشَّعْثَاءِ ثَنَا حَفُصُ ابْنُ غِياثٍ جَمِيعًا اللهَ عَنْ ابْنِ غِياثٍ جَمِيعًا عَنْ هِمْ ابْنُ غِياثٍ جَمِيعًا عَنْ هِمْ ابْنُ غِياثٍ جَمِيعًا عَنْ هِمْ اللهِ عَنِ النَّبِيَّ قَالَ مَنُ عَنْ آبِي هُرِيْرة عنِ النَّبِيَّ قَالَ مَنُ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءً عَلَيْهِ وَ مَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

روز تو آپ کا روز ہ رکھنے کامعمول تھا؟ فرمایا: جی ہاں لیکن میں نے قے کی تھی۔

۱۹۷۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کو خود بخود (دورانِ روزہ) تے آ جائے اُس پر تو قضا نہیں ہے اور جوعمرا تے کریتو اُس پر (روزہ کی) قضا ہے۔

خلاصة الراب ﷺ ائمهار بعد كااس براتفاق ہے كه اگر خود بخو دقے آئے تو روزہ فاسد نہيں ہوتا اورا گرقصدائے كى جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے' البتہ حنفیہ کے ہاں اس بارے میں تفصیل ہے۔ چنا نچه علامہ ابن نجیمُ نے البحر الراكق میں قصے کی بارہ صور تمیں بیان كی بین جس كی تفصیل ہے ہے كہ قے یا خود آئی ہوگی یا قصد الائی گئی ہوگی و ونوں صور توں میں مُنہ بھر كے ہوگی یا نبیس ۔ بھران میں ہے ہرا یک صورت میں یاوہ خارج ہوگئی ہوگی یا خود بخو دواپس ہوگئی ہوگی یا قصد ااُ ہے واپس ہوگئی ہوگی یا خود بخو دواپس ہوگئی ہوگی یا قصد ااُ ہے واپس کرلیا گیا ہوگا ہے گل بارہ صور تمیں ہوئیں ۔ صاحب '' بح'' فرماتے ہیں کہ ان میں سے صرف دوصور تمیں ناتف صوم بیں ۔ ایک بیا کہ مُنہ بھر کے قے کرے۔ باتی صورتمیں مفسد بیں ۔ ایک بیا کہ مُنہ بھر کے قے کرے۔ باتی صورتمیں مفسد بیں ۔ ایک بیا کہ مُنہ بھر کے قے کرے۔ باتی صورتمیں مفسد بیں ۔ ایک بیا کہ مُنہ بھر کے قو کرے۔ باتی صورتمیں مفسد بیں ۔ ایک بیا کہ مُنہ بھر کے قو کرے۔ باتی صورتمیں مفسد بیں کہ مُنہ بھر کے قو کرے۔ باتی صورتمیں مفسد بیں کہ بیا کہ

# ا : بَابُ هَا جَاءَ فِى السِّوَاكِ ١٥٥١ ع ٥٧٥ وَ إِن دُورُهُ دَارِكَ لِنَّ مُسُواكَ كُرنا وَ الْكُنْ فَلَ السِّوَاكِ مَن السِّوَاكِ مَن السِّوَاكِ مَن السِّوَاكِ مَن السِّوَاكِ مَن السِّوَالُّ الْمُعْدِلِ لِلصَّائِمِ اللَّانِمِ اللَّلْمِ اللَّلْمِ اللَّانِمِ اللَّانِمِ اللَّلْمِ اللَّلْمِ اللَّانِمِ اللَّلْمُ اللَّانِمِ اللَّانِمِ اللَّانِمِ اللَّانِمِ اللَّانِمِ اللَّانِمِ اللَّانِمِ اللَّانِمِ اللَّانِمِ اللْمِلْمِ اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللْمِلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللْمِلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللِيَّامِ اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللِيَّامِ اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي الللْمِي اللَّلْمِي الللْمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللَّلْمِي اللَّلْمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللْمِي اللْمُعِلَّى اللَّلْمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللَّلْمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللَّلِمِي اللِمِي اللْمِي اللَّلِمِي اللْمِي اللِمِي اللِي اللَّلْمِي اللِمِي اللِمِي اللَّلِمِي اللْمِي اللَّلِمِي اللْمِي اللَّلِي اللِمِي اللْمِي اللْمِي اللْمِي اللْمِي اللْمِي اللِمِي اللَّلِمِي اللْم

المُ وَدُبُ عَنُ مُ جَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَة اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُ اللهِ عَنْ مُسَرُوْقٍ عَنْ عَائِشَة اللهُ عَنْ مُسَرُوْقٍ عَنْ عَائِشَة قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ البَوَاكُ. قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ البَوَاكُ. ١ ١ ٢ حدَّقَنَا أبُو التَّقِئَ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَمْصِيُّ فَنَا بَقِينَة قَنَا الزَّبَيْدِي عَنْ هِشَامُ ابْنُ عُرُوة وَ عَنْ آبِيهِ عَنْ فَنَا بَقِينَة قَنَا الزَّبَيْدِي عَنْ هِشَامُ ابْنُ عُرُوة وَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَنْ هِشَامُ اللهِ عَلَيْكَ وَ هُو صَابُحٌ.

۱۹۷۷: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ دارکی بہترین خصلت مسواک کرنا ہے۔

۱۹۷۸: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرمہ لگایا۔

خلاصة الراب معلوم ہوتا ہے اور یہی حفیہ کا مطلقا جواز بلکہ استجاب معلوم ہوتا ہے اور یہی حفیہ کا مسلک ہے جبکہ بعض فقہا ، نے روزہ میں مسواک کو مکروہ کہا ہے۔ بعض نے زوال کے بعد بعض نے عصر کے بعد اور بعض نے تر مسواک کو مکروہ اور خٹک کو جائز کہا ہے لیکن حدیث باب ان سب کے خلاف ججت ہے۔ ان حفرات کا مشتر کہ استدلال یہ ہے کہ مسواک ہے جو جاتی رہے گی جو حدیث کے منشاء کے خلاف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا منشاء یہ بہری کہ اس بوکو باتی رکھنے اور اس کے تحفظ کی کوشش کی جائے بلکہ اس کا منشاء یہ ہے کہ لوگ روزہ دارے گفتگو کرنے ہے ہے کہ لوگ روزہ دارے گفتگو کرنے ہے

سنسن *این ماحیه (حید اوّل)* 

اِس کی بو کی بناء پرندکترائیں اوراُ ہے برانہ مجھیں۔ نیز آنکھوں میں سرمدلگانے ہے روز ہنبیں ٹو نثا اگر چہسرمہ کی سابی تھوک میں نظرآ نے لگے۔ای طرح آنکھوں میں دوا ڈالنے ہے بھی روز ہنبیں ٹو نٹا اگر چہطق میں اس کا ذا نقہ محسوس ہونے لگے۔

#### ١ ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

١ ١٧٤٩ : حَدُثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مَحَمَّدِ الرَّقِيِّ وَ دَاوُدُ ابُنُ رَشِيدٍ قَالَا ثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَنَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ بِشْرِ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِى هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُزَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُزَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُزَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُورُهُمْ .

الْبَانَا شَيهِبَانُ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ حَدَّتَى أَبُو قِلَابِهُ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ا ۱۲۸ : حَدَّثَنَا و بِاسْنادِهِ عَنُ ابِيُ قِلاَ بَهَ اَنَّهُ الْحَبَرَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيْعِ فَمَرَّ عَلَى رَجُلِ يَحْتَجِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيْعِ فَمَرَّ عَلَى رَجُلِ يَحْتَجِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيْعِ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بعد ما مَضَى مِنَ الشَّهُ رِ ثَمَانِي عَشُرَةً لَيُلَةً فَقَالَ بعد ما مَضَى مِنَ الشَّهُ رِ ثَمَانِي عَشُرَةً لَيُلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلَر الْحَاجِمُ وَسُلَّمَ افْعَلَر الْحَاجِمُ وَاللَّهُ فَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلَر الْحَاجِمُ وَاللهُ حُحُهُ مُ

١٦٨٢ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصِيْلٍ عن يَوْ بُنِ أَبِى ذِينَا وَ عَن يَفُسَمٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ يَوْ بُنِ أَبِى ذِينَا وَ عَن يَفْسَمٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ مَنْ فَيْ صَائِمَ مُحْرِمٌ.

#### بِآبِ: روزه دارکو مجھنے لگانا

1449: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھنے لگانے والے اور لگوانے والے نے روزہ تو ڑ

۱۲۸۰: حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے جیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو به ارشاد فرماتے سنا کہ بچھنے لگانے والے اور لگوانے والے نے روز وتو ژ دیا۔

الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ وہ رسول الله کے ساتھ الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے کہ وہ رسول الله کے ساتھ بقیع کے قریب جارہے تھے۔ایک شخص پرگز رہواجو پجھنے لگوار ہاتھارمضان کی اٹھارہویں تاریخ تھی تو رسول الله نے فرمایا: سجھنے لگانے والے اور لگوانے والے نے روز ہ تو ڑ دیا۔

۱۹۸۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (بیک وفت) احرام اور روزے کی حالت میں مجھنے لگوائے۔

ضلاصة الراب الله المام احمر المام المحقي الكوانے يا لكوانے كے بارہ ميں اختلاف ہے۔ امام احمر اورامام المحق وغيرہ كے نزديك وہ مفسوصوم ہے۔ صرف قضاء واجب ہے كفارہ نہيں۔ امام ابوحنيفه امام مالك امام شافعی اورجمہور الممر حميم الله فرماتے ہیں كہ حجامت ( تحجينے لگانے كوائے ) ہے روزہ نہيں نو تنا اور نه مگر وہ ہوتا ہے۔ حديث باب كا جواب يہ ہے كہ يمل روزہ داركوا فطار كے قريب كرديتا ہے۔ تحجينے لگانے والے كواس ليے كہ وہ خون چوستا ہے اورخون كے حلق ميں جے جانے كا ڈرہے اور لكوانے والے كواس ليے كہ وہ خون جوستا ہے اور خون كے حلق ميں جے جانے كا ڈرہے اور لكوانے والے كواس ليے كہ كم ورئ طارى ہو جاتی ہے۔

بیاب: روز ہ دار کے لئے بوسہ لینے کا حکم

١٦٨٣: حضرت عا ئشەرضى اللەعنها فر ماتى ہيں كەرسول

الله صلى الله عليه وسلم ما و صيام ميس بوسه لے ليا كرتے

١٦٨٨: حضرت عا تشه صديقه " فرماتي بين كه رسول الله

منالیم علیہ روز و کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور تم

میں سے کون اپنی خواہش پر ایبا اختیار رکھتا ہے۔ جیبا

رسول الله عليه اني خوابش ير اختيار ركھتے تھے۔

١٦٨٥: حضرت حفصه رضى الله عنها فرماتي ہيں كه رسول

الله صلی الله علیه وسلم روز ہ کے حالت میں بوسہ لے لیا

۱۲۸۶: نبی صلی الله علیه وسلم کی باندی حضرت میمونه رضی

#### 9 ا: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَبُلَةِ لِلصَّائِمِ

١٦٨٣ : حَدُّثَنَا أَبُو بَكُوبُنُ آبِي شَيبَةَ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْجَرَّاحِ قَالَا ثَنَا اَبُو الْلَحُوصِ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَتَعَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ عَنُ عَاتِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. ١٦٨٣ : حَدُّلَنَا أَبُو بُكِرِبُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي ابْنُ مُسُهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُقَبِّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ أَيُّكُمُ يَمُلِكُ إِرْبُهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ يَمُلِكُ إِرْبَهُ.

١ ١٨٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ مُسُلِمٌ عَنْ شُتَيُرِ بُنِ شَكُلِ عَنُ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ كَانَ يُقَبِّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ. ١ ١٨١ : حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنِ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا الفَضُلُ ابُنُ دُكِّينِ عَنُ اِسُوَائِيلَ عَنُ زَيدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ أَبِي يَزِيُدُ الطِّبِّي عَنْ مَيْمُونَةَ مَوَلَاةِ النَّبِي عَلِينَةً قَالَتُ سُنِلَ النَّبِي عَلِينَةً عَنُ

رَجُلِ قَبُّلَ امْرَأْتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ قَدُ اَفُطرَ.

الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بوچھا گیا کہ مرد اپنی بیوی کا بوسہ لے جبکہ دونوں روز ہ دار ہوں تو کیسا ہے؟ فر مایا: دونوں نے افطار کرلیا۔ خلاصة الباب الله روزه دارك ليح تبله كاكياتكم ب؟ اس بارے ميں فقهاء كے مختلف اقوال بين: ١) بلاكرا مت جائز ہے بشرطیکہ روز ہ دارکوا پے نفس پراعتاد ہو کہ اس کا بیمل مفطنی الی الجماع نہ ہوگا اور ایسے اندیشے کی صورت میں

کروہ ہے۔ایام ابوحنیفہ'ا مام شافعی' سفیان تو ری اورا مام اوز اعی رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔علام خطا کی نے امام ما لک کا بھی یہی مسلک نقل کیا ہے۔ ۲) مطلقاً مکروہ ہے کسی قتم کا اندیشہ ہویا نہ ہو۔ امام مالک کی مشہور روایت یہی ہے۔ ۳) مطلقاً جائز ہے۔امام احمر ٰامام اسخق اور داؤ د ظاہری رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔

٠٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي المُبَاشِرَةَ لِلصَّائِمِ بِإِبِ:روزه دارك لئ بيوى كساته ليثنا ١٦٨٤: حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جناب اسور اور مسروق عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریا فت کیا کہ رسول اللہ روز ہ کی حالت میں اپنی از واج کے رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ كَان يَفْعَلُ وَكَانَ ساته ليث جائے تھے؟ فرمائے لگیس ایسا بھی کر لیتے تھے کیکن وہتم سب ہے زیادہ اپنی خواہش پر قابور کھتے تھے۔

١٦٨٤ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْماَعِيلُ أَبْنُ

عُلَيَّةً عَنِ ابنِ عَوْنِ عَنُ إِبْسِ اهِيْسَمَ قَالَ دَحَلَ الْاَسُوَدُ وَ

مُسُرُونٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا فَقَالَا أَكَانَ

أَمُلَكُكُمُ لِلَارْبِهِ.

١٦٨٨: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْوَاسِطِى فَنَا آبِى ١٦٨٨: معرت ابن عباس رضي الله عنها فرماحة بيس كه عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ معمر روز و دار کے لئے اس کی رخصت ہے اور جوان رُجَّصَ للْكَبِيْرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشِرَةِ وَ كُرِهَ لِلشَّابِ ،

کے لئے کروہ ہے۔

خلاصة الراب ألم الله المراشرة مرادمباشرة فاحشبين بلكمطلق لمس ماورتقبيل كي طرح لمس بعي أس تخص کے لیے جائز ہے جے اپنے او پر بحروسہ ہوکہ اس ہے آ مے نہیں بر مے گا۔ جیسا کہ سیّدہ عائشہ مدیقہ رضی الله تعالی عنها كارشاد : "وكسان مسلسك الادبه" معلوم موتاب يهال برواضح رب كذارب " بفتح الهزة والراء كمعنى حاجت کے ہیں۔اس صورت میں معنی بیہوں مے کہ آپ اپنی حاجاتِ نفس کوسب سے زیادہ قابو میں رکھنے والے تھے۔ ''ارب'' بکسرالہمز ۃ وسکون الراءعضو کے معنی میں آتا ہے۔اس حدیث میں روایتیں دونوں ہیں لیکن پہلی روایت راجح اوراوفق بالارب ہے۔

#### چاه : روزه دار کا غیبت اور بیهوده کونی میں مبتلا ہونا ہے۔

١٧٨٩: حفرت ابو بريره رضى الله عند فرمات بي كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا: جو مخص جموتي بات جہالت اور جہالت پر چلنا نہ چھوڑ ے تو اللہ تعالی کو اس کے اس کمانا بینا جمور نے کی کوئی ماجت نہیں۔

١٦٩٠: حضرت ابو ہر ریٹا فرماتے ہیں که رسول اللہ عظیم نے فر مایا: بہت ہے روز و داروں کوروز و میں بھوک کے علاوہ میچھ حاصل نہیں اور بہت سے (رات کو) قیام ` كرنے والوں كو جا كئے كے علاوہ مجمع حاصل نہيں ۔ ١٦٩١ : حضرت ابو ہر رہ فرماتے ہیں که رسول اللہ عظام نے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کے روز و کا دن ہوتو ب ہودگی اور جہالت ہے بازر ہےاورا کرکوئی اس کے ساتھ جہالت کی بات کر ہے تو کہدو ہے کہ میں روز و دار ہوں۔

#### ٢ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيْبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِم

٩ ١ ١ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابُنِ أَبَىٰ ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ لَهِم يَسَدُعُ قَولَ السَوُّوْدِ وَالْجَهْلَ والْعَمَلَ بِهِ فَلاَ حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ.

• ١٦٩ : حَـدُّلُنَا عَمْرُو بُنُ رَافِع ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَازَكِ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنُ سَعِيْدِ الْمُقُبُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رُبُ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبُّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهُرُ.

١ ٢٩١: حَدُّلْنَا مُحَدِّمُ لُهُ الصَّبِّحِ أَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَىشِ عَنُ آبِي صَالِح عَن آبِي هُوَيُوَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا كَانَ يَوُمُ صَوْمِ احَدِكُمْ فَلاَيْرُفُتُ وَ لَا يَجُهَلُ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ اَحَدٌ فَلْيَقُلُ إِنِي امْرُو صَائِمٌ.

<u> خلاصیة الراب </u> ﷺ علاء کااس بارے میں اختلاف ہے کہ غیبت' چغل خوری اور جھوٹ جیسے گنا و کبیرہ ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یانبیں؟ جمہورائمہ عدم فساد کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں اگر چہ کمال صوم کے منافی ہیں کیکن مفسد نہیں البتہ سفیان توریؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ غیبت سے نسادِ صوم کے قائل ہیں۔ غالبًا حضرت سفیان توریؓ کا استدلال مدیث باب سے ہے اور قیاس ہے بھی ظاہرا ان کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اکل وشرب اپنی

ذات کے اعتبار سے مباح ہیں اور روز ہے میں عارضی طور پرممنوع ہوجاتے ہیں جبکہ غیبت اپنی ذات ہی کے اعتبار سے حرام ہے اور روز ہے میں اس کی قباحت مزید بڑھ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں روز ہے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آ دمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات ومنکرات ہے بھی اور زبان و دہمن اور دوسرے اعضاء ہے بھی حفاظت کر ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتار ہے تو اللہ تعالی کواس کے روزے کی کوئی پرواہ ہیں۔

#### ٢٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّحُورِ

١٩٩٢: حَدَّلَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ آنْبَأْنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَبُدة آنْبَأْنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَبُدِ العَزِيْرِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ تَسَحُرُوا فَإِنّ فِى السُّحُورِ بَرَكَةٌ.

النبي عَلَىٰ مَعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَامِرِ ثَنَا زَمُعَةُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### چاپ سحری کابیان

۱۲۹۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سحری کھایا کروکیونکہ سحری میں برکت ہے۔

۱۲۹۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سحری کے کھانے سے دن کے روز سے میں اور دو بہر کوسو کر تہجد کی نماز میں مدد حاصل کرو۔

خلاصة الراب من سحرى من بركت كاليك فلا برى اورعموى ببلوتويہ بے كداس كى وجہ سے روزہ وارك صحت كوتقويت عاصل ہوتى ہے اور روزہ ركھنا زيادہ ضعف كا باعث اور زيادہ مشكل نہيں ہوتا اور دوسرا ايمانى اور دينى ببلويہ ہے كداگر سحرى كھانے كارواج ندر ہے يا امت كے اكابر اور خواص سحرى نہ كھائيں تو اس كا خطرہ ہے كہ عوام اس كوشريعت كاحتم يا كم از كم غير افضل سجھنے لكيس اور اس طرح شريعت كے مقررہ حدود ميں فرق رہ جائے ۔ اگلی امتوں ميں اى طرح تحريفات ہوئى ہيں تو سحرى كی ایک بركت اور اس كا ایک بڑا دینی فاكدہ يہ بھی ہے كہ وہ اس تم كی تحريفات سے حفاظت كا ذريعہ ہوئى ہيں تو سحرى كی ایک بركت اور اس كی رضا و رحمت كا باعث ہے۔ منداحمہ ميں حضرت ابوسعيد خدرى رضى اللہ عنہ كروايت ہے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كابيار شادم وى ہے كہ سحرى ميں بركت ہے اسے ہرگز نہ چھوڑ و ۔ اگر بجھنہيں تو اس و تت پانى كا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے كيونكہ سحرى ميں كھانے پينے والوں پر اللہ تعالی رحمت فرما تا ہے اور فرشتے أن كے ليے دعائے خركر تے ہیں۔

#### چاہ بسحری دریے کرنا

۱۲۹۴: حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کا کھانا کھایا پھر نماز کے لئے اٹھے (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے کہا ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا۔ فرمایا بچاس

٢٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَاخِيْرِ السُّحُورِ

١٦٩٣: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَ كِيُعٌ 'عَنُ هِ شَامِ السَّسَوَ الْبِيعِ 'عَنُ هِ شَامِ السَّسَوَ الْبِي عَنُ وَيَدِ بُنِ السَّسَوَ الْبِي عَنُ وَيَدِ بُنِ السَّسَوَ اللهُ تَعَالَى عَبُهُ قَالَ تَسَحَّرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى عَبُهُ قَالَ تَسَحَّرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَهُ مُ نَبِئَهُ مَا قَالَ قَدُرُ اللهِ عَلَيْهِ فَهُ مُنَا إلى الصَّلَاةِ قُلْتُ كُمُ بَيْنَهُ مَا قَالَ قَدُرُ

قرَأةِ حَمْسِيُنَ آيَةً.

آیات کی تلاوت کے بقدر۔

١ ١٩٥ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ
 عاصب 'عَنُ زِرِّ عَنُ حُذَيْ فَةَ قَالَ تَسَحُّرُتُ مَعَ رَسُولِ
 الله عَلِيْتُهُ هُوَ النَّهَارُ إِلَّا إِنْ الشَّمُس لَمُ تَطُلُعُ.

١٩٩١: حَدَثْنَا يَحَى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدٍ وَ ابُنُ ابِي عَدِي عَنُ سُلَيُمْنَ التَّيْمِي عَنُ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ أَنَّ رَسُولَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمُ أَذَانُ بِلَالٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنُ سُحُورٍ وِ فَإِنَّهُ يُوذِنُ لِيَنْتَبِهُ قَائِمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ عَنْهَ مِنْ سُحُورٍ وِ فَإِنَّهُ يُوذِنُ لِيَنْتَبِهُ قَائِمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ عَنْهُ مِنْ سُحُورٍ وِ فَإِنَّهُ يُوذِنُ لِيَنْتَبِهُ قَائِمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ عَنْهُ مِنْ سُحُورٍ وِ فَإِنَّهُ يُوذِنُ لِيَنْتَبِهُ قَائِمُكُمُ وَ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمُ وَ لِيَرْجِعَ فَائِمَكُمُ وَ لِيَرْجِعَ لَا مَنْ يَقُولُ هَاكُذَا وَلَكِنُ هَكَذَا وَلَكِنُ هَكَذَا وَلَكِنُ هَكَذَا وَلَكِنُ هَكَذَا وَلِي يَعْتَرِضُ فِي اللهُ عَلَى الشَمَاءِ.

1790: حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی دن ہوگیا تھابس سورج نہیں نکلاتھا۔

۱۹۹۷: حفرت عبدالله بن مسعود سعود سعود سعود سعود التحمل الله عليه وسلم نے فر مایا: بلال کی اذان تم میں ہے کسی کوسحری سے نہ رو کے وہ اس لئے اذان دیتے ہیں کہ سونے والا بیدار ہوجائے اور جونماز پڑھر ہا ہووہ لوٹ جائے (اور سحری کھالے) اور فجر یہ ہیں ہے بلکہ یہ ہے آسان کے کناروں میں چوڑائی میں (نمودار بھرے دالی روشی )۔

فلاصة الراب من سادق كے بعد كھانا جائز ب كونكدا كے مطابق من صادق كے بعد كھانا جائز ب اس كے ليے جواب كل طرح ہے ديا گيا ہے ايك بيرك بيربطور مبالغہ كے كہا يعنى دن اى وقت قريب ہو گيا تھا اور دن سے مرادق ہے ايك بيرك بيربطور مبالغہ كے كہا يعنى دن اى وقت قريب ہو گيا تھا اور دن سے مرادق ہو سادق ہے۔دوسر سے بيرک بيا بتدائی اسلام كاذكر ہے جب طلوع آفاب تك بحرى كھانا درست تھا۔اس كے بعد بيرآيت:
﴿ فكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم المحيط الا بيض من المحيظ الاسود من الفجر ﴾ أثرى توبيكم منسوخ ہو گيا۔

باب: جلدافطاركرنا

٢٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِى تَعُجِيلِ الْإِفَطَارِ 144 : بَابُ مَا جَاءَ فِى تَعُجِيلِ الْإِفَطَارِ 144 ا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنِ آبِى حَازِم عَنْ ابِيْهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ اَنْ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّبِى عَنْ اللهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ اَنْ وَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ النَّبِى عَلِيلَةً قَالَ لَا يَوَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفُطَارَ.

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ۱۲۹۸: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

۱۲۹۷ : حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے روایت

١١٩٨ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِسُرِعَنُ مُحَمَّدُ بُنُ ابِى سَلَمَة عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ بِسُرِعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو عَنُ أَبِى سَلَمَة عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطُرَ عَجَلُوا الْفِطْرَ فَإِنَّ الْيَهُودُ يُوْجَرُونَ.

۱۹۹۸: حظرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ خیر پر رہیں
مے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گےتم افطار
میں جلدی کیا کرو کیونکہ یہودافطار میں تا خیر کرتے ہیں۔

<u>ظل می الراب</u> میں اس است کے حالات ای وقت تک اچھے ہیں گے جب تک کہ افطار میں تاخیر نہ کرنا بلکہ جلدی کرنا اور سحری میں جلدی نہ کرنا اللہ تاخیر کرنا اس کا طریقہ اور طرزِ عمل رہے گا۔ اس کا رازیہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا شریعت کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس میں عام بندگانِ خدا کے لیے سہولت اور آسانی

بھی ہے جواللہ تعالیٰ کی رحمت اور نگاہ کرم کا ایک مستقل وسلہ ہے۔ اس لیے احت جب تک اس پر عامل رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کی مستحق رہے گی اور اس کے حالات اچھے رہیں گے اور اس کے برعس افطار میں تا خیراور سحری میں جلدی کرنے میں چونکہ اللہ کے تمام بندوں کے لیے مشقت ہے اور بیا یک طرح کی بدعت ہے اور یہود و نصار کی کا طریقہ ہے اس لیے وہ اس احت کے لیے بجائے رضا اور رحمت کے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے۔ اس واسطے جب احت اس طریقے کو اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے محروم ہوگی اور اس کے حالات بگریں گے۔ افطار میں جلدی کا مطلب بیہ ہم کہ جب آ قاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو بھر تا خیر نہ کی جائے اور اس طرح سحری میں تا خیر کا مطلب بیہ ہم کہ جب آ قاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو بھر تا خیر نہ کی جائے اور اس طرح سحری میں تا خیر کا مطلب بیہ ہم کے صادق کا وقت تریب ہوتو اُس وقت کھایا بیا جائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور تھا۔

٢٥ : بَابُ مَا جَاءَ عَلَى مَا يَسْتَحِبُ الْفِطُرُ الْمُ الْمِ شَيْدَة ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ ابُنُ الْمِعْ شَيْدَة ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ ابُنُ الْمِعْ شَيْدَة ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ ابُنُ الْمُعَانَ وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَ وَ حَدَّثَنَا ابُوْ بَكُر بُنُ ابِى شَيْبَة شَلْهُمَانَ وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنُ عَاصِمِ الْاحْوَلِ عَنْ حَفْصَة بِنُتِ صَلَيْعِ عَنْ حَفْصَة بِنُتِ صَيْدِينَ عَنْ حَفْصَة بِنُتِ صَيْدِينَ عَنْ حَفْصَة بِنُتِ صَيْدِينَ عَنْ عَمِها سَلْمَانَ سِيْرِيْسَ عَنْ الرَّبَابِ أُمَّ الرَّائِح بِنُتِ صَلَيْعِ عَنْ عَمِها سَلْمَانَ بِينُ عَامِرِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ .

٢٦: بَابُ مَا جَاءَ فِى فَرُضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيُلِ وَالُخِيَارِ فِى الصَّوْمِ

١٥٠٠: حَدَّ ثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة ثنا حَالَدَابُنُ مَخُلَدِ
 الْقَطَرَانِي عَنُ اِسْحَقُ بُنِ حَازِم عَنْ عَبُدِ الله بُنِ ابى بكُو بُنِ
 عَـمُوو بُنِ حَزُم عَنْ سالِم عَنِ ابْنِ عُمَر عَنْ حَفْصَة قَالَتُ
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفُوضُهُ مِنَ اللَّيُلِ.

ا ١٥٠١: حَدُّلَنَا السَمَاعِيُلُ بُنُ مُوْسَى لَنَا شَرِيُكُ عَنُ طَلُحَة بُنِ يَحْسَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ عِنْدَكُمْ شَىءٌ فَتَقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّى صَائِمٌ فَيُقِيْمُ عَلَى صَوْمِهِ ثُمْ يُهْدِى لَنَا شَىءٌ فَيُقُولُ لَا فَيَقُولُ إِنِّى

و آب کس چیز سے روز ہ افطار کرنامستحب ؟

۱۲۹۹: حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم میں ہے کوئی روز ہ افطار کرنے گئے تو تھجور سے افطار کرے ۔ اگر تھجور میسر نہ ہوتو پھر پانی ہے افطار کرلے کیونکہ پانی پاک کرنے مالا ہے۔

د ات ہے روز ہ کی نتیت کرنا اور نفلی روز ہ میں اختیار

• • ا: حضرت حضه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو رات سے روزہ کی نیت نه کرے اس کا روزہ نہیں۔

ا • کا: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہرسول اللہ آتے اور فرماتے تہارے پاس کچھ ہے۔ میں عرض کرتی نہیں۔ آپ فرماتے پھر میراروزہ ہے اورا پنے روزے پرقائم رہے پھرکوئی چیز ہمارے ہاں ہدیہ آتی تو آپ روزہ افظار کر لیتے۔ فرماتی ہیں کہ بھی آپ روزہ رکھنے کے افظار کر لیتے۔ فرماتی ہیں کہ بھی آپ روزہ رکھنے کے

بعد تو زبھی دیتے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا لئے کھنکالے پھر کھے دے دے اور کھے روک لے۔

رُبُّهُ مَا صَامَ وَالْهُ طَرَ قُلْتُ كَيُفَ ذَا ؟ قَالَتُ إِنَّهَا مَثَلُ طَذَا مَشَلُ الَّذِي يَخُرُجُ بِصَدَقِةٍ فَيُعُطِى بَعْضًا وَيُمْسِكُ يَرُون؟ فرما نَالِيس يدايي ي عِصِيكو في صدق ك

خلاصة الراب الله الله الله عديث كى بناء يرامام ما لكٌ فرمات بين كدروز ه خواه فرض مو يانفل يا واجب بهرصورت صبح صادق ہے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ صبح صادق کے بعد نیت کرنے ہے روز ونہیں ہوگا۔امام شافعیٌ فرماتے ہیں کہ فرائض و وا جبات کا تو یہی تھم ہے لیکن نو افل میں نصف نما زے پہلے پہلے نیت کی جاشتی ہے۔امام احمرٌ ،امام انتخع بھی فرض روز ہ میں تبیت نیت کے قائل ہیں ۔ جبکہ اما م ابو صنیفہ اور ان کے اصحابؑ نیز سفیان تُو رکٌ اور ابرا ہیم کُفیٌ وغیرہ کا مسلک پیہ ے کے صوم رمضان' نذرمعین اورنفلی روزوں میں ہے کسی میں بھی تبیت نیت ضروری نہیں اوران تمام میں نصف النہار ہے پہلے پہلے نیت کی جانکتی ہے۔البتہ صرف صوم قضاءاور نذرِ غیر معین میں رات سے نیت کرنا واجب ہےاور حدیث باب حنفیہ کے نز دیک انہی آخری دوصورتوں قضاء یا نذ رغیر معین پرمعمول ہے جبکہ نفکی روز وں کے بارے میں حنفیہ کا استدلال الكل حديث مين حضرت عا تشرضي الله عنهاكي حديث: (( قبالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شئ قالت قلت لا قال فالى صائم)) سے بـ

اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعدروز ہ کی نبیت فرمائی اور فرائض کے بارے میں حنفیہ کی دلیل حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت ہے: ((قبال أمسر النبی صلی الله علیه و سلم رجلاً من اسله أن أذن فی الفاس أن من كان أكل بقية يومه و من لم يكن اكل خلاصه فإن اليوم عاشوراء اوربياً س وقت كاوا تعد بجبكه صوم عاشوارا ، فرض تھا۔ چنانچہ ابو داؤ د کی ایک روایت میں تصریح ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورا ، کی قضا ، کا حکم دیا جوفرائض کی شان ہے۔البتہ قضاءرمضان اورنذ رِ غیرمعین میں چونکہ کوئی خاص دن مقررنہیں ہوتا اس لیے پورے دن کو اس روز ہ کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے رات ہی ہے نیت کرنا ضروری ہے اور حدیث باب میں اس کا بیان ہے جبکہ نذیر معین اور رمضان کے اداءروز وں کی تعیین ہوچکی ہے لہذا اِس میں رات ہے نیت کرنا ضروری تہیں ۔

۔ دیاہی: روز ہ کاارادہ ہواور مسبح کے وقت جنابت کی حالت میں اُٹھے

۲۰۷۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے میں کہ رب کعبہ کی قتم یہ بات میں نے نہیں کی جو جنابت کی حالت میں صبح کرے وہ روز و ندر کھے بلکہ ( بیہ بات ) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ازشا دفر ما کی

### ٢٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنبًا وَ هُوَ يُرِيُدُالصِّيَام

١٤٠٢: حَدَّثُنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة وَ مُحَمَّدُ ابُنُ الطَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِ بُنِ دِيْنَادٍ عَنُ يَسُحَى بُن جَعُدَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَمُر الْقَارِى قَالَ سَمِعُتُ أَبُنا هُمَرُيْرَةَ يَقُولُ لَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا قُلُتُ مِنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَلَيُفُطِرُ مُحَمَّدُ عَلَيْكُ قَالَهُ.

١٤٠٣: حَدُلَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ١٤٠٣: حَفرت عَاكَثُمُّ فرماتي بيس كه بي عَلَيْ رات مِس

فُصِيْلِ عِنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُ عَلِيَّةً يَبِيُتُ جُنِبًا فَيَا تَهِ بِلالَ فَيُوْذِنِهُ بالصَّلاةِ فَيقُومُ فَيَغْتَسِلُ فَانْظُرُ إلى تحدُّر الماءِ مِنْ رأسه ثُمُ يخرُجُ فَاسُمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلاةِ الْفجر.

ُ مُنطرُق مُنطرُق فَقُلُتُ لِعَامِرٍ فِي دَمضانَ قَالَ دَمَضانُ وغَيُرُهُ سَوَاءٌ

٢٠٠٣: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُميرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَافِع قَالَ سَأَلُتُ أُمْ سَلْمَة رضِى اللهُ عُنُدَة عَنِ السرِّجُ لِيُصْبِحُ و هُ وَ جُنُبٌ يُرِيُدُ تَعَالَى عَنُهُ عَنِ السرِّجُ لِيُصْبِحُ و هُ وَ جُنُبٌ يُرِيدُ لَعَمُ الصَّوْمُ قَالَتُ كَان رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَنْسِلُ ويَتِمُ السَّمِحُ جُنبًا مِنَ الوقاع لَامِنِ الحَتلامِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ويَتِمُ صَوْمَهُ.

حالت جنابت میں ہوتے کہ حضرت بلال آکر نماز کی اطلاع دیتے۔آپائے اور خسل کرتے مجھے آپ کے سر سے پائی نیکتا نظر آرہا ہوتا۔ آپ باہر تشریف لے جاتے بھر مجھے نماز فجر میں آپ کی آواز سائی دیتی۔مطرف کہتے ہیں میں نے عامر ہعمی ہے بوچھا کہ بدر مضان میں ہوتا تھا کہ نے رمضان میں ہوتا تھا کہ نے رمضان اور غیر رمضان برابر ہیں۔

۱۷۰۳: حفرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے بوجھا کہ جنابت کی حالت میں آ دمی صبح کرے اور روز ہ کا ارادہ بھی ہو؟ تو فر مانے لگیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح فر ماتے ۔ یہ جنابت صحبت سے ہوتی نہ کہ احتلام سے بھر قر ماتے ۔ یہ جنابت صحبت سے ہوتی نہ کہ احتلام سے بھر آ یے شمل کرتے اور بوراروز ہ رکھتے۔

خلاصة الراب هم حديث باب ئے عموم کی بنا پرائمه اربعه اورجمہوراس بات کے قائل ہیں کہ جنابت روز ہ کے منافی منبیں خواہ روز ہ فرض ہو یانفل مطلوع فجر کے بعد فوراغسل کرے یا تاخیر کرے۔ پھریة تاخیر خواہ عمر اُہو یانسیا نایا نیند کی وجہ

#### بإب: بميشه روزه ركهنا

۵ - ۵ : حضرت عبدالله بن شخیر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ہمیشه (بلاناغه) روزه رکھے اس نے نه روزه رکھانه افطار کیا۔

۲۰۷۱: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو ہمیشه روزه رکھے (وه ایسے ہے گویا که ) اس نے روزه رکھا بی نہیں۔

#### ٢٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهُوِ

٥٠٥١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ سَعِيْدٍ حَوَدَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ثَنَا يَزِيُدُ بِنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُدَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ثَنَا يَزِيُدُ بِنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنُ مُطَرِّفِ بِن عبد الله بن الشَّخِيرِ عَنُ ابِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَنُ صَامَ الْآبَد فلا صامَ و لا افطر. ٢٠١١: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنُ مِسْعِرٍ وَ سَفْيَانَ عَنُ حَبيبٍ بِنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ ابى الْعَبَاسِ الْمَكِي سُفْيَانَ عَنْ حَبيبٍ بِنِ آبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ يَعْمُو وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى عَلْ وَاللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَيْكَ لا صَامَ مَنُ عَنْ عَمْدٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ عَمْدٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى عَالَ عَمْدُ مَا عَمْدُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى عَلْ عَمْدٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَمْدٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْآبَدُ.

# ٢٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلاَ ثَةِ اَيَّامٍ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ

١٤٠٠ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُونَ انْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ اَنْسِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مِيْنَهَالِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ الله كَانَ يَامُرُ بِصِيَامِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الله كَانَ يَامُرُ بِصِيامِ اللهِ عَنْ الله عَنْ رَسُولُ اللهِ عَشْرَةَ وَ يَقُولُ هُوَ كَصَوْمِ اللهُ هُرِ .
الله عُرِ او كَهَيْئةٍ صَوْم الدُهْرِ .

### چاپ: ہر ماہ میں تمین دن روز ہ رکھنا

20 کا : حفرت منہال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض میں تیرہویں چودہویں پندرہویں کے روزہ کا فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ (ہرماہ تمن روزے رکھنے) زندگی بجرروزہ رکھنے کے برابرہ۔

حَدُّثَنَا اِسُحٰقُ بُنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأْنَا حَبَّانُ ابْنُ هِلَالٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ آنَسِ بُنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قَتَادَةَ بُنِ مَلْحَانَ الْقَيْسِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ نَحْوَهُ.

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ انحُطَأَ شُعْبَةً وَ اَصَابَ هَمَّامٌ.

٨ - ١ : حَدَّ ثَنَا سَهُ لُ بُنُ آبِى سَهُلٍ ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ
 عَاصِمِ ٱلآخُولِ عَنُ آبِى عُثْمَانَ عَنُ آبِى ذَرِّ قَالَ رَسُولُ
 الله عَلَيْنَةَ مَن صَامَ ثَلاَ ثَة آيًا مِ مَن كُلِّ شَهْرٍ فَذَلَكَ صَوْمُ
 الله عَلَيْ الله مَن كُلِّ شَهْرٍ فَذَلَكَ صَوْمُ
 الله عَر.

فَانُزَلَ اللهُ عَرَّوجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كَتَابِهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ المُثَالِهَا فَالْيَوْمَ بِعَشُرَةِ آيًام.

9 - 1 : حَدَّنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا غُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ مَعَافِشَةَ عَنْ يَرِيُدُ الرِّشُكِ عَنْ مُعَافَةَ الْعَدُويِ عَنْ عَافِشَةَ الْعَدُويِ عَنْ عَافِشَةَ الْعَدُويِ عَنْ عَافِشَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاَ ثَةَ انَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاَ ثَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاَ ثَهَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلُتُ مِنْ آبِهِ قَالَتُ لَمْ يَكُنُ يُبَالِي مِنْ آبِهِ قَالَتُ لَمْ يَكُنُ يُبَالِي مِنْ آبِهِ كَانَ.

۱۵۰۸ : حفرت ابو ذر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے فر مایا : جس نے ہر ماہ تمن دن روز ہ رکھا تو یہ زمانہ بھر کے روز سے ہیں ( تواب کے اعتبار ) الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی تقعدیت نازل فر مائی جوکوئی بھی نیکی لائے تو اس کو اس کا دس گنا طے گا تو ایک دن دس کے برابر ہوا۔

9 - 12: حضرت معاذ و عدویہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ فی نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں تمین دن روز و رکھا کرتے تھے۔ میں نے بوچھا کہ کون سے تمین دن تو فر مایا یہ خیال نہ فر ماتے تھے کہ کون سے دن ہیں ( بلکہ بلا عیمین تمین دن روز ورکھتے تھے )۔

فلاصة الباب الله على المان جمرٌ نے بيدس صور تمن ايا م بيض كے قيمين كے بارے ميں لكھى ہيں ، جودر بى ذيل ہيں :

ا) ان تمن روزوں كے ليے فاص ايا م كومتعين كرنا مكروہ ہے۔ يہ قول امام مالك ہے مروى ہے۔ ٢) ايا م بيض كا مصداق مهينہ كے شروع كے تين ون جيں : قالمہ المحسن البصرى ٣٠) ايا م بيض ہے مرادمهينہ كى بار ہويں ، تير ہويں اور جود ہويں تاریخ ہے۔ ٧) ان ہے مرادمهينہ كى تير ہويں ، چود ہويں اور بندر جيں تاریخ ہے۔ ٥) مهينہ كے سب ہے بہلے منگل ، بدھ اور جمعرات كے ايا م اس طرح الكے ماہ بحرمهينہ كے سب سے بہلے منگل ، بدھ اور جمعرات كے ايا م اس طرح الكے ماہ بحرمهينہ كے سب سے بہلے منگل ، بدھ اور جمعرات كے ايا م اس طرح الكے ماہ بحرمهينہ كے سب سے بہلے منگل ، بدھ اور جمعرات كے ايا م اس طرح الكے ماہ بحرمهينہ كے سب سے بہلے منگل ، بدھ اور جمعرات كے ايا م اس طرح الكے ماہ بحرمهينہ كے سب سے بہلے ہفتہ اتو ار اور بير۔ و هكذا۔ يہ قول

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے۔ ۲) پہلی جمعرات۔اس کے بعد والا بیر اور اس کے بعد والی جمعرات۔ ے ) پہلا ہیر پھر جمعرات پھر ہیر ۔ ۸ ) پہلی' دسویں اور جیسیوں تاریخ ۔ بیدحضرت ابوالدر دا ،رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے ۔ 9) اوّل کل عشر لعنی کہلی' سمیار ہویں اور اکیسویں تاریخ۔ بیابن شعبان مالکن ہے مروی ہے۔ ۱۰) مہینہ کے آخری تمن دن ۔ بیابراہیم محعیٰ کا قول ہے۔ان تمام صورتوں میں صوم'' ثلاثہ ایام''والی احادیث کے اطلاق اور ظاہر کا تقاضایہ ہے کہ ان کی فضیلت صرف انہی ندکور ہ صورتوں میں منحصر نکہ ہو بلکہ ان کی ہرمکنہ صورت میں پیفضیلت حاصل ہو جائے البتہ افضل یمی ہے کہ یہ تمین روز ہےایا م بیض میں رکھے جاتھیں تا کہ صوم ثلاث ایا م والی روایات پر بھی عمل ہو جائے اور ایا م بیض کی فضیلت ہے متعلقہ روایات پر بھی۔ را بحے یہی ہے کہ ایا م بیض ہے مہینہ کی تیرہویں' چود ہویں اور بندرہویں تاریخ مراد ہے۔احادیث ہے بھی اس کی تائیر ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؓ نے بھی ساب صیام البیض ثلاث عشرة و اربع عشرة و خمس عشره كالفاظ ب بابقائم كيا ب-

# ٠٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِي عِلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ وَاللَّم كروز ي

• ١١١: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَن ابْن ابِي لَبِيْدٍ عَنُ اَبِي سَلَمةَ قَالَ سَالُتُ عَانشةَ عَنْ صَوُم النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يَضُومُ حتى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ قَدْ اَفُطُر وَ لَمُ اَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرِ قَبِطُ ٱكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبان كان يَصُوُّمُ شُعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

١ ١ ٢ ١ : حدَّثْنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِرِ ثَنَا شُعْبَةٌ عَنُ ابِئَ بِشُوعِنُ سِعِيْدِ بُنِ جُبَيُرِ عَنِ ابن عِبَّاسِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُ ما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّـم يَصُومُ حَتَّى نَقُولُ لا يُفُطرُ وَيُفُطرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ومسا صَسام شهَرًا مُسَيَابِعًا الَّا دِمضان مُنُذُّ قَدَم

ا ٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَام دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ ٢ ١ ٧ : حَدَّثُنَا أَبُو السَّحَقَ الشَّافِعِيُّ ابْرَهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُن الْعَبَّاسِ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيُنة عَنْ عَمْرِو بُن دَيْنَارِ قَالَ سَمعْتُ عَمُرو بُنَ اَوُسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَا للهُ بُن عَمُرو

العا: ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے نی کے روزے کے متعلق دریافت کیا۔ تو فرمایا: آپ روزے رکھتے علے جاتے حتیٰ کہ ہم یہ کہتے کہ اب تو روز ہ ہی رکھیں گے اور روزه موقوف فرمادیتے تو ہم کہتے اب تو موقوف ہی کر دیا' میں نے نبیں دیکھا کہ آپ نے شعبان سے زیادہ کی مہیندروزے ر کھے ہوں۔ آپ چندروز کے علاوہ پوراشعبان روز سےر کھتے۔ اا ۱۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم روز ہے رکھتے ۔ حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب روز ہ موتو ف نہ فر مائمیں گے اور روز ہ حچوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے اب روز ہ نہ رکھیں گے اور جب ے مدینہ تشریف لائے مسلسل ہورا مہینہ رمضان کے علاوه بھی روز ہے ہیں رکھے۔

باب حضرت داؤ دعلیه السلام کے روز ہے ۱۷۱۲: حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه فر مات بین كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: الله تعالى كوسب ے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ السلام جیہا روزہ

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ وَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ ذاؤذ فَانَهُ كَانَ يَصُومُ اللهِ صِيَامُ ذاؤذ فَانَهُ كَانَ يَصُومُ اللهِ صِيَامُ الطَّلاةِ إِلَى اللهِ صِيَامُ اللهِ اللهِ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ ذاؤذ كَانَ يُسَامُ نِصُفُ اللَّيْلِ وَيُصَلِّى ثُلُنهُ وَ يَسَامُ صَلاَةً ذاؤذ كَانَ يُسَامُ نِصُفُ اللَّيْلِ وَيُصَلِّى ثُلُنهُ وَ يَسَامُ صَلاَهُ .

عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِّمانِي عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الزّماني عَنْ آبِي غَلَىٰ اللهُ الله

٣١ : بَا بُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ نُوْحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ اللهُ

٣٣: بَابُ صِيَامُ سُنَّةِ آيَّامٍ مِنْ شُوَّالِ

2 ا 2 ا : حَدَّثْنا هِ شَامُ بُنُ عَمَارٍ ثَنَا بَقِيَّةٌ ثَنَا صَدَقَةً بُنُ حَالَدٍ ثَنَا يَحَى بُنُ الْحَارِث الذَّمَارِئُ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا الشَّمَاءُ الدَّحْبِيَ عَنُ الْحَارِث الذَّمَارِئُ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا السَماءُ الدَّحْبِيَ عَنُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهُ عَيْنَةً عَنُ رَسُولِ اللهُ عَيْنَةً عَنُ رَسُولِ اللهُ عَيْنَةً عَنُ رَسُولِ اللهُ عَيْنَةً عَنُ رَسُولِ اللهُ عَيْنَةً اللهُ عَشُرُ اَمُنَالِها .

٢ ١ ٤ ١ : حَـدَّ ثنا عَلِي بُنُ مُحمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ
 سغد بن سعيد عن عُمر بن ثابت عن ابئ ايُوب قال قال

ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے (روزہ نہ رکھتے) اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پہندیدہ نماز حضرت داؤ دعلیہ السلام کی ہے آپ آ دھی رات تک سوتے اور ایک تہائی نماز بڑھتے اور چھٹا حصہ پھرسو جاتے۔

الما: حضرت ابوقادة فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جوفخص دو روز ہے رکھے اور ایک دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: کسی میں اتن طافت بھی ہے؟ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جوایک دن روز ہ رکھے اور ایک دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ فرمایا یہ داؤڈکا روزہ ہے عرض کیا: جو ایک دن روزہ رکھے دو دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ فرمایا یہ داؤڈکا روزہ ہے عرض کیا: جو ایک دن روزہ رکھے دو دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں جا ہتا ہوں کہ جھے اسکی طافت ہوتی۔

بِأَبِ: ما وِشُوال مِن جِهر وز ب

۱۵۱۵: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت تو بان رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جوعید الفطر کے بعد چھ دن روزہ رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا تواب طے گاجوا کیک نیکی لائے اس کواس کا دس گنا اجر ملے گا۔ مطرت ابو ابوب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله حلی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله حلی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله حلی الله عایہ وسلم نے فرمایا: جو رمضان کے رسول الله حلی الله عایہ وسلم نے فرمایا: جو رمضان کے

رَسُولُ اللهِ عَلِينَةَ مَنْ صَامَ رَمَضَان ثُمَّ أَتُبَعَهُ بِسِبٌ مِن روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں جھ روزے ر کھے تو یہ ہمیشہ روز ہ رکھنے کی مانند ہے۔ شُوالِ كَانَ كَصَوْم الدَّهُرِ.

خلاصة الباب الله الله المحاسنة الله الكرك ببت المُدفر مات بي كدعيد كے جهروز مستحب بيں۔ اس کے برعکس امام مالک ان روزوں کی کراہت کے قائل ہیں۔ پھر حنفیہ میں اختلاف ہے کہ بیروزے بے در پے رکھنا افضل ہے یا تفریق کے ساتھ؟ امام ابویوسف رحمة الله علیہ تفریق کوراج قرار دیتے ہیں جبکہ بعض احناف نے بے در ب ر کھنے کوافضل قرار دیا ہے۔

### ٣٣: بَابُ فِي صِيَامِ يَوُمٍ فِيُ سَبِيُلِ اللهِ

٤ ١ ١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْع بنِ الْمُهَاجِرِ أَنْبَأْنَا اللَّيْثَ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنُ شُهَيُلِ بُنِ اَبِى صَالِح عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَن صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَعْدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيُوم النَّارَ مِنُ وَجُهِهِ سَبُعِيُنَ حَرِيُفًا.

١٤١٨: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا ٱللَّمُ بُنُ عِيَاضٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِمَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اللَّيْشِي عَنِ الْمَقُبُرِي عَنُ اَبِي هُ رِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَا صَلَ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيُلِ اللهُ ۚ زَحُزَحَ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبُعيْن حَرِيُفًا.

بِياْبِ: الله كرائة ميں ايك روزه ے اے ا: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللہ کی راہ

میں ایک دن روز ور کھے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے دوز خ کواس ہے ستر سال (کی مسافت کے برابر) دور فرما

۱۷۱۸: حفرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مایا: جس نے اللہ کے رائے میں ایک دن روز ہ رکھا اللہ تعالیٰ دوز خ کو اس ھے ستر سال ؤور فر مادیں گے۔

خ*لاصیۃ الباب 😭 ایام تشریق کے روزوں کے* بارہ میں امام ابوحنیفڈ کا مسلک امام احمر کی ایک روایت اور امام شافعیٰ کا قولِ جدیدیہ ہے کہ ان ایا م میں روز ہ رکھناممنوع ہے اکثر شا فعیہ کے نز دیک فتو یٰ بھی اسی قول پر ہے۔

دیں گے۔

د چاب: ایا م تشریق میں روزہ كىممانعت

اعدا: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:منی میں رہے کے دن کھانے پینے کے دن ہیں۔

١٤٢٠: حضرت بشر بن تحيم كہتے ہيں كه رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ایام تشریق میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا اور پیدن کھانے ٣٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنُ صِيَامٍ آيًام التّشريُق

٩ ١ ٧ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ أَبِى هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ آيَّامُ مِنَّى آيَّامُ اكْلِ وَ شُرُبٍ. ١٤٢٠: حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ آبِي شَيْهَ وَعِلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وكيُتٌ عَنُ شُفْيَانَ عَنُ حَبِيْبِ ابْنِ أَبِى ثَابِتِ عَنُ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ عَنْ بِشُرِ بُن سُحِيْمِ أَنَّ رَسُول اللهُ خَطَب آيَّام التَّشُرِيْق فَقَالَ

لَا يَدُخَلُ الْجَنَّةَ الَّا نَفُسٌ مُسْلِمَةٌ وَ إِنَّ هَلِهِ ٱلاَّيَّامَ الَّامُ ٱكُلِ وَ شُرُبٍ.

# ٣٦: بَابُ فِي النَّهِي عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ

ا ١٤٢ : حدَّثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيِي بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرِ عَنْ قَزْعَةَ عَن آبِي سِعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ أَنَّـهُ نَهِى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الفِطْرِ وَ يَوْمِ ٱلْاَصْحَى. ١٢٢ : حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ أَبِى سَهُلٍ ثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنُ اَبِئُ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبِلَ الْخُطُبَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَى عَنْ صِيَامٍ حَـٰذَيْنِ الْيَـُوْمَيْنِ يَوُمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الْاَصْحَى آمَا يَوْمُ الْفِطرِ فَيُومُ فِطُرِكُمُ مِنُ صِيَامِكُمُ وَ يَوُمُ الْاَضْحَى تَاكُلُونَ فَيُهِ مِنُ

الَفِطَرِ وَالْاَضُحٰى.

لَحُم نُسُكِكُمُ.

خلاصیة الباب الله الفطر میں روز ہ کی مما نعت اس لیے ہے کہ بیمسلمانوں کی عیداور رمضان کے ختم ہونے پر ا فطار کا دن بھی ہے جبکہ عیدالاصحیٰ نیز دوسرے ایا م تشریق میں روز وں کی ممانعت اس لیے ہے کہ بیایا م حق تعالیٰ کی جانب ے اپنے مسلمان بندوں کی ضیافت کے دن ہیں اور روز ہے رکھنے ہے ضیافت سے اعراض لا زم آتا ہے جو یقینا ناشکری اورمحرومی کی بات ہے۔

# ٣٠: بَابُ فِي صِيَامِ يَوُمِ الْجُمُعَةِ

١٤٢٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً \* وَ حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ۚ عَنُ اَبِى صَالِحِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَنُ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اِلَّا بِيوُمٍ قَبُلَهُ أو يَوُم بَعُدَهُ.

٣ ١ ١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفُيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ شَيْبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِبُنِ جَعْفَرِ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرَ ابُنِ عَبُدِ اللهِ وَ أَنَا أَطُوُفُ بِالْبَيْتِ أَنْهَى النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ صِيَام يَوْم الجُمْعَةِ قَالَ نَعَمُ وَ رَبِّ

#### منے کے دن ہیں۔

# بياب: يوم الفطراور يوم الأصحى كوروزه ر کھنے کی ممانعت

۱۷۲۱: حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالفطر اور عیدالاصحیٰ کے دن روز ہ رکھنے سے منع فر مایا۔

۱۷۲۲: حضرت ابوعبید فر ماتے ہیں کہ میں عید میں حاضر ہوا۔حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ ارشا دفر مایا اور کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان دونوں دنوں میں روزہ ر کھنے ہے منع فر مایا یوم الفطر اور یوم الاصحٰیٰ۔ یوم الفطر تو تمہارے افطار کا دن ہے (رمضان کے روزوں ہے) اور یوم الاصحیٰ کوتم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔

### ياب: جمعه كوروزه ركهنا

۱۷۲۳ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صرف جمعہ کے دن روز ہ ر کھنے ہے منع فر مایا: إلا بير كه ايك دن پہلے يا ايك دن بعد بھی روز ہ رکھے (تو اس کی اجازت ہے)۔

۲۷۳: حضرت محمر بن عباد بن جعفر فر ماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کے طواف کے دوران حضرت جاہر بن عبدالله رضى الله عنه سے يو جها كيا ني صلى الله عليه وسلم نے جعہ کے دن روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا۔ جی ہاں اس محرك رب كاقتم -

هذا البيت.

1 4 7 0 : حدثنا اسْحَقْ بْنُ منْصُوْرِ الْبانا ابُوُ داؤد شَيْبانُ عن عاصِم عنْ ذِرِ عن عبد الله بُنِ مَسْعُوْدِ قال قَلْما رأيتُ رسُولَ الله عَلَيْكَ يُفْطِرُ يَوْم الْجُمْعَةِ.

12 ان حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جمعہ کے روز بہت کم افطار (روز ہموقوف) کرتے دیکھا۔

ضلاصة الراب ملا حفیه کنزدیک جمعه که دن کاروزه بلا کراجت جائز ب-اگر چهاس سے پہلے یا بعد کوئی روزه ندر کھا جائے۔ شافعیه اور حنا بله کے نزدیک جمعه کا تنہا روزه رکھنا مکروه ہے تا وقتیکه اس سے پہلے پا بعد کوئی روزه نہ رکھا جائے ان کی دلیل حدیث الاسے الاس میں تھا'اس وقت یہ نط و جائے ان کی دلیل حدیث اسلام میں تھا'اس وقت یہ نط و تھا کہ جمعہ کے دن کو کہیں اس عبادت کے لیے مخصوص نہ کرلیا جائے جس طرح یہود نے ہفتہ میں صرف یوم السبت کوعبادت کے لیے مخصوص نہ کرلیا جائے جس طرح یہود نے ہفتہ میں صرف یوم السبت کوعبادت کے لیے مخصوص کرلیا تھا اور باتی ایام میں چھٹی کرلی تھی لیکن بعد میں جب اسلامی عقائد واحکام رائخ ہو گئے تو یہ تھم ختم کردی گئی۔ بالکل ای طرح جس طرح شروع میں یوم السبت کا روزه رکھنے سے تاکیدا منع کیا گیا تھا۔

### ٣٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبُتِ

١ ١ ٢ ١ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْدَ ثَنَا عِيْسَى أَبُنُ أَبِى شَيْدَ ثَنَا عِيْسَى أَبُنُ يُونُسَ عَنْ ثُورِ بُنِ يَوْيُدَ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُسُرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ لَا تَصُوْمُوا يَوْمَ السَّبُتِ بُنِ بُسُرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ لَا يَصُوْمُوا يَوْمَ السَّبُتِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

حَدَّلَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَة ثنا سُفَيانُ بُنُ حبيب عنُ ثُورِ بُنِ يزِيُدُ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ عَنُ أُخْتِهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً فَذَكَرَ نَحُوَهُ.

#### ٣٩: بَابُ صِيَامَ الْعَشُر

١٤٢٧: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا آبُو مُعَاوِية عَنِ الْمِنْ مُحَمَّدِ ثِنَا آبُو مُعَاوِية عَنِ الْمِن الْاعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبِطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبِيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ما قال قال رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ما قال قال رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ آيًامِ الْعَملُ الصَّالِحُ فِيْهَا صلَّى اللهُ عِنْ هَذِهِ الْآيًامِ يَعْنِى الْعَشْرِ قَالُوْ يَا رَسُولُ احتَبُ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْآيًام يَعْنِى الْعَشْرِ قَالُوْ يَا رَسُولُ اللهُ اللهِ مِنْ هَذِهِ الْآيًام يَعْنِى الْعَشْرِ قَالُوْ يَا رَسُولُ

#### با**ب: ہفتہ کے دن روز ہ**

۱۷۲۷: حضرت عبدالله بن بسر بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: ہفتہ کے دن فرض روزہ کے علاوہ نہ رکھوا گرتم بیں ہے کسی کو کھانے کو بچھ نہ ملے تو انگور کی شاخ یا درخت کی چھال ہی چوس لے۔

حضرت عبدالله بن بسر اپنی ہمشیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایبا ہی ارشادفر مایا۔

باب: ذی الحجہ کے دس دنوں کے روز ہے اس عباس رضی اللہ عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں باقی دنوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے رسول! اللہ کے رسول! اللہ کے رائے میں جہاد بھی نہیں؟ فر مایا: اللہ کے رائے

١٢٢٨: حَدُّثُنَا عُهِمُ بُنُ شَيْبَةَ بُنِ عَبِيْدَةَ ثَنَا مَسُعُودُ بُنُ واصلِ عنِ النَّهَاسِ بُنِ قَهُم عَنُ قَتَادَةَ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ المُسيّبِ عَنُ آبِى هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُةً مَا مِن السَّمُ سَيّبِ عَنُ آبِى هُرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُةً مَا مِن السَّمُ سَيّبِ عَنُ آبِى هُرَيُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكَةً مَا مِن اللهِ سُبُحَانَهُ آنُ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنُ ايَامُ اللهُ عِنْهُمْ فِيهًا لَيَعُدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَ لَيُلَةٍ النَّامِ الْعَشُرِ وَ إِنَّ صِيَامَ يَوْمَ فِيهَا لَيَعُدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَ لَيُلَةٍ أَيُهُا بِلَيْلَةٍ الْقَدُرِ.

میں جہاد بھی نہیں الّا یہ کہ کوئی مرد جان مال سمیت نکلے اور پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے (بلکہ مال خرچ کر دے اور جان کی قربانی دے دے )۔

۱۷۲۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام میں اللہ تعالیٰ کو ان دس ونوں کی عبادت سے زیادہ کوئی عبادت بیند نہیں ان میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات (کی عبادت) لیلۃ القدر کے برابر ہے۔

خُوَصِ عَنْ 12۲۹: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے منہ فالٹ مَا تَکبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دس دنوں ہیں روز ہ رکھتے نہ دیکھا۔

خلاصة الهاب المجه الهاب المجه المعرفة و كالمحبه باوراس كه بهى ابتدائى نو دن مراد بيں جن كوتغليماً عشر سے تعبير كرديا گيا ورند ذى الحجه كى دسويں تاریخ كاروز ہ تو ہے ہى نا جائز بھر يوم النحر كے سوابقيه عشر ہ ذى الحجه ميں روز ہ ركھنا بالا تفاق جائز بلكه مستحب ہاورخود نبى كريم صلى الله عليه وسلم ہے ان ايام ميں روز ہ ركھنا تابت ہے ۔ لہذا حضرت عائشہ صديقه رضى الله عنها كى نوبت صديقه رضى الله عنها كى نوبت باب ميں تاويل ضرورى ہے اور وہ يه بوكتى ہے كه حضرت عائشہ رضى الله عنها كى نوبت (بارى) ميں بيعشره واقع نه بهوا ہوا اوراگر واقعه بهوا بهوتو اس دن نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے اس عشره كے روز ہے ندر كھے بول ۔ اسى ليے حضرت عائشہ صديقه رضى الله عنها نے روايت كرديا ۔

### • ٣٠: صِيَام يَوُم عَرَفَةَ

• ١ - ١ - حَدَّقَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ آنَبَأْنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ ثَنَا غِيلان بُنُ جَرِيْدٍ عَنُ عَبُد اللهِ بِنِ مَعْبَدِ الزَّمانِيّ عَنُ آبِي غَيلان بُنُ جَرِيْدٍ عَنْ عَبُد اللهِ عَلَيْتُ حِيبَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ إِنِّي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ حِيبَامٌ يَوْمٍ عَرَفَةَ إِنِّي اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ آنُ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبُلَةً وَالَّتِي بَعَدَة . المحتببُ عَلَى اللهِ آنُ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبُلَةً وَالَّتِي بَعَدَة . اللهِ عَنْ ابِي مَعْدَ اللهِ عَنْ ابِي سَعِيدِ اللهِ عَنْ ابْنَ النَّعُمَانَ وَال سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَنْ وَسَادَةَ ابْنِ النَّعُمَانَ وَاللَّ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَنْ وَسَادَةَ ابْنِ النَّعُمَانَ وَاللَّ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّالُولُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ ابْنِ النَّعُمَانَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَنْ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# چا**ب**:عرفه میں نویں ذی الحجہ کاروز ہ

۱۷۳۰: حضرت ابو قیادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کاروزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

۱۷۳۱: حضرت قمادہ بن نعمان رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیہ فرماتے سنا: جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اس کے

اللهِ عَلِيلَةَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوُمَ عَرُفَةَ غُفِرَ لَهُ سِنَةُ امَامَهُ وَ سَنَةٌ لَعُدَهُ.

الكَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَة و على بَنْ مُحَمَّدِ قَالَ لَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَى مَوْشِ بَنُ عَقِيلٍ حدَّثَنَى مَهْدِئُ الْعَبْدِئُ عَنْ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى آبَى هُريْرة فِى بَيْتِهِ الْعَبْدِئُ عَنْ عَنْ عِكْرَمَة قَالَ دَخَلُتُ عَلَى آبَى هُريْرة فِى بَيْتِهِ الْعَبْدِئُ عَنْ صَوْمٍ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَاتٍ فَقالَ ابُو هُريْرة نَهَى وَسُولُ اللهِ عَنْ صَوْمٍ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَاتٍ فَقالَ ابُو هُريْرة نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَوْمٌ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَاتٍ .

آیک سال اگلے اور ایک سال بچھلے گنا ہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کھر جا کر ان سے عرفات میں اللہ عنہ کے کھر جا کر ان سے عرفات میں عرفہ کے روزہ کے بارے میں دریافت کیا۔ تو فر مایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عرفہ کے روزہ سے منع فر مایا۔

<u>ظلاصة الراب</u> ﷺ حدیث باب سے صوم یوم عرفه کی فضیلت اوراستجاب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بیروزہ ہمارے نزدیک بھی مندوب ہے۔البتہ تجاج کے حق میں عرفات میں صوم یوم عرفه مکروہ ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ضعف اور کمزوری ہوجائے گی اوراس مبارک موقع برزیادتی دعا کا جومقصود ہے وہ حاصل نہ ہوسکے گا۔

ا ٣: بَابُ صِيَامٍ يَوُم عَاشُورَاءَ

١٤٣٣ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اَبِي شَيْبَةَ يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ عَنِ
ابُنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ
ابُنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ يَصُومُ عَاشُورُ اء وَ يَامُرُ بِصِيَامِهِ.
١٤٣٨ : حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ اَبِي سَهُلِ ثنا سُفْيَانُ ابْنُ ابْنُ سَهُلِ ثنا سُفْيَانُ ابْنُ عَنْ ابْنَ عَبْاسٍ رَضِي عَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِي عَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِي اللهُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى قَدَمَ النَّهُ صَلَّم اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عُيَيْنَة عَنُ أَيُّوب عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم النه عَلَيْه وَسَلَّم النه عَلَيْه فَو حَد الْيَهُ وَد صَيَّامًا فقال مَاهلَا اللهُ وَسَلَّم النه اللهُ فِيهِ فَرعُونَ قَالُوا هٰذَا يَومٌ آنُجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى و آغرق فِيهِ فِرعُونَ قَالُوا هٰذَا يَومٌ آنُجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى و آغرق فِيهِ فِرعُونَ فَلَا اللهُ صَلَّى اللهُ فَصَامَهُ وَ آمَرَ بِصِيَامِهِ شُكُرًا فَقَالَ رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهُ مُن أَحَقُ بِمُوسَى مَنْكُمُ فَصَامَهُ وَ آمَرَ مِصَامَهُ وَ آمَرَ مَصَامَهُ وَ آمَرَ مَنْ كُمْ فَصَامَهُ وَ آمَرَ مَصَامَهُ وَ آمَرَ مَنْ مُنْ فَعَلَاهُ وَسَلَّم مَنْ فَعَامَهُ وَ آمَرَ مَنْ فَعَامَهُ وَ آمَرَ مَنْ فَعَامَهُ وَ آمَرَ مَنْ مُنْ فَعَامَهُ وَ آمَرَ مَنْ مَنْ مُنْ فَاللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْ فَعَامَهُ وَ آمَرَ مَنْ مَنْ مُنْ فَعَلَى مَنْ مُنْ فَعَلَا مَا لَاللهُ مَلَى اللهُ مَنْ مَنْ مُنْ فَعَامَهُ وَ آمَرَ مَنْ مَنْ مُنْ فَيْ اللهُ مُسْامِهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ فَيْعُونُ مُنْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الل

1200 : حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُر بُنِ آبِى شَيْبةٌ ثنا مُحمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ عَنْ مُحمَّد بْن صِيْفِي قَالَ فَصَيْلٍ عَنْ مُحمَد بْن صِيْفِي قَالَ قَصَيْلٍ عَنْ مُحمَد بْن صِيْفِي قَالَ قَالَ لَنَارَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَوْم عَاشُوراء مَنْكُمُ احدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ قُلْنَا مِنْ لَمُ يَطْعَمُ قَالَ فَاتِمُوا الْيَوْمَ قُلْنَا مِنْ لَمُ يَطْعَمُ قَالَ فَاتِمُوا

ديادي: عاشوره كاروزه مير

الله الله عليه وسلم عاشوره كا روزه خود بهى كهرسول الله عليه وسلم عاشوره كا روزه خود بهى ركھتے اور دوسروں كوم اس كاتھم ديتے۔

تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودیوں کا روزہ ہے۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودیوں کا روزہ ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا: یہ روزہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موئی کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کوغرق کیا۔ تو موئی نے خود بھی شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا تھم دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا: ہم موئی کے تم سے زیادہ حقد ار ہیں پھر آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا تھم دیا۔ مفرت محمد بن میٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے عاشورہ کے دن ہمیں فرمایا کہ تم میں سے کسی نے آئ عاشورہ کے دن ہمیں فرمایا کہ تم میں سے کسی نے آئ

تہیں کھایا۔ فرمایا جس نے کچھ کھایا اور جس نے کچھ نہ

بَقِيَّةَ يَوُمِكُمُ مَنُ كَانَ طَعِمَ وَ مَنْ لَمُ يَطُعَمَ فَارْسِلُوا اِلَى اَهُلِ الْعَرُوْضِ فَـلَيْتِـمُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمُ قَالَ يَقُنِى اَهُلَ الْعَرُوْصِ حَوُلَ الْمَدِيْنَةِ.

١ ٢٣١ : حَدَّلْنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَيرٍ مَوُلَى ابُس عَبَّاسِ عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ لَئِنُ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلِ لَاصُوْمَنُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ.

قَالَ اَبُو عَلِيّ رَوَاهُ اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ عَنُ ابْنِ اَبِي ذِئْبِ زَادَ فِيْهِ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتُهُ عَاشُوْرَاءُ.

١٤٣٤ : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمِحٍ ٱثْبَأْنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدٍ عَنُ نَافِع عَنْ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنُدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهُ لَ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنُ اَحَبُّ مِنْكُمُ أَنُ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمُهُ وَ مَنْ كَرِهَهُ فَلُيُدِّعُهُ .

١٥٣٨ : حَدُّلَنَا ٱحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ ٱنْبَأْنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلانُ بُنُ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدِ الزُّمَّانِي عَنُ أَبِي قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ صِيبَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السُّنَةَ الَّتِي قَبُلَهُ.

کھایا دونوں شام تک (میکھ نہ کھائیں اور روزہ) پورا کریں اور مدینہ کے اطراف میں گاؤں والوں کی طرف آ دى جيجو كدوه بھى بقيددن كچھ ندكھا ئيں۔

١٤٣٦: حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اُ فرمایا:اگرمین آئنده سال تک زنده ربا تو نوین تاریخ کو بھی روز ہ رکھوں گا۔

دوسری سند میں بیاضا فدہے کہ اس خدشہ ہے کہ عاشورہ کا روز ہ چھوٹ نہ جائے۔

ے اے ایا کا: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس ہوم عاشوراء کا تذكره مواتو رسول الشملي الله عليه وسلم في فرمايا: اس روز اہلِ جالمیت روزہ رکھا کرتے تھے تم میں سے جو عاہےروز ہ رکھ لے اور جو جا ہے جھوڑ دے۔

٣٨ ١٤: حضرت ابوقياد و رضى الله تعالى عنه بيان فر مات بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کے روز و سے گزشتہ سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

ضلاصة الراب عاشوراء عشرے ماخوذ ہے۔عاشرہ كے معنى ميں۔اس كاموصوف محذوف ہے: الليلة العاشوراء اوراس سے مرادمحرتم کی دسوبیں تاریخ ہے۔اس پرا تفاق ہے کہ عاشوار کاروز ہ رکھنامتحب ہے۔ پھراس پر بھی ا تفاق ہے که رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرائم عاشوراء کا روز ہ رکھتے تھے۔ پھرا مام ابو صنیفهٔ قرماتے ہیں که اُس وقت بیروز وفرض تھا بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اورصرف اس کا استحباب باقی رہ گیا۔

عنہا ہے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو فرمانے لگیں آپ سوموار اور جمعرات کا

٣٢ : بَابُ صِيام يَوُم الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فِي الْحَمِيْسِ فِي الْحِمِيْسِ اللهِ عَلَى اللهِ السَّالِ الم

١ ٢٣ : حَدُثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا يَحَى بُنُ حَمُزَةً ٣٩ ١٤ : حفرت ربيد بن غاز في حفرت عا تشرضى الله حدَّ ثَنِي ثُورُ بُنُ يَزِيد عَنُ خَالِدِ بُن مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ بُن الغاز أنَّهُ سَالَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَتُ روز ہ رکھتے تھے۔

كان يَتَحرَّى صِيَامَ الْاثْنَيْنِ والْحَميْسِ.
• ١٤٢٠: حَدَّثْنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُ ثَنَا الصَّحَاكُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رِفَاعَة عَنْ سُهَيُلِ بُنِ الصَّحَاكُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رِفَاعَة عَنْ سُهَيُلِ بُنِ الصَّحَاكُ بُنُ مَخُلَدٍ عَنْ ابِي هُرَيُرَةَ انَّ النَّبِي عَنَّالَةً كَانَ السَّي صَالِحٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ ابِي هُرَيُرَةَ انَّ النَّبِي عَنَّالَةً كَانَ يَصُومُ الإَثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ فَقِيلَ يَا رَسُول الله انك تصُومُ الإثنينِ وَالْحَمِيْسِ فَقَالَ انْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ يَغْفِلُ اللهَ فِيهِمَ الْحِيْسِ يَغْفِلُ اللهَ فِيهِمَ الْحِيْسِ فَقَالَ انْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ يَغْفِلُ اللهَ فِيهِمَ الْحَمِيْسِ فَقَالَ انْ يَوْمَ الْإِثْنِيْنِ وَالْحَمِيْسِ يَغْفِلُ اللهَ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسُلِمٍ إِلَّا مُتَهَاجِرِيْنَ يَقُولُ دَعُهُمَا حَتَى مَصُولًا لَعَالَ اللهَ فِيهِمَا لِكُلِ مُسُلِمٍ إِلَّا مُتَهَاجِرِيْنَ يَقُولُ دَعُهُمَا حَتَى اللهَ فِيهِمَا لِكُلِ مُسُلِمٍ إِلَّا مُتَهَاجِرِيْنَ يَقُولُ دَعُهُمَا حَتَى اللهَ فِيهِمَا لِكُلُ مُسُلِمٍ إِلَّا مُتَهَاجِرِيْنَ يَقُولُ دَعُهُمَا حَتَى اللهَ فِيهِمَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ فَيْفِيلُ عَلَى اللهَ فَيْ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

ما ان حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں ؟ فرمایا: سوموار اور جمعرات کو اللہ تفالی ہرمسلمان کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے دوقطع کلامی کرنے والوں کے۔ فرما دیتے ہیں سوائے دوقطع کلامی کرنے والوں کے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دوتا وقتیکہ ہیں کرلیں۔

ضلصة الراب بيل بيراورجمعرات مين خصوصت بيروزه ركفنى كلمت توخود حديث ترفدى مين فذكور بكان دونوں دنوں ميں بندوں كے اعمال بارى تعالىٰ كے در بار ميں پيش كيے جاتے ہيں۔ پھر پير كى توخاص طور براس ليے بھی اميت ہوئى۔ اس دن نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى ولا دت باسعادت ہوئى۔ اس دن آ ب صلى الله عليه وسلم كى بعثت ہوئى۔ اس دن آ ب صلى الله عليه وسلم كى بعثت ہوئى۔ اس دن آ ب صلى الله عليه وسلم جرت كر كے قباء بنجے۔ ان خصوصیات كى بناء بر پير كے دن كو دوسر ب ایام برا يك درجه فضيلت حاصل ہو جاتى ہے اور تمام عبادتوں ميں روزه كوكوں اختيار كيا؟ اس كى وجہ بيہ به كه بيه معلوم نبيں كه كس وقت اعمال بيش كيے جاتے ہيں اور روزه الى عبادتوں ميں روزه كوكوں اختيار كيا؟ اس كى وجہ بيہ به كه بيه معلوم نبيں كه كس وقت اعمال بيش كيے جاتے ہيں اور روزه الى عبادتوں ہيں۔ که يوم عبادتوں كے كه وہ تھوڑى دير كے ليہ ہوتى ہيں۔

#### باب:اشبرحرم کےروزے

الا از حضرت ابو محید با بلی روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد یا چچا نے کہا کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا :اے اللہ کے نبی! میں وہی شخص ہوں جو گزشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ فر مایا: تم کمزورلگ رہوء تھا۔ فر مایا: تم کمزورلگ رہوء ہوں وکھا نانہیں کی خدمت کو کھا نانہیں کی خدمت کو کھا نانہیں کی خوا تا ہوں۔ فر مایا: تمہیں کس نے کھا تا مون درات کو کھا نا کھا تا ہوں۔ فر مایا: تمہیں کس نے کہا کہ اپنی جان کو عذاب میں مبتلا کرو۔ میں نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول! مجھ میں (روز ورکھواورا سکے بعد (مہینہ فر مایا: صبر کا مہینہ (رمضان) روز ورکھواورا سکے بعد (مہینہ فر مایا: میں اس زائد کی تو ت

#### ٣٣: بَابُ صِيَامِ أَشُهِرُ الْحَرامِ

ا ١١/١ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوبُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِنْعُ عَنْ سُفْيَانَ غَنِ الْجُرَيْرِيِ عَنْ آبِى السَّبِيلِ عَنْ آبِى مُجِيْبَة الْبَاهِلِيِ عَنْ أَبِيهِ اَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ اللهُ عليهِ وَسلَّمَ اللهُ عليهِ وَسلَّمَ اللهُ عليهِ وَسلَّمَ اللهُ عَليهِ وَسلَّمَ اللهُ عَليهِ وَسلَّمَ اللهُ عَليهِ وَسلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ عَامَ اللهِ مَا اللهِ عَليهِ وَسلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ہے۔ فرمایا: ماہ صبر کے روز ہے رکھواور اسکے بعد (ہر ماہ ) دو دن۔ میں نے عرض کیا : مجھ میں اُس سے زا کد تو ت ہے۔ فرمایا: ماہ صبر کے روز ہ رکھواور اسکے بعد (ہر ماہ ) تین دن اوراشہر حرام کے روز ہے رکھلو۔

١٥٣٢: حَدَّقَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْجَمْيَرِي عَنْ اَبِى الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْجَمْيَرِي عَنْ اَبِى الْمَنْ مَنْ الْجَمْيَرِي عَنْ اَبِى النَّبِي عَلِيلَةً فَقَالَ اَيُّ الصِيَامِ اَفْضَلَ هُرُيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلِيلَةً فَقَالَ اَيُّ الصِيَامِ اَفْضَلَ بَعُدَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمِ.

عَلَىٰ وَيُدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ حَدَّيْنِي زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنُ ابِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْسِ انَّ النَّبِيَّ نَهٰى عَنُ صِيَامٍ رَجَبٍ. عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ ابِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّ النَّبِيَّ نَهٰى عَنُ صِيَامٍ رَجَبٍ. عَنُ سُلُهُمَانَ عَنُ ابِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْسِ انَّ الشَّبِّ الِحَبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْنِ مِسُمَّ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْنِ السَّمَّ الْحَدُمُ الْعَزِيْنِ اللَّذَرَاوَرُدِي عَنُ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ السَّمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّذَرَاوَرُدِي عَنُ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ السَّمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ اللهِ بْنِ السَّمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَرِيْدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بِينَ السَّمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَرِيْدَ كَانَ يَصُومُ اللهُمْ الْحُرُم فَقَالَ لَهُ الْمُولُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الله

۱۷۴۲: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک صاحب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو
کرعرض کرنے گئے۔ رمضان کے بعد سب نے زیادہ
فضیلت کن روزوں کی ہے؟ فرمایا: اللہ کا مہینہ جے تم
محرم کہتے ہو۔

۱۷۳۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلمی الله علیہ وسلم نے رجب کے روزوں سے منع فر مایا۔

۱۷۳۷: حفرت مجد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ حفرت اسامہ بن زید اشہر حرم کے روز بے رکھا کرتے سے بے اسلم نے اس سے فر مایا: منعظم نے ان سے فر مایا: شوال میں روز بے رکھا کروتو انہوں نے اشہر حرم کو چھوڑ دیا اور تا وقت و فات شوال میں روز بے رکھا کروتو انہوں نے اشہر حرم کو چھوڑ دیا۔

خلاصة الراب من الشهر المنحرم (رجب وی تعده محرم والحبه) ان مهینوں کو کہتے ہیں جن کی عرب جابلیت کے زمانہ میں بہت تعظیم کرتے تھے اور جنگ وجدل ہے بچتے تھے اور حرام بچھتے تھے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت : ۲۱۲ ہے قال کی حرمت سمجھ میں آتی ہے پھر جمہور فقہاء کے نزدیک اور بقول ابو بکر بصاص عام فقہاء امعاد کے مسلک پر بی حکم منسوخ ہے۔ اب کی مہینے میں قال ممنوع نہیں لیکن ان مہینوں کی تعظیم اپنے حال پر باتی رہی۔ ای وجہ ہے ان مہینوں میں روز ہرکھنا کوئی دوسری عبادت کرنا باعث اجرو تو اب ہے۔ حدیث : ۳۳ کا میں رجب کے روزہ کی نہی وارد ہوئی کیونکہ مشرکین اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کور جب کے روز ہی پر مارتے تھے اور فر ماتے : مار جب ؟ کہر جب کیا ہے؟ ایک مہینہ ہے جس کی تعظیم جابلیت والے کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس کی تعظیم خم ہوگئی۔ بیرویا تطبر انی اوسط میں بھی آتی ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل میا تبت باالسنة للشیخ عبد الحق محد د ہوئی میں دیکھی جاسک ہوئے ہیں۔ (مرقاق) عبد الحق محد د ہوئی میں دیکھی جاسکی دوزے کی احادیث موضوع ہیں۔ (مرقاق) عبد الحق محد د ہوئی میں دیکھی جاسکتی ہے۔ حافظ فر ماتے ہیں کہر جب کے دوزے کی احادیث موضوع ہیں۔ (مرقاق)

باب:روز مبدن کی زکوة ہے

١٥٣٥ : حَـدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ ح وَ حَدُّثَنَا

٣٣: بَابُ فِي الصَّوُم زَكُوةُ الْجَسُدِ

۳۵ ا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے

مُحُرِزُ بُنُ سَلَمَة الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدِ جَمِيْعًا عَنُ مُحُرِزُ بُنُ سَلَمَة الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدِ جَمِيْعًا عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ عَنُ جُمُهَانَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَسُولُ اللهِ عَلِيلَةً لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً وَ زَكَاةُ الْجَسِدِ الصَّومُ. رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ الصِيامُ زَادَ مُحُرِزٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ الصِيامُ لِمَصْفُ الصَّبُر.

٣٥: بَابُ فِى ثُوَابِ مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا

٢ ٣ ١ : حَدَّنَ نَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ آبِى لَيُلَى وَ خَالِى يَعْلَى عَنْ عَبْدِ المَلِكِ وَ آبُو مُعَاوِيةَ عَنْ لَيُلَى وَ آبُو مُعَاوِيةَ عَنْ حَجَّاجٍ كُلُّهُم عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدٍ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي قَالَ حَجَّاجٍ كُلُّهُم عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدٍ بُنِ خَالِدٍ الْجُهنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُم مَن فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثُلُ آجُوهِمُ فَلَيْمًا كَانَ لَهُ مِثُلُ آجُوهِمُ مِن أَجُورَهُم شَيْمًا.

١/٢٥ : حَدَّلَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمُّ إِلَى ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَحَيْى اللَّخِمِى ثَنَامُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍ وَ عَنُ مَصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ اللَّهُ مِنْ ثَامِحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍ وَ عَنْ مَصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمُرٍ وَ عَنْ مَصْعَبِ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَفْطَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عِنْدَ سَعُدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ اَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّائِمُونَ وَ آكَلَ طَعَامَكُمُ الْمَارِكَةُ . الْاَبْرَارُ وَ صَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ .

٣٦: بَابُ فِي الصَّائِمِ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ

مَهُ لَ قَالُو بَكُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهُ لَ قَالُو بَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهُ لَ قَالُو ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ زَيُدٍ اللهُ لَا لَكُ لَى عَنُ أُمَّ عُمَارَةَ قَالَتُ الْآنُ صَارِي عَنِ المُرَأَةِ يُقَالُ لَهَا لَيُلَى عَنُ أُمَّ عُمَارَةَ قَالَتُ اللهُ عَنْ أُمْ عُمَارَةً قَالَتُ اللهُ عَنْ أُمْ عُمَارَةً قَالَتُ الله عَنْ أُمْ عُمَارَةً قَالَتُ وَسُولُ الله عَلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنُ عَنَدُهُ صَائِمًا فَكَانَ بَعْضُ مَنُ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ المَالِمَ عَلَيْهِ المَالِمَ عَنْ الله عَلَيْهِ المَالِمَ لَكُونَ عَلَيْهِ المَالِمَ لَكُونَ عَلَيْهِ المَالِمَ لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ المَالِمَ لَكُونَ عَلَيْهِ المَالِمَ لَكُونَ عَلَيْهِ المَالِمَ لَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المَالِمَ لَكُونَ اللهُ اللهُ

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر چیز کی زکو قاہوتی ہے۔ بدن کی زکو قاروز ہ ہے۔

محرز کی روایت میں میاضا فہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روزہ آ دھا صبر

پائی: روزه دارکوروزه افطار کرانے کا تواب ۱۲ مرا : حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کسی روزه دار کا روزه افطار کرائے تو اس کو بھی اس کے برابراجر ملے گا۔ روزہ دار کے تواب میں کمی بھی نہ ہوگی۔

۱۷۴۸: حضرت ام عماره رضی الله عنها فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے بال تشریف لائے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ بعض حاضرین کا روزہ تھا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جائے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔

9 م 12: حضرت بریده رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال رضی الله عنه سے فرمایا: بلال ناشته کرو ۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرا روز ہ

لِبَلالِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ! فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاكُلُ اَرُزَاقَنَا وَ فَحُسلُ رِزُقِ بِلالٍ فِي الْجَنَّةِ اَشَعُرِتَ يَا بِلَالُ أَنْ السَّسَائِسَمَ تُسَبِّحُ عِنظَامُهُ وَ تَسُتَغُفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ

ہے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا زائدرزق جنت میں ہے۔ بلال آپ کومعلوم بھی ہے کہ جب تک روز و دار کے سامنے کھایا جائے اس کی ہریاں مبیع کرتی ہے اور فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

خلاصة الراب ألم الم حديث معلوم مواكه روزه داركے سامنے كھانا بينا درست ہے۔ فرشتوں سے زياده اس نے یہ کام کیا کہ کھانے کی خواہش اور رغبت ہوتے ہوئے تھ اللہ تعالیٰ کی رضاءاور خوشنودی کے حصول کی خاطر نہیں کھایا اور فرشتوں کوتو کھانے چینے کی خواہش ہی نہیں اس لئے ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

### ے سن ان کو الی طَعَام بِالی طَعَامِ بِالی طَعَامِ بِالِی طَعَامِ بِالِی طَعَامِ بِالِی طَعَامِ بِالِی طَعَامِ تو کیا کرے؟

• ۵ کا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم میں سے كوئى روز ہ دار ہواور اے کھانے کی دعوت دی جائے تو کہہ دے کہ میں روز ہ دار ہوں۔

۱۷۵۱: حفرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جس کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روز ہ دار ہوتو دعوت قبول کرے (اور حاضر ہو) پھراگر جا ہے تو کھائے (اور قضا کرلے) اور عاے تو نہ کھائے۔

# وَ هُوَ صَائِمٌ

• ١٤٥: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصِّبًاحِ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ اَبِى الزُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ فَالَ إِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمُ اللَّى طَعَام وَ هُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ إِنِّي صَائِمٌ.

ا ١٥٥: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُؤْسُفُ السَّلَمِيُّ ثَنَاأَبُوُ عَاصِمٍ أنُبَأْنَاابُنُ جُرَيْجِ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ دُعِيَ اِلْى طَعَام وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيُسِجِبُ فَإِنْ شَأْ طَعِمَ وَ إِنْ شَاءَ

خلاصة الراب به الله المرعبادات كومخفي ركهنا اور چھيا نا جا ہے ليكن يہاں پر جو كہا گيا ہے كه دعوت دينے والے كو روز ہ دار بتا دے کہ میراروز ہ ہے وجہ بیہ ہے کہ اس کی دِلجوئی مقصود ہے اور دِل میں رنجیدہ نہ ہواوراگر بہت زیا دہ اصرار کرے تواس کی خاطر دعوت کو قبول کر لینا جا ہے اور بعد میں قضاء کرے۔

١٥٥٢ : حَدُثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَ كِيُعٌ \* عَنُ سَعُدَانَ ٢٥٠ : حَفرت ابو هريرٌ فَر مات جي كه رسول الشملى الْجُهنِّي عَنْ سَعُدِ أَبِي مُجَاهِدِ الطَّائِيِّ ( وَ كَانَ ثَقِةً ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

٨٠: بَابُ فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ بِأَبِ وَلَى الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ بِإِلَى السَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الل الله عليه وسلم نے فر مايا: تين مخصوں كى و عارونہيں ہوتى ' امام عادل ٔ روز ہ دار کی افطار تک اورمظلوم کی وُ عا کہ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَا ثُمَّ لَا تُردَّوُ دَعُوتُهُمُ الْإِمامُ الْعادِلُ وَالْصَّائِمُ حَتَّى يُفُطِرُ وَ دَعُوَةُ الْمَظُلُومِ يرُفَعُهَا اللهُ دُوْن الْعَمام يوم الْقِيامة و تُفْتَحُ لَهَا أَبُوابُ السّماء ويَقُولُ بِعِزَّتِيُ لانْصُرنَّكَ وَ لَوُ بَعْدَ حِيْنَ.

١٤٥٣: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الُولِيُدُ بُنُ مُسُلِمٌ ثَنَا اِسْحَقُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُدَنِيُ \* قَالَ سَمِعْتُ عَبُدِ اللهِ بُنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنُدَ فِطُرِهِ لَدَعُونَةً مَا تُرَدُّ.

قَىالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَبُد اللهِ بُنَ عَمُرِو يَقُولُ إِذَا ٱلْعَطَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِي وَسِعتُ كُلُّ شَيْئًى أَنْ تَغُفُولِنِي.

الله تعالیٰ اے روز قیامت بادلوں ہے او پراٹھائیں گ اوراس کے لئے آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں میری عزت کی<sup>ق</sup>م! ضرور تیری مدد کروں گا گو کچھ وقت کے بعد۔

١٤٥٣: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افطار کے وقت روز ہ دار کی دعا ردنہیں ہوتی۔ حضرت ابن الی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو رضی الله تعالی عنهما کوا فطار کے وقت بیدد عا ما تکتے سنا: اے الله! میں آپ کو آپ کی رحمت کا داسطہ دے کر جو ہر چیز کو شامل ہے درخواست کرتا ہوں کہ آب میری بخشش

<u>ظلاصة الراب ﷺ الله حديث ميں تين آ دميوں كى دعاء كا قبول ہونا بيان كيا گيا۔ وجہ يہ ہے كەعدل كرنا جتنامهتم</u> بالشان ہے<mark>'اتنا ہی عادل آ دمی الله تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہےاورالله تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ اور آرام وراحت دینا' بے *کسو*ں</mark> کی مدوکرنا' ایسے آ دمی کی دعا کیسے روہوعتی ہے۔ روز ہ دارمحض الله تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اورمظلوم کی آ ہ تو خالی جاتی نہیں ہے۔ جا ہے مسلم ہویا کفر ہو' ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی ماتا ہے خواہ ذرا در ہو جائے۔ تاریخ کا مطالعہ سیجئے تو معلوم ہو جائے گا۔اس باب سے بیجھی معلوم ہوا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہونی ہے لہذا دعا کا اہتمام بہت زیادہ کرنا جا ہیے۔

فر ماد یجئے ۔

# اَنُ يَخُورُ جَ

٣٥٥ : حدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا هُشِيْمٌ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ لَا يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطُرِ حَتَى يَطُعَمَ تَمَرَاتٍ.

٥٥٥ : حدَّثْنَا جُبارةُ ابُنُ المُغَلِّس ثنامِنْدَلُ ابْنُ عليَّ ثنا عُمَرُ بُنُ صَهُبَانِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لا يَنْفُذُوا يَنُومُ الْفِطُرِ حَتَى يُعْدَى اصْحابة من من عاشته ندكروا وي (جومدة فطرآ ب ك ياس جع بوتا

# ٣٩: بَابُ فِي الأَكُلِ يَوْمِ الْفِطُرِقَبُلَ بِأَبِ : عيد الفطرك روز كَمرت نكلنے ت قبل ليجه كهانا

س ۱۷۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطر کے روز کچھ چھو ہارے کھائے بغیر نہ نکلتے ۔

۵۵ ۱۲: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں که نبی عیدالفطر کے روزعیدگاه کونه جاتے تھے جب تک اپنے سمایہ کوصدقہ فطر

.صَـدُقَةِ الْفِطُرِ.

١٤٥٢: خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ثَوَابُ بُنُ عُتُبَةَ الْمَهُ رِئُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنُ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ بُنُ عُتُبَةَ الْمَهُ رِئُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنُ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ كَانَ لَا يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطُرِ حَتَّى يَاكُلُ وَ كَانَ لَا يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطُرِ حَتَّى يَاكُلُ وَ كَانَ لَا يَاكُلُ يَوْمَ النَّهُ عِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

۵: بَابُ مَنُ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدُ
 فَرَّطَ فِيْهِ

١८٥٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَىٰ ثَنَا قُتَيْبَةً ثَنَا عَبُثُرُ عَنُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيُنَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِينَامُ شَهْرٍ فَلْيُطُعَمُ عَنُهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِيُنٌ.

ا ۵: بَابُ مَنُ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ مِنُ نَذُر

١٤٥٨ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيدٍ ثَنَا ٱبُو خَالِدٍ ٱلآحُمَرِ عَنِ ٱلآعُ مَسْلِمِ الْبَطِيْنِ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَة بُنِ عَنِ الْآعُ مَسْلِمِ الْبَطِيْنِ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَة بُنِ كَهَيْلٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ كَهَيْلٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَيْلٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَاسٍ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي عَلِيلَةٍ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الْحَبِي مَاتَتُ وَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيُنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ اللهِ إِنَّ الْحَبِي مَاتَتُ وَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيُنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ اللهِ إِنَّ الْحَبِي مَاتَتُ وَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيُنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ اللهِ اللهِ إِنَّ الْحَبِي مَاتَتُ وَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيُنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ احْقُ اللهُ احْقُ اللهِ الْعُلِي الْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْ الْعُولُ اللهِ الْعُلَا اللهِ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللهِ الْعُلُولُ الْعُلِمُ اللهِ الْعُلْمُ اللهِ الْعُلْمُ اللهِ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ اللهِ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ اللهِ الْعُلُولُ اللهِ الْعُلْمُ اللهِ اللهِ الْعُلُولُ اللهِ الْعُلُولُ اللهِ الْعُلْمِ اللهِ الْعُلْمُ اللهِ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهِ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ ال

1209: حَدَّفَنَا زُهَيُهُ بُنُ مُحَمَّدِ فَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ 1209: حضرت بريدةٌ فرمات بي ايك خاتون ني شفيان عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ بُويُدَةَ رَضِى اللهُ صلى الله عليه وسلم كي خدمت مي حاضر بوكي اور عرض كيا: تعَالَى عَنُه عَنُ ابيهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلِيهِ اللهُ عَنُ ابيهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلِيهِ اللهُ عَنُ ابيهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلِيهِ اللهِ عَنُ ابيهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلِيهِ اللهُ عَنُ ابيهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلِيهِ اللهُ عَنُ ابيهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلِيهِ اللهُ عَنُ ابيهِ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِي عَلِيهِ اللهُ إِلَى اللهُ إِنَّ اللهِ إِنَّ الْمَعَى مَا تَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ آفَاصُومُ انتقالَ بُوكِيا - كيا مِن ان كي جانب سے روز ہے ركاول؟ عَنْهَا قَالَ نَعْمُ .

نمازعیدجانے ہے بل آپ ساکین صحابہ میں تقسیم فرمادیتے )۔

1201: حضرت بریدة رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم عیدالفطر کے روز کچھ کھائے بغیر نه نکلتے اور عیدالاضیٰ کو (نماز ہے) واپس آنے تک کچھ نه کھاتے۔

بیاب: جوفض مرجائے اوراس کے ذمہ رمضان
کے روز ہے ہوں جن کوکوتا ہی کی وجہ سے ندر کھا
1404: حفرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ذمہ بچھ
روز ہے ہوں اور وہ فوت ہوجائے تو اس کی جانب سے
ہردن کے بد لے ایک مسکین کو کھا نا کھلا یا جائے۔

ویا ہے: جس کے ذمہ نذر کے روز ہے ہوں
اور وہ فوت ہوجائے

۱۵۵۱: حفرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیس اے الله کے رسول میری ہمشیرہ کا انقال ہو گیا۔ اس کے ذمه مسلسل دو ماہ کے روزے تھے۔ فرمایا: بتاؤا گرتمہاری ہمشیرہ کے ذمه قرض ہوتا تم ادا کرتمیں۔ عرض کرنے لگیس کیوں نہیں ضرور۔ ہوتا تم ادا کرتمیں۔ عرض کرنے لگیس کیوں نہیں ضرور۔ فرمایا تو الله کاحق زیادہ اس لائق ہے کہ ادا کیا جائے۔ فرمایا تو الله کاخون نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: اس الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: انقال ہوگیا۔ کیا میری والدہ کے ذمہ روزہ تھے اُن کا، انقال ہوگیا۔ کیا میں ان کی جانب سے روزے رکھاوں؟ انتقال ہوگیا۔ کیا میں ان کی جانب سے روزے رکھاوں؟ فرمایا جی۔

خلاصة الهاب المراب الم

۵۲: بَابُ فِيُمَنُ اَسُلَمَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ

المُوهِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَنُ عِيْسَى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ ربيعة قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَنُ عِيْسَى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ ربيعة قَالَ ثَنَا مَالِكِ عَنُ عَطِيَّة بُنِ سُقْيَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُن ربيعة قَالَ ثَنَا وَفُدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَبُدُ فِي وَفُدُنَا اللهِ عَلَيْهِمْ مَنَ الشَّهُ فِي وَمُضَانَ فَضَربَ عَلَيْهِمْ مَنَ الشَّهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا اسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِي عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا اسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِي عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا اسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِي عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا اسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِي عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهُ وَ مَنْ الشَّهُ وَا مَا اللهُ وَ مَنْ الشَّهُ وَ مَنْ السَّهُ وَ مَنْ السَّهُ وَ مَنْ السَّهُ وَا مَا الْمَالُولُ اللهُ اللهُ السَّهُ وَ مَنْ السَّهُ السَّهُ وَ مَنْ السَّهُ وَاللَّهُ وَ مَنْ السَّهُ وَ مَنْ السَّهُ وَ اللّهُ وَلَا اللّهُ السَّهُ وَ مَنْ السَّهُ وَ مَنْ السَّهُ وَا مَا اللّهُ وَاللّهُ السَلِّهُ وَا مَا اللّهُ وَاللّهُ السَلْمُ اللّهُ السَلْمُ اللّهُ السَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ السَلِيْ اللْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۵۳: بَابُ فِي الْمَرُأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ ذُن زَوجِهَا مُذَن زَوجِهَا

الا ١ ١ ١ ١ ١ خد قَلْنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ ابِى الزَّنَادِ عَنُ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِى هُ وَيُوَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ ابْى الزَّنَادِ عَنُ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِى هُ وَيُوَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَا تَسْسُومُ وَا الْسَمْرُ أَةُ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ ' يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إلَّا بِإِذُنِهِ.

1 4 7 1: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَى بُنُ حَمَّادِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ سُلِيَدِ قَالَ أَبُو عَوَانَة عَنُ سُلِيَدِ قَالَ نَهِى عَنُ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى عَنُ سُلِيَدِ قَالَ نَهَى مَسَالِحٍ عَنُ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمُن إِلَّا بِإِذُن ازُوجِهِنَّ.

جِياب: جوما ورمضان ميں مسلمان ہو

۱۷۹۰: حضرت عطیہ بن سفیان بن عبداللہ بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وفدرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں ثقیف کے اسلام لانے کے متعلق بتایا کہ وہ رمضان میں حاضر خدمت ہوئے۔ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے معجد میں ان کے لئے قبہ لگوایا جب وہ مسلمان ہو گئے تو باتی مہیندروز سے رکھے۔ بیارپی خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کاروزہ رکھنا

۱۲ کا: حفرت ابو ہر ہر ہ دختی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر بیوی رمضان کے علاوہ ایک دن بھی روزہ ندر کھے۔

۱۲ ۲۲: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عورتوں کو خاوندوں کی اجازت کے بغیر (نفلی) روزے رکھنے ہے منع فرمایا۔

<u>خلاصہۃ الراب ہے۔</u> ﷺ جمہور علاء کے نز دیک میے ممانعت تحریم ہے لیکن اس کے باوجود اُس نے روز ہ رکھ لیا تو روز و تو بہر حال درست ہوجائے گااگر چہ گنہگار ہوئی۔

# مه : بَابُ فِيُمَنُ نِزَلَ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُوُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

الاردى ثنا مُوسى بَنُ دَاوُد و حَالَـدُ بُسُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ المُوسى بَنُ عَنْ دَاوُد و حَالَـدُ بُسُلُ اللهُ يَزيد فَالا ثنا ابُو بِكُر المَدَنَى عَنْ هَا اللهُ عَنْ عَالَشَة عَنِ النّبِي عَيْنَ قَال هَشَام بُسِ عُلِيَا فَي عَنْ عَالَشَة عَنِ النّبِي عَيْنَ قَال اللهُ اللهُ

# دِادِ: مهمان میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ ندر کھے

الله الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو شخص کسی قوم کامہمان ہوتو ان کی ا جازت کے بغیر روز ہ ندر کھے۔

<u>خلاصیة الهاب ۱٪ یومدیث مکر ہے۔اگری</u> ثابت بھی ہوجائے تب بھی حسن معاشرت اوراسخباب برمحمول ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مہمان کے روز ہے میز بان کے لیے باعث تکلیف ہول گے۔اس لیے کداُ سے تحری اورافطار کا بطورِ خاص اہتمام کرنایژے گا۔

# ٥٥: باب فِيُمَنُ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

#### ٥٦: بَابُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ

١٤٦١: حدَّ ثنا البؤ بكر بن ابئ شيئة ثنا السَمَاعيلُ بن غَلية عن هشام الدَّسُتوائي عن يمى بن آبئ كثير عن آبئ سلمة عن أبئ سعيد المُحدري قال اعتكفنا مع رَسُؤل الله صَلَى الله عَليه وَسلم الْعَشْر الاوسط من رمَضان فقال المُقال من رمَضان فقال الله عليه وسلم الْعَشْر الاوسط من رمَضان فقال الله عليه وسلم الْعَشْر الاوسط من رمَضان فقال الله عليه وسلم المعشر الاوسط من رمَضان فقال الله عليه وسلم المعشر الاوسط من رمَضان فقال الله عليه وسلم المعشر الدوسط من رمَضان فقال الله عليه وسلم المعشر ال

# دِ آبِ: کھانا کھا کرشکر کرنے والاروز ورکھ کرصبر کرنے والے کے برابر کے کا

۲۲ کا: حفرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کھانا کھا کر شکر کرنے والے کے برابر کر نے والے کے برابر ہے۔

12 کا: حضرت سنان اسلمی رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کھانا کھا کر شکر کرنے والوں کو روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابراجر ملے گا۔ (بیعنی الله اس عمل کو بہت بیند کرتے ہیں اور بے بہا اُجرو تو اب عنایت کرتے ہیں)۔

#### بإب: ليلة القدر

الا ۱۲ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے لیلة القدر

انسی اُریٹ لیسلة المقدد فیانسینها فالتمسوها فی العشر و کھا کر بھلا دی گئی۔ تم اے آخری عشرہ کی طاق را تو ا اُلاواجو فی الوٹو.

خلاصة الهاب جنا ليلة القدر كي وجشميه يا تويب كه: تقدد فيها الارذاق والارجال يعني اس رات مين برانسان كي عمر موت رق اور بارش وغيره كي مقداري مقرر فرشتول وكهواوي جاتي بين يهال تك كه جس شخص واس سال مين في نعيب بوگاوه بهي لكود يا جاتا ہے ۔ وانتح رب كه شب قد رامت محمد يه (عليلية) كي خصوصيات مين ہے ہے ليلة القدر كي تعيين ميں شد يداختلاف ہے بيبال تك كه اس ميں بچاس كقريب اقوال شار كيے گئے بيں ۔ جن ميں ہا يك تول يه مجمد ہو تعيين ميں شد يداختلاف ہے بيبال تك كه اس ميں بچاس كقريب اقوال شار كيے گئے بين مين من الله عن وائر ہے ۔ يه تول حضرت عبدالله بن مسعود و حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهم اور تعرب و غيره ہے منقول ہے ۔ امام ابوضيفه كي بحق مشہور روايت يهى ہے۔ شخ اكبرا بن عربی نے بھى اس تول واختيار كيا ہے ۔ وغيره ہے منقول ہے ۔ امام ابوضيفه كي بحق مشہور روايت يهى ہے ۔ شخ اكبرا بن عربی ہے ۔ ارشادِ نبوى (عليلية علي ہے كه مسلك ميہ ہے كه رمضان كي عشر وَ الخصوص طاق راتوں ميں دائر بوتى ہے ۔ ارشادِ نبوى (عليلية علي ہے كه اس كي تلاش ميں عبادت كا بطور خاص اجتمام كيا كرو۔

# ۵۵: بَابُ فِی فَضُلِ الْعَشْرِ الاواجِر مِنُ شَهُر رَمَضَانَ

الشّوارب و أبو اسْعَق الْهرَوِيُ ابرهيم ابن عبد الله بن السّموارب و أبو السعق الهرَويُ ابرهيم ابن عبد الله بن حاتم قالا ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحسن بن عبد الله الله عن الدهنيم النّبي عليه النّبي عليه النّبي عن الاسود عن عانشة قالت كان النّبي عليه في العشر الاواحر ما لا يجتهذ في غيره. الله بن عبد الله بن محمّد الزّهري ثنا سُفيان عن النن عبد بن نسطاس عن أبي الضّحى عن مسروق عن النب عبد بن نسطاس عن أبي الضّحى عن مسروق عن عانشة قالت كان النّبي عليه اذا ذحلت العشر أخيا اللّيل و شد المينور و أيقظ أهلة.

#### ٥٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِعْتِكَافِ

٩ ٢ ١ ١ : حدَّ ثَنَا هَنَا دُبُنُ السَّرِيِ ثَنَا أَبُو بِكُر بَنْ عَيَاشٍ عَنْ أَبِي هُويُرة قال كَان النَّبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويُرة قال كَان النَّبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويُرة قال كَان النَّبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُويُرة قال كَان العامُ النَّبِي عَنِيْتَ يَعْتَ كِفُ كُلُّ عامٍ عَشْرة آيَامِ فَلْمَا كَان الْعامُ الله عَنْ عَشْرين يومًا و كان يُعْرض عَليْه الله عَنْ فَيْهِ أَعْتَكُفَ عِشْرِيْنَ يومًا و كان يُعْرض عَليْه

## دِادِہ:ماہ رمضان کی آخری دس راتوں کی فضیلت

الله تعالی عنها بیان فرماتی الله تعالی عنها بیان فرماتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری دس راتوں میں عبادت میں ایسی کوشش فرماتے جواس کے علاوہ میں ندفر ماتے۔

۱۷ ۱۸: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں شب بیداری کرتے ازار کس لیتے اور گھر والوں کو (عبادت کے لئے) جگادیتے۔

#### بالبياب

19 کا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دس روزہ اعتکاف فرماتے ہے جس سال آپ صلی اللہ عیہ وسلم کا وصال ہوااس سال آپ نے ہیں روزاعتکاف فرمایا۔

الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبض فِيْهِ عُرض عَلَيْه مرَّتَيْنِ.

ا : حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ يَحْيىٰ ثَنَا عَبُدُ الرِّحْمَٰنِ ابُنُ مَهُدي عَنُ ابِي رافع عَنُ مَهُدي عَنُ ابِي رافع عَنُ ابَى بُن كَعْبِ انَّ النَّبِي عَلَيْكُ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعِشْرَ الْاوَاجِر ابْقَ بُن الْعَبْر اللهِ الْحَرْمِ بُن رَمْ ضان فَسَافَر عَامًا فَلَمَا كَان مِنَ الْعَامِ المُقبِلِ اعْتَكُفَ عِشْرِيُنَ يَوُمًا.
 اعْتَكُفَ عِشْرِيُنَ يَوُمًا.

وصال کے سال دوبارہ کیا گیا۔

• کے کا: حضر ت الى بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری

عشرہ اعتکاف فرماتے تھے۔ایک سال آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے سفر کیا تو اس ہے ایک سال میں روز اعتکاف

ہرسال ایک مرتبہ آپ کے ساتھ قر آن کا دور کیا جاتا۔

خلاصة الراب بها اعتكاف الغت ميں کسی جگه يا کسی شئی پخسر نا۔ شريعت کی اصطلاح ميں مسجد ميں روز واور نيت كے ساتھ تحضر نا۔ اعتكاف نِفلى كاز مانه كم از كم امام ابوضيف كنز و يك ايك دن ہے۔ امام مالك كی ايك روايت بھی بہی ہے۔ امام ابو يوسف كنز ديك دن كا اكثر حصہ ہے جبكه امام محد اور امام شافع كنز ديك ايك ساعت ہے۔ امام احمد كی بھی ایك روایت بہی ہے۔ امام احمد کی بھی ایك روایت بہی ہے۔ اعتكاف کی تمین اقسام بیں: ا) اعتكاف واجب: ووا عيكاف كه جونذ ركر نے يعنی منت مانے ہے واجب ہوگيا يعنی کوئی آ دمی زبان ہے ہے كہ میں نے اعتكاف کو اپنے ذمه الازم كر ليا۔ م) اعتكاف نِفل: جو كسی بھی وقت كيا جا سكتا ہے۔ م) اعتكاف مسنون: ووا عتكاف جو صرف رمضان المبارك ك آخری عشرہ میں ایسویں شب عبد کا جا ندوی میں ایسویں شب عبد کا جا ندوی میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس لياس کو جا ندوی میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس لياس کو اید کا ف میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس لياس کو اید کا ف میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس لياس کو اید کا ف میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس لياس کو اید کا ف میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس لياس کو اید کا ف میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس لياس کو اید کا ف میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس لياس کا اید کا ف میں دول کہ میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس کے اس کو اید کا ف میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس لیاس کو ایک کی میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس کے اس کو ایک کا فرون کی میں اید کا ف فر مایا کرتے تھے اس کے اس کو ایک کو دیکھ کی کی کھی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کیں دان کا کے دول کی دول ک

٥٩: بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنُ يَبُتَدِئُ الْإِعْتَكَافَ وَ بِالْبِ:اعْتَكَافَ شُروع كَرَنَااور قَضَاءِ الْإِعْتِكَافِ

ا ١٥ ا : حدَّ ثَنا ابُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةً ثنا يَعُلَى ابُنُ عُبَيْدِ ثنا يعُلَى ابْنُ عُبَيْدِ ثنا يعْى بُنُ سعيْدِ عَنُ عَائشة رَضى الله تعالى عنها قالت كان النَّبِي صلى الله عليه وسلَّم اذا اراد ان يعتكف على الصُبُح ثُمَّ دَحَلَ الْمَكانَ الَّذِي يُرِيْدُ ان يَعْتَكِفُ فِيه الصَّبُح ثُمَّ دَحَلَ الْمَكانَ الَّذِي يُرِيْدُ ان يَعْتَكِفُ فِيه فَارَادُ ان يعتَكِفُ الْمَعَشُر اللاَوَاحِر مِنْ رَمَضَان فَامَرَ فَطُرِب لَهُ حَباءٌ فَامَرتُ عَائشَة بِحَبَاءٍ فَطُرِب لَها و فَامَر فَطُرب لَهَ عَبَاءٌ فَامَرتُ عَائشَة بِحَبَاءٍ فَطُربَ لَها و أمرَتُ حفَّصَة بِحَبَاءٍ فَطُرب لَهَا فَلَمَّا رَأْتُ زَيْنَبُ مَا مَرْتُ بِحَبَاءٍ فَطُرب لَهَا فَلَمَّا رَأْتُ زَيْنَبُ حَبَاءَ هُمَا امْرَتُ بِحَبَاءٍ فَطُرب لَهَا فَلَمَّا رَأْتُ زَيْنَبُ حَبَاءَ هُمَا امْرَتُ بِحَبَاءٍ فَطُرب لَهَا فَلَمَّا رَأْتُ زَيْنَبُ حَبَاءَ هُمَا امْرَتُ بِحَبَاءٍ فَطُرب لَهَا فَلَمَّا رَأْتُ زَيْنَبُ وَسَلَّم قَالَ الله مَا الله عَسُلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الْبُرُ

اکا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے توضح کی نماز پڑھ کرا عتکاف کی جاتے آپ کا ارادہ ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کریں۔ آپ کے فرمانے پر فیمہ نصب کردیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنبائے ہمی فیمہ نصب کردیا گیا۔ حضرت نائشہ رضی اللہ عنبائے کردیا گیا۔ حضرت زین بٹے نی ان کا فیمہ دیکھا تو ایک اور فیمہ نصب کرنے کا کہردیا ان کے لئے بھی فیمہ لگا دیا اور فیمہ نصب کرنے کا کہردیا ان کے لئے بھی فیمہ لگا دیا اور فیمہ نصب کرنے کا کہردیا ان کے لئے بھی فیمہ لگا دیا اور فیمہ نصب کرنے کا کہدیا ان کے لئے بھی فیمہ لگا دیا اور فیمہ نصب کرنے کا کہدیا ان کے لئے بھی فیمہ لگا دیا

تُودُن فلله يعتكف في رَمَضان واعتكف عشرًا من في يكي كااراد وكيا؟ موآب في رمضان مين اعتكاف نه فرمایا اور شوال میں ایک عشر دا چکاف فرمایا:

خ*الصة الباب ۱۸۰۰ آخضر*ت صلی الله مایه وسلم سے دومر تبدر مضان میں احتکاف جیموٹا ہے۔ ایک موقعہ <sub>کر</sub> آپ سلی الله عليه وسلم نے الگلے سال اس کی قضا ءفر مائی اور دوسری مرتبہ آپ سلی القد ملیہ وسلم نے اس بنا ، پرا عیکا ف جیموڑ دیا تھا کہ بعض از واج مطبرات رضی الله عنهن نے بھی مسجد نبوی میں اپنے استامات کے لیے خیمے لگوا لئے بتھے۔ آپ سلی اللہ مایہ وسلم نے انہیں و کھے فر مایا: یعنی کیاتم نیکی کرنا جا ہتی ہو؟ اس کا مطلب جا فظ ابن جُرُ نے یہ بیان کیا کہ پہلے حضرت عا کشہ صدیقه رضی التدعنبانے اجازت طلب کی' بعد بین حضرت هفصه رسنی الله عنبائے ۔ ان دونوں کو دیکھے کر دوسری از واخ مطبرات رضی التدعنهن نے بھی اپنے خیمے مگوائے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ یہ مقابلہ نیلی میں غیرت کی وجہ ہے ہے یا حضورصکی اللّٰہ نعلیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے ئے لیے ہے یا اس وجہ ہے کہ مسجد میں عورتوں کا اجتماع ہو جائے گا اور کھر جیہا ماحول بیدا ہو جائے گا۔اعتکاف کا مقصد فوت ہونے کا اندیشہ ہوا تو سب خیمے اُنھوا دیئے اور خود جھی نہیں اعتکا*ف* فر ما یا۔اس کی قضاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں ان دس دنو ال میں کی جس کا ذ کرا مام ابن ماجہ نے حدیث باب میں کیا ہے۔ پھراس میں اختلاف ہے کہ اعتکا ف مسنون کوتو ڑنے ہے قضا ، واجب <mark>ہو بی</mark> ہے یا نبیں ؟ مفتی ہوتو ل کیے ہے کہ جس دن اعتکاف تو زاہے صرف ای دن کی قضا ،واجب ہو گی پورے عشر ہ کی نبیس <mark>۔ یہی امام م</mark>ا لک کا مسلک ہے۔

#### بِأَبِ: ايك دن يارات كااء تكاف

۲۷۷: حضرت عمر رضی الله عنه نے زیانۂ جابلیت میں ایک رات کے اعتکاف کی منت مانی تھی ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریا فت کیا تو آ پ نے اعتکاف کرنے کاحکم دیا۔

#### ٢ : بَابِ فِي اِعْتِكَافِ يَوْم أَوُ لَيُلَةٍ

٢ ١ ٤ : حَدِّثُنَا السَّحْقُ بُنُ مُؤْسَى الْخَطْمِيُّ ثِنَا سُفُيانُ بُنُ غَيْنَةَ عَنْ أَيُوبِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمر الله كان عليه نذر ليلة في الجاهليّة يعتكفها فسأل النبي عليه فامرة أن يغتكف.

خلاصیة الراب این اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی نذر کرنے ہے اعتکاف واجب ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی القدملية وسلم نے ان كوند رايورى كرنے كاحكم ديا۔ اس براجما ع ہے۔

# باب:معتكف متجد ميں جگه متعین کرے

۲۷۷: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول التد صلی اللہ ملیہ وسلم رمضان کا کتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما نے

# ١ ٢: بَابُ فِي الْمُعْتَكِفِ يَلُزمُ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ

١٧٢٣: حدَّثنا احمدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرُح ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ أَنْبَانًا يُؤنِّسُ انَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبُدُ اللهَ بُنُ عُمر أنَ رسُولِ اللهِ عَيْنَ عَلَى يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الاواحِرِ مِنْ آخرى عَثره اعتكاف فرمايا كرتے تھے۔ حضرت نافع رمُضانُ.

قال نافع و قد أرانِي عبدُ الله بننِ عُمَر المكانَ الذِي يعتكِف فِيهِ رَسُولُ الله عليه .

٣١٥ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا نُعْيُمُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا الْعُيْمُ بُنُ حَمَّادٍ ثَنَا الْمُارِكِ عَنْ عِيْسَى بُنِ عُمر بْنِ مُوْسَى عَنْ نافع عَن ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ عِيْسَى بْنِ عُمر بْنِ مُوْسَى عَنْ نافع عَن ابْنُ عُمر بْنِ مُوسَى عَنْ نافع عَن ابْنَ عُمر عَنِ النّبِي عَيْنَ اللّهُ اللّهُ كَانَ اذا اعْتَكَفَ طُوح لهُ فراشهُ اوْ يُوضِعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ أُسُطُوانَةَ التَّوْبَةِ.

٢٣: بَابُ فِي الْمُعُتَكِفِ يَعُوُدُ الْمَرِيُضِ وَ. يَشْهَدُ الْجَنَائِزِ

٢ ١ ٢ ٢ ٤ - قَالَمُنَا مُحَمَدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ ابُنُ شِهَابِ
عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ انَّ عَائِشَة قَالَتُ انْ كُنْتُ لادُخُلُ الْبَيْتُ للْحَاجَةِ وَالْمَرِيْضُ فِيْهِ فَمَا أَسْسَلُ عَنْهُ إِلَّا وَ أَنَا مَارَّةً قَالَتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً لا يَدُخُلُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجِةٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكَفِيْنَ.

الله المعتكف يتبع الجنازة و يعود المريض المريض المريض المريض المعتكب المعتكب المريض المنافق المعتكب المريض المنافق المعتكف المعتكف المعتازة و يعود المريض.

مجھے رسول القد تعلیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ دکھائی۔

ما 22: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو آ ب صلی الله علیہ وسلم کا بستریا تخت ستون اسطوانہ کے چھیے لگادیا جاتا۔

باب:متجدمین خیمه لگا کراعتکاف کرنا

2011: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ترکی خیمہ میں اعتکاف فرمایا اس کے دروازے پر چٹائی کا مکڑا لگا ہوا تھا۔ فرماتے بین کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے چٹائی کو ہاتھ فرماتے بین کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے چٹائی کو ہاتھ ہے کونہ میں کر دیا اور اپنا سر با برنکال کر لوگوں سے گفتگوفر ہائی۔

باب: دوران اعتكاف بيارى عيادت اور جنازے ميں شركت

۲ کے کا: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہوتا تو ہیں میں کسی کام کے لئے گھر جاتی گھر میں مریض ہوتا تو میں چلتے چلتے ہی اس سے حال احوال لیتی ۔ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورانِ اعتکاف بلا ضرورت گھرنہ جاتے ۔

الكرضى الله تعالى عنه بيان الكرضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: معتكف جنازه بين جاسكتا ہے اور بيارى عيادت كرسكتا ہے اور بيارى عيادت كرسكتا ہے ۔

خلاصة الهاب جج عيادت مريض اور جنازه ميں حاضر بونے كے ليے مقصوداً بكانا بالا تفاق ناجائز ہے۔البتہ قضا، حاجت كے ليے مقصوداً بكانا بالا تفاق ناجائز ہے۔البتہ قضا، حاجت كے ليے آتے جاتے صمنا عيادت مريض كرلينا جائز ہے ليكن نماز جناز و ميں شركت چونكہ بغير تھبر ہے نہيں ہوسكتی

اس لیے اس میں تغیبر نے کی تنجائش ہے لیکن می زختم :و تے ہی فوراً او نماوا جب ہے۔

# ٣٣: بابُ مَا جَاء فِي الْمُعْتَكِفِ يغسلُ رأسَهُ وَ يُرَجِّلُهُ

١٤٤٨: حدَّثَنَا عَلِي بُنْ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِنَّهُ عَنْ هِشَامِ بُن غُرُوة عن ابيه عَنْ عَائِشَةَ رضي اللهُ تَعَالَى عنها قالتُ كَان رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَةُ يُدُنِي التي رأسة وَ هُو مُجاورٌ فاغَسِلُهُ وأرجَلُهُ و انَّا فيي حُجرتي و أنَّا حائض و هُو في

# ٣٥: بَابُ فِي الْمُعْتَكِفِ يَزُورُهُ اهْلُهُ فِي

٩ ١٤٤ : حَدَّثُنَا ابْرِهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثِنَا عُمِرُ بُنُ غُضُمان بْن عُمر بْن مُؤسى بْن عُبيْدِ الله ابْن مَعْمر عن ابيّه عن ابن شهاب الخبرني على بن المحسَين عن صفيّة بنت حَيِّ زُوجِ النَّبِي عَلِيْكُ إِنْهَا جَاءَتُ الْي رَسُولَ اللهُ عَلِيْكُ ترزوره و هو مُعْتَكِفٌ في المسجد في العشر الاواحر من شهر رمضان فتحدَّثت عِندة ساعة من العشاء ثمَّ قَامَتُ تَنْقَلَبُ فَقَامِ معها رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقَلَمُهَا حَتَّى اذا بلغت باب المشجد الذي كان عِنْدَ مشكل أمّ سلمة رَوُ جِ النَّبِي عَلِيُّ فَمَرَّ بهما رَجُلان مِن الانصار فسلما على رسُول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ نفذا فقال لهما رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على رسُلكُما انها صفيَّة بنت حتى قالا سُبحان الله يارسُول الله! و كبر عليهما ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم انَّ الشّيطان يَجُرِي مِن ابُنِ آدَم مَجُرَى الدّم و ابنى حشيتُ خون كى طرح پهرتا ہے اور مجھے خدشہ مواكه كهيں الله يقدف في قُلُوبكماشينا.

# باب:معتكف سردهوسكتا ب اورتنكهي كرسكتاي

١٤٤٨: حضرت عا ئشه رضي الله عنها فرياتي بين كه رسول القد صلى الله عليه وسلم حالت إعتكاف ميں اينا سرميرے قریب کرتے میں سر دھو کر تنکھی کرتی حالانکہ میں اینے حجره میں ہوتی تھی حالت ِحیض میں اور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہو تے۔

# الناب: معتلف ك كهروا لي متجد مين است ملاقات كركتے ميں

9 ١٤٤١ م المؤمنين حضرت صفيه بنت حيى آب سكى الله عليه وسلم سے ملنے آئيں۔ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں او کاف کئے ہوئے تھے۔ انہوں نے رات و کو کچھ دیرآ پ ہے بات جیت کی پھرانچھ کر واپس جانے لَّيْسِ تَوْ رَسُولِ التَّدْسُلِي اللهُ عَلِيهِ وَسَلَم بَصِي انْبِيسِ حِجْوِرْ نَـ کے لئے اس درواز ہ تک تشریف لائے جوان کے مکان کولگتا تھا آپ دونوں کے باس سے دو انساری مرد گزرے أنہوں نے رسول القد سكى اللہ عليہ وسلم يُوسلام کیا اور آ گے بڑھ گئے ۔ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: کھہر و! بیصفیہ بنت حیی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سجان اللہ ( یعنی کیا ہم آپ ہر شبہ کر سکتے میں ) آ ب کا بیفر مانا ان برًّٹراں ًٹز را۔ تو رسول الله تسلَّى الله عليه وسلَّم نے فر ما يا شيطان انسان ميں تمہارے دل میں وسوسہ نیدڈ الے۔

خلاصة الباب به الله الله علي علوم ہوا كه معتلف ك گھر والے ملا قات كے ليے آسكتے بيں۔ بشرطيكه مسجد كا احتر ام کھوظ رہے اور نضول یُفتگو ہے بچا جائے۔ آن کل بہت افراط وتفریط ہور ہی ہے۔ یا معتکف مُنہ لپیٹ کر بالکل خاموش رہتا ہے یا پھر بعض معتلفین کے عزیز وا قار ب اورا حباب مسجد میں آ کر بیٹھ کر دُنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے طاعات کے ضائع ہو جانے کا خوف ہونے لگتا ہے۔

#### ٢٢: بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

١٤٨٠: حدَّثُنَا الْحسنُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّبَّاحُ ثَنَا عَفَانُ ثَنَا يريد بن زريع عن حالد الحزآء عن عكرمة قال قالت عَانِشَةُ اعْسَكُفُتُ مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْكُ امْرَلَـةٌ مَنْ نَسَانِهُ فكانت ترى الخمرة والصُّفُرَة فَرُبُّما وضعَتْ تَحْتُها

# باب:متحاضهاءتكاف كرعمتى ہے

• ١٥٨ : حضرت عا أنشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فر ماتی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ایک ز وجہ مکر مہ آ پ سکی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معتکف ہوئیں انہیں بھی گدلا پانی اور بھی سرخی دکھائی دیتی بسااوقات انہوں نے اپنے نیچے طشت بھی رکھا۔

خلاصیة الیاب این حدیث ہے معلوم ہوا کہ جس طرح متحاضہ عورت نماز کیلاوت قرارت قرارت قرآن کر سکتی ہے ای طرح اعتکاف بھی کرعتی ہے۔

# ٢٤: بَابُ فِي ثَوَابِ الْإِعْتِكَافِ

ا ١٧٨ : حدَّثنا عُبيْدُ الله بُنُ عَبُد الْكريْمِ ثنا مُحمَدُ بُنُ أُمْيَة تُناعِيْسِي بُنُ مُؤْسِي الْبُخَارِيُ عَنْ عُبِيْدَةَ الْعَمَى عَنْ فَرْقَدِ السَّبِحِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بِنَ جُبِيْرِ عَنَ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّ رسُول الله عَلِينَ عَالَ فَي الْمُعْتَكِفِ هُو يَعْكِفُ الذُّنُوبِ وَ يُجْرى لَهُ مِن الْحَسَنَات كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلُّها بِي جَسِ طرح تمام نيكيال كرنے والا۔

# باب: اعتكاف كالثواب

۱۷۸۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے که رسول الله علیه وسلم نے معتکف کے بارے میں فر مایا: وہ گنا ہوں ہے ز کا رہتا ہے اور اس کی نیکیا ں ( ثواب کے امتبار ہے ) ای طرح جاری کر دی جاتی

خلاصة الهاب الله به بنده اعتكاف كى نيت ئود كومتجد مين مقيد كرديتا ہے تو اگر چه وه عبادت اور ذكر و تلاوت وغیرہ کے راستہ ہے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں ہے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے مثلاً وہ یاروں کی عیادت اور خدمت نہیں کرسکتا جو بہت بزے ثواب کا کام ہے نسی لا جار 'مسئین' بیٹیم اور بیوہ کی مدد کے لیے دوز دھو پنہیں کرسکتا' نسی میت کوشسل نہیں د ہے سکتا جو کہ اگر ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ کرے تو بہت بڑے اجر کا کا م ہے۔ای طرح نمازِ جناز و کی شرکت کے لیے نہیں نکل سکتا اور میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا۔جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں کھی جاتی ہیں لیکن اس حدیث میں اسکا ف والے کو بشارت سائی گنی اس کے حساب اور سحیفہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے وہ سب نیکیاں بھی آھی جاتی جین جن کے کرنے ہے وہ اعتکاف کی وجہ ہے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ ان کا عا دی تھا۔ کیا نصیب 'اللّٰدا کبر'لو منے کی جائے ہے۔

### ٢٨: بَابُ فِيُمَنُ قَامَ فِي لَيُلَتِي الْعِيدَيُن

١٤٨١: حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الْمَرَّارُ بُنُ حَمُّويَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ الْمَرَّارُ بُنُ حَمُّويَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ الْمُ الْمُصَفِّى ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ ثَوْر بُنِ يَزِيْدَ عَنُ خَالِدِ بُنُ المُصَفِّى ثَنَا بَقِيَّةً بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ ثَوْر بُنِ يَزِيْدَ عَنُ خَالِدِ بُن المُعَدَانَ عَنُ ابِي اَمَامَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ بُن مَعْدَانَ عَنُ ابِي اَمَامَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ فَللهُ يَوْمَ قَال مَن قَامَ لَيُلْتِي الْعِيدَيْنِ مُحْتَجِبًا للهُ لَمْ يَمْتُ قَلْلُهُ يَوْمَ تَمُونَ القَلُوبُ.
تَمُونُ القُلُوبُ.

# باب:عیدین کی را توں <mark>میں قیا</mark>م

الا ۱۷۸۲: حضرت ابوا مامه رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو دونوں عیدوں کی راتوں میں الله ہے تو اب کی اُمید پر قیام کر ہے۔ اس کا دل اس دن مُر دونہیں ہوگا جس دن (لوگوں کے ) دل مُر دوہو جائیں گے۔

ضلاصة الباب منظرت الم حدیث ہے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی آخری رات خاص مغفرت کے فیصلہ کی رات ملاصة الباب معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے آخری رات خاص مغفرت اور بخشش کا فیصلہ انہی بندوں کے لیے ہوگا جو رمضان المبارک کے مملی مطالبات کسی درجہ میں بورے کرکے اس کا استحقاق بیدا کرلیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوتو فیق دے۔



# كِتَابُ الزَّكُوة

#### ا: مَابُ فَرُضِ الزَّكُوةِ

المحالة حدثنا على بن محمد ثنا وكين بن الجرّب ثنا وكربابن السحق السكى عن يحى بن عبد الله بن صيفي عن ابن عباس صيفي عن ابن عباس صيفي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلّم بعث معاذ الى اليمن فقال انك تأتى قومًا الهل كتاب فادعهم إل شهادة إن لا إله الا الله وابى رسول الله فان هم اطاعو لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات فى كُل يَوْم و لَيْلة فَان هم اطاعوا لذلك من اعبيانهم فترة فى فقرائهم صدقة فى الموالهم توحد من اعبيانهم فترة فى فقرائهم واثق دعوة المظلوم فانها ليس من اعبيانهم فترة فى فقرائهم واثق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله ججاب.

#### بإب: زكوة كى فرضيت

اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عبابی سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاق کو یمن کی طرف بھیجا تو فر مایا: تم ایک ابل کتاب قوم کے پاس جارہ ہو بوانہیں دعوت وینا کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی اور میر ب رسول ہونے کی اور میر نے رسول ہونے کی اور میر نے بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازین فرض فر مائی ہیں۔ اگر وہ یہ مان کی تو ان کو فر مائی ہیں۔ اگر وہ یہ مان کی تو ان کو پر ان کے مالوں میں زکوۃ فرض فر مائی ہے۔ جوان کے بالداروں سے لے کرائے نا داروں میں تقسیم کی جائے مالداروں سے بیخا (بلکہ مالداروں سے بیخا (بلکہ کی ۔اگر وہ یہ مان لیس تو انکے فیس مالوں سے بیخا (بلکہ نے درمیان کوئی آ زنہیں۔ ذکوۃ میں درمیائی درجہ کا مال لینا) اور مظلوم کی بدؤ عا ہے درمیان کوئی آ زنہیں۔

سنئے ۔حضرت معاذیبن جبل رضی القدعنہ کوئین کا والی اور قاضی بنا کر جیسجنے کا بیروا قعہ جس کا ذکراس حدیث میں ہےا کثر عاما ، اوراہل سیر کی تحقیق کےمطابق 9 ھاکا ہے اورا ہام بخاری اوربعض دوسر ہےاہل علم کی رائے یہ ہے کہ • اھاکا واقعہ ہے ۔ نین میں اگر چہاہل کتا ہے علاوہ بت پرست اور مشرکین بھی متھ لیکن اہل کتا ہے کی خاص اہمیت کی وجہ ہے رسول القد ملی القد عليه وسلم نے ان کا ذکر کیا اورا سلام کی دعوت وتبلیغ کا بیر حکیما نه اصول تعلیم فر ما یا که اسلام کے سارے احکام ومطالبات ا یک ساتھ مخاطبین کے سامنے نہ رکھے جائیں ۔ اس صورت میں اسلام انہیں بہت تھن اور نا قابل برداشت ہو جھمحسوس ہوگا۔اس لیے پہلےان کے سامنے اسلام کی اعتقادی بنیا دصرف تو حید ورسالت کی شہادت رکھی جائے جس کو ہرمعقولیت پینداور برسیم الفطرت اور نیک دِل انسان آ سانی ہے ماننے پر آ ماد ہ ہوسکتا ہے۔خصوصاً اہل کتا ب کے لیے و و جانی بوجهمی بات ہے۔ بھر جب مخاطب کے ذہن اور دل اس کوقبول کرلیں اور و داس فطری اور بنیا دی بات کو مان لے تو اس کے سامنے فریضہ نمازر کھا جائے جو جانی' جسمانی اور زبانی عبادت کا نہایت حسین اور بہترین مرتع ہے اور جب و واس کوقبول کرے تو اس کے سامنے فریضہ زکو قر رکھا جائے اور اس کے بارے میں خصوصیت سے بیوضا حت کر دی جائے کہ بیز کو ق اورصد قدّ اسلام کا داعی اور ملغ تم ہے اپنے لیے نبیس ما نگتا بکیدا یک مقمررہ حساب اور قائعہ نے مطابق جس قوم اور علاقہ کے دولت مندوں سے بیالی جائے گی اُسی تو م اور علاقہ کے بریشان حال نشرورت مندوں برخراج کروی جائے گی۔ دعوتِ اسلام کے بارے میں اسی بدایت کے ساتھ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے حضر<mark>ت م</mark>عاذ رصٰی اللہ عنہ کو بیرتا کید بھی فر مائی کہ زکو ق کی وصولی میں بیے رے انصاف ہے کام لیا جائے۔ اُن کے مولیثی اور اُن کی بیداوار میں ہے جیانٹ جھا نٹ کے بہتر م**ال نہ لیا جائے۔ سب سے** آخر میں نصیحت فر مائی کہتم ایک علاقے کے حاکم اور والی بن کے جار ہے ہو۔ ظلم وزیا د تی ہے بہت بچو۔اللّٰہ کا مظلوم بند و جب ظالم کے حق میں بلاد نا کرتا ہے تو و وسیدھی عرش پر جا پہنچی ہے۔

بہرس از آ ہ مظلوماں کہ ہنگام ؤیا کہ دن ﷺ اجابت از ورفق بہر استقبال می آید اس حدیث میں دعوتِ اسلام کے سسے میں صرف شہادت' تو حید ورسالت' نماز اور زکو ق کا ذکر کیا گیا ہے۔

اسلام کے دوسر ہے احکام حتیٰ کہ روز ہ اور نج کا بھی ذکر نہیں فر مایا گیا ہے۔ جونماز اور زکو ق بی کی طرح اسلام کے ارکان خمسہ میں سے بیں ۔ حالا نکہ حضرت معاذرضی القدعنہ جس زمانہ میں بہتے گئے بیں روز ہ اور حج دونوں کی فرضیت کا حکم آ چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عایہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد دعو ہے اسلام کے اصول اور حکیما نہ طریقے کی تعلیم دینا تھا۔ اس لیے آ ہے صلی القدعلیہ وسلم نے سے نب ان تمین ارکان کا ذکر فرمایا۔ اگر ارکان اسلام کی تعلیم دینا مقصود ہوتا تو آ ہے سلی القدعلیہ وسلم سب ارکان کا ذکر فرمایا تہ معاذرت معاذرت معاذرت میں القدعنہ کو اس کی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ان سے تھے جوہم دین بین خاص التمیاز رکھتے تھے۔

# بِابِ: زكوة نددين كيسزا

۳۸۷۱: حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: جوکوئی بھی اپنے مال کی زکو ۃ ادانہ کر ہے روزِ قیامت اسکی گردن میں اسکی گردن میں اسکی گردن میں

#### ٢: بَابُ مَا جَاء فِي منْع الرّ كُوةِ

١٤٨٣: حدّثنا مُحمّدُ بَنْ أَبِي عُمَرِ الْعَدِنِيُ ثِنَا سُفِيانُ بَنْ عُمِرِ الْعَدِنِيُ ثِنَا سُفِيانُ بَنْ عُمِدِ الْعَدِنِيَ ثِنَا سُفِيانُ بَنْ عُمِدِ أَمْدِ وَجَامِعِ بَنِ ابِي رَاشِدِ سَمِعًا شَقِيْقَ ابْسَ سَلَمةً يُخْبِرُ عَنْ عَبْد الله بَنِ مَسْعُودٍ

رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال ما من احد لا يُودَى زَكوة ماله مُثَل له يوم القيامة شخاعًا اقرعَ حَتَّى يُطوِق عُنقة ثُمْ قَرَا علينا رسُولُ الله صلّى الله عَليه وسلّم مِصْدَاقه من كِتَاب الله تعالى ولا يخسبن الله علين يبحلون بما اتاهم الله من فضله.

الآية.

عن المغرور بن سويد عن ابنى ذر رضى الله تعالى عنه عن المعرور بن سويد عن ابنى ذر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا غنم ولا بقر لا يُودِئ زكاتها إلا حات يؤم القيامة اغظم مَا كَانتُ و اسْمَنهُ ينطِحهُ بقُرُونها و تطوُوهُ باخفافها كُلمًا نفدتُ أخراها عادتُ أولاها حتى يُقضى بين النّاس.

الم المعتقد المؤمروان محمد بن عند الرّحمن عن العنماني فنا عبد العزيزين أبئ حازم عن العلاء ابن عبد الرّحمن عن ابي عن ابئ هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتي الابل الّتِي تُغط الحق منها تنظأ صاحبها بالحقافها و تأتي البقر والعنم تنظأ صاحبها بالخفافها و تأتي البقر والعنم تنظأ امرع فيلقى صاحبة يوم القيامة فيفرُ منه صاحبة مرتين امرع فيلقى صاحبة يوم القيامة فيفرُ منه صاحبة مرتين الكنزك المنزك فيتقول انا كنزك

طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھر رسول اللہ نے اسکے ثبوت میں قرآن کی ہے آ بت پڑی: ﴿ولا یخسبنَ الَذین ... ﴾

"اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو مال دیا اس میں بخل کرنے والے اس کو اپنے حق میں بہتر نہ جھیں بلکہ وہ اکے لئے برا ہے جس مال میں انہوں نے بخل کیا قیا مت کے روز اس کا طوق بہنائے جا نمیں گئے۔

۱۷۸۵: حضرت ابوذر "فرماتے ہیں که رسول الله صلی التدعليه وسكم نے فر مايا: جوبھی اونٹ مجری اور گائے والا' ان کی زکوۃ ادا نہ کرے قیامت کے روزیہ پہلے ہے بزے اور موٹے ہوکر آئیں گے اپنے سینگوں ہے اسے ماریں کے اور کھ وں سے روندیں گے جب آخری جانور ًلزرے گاتو پہلا پھر آجائے گا (پیسلسلہ جاری رہے گا ) حتیٰ کہ عام لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ ١٨٨١: ابو بريرة سے روایت ہے كه رسول الله نے فرمایا: جس اونٹ کی زکو ۃ ادانہ کی گئی ہو گی وہ آئیگا اور اپنے مالک کو اینے کھروں ہے روندے گا اور گائیں' بکریاں آ کراپنے مالك كواين كھروں سے رونديں كى اورسينگوں سے ماريں گی اورخزانه گنجاسانپ بن کرآئیگااور قیامت کے روزاینے مالك كومليكاتومالك دوباراس سے بھاگ نكلے كا چروہ سامنے آئے گا تو مالک بھائے گا بھر مالک اس سے کہ گا تھے مجھ ہے کیا دشمنی ہے؟ وہ کہے گامیں تیراخز انہ ہوں ۔خزانہ کا مالک ہاتھ ہے بچنا جا ہے گاوہ اسکا ہاتھ ہی نگل جائیگا۔

خلاصة الهاب من الله على الله على الله على خاص خاص المال كى جو مخصوص جزائيں يا سزائيں بيان كى تبي ان المال اور ان كى جزاؤں اور سزاؤں ميں بميشہ خاص مناسبت ہوتى ہے۔ بعض اوقات وہ اليي واضح ہوتى ہيں كہ جس كا سمجھنا ہم جيسے عوام كے ليے بھى زياد و مشكل نہيں ہوتا اور بھى بھى اليي دقيق اور خفى مناسبت ہوتى ہے جس كوسرف خواص عرفاء اور امت كے اذكياء بى سمجھ سكتے ہيں۔ اس حدیث میں زكو ة نه دینے کے گناو كی جوخاص سزابيان ہوئى ہے بعنی اس دوات كا ايك زنبر ليے ناگ كی شكل میں اس کے گلے میں لين جانا اور اس كی دونوں با جھوں كو كا نما يقينا اس كن واور اس

کی سزامیں بھی ایک خاص منا سبت ہے۔ یہ ہی طیف منا سبت ہے جس کی وجہ ہے اس بھیل آ دمی کو جو حب مال کی وجہ ہے ا بن دولت ہے چمٹار ہےاورخر چہ کرنے کے موقعوں پر ندخر چی کرے کہتے ہیں کہ وواینے مال اور دولت پر سانپ بن کر بینها رہتا ہے اور اس مناسبت کی وجہ ہے بخیل اور نسیس آ دمی بھی بھی اس طرح کے خواب بھی و کیھتے ہیں۔اس حدیث میں یوم القیامہ کا جولفظ ہے اس ہے منہوم : و تا ہے کہ بیرندا ب دوزخ یا جنت کے قیصلے سے پہلے محشر میں : و گا۔ حضرت ا بو ہم رہ و رمنی ایند عند بی کی ایک دوسری حدیث میں زکو ۃ ادانہ کرنے والے ایک خاص طبقہ کے اس طرح کے ایک خاص مذاب ئے بیان کے ساتھ آخر میں بیاانی فاہمی ہیں۔ (رحتی یقیضی بیس العباد فیری سبیلہ اما الی الجنة واما الی السار)) بعنی اس مذاب کا سلسداً س وقت جاری رہے گا جب تک کہ جساب آیا ہے بعد بندوں کے جارے میں فیصدیا بائے گا۔اس فیصلے کے بعد آ دمی یا جنت کی طرف چلا جائے گایادوز نے کی طرف۔

#### ٣: بابُ مَا أُدِّى زَكُوتُهُ لَيْس بكنز بكنز بابُ مَا أُدِّى ذَكُوة اواشده مال خزانه بين

١٤٨٠ : حددتنا عمُرُو بُنُ سوَّادِ الْمَصْرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللهُ بُنُ وهُب عن الن لهيعة عن عقيل عن الل سهاب حدَّثني حاليد بن اسلم مؤلى عُمر بن الحطّاب رصى الله تعالى عنه قبال حرجت مع عَبُدِ الله بن عُمر رضى الله تعالى عَنْهُمَا فِلْحَقِيهُ اعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ قَوْلُ الله ﴿ وَالَّذَيْنَ بكسزون المذهب والبقة ولا ينفقونها في سبيل الله و النام عن الله إلى عمر رضى الله تعالى عنهما من كنزها فللم يؤد زكوتها فويل لذاتما كان هـ ذا قبُل أن تُنزل الزّكوة فلمَّا أَنزلُت جعلها الله طهُورًا لِلأَمُوالِ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَقَالَ مَا أَبَالِي لُو كَانَ لِي أَحُدُ ذهبُ اعُلَمُ عَدَدَهُ وأُذْكِيُهِ وَأَعْمَلُ فَيِهِ بِطَاعَةِ اللهُ

١٤٨٨: حدَّثْنا البؤ بكر بُنُ أبئ شيبة ثنا احمدُ ابُنُ عُبُد الْمُلِكُ ثِنَا مُؤْسِي بُنُ أَعْيَنَ ثِنَا عَمْرُو بُنُ الْحَارِثُ عَنْ دَرَّاجِ ابى السَّمْع عن ابن حُجَيْرة عَنْ ابنى هُريْرة ان رسُولَ الله عليه قال اذا ادَّيْتُ ركوة مالك فقد قصيت ما عليك. ١٤٨٩: حدَّثنا عليُّ بُنُ مُحمَّدِ ثنا يحي بنُ آدم عن شريك عن ابى حمرة عن الشُّعبي عن فاطمة بنت قيس

ا ١٤٨٥ حضرت مربن خطاب کے آزاد کردہ غلام خالد بن الملم کتے ہیں کہ میں عبداللہ بن ممر کے ساتھ باہر نکا تو ایک دیباتی ان سے ملا <mark>اور ان سے کہا القد تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:</mark> ﴿ وَالَّهُ يُن يَكُنزُونَ اللَّهُ هِبِ ﴾ أَوْ الورجواوك سونا جیا ندی جمع کر کے رکھتے ہیں اورا ہے اللّٰہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں دروناک مذاب کی خوشخبری و پیجئے'' کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا: جومال جمع كر كے ركھے اور زكو ق ادانه كرے اس کیلئے تباہی ہے بیآیت زکو ق کا حکم نازل ہونے ہے پہلے کی ہے جب زکوۃ مشروع ہوئی تواللہ نے اے مال کی یا کی کا ذریعہ بنادیا پھرمتوجہ ہوکر فرمایا: اگرمیرے پاس احد کے برابر سونا ہو مجھے اسکی مقد ارمعلوم ہواور میں زکو ۃ اداکر کے اللہ کی مرضی کےمطابق اے خرچ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ۸۸ ۱۲ حضرت ابو ہریر ورضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد سکی القد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تم

٩ ٨ ١٤ : حضرت فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها بيان فرماتی بیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فویہ

نے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کر دی تو اپنی ذ مہداری بوری

انها سمعته تعنى النبي عَلَيْ يَقُولُ لَيُس فِي المال حقّ سوى الزّ كُوةِ.

#### ٣: بَابُ زَكُوةِ الُورِقِ وَالذَّهَب

• 1 4 9 1: حدّ تناعلی بن مُحمّد ثنا و کینے عن ابی اسحق عن الحارث عل علی قال قال رسول الله علی آنی قد عفوت عسکم علی صدقة الحیٰل و الرّقیٰق و لکن هاتوا ربع العشر من کل ازبعین درهما ۴ درهما.

أ 201: حدّثنا بكر بُنْ خلفِ و مُحمّدُ بُنْ يخيى قالا ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنْ السُماعِيُل عَنْ عَبُدِ عُبَيْدُ اللهِ بُنْ السُماعِيُل عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن واقد عن ابُن عُمر و عائِشة ان النبيَ عَيْنَا كَانَ يَأْخُذُ مَنْ كُلِّ عَشُريْن دَيْنَازًا فصاعِدًا نصْف دَيْنَارٍ و من الأربعين دَيْنَارًا دينارًا.

ارشاد فرماتے سنا: مال میں زکو <del>ق</del>ے علاوہ کوئی حق ( فرض )نہیں ہے۔

### باب: سونے جاندی کی زکوۃ

1290: حفرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ معاف کر دی لیکن ہر چالیس درم میں سے ایک درم (زکوۃ) ادا کیا کرو۔ چالیس درم میں سے ایک درم (زکوۃ) ادا کیا کرو۔ 1921: حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما اور حفرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما اور حفرت عاکشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر میں اور اس سے زائد دینار میں سے نصف فیا۔ تا ہو

#### باب: جس کو مال حاصل ہو

۱۷۹۲: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی بین کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا اُسی مال میں زکوۃ واجب نہیں۔ یہاں تک کداس پرسال گزرجائے۔

#### ۵: بَابُ مَن اسُتِفَادَ مَالًا

1 4 9 1: حدَثَنا نصُرُ بُنُ على الْجَهُضِمِيُ ثَنَا شُجاعُ بُنُ الْرَولِيدِ ثَنَا خُورُهُ بُنُ مُحَمَّدِ عَن عُمَرة عَنُ عَانشة قالَتُ الْوَلِيدِ ثَنَا حَارِثَةُ بُنُ مُحَمَّدِ عَن عُمَرة عَنُ عَانشة قالَتُ سَمِعَتْ رسُول الله عَلَيْهُ يَقُولُ لا ذِكودة فِي مالِ حتى يَخُول عليْه الْحَولُ.

دورانِ سال ان کے بیچے پیدا ہو گئے یا مال تجارت موجود تھا دورانِ سال اس پرنق حاصل ہوا۔ اس ک بارے ہیں اتفاق ہے کہا ہے مال ستعار کو مال سابق ہیں خم ( وان ) کیا جائے گا اور دونوں کا ایک سال شار ہوگا اور مال ستعاد کی زکو ہی مال سابق کے علاوہ ہی ادا کی جائے گی ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال ستعاد نال سابق کہنس سے تو ہوئیکن اس کی نما مادر بردھوتری ند ہو بلک کے س سب جدیدی وجہ ہے وہ مال حاصل ہوا ہو مثلاً کی شخص کے پاس نقدر و پیے موجود تھا اور دورانِ سال اس کو پچھا اور رہ پیہ بہا وصیت یا میراث کے ذریعہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بارہ میں اختلاف موجود تھا اور دورانِ سال اس کو پچھا اور رہ پیہ بہا وصیت یا میراث کے ذریعہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بارہ میں اختلاف ہے۔ انکہ ٹلا فیڈ اوراما م انحق کے نزد کید اس تسم کے مال ستفاد کو بال سابق میں ضم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا سال اگر سی شارہوگا لیکن امام ابو حفیق کے دور پید ہوگا ہوں کہ کا اس سروی ہو تھی مال سابق میں ضم کیا جائے گا اور اس کی زکو تا بھی اور شابق کی سابق میں خم موی ہوئی تھی اور سابق موقوف ہی سابق کی موجود سے ضعیف ہے۔ دوسرا طریق جوموقوف ہی موقوف ہی سابق میں موبود ہوں ہوئی ہی تا سابق ہو موبوق ہوں ہو اس سابق ہی دورانِ سال اگر پھی موبود سے ضعیف ہو ۔ دوسرا طریق جوموتوف ہوں اس سابق کی جم موبود ہوں سے بی دورانِ سال اگر پھی مال حاصل ہواور وہ مال سابق کی جنس میں سے نہ ہوائی صورت میں حوالان حول سے بی دورانِ سال اگر پھی مال حاصل ہواور وہ مال سابق کی جنس میں سے نہ ہوائی صورت میں حوالان حول سے بی دورانِ سال اگر پھی مال نہیں کرتے۔ علاوہ حدیث باب کے عموم پرائم بیک نہیں کرتے۔

٢: باب مَا تَجِبُ فِيهِ الرَّكُوة من الامُوالِ المُوالِ اللهُ الل

# ٢: بَابُ تَعُجيُلِ الزَّكُوةِ قَبُلِ مَحِلِهَا

د ٩ ١ : حدثنا مُحمَّدُ بُنُ يحيى ثنا سعيْدُ بنُ منْطُورِ ثنا السَمَاعِيُلُ بُنُ زَكْرِيًّا عَنُ حَجَّاجِ بُنِ دِيْنَارِ عِن الْحَكَمِ عَنْ الْحَجِيَّةَ بُنِ عَدَىِ عَنُ عَلَى بُنِ آبِئُ طَالَبِ أَنَ الْعَبَاسِ سَالِ النَّبِيُّ

راب جن اموال میں زکو قو واجب ہوتی ہے۔ ۱۷۹۳: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر مات سا پانچ وسل سے کم تھجور میں زکو قانبیں اور نہ ہی پانچ وسل سے کم حجور میں اور نہ ہی پانچ اونوں سے کم میں۔

۱۷۹۰: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: یا فی اونٹوں ہے کم میں زکو ة نبیس اور نه بی یا فی اوقیہ ہے کم جاندی میں اور نه بی یا فی وسق ہے کم (غله) میں میں میں میں میں اور نہ بی یا نی وسق ہے کم (غله) میں

باب قبل از وقت زكوة كي ادائيكي

129۵: حضرت عباس رضی الله عنه نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے قبل از وقت زکوٰۃ کی ادائیگ کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کواس ک

مَنْ اللهِ فَى نُجيل صَدَقَتهِ قَبُلَ انْ تحلَّ فرخُصَ لهُ فَى ذلك.

# ٨: بَابُ مَا يُقالُ عِنُدَاِ حُرَاجِ الزَّكُوةِ

٢ ٩ ٧ ١ : حَدَّثْنَا عَلِى بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِنْ عَنُ شُعَبَةَ عَنُ عَمُ مُعَدَّةً عَنُ عَمُ مُ عَمُو اللهِ بُنِ آبِى اَوْفَى يَقُولُ عَمُ مُرَّةً قَالَ سَمِعَتُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى اَوْفَى يَقُولُ كَان رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقةٍ مَالِهِ صلَى عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِي إذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقةٍ مَالِهِ صلَى عَلَى آلِ ابى عَلَيْهُ فَالَ اللّهُمُ صَلّى عَلَى آلِ ابى أَوْفى.

١٤٩٤: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا الْوَلِيْدُبُنُ مُسُلِمٍ عَنِ الْبَخْتِرِيَ بُنِ عُبِيْدٍ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ الْبَخْتِرِي بُنِ عُبِيْدٍ عَنْ آبِيهِ عِنْ آبِي هُرِيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْنِيْ فَي أَبِي هُرِيْرَةً قالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْنِيْ إِذَا أَعُطَيْتُمُ الرَّكُوةَ فَلاَ تَنْسُو اثوابِهَا انْ تَقُولُوا اللهُ عَلَيْتُ مُ الرَّكُوةَ فَلاَ تَنْسُو اثوابِهَا انْ تَقُولُوا اللهُ عَلَيْهُ الجُعَلُها مَعْرَمًا.

٩: بَابُ صَدَقَةِ ُلْإِبِل

ا جازت دی۔

# باب: جب کوئی زکوۃ نکالے تو وصول کرنے والا بید عادے

۱۷۹۱: حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم کے پاس جب کوئی این علیہ مال کی زکو قالے کرآتا تو آپ اس کو دعا دیتے تو میں اپنے مال کی زکو قالے کرحاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا:
اے الله ابواو فی کی آل پر رحمت فرما۔

292: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم زکو قدوتو اس کا اجرمت بھولو ہوں کہوا ہے اللہ اسے ننبہ ت بناد بیجئے تاوان نہ بنا ہے ۔

#### باب: أونۇں كى ز كۈ ة

عَلَى تَسْعِيْن واحِلَةِ فَفِيْهَا حِقَّتَانَ الْ عَشُرِين وَ مَانَةَ فَاذَا كُثُرِتُ فَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حَقَّةٌ وَ فِي كُلِّ ارْبِعِينَ بِنْتُ لِبُونَ. ٩ ١ ١ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَقِيْلِ بُنِ حَوِيْلِدِ النَّيْسَابُوْرِيُ ثَنَّا حَفُصُ بُنْ عَبُدِ الله السُّلَمِيُّ ثَنَا ابْرَهِيمُ بن طهمان عن عمرو بُن يَسْخِي ابْن عَمارة عَنْ ابيه عَنْ ابي سعيد الْحُدرى فال قالَ رسُولُ الله سُولِية ليس فيما دُون حمس من الابل صدقة وَ لَا فِي ٱلارْبُعِ شَيْئَي فَاذَا بِلَغَتُ حَمُّسًا فَعَيْهَا شَاةٌ إِلَى انْ تَبُلُخ تِسُعًا فَاذًا بِلَغَتُ عَشُرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ الِّي انْ تَبُلُغ ارْبِع عَشْرَةَ فَإِذَا بِلَغْتُ خَمْسَ عَشْرَةً فَفِيهَا ثَلاتُ شياهِ الى انْ تَبْلُغ تِسْعِ عَشُرَةً فَإِذَا بِلَغْتُ عَشُرَيْنِ فَفِيْهَا ارْبِغُ شَيَاهِ الى انْ تَبُلُغَ ارْبَعًا وَ عِشُرِيْنَ فَإِزَا بَلَغَتْ خَمُسًا وَ عَشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنُتُ مُحاض إلى حَمُّس وَثلاثِينَ فَإِذَا لَمُ تَكُن بِنُتُ مِحاضِ فَابُنُ لَلْوُن ذَكُرٌ فَإِنْ زَادَتْ بَعِيْدُوا فَفُنْهَ بِنَ لَبُوْنِ إِنِّي أَنْ تَبُلُّغَ حمسًا و أربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقّة إل ان تبلغ ستَيْن فان زَادتُ بعيرًا فَفِيُهَا جَذَعَةُ الَّى انُ تَبُلُغَ خَمُسًا وْسَبْعِيْن فَإِنْ زَادَتْ بَعِيْرًا فَفِيهَا بِنُتَ لِبُوْنِ الَّى أَنْ تَبُلُغَ تِسُعِيْنِ فَإِنْ زَادَتُ بِعِيْرًا ' فَفِيْهَا حِقَّتَانَ إِلَى أَنْ تَبُلُغ عَشْرِيْنِ وَ مَائَةً ثُمَّ فِي كُلِّ خَمُسَيْنَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلَّ أَرْبِعِيْنِ بِنْتُ لَبُوْنِ.

تین ساله ایک اونمنی ہے اور ہر جالیس میں دوسالہ ایک اونتن ہے۔ 99 × انشرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه بیان

فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچ ہے کم اونٹوں میں زکو ة نہیں اور نہ ہی جار میں کچھ ہے۔ یا کچ سے نو تک اونٹوں میں ایک بکری ہے اور دس ہے چود ہ تک میں دو بکریاں اور پندر ہ ہے انیس تک تین بکریاں اور ہیں ہے چوہیں تک اونٹوں میں جار کریاں ہیں اور کچیں ہے چونتیس تک میں ایک سالہ اؤمنی ہےاورایک سالہ اؤمنی نہ ہوتو دوسالہ اونٹ ہے اور بھتیں ہے بینتالیس تک میں دوسالہ ایک اونمنی اس ہے ا یک اونٹ بھی ز<mark>ائد ہوتو ساٹھ تک میں تین سالہ اونٹنی</mark> ے اس ہے ایک اونٹ بھی زائد ہوتو بچھِتر تک جا رسالہ ا ونٹنی ہے اس ہے ایک اونٹ بھی زائد ہوتو نوے تک دو سالہ دو اونٹنیاں ہیں اس سے ایک اونٹ بھی زائد ہوتو اس میں ایک سومیں تک تمین سالہ دوا دنٹنیاں ہیں پھر ہر بچاس میں تین سالہ اونمنی ہے اور ہر جالیس میں دو سالہ اوسنی ہے۔

خلاصة الهاب الله الله المنول كي زكوة مين ايك سومين تك اتفاق ہے كه اس حساب برخمل ،ويا جوحديث باب مين بيان کیا گیاالبتها یک سومیں کے بعداختلاف ہے۔امام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہا لیک سومیں کے بعدا کیل بھی زائد ہو جائے تو فرض متغیر ہو جائے گا اور ایک سواکیس پرتمین بنت ابون واجب ہول گے اور کیبیں ہے ان کے نز دیک حساب اریصنات اورخمسیات پر دائر ہو جائے گالیعنی اس عدد میں جتنی اربیعنات ہوں اتنی بنت لبون اور جتنی خمسیات ہوں اتنے ہے ۔ ب موں گے کیونکہ ایک سوائیس میں تین اربیعنا ت میں پھرا میک سوتمیں پر دو بنت لیون اورا میک حقّہ واجب ہوگا پھرا میک جالیس پر دو حقے اورایک بنت لبون اورایک سو بچاس پرتین <u>حقے</u> واجب ہوں گے۔امام ما لک<sup>ی</sup> کا مسلک بھی شافعیہ کی طرح ہے البتہ اتنا فرق ہے کہ اربیعنا ت اور خمسیات کا بیرحساب امام شافعی کے نز دیک ایک سواکیس سے شروع ہوجاتا ہے جبَدا مام ما لکّ کے نز دیک بیرحساب ایک سوتمیں سے شروع ہوگا یعنی ایک سوائنیس تک دو حقے واجب رہیں گے اور ایک سوتمیں ہے مٰدکور ہ حساب شروع ہوگا۔

الم مرا بو حنیفی کے مسلک میں ان کے برخلاف امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ب کدایک سوجی تک دو حقے واجب رہیں گئے۔ اس کے بعد استیناف ناقص ہوگا یعنی ہر پانٹی پرایک بھری بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں تک کدایک سوچا لیس پر دو حقے اور ایک بنت مخاص۔ اس کے بعد ایک سوچپاس پر تمین حقے واجب ہوں گے۔ اس کو استیناف باقض اس لیے کہتے ہیں کداس میں بنت لیون نہیں آتی پھر ایک سوچپاس کے بعد واجب ہوں گے۔ اس کو استیناف کا مل حضرت عمر و بن حزم کے کہتے ہیں کداس میں بنت لیون نہیں آتی پھر ایک سوچپاس کے بعد استیناف کا مل ہوگا۔ حفیہ کی دلیل حضرت عمر و بن حزم کے صحیفہ سے بجو آتی خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھوا کردیا۔ اس میں اونٹوں کی زکو ہ کا بیان فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں اس میں اونٹوں کی زکو ہ کا بیان فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے وہ مجمل ہواور حضرت عمر و بن حزم کی روایت منصل ہے۔ ابندا مجمل کو مفصل پر محمول کیا جائے گا۔

بِاب: زكوة مين واجب سے كم يازياده عمر كاجانورلينا

۱۸۰۰ : حضرت انس بن ما لک فر ماتے بیں که حضرت ابو بكرٌ نے انہیں لکھا بھم اللہ الرحمٰن الرحیم پیرز کو ۃ کے وہ احکام بیں جو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق رسول اللہ مالا نے مسلمانوں پر فرض فر مائے۔ جس بر جار سالہ اذمنی واجب ہواور اس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ تین سالہ ا ذمنی ہوتو اس ہے تین اونٹنیاں لے لی جائے اور حیارسالہ کی جگہ میسر ہوں تو دو نکریاں لی جائیں یا ہیں درہم اور جس پرتین سالہ اونئنی واجب ہواور اس کے پاس دوسالہ ا ونمنی ہی ہوتو اس ہے دوسالہ اونمنی کے ساتھ دو بکریاں یا ہیں درہم لئے جا نمیں اورجس پر دوسالہ اومٹنی واجب ہو جواس کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے پاس تمین سالہ اونتی ہوتو اس سے وہی لے لی جائے اور زکو 6 وصول کرنے والا اس کومیں درہم یا دو بکریاں دے دے۔ اور جس پر دو سالہ اونمنی واجب ہو جو کہ اس کے پاس تبیں ہے بلکہ اس کے پاس ایک سانہ اونمنی ہے تو اس ہے وہی لے لی جائے اوراس کے ساتھ و و میں درہم یا د و بکریاں بھی د ہاور جس پرائیب مانداونمنی واجب ہے اور اس کے پاس وہ • ا: بَابُ إِذَا اَخَذَ الْمُصَدِّقَ سِنَّا دُوُنَ سِنِّ اَوُفُوقَ سِنَ

١٨٠٠: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارٍ و مُحمَّدُ بُنُ يِحَى وَ مُحمَّدُ بْنُ مَرُزُوق قَالُوا ثَنَا مُحمَّدُ ابْنُ عَبْد اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى حدَّثني ابي عَنُ تُمامَة حَدَّثني أنس بُنُ مالِكِ رضى الله تعالى عندة انَّ أبا بَكُر ن الصَّدَيْق كتب له بنه الله الرَّحْمَن <mark>الرَّحِيْمِ ' هَذِهِ فَرِيُصَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِ</mark>يُ فَرَصَ رَسُوُلُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم على الْمُسُلِمِيْنِ الَّتِي امر الله بها رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَإِنَّ مِنْ اسْنَانَ ٱلإبلَ فِي فرَائِضِ الْغَنْمِ مِنْ بِلَغَتُ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجِذَعِةِ وليُس عنده جدعة و عنده حقّة فانها تُقبلُ منه الحقة و يُجُعِلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنَ اسْتَيْسَرَتَا او عَشُرِيُن درُهُمًا وَ من بلغت عِنده صدقة الجقَّةِ وَ لَيْستُ عِنده إلَّا بِنتُ لَبُوْن فَانَهَا تُنْقُبُلُ مِنْهُ بِنْتُ لِبُوْن وَ يُعَطَّىٰ مَعَهَا شَاتَيْنَ اوُ عشُريْن دِرُهَمَا وَ مِنْ بَلْغَتْ صِدَقَتْهُ بِنُتَ لَبُوْن و لَيْسَتُ عِسُدهُ حِفَةٌ فَإِنَّهَا تُنقِبِلُ مِسُهُ الْحِقَةُ و يُعْطِيُهِ المُصدِّقُ عشريس درُهما او شاتيُن و منُ بلغتُ صدقتُهُ بنت لَبُوُن و ليستُ عِنْدهُ و عَنْدهُ بِنْتُ مِحَاضٍ فَانَهَا تُقْبِلُ مِنْهُ ابْنَةً محاض و ينغطني معها عشرين درهما او شاتيل و من

بالنغت صدقته بنت محاض و ليست عنده و عنده ابنة لنون فانها تُقُبلُ منه بنت لنون و يُعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فمن لم يكن عِنده انه محاض على وجهها و عندة بُنُ لَبُون ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقُبِلُ مِنْهُ و ليُس مَعَهُ

ا ١: بَابُ مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِقُ مِن الإبل ا ١٨٠١: حدَّثْنَا عَلَى بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثِنَا شَرِيْكٌ عَنُ غُشْمان الشُّقَفي عن ابني ليلي اللَّبِلدِ عن سُويُد بُن غَفلَة رضى اللهُ تعالى عنه قال جاءنا مُصدَقَ النبي صلّى اللهُ عليه وسَلَّم فَاخَذْتُ بيدِه وَ قَرَأْتُ فِي عَهْده لا يُجمع بين مُتفرق و لا يُفرَق بين مُجتمع حشية الصّدقة فأتاهُ رخل بناقة عظيمة ململمة فابي أن ياحدها فاتاه بأخرى دُونها فاحدُها و قال اي ارض تُقلُّني و اي سماء تُظلُّني اذا اتيُتُ رسُولُ الله وقدُ آخدُتُ جياد ابل رجل

١٨٠٢: حدَّثُنا على بن مُحمَّدٍ ثَنَا وكيعُ عن اسرائيلَ عَنْ جَابِرِ عَنُ عَامِرِ عَنْ جُرِيْرِ بُنِ عَبُدَ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

۱۸۰۲: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: زكؤة وصول کرنے والاخوشی ہے واپس ہو۔ الله عليه لا يرجعُ المُصدَق الاعن رضا. خ*ادسیة الیاب ﷺ شخاب* کی ایسی شان تھی کہ حضور کے حکم کی تا بعداری کرنے والے تھے کیونکہ عمرہ مال لینے ہے منع کیا تھا۔ نیز اس وجہ ہے بھی قبول نہ کیا کہ دینے والا نا گوارمحسوس کرے گا۔الیں ذرای حق ملفی کوبھی گناہ مجھا۔ سجان اللہ! یہ

#### ١٢: بَابُ صَدَقَةِ الْبَقر

١٨٠٣ : حَدَثنا مُحمَدُ بُنُ عَبُد اللهُ نُمير ثنا يحى بُنُ عيس الرملي ثنا الاغمش عن شَقِيق عن مسروق عن مُعاذَ بُن جِبل قال بعثني رسُولُ اللهُ عَلِيَّةُ الى الْيمن وامرني انُ أَخُذُ مِن الْبِقْرِ مِنْ كُلِّ ارْبِعِيْنِ مُسِنَّةً و مِنْ كُلِّ ا

نہیں ہے بلکہ اس کے پاس دو سالہ اونمنی ہے تو مصدق<sup>'</sup> (زكوة وصول كرنے والا) اس سے وبى لے لے اور اہے میں درہم یا دو بکریاں دے دے اور اگر اسکے یاس بورى ايك سالداومتن نه مو بلكه ايك ساله اونث موتو اس ے وہی لے لیا جائے اور اسکے علاوہ کچھ نہ لیا جائے۔

كتاب الزكؤة

باب: زكوة وصول كرنے والا كس قسم كااونٹ ك؟ ۱۸۰۱: سوید بن غفلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کی جانب سے زکو ق وصول کرنے والا آیا تو میں نے اسکا ہاتھ بکڑا اوراسکی دستاویزیرهی اس میں تھا کہ زکو ہے ڈریے متفرق کو جمع نه کیا جائے اور مجتمع کومتفرق نه کیا جائے تو ایکے پاس ایک صاحب بہت عمدہ مونی اومنی لے کرآئے اس نے لینے ت انکارکردیا تو وہ دوسری مہلی ہے کم درجہ کی لے کرآئے تو لے لی اور کہنے لگا جب میں نی کے پاس ایک مسلمان کا بہترین اونٹ کے کر پہنچونگاتو (آپ کی ناراضگی) میں کون می زمین مجھے برداشت کر مگی اور کون سا آ سان مجھ پرسایہ کریگا۔

شان سحا بہ کرا م کی تھی کہ آ ہیں میں بہت رحم ول اور مہر بان تھے تب ہی تو ان کے زمانے میں اسلام کوتر قی نصیب ہو گی۔

#### باب: گائے بیل کی زکوۃ

١٨٠٣: حضرت معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه فر مات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور فرمایا کہ ہر جالیس گائے میں ہے دوسالہ گائے اور ہر تمیں گائے میں سے ایک سالہ گائے یا جل وصول کرول په

ثلاثين تبيعًا أو تبيعة

م ١٨٠٥: حدَّثَنا سُفَيَانُ بُنُ وَكِيْعِ ثَنَا عَبُدُ السَّلامِ ابْنُ حَرْبِ عَنْ حَبُدِ اللهِ انَّ النَبِيَّ حَرْبِ عَنْ حَصِيْفِ عَنْ ابنى عُبيدة عن عبُد اللهِ انَّ النَبِيَّ حَرْبِ عَنْ حَصِيْفِ عَنْ ابنى عُبيدة عن عبُد اللهِ انَّ النَبِيَّ مَنْ الْبَقِرِ تَبيعُ أو تبيعة و فِي ارْبعينَ مُن الْبَقِرِ تَبيعُ أو تبيعة و فِي ارْبعينَ مُن الْبَقِرِ تَبيعُ أو تبيعة و فِي ارْبعينَ مُنسَنَّة.

۱۸۰۴: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تمیں گائے میں ایک سالہ گائے یا بیل ہے اور چالیس میں دو

ضلاصة الماب المحمد الموارجهور علاء كال پراتفاق ب كه كائة ميں ہے كم بول تو ان پركوئى زكوة نہيں اور تميں پرايك تبيعہ اور جا اربعين پرايك منه ہے چرمز يد تعداد برصے پرجمی ہر تميں پرايك تبيعہ اور ہرار بعين پرايك منه ہوجائے جبکہ ہم ائمہ خلافة اور صاحبین كے نز ديك جاليس ہے زائد پر مزيد كوئى زكوة نہيں يہاں تك كه عد دسانھ ہوجائے جبكہ امام ابوضيفة كى اس بارے ميں تمين روايات جيں: ا) مہلی روايت ميں جاليس كے بعد سور ميں بھى اس كے حماب سے زكوة واجب ہوئى تو ان زائد پر ربع عشر منه يعنى منه كا جاليسواں حصه واجب ہوگا تا ہوئى برائے ہوئى برائے ہوئى ہو اجب ہوگا۔

#### ١٣: بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَم

۱۸۰۱: حدث ابُو بند عبّاذ بن الوليد تنا مُحمّد بن المحمّد بن المحم

# باب: بكريون كى زكوة

۱۹۰۵: حضرت عبدالله بن عمرٌ رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على وفات بي ذكوة من مي مير ما سامنے برخى اس ميں تھا۔ عبد بہلے كى ية تحرير مير ما سامنے برخى اس ميں تھا۔ عبد بہلے كى ية تحرير مير ما سامنے برخى اس ميں تھا۔ عبد الله بهل بوتو دوسوتك دو بكرياں بيں اس مي ميں ايك بھى زائد بوتو تين سوتك تين بكرياں بيں اس سے الك بھى زائد بوتو تين سوتك تين بكرياں بيں اس سے زائد بوتو برسو ميں ايك بكرى ہاوراس تحرير ميں يہ بھى زائد بوتو برسو ميں ايك بكرى ہاوراس تحرير ميں يہ بھى زائد بوتو برسو ميں ايك بكرى ہاوراس تحرير ميں يہ بھى تھا كه مقرق كو مجتمع اور مجتمع كو متفرق نه كيا جائے اور يہ بھى تھا كه ذكو ق ميں زابوڑ ھا اور معيوب جانور نه ليا جائے۔ تھا كه ذكو ق ميں زابوڑ ھا اور معيوب جانور نه ليا جائے۔ موايت ميں الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: مسلمانوں كى ذكو ة ان كے پانيوں (ؤيروں) بر بى مسلمانوں كى ذكو ة ان كے پانيوں (ؤيروں) بر بى وصول كى جائے۔

١٩٠٠ حدثنا احمد بل غثمان بن حكيم الاؤدى ثنا البؤ لعيب ثنبا عليذ الشلاه لبل حبرب عن يزيد بن علد الرِّحْمِن عَنْ ابِي هِنْ دِعِنْ نِسَافِعِ عِن ابْن عُمْرِ عِن النبي مَنْ فَيْ فَي ارْبِعِينَ شَاةً ' شَاةٌ الى عَشْرِين و مائةٍ فاذا زادتُ وَاحدةَ فَفَيُها شَاتَانِ الى مَانَتِيْنِ فَانْ زَادَتُ وَاحدةُ ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مائة فان زادت ففي كلّ مائة شاةً لا يُفرق بين مُجتمع و لا يُجمع بين متفرق خشية الصَدقَة و كُلُّ خِليُظيُن يتراجعان بالسَوَية وَ لَيُس للُمُ صدّق هرمةٌ ولاذاتُ غوارٍ و لا تَيْسُ الَّا انْ يشاء

م ١: بَابُ ما جَاء فِي عُمَّال الصَّدقةِ

١٨٠٨: حدَثنًا عيْسى بْنُ حمَّاد الْمضريُّ ثنا اللَّيْتُ بْنُ سغد عن يزيد بن ابلي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بُن مسال<mark>کِ قسال قبال رسُوُلُ الله عَلِينَةُ ا</mark>لْسُعَنِيدِي في الصدقة كما نعيها.

١٨٠٩: حَدَّثْمَا ابُو كُريْبِ ثَنَا عَبْدَةً بُنْ سُلِيْمَان ومُحَمَّدُ بُنُ فُصِيلُ و يُؤنَّسُ بُنُ بَكَيْرِ عَنُ مُحمَدِ بَنِ السُحَقَ عِنْ عاصم بُن عُمر بُن قَتَادَة عن مَحُمُود بُن ليد عن رافع بُن حديب قال سبمغت رسول الله علي يفول العامل على الصدقة بالحقّ كالغازي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته • ١٨١ : حدَّثنا عمرُو بُنُ سوَّادِ الْمِصْرِيُ ثنا ابْنُ وهُب الحُسِرِني عِلْمُو بُنُ الْحارِثُ انَ مُؤْسِي بُل جُبِيْر حَدَثُهُ انَ عبد الله بن عبد الرَّحْمن بن الحباب الأنصاري حدَّثه انَّ عبد الله بن أنيس حدّثة أنَّهُ تذاكر لهو وغمر بن الحطّاب ويوما الصدقة فقال عُمرُ اللهُ تسمع رسول الله عليه الله عليه المرات بوئ يه كتينيس ساكه بس في زكوة كااونت حيس بدُكُوْ عُلُول الصَدقة اللهُ مَنْ عَلَّ مِنْها بعيُوا او شَاةً إلى يكرى جِرائى وه قيامت كروز است المحات بوئ

ے ۱۸: «طرت ابن عمر نبی علی ہے۔ روایت کرتے ہیں حالیس سے ایک سومیں تک بکریوں میں ایک بکری ت اس ہے ایک بھی زائد ہو جائے تو دو بکریاں ہیں دوسو تک۔اس سے ایک بھی بڑھ جائے تو تین بکریاں ہیں تین سوتک ۔ اگر اس ہے بڑھ جائے تو ہرسو میں ایک مکری ہے اور زکو ق کے ڈ رہے متفرق کو جمع نہ کیا جائے اور مجتمع کومتفرق نہ کیا جائے اور دونوں شریک (اپنے حصوں کے تناسب سے ) برابرایک دوسرے سے وصولی اور حساب کریں اور بوڑ ھا' معیوب اور نر جانورصدقہ وصول کرنے والے کونہ دیا جائے الّا پیر کہ وہ خود جا ہے۔

باب: زکو قوصول کرنے والوں کے احکام ۱۸۰۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے میں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: زكو 5 وصول كرنے ميں زياوتي كرنے والا (كناه ميس) زكوة نه ویے والے کی مانند ہے۔

۱۸۰۹: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: اما نتداری کے ساتھ زکوۃ وصول کرنے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ لوٹ کر ائے گھرآئے۔

١٨١٠: ايك روز حضرت عبدالله بن انيس رضى الله عنه اور حفرت ممرضی الله عنه کے رمیان زکو قریبے متعلق گفتگو ہور ہی تھی۔حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا آپ نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کو زکو قامیں چوری کا ذکر أتى به يوم القِيامة يخمِلَهُ قال فقال عبُدُ اللهُ بُنُ أَنِيْسَ بِلَى

ا ۱۸۱: حدَّثنا ابُو بدر عَبَادُ بُنُ الُولِيْدِ ثَنَا ابُو عَتَابِ حَدَّثنِيُ ابْنُ عَطَاءِ مَولَى عِسُرانَ حَدَّثَنِيُ ابِي اَنَّ عَمُرانَ بَنِ الْمُحْصِيْنِ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهَ اسْتَعْمِلُ عَمُرانَ بُن الْمُحْصِيْنِ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهَ اسْتَعْمِلُ على الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ آيُن الْمَالُ قَالَ وَ على عهدِ على الله عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

بیش ہو گا تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں۔

اا ۱۸ ا: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه کوز کو ق وصول کرنے پر مقرر کیا گیا جب وہ واپس ہوئے تو ان سے پوچھا گیا مال کبال ہے؟ فرمانے گئے تم نے ہمیں مال کی فاطر بھیجا تھا ہم نے جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زکو ق وصول کیا کرتے تھے ان سے وصول کر کے وہاں خرجی کر آئے جبال (اس

خلاصة الراب وقی جی صدقه عامل اور مال کے درمیان دائر ہوتا ہے۔ چنا نچے صدقه کے متعلق ان دونوں کی پچھ ذیمہ داریاں ہوتی جی خیار میں داریاں ہوتی جی استان مانع زکو ہے کہ میں داریاں ہوتی جی استان مانع زکو ہے کہ میں ہے۔ چنا نچہ مانع زکو ہی گیا ہی گار ہوگا۔ نیز حق کے مطابق صدقه وصول کرنے والے عامل کو مجاہد قرار دیا ہے۔ یہ وعید بھی سنا دی کہ ذکو ہ کا مال چوری کرنا اتنا شدید گناہ ہے کہ قیامت کے روز اس کو اُٹھائے ہوئے آئے گا۔ علی رؤس الاشہاد۔ ذلیل وخوار ہوگا۔

ا: بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ

ا ۱۸۱۲ حدد ثنا أبو بكر بن أبئ شيئة ثنا سُفيان بن غيئة عن الله بن دينار عن سُليمان بن يسار عن عز اك بن مالِك عن أبئ هريرة قال قال رَسُول اللهِ عَلَيْكَ ليس على المُسُلِم فِي عَبُدِه و لا في فرسِه صَدقة.

الم الم الم حَدَّثْنَا سَهُلُ بُنُ أبئ سَهُلٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عَينَنَة عَنْ اللَّهِيَ عَلَيْتُهُ قَالَ عَنْ اللَّهِي عَنْ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ تَجْوَزُتُ لَكُمْ عَنُ صَدَقَةِ النَّحيُلِ والرَّقِيْقِ.

المان المورد ول اورلونڈ بول کی زکو ہ کا بیان اللہ اللہ تعالی عنہ ہے الماد: حضرت ابو ہر رہ و رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑ ہے میں زکو ہ نہیں۔

۱۸۱۳: حضرت علی کرم الله وجبه سے روایت ہے که رسول الله تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے محدور سام کی زکو قتم ہیں معاف کردی۔

خلاصة الماب جوگھوڑے ابی سواری کے لیے ہیں ان میں بالا تفاق زکو ۃ نہیں اور جوگھوڑے تجارت کے لیے ہیں ان پر باجماع زکو ۃ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اداکی جائے گی اور جوگھوڑے افز انشِ نسل کے لیے ہوں اور سائمہ ہوں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ ائمہ خلافہ کے نزدیک ان پرزکو ۃ نہیں۔ وہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں۔ ایم ابو صنیفہ کے نزدیک ایسے گھوڑوں پرزکو ۃ واجب ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی تین قسمیں بیان کی فرمائیں۔ ایک وہ جو آ دمی کے لیے وبال ہے۔ دوسری وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی تین قسمیں بیان کی فرمائیں۔ ایک وہ جو آ دمی کے لیے وبال ہے۔ دوسری وہ جو

آدمی کے لیے ذھال ہے۔ تیسری و و جوآ دمی کے لیے باعث اجرو تو اب ہے۔ اس میں دوسری تسم کی تشریق کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ یہ و مگھوڑ ہیں کے دوحقوق کی از آدمی القد تعالیٰ کے دوحقوق کی از کر ہے۔ ایک حق بھوڑ وں کی ظہور میں ہے اور وہ حق یہ ہے کہ کسی شخص کوسواری کے لیے عاریۃ د ساتھا کی کے دوحقوق کی اذکر ہے۔ ایک حق بھوڑ وں کی ظہور میں ہے اور وہ حق یہ ہے کہ کسی شخص کوسواری کے لیے عاریۃ د ساتھ اور دوسرا حق رق رق اب میں ہے جوسوا کے زکو ق کے اور کیا ہوسکتا ہے۔ نیز حضر ت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بار سام موری ہے کہ انہوں نے اپنے زبانہ میں معموڑ وں پرزکو ق مقرر کی تھی اور بر گھوڑ ہے ہے ایک ویناروسول کیا کرتے ہے گئے البتہ اگر جا ہے تھے۔ چنا نچہام صاحب کے زد کے زکو قاس طرح واجب ہوتی ہے کہ بر گھوڑ سے رہا ہیں دیا جائے البتہ اگر جا ہے تو گھوڑ ہے کہ آب کی تو جید یہ ہے کہ فرس سے رکوب (سواری) کے گھوڑ سے مراد میں چنا نچہالیے گھوڑ وں پرزکو ق کے ہم بھی قائل میں۔ حدیث باب کی ای قسم کی تفسیر حضر سے زید بن ثابت کے مقول ہے۔

## ٢ ١ : بَابُ مَا تَجِبُ فِيُهِ الزَّكُوةُ مِنَ الْأَمُوالِ

١٨١٥ : حَدَثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثنا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُن عُبِيْد اللهِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعيْبِ عَنْ ابيهِ عَنْ جَدِهِ مُحَمَّدِ بُن عُبِيْد اللهِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعيْبِ عَنْ ابيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ اِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَ

## بِأَبِ:اموالِ زَكُوةِ

عبد الله بن المه: حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنه سے روایت ابنی نَمْ عن سے کر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے انہیں بمن بھیجا اور الله عنی ہے کہ رسول الله علیه وسلم نے انہیں بمن بھیجا اور الله عنی ہے بکری که عنی ہے اناج میں سے بکری کہ والشاہ من اونوں میں سے بات اونٹ اور گائے بیلوں میں سے گائے والشاہ من اونوں میں سے گائے (بطورز کو ق) لو۔

1010: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان پانچ چیز وں میں زکو ق مقرر فرمائی گندم' جو تھجور' تشمش اور جوار۔

خلاصة الراب الم الوصيفة فرمات الله على ذكوة واجب جاوركن الله على نبيل - امام الوصيفة فرمات بين كه زمين كى بر ايك بيدا وارمين زكوة جنه سوا جلان كى كرايون اور سركند ون اور گهاى كه خواه وه بيدا وارقليل بويا سفر بو - امام صاحب كى دليل باب كاصدقه الزروع والنثماركي احاديث بين اورقر آن كريم كى آيت: ﴿ واتواحقه يوم حصاده ﴾ كا طلاق سے جس بين تركاري وغيره پرعشر اور زكوة واجب كا طلاق سے جس بين تركاري وغيره پرعشر اور زكوة واجب منبين بلكه يانجي يا دس چيز ون پرعشر واجب ہے جو سرنے والى نه بون - حديث باب ائمه ثلاثة كى دليل ہے ليكن اس مين محمد بن باب ائمه ثلاثة كى دليل ہے ليكن اس مين محمد بن باب ائمه ثلاثة كى دليل ہے ليكن اس مين محمد بن باب ائمه ثلاثة كى دليل ہے ليكن اس مين محمد بن باب ائمه ثلاثة كى دليل ہے ليكن اس مين محمد بن باب ائمه ثلاثة كى دليل ہے ليكن اس مين عبيد الله فرز رجى ہے جو متر وك ہے -

١ : بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالنِّمَارِ
 ١ : بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوعِ وَالنِّمَارِ

١٨١١: حَدَثْ السَّحْقُ بْنُ مُوْسَى أَبُو مُوْسَى الانصادِيُ ثنا ١٨١٠: حضرت ابو هرره رضى الله تعالى عنه بيان فرمات

عاصِمْ بَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بَنِ عَاصِمِ ثِنَا الْمَحَارِثُ بَنْ عَبْدِ الرِّحُمْنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَعُدِ بَنِ آبِى ذُبَابٍ عَنْ سُلِيمَانَ بُنِ يسادٍ وَ عَنْ بُسُرِ بَنِ سَعِيْدِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْتَ فِيمَا سَقِتَ السَمَاءُ وَالْعَيُونُ الْعَشُرُ وَ فِيمَا سَقِى بِالنَّصُحِ نِصُفَ الْعَشُر. كَا ١٨١: حَدَثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْمَصْرِيُ آبُو جَعَفِرِ ثَنَا ابْنُ وَهُبِ آخِبَرِنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنُ وَهُبِ آخِبَرِنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنُ وَهُبِ آخِبَرِنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنُ وَهُبِ آخِبَرِنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنُ وَهُبِ آخِبَرِنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنُ وَهُبُ الْعُشُرُ وَ فِيمَا اللهِ عَنْ ابْنُ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ يَعْ فَالُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَعُلُا اللهِ عَلَيْكُ يَعْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنُ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الْنُ مِنْ الْمُ اللهِ عَلَيْكُ يَعْ فَالْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٨١٨: حدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِى بُنِ عَفَّان ثَنَا يَحْى بُنُ آدَمَ ثَنَا ابُو بِكُو بُنُ عِيَاشٍ عَنْ عَاصِمِ ابُنِ ابِى النَّجُوْدِ عَنْ اَبِى والله عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعاذِ بُنِ جَبِلِ قَالَ بَعَثَنى رسُولُ اللهِ عَنْ عَسْرُوقٍ عَنْ مُعاذِ بُنِ جَبِلِ قَالَ بَعَثَنى رسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى الْيَسَمَنِ وَامُرَنِى انْ آخُذَ مِمَّا سُقَتِ السَّمَاءُ وَ ما شقى بغلا الْعُشُرُ وَ مَا سُقِى بالدَّوَ الِي ' نِصْفُ الْعُشُرِ.

قَالَ يَحَى بُنُ آدَمَ الْبَعُلُ وَالْعَثْرِئُ وَالْغِدُى هُو الَّذِى يُسَقَى بِمَاءِ السّمَاءِ وَالْعَثْرِئُ مَايُزُرَعُ بِالسّحَابِ وَالْمَطَرِ خَاصَةٌ لَيْسَ يُسَيِّبُهُ إِلَّا مَاءٌ الْمَطَرِ وَالْبَعُلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومُ خَاصَةٌ لَيْسَ يُسَيِّبُهُ إِلَّا مَاءٌ الْمَطْرِ وَالْبَعُلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومُ فَا قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقَةُ فِي الْاَرْضِ إِلَى الْمَاءِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى السَّقِي قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقَةُ فِي الْاَرْضِ إِلَى الْمَاءِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى السَّقِي فَهِذَا الْبَعُلُ الْحَمْسِ سِنِيْسَ وَالسِّتَ يَحْتَمِلُ تَرَك السَّقِي فَهِذَا الْبَعُلُ وَالسَّيْلُ مُؤْنَ سَيْلٍ مَاءُ الْوَادِي إِذَا سَالَ والْغَيْلُ سَيْلٌ دُونَ سَيْلٍ.

## ١ ١ : بَابُ خَرُصِ النَّخُلِ وَالْعِنَبِ

میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو زمین بارش اور چشموں سے سیراب کی جائے اس میں عشر ہے اور جو پانی تھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے۔

۱۸۱۷: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: جو زمین بارش اور نہروں چشموں سے سیراب ہویا بعلی ہو اس میں عشر ہے اور جو ڈول سے سیراب ہواس میں نصف عشر ہے۔

## بِإبِ تَصْجُوراورانْگُوركاتْخمينه

۱۸۱۹: حفزت عمّاب اسید رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین رسول الله صلی الله علیه وسلم لوگوں کی تھجوروں اور انگوروں کا اندازہ کرنے کے لئے آ دمی روانہ فرمایا کرتے تھے۔

١٨٢٠: حضرت ابن عباسٌ سے روایت ہے کہ نبی نے

جب خیبر فتح فر ما یا تو ان سے یہ طے بوا کہ سب زمین اور مونا چا ندی ہمارا ہے۔ خیبر والوں نے عرض کیا کہ ہم زراعت خوب جانتے ہیں تو آ پہمیں زمین اس شرط پر (زراعت کرنے کیلئے) دے دیں کہ آ دھی پیداوار ہماری اور آ دھی آپ کی ۔ راوی کہتے ہیں اس شرط پر آ پ نے بین اس شرط پر آ پ نے بین اس شرط پر آ پ نے نمین اخلے ہیر دکر دی جب مجورا تار نے کا وقت آ یا تو آ پ نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تو انہوں نے مجور کا ندازہ لگایا ہل میں اسے خرص کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس درخت میں اتن مجبور ہے اور اس میں آئی تو یہود نے کہا اس درخت میں اتن مجبور ہے اور اس میں آئی تو یہود نے کہا اے ابن رواحہ تم نے ہمیں زیادہ بتایا (واقعی میں آئی مجبور ہیں کاٹ لیتا ہوں اور جو کھ میں نے کہا اس کا نصف تمہیں دے کہا ہوں اور جو کھ میں نے کہا اس کا نصف تمہیں دے دیتا ہوں تو کہنے گے ہی حق ہے جس سے آ سان وزمین قائم ویتا ہوں تو کہنے گے ہی حق ہے جس سے آ سان وزمین قائم ایس ہم راضی ہیں کہ جتنا آ پ نے کہا اتنا ہی آ پ لیں۔

خلاصة الراب الم الله خرص كے لغوى معنی انداز ولگانے كے ہیں اور کیا ب الزكوۃ كی اصطلاح میں اس كا مطلب بہ ب كد حاكم كھيتوں اور باغوں میں بھلوں كے بنے سے بہلے ايک آدمی بھیجے جو بیا نداز ولگائے كداس سال كتنی بيداوار بور بی ہے۔ امام احمر کے نزد كيد خرص كا حكم بيہ ب كدا نداز ہ سے جتنی بيداوار ثابت بواتی بيداوار كا عشراى وقت بيلے سے كئے بوك بھلوں سے وصول كيا جا سكتا ہے۔ امام شافعی اور بقول حضرت شاہ صاحب كے امام ابو حنیف كی اصلک بیہ به كه محض انداز ہ سے عشر وصول نہیں كیا جا سكتا بلكہ بھلوں كے بعد دوبارہ وزن كر کے قیقی بيداوار معین كی جائے گی اور اس سے عشر وصول كيا جا سكتا بلكہ بھلوں كے بعد دوبارہ وزن كر کے قیقی بيداوار معین كی جائے گی اور اس سے عشر وصول كيا جائے گا۔

# بِآبِ: زكوة ميں برامال نكالنے كى ممانعت

ا ۱۸۲۱: حضرت عوف بن ما لک التجعی رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم با برتشریف لائے کسی فی مسجد میں تھجور کا خوشہ یا کچھ خوشے لئکا دیئے تھے۔

# ١ : بَابُ النَّهٰيِ أَنُ يُخُرِجَ فِى الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

۱۸۲۱: حدَّثْنَا أَبُوْ بِشُرِ بَكُرُ بْنُ حَلْفِ ثَنا يَحَى بْنُ سَعِيْدِ عَنْ عَبُد الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفرِ حدَّثْنِي صَالِحُ بْنُ ابَى عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّة الْحضرَمِيّ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مالكِ رضِي

اللهُ تَعالَى عَنْهُ الَّا شَجْعِيَّ قَالَ خَرْجَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَ قَدُ عَلَقَ رَجُلُ أَفْنَاءُ أَوُقِنُوا وَ بِيَدِهِ عَصَافِجِعِلَ يَطُعَنُ يُدَقُدَقَ في ذلك القنو و يقُولُ لو شاءُ ربُ هذه الصدقة تصدَّق بِاطُيَبِ مِنْهِا انَّ رِبِّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَاكُلُ الْحَسْف يَوْمَ الُقيامة.

١٨٢٢: حدَّثنا احْمَدُ بُنُ مُحمَّدِ بْن يَحَى بُن سَعِيْدِ اللَّهُ عَلَانُ ثِنَا عَمُرُ و بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ ثِنَا اسْبَاطُ بُنُ نَصْرِ عن السُّدِّي عَنُ عَدِي بُن ثَابِتٍ عَن الْبِراءِ بُن عَارِب فِي قَوْلِهِ سُبُحانِهُ: ﴿ وَ مِمَّا أَخُرِجُنَا لَكُمْ مِنَ الْارْضِ وَ لَا تيه مُّمُوا الْحبيث مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] قال نزلت في الانصار تُحرج إذا كان جدادُ النَّحل من حِيطانها أَقْنَاءَ الْبُسُرِ فَيُعلَقُونَهُ عَلَى جَبَلِ بَيْنِ أَسْطُواتِيْنِ فِي مسجد رَسُول اللهُ عَلِيلَةُ فِيهَ كُلُ مِنْهُ فُقَراءُ الْمُهَاجِرِينَ فَيَعْمِدُ احدُهُمْ فَيُدْحِلُ قِنُوا فِيْهِ الْحَشَفُ يَظُنُّ انَّهُ جَائِزٌ فِي كَثُرَةِ مَا يُوضِعُ مِن الْأَقْسَاءِ فَنَزَلَ فَيُمِنُ فَعَلَ ذَلَكَ \* إِذْ وَالَّا تَسِمَمُوا الْحِبِيثِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ يَقُولُ لا تَعْمِدُو اللَّحَشَف منه يُنفِقُون ﴿ وَلَسُتُمُ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ﴾ يَقُولُ لوُ اهدى لكم ما قَبلُتُمُولُهُ إلَّا علَى اسْتِحْياءِ مِنْ صاحِبهِ غينظًا أنَّهُ بعث اليُكُمُ مَا لَمُ يَكُنُ لَكُمْ فَيُه حَاجَةٌ وَاعْلَمُوا انَ الله غنيُّ عن صدقاتكم.

## ٠٠: بَابُ زَكُوةِ الْعَسَلِ

١٨٢٣ : حَدَّثُنا أَبُو بَكُربُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قالا ثنا وكينع عن سعيد بن عَبْدِ الْعَزِيْرَ عَنْ سُليْمَانَ بُنِ مُوْسى عنُ اَبى سَيَّادَةَ الْمُتَّقِيَ قال قُلْتُ يا رسُوْلَ اللهِ ﴿ كَ حِصْتُ بِينَ وَمَا إِ: اس كاعترادا كيا كرو - مِمْ نَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ لِي نَحُلا وَال أَدِّ العُشُر قُلُتُ عَرْضَ كَيا الله كرسول وه ميرے لئے مخصوص فرما يًا رسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم! اخمِهَا لِي فَحَمَا ويجيئ آب نے ميرے ليے مخصوص قرما ديا (اور بطور

آپ کے دست مبارک میں جھٹری تھی آپ جھٹری اس میں مارتے جاتے اس ہے ٹھک ٹھک آ واز آ رہی تھی اور یے فرماتے جاتے اگریہ صدقہ دینے والا جا ہتا تو اس ہے عمره مال صدقه میں دیتا۔ ایسا صدقه کرنے والا قیامت کے روز ردی تھجور کھائے گا۔

١٨٢٢: براء بن عازبٌ فرمات بين كه آيت: ﴿ وَمِمَّا اخُرَجْنا لَكُمْ .... ﴾ انصارے بارے میں تازل ہوئی جب تھجور کی کٹائی کا وقت آتا تو اینے باغوں سے تھجور کے خوشے تو ز کرمسجد نبوی میں دوستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ری پرانکا دیتے اے نقراءِ مہاجرین کھالیتے تو کوئی ایبا بھی کر دیتا کہ ان میں ر دی تھجور کا خوشہ ملا دیتا اور یہ مجھتا کہاتنے بہت ہے خوشوں میں بیھی جائز ہے۔تو اليا كرنے والوں مے متعلق بير آيت نازل ہوئي: ﴿وَ لَا تيسموا الحبيث مِنه ﴾ لعنى خراب اورز دى مجوردي كا ارادہ نہ کروتم اے خرج تو کردیتے ہولیکن اگر تمہیں ایباردی مال کوئی دے تو ہر گزنہ لومگرچشم ہوشی کر کے بعنی اگر ایسا خراب مال تمہیں تحفہ میں دیا جائے تو تم اے قبول نہ کرومگر تحفہ جیجے والے ہے شرم کر کے لے لوا ورحمہیں اس برغصہ بھی ہو کہ اس نے ممہیں ایسی چیز جھیجی جس کی ممہیں کوئی حاجت نہیں اور جان او کہ القد تعالیٰ تمہار <u>صمد قات سے بے برواہ</u> ہے۔

## باب:شهدى زكوة

١٨٢٣: حضر ت ابوسيار ومثقى رضى الله عنه فر ماتے ہيں كه میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے یاس شہد جا گیران کودے دیا)۔

١٨٢٣: حدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ يَسُحَى. ثَنَا نُعَيُمُ بُنُ حَمَّادُ ثَنَا بُنُ المَّا: حَصَّرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ابْنِ عَمْرِو عِن النَّبِيَ عَلِيلَةً آنَـهُ اخَدْ مِن الْعسلِ الْعُشُر. عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ ابْنِ عَمْرِو عِن النَّبِيَ عَلِيلَةً آنَـهُ اخَدْ مِن الْعسلِ الْعُشُر.

۱۸۲۴: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد میں عشرلیا۔

خلاصیة الهاب ﷺ ﷺ اس حدیث کی بناء پرامام ابوحنیفهٔ،صاحبین ،امام احمدّاورامام اسخی اس بات کے قائل میں کہ شہد میں عشر واجب ہے جبکہ شافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک شہد پرعشر واجب نہیں۔

## ا ٢: بَابُ صَدَقَةِ الْفِطُر

1AFO: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ ثِنَا اللَّيْثُ بُنْ سِعْدِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللهَ امر بزكوةِ الْفَعُدِ صَاعًا مِنْ تَمُوا وُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

قَالَ عَبُدُ اللهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدُلهُ مُدَّيُنِ مِنُ حَنْطة.

١٨٢١: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمرَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ مَهُدِي ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ مَهُدي ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنُ نافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمر قَالَ فَرَضَ مَهُدي ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنُ نافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمر قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلًا أَوْ مَاعًا مِنُ رَسُولُ اللهِ عَلَيلًا مَنْ المُسُلِمينَ . تَمُر عَلَى كُلِّ حُرِ اوْ عَبُدِ ذَكْرِ آوْ أَنْنَى مِن الْمُسُلِمينَ .

المُحَمَدُ بُنُ الْاَزُهَرِ قَالًا ثَنَا مَرُوانَ ابْنُ مُحَمَدِ بْنِ ذَكُوانَ وَ الْحَمَدُ بُنِ الْاَزُهَرِ قَالًا ثَنَا مَرُوانَ ابْنُ مُحَمَّدِ ثِنَا آبُو يَزِيْدَ الْحَمَدُ بُنُ الْاَزُهَرِ قَالًا ثَنَا مَرُوانَ ابْنُ مُحَمَّدِ ثِنَا آبُو يَزِيْدَ الْحَوُلَانِيُّ عَنُ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الصَدفي عَنْ عِكْرِمَةِ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ لَكُوةَ الْفِطُرِ عَنُ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٨٢٨: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ 'عَنُ سُفُيَانَ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُفِيلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرة عَنْ ابِئ عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه قال امرنا رَسُولُ

#### باب: صدقه فطر

۱۸۲۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں ایک صاع مجور یا ایک صاع جو دینے کا حکم ارشاد فر مایا۔
عبدالله کہتے ہیں کہ لوگوں نے گندم کے دو مدکواس کے برابر سمجھا۔

۱۸۲۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہرمسلمان مرد و عورت آزاد علام پر ایک صاع تھجوریا جوصدقه فطرکا متعین فرمایا۔

١٨٢٤: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے روز ہ دار کولغو اور ب ہودہ باتوں سے باک کرنے کے لئے اور مساکین کو کھلانے کے لئے صدفہ فطرمقرر فرمایا۔ البذا جونماز عید سے قبل اداکر ہے۔ اس کا صدقہ مقبول ہوا اور جونماز کے بعد اداکر ہے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ سے دیا۔ اسک صدقہ سے ایک صدقہ سے۔

۱۸۲۸: نضرت قیس بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول لله صلی الله علیه وسلم نے زکو قا کا حکم نازل ہونے سے قبل ہمیں صدقه فطر کا حکم دیا۔ جب زکو قا کا حکم نازل سے قبل ہمیں صدقه فطر کا حکم دیا۔

الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل آن تُنزَلَ الله صلى الله عَلَم الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَ

قَيْسِ الْفَرَّاءِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ آبِي سَرْحٍ عَنْ آبِي فَيْسِ الْفَرَّاءِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ آبِي سَرْحٍ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْفَوْلِ اِذَا كَانَ فِينَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخُرِجُ زَكُوةَ الْفَطُو اِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةً صَاعًا مِنْ طَعامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِ صَاعًا مِنْ اللهِ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةً الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيما كُلَم بِهِ النَّاسُ مَعْدِ مِنْ سَمُواءِ الشَّامِ اللهَ يَعْدِلُ صَاعًا مِن أَلْ اللهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيما كُلَم بِهِ النَّاسُ انْ قال لا أَرَى مُدَيْنِ مِنْ سَمُواءِ الشَّامِ الله يَعْدِلُ صَاعًا مِن هذا فأخذالنَّاسُ بذلِكَ.

قَالَ اَبُوُ سَعِيُدِ لَا ازالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنُنتُ اخْرِجُهُ كَمَا كُنُنتُ اخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ آبَدًا 'ما عِشْتُ.

الموفظة عن المن عماد من عماد الرحمن بن سعد بن المدعد المودال الموفظة الموفقة الم

ہوا تو آپ نے جمیں (صدقہ فطر کا) نہ تھم دیا اور نہ روکا اور ہم (بدستور) ادا کرتے رہے ( کیونکہ پہلاتھم کا فی تھااورز کو ق کی وجہ ہے بیمنسوخ نہ ہوا تھا)۔

۱۸۲۹: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول القصلی الله علیہ وسلم کے دور میں ہم صدقہ فطر میں کھجور'ج' بینر ' کشمش سب کا ایک صاع دیتے تھاور ہم اتناہی دیتے رہنے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی الله عنہ مدینہ آئے تو آپ نے دورانِ گفتگویہ بیمی کہا میر کے خیال میں شام کی گندم کے دو مدان اشیاء کے ایک صاع کے برابر ہیں۔ تو لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنہ فرماتے ہیں میں عمر بحر اتنابی ادا کروں گا جتنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ادا کیا کرتا تھا۔

۱۸۳۰: مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت سعد رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے محبور' جواور بغیر حطکے کے جو کا ایک صاع صدقه فط میں مین کا حکم دیا۔

## باب غشر وخراج

ا ۱۸ ۳۱: حضرت علاء بن حضر می رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے بر بین یا ہجر بھیجا تو میں ایسے باغ میں بھی جاتا جو چند ہما ئیوں میں مشترک ہوتا اور ان میں سے ایک مسلمان ہوتا تو میں مسلمان سے عشر اور مشرک سے خراج وصول کر -

## باب:وسق سائھ صاع ہیں

۱۸۳۲: حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

۱۸۳۳: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے بیں که رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک وسل ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

## ٢٢: بَابُ الْعُشُرِ وَالْخَرَاجِ

ا ۱۸۳ : حائنا المُحسين بن جنيد الدَّامعاني ثنا عتاب بن رياد المعررزي ثنا ابو حمزة قال سمعت مُغيرة الازدي ليحدث على مُحمّد بن زيد عن حيّان الآغرج عن العلاء بن ليحدث على مُحمّد بن زيد عن حيّان الآغرج عن العلاء بن الحصر مي قال بعضي رسُول الله عليه الى البحرين أو إلى هاجر فكنت الى الحانطيكون بين الاحوة يسلم احدهم فاحد من المُسلم العشر و من المشرك الحراج.

## ٢٣ : بَابُ الْوَسْقُ سِتُوُنَ صاعًا

١٨٣٢ : حَدَّلَن عَبُ لِهُ اللهِ بُنِ سَعِيْدِ الْكُنْدَى ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بَي اللهُ عليه وَمَا عُبُ لِللهُ عَنُ إِفْرِيسَ الْاَوْدِي عَنْ عَمُو لِبَنْ مُرَةً عَنُ آبِي ثَي عَلَيْ اللهُ عليه وَمَا اللهُ عليه وَمَا اللهُ عليه وَمَا اللهُ عَنْ اَلِي سَعِيْدِ رَفَعَهُ إِلَى النّبِي عَلِيْكَةً قَال الوسْقُ سَخُون صَاعًا. صاع كا موتا ہے۔ الله عَنْ اللهُ عَلَي بُنُ الله عَنْ مُحمَدُ بَنَ فَصِيلُ ثِنَا اللهُ عَلَي بُنُ الله عَنْ عَطَاء بُنِ ابِي رَبَاحٍ و ابنى الزّبِيرِ كرسول الله عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ الله عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ عَنْ خَابِهِ اللهِ عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ وَالْ وَالْ وَالْ اللهُ عَنْ خَابِدِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ وَسُؤُلُ الله عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ وَالْ وَالْ وَاللهُ اللهِ عَنْ خَابُولُ اللهُ عَلَيْنَةً الْمُولُ اللهِ عَنْ خَابُولُ اللهِ عَنْ خَابُولُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى وَالْ قَالَ وَالْ اللهُ عَلَى وَالْمُ اللهُ عَلَى وَالْمُ اللهُ عَلَى وَالْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَالْمُعَالَاقُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَالْمُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## ٢٣: بَابُ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قُرَابَةٍ

٣٨٨ : حَدَّتُنا عَلِيُّ الْنُ مُنْحَمَّدِ ثَنَا الْبُوُ مُعَاوِيَةً عَن الاعْمَاشِ عَنْ شَقِيْقِ 'عَنْ عَمْرو بُنِ الْحَارِثِ ابُنِ الْمُصْطَلِق ابْنِ أَحَى زَيْنَبَ امْراةٍ عَبُد اللَّهُ عَنُ زَيْنَب المراةِ عَبُدِ اللهِ قَالَتُ سَالُتُ رَسُولُ اللهِ عَيْثُ ايْجُرَئُ عَنِي من الصَّدَقَةِ النُّفَقَةُ على زُوجِيُ وَأَيْتَامَ فِي حِجْرِئُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ أَجُرَانَ أَجُرُ الصَّدَقَةِ وَأَجُرُ الْقَرَابَةِ.

حَدَّثْنَا الْحَسِنُ بُنُ مُحمَّد بْنِ الصَّبَاحِ ثَنَا اَبُوُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الاعمشُ عَنُ شَقِيقِ عَنُ عَمُرو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ احَىٰ زَيْنَبَ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ نَحُوَّهُ. ٨٣٥ : حَدَّثنا المُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يحَى ابُنُ آدَم ثَنا حفط بن غياب عن هشام بن غزوة عن ابيه عن زينب بنُت أم سَلَمَة عن أمِّ سَلَمَة قَالَتُ امرنا رسولُ اللهِ عَيْنَةٍ بِ الصَّدَقَةِ فَفَالَتُ زَيْسَبُ امْرَأَةُ عَبُدِ اللهَ أَيُجُزِيْنِي مِنَ الصَدقة ان اتصدّق على زؤجي وَ هُو فَقَيْرٌ و بني اخ لِيُ التام و أنَّا أَنْفَقُ عَلَيْهِمُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ عَلَى كُلَّ حَالٍ؟ قال قال نعمُ.

قال و كانت صناع الْيَدَيْن.

خلاصیة الهاب شن امام شافعی اور حضرات صاحبین کا مسلک به ہے که عورت کے لیےا پنے فقیرشو ہر کوز کو ۃ دینا جائز ے ۔ا حادیث باب ان کا استدلال ہیں ۔حضرت حسن بصری ،امام ابوحنیفہ ،سفیان ٹو ری ،امام ما لک اورا یک روایت میں ا مام احمد بن صبل اور حنا بله میں ہے ابو بکر کے نز دیکے عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مال کی زکو ۃ اپنے شو ہر کود ہ وے۔ان مسرات نے مضرت زینب کی حدیث با ب کا یہ جواب دیا ہے کہاں میں صدقہ نافلہ کا ذکر ہے ز کو قشیں۔ علامه مینی نے اس کی تائید میں ایک روایت ہے بھی استدلال کیا ہے۔ تفصیلی بحث کے لیے عمد ۃ القاری ج ۹٬۳۰ س ۲۲٬۳۲ با ب الزكوة على الاقارب وليمضخه

٢٥: بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ ١٩٣١ حـذنها عليُّ بْنُ مُحمّد و غَمَرُو بْنُ عَبُد الله ١٨٣٦ حَشرت زبير رضى الله تعالى عنه بيان قرما ته بين

## باب: رشته دار کوصدقه دینا

١٨٣٣: حفرت عبدالله رضي الله تعالى عنه كي الميه حفرت زینب رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے بوجھا: میرا اینے خاوند پر اور ان تیموں پر جومیری پرورش میں ہیں خرچ کرنا صدقہ میں کافی ہوگا؟ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: زینب کو د ہرا اَ جر ملے گا صدقہ کا تو اب اورصلہ رخی كانواب\_

دوسری روایت میں مجھی یہی مضمون مروی

١٨٣٥: حضرت ام سلمه رضي الله تعالى عنها بيان فرماتي جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا تحکم دیا تو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کی الميه حضرت زينب رضى الله تعالى عنها نے عرض کیا: میرے خاوند جو کہ نا دار ہیں اور یتیم بھانجوں میں ہر حال میں اتنا اتنا خرچ کرتا ہوں بیصدقہ کافی ہوگا۔ فرمایا: جی کافی ہو گا اور حضرت زینب مشکاری میں مہارت رکھتی تھیں ۔

باب: سوال كرنا اور ما نكنا نايسند يدهمل ي

الاؤدى قالا ثنا وكيع عن هشام بن غزوة عن ابيه عن جده قال قالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَانُ يَاحُدُ احَدُكُمُ احُبُلُهُ فيباتى البجبل فيجيء بخزمة حطب على ظهره فيبيعها فَيسُسَغُنِيَ بِشَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُالِ النَّاسِ اعْظُوهُ اوُ

١٨٣٧ : حدَّثُنا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا و كَيْعٌ عَن ابْنِ ابي ذِئْبِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بُن يزيُذُ عَنْ شَوْبِان قال قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم و مَنْ يَتَقَبُّلُ لِي بِوَاحِدَةِ اتقبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قُلْتُ انا قال لا تسالُ النَّاس شيئًا.

قال فكعان ثوبانُ يَقعُ سؤطة و هُو راكبٌ فلا يَقُولُ لاحدِ نَاوِلْيَنُهِ حَتَى يَنْزِلُ فَيَاخُذُهُ

که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: آ دمی ا نی رساں لے کر بہاڑیر جائے اور اپنی کمریرلکڑیوں کا گھالا دکرلائے اور چچ کرا ستغنا ، حاصل کر ہے بیاد گوں ے مانکنے ہے بہتر ہے۔ ( یعنی أن كی تو مرضى ہے كه ) لوگ ویں یا نہویں ۔

١٨٣٧: حضرت تو بان رضي القدعنه فر 🛭 تے 🚬 كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: کون ہے میری ایک بات قبول کرے' میں اس کے لئے جنت کا ذیمہ لیتا ہوں؟ میں نے عرض کیا : میں ۔ آ ب نے فرمایا: لوگوں سے بچھ نہ مانگنا۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت تو بان رضی اللہ عنه سوار ہوتے اور چیزی گر جاتی تو کسی سے بیانہ کہتے کہ یہ مجھے بکڑاد و بلکہ خودا تر کرا تھاتے۔

خلاصة الباب شن سيحديث تسي تشريح كى حمّاج نهيل \_افسوس! جس بيغيبرصلى الله عليه وسلم كى بيه بدايت اورطر زغمل تها اس کی ام<mark>ت میں پیشہ ورسا کلوں اور گدا گرو</mark>ں کا ایک کثیر طبقہ موجود ہے اور پچھلوگ وہ بھی ہیں جو عالم یا پیربن کر''معزز قشم'' کی گدا گری کرتے ہیں۔ بیلوگ سوال اور گدا گری کے علاو وفریب دہی اور دین فروشی کے مجرم ہیں۔

٢٦: بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهُر غَنِيَّ

١٨٣٨: حدَّثَنا ابُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيِبة ثَنَا مُحمَّدُ ابْنُ فُنسَيْلِ عِنْ عُمَارةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ ابِي زَرُعَة عَنُ ابِي هُ رَئِيرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيَّةُ مِنْ سال النّاس أموالهم تكُثرًا فانّها يسال جمرجهم فليستقل منه اوليكثر

١ ٩٣٩ : حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الصِّبَاحِ الْبَأْنَا ابْوُ بِكُرِ بْنُ عَيَاشِ عِنْ أَبِى حُصَيْنِ عَنُ سَالِمٍ بِن ابِى الْجَعْدِ عَنُ ابِى هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا تَسْحَلُ الصَّدَقَةَ لَعْنِي و لا لذي مرَّةٍ سُويٍّ.

• ١٨٨ : حدد ثنينا البحسن بُنْ على المحلَّالُ ثنا يخي بْنُ ١٨٣٠ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند ت

باب: مختاج نہ ہونے کے باوجود مانکنا

۱۸۳۸: حضرت ابو بریره رضی الله عنه فرماتے بیل که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس نے لوگوں ہے ان کے اموال مانگے اپنا مال بڑھانے کے لئے تووہ دوزخ کے انگارے ہی ما تگ رہا ہے۔ کم ما تگ لے یا زیادہ اس کی مرضی ہے۔

١٨٣٩: حضرت ابو هرره رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مالدار کے لئے اور تندرست و توانا کے لئے صدقہ حلال نہیں ۔

ادم ثنا سُفَهَانُ عَنُ حَكَيْم بُن جُينِهِ عَنُ مُحمَد بُن عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدِ قَالَ الرَّحُمْنِ بُن يَزِيْدَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ مَنُ سَالَ وَ لَـهُ مَا يُغْنِيه جَاءَ تُ مَسْأَلتُهُ يَوُم الْقيامَةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ خُمُوشًا وَ كُدُوحًا فِي مَسْأَلتُهُ يَوم الْقيامِةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ خُمُوشًا وَ خُدُومًا أَوْ خُمُوشًا وَ خُدُومًا فِي وَجَهِه قِيل يَا رَسُولَ اللهِ! وَ مَا يُغْنِيه قَالَ حَمُسُون درُهمًا أَوْ قَيْمَتُها مِنَ الذَّهِبِ.

روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مختاج نہ ہونے کے باو جود سوال کیا تو قیامت کے روز اس کا سوال کرنا اس کے چرہ میں زخم (بدنما داغ کی طرح) کی صورت میں طاہر ہوگا۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول ! مختاج نہ ہونے کی حد کیا ہے؟ فرمایا: بچاس درہم یا اسکی قیمت کے برابرسونا۔

قَالَ رَجُلَ لِسُفَيَانِ إِنَّ شُعُبَةَ لَا يُسَحَدَّثُ عَنُ حَكِيْم بْنِ جُبَيْرٍ فقال سُفَيَانُ قَد حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنُ مُحمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحُمن بُن يزيد.

ضلاصة الهاب من كے باس ایک شب و روز کی غذا موجود ہے۔ بعض نے فر مایا کہ جس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ بعض علاء نے فر مایا کہ جس کے باس ایک اوقیہ جاندی یعنی نے فر مایا کہ جس کے باس ایک اوقیہ جاندی یعنی جانب ورہم ہوں۔ بعض علاء نے فر مایا کہ جس سے باس ایک اوقیہ جانب درہم ہوں۔ بعض علاء نے فر مایا کہ وہ صاحب نصاب ہو ببر حال ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا گناہ ہے اور ایسا شخص قیامت کے دن اس حالت میں آئے گاکہ اُس کے چبرے براس نا جائز سوال کی وجہ سے بدنما داغ ہوگا۔

## ٢٠: بَابُ مَن تَحِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ

ا ١٨٣ : حَدَثنا مُحمَّدُ بُنُ يِحَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقَ الْبَأْنَا مِعْمَرٌ عَنُ زِيْدِ بُنِ اسْلَم عَنُ عَطَاءِ بُنِ يسارٍ عَنْ اَبِي معن عطاءِ بُنِ يسارٍ عَنْ اَبِي سعيدِ الْخُدرَى رضِى اللهُ تعالى عَنْهُ قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يُحِلُّ الصَّدَقَة لِغَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## ٢٨: بَابُ فَضُلِ الصَّدَقَةِ

## باب جن لوگوں کے لئے صدقہ حلال ہے

الا الله الموسعيد خدريٌ فرمات بين كه رسول الله في الماداركيك صدقه طلال بين صرف بالحج آدميوں كيلئے طلال ہے جوصدقه (زكوة) وصول كرنے پرمقرر بو دوا بي متعين شخواه لے) اور راو خدا ميں لانے والا اور وہ مالدار جوصدقه كى چيز (نادار سے) خريد لے اور اپنے مال مالدار جوصدقه كى چيز (نادار سے) خريد لے اور اپنے مال سے اسكى قيمت اداكر سے يا ناداركوكوكى چيز صدقه ميں ملى اور اس نے وہ مال داركو مديد ميں و سے دى اور قرض دار۔

## باب: صدقه کی فضیلت

الا أَخَذَهَا الرَّحُمنُ بِيمِيْنِه و إِنْ كَانتَ تَمْرةَ فَتَربُوا فَيُ كَانَ الْمَرةَ فَتَربُوا فَيُ كَفِّ الرَّحْمَٰنِ حَتَّى تَكُونَ أَعُظَمَ مِن الْجبل و يُربِّيها لَهُ كَفِّ الرَّحْمَٰنِ حَتَّى تَكُونَ أَعُظَمَ مِن الْجبل و يُربِّيها لَهُ كَمَا يُربِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيلَهُ

الله عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللهُ مَثَلُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ خُنِيمَةَ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

١٨٣٣: حَدَّثَنا اَبُو بَكُرِ بُنِ ابِى شَيْبَة وَ عَلِى اَبُنْ مُحَمَّدِ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبَابِ أُمَّ الرَّائِحِ وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبَابِ أُمَّ الرَّائِحِ صَلَيْعٌ عَنِ الرَّبَابِ أُمَّ الرَّائِحِ صَلَيْعٍ عَنْ سَلَمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَقَةُ وَعَلَى ذِى الفَرْابَةِ النَّتَانِ صَدَقَةٌ وَعِلَى ذِى الفَرْابَةِ النَّتَانِ صَدَقَةٌ وَعِلَى ذِى الفَرْابَةِ النَّتَانِ صَدَقَةٌ وَعِلَى ذِى الفَرْابَةِ النَّتَانِ صَدَقَةٌ وَعِلَةً.

میں بڑھتے بڑھتے بہاڑ ہے بھی بڑی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسے پالتے رہتے ہیں جیسے تم اپنے بچھیر کو پالتے ہو۔ اونٹ کا بچھیر افر مایا یا گھوڑے کا۔

ہجھیرے کو پالتے ہو۔ اونٹ کا بچھیر افر مایا یا گھوڑے کا۔

۱۸۴۳: حضرت ابن حاتم فر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علینے کے فرمایا: ہرخص ہے اس کا پروردگار گفتگوفر مائے گاان کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا سامنے دیکھے گا تو دوزخ دکھائی دے گی دائیں دیکھے گا تو اپنے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں دیکھے تو بھی اپنے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں کئی سے جو بھی دوزخ سے بچنے کی استطاعت کے۔ لہٰذائم میں سے جو بھی دوزخ سے بچنے کی استطاعت رکھے گو بھور کے ٹکڑ ہے کہ ذریعہ ہوتو وہ بچ جائے۔

۱۸۳۳ حضرت سلمان بن عامر فرمات بین که رسول الله ملین پرصدقه ایک الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: مسکین پرصدقه ایک صدقه مهدور ابت دار پرصدقه دونیکیاں ہیں صدقه اورصله رحمی ۔

خلاصة الباب من اخلاص اوراللہ تعالیٰ کی رضاء کے حصول کے لیے دیا ہوا صدقہ دربار خداوندی میں شرف تبویت بیات ہے۔ بیات ہے۔ اللہ جل جلالا اس صدقہ کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ خواہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بی کہ بندہ نبی کہ مصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوا یک مثال سے مجھا دیا ہے۔ دوسری حدیث میں صدقہ کی بیتر غیب بیان کی ہے کہ بندہ کے سار حق تعالیٰ شاخہ کلام فرما کیں گے۔ جہنم سامنے ہوگی۔ بندہ کی ایک جانب اعمال ہوں گے لہٰذا صدقہ کر و چا ہے تھورا ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ عام لوگوں پرصدقہ کرنا ثواب ہے کین اپنے اقارب پرصدقہ کا دو ہرا آجر ہے۔ حدیث باب میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے دا بہنا ہاتھ اور کف یعنی شی ثابت کیا ہے۔ دوسری حدیث میں احداث و غیر ہم ان احادیث کو ان کار کرتے ہیں لیکن المسنت و الجماعت احداث و غیر ہم ان احادیث کا اکار کرتے ہیں لیکن المسنت و الجماعت احداث و غیر ہم ان احادیث کو است ہیں کو ایت ہیں کو است ہیں کو ایت ہیں گئوں کی خوات اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں لیکن ان کو گلوق کے مشاہد ہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشابہت ہے پاک ہے۔ لیس کے مثلہ شی وہو المسمور ہی فوز و فلاح کا راستہ ہے۔ ای میں نجات ہے۔